

# بيني لِنْهُ الرَّهُمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهُمُ المُلْعُ الرَّهُمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُعُمِّ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ المُلْعُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ المُلْعُمُ المُومِ المُؤْمِلُ المُومِ المُلْمُ المُلْمُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُلْمُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُومِ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُومِ المُؤْمِلُ المُؤْمِلِ المُومِ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُومِ المُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ المُومِ المُومِ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُومِ المُؤْمِلُ المُومِ المُؤْمِلُ المُومِ المُؤْمِلُ المُومِ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُؤْمِ المُؤْمِلُ المُومِ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُو



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت كے بعداب

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

📨 متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ،فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع ہے محض مندر جات کی

نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

🖘 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں گئی کتاب وسنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com

وَيَا الْكُمْ الْمُنْ فِي الْمُحْمِدُ لِي الْمُنْ فَالْمُنْ فِي اللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الْمُنْفِقِيلِ اللَّهُ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ



(جلداول

مؤلف

المُولِ عِنْ الْمُأَمِّمُ الْمُأَمِّمُ الْمُأَمِّمُ الْمُأْمِّمُ الْمُأْمِّمُ الْمُأْمِّمُ الْمُؤْلِّ عِنْدًا

المترجن

مولانامخست ظفراقبال

مدیث نمبر: ۱ تا مدیث نمبر:۱۸۳۷

TO TO

www.KitaboSunnat.com



اِقرأسَنش عَرَف سَتَرْمِطِه اللهُ وَبَاذَاذُ لاهَود عند: 042-37224228-37355743



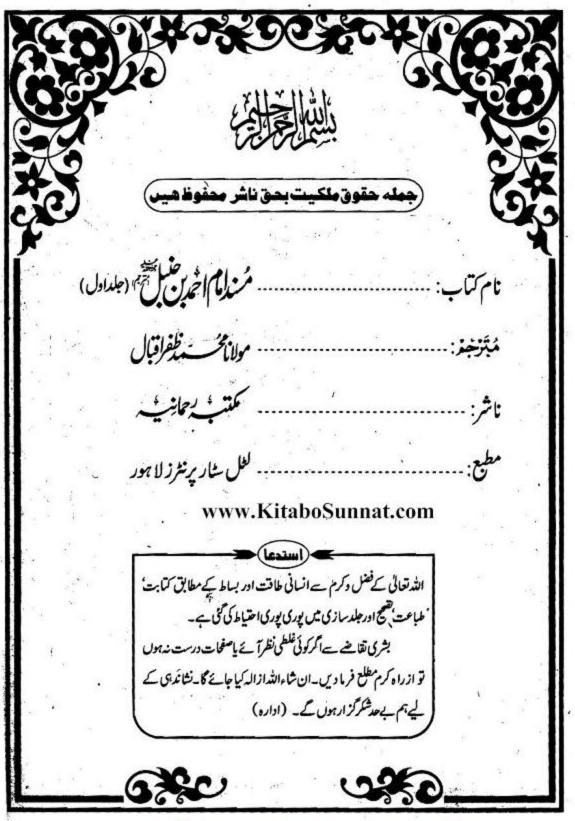

#### www.KitaboSunnat.com





### www.KitaboSunnat.com

# عرض ناشر

اسلام کتاب الله اور صدیث رسول الله مَا الله مَ الله مَا الله مَا

حضرات محدثین پراللہ تعالی کی ان گنت رحتیں ہوں کہ انھوں نے حدیث رسول مُلَّا اَیْتُوا کی جمع و قد وین میں انسانی بساط سے بردھ کرکوشش و کاوش کی ۔ اس کے نتیج میں صحیح بخاری جیسی کتاب مرتب ہوئی کہ جس کے متعلق علماء اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ اصح الکتب بعد محتاب الله۔ صحیح مسلم اور کتب سنن ترتیب دی گئیں۔ کتب مسانید کا ایک مستقل سلسلہ مثلاً مندامام احمر، مندانی مواند بمند فردوس وغیر و تفکیل پایا۔ محدثین کی اس ساری مساعی وجد و جہد کا مرکزی نقط فرامین نبوی مُلَّا اِیْمُ جمع و قدوین اور حفاظت تھی۔

علائے اسلام نے قرآن وحدیث کی تغییر وتشریح ،مطالب ومعانی کی وضاحت کے لیے قابل قدرخد مات انجام دی ہیں۔ وہ قدی نفوس تو اپنی ذمہ داریاں کما حقدادا کر کے سرخروہو گئے۔اب ہمارا بیفرض ہے کہ ہم اپنے اپنے دائر نے ہیں رہتے ہوئے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کی نشروا شاعت میں بھی بھر پورحصہ لیں۔

الحمد لله تحدیث نعت کے طور 'پر .....ند که فخر ومبائل اور تعلی کے اظہار کے لیے .....' مکتبہ رحمانیہ ' کی خدمات حدیث



اس کے علاوہ مکتبہ رحمانیہ نے بہت می کتب حدیث کوعر بی سے اردو قالب میں ڈھال کرنہایت سہل اور آسان انداز میں شائع کیا ہے جوعربیت سے نا واقف ونا بلدلوگوں کے لئے ایک بہترین تحفہ ہے وہ کتب مندرجہ ذیل ہیں۔

صیح بخاری شریف مترجم بسلم شریف مترجم بموطاامام ما لک مترجم بمشکلو قاشریف مترجم بالطریق الاسلم شرح مندامام اعظم برتر جمان السنة بشائل ترندی اوراحادیث قد سیه بین ۔

کتبرہ جانی کی خدمات حدیث کے اس اجمالی تذکرے کے بعد میں اس کا ب کا ذکر کروں گا کہ جس کے لیے بیساری تمہید بائد کی اور وہ ہے حضرت امام احمد بن ضبل رحمد اللہ کی عدیم الطیر مسند یعنی '' مسند امام احمد بن ضبل'' ۔ بی حض اللہ رب الحزی کا کرم ہے کہ اس نے اپنے اس ماجمد بن ضبل رجمہ اللہ کا شاعت کے لیے منتی کیا اور خدیش کیا اور میری بساط کیا۔

اس ضخیم کتاب کا اردو ترجمہ کرانے کا خیال تو پہلے بھی آتا تھا گرکام کے آغاز کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کس طرح یہ پہاڑ جیسا کا میں ہوگی تھی کہ کس طرح یہ پہاڑ جیسا کا میں ہوگا۔ لیکن ہرکام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ چنانچہ جب ان مشکلات اور مصائب کا تصور کیا جو حضرت امام احمد بن ضبل میکنی و حدیث اس محمد بن علی میں برداشت کے اور عز بمت واستقامت کے کوہ گراں حضرت امام احمد بن صبل نے صرف اور صرف کلہ تن کی خاطر جابر سلاطین کے کوڑے اپنی کمر پر برداشت کے تو اس بات ہے ہمارے شوق کو میمیز ہوگی ۔ اللہ کا نام لے کر مسند امام احمد بن صبل کے ترجم کا منصوبہ ٹروع کر دیا۔ الحمد للہ حدیث رسول تا ایکنی کی برکت سے راست کی ساری مشکلات دور ہوتی گئیں اور نہایت قبیل وقت میں بیے عظیم منصوبہ پایہ سیکیل تک پہنچ رہا ہے۔ 28 ہزار سے زائد کی ساری مشکلات دور ہوتی گئیں اور نہایت قبیل وقت میں بیے عظیم منصوبہ پایہ سیکیل تک پہنچ رہا ہے۔ 28 ہزار سے زائد کا مام دوتر جہم کمل ہونے پر میں اپنے رب کے حضور سربیو دیوں اور امید وار شفاعت مصطفی منافی کی اشاعت ہے۔

اماد یہ کی امن اعت کے پیش نگاہ اولین مقصد مالی منفعت کے بجائے شفیج المذنہیں تا گرفیخ کی صدیث شریف کی اشاعت ہے۔ حضورت نمی کر بھرا گرفیخ نے بیات رہ تھی کہ کی اگر ہے۔

کہ اللہ تعالیٰ اس مخض کو ہنستامسکرا تا اور شکفتہ رکھے جومیرے فرمان کو ہے ، یا دکرے اور بغیر کسی تغیر و تبدل کے اسے آگے پہنچائے۔

الحمدلله!

ہم نے اپنے بیارے نی مُن اللہ علی مان کوعام کرنے کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کرکوشش کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری بیرکوشش و کاوش قبول فرمائے۔ ہماری سعی مسعود ہو۔ حدیث شریف کی بیرخدمت ہمارے لیے ذریعہ نجات

#### www.KitaboSunnat.com



ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ان گنت رحتیں ہوں حضرت امام احمد بن طنبل رحمہ اللہ پر۔ میں نہایت شکر گزار ہوں اس کتاب کے مترجم حضرت مولا نامجم ظفر اقبال طفۃ کا، جوائی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے نہایت مختصر وقت میں ایک معیاری ترجمہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور اٹی تمام ترمعروفیات کواحادیث نبویہ کی خدمت کے شوق میں بالائے طاق رکھتے ہوئے اس عظیم کتاب کے ترجمہ کرنے کی ہماری درخواست کو قبول فر مایا ، اللہ تعالی انہیں ہماری طرف سے بڑائے فیرعطافر مائے۔

یہاں ہمارے کمپوزررشید سبحانی کا تذکرہ بھی نہایت ضروری ہے جنہوں نے کمپوزنگ میں بہت محنت کی اور مختفروقت ہیں میکام کھل کیا۔ جناب احمد کمال خطاط، مولا نا سرورعاصم، حافظ عباد ( کمتبہ اسلامیہ ) کا بھی شکر گزار ہوں۔ عزیز م عمر فاروق قدوی جو میرے مرحوم دوست مولا نا عبدالخالق قدوی شہید کے صاحبز ادب ہیں، ان کے لیے میں دعا کو ہوں کہ اللہ تعالی آئیں دنیا و آخرت میں سرخروفر مائے۔ ان کے مشورے بھی ہمارے اس پراجیکٹ کا حصہ ہے۔ میں ان تمام احباب کاشکر بیادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کو ہوں جنہوں نے ''مندا مام احمد بن ضبل' کرتر جے کی اشاعت میں کمی بھی قتم کا تعاون فر مایا۔

ربنا اغفرلی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وصلی الله تعالی علی نبینا محمد وعلی آله و صحبه و بارك وسلم. آمین یا رب العالمین

خادم العلم والعلماء مقبول الرحمٰن عفى الله عنه



# وي فيرت كا

www.KitaboSunnat.com

## كلمات تشكر مديث نس .. مرویات صحابه کرام...... مستدالخلفاء الزاشدين حفزت صديق اكبر ولأثنؤ كي مرويات حضرت عمر فاروق والثينة كي مرويات ..... 🟵 حضرت عثمان غني الثلثة كي مرويات.... حضرت على مرتضى ولأثنؤ كي مرويات .... مستك العشرة المبشرة حضرت طلحه بن عبيدالله يافظؤ كي مرويات حضرت زبیر بن العوام خاتفهٔ کی مرویات 🟵 حفرت سعد بن الى وقاص بڭائلۇ كى مرويات حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل دانشا کی مرویات حضرت عبدالرحمن بنعوف ذلاثنة كي مرويات YOK حضرت ابوعبیده بن الجراح و گانتو کی مرویات...... حفزت عبدالرحمٰن بن الي بكر في الله كي مرويات ...... حفرت زيد بن خارجه واللط كاحديث

|             | مُنالِهِ المَالِينِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ا |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| YAY         | حضرت حارث بن خزمه رفاتنهٔ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €          |
| YAZ         | حفرت سعد يناتفن كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(3)</b> |
|             | مُستَكِرالهِ طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| AAF         | حضرت امام حسن ولاتفظ كي مرويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(3)</b> |
| 492         | حفرت امام حسين خاتفنا كي مرويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·          |
| 490         | حضرت عقيل بن ابي طالب د التأثيُّة كي مرويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| rer         | حضرت جعفر بن ابي طالب بخاش کي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ۷٠٣         | حضرت عبدالله بن جعفر ملطها کی مرویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €)         |
|             | مستكآل عباس عاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠          |
| ۱۱.         | حضرت عباس دلاتينًا کي مرويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(3)</b> |
| ۷۲۳         | حضرت فضل بن عباس نظفها کی مرویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| ۷۳۵         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <b>4</b> 24 | حضرت عبيدالله بن عباس فطفها كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |





## كلمات يشكر

ہرتم کی حمد وثناء کا مستحق وہ معبودِ حقیقی ہے جس نے مجھے حقیر سمیت کا ئنات کے ذریے ذریے کو وجو د بخشا اور

صلوة وسلام اس ذات والاصفات كاتحفد ب جس كي امت مين مجمد كنا برگار جيسے بھي اميد وارشفاعت ميں۔

ما بعد!

یہ بات تو کی شک وشہ ہے بالاتر ہے کہ ہمارارب وہ عظیم اور طاقتور پروردگار ہے جوایک مچھر ہے نمرود جیسے
باجروت بادشاہ کوختم کراسکتا ہے، چھوٹے پرندوں ہے ہاتھیوں کے شکراورانسانوں کی فوج کوہم نہس کرسکتا ہے، وہ
چھوٹے ہے بڑے اور بڑے ہے چھوٹے کا م لینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ کام کی عظمت کو کام کرنے والے کی عظمت سے
وابستہ رکھنے کا پابندنہیں، وہ کام کی پتی کو کام کرنے والے کی پستی ہے مقید کرنے پر مجبور نہیں ہے، وہ معمولی تکی اور ناکارہ
چیزوں کو مجھو واد یہ پر قادر ہے، وہ کمزوراور بر بس انسان کو ابوصنیف، شافعی، مالک اوراحمہ بنادینے سے عابز نہیں ہے، وہ
چیزوں کو مجھوفی میں کہ بیٹے کو بخاری، مسلم، ابوداؤ د، تر ندی، نسانی، طیالی، دارمی اور ابن ماجہ بنا سکتا ہے، وہ اب بھی غزالی و
رازی، ابن جیہاور ابن جوزی، علی جوری اور فرید الدین نیخ شکر جیسی شخصیات 'اللہ کی کروڈ ہار جمتیں ان بزرگوں پر نازل
بول' دیا میں بھیج سکتا ہے اور یہ بھی اس کی قدرت کا ایک نہا ہے ادنی اعجازے کہ اس نے علم وعمل ہو دور ندگی کے کرم
مرد چکھنے میں کی تجربے سے ناواتف، صرف بچیس سال کے ایک ناتو ان وجود کو اپنے آخری پینجبری زندگی کے ایک ایک
گوشے ہے پر دہ اٹھانے والی چشم کشا کتاب منداحم کا مختصر ہو میس ترجمہ کرنے کی تو فیق عطاء فر مائی، ظاہر ہے کہ جس
پر اس ناتو ان کا پور پوراور جز واحساس شکری گہری چا در میں لیٹا ہوا ہوگا، زبان وادب کی باریکیوں سے ناواتف اس کی
گوشے سے پر دہ اٹھانے والی چشم کشا کتاب منداحم کا مختصر ہو کہ بی تو در کی بات ہے، صرف انعابات الہید ہی کوشار
کرنے کے لیے یوری زندگی بھی ناکانی ہے۔
گی ، لیکن سے ناتو ان اس حقیقت کا بھی ادراک کرسکتا ہے کہ شکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف انعابات الہید ہی کوشار

نگنجد کرمہائے حق در قیاس چہ خدمت گذارد زبانِ سپاس اس نا تواں نے اپنے کندھوں پر جتنے بڑے بوجھ کولا داہے ،سوائے خداکے اسے اس میں سرخروکرنے والا کوئی نہیں ہے اوراس نا تواں کوایئے رب پریفتین کامل ہے کہ وہ اسے اس عظیم کام میں اس کے نفس امارہ کے حوالے نہیں کرےگا،اورانگلی پکڑ هي مُنلاا اَعَدُن بَل يَهَيُّهُ مَوْم اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

كراس كى رہنمائى كوے گا،اس كے دماغ كواپے حبيب مُلِافِيْ كى زندگى اوران كے ارشادات كاليك ايك حرف مجھنے كے ليے كشاده فرماد \_ گا، اورا ي و بال سي مجمد بوجه اور بات مجما نه كاسليقه اورتر جماني كرنے كا قرينه عطاء فرمائے گاجهال مجمى اس کا د ماغ پہنچا ہوگا اور نہ ہی کسی انسان کے ذہن میں اس کا خیال ہی آیا ہوگا۔

محال ست چول دوست وارد را می که در دست دهمن گذارد را



# حديث نفس

منداحد کابیر جمہ جواس وقت قارئین کے ہاتھوں میں بئر راقم الحروف کی زندگی کا ایک بہت بڑا سر مابیہ جوسراسر صدیث کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوکرا کی مختصر سے عرصے میں اردو کے قالب میں ننقل کر دیا گیا بئے ترجے میں محاوراتی زبان اور عام استعال کی بولی اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ حدیث کا جواصل مقصد ہے اور جولفظی ترجے سے فوت ہوجا تا بئے وہ حاصل ہوجائے زبان وادب کے ماہرین کے لیے تو شاید بیکوئی مشکل کام نہ ہولیکن عربی کے حروف ایجد سے بھی ناواقف آدمی کے لئے یقینا اس کو بے کی بادیہ پیائی ایک مشکل سفرے جس میں کامیا بی مضل اللہ کا احسان ہے۔

قبل ازیں مندامام اعظم ابوصنیفہ مینانیہ کاار دوتر جمہ بختفر تشریح اور کمل تخریج کے ساتھ قارئین تک پہنچانے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور اب مندامام احمد بن حنبل میں کہ المدیہ پیش کرنے کی قلبی مسرت حاصل ہور ہی ہے، اس ترجیے میں جن چزوں کا خیال رکھا گیا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

- (۱) مدیث کا ترجمہ کرنے میں اس طرح کی آ زادتر جمانی کی گئی ہے کہ الفاظِ حدیث کی رعایت بھی ہو جائے اور زبان کی روانی اور سلاست پر بھی کوئی فرق نہ پڑے۔
- (۲) حدیث کا ترجمہ کرنے میں اگر کسی صحابی کے متعلق دوسر بے صحابی کے یاکسی راوی کے الفاظ سخت معلوم ہوئے تو ان کا ایسا نرم ترجمہ کیا گیا جس سے ان الفاظ کی تلخی بھی کم ہوجائے ،منہوم بھی ادا ہوجائے اور عام قاری کے ذہن میں صحابہ کرام جوائی ا کے باہمی تعلقات کے حوالے سے منفی خیالات پیدا نہ ہونے پاکیں ،اسی طرح چیض ونفاس اور حمل وغیرہ الفاظ کا ترجمہ بعینہ انہی الفاظ میں کرنے کی بجائے بہت حد تک متبادل الفاظ لانے کی کوشش کی گئے ہے۔
- (٣) حدیث کر جم میں ایسے الفاظ کا انتخاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن سے فقہی اختلافات بہت حد تک خود بخو د کم ہو جا کیں۔
  - (۴) حدیث کاتر جمه کرنے ہیں نفس تر جمہ اور کہیں کہیں مضمون جدیث کی وضاحت پراکتفاء کیا گیا ہے۔
- (۵) عوام اورعلاء کی نی نسل کے لئے سہولت کی خاطر ہرحدیث پراعراب کا اہتمام کیا گیا ہے تا کہ حدیث کا سیح تلفظ کیا جاسکے۔
  - (١) مرحدیث كرماتهاس كاتخ تا اورديكر كتب حديث ساس كحواله جات كالتزام كيا كيا م
- (٤) محدثین نے اگر کسی حدیث کوضعف یا موضوع قرار دیا ہے تو اس کی بھی نشاندہی کی گئے ہے تا کہ کسی بھی حدیث کو بیان



کرنے سے پہلے اس کا تھم معلوم کرلیا جائے ، صرف اس چیز کو بنیا دنہ بنایا جائے کہ بید وایت مندا حمد میں آتی ہے۔ (۸) اس ترجے کے آخر کی دوجلدوں کو صرف احادیث مبار کہ کے اشار یے کے لیے وقف کیا گیا ہے اور انہیں حروف تبجی کی ترتیب سے مرتب کیا گیا ہے تا کہ علاءاور طلباء کے لیے کسی بھی حدیث کو تلاش کرنا با سانی ممکن ہوسکے۔

(۹) کتاب کا آغاز ایک مفیداور محققانه مقدمه ہے کیا گیا ہے جس میں امام احمد بھالت کی اس کتاب، ان کے طریقۂ کاراور ترتیب، اور ان کے حالات زندگی پرسیر حاصل بحث کی گئی ہے اور مند کے حوالے سے بہت می اہم چیزوں کو اس مقدے کا حصہ بنایا گیا ہے۔

(۱۰) مقدے کا اختیام ایک مفصل فہرست پر کیا گیا ہے جس میں مند کے تمام راوی صحابہ کرام ڈولڈی کے اساء گرامی حروف حجی کی ترتیب پر مرتب کیے گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کی نقل کردہ روایات اس ترجے کی کون می جلد میں موجود ہیں اور یہ کہ ان کی مرویات کی تعداد کتنی ہے ابعض صحابہ ڈولڈی کے نام اس فہرست میں دو دومر تبہ آئے ہیں ، اس کی بنیادی وجہدوہ محکرار سے جوان کی روایات کے حوالے سے مند میں موجود ہے۔

(۱۱) مند کا ترجمہ شروع کرنے ہے قبل اس کا جو خا کہ بنایا گیا تھا اور جس کے مطابق اب پیطباعت کے مراحل سے گذر کر آپ کے ہاتھوں میں پہنچ رہاہے، آخر کی دوجلدوں کوچھوڑ کر بقیہ بارہ جلدوں کا خا کہ اس طرح سے ہے۔

| تفصيل                                                                | كل إحاديث    | تاحدیث نمبر | از حدیث نمبر | جلدنمبر |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------|
| مندالخلفاءالراشدين ،عشره ،مشره ،توابع العشر ه ، آل ابي طالب وعباس    | IATZ         | 182         | 1            | .1      |
| مرويات عبدالله بن عباس زلاتفة وعبدالله بن مسعود زلاتفة               | 141+         | ٣٣٣         | IATA         | ۲       |
| مرويات عبدالله بن عمر فالتواوعبدالله بن عمر و فالتؤاء والورمد التاتؤ | 1441         | ۷11۸        | LLL.         | ۳       |
| مرويات الى هريره الله                                                | 17/29        | 1+994       | <u>۱۱۹</u>   | ۳       |
| مرويات الى سعيدالخدرى المُتَقَدُّوانس بن ما لك المُتَقَّدُّ          | <b>714</b> • | ١٣١٥٤       | 1-99/        | ۵       |
| مرويات جابر تلافؤومند اسكيين                                         | 7222         | 14956       | IMA          | ۲.      |
| مندالثاميين                                                          | IPTP         | 14702       | 14950        | 4       |
| مشدالكوفيين                                                          | 1444         | ****        | IATOA        | ٨       |
| مندالهر بين                                                          | 1294         | riman       | 1+++1        | 9       |
| مندالانعباد                                                          | riii         | Trai+       | 111799       | 1+      |
| مندعا ئشەصدىقە ئىڭ                                                   | ۲۳۳۳         | 24966       | rraii        | 11      |
| مندالنباء                                                            | 1100         | 7/119       | 44900        | IT.     |

(۱۲) گذشتہ خاکہ کے مطابق راقم الحروف نے جب اس ترجے کا آغاز کیا تو اندازہ یہ تھا کہ اس ترجے کی پیمیل میں تقریباً ڈیڑھ سال صرف ہوجائے گا اور پھر اس کی کمپوزنگ، پروف ریڈنگ اور طباعت کے دیگر مراحل سے گذر کر قارئین کے ہاتھوں تک پینچنے میں اسے کم از کم ایک سال مزیدلگ جائے گا، اس نیج پر سوچنے کے بعد راقم الحروف نے یہ فیصلہ کیا کہ ترجے ک ساتھ ساتھ کمپوزنگ کا کام بھی ہوجانا چاہئے تا کہ وقت کی بھی بچت ہوجائے اور اصل مسودہ ضائع ہونے ہے بھی محفوظ ہوجائے چنا نچہ اس فیصلے کے بعد مؤر خہ ۲۲ جون ۲۰۰۸ وکو اس ترجے کا آغاز کر دیا گیا اور پیطریقہ اختیار کر لیا گیا کہ ہر ہفتے جتنی احادیث کا ترجہ کمل ہوجائے، اسے کمپوزر کے حوالے کر دیا جائے۔

شروع میں قلم رواں ہوتے ہوتے کچھ وقت لگا ،اورتر جے کا آغاز یومیہ دس پندرہ حدیثوں سے ہوا جو آہسہ آہسہ بزھتے بزھتے ساٹھ ستر احادیث یومیہ تک پہنچا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک ایک دن میں ڈھائی تین سواحادیث کا ترجمہ کرنے کی تو فِق بھی نصیب ہوئی۔

خودساختہ خاکے مطابق راقم الحروف کورمضان المبارک ہے قبل تین جلدوں کا ترجم کھمل کرنا تھا کیونکہ ماہ ورمضان ہیں تراوی کی مصروفیات پر کسی دوسری مصروفیت کو ترجیح دینا راقم کا معمول بھی نہیں رہا اور اس کا بمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ ایک مہینہ قرآن کے لئے اور باقی مہینے اپنے کا م کے لئے ، اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہا اور ماہ رمضان سے تین چارروزقبل ہی تین جلدوں کا ترجم کھمل ہوگیا اور ماہ رمضان میں راقم اس ترجے بلکہ قرآن کریم کے علاوہ دوسری تمام مصروفیات سے اتعلق رہا۔ ماہ ورمضان گذر نے کے بعد چوتھی جلد کا آغاز ہوا تو ماہ ورمضان کو قرآن کریم کے لیے وقف کردیے کی عجیب برکات کا ماہ ورمضان گذر نے کے بعد چوتھی جلد کا آغاز ہوا تو ماہ ورمضان کو قرآن کریم کے لیے وقف کردیے کی عجیب برکات کا

بورسان کورسان مورسے ہے ، مدر پول جدرہ ، فار در وہ پورسان کور اس دوران کی مرتبداییا بھی ہوا کہ راقم پورا پورا ہوا ہفتہ یارر ہااور قالم ہاتھ میں کیڑنے کی ہمت ہے بھی محروم رہااور یوں محسوس ہوتار ہاجیسے ہر مہینے جسم کی زکو قاوصول کی جارہی ہو، تاہم بعد میں بیسلسلہ تم ہوا، اور الحمد لله ۱۸۱ مارچ ۲۰۰۹ء کو بہتر جمامل ہوگیا۔

اس دوران راقم کی کوشش رہی کہ احادیث کا ترجمہ قبلہ روہوکر کیا جائے اور بہت حد تک اس کوشش میں اسے کا میا بی بھی نصیب ہوئی، پچانو سے فیصد کام کے دوران راقم کے کان قرآن کریم کی تلاوت وتر جے سے آشنا رہے اور آٹکھیں احادیث مبار کہ کی زیارت سے، اوراس کی برکت ہے کہ اسے عظیم کام میں راقم کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک صفح بھی ضائع نہیں ہوا، کی ایک صفحے پریانی کی چھنٹ تک نہیں پڑی اور کس حدیث کا ترجمہ دوبارہ نہیں لکھنا پڑا۔ الجمد للد

(۱۳) بیای واضح بات ہے کہ کتب حدیث وتغییر کے تراجم عوای ضرورت کو مذظر رکھ کرا پنے اپنے مزان و نداق کے مطابق کیے جاتے ہیں، الل علم کوان تراجم کی کوئی خاص ضرورت اس کئے نہیں ہوتی کہ وہ اصل عربی ما خذ ہے رجوع کر سکتے ہیں، اسی موجہ ہے مندا حمد کے ترجمے میں صرف متن حدیث کے ترجمے پراکتفاء کیا گیا ہے، سند کا ترجمہ ''خواہ وہ سند پہلے ہویا حدیث کے آخر میں سند کی خوبی یا خامی یا اس کے تعدد وغیرہ کو بیان کیا گیا ہو''نہیں کیا گیا ، اس کے کہ اس کا ترجمہ کرنے کی صورت میں

المراعة والمراعة والم

عوام کوکوئی فائدہ ہونے کی بجائے ذہنی انتشار کا اندیشہ تھا جیسا کہ بعض کتب حدیث کے تراجم میں ایسا کیا گیا ہے اوراس کا بہت شدت سے راقم الحروف کواحساس ہوا۔

نیزیہ بات بھی ذکر کرنے کے قابل کے کہ منداحم میں چونکہ کررات بہت زیادہ ہیں اورا یک ایک حدیث بعض اوقات پانچ پچے چھے بلکہ اس ہے بھی زیادہ مرتبہ کررجو جاتی ہے، اس لئے مترجم کا اس حدیث کو بار بارتر جمہ کرنا خاصا بہت طلب کا م ہے، کیونکہ اس میں راویان حدیث کی جانب ہے معمولی نقتہ ہم وتا خیر یا معمولی نقتی ہم وتا خیر یا معمولی نقتی ہم وتا خیر اس کئے الی تمام احادیث کا ترجمہ صرف ایک مرتبہ کیا گیا اور اگلی جگہ پرای ترجے کو کا پی کر کے اسے اس تبدیلی کے موافق کر دیا ہم اس کے ایک تمام تراحتیا طے با وجود ایسا ہونا خارجی از اللہ کا اس کے اور مرتبر جم کی تمام تراحتیا طے با وجود ایسا ہونا خارج از المان نہیں 'تو اسے تخ تح میں دیئے گئے نمبر سے مطابقت کر کے اپنا اشکال دور کیا جاسکتا ہے۔

اس کے باوجود راقم الحروف مترجم میں بھتا ہے کہ چونکہ معاملہ احادیث نبویہ کا ہے اور انتہائی حساس ہے، اس لئے اگر قارئین کوتر جے میں کسی بھی تتم کی غلطی کاعلم ہوتو راقم الحروف کومطلع فرما دیا جائے تا کہ تقمیری آراء کا جائزہ لے کر اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرایا جائے اور حدیث کی خدمت میں قارئین کرام کا حصہ بھی شامل ہوجائے۔

(۱۴) کتاب کی کمپوزنگ ہمارے محترم جناب رشید سجانی صاحب نے کی ہے، اللہ انہیں دارین کی سعاد تیں اورخوشیاں عطاء فرمائے ، اتناعظیم اور محنت طلب کام انہوں نے جس ذوق اورخوش دلی کے ساتھ کیا، تچی بات ہے کہ اس کی برکت ہے ہم یہ کتاب اتنی جلدی آپ کے ہاتھوں تک پنچانے میں کا آمیاب ہوسکے ہیں ، اس وقت میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں ، اللہ تعالی انہیں اپنی شایان شان جزائے خیر عطاء فرمائیں۔

(10) منداحمہ کا ترجمہ کرنے کے لئے مکتبہ رحمانیہ کے ذمہ داران نے راقم الحروف ہے درخواست کی تھی جے قبول کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کریہ ترجمہ شروع کیا گیا اوراب الحمد للہ یکمل ہو کرآپ کے ہاتھوں میں پہنچ رہاہے، اس ترجمے کی بھیل پر جہاں میں خود کو اللہ تعالی کاشکر اداکر نے سے قاصر پاتا ہوں و پہیں مکتبہ رحمانیہ کے ذمہ داران کی جانب سے اپنے انتخاب پران کاشکر بیادا کرنے سے بھی خود کو عاجر محسوں کرتا ہوں ، اللہ تعالی ان حضرات کو اس انتخاب پراور صدیث کی خدمات میں اضافے پر جزائے خیر عطاء فرمائے اور اس ترجمے کو میرے لیے اور میرے اہل خانہ، اسا تذہ و مشاکخ اور اہل مکتبہ کے لئے ذخیرہ آتر ترب بیائے ، اس کے حسن کو قبول فرمائے اور اس کے فتح پر مجھے خود مطلع فرمائے اور نبی علیہ کے ساتھ کا مل اور کمل محبت و عقیدت اور غیر مشروط وابنتگی عطاء فرمائے۔ (آئین)

مخست ظفراقبال

۵،ایریل ۲۰۰۹ء بروزاتوار



#### مقدمه

جرزمانے میں علاء ومحد ثین ، مغسرین و مفکرین ، فقہاء اور مو رضین نے اپنے ذوق کے مطابق تصنیف و تالیف کے میدان میں قدم رکھا اور قابل قد رکار ہائے نمایاں سرانجام دیئے ، بعد کتمام علاء بی تحقیقات اور علمی ترقیوں میں اپنے پیشرو علاء کے کیے ہوئے کام سے اسی طرح مدد لینے پر مجبور ہوئے جیسے کوئی طالب علم ڈکشنری کامختاج ہوتا ہے ، اور بیہ تنقد میں کی می محنت ہے جسے متاخرین نے آگے بو ھایا ، البتہ یہ بات بھی ہے کہ جرآ دمی کی کوشش چونکہ بہی تھی کہ دین اسلام کو جتنا زیادہ سے معنت ہے جسے متاخرین نے آگے بو ھایا ، البتہ یہ بات بھی ہے کہ جرآ دمی کی کوشش چونکہ بہی تھی کہ دین اسلام کو جتنا زیادہ سے زیادہ آس میں اپنی کی قتم کی کوتا ہی نہیں برتی جا ہے لہذا ہر مصنف نے اپنی ترک قتم کی کوتا ہی نہیں برتی جا ہے لہذا ہر مصنف نے اپنی نظر اپنی ترین زمانہ ، اپنی بہترین صلاحیتیں اور اپنا ، بہترین وقت اپنی خدمات کے لئے وقف کیا ، اور ہر مصنف نے اپنی نظر میں جس طریقے کوسب سے زیادہ میں اور آسان پایا ، اس نے اسی پہلو سے اس شعبے میں اپنی خدمات سرانجام دیں۔

چنانچہ اس پہلو سے فور کرنے کے بعد ہم پرامام مالک بُولا ہے کے رخطیب تیم پری بُولا ہیں میں امام الراہیم خنی بُولا ہے کے کر ملاجیون بُولا ہیں میں اولی میں اولی برامام کا سانی بہلو سے فور کرنے ہیں امام شافعی بُولا ہے کے کر ملاجیون بُولا ہیون بُولا ہیں میں ہرایک کا ذوقِ فکر اور سے لے کر فراء تک نحویین میں ہرایک کا ذوقِ فکر اور سلامت طبیعت واضح ہوتی ہے ، اور موطا مالک کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم امام مالک بُولا کی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم امام مالک بُولا کی کہل درس میں شریک ہیں مجوجے بخاری کی تلاوت کرتے ہوئے ہم پرامام بخاری بُولا ہے خداتی و مزاج کا کئس پرتا ہے اور یوں چلتے جب ہم سنن ابن ماجہ کے قریب جینچتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا ہی بدل گئی ہے ، اور ہم کمی اور بی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں ، مزاج و فداتی کا بی فرق آگے چل کرا ہے اثر ات اپنے قار کین اور وابستگان پرنمایاں کرتا ہوانظر آتا ہے۔

بہر حال! یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر ایک طویل بحث کی جاستی ہے کہ ہمارے مصنفین خصوصیت کے ساتھ کتب مدیث کے اولین مصنفین کا مزاج کیا تھا اور اس کے کیا اسباب وعلل تھے؟ لیکن ہم اس بحث کو سمینتے ہوئے فقد امام احمد بن صنبل بھینتہ کے اس مزاج و فداق میں اپنے آپ کو مخصر کریں گے جس کی پچھر عایت اور جھلک ہمیں امام احمد بن صنبل بھینہ کی مخصر کریں گے جس کی پچھر عایت اور جھلک ہمیں امام احمد بن صنبل بھینہ کی گھرف تعنی ہویا ہماری رائے میں امام صاحب بھینتہ کی طرف ان کی نسبت یقنی ہویا ہماری رائے میں امام صاحب بھینتہ کی طرف ان کی نسبت میں میں بیٹ تا ہم امام صاحب بھینتہ کی طرف ان کی نسبت میں بھی ہوئا ہماری رائے میں امام صاحب بھینتہ کی طرف ان کی نسبت میں ہماری رائے میں امام صاحب بھینتہ کی طرف ان کی نسبت میں ہماری درائے میں امام صاحب بھینتہ کی طرف ان کی نسبت میں ہماری درائے میں امام صاحب بھینتہ کی طرف ان کی نسبت میں ہماری درائے میں امام صاحب بھینتہ کی طرف ان کی نسبت میں ہماری درائے میں امام صاحب بھینتہ کی سام صاحب سام صاحب بھینتہ کی سام صاحب بھینہ کی سام صاحب سام صاحب سام صاحب سام صاحب بھینہ کی سام صاحب بھینہ کی سام صاحب سام صاحب



#### (۱) ائمه محدثین کے اعتبار سے تعنیف:

حدیث کے راویوں میں جوحفرات ائم فن کے درجے میں شار ہوتے ہیں مثلاً امام زہری مُکاللہ مفیان بن عیبینہ مُکللہ م امام شعبہ مُکللہ ، تُوری مُکللہ اوراعمش مُکللہ وغیرہ ، ان کی روایات'' جوان کے مخلف شاگر دوں سے نقل ہوکر ہم تک پہنی ہیں'' جمع کرنا ، اس کے دوفا کدے ہوتے ہیں۔

(الف) معتبرراویوں کی احادیث یکجا جمع ہوجاتی ہیں اورکوئی بھی آ دمی ان کی روایات بآسانی تلاش کرسکتا ہے۔
(ب) معتبرراویوں کی روایات کی تفتیش کرنا آسان ہوجاتا ہے کیونکہ بیتو کوئی ضروری نہیں کہ کسی معتبر راوی کا شاگر داپنے استاذ جتنی صلاحیتوں اور قوت حافظہ کا مالکہ ہوار وہ ہاپنے استاذ ہی کی مانند لوگوں کی نظروں ہیں معتبر ہو، پھریے بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک بھی استاذ کے بعض شاگر درجہ بدرجہ کمز ورہوتے ہیں، ہے کہ ایک بھی استاذ کے بعض شاگر در یا وہ مضبوط ہوتے ہیں اور اس استاذ کے بعض دوسر سے شاگر درجہ بدرجہ کمز ورہوتے ہیں، اس لئے جب ایک استاذ کی تمام روایات کو جمع کر دیا جائے تو ایک محقق کے لئے اس میں سے سیجے اور غیر صبحے ، یا اولی اور عدم اولیٰ اس کے جب ایک استاذ کی تمام روایات کو جمع کر دیا جائے تو ایک محقق کے لئے اس میں سے سیجے اور غیر صبحے ، یا اولی اور عدم اولیٰ حدمیان امتیاز کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ، اس کا فائدہ فقہا ء کو بھی ہوتا ہے اور وہ اس چیز کوسا منے رکھ کر احکام شرعیہ کے درمیان امتیاز کرنا رائے بآسانی قائم کر لیج ہیں۔

مثال کے طور پر امام زہری کوشٹ کے دو شاگر دہیں جن میں سے ایک سفیان بن عینہ کوشٹ ہیں اور دوسر سے امام مالک کوشٹ ایک موضوع کی دو مختلف روایتی امام زہری کوشٹ کے حوالے سے ہمار سے ساخ آتی ہیں جن میں سے ایک سفان بن عینہ کیشٹ کی روایت ہوا دروسری امام مالک کوشٹ کے ذر لیے نقل ہو کرہم تک کپٹی ہے، ان روایتوں کا اختلاف ختم سفان بن عینہ کی روایت ہواں دوشاگر دول کا مواز ندکر نے پر مجبور ہیں تا کہ ان میں سے کی ایک کور جج و سے میں بیمانو نہم سے بہت پہلے خود امام احمد بن شبل کو جیس ہیں ، چنا نچہ امام احمد کو ہوائی ہوا ہو بی کور امام احمد بن شبل کو ہوائی ہوا



#### (٢) صحابة كرام شاكنة كاعتباري تصنيف:

یعنی ہرصابی کی تمام روایات کو سیکجا اکتھا کر دیا جائے تا کہ کوئی بھی آ دمی کسی بھی صحابی کا صرف نام معلوم ہونے پر متعلقہ روایات کو بآسانی تلاش کر سیکے، مثلاً حضرت صدیق اکبر رفائیڈ کی تمام روایات سیکجا کر دی جا ئیں اور حضرت عمر فاروق رفائیڈ کی مرایات الگ جمع کر دی جا ئیں، اس طرح کرنے ہے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی صحابی کی روایات دوسرے صحابی کی روایات مور پر اس طریقہ تصنیف میں روایات میں اس طرح واضل نہیں ہو جا تیں کہ انہیں جدا کرنا ہی کار مشکل بن جائے، اور عام طور پر اس طریقہ تصنیف میں موقوف اور مرسل روایات نہیں آتیں، اور اگر بھی کوئی مرسل یا موقوف روایت آبھی جائے تو اس کی کچھوجو ہات اور اسباب ہو سے جیں، پھر اس میں ہمارے پاس رادی کی تعیین کا بیقرینہ بھی موجود ہوتا ہے کہ وہ روایت جس مخصوص صحابی رفائیڈ کی روایات میں مرسلا یا موقو فاذکر کی گئی ہے، اس کا تعلق اس صحابی رفائیڈ سے ہوگا۔

اس طریقۂ تصنیف میں فائدہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی حدیث کواس کی جگہ ہے معلوم کرسکتا ہے، ایک ہی حدیث میں پائے جانے والے اختلا فات اس کی نظروں کے سامنے آجاتے ہیں، راوی صحابی کی اپنی رائے بھی معلوم ہوجاتی ہے، اور راوی صحابی کی تمام مرویات کا جائزہ لے کر بیرائے قائم کرنا بھی آسان ہوجاتا ہے کہ کس صحابی سے کس مضمون کی روایات بکثرت معقول ہیں۔

#### (۳) ابوابِ فقهیه کی ترتیب کے اعتبار سے تصنیف:

یعنی کتب فقہ میں مسائل بیان کرنے کی جوخاص ترتیب ہے، اس میں سے ایک ایک موضوع لے کراس سے متعلق تمام احادیث یکجا کردی جائیں تا کیمل کرنے والوں کے لئے سہولت ہو جائے مثلاً وضو سے متعلق جتنی احادیث ذخیرہ حدیث میں ملتی ہیں، انہیں کتاب الطہارۃ یا کتاب الوضو میں ذکر کردیا جائے، اس طرح نماز، روزہ، زکوۃ اور حج وغیرہ ہیں، امام احمد مُؤتئتُ نے اس طریقۂ تصنیف کواختیار کرتے ہوئے کتاب الحج تحریفر مائی ہے جس میں ایک ہزار حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، اس طرح کتاب القصناء ہے، اور قرآن کریم کے بچھ جھے کی تغییر ہے (منا قب امام احمد ۲۵)

ابن ابی حاتم میشته اپ والد نظر کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل میشته سے میری سب سے پہلی ملا قات ۲۱۳ ہے میں ہوئی تھی ، اس وقت امام احمد بن حنبل میشته نماز کے لئے جاتے ہوئے اپ ہمراہ کتاب الاشربہ، اور کتاب الایمان لے جارہ سے ، امام احمد بن حنبل میشته نے نماز پڑھی اور جب کسی نے کوئی مسئلہ نہ پوچھا تو وہ اپ گھر واپس چلے گئے ، ایک موقع پر میں دوبارہ حاضر ہوا تو وہ یہی کتا میں پھر لے جارہ سے تھے ، میں بجھ گیا کہ وہ تو اب کی نیت سے ایسا کرتے ہیں ، کیونکہ کتاب الایمان تو دین کی بڑ بنیاد کا نام ہے اور کتاب الاشربہ میں لوگوں کو برائی سے رو کئے کے احکامات موجود ہیں ۔ (الجرح والتعدیل ۲۰۱۳) اس سے معلوم ہوا کہ امام احمد نہیں نے بیدو تتا ہیں بھی الگ سے مخصوص موضوعات برتم برفرمائی تھیں۔

### هي مُنالاً) وَبْرَامِيْلِ بِينِيهِ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

#### (4) فوائد مديث كي معرفت كاعتبار ت تصنيف:

اس قتم کی تصنیفات میں سند صدیث یا متن صدیث کے بعض مقاصد کو ہدف بنایا جاتا ہے اور عام طور پراس میں موضوع ضعیف اور منکرا حادیث کو درج کیا جاتا ہے تا کہ ان کی غلطی واضح ہو جائے اور لوگ انہیں بیان کرنے سے اجتناب کریں، یہ الگ بات ہے کہ بعد کے کم ہمت اور نا دان لوگ اپنی دکا نداری چکانے کے لیے انہی احادیث کو بیان کرنے گے اور اپنی خطبات ومواعظ کو اس سے مزین و آراستہ کرنے گے اور لوگوں کو بیہ کہ کر گمراہ کرنے گے کہ فلاں امام نے اس حدیث کو نقل کیا خطبات ومواعظ کو اس مے مرین و آراستہ کرنے گے اور لوگوں کو بیہ ہم کر گمراہ کرنے گے کہ فلاں امام نے اس حدیث کو نقل کیا ہوں ہے ، حالا نکہ اس امام نے اسے موضوعات میں جگہ دی ہوتی ہے یہ ہمارے متقد مین کی ایما نداری اور دیانت واری جہید کی تصنیف نے خاص اس موضوع پر کتا بیں تصنیف فرما کمیں ، راقم کو بھی اس حوالے سے موضوعات کبیر ''جو ملاعلی قاری بھینے کی تصنیف ہوئی ہے گئی میں میں متاخرین کی غلط روش ہے کہ وہ اس سے اجتناب برسے کی بجائے اس سے اپنی مجالس بنرم کو گرمانے لگتے ہیں۔

امام احمد بن صنبل میشنه کی اس موضوع پرتصنیف کا نام''نوادر'' ہے جس کی طرف مند میں بھی امام احمد میشنه کے صاحبزاد ہے نہ متعدد مواقع پر اشارہ کیا ہے مثلاً حدیث نمبر (۱۲۰۸۳) کے متعلق لکھا ہے کہ میرے والدصاحب نے بیہ حدیث''نوادر'' میں مجھے املاء کرائی تھی ،ای طرح حدیث نمبر (۲۱۲۰) کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ بیحدیث والدصاحب نے حدیث ''نوادر'' میں ذکر نہیں کی تھی کیونکہ اس میں ایک راوی''ناصح'' موجود ہے جو کہ ضعیف ہے، بلکہ انہوں نے بیحدیث''نوادر'' میں مجھے املاء کرائی تھی ۔

یہ وہ مختلف طریقے ہیں جوتصنیف و تالیف میں امام احمد بن حنبل مُیاللہ نے ختیار فرمائے ہیں اور ان میں سے ہرا یک میں انہوں نے کچھ یا دگاریں چھوڑی ہیں جوان کے لئے صدقۂ جاریہ اور ہمارے لیے زادراہ ہیں۔

#### مندامام احمد مُشِينة كي تصنيف كازمانه:

اس زمانے میں جبکہ حصول علم کے لئے دور حاضری سہولیات میں سے کسی سہولت کا موجود ہونا تو دور کی بات، تصور تک محال تھا اور وہ تمام تر آسائٹیں جو عصر حاضر کے طلباء کو حاصل ہیں ، اور اس کے باو جود وہ اپنی پریشانیوں اور مشکلوں کا رونا روتے ہیں ، خیال کی گرفت سے بھی باہر تھیں ، اتنا بر اتصنیفی کا م کرنا اور اتن عظیم خدمت کا بیڑ ااٹھانا یقینا کسی باہمت آدمی کا ہی کا م ہوسکتا تھا ، علم حدیث اور ذخیر ہ حدیث پر اس کی مضبوط گرفت کا ہونا ، محدثین کا اس شخص پر اعتماد کا مل ہونا ، مضبوط توت ارادی اور توت حافظہ کا حال ہونا اس عظیم کا م کے یقینی لوازم اور شرائط میں سے ہے ، اسی لیے امام احمد ہوئینڈ نے سب سے پہلے تو بخداد ، کوفہ ، واسط ، بھر ہونا اس میں میں میں میں سب سے آخری سفر ۱۲ ہے کو ہوا ، پھر جب امام صاحب ہوئینڈ کے یاس احادیث



مبارکہ کا ایک عظیم ذخیرہ جمع ہوگیا، ان کے بیرونی اسفار کمل ہو گئے اوروہ خود مرجع خلائق بن گئے تو ان کے دل میں ایک ایس کتاب مرتب کرنے کا خیال اور داعیہ پیدا ہوا جولوگوں کے لئے رہنما ثابت ہو سکے، اوروہ اپنی تمام تر محنت کواپنے سینے سے کاغذ کے سفینے پر ختل کرسکیں ، تا کہ بعد میں آنے والی نسلیں ان کی اس محنت سے کما حقہ مستفید ہو سکیں۔

چنانچہ ابومویٰ المدینی بینیئی کے مطابق امام احمد بن ضبل بینیئی نے مند کی تصنیف کا آغاز یمن سے واپس آنے کے بعد وسر سے کے قریب کیا ہے، جس وقت امام احمد بینیئی کی عمر مبارک ۳۱ سال تھی ، اور امام احمد بینیئی اسپنے استاذ عبد الرزاق سے علم حدیث حاصل کرکے آئے تھے۔ (خصائص المسند ۲۵۰)

لیکن ہمیں اس رائے پر کچھ تحفظات ہیں جن کی موجود گی میں اس رائے پر آ تکھیں بند کر کے اعتاد کرناصیح معلوم نہیں ہوتا،اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

(۱) امام احمد مُنَسَّة كسى تقدشا كرد سے اس من ميں امام احمد مُنِشَّة كا آغاز تصنيف كرنامنقول نبيس ہے، اور ان كىكى تقدشا كرد في الله عند ا

(۲) امام احمد مُنظینے نے ووج بعد بھی بغداد تشریف لانے والے بہت سے مشائخ سے ساع حدیث کیا ہے اورخود بھی شام تشریف لے گئے ہیں، اور ان تمام حضرات کی روایات مند کا حصہ ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک امام احمد مِنظین کے پاس اپنی کتاب کے لئے کمل موادموجو دنہیں تھا۔

(٣) ابن بطه بنجاد کے حوالے ہے ابو برمطوعی کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں بارہ سال تک امام احمد بیسیے کی خدمت میں حاضر

### منالاً احَدِينَ مِنْ اللهِ عَدِيم اللهِ عَدَ

ہوتارہا ہوں، وہ اپنے بچوں کومند پڑھایا کرتے تھے،اس دوران میں نے ان سے ایک حدیث بھی نہیں کہ کھی کوئکہ میں ان کے اخلاق اور سیرت و کر دار کو پر کھنے اور اس پڑمل کرنے کے لیے جایا کرتا تھا،معلوم ہوا کہ امام احمد بیشنڈ نے اپنے بیٹے کومند پڑھائی تھی اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بیشنڈ کے صاحبز ادے عبداللہ نے ان سے حدیث کا ساع ۲۲۸ھے کے قریب قریب کیا ہے۔

(۵) امام احمد مُرَّالَتُهُ کو خلیفہ واثق باللہ کے زمانے میں ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا، اور واثق کی وفات تک امام صاحب مُرَّالَتُهُ کولوگوں کے ساتھ با جماعت نماز میں بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی، یہوہی دور تھا جب مسله خلق قرآن اپنے بورے موج وج پرتھا، اس کے بعد امام صاحب مُرِیالَتُهُ کو حدیث بیان کرنے سے دربار خلافت نے منع کر دیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب مُرِیالَتُهُ نے اپنی یہ کتاب اس کے ابور سے کہ اگر امام صاحب مُرِیالُتُ میں کتاب اس کا فریتہ ہے تھی ہے کہ اگر امام صاحب مُراکِن نظر بندی اور بیان حدیث کے علم امتناعی سے پہلے تصنیف فرمالی ہوتی تو خلقت ان پرثوث پڑتی صاحب مُراکِن نظر بندی اور بیان حدیث کے علم امتناعی سے پہلے تصنیف فرمالی ہوتی تو خلقت ان پرثوث پڑتی اور اس کثر ت سے لوگ اس کتاب کوامام صاحب مُراکِن ہے صاحل کرتے جس کی نظیر شاید ہی مل پاتی ، اس لئے ہماری رائے کے مطابق امام احمد مُراکِن نظر مندی تصنیف کا آغاز و ۲۲ ہے کہ بعد کیا ہے اور کر ۲۲ ہے سے قبل اس سے فراغت پائی ہے۔ واللہ اعلم مطابق امام احمد مُراکِن شاہد مُراکِن سے نسبہ کا آغاز و ۲۲ ہے کہ بعد کیا ہے اور کر ۲۲ ہے سے قبل اس سے فراغت پائی ہے۔ واللہ اعلم

### کیا مند، امام احمد بن منبل مینید کی تصنیف ہے یاان کے بیٹے کی؟

چونکہ مندکی نبست اما م احمد بیستانہ کی طرف آئی زیادہ مشہور و معروف ہے جتنی سورج کی طرف روشنی کی نبست یقینی اور
غیر مہم ہے اس لئے ہوسکتا ہے کہ بعض قارئین کو اس عنوان پر تبجب ہولیکن منداحمد کا سرسری جائزہ لینے سے ہمارے سامنے کچھ
چیزیں ایسی آئی ہیں جواسے اما م احمد بیستانہ کی تصنیف قرار دیتی ہیں اور پھی شواہد وقرائن ایسے بھی ہیں جواسے اما م احمد بیستانہ کی صاحبزالد کی جانب منسوب کرتے ہیں ، اور بعض اوقات سیمگان ہونے لگتا ہے کہ شایدام احمد بیستانہ نے ہی اپنے بیٹے
صاحبزاد مے عبداللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں ، اور بعض اوقات سیمگان ہونے لگتا ہے کہ شایدام احمد بیستانہ نے ہی اپنے بیٹے
واس کام کی طرف متوجہ کیا تھا جب ہی تو اس میں استے تصرفات نظر آتے ہیں ، اس کمان کے دائر ہاٹر میں امام ذہبی بیستہ جبیا
وسیع النظر عالم بھی آیا ہے اور انہوں نے اپنی شہرہ آ فاق کتاب سیر اعلام النبلاء ۔ ۱۳۳۳/۵۵ میں بیرائے قائم کر لی ہے کہ مند کی
تصنیف امام احمد بیستانہ نے فرمائی ہے اور نہ ہی ترتیب ، نیز اس کی کانٹ چھانٹ بھی انہوں نے نہیں فرمائی ، بلکہ بات دراصل سے
ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے سام ختلف اعاد بیٹ قبل کرتے ہے اور انہیں بیتھ مدد کی اس والی امیاد کرنے والے آدمی کے لئے اس رائے میں بہت وزن ہے اور اسکی اہمیت میں علامہ
مند امام احمد کا سرسری مطالعہ کرنے والے آدمی کے لئے اس رائے میں بہت وزن ہے اور اسکی اہمیت میں علامہ
ذہبی بیستہ کانام آ جانے سے اور اضافہ ہوجا تا ہے لیکن ہماری ناقص رائے کے مطابق حقیقت عال اس کے برخلاف ہے ، کیونکہ
جب ہم مند کا مختلیق اور گہرا تجزیاقی مطالعہ کرتے ہیں تو اس رائے کو قبول کرنے میں ''جو پہلے ذکری گئی'' ہمارے سامنے متعدد
جب ہم مند کا مختلیق اور گہرا تجزیاقی مطالعہ کرتے ہیں تو اس رائے کو قبول کرنے میں ''جو پہلے ذکری گئی'' ہمارے سامنے متعدد

### المراك ال

مشکلات رکاوٹ بن جاتی ہیں اس لئے ہم ہیں محصے ہیں کہ مند در حقیقت امام احمد بن حنبل ہُیاتیاتہ کی خودا بی تصنیف و تالیف ہے،
ان کے صاحبز اد ے عبداللہ نے اسے امام احمد مُیاتیاتہ کے سامنے قراءت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دوران قراءت انہوں
نے اپنے والد سے بعض احادیث کے حوالے سے پچھ فوائد اور معلوماتی با تمیں بھی سنی ہیں، نیز یہ کہ انہوں نے اپنے والد کی
کتابوں کا وہ اصل مسودہ بھی دیکھا ہے جس میں ان کے والد نے اپنے شیوخ کی تمام روایات جمع کردی تھیں ،ان میں سے پچھ
احادیث کو انہوں نے اپنے والد کی شرائط کے مطابق پانے بعد مند کا حصہ بھی بنایا ہے، اور پچھا حادیث کا اپنی جانب سے
اضافہ بھی کیا ہے جس کا مقصد بعض اوقات کی علت ، یا اضافہ بھی کی دوسری سند کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یوں کی جاستی ہے کہ جب امام احمد بن طنبل میشنیہ کوان کے گھر میں چھسال کے عرصے تک نظر بند رکھا گیا تو امام احمد مُوشید نے اس دوران اپنی اصل کتاب کی طرف رجوع کیا ، وہ تمام احادیث الگ کیس جوان کی وضع کردہ شرائط پر پوری اترتی تھیں ، انہیں مختلف اسانید پر مرتب کیا اور ان کے صاحبز ادوں عبداللہ اور صالح اور پچپازاد بھائی حنبل نے ان سے اس کا ساع شروع کیا تو اس میں دورانِ درس امام صاحب مُشید عدیث سے متعلق کچھو اکد بھی بیان کرتے جاتے تھے جنہیں عبداللہ لکھے لیتے تھے ، اب یہاں دوصور تیں ممکن ہیں۔

- (۱) جس وقت امام صاحب بُرِینیا احادیث بیان فر مارے ہوتے تھے،ان کے صاحبز ادے عبداللہ ساتھ ساتھ ان احادیث کو لکھتے جاتے تھے،اس طرح عبداللہ کے پاس مند کا ایک اور تحریری نسخہ تیار ہو گیا، اس وجہ سے بعض اوقات وہ اپنے والد صاحب کے اصل نسخ کی طرف مراجعت کرتے اور اس میں انہیں اختلاف محسوں ہوتا تو وہ کہددیتے تھے کہ ان کے والد کے اصل نسخ میں یہ بات اس طرح ہے۔
- (۲) عبداللہ کوان کے والد کانتے اپنے ساع اور والد کی وفات کے بعد حاصل ہوا، انہوں نے اسی نیخے میں پھھاضا نے کر دینے ،اس اضا نے میں وہ چیزیں بھی شامل تھیں جوانہوں نے اپنے والد سے نتھیں ، اور وہ احادیث بھی جوانہوں نے اپنے والد سے نہیں سی تھیں ، البتہ اس کتاب میں پائی تھیں جو مندکی تصنیف سے پہلے کسی گئی تھی ، بعد میں جب عبداللہ سے ان کے شاگر دابو برقط میں نے مندکا ساع کیا تو انہوں نے اسے اس طرح لکھ لیا اور ہوتے ہوتے بیاسی حال میں ہم تک پہنچ گئی۔

ربی یہ بات کہ وہ کون سے اسباب اور دلائل ہیں جن کی بنیاد پرہم اس کتاب کوامام احمد بن طبل میں ہیں۔ دیے پرمصر ہیں اوران کا تعلق محض عقیدت یا جذباتی لگاؤنہیں ہے، سواختصار کے ساتھ ہم انہیں ذیل میں بیان کیے دیے ہیں۔

(۱) بعض او قات امام احمد میں گئی کی اس مسند میں ہمیں مصنف کی طرف سے اس بات کی تصریح بھی ملتی ہے کہ میں نے یہ صدیث اپنے شیون سے اتنی مرتب تی ہے، جس کی بکثر سے مثالیں مسند میں موجود ہیں، یہ کام وہی کرسکتا ہے جس نے ان شیون سے اس روایت کی ساعت کی ہواور یہ امام احمد مُؤرِّدُ ہی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر حدیث نمبر (۲۷۸) و کم میں جو امام احمد مُؤرِّدُ ہی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر حدیث نمبر (۲۷۸) و کم میں جو امام احمد مُؤرِّدُ ہیں ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر حدیث نمبر (۲۷۵۸) و کم میں جو امام

### الله المراب الم

- (۲) ایک ہی حدیث میں کئی مشائخ کوجمع کرنا بھی مصنف کے علاوہ کسی اور کے لئے ممکن نہیں ہے مثلاً حدیث نمبر (۷۵۳) کوامام احمد برکیتی نے اپنے دوشیوخ تجاج اور ابونعیم سے نقل کیا ہے اور دونوں کوایک ہی سند میں جمع کر دیا ہے، پھر حدیث نقل کرنے کے بعد ابونعیم کامعمولی لفظی اختلاف بھی واضح کر دیا ہے، بیکام اگر عبداللہ نے کرنا ہوتا تو ان کے لئے جائز نہ ہوتا، بلکہ ان کے لئے اصل طریقۂ کارکی بابندی کرنا ضروری ہوتا۔
- (٣) مندکی وہ احادیث جواس میں مکرر آئی ہیں، ان میں سے بعض احادیث ایس بھی ہیں جو مختلف صحابہ سے بعینہ مروی ہیں مثلاً ایک حدیث ایس ہے جو حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ابوسعید خدری ڈاٹھ اور جابر ڈاٹھ تینوں سے استھے ہی مروی ہے، بعض اوقات تو امام احمد بھی شار سے مینوں صحابہ کی مسانید میں ذکر کر دیتے ہیں، بھی دوجگہ ذکر کر دیتے ہیں اور تیسری جگہ ذکر کر نا بھول جاتے ہیں، اب اگر اس کا مصنف امام احمد بھیلیا کی بجائے ان کے صاحبز ادے کو مانا جائے تو یہ بھول چوک اور فروگذاشت کیسی؟ جبکہ ان کے ساتھ مرتب کرنے کا بہت اہتمام کرتا ہے اس وجہ سے اس میں غلطیاں اور تکر دارجھی کم ہوتا ہے، لیکن مند میں ہمیں بیسب چیزیں نظر آتی ہیں لہذا ہم اسے امام احمد بھیلیا کی تصنیف کے قصنیف قرار دیئے برمجبور ہیں۔
- (۴) پہلی سند پر قیاس کر کے اگلی حدیث کی سند کو حذف کر دینا، مسند میں اس کی مثالیں بھی بکثرت موجود ہیں کہ امام صاحب بکتانیے نے ایک سند سے ایک روایت نقل کی ، پھراسی پر ٹی احادیث کے متن کو قیاس کرلیا، مثلا احادیث نمبر (۱۹۵۱) کا ۱۹۵۵) کو دیکھئے کہ ان میں سے پہلی حدیث کوجس سند سے نقل کیا گیا ہے، دیگر احادیث میں صرف بیہ والد دے دیا گیا ہے کہ اس مندسے بیحد بیٹ بھی مروی ہے، اور ان احادیث کوفقل کرنے کے بعد عبداللہ نے کہا ہے کہ ان احادیث کے متعلق میر سے والد صاحب نے اس طرح کہا ہے، بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس اختصار وحذف میں عبداللہ کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور بیہ کہ اس طرح کا تصرف مصنف ہی کرسکتا ہے۔
- (۵) حدیث میں کسی لفظ کے چھوٹ جانے پرعبداللہ کا اس میں تو قف کرنا، مندمیں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جن میں امام احمد مُنظِیہ نے کسی لفظ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہے، عبداللہ نے بھی اسے خالی رکھا ہے اور اسے پرنہیں کیا، چنانچہ حدیث (۱۹۵۹) میں دیکھا جاسکتا ہے۔
- (۲) حدیث کے الفاظ میں اپنے استاذ کے اس اختلاف کا ذکر کرنا جوجگہ بدلنے کی صورت میں نمایاں ہوا ہو، اسے ایک مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ امام احمد مُنِینیٹ نے مند میں (۲۰۱۷) اپنے استاذ روح سے نقل کی ہے، اور مکمل حدیث ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ میرے استاذ روح نے جب یہی حدیث مجھ سے بغداد میں بیان کی تو ان کے الفاظ اس سے مختلف تھے، ظاہر ہے کہ میکام مصنف ہی کرسکتا ہے۔



(2) خودامام احمد میرونید کے صاحبزاد ہے عبداللہ کا اپنے ساع اور اپنے والدکی کتاب میں تفریق کرنا بھی ہماری رائے کی دلیل ہے۔ پہنا نچے متعدد مقامات پر عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے بیصدیث اپنے والد کے ہاتھ کی کھائی میں ان کی کتاب میں پائی ہے۔ (۸) امام احمد میرونید کے صاحبزاد ہے نے درمیان درمیان میں بے موقع بعض الی روایات کا بھی اضافہ کیا ہے جس سے اصل ترتیب ہی خراب ہو کرروگئی ہے، اگر اس کتاب کے مصنف خود عبداللہ ہوتے تو بیعیب پیدا نہ ہوتا مثلاً حدیث نمبر (۱۳۱۱) کے بعد جود وحدیثیں ہیں، ان کا ماقبل سے کوئی ربط ہے اور نہ ما بعد ہے۔

(۹) بعض احادیث الی بھی تھیں جنہیں امام احمہ بھتے اپنی کتاب کا حصہ نہیں بنا سکے تھے، اگرامام احمہ بھتے نے ہی اپنے بیٹے سے فرمایا ہوتا کہ فلاں حدیث فلاں مند میں رکھ لوادر فلاں حدیث فلاں مند میں شامل کرلو، تو عبداللہ انہیں کیوں نقل کرتے ہیں؟ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ نے امام احمد بھتے کی کی تحریب یہ احادیث لے کراس مند میں شامل کردیں تو ہم یہ سوال پوچھنے میں تق بجانب ہیں کہ اس طرح کی احادیث تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے اکثر کوچھوڑ دینے اور ابھن کو ذکر کر دینے کی کیا وجہ ہے؟

(۱۰) بعض مواقع پر امام احمد بہتے نے اپنی اصل کتابوں میں اپنے شیوخ کے نام ذکر نہیں کیے، لیکن جب مند میں وہی روایات ذکر کی ہیں تو اپنی ان شیوخ کے نام ذکر کر دیئے ہیں، عبداللہ کے لئے میمکن ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرسکیں، البذایہ بات ثابت ہوگئی کہ مند در حقیقت امام احمد بن خبل بُیشنٹ کی اپنی تصنیف ہے، جس میں بعد کے ایام میں ان کے صاحبز اوے نے کچھ اضافہ جات کیے ہیں، یوں تو اس پہلو پر مزید دلائل بھی چیش کیے جاسکتے ہیں لیکن ہم سر دست انہی دس دلائل پر اکتفاء کر کے بید فیصلہ اپنے قارئین کے حوالے کرتے ہیں کہ آیا مندکس کی تصنیف ہے؟ امام احمد بُوشنٹ کی یاان کے صاحبز اوے کی؟

مخست خطفراقبال



#### ترتيب متند

عام طور پراس دورِ جدید میں بیداق اور خیال نئ نسل کے اندر جڑ کیڑتا جارہا ہے کہ ہماری گذشتہ نسلیں اصول تحریہ ہے تا آ شاتھیں ، کتابوں کو کس انداز میں مرتب اور مہذب کر کے پیش کیا جانا چاہے اس کا طریقہ بہت کم لوگوں کے پاس تھا، کوئی مشہور یا مانوس اسلوب رائج نہ تھا، اور ایسے لوگوں کو اپنے اکابرین کی محنت سے زیادہ دور حاضر کے چند متجد دین کی فہم وفر است پراعتاد ہے، ان کی تحریب میں انہیں چاشنی محسوں ہوتی ہے اور انہی کی تحقیقات ان لوگوں کے لئے حرف آخر ہوتی ہیں ، ایسے افر اد کے حوالے سے عربی کا ایک مقولہ برا اواضح ہے۔

#### "وللناس فيما يعشقون مذاهب"

منداحمہ کا بھی ابتدائی مطالعہ کرنے والا یہی رائے زنی کرتا ہے کہ امام احمہ بُولا ہے کہ اسفے اس کتاب کی تصنیف و
تالیف کے دوران کوئی خاص ترتیب اور پنج نہیں تھا، انہوں نے ایک ایک صحابی کولیا اور اس صحابی کی جو جوروایت انہیں معلوم
تھی، وہ انہوں نے اس کتاب میں شامل کر دی، یوں تمیں ہزارا حادیث کا ایک بے ربط اور غیر مرتب مجموعہ معرضِ وجود میں آ
گیا، لیکن جب کوئی شخص گہرائی اور گیرائی کے ساتھ مند کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے سامنے معانی و مقاصد اور اسباب وعلی کا
موجیس مارتا سمندر موجود ہوتا ہے جس میں نا درو نایا ب جواہرات اور موتیوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس سمندر میں
غوطہ زنی کرنے کے بعد خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، ہم اس کے فتلف پہلوؤں پراختصار کے ساتھ کچھ کلام کرتے ہیں۔

### مندى عمومى ترتيب:

مندی عمومی ترتیب کو سیجھنے سے پہلے گذشتہ صفحات میں تحریری گئی اس بات کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ کر لینا ضروری ہے کہ مند در حقیقت امام احمد مُرِینیٰ کی تصنیف ہے لیکن اس میں پھھا ضافہ جات ان کے صاحبز ادے عبداللہ نے ان کی وفات کے بعد از خود بھی کیے ہیں جس کی وجہ سے مند کی ترتیب میں بعض مقامات پرالیا خلل پیدا ہو گیا ہے جوخود امام احمد مُرینیٰ کی قائم کر دہ ترتیب میں نہ تھا، چنانچہ وہ ترتیب اس طرح سے ہے۔

### (۱)مسانیدعشره مبشره

امام احمد میشند نے اپنی کتاب کا آغازان دس صحابہ کرام جھائی کی روایات سے کیا ہے جن کی خوش نصیبی وسعادت مندی کی بیثارت خود حضور نبی اکرم مُظانِّد کے اپنی میں اپنی زبان سے دیے دی تھی اور انہیں جنتی قرار دے دیا تھا ،ان کے اساء گرامی

### المنال المرابي المنال ا

یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق والنظاء حضرت عمر فاروق والنظاء حضرت عثان غنی والنظاء حضرت علی مرتضی والنظاء حضرت طلحہ بن عبیداللہ والنظاء حضرت زبیر بن عوام والنظاء حضرت سعد بن ابی وقاص والنظاء حضرت سعید بن زید والنظاء حضرت عبدالرحمان بن عوف والنظاء حضرت ابوعبیدہ بن جراح، یہی ترتیب امام طیالسی میکنظاور امام حمیدی میکنظا ور حضرت ابوعبیدہ بن جراح، یہی ترتیب امام طیالسی میکنظاور امام حمیدی میکنظا ور حضرت ابوعبیدہ بن جراح، یہی ترتیب امام طیالسی میکنظاور امام حمیدی میکنظا ور حضرت ابنی ابنی مند میں معمولی نقد یم و تا خیر کے ساتھ قائم کی ہے۔

#### (٢)مسانيدتوالع عشره:

عشرہ مبشرہ کے بعدامام احمد بھانیہ نے ان صحابہ کی روایات کواپی کتاب میں جگہ دی ہے جن کا نہ کورہ دس صحابہ بڑائیہ کے ساتھ کسی نوعیت کا کوئی تعلق تھا چنا نچے حضرت صدیق اکبر ٹائٹو کی وجہ سے ان کے صاجر اوے عبدالرحمٰن بن ابی بکر ٹائٹو کی روایات کو لے کر آئے ، پھر حضرت زید بن خارجہ ٹائٹو کی حدیث لے کر آئے ، بظاہر جس کا یہاں کوئی جو زنہیں بنما ، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت میں حضرت طلحہ ٹائٹو کے صاجر اوے موکی کا ذکر ہے جنہوں نے زید بن خارجہ ٹائٹو سے سوال پوچھا ہے ، اس اعتبار سے کہ اس میں حضرت طلحہ ٹائٹو کے صاحبر اوے کا ذکر ہے ، بعض لوگوں نے اسے حضرت طلحہ ٹائٹو کے تو ابع میں شار کر لیا اور اس اعتبار سے کہ سوال حضرت زید بن خارجہ ٹائٹو سے کیا جا رہا ہے ، بعض لوگوں نے اسے حضرت زید بن خارجہ ٹائٹو کی اسے بہیں ذکر کرنا مناسب معلوم ہوا۔

اس کے بعدامام احمد مُینظیہ نے حضرت حارث بن خزمہ ڈٹائٹو کی حدیث کو ذکر کیا ہے جس میں حضرت عمر ڈٹاٹٹو کے ساتھ ان کا ایک واقعہ مذکور ہے، تو حضرت عمر ڈٹاٹٹو کی مناسبت سے ان کی روایات یہاں ڈکر کر دی گئیں، اور پھر حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹو کی وجہ سے ان کے آزاد کر دوغلام حضرت سعد ڈٹاٹٹو کی احادیث کولایا گیا۔

#### (٣) مندابل بيت:

حضرت علی کرم اللہ وجہد کی مناسبت سے اہل بیت کا تذکرہ اس کے بعد ہونا چاہے تھا لہذا امام احمد مجھٹے نے اہل بیت میں سب سے پہلے حضرت امام حسن دلائٹو کی روایات کی تخریخ کی ہے کیونکہ ان کی وفات پہلے ہوئی ہے، چرامام حسین دلائٹو کی روایات کو لائے ہیں کیونکہ ان کی شہادت اپنے برادر اکبر کے بعد ہوئی ہے، چرحضرت علی دلائٹو ہی کی مناسبت سے ان کے دوسرے بھائیوں اور جھتبوں کی احادیث ذکر کی گئی ہیں، جن میں حضرت عقیل دلائٹو، حضرت جعفر دلائٹو اور حضرت عبداللہ بن جعفر دلائٹو شامل ہیں۔

### (۴) مندبنی باشم:

چونکہ ذرکورہ اکا ہرین نبی علیلا کے مبارک خانوا دے سے تعلق رکھتے ہیں ،اس لئے بنوہاشم کے ان افراد کی احادیث کی

### الله المرابي المرابي الله المرابي المرابي الله المرابي المرا

تخری بھی ضروری تھی جنہیں نبی ملیٹا کے ساتھ خاندانی قرابت داری کا شرف حاصل تھا، چنانچہ اس مناسبت سے امام احمد میشید نے نبی ملیٹا کے چچا حضرت عباس ڈلائٹڑا وران کے صاحبزادگان کی روایات ذکر کی ہیں جن میں حضرت عباس ڈلائٹڑ کے بعد فضل بن عباس ڈلائٹڑ، تمام بن عباس ڈلٹٹڑ، عبیداللہ بن عباس ڈلٹٹڑا ورعبداللہ بن عباس ڈلٹٹڑ شامل ہیں۔

#### (۵) مسانیدمکثرین:

فضل وتقوی اور خاندانی قرابت داری کے احرّام کے بعداب ضروری تھا کہ سب سے پہلے ان صحابہ ٹوائیڈ کی روایات کولا یا جائے جن سے ایک بڑی تعداد میں فرامین رسالت مروی ہوں ،اور باب حدیث میں ان کی اہمیت ہر دور میں مسلم رہی ہو چنانچہ امام احمد میر اللہ بن عبراللہ بن عبراس ٹراٹھ کے بعد عبادلہ ٹلاشی احادیث کی تخری فرمائی ہے اور ان میں سے جو زیادہ قدیم الاسلام ہیں ، ان کی روایات کو مقدم کیا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹراٹھ کی روایات کو سب سے پہلے لائے ہیں کیونکہ وہ سابقین اولین اور قدیم الاسلام صحابہ میں سے ہیں ، پھر حضرت عبداللہ بن عمر وٹراٹھ کی روایات کولائے ہیں جن کی قدامت نبی علیا کے وصال کے وقت میں سال تھی ، پھر حضرت عبداللہ بن عمر وٹراٹھ کی روایات کولائے ہیں جن کی قدامت نبی علیا کے وصال کے وقت میں سال تھی ، پھر حضرت عبداللہ بن عمر وٹراٹھ کوا سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر وٹراٹھ کوا سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر وٹراٹھ کواس سے کہ ۔

البتہ حضرت عبداللہ بن عمر و دلائوں کی روایات کے بعد حضرت ابورمشہ تمیمی ڈلائوں کی روایات کا ذکر بے جوڑ اور بے ربط معلوم ہوتا ہے جس میں ایک دوسری غلطی سی بھی ہوئی ہے کہ ان کی روایات دوبارہ مسندالشامیین میں ذکر کی گئی ہیں حالا تکہ شامی صحابہ میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔

اس جملہ معترضہ کے بعد دوبارہ ان صحابہ ٹھائی کی روایات شروع ہوتی ہیں جن سے ذخیر ہ حدیث کی ایک قابل قدر مقدارہم تک پینچی ہے چنا نچہ اس میں سب سے نمایاں نام حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹو کا ہے، اوران کا نام مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روایات کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے اور بعد میں ذکر کیے جانے والے صحابہ سے وفات میں بھی وہ مقدم ہیں، حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹو کے بعد حضرت ابو سعید خدری ڈھٹٹو، حضرت انس بن مالک ڈھٹٹو اور حضرت جابر بن عبداللہ ڈھٹٹو کی روایات ذکر کی گئی ہیں کیونکہ زمانہ نبوت میں ان سب کی عمریں تقریباً برابر برابر تھیں۔

#### (۲) بقيه مسانيد:

مکٹرین صحابہ ٹوائی کی روایات نقل کرنے کے بعد امام احمد مُیسَیّات نے صحابہ کرام ٹوائی کو مختلف شہروں کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے اور ان کی روایات کو اس شہر کی طرف منسوب مندمیں ذکر کیا ہے جہاں وہ بعد میں سکونت پذیر ہو گئے تھے یاوہاں فوت ہو گئے تھے، چنانچے سب سے پہلا درجہ حرمین شریفین کا آتا ہے اس لئے امام احمد مُیسَیّات نے کمی اور مدنی صحابہ کی روایات پہلے

### منالما اَمْوَا مِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

یہا کی جموع اور عموی ترتیب ہے جس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے آگیا، گو کہ درمیان درمیان میں کچھ چیزیں ایی بھی آگئی ہیں جن سے نفاست پندلوگوں کے مزاج پراچھا اثر نہیں پڑتا مثلاً شامی صحابہ میں کوفی صحابہ کی روایات میں شامل ہو جانا، کیان ہم میں مردصحابہ کی روایات میں شامل ہو جانا، کیان ہم اس میں امام احمد بھی تیہ کو والکل ہی بے قصور سجھتے ہیں، اور ان کے صاحبز ادے عبداللہ کے متعلق بھی ہم بیدسن ظن رکھتے ہیں کہ ووالیٹ والد کے جانشین ہونے کی حیثیت سے اسے برا سے محدث تھے کہ ان سے اس قسم کی چیزیں مخفی نہیں رہ سے تھیں، ہماری الے ووالی کے دان سے اس قسم کی چیزیں مخفی نہیں رہ سے تھیں، ہماری الے بید کہام احمد بھی تھیا ان کے صاحبز ادے عبداللہ کوا نی وفات تک اس کی مکمل تہذیب و تنقیح کا موقع نہیں مل سکا، ان کے بعد جن لوگوں نے اس کتا ب کوروایت کیا، ان کے پاس اس کے نسخ کا پیول کی شکل میں تھے اور وہ ان سے خلا ملط ہو گئے، جے بعد میں امام احمد بھی تھیا کتاب ہم تک نقل ہوتی چلی بعد میں امام احمد بھی تھی کتاب ہم تک نقل ہوتی چلی

ذیل میں ہم ایک نقشہ پیش کررہے ہیں جس سے بیواضح ہوگا کہ مند میں جن صحابہ ٹوکٹی ایک علاقہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، دیگرمشاہیراور محدثین نے انہی صحابہ کو دوسرے علاقوں کی طرف منسوب کیا ہے، تا ہم اس خاکے میں آپ ایسے نام بھی نظر آئیں گے جن میں دیگرمشاہیراورامام احمد بھی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

| , , , |            |            |                  | /                          | -    |
|-------|------------|------------|------------------|----------------------------|------|
|       | امام احدثی | ابن سعد کی | اماً م ابن حباتٌ | نام صحابی                  | تمبر |
| ·     | رائے       | دائے       | کی رائے          |                            | شار  |
|       | كوفي       | كوفى       | كوفي             | عمارين ياسر فلتنفذ         | 1    |
|       | انصاری     | كوفی       | كوفي             | حضرت حذيفه بن يمان دلانين  | ۲    |
|       | انصارى     | كوفى       | كوفي             | حضرت نعمان بن مقرن فأثنة   | ۳    |
|       | كوفي       | كوفي       | كوفي             | حضرت مغيره بن شعبه ولينتنز | ~    |

| ترتيب مند                             |              | N S            |        | مُنالًا احَدُن بِسَلِ مِنْدِ مَرْمِ |      |
|---------------------------------------|--------------|----------------|--------|-------------------------------------|------|
|                                       | انصاریٔ شامی | كوفي           | كوفى   | حضرت ابومسعودانصاري ثلاثثة          | ۵    |
|                                       | كوفى         | كوفى           | . کوفی | حفزت براء بن عازب ثاثثؤ             | ٦    |
| •                                     | بصرى         | کوفی           | كوفي   | حفرت خباب بن ارت راتشؤ              | 4    |
|                                       | انصاری       | كوفي           | كوفي   | حضرت سلمان فارى رفاتن               | ۸    |
|                                       | كوفي         | كوفي           | كوفي   | حفرت جرير بن عبدالله البحلي والفؤ   | 9    |
|                                       | كوفي         | کوفی           | كوفى   | حضرت وائل بن حجر اللفظ              | 1+   |
|                                       | . انصاری     | قبل از فتح كمه | كوفى   | حضرت خزيمه بن ثابت ولافظ            | 11   |
| <u>.</u>                              |              | مسلمان ہوئے    |        |                                     |      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | بعری •       | بعری           | كوفى   | حضرت عبدالرحمٰن بن سمره رفاتمة      | Ir   |
| <u> </u>                              | كوفى         | كوفي           | كوفى   | حضرت عبدالله بن يزيد ملمي والثوا    | 11". |
|                                       | شای          | كوفی           | كوفی   | حضرت يعلى بن مره رفاته              | 100  |
|                                       | کی مدنی کوفی | كوفي           | كوفى   | حفرت معقل بن سنان شجعی رافعنیا      | ۱۵   |
|                                       | انساری       | كوفى           | كوفي   | حفرت افعث بن قيس كندى اللط          | 14   |
| ·                                     | انساری       | كوفي           | كوفی   | حفرت معقل بن مقرن تأثث              | 14   |
| <br>                                  | کئ مدنی      | كوفي           | كوفى   | حضرت وليدبن عقبه الأثلث             | 1/   |
|                                       | ' کوفی       | كوفی           | كوفي   | حضرت عبداللد بن ربيعه رفافظ         | 19   |
|                                       | كوفي         | كوفي           | كوفى   | حضرت عمروبن حديث تلافؤه             | r•   |
|                                       | كوفي         | كوفي           | كوفي   | حضرت حارثه بن وہب ڈاٹنٹز            | rı   |
| · ·                                   | كئدنى        | كوفى           | ۔ کوفی | حضرت حذيفه بن اسيد غفاري والتنو     | ۲۲   |
|                                       | انساری       | كوفي           | كوفى   | حضرت جبله بن حارثه الأثؤ            | ۲۳   |
|                                       | انصاری       | كوفي           | كوفي   | حضرت عبدبن عازب تكافؤ               | rr   |
| <br>                                  | انصاری       | يماني          | كوفي   | حضرت فروه بن مسيك غطفاني والفؤ      | ra   |
|                                       | كئ مه نی     | كوفی           | كوفی   | حضرت قيس بن ا بي غرزه والتفؤ        | . ۲4 |
|                                       | ٠ کوفی       | كوفي           | كوفى   | حضرت اسامه بن شريك رالنؤ            | 12   |

|   | ترتيب مند |             | 43 ra E |      | مُنالُمُ الحَدْبِينِ بِينَةِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ |    |
|---|-----------|-------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| , |           | شائ کی مدنی | كوفى    | كوفي | حضرت قيس بن عا ئذ طالفيّ                                                                           | PΛ |
|   |           | كوفى        | کوفی ا  | كوفي | حضرت ابو فجيفه سوائى طالنظ                                                                         | 19 |
|   |           | كوفي        | کو فی   | كوفي | حضرت زيد بن ارقم الأثنة                                                                            | ۳۰ |

#### منداحد والته میں روایات کے مراری وجوہات:

مندامام احمد میراند کے جم میں اضافے اور اس کی مرویات کی تعداد میں دوسری کتب حدیث سے زمین آسان کا جوفرق نظر آتا ہے، اس کی اہم ترین اور بنیا دی وجہ احادیث کا تکرار ہے، کہ ایک ہی صحابی کی حدیث اسی مندمیں یا آگی کی مندمیں الحجینہ دوبارہ اور سہ بارہ آجاتی ہے، قبل ازیں راقم الحروف کا بین خیال تھا کہ شاید ایک صحابی کی ایک ہی حدیث کو مختلف جگہوں پر لانے میں سند کی تبدیلی کا نظر بیکا رفر ماہو کیونکہ محدثین کا اصول ہے کہ سند بدلنے سے جدیث بدل جاتی ہے خواہ اس کا متن ایک ہی ہو، یہی وجہ ہے کہ اگر ایک حدیث دس مختلف اسناد سے مروی ہوتو بظاہر وہ ایک حدیث ہوگی لیکن محدثین کے یہاں اسے دس حدیث میں شار کیا جائے گالیکن جلد ہی بیخوش فہی دور ہوگی کیونکہ منداحم میں احادیث کا تحرار اس نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ مندمیں تکرار کی نوعیت یہ ہے کہ ایک حدیث جس سنداور جس متن کے ساتھ یہاں غدگور ہوئی ہے، بعینہ اس سنداور اسی متن کے ساتھ اگل جگہ بھی غدگور ہے۔

مثال کے طور پر کی صحابہ نوائی کی روایات میں حضرت صفوان بن امیہ ڈاٹٹو کی احادیث (۱۵۳۵) سے کیکر (۱۵۳۸۳) کی دوبارہ (۱۵۳۸۳) کی جن اسانید ،متون اور ترتیب کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں ، بعینہ اس طرح (۲۸۱۸۱) سے (۲۸۱۹۲) کی دوبارہ افقل کی گئی ہیں جس کا کوئی فاکرہ نہیں ہے ، بیتو محض ایک مثال ہے ور نداس نوع کی دسیوں مزید مثالیں پیش کی جاسمتی ہیں ، جس سے اس البحص میں مزید اضافہ ہوجا تا ہے کہ پھراس لا حاصل تکراد کی کیا وجہ ہے جس نے اس کتاب کے جم کو اتنا پھیلا دیا ہے؟

ہمارے نزدیک اس کا سب سے اہم سبب اور بنیاد کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد میر شدند نے بعض اوقات کی صحابی کے متعلق سے معالی کا نام میں اور ان کی روایات مند کوفیین میں درج کر دیں ، پھی عرصہ گذر نے کے بعد انہی صحابی کا نام میں اور ان کی روایات مند انصار میں ، چنانچہ انہوں نے ان کی روایات مند انصار میں ، ورایات تو میں مند کوفیین میں لکھ چکا ہوں یا بیہ خیال تو آیا گئر دیں ، اور ان کی دوایات کو ہاں سے الگ کرنے کا موقع نہیں مل سکا ، اور بعد میں بیر تیب اس طرح چکتی رہی اور یوں اس میں کرار گئی اور ایوں اس میں کرار کی کہ ورایات کو ہاں سے الگ کرنے کا موقع نہیں میں نہیں ہے ، جیسا کہ اس کا پھی تج بر راقم الحروف کو مند کے ترجے کے بیوا ہوگیا ، اور اتنی بری کتاب میں ایسا ہو جانا کی تیب میں نہیں ہے ، جیسا کہ اس کا پھی تج بر راقم الحروف کو مند کے ترجے کے بوران بھی ہوا۔

پووران بھی ہوا۔

اوردوسری وجدید ہے کہ امام احمد مُعَلَقة نے کئی احادیث کا ساع ایک سے زیادہ مرتبہ کیا ہے جس پرامام احمد مُعَلَقة کی اپنی

مناه اکورن بن ایک مناور ای

عبارات شاہدیں، پہلی مرتبہ کے ساع پر امام صاحب بیشنی نے اسے اپنی کتاب میں شامل کرلیا، پھی عرصہ گذرنے کے بعد امام صاحب بیشنی کواپنے انہی شیخ سے دوبارہ اس حدیث کی ساعت کا موقع ملاجس میں ان کے شیخ نے معمولی لفظی تبدیلی فلاہر کی، اور امام صاحب بیشنینے نے دوبارہ اسے اپنی مند کا حصہ بنا دیا اور ساتھ ساتھ اس بات کی تصریح فر مادی کہ اس معمولی لفظی تبدیلی کے ساتھ میں نے بیرحدیث اسینے فہ کورہ شیخ سے دوبارہ بھی سنی ہے۔

### ایک بی مندمین احادیث کی ترتیب:

ایک عرصے تک بیسوال راقم کے ذبن میں کھٹکتا رہا کہ آیا امام صاحب بیسینی نے ایک مند میں جو مختف روایات کو جمع فر مایا ہے، اس میں کئی تیب کا بھی خیال رکھا ہے یا بس احادیث کو جمع کر دیا ہے، جو جو حدیث ان کے ذبن میں آتی گئی، اسے کسی خاص تر تیب کے بغیروہ صفحہ قرطاس پرنقل کرتے جلے گئے، اور یوں احادیث مبار کہ کا اتنا عظیم ذخیرہ جو دمیں آگیا، بظاہر یکوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کے لئے جواب کی مشقت برداشت کی جائے لین جب اس سوال کوحل کرنے کے لیے اس نئج سے مند کی احادیث کا سندا آڈر متنا مطالعہ کیا گیا تو یوں محسوس ہوا جیسے دانتوں تلے پیدند آگیا ہے، ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب ہم کسی منطق بتیج تک پنچ بغیراس بحث کو سیٹنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ بحث کا کوئی سراہی ہا تھ نہیں آر ہا تھا، ہم ایک اصول وضع کرتے تھے جے چند ہی صفحات کے بعد آنے والی احادیث کی اسا داور متون تو ٹر کر رکھ دیتے تھے، تا ہم اس بحث کو ناممل چھوڑ دینا بھی گوارانہ تھا، اس لئے اپنی تحقیق اور رائے ذکر کرنے کے بعد ہم اس سوال کا جواب قار کین پرچھوڑ تے ہیں۔

امام احمد بن ضبل بُرِيَّة نے مختلف مشائخ سے جواحادیث حاصل کیں اور انہیں اپنی مند کا حصد بنایا، ان میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ امام صاحب بُرِیَّة نے ان کی روایات نقل کرنے ہیں زمانی تر تیب کا لحاظ فرمایا ہے خصوصیت کے ساتھ بڑی مسانید میں تو ہم اس کی مثالیں بھی پیش کر سکتے ہیں، مثلاً مند ابن عباس بڑی تو کا آغاز امام احمد بُرِیَّة کے استاذ هشیم کی روایات سے ہوتا ہے، پھر مند ابن مسعود بڑا تو مند ابن عمر بڑا تو مند ابن هریرہ بڑا تو مند البس بھی بیش کر سکتے ہیں، مند البس علی انتظام مند البس بھی بیٹر کر سے خور کرتے خدری بڑا تو معلوم ہوتا ہے اور جب ہم غور کرتے بین تو معلوم ہوتا ہے کہ مند المار بھی سب سے اولین شخ ہیں جن سے امام احمد بہر شنا ہے اور جو الاول کے تحت اپنے شیوخ کی روایات ذکر کرتے جاتے ہیں۔

کیا ہے، پھر یہ سلسلہ آگے چلتے چلتے امام احمد بُرِیَّة کے تمام شیوخ کو درجہ بدرجہ اپنے احاطے میں لے لیتا ہے اور وہ الاول کے تحت اپنے شیوخ کی روایات ذکر کرتے جاتے ہیں۔

دوسری صورت جوہمیں مند ہی کے مطالع سے سمجھ میں آتی ہے ہیہ کہ امام احمد مُبِیَّیْتِ نے طحابی سے نقل کرنے والے افراد کے اعتبار سے احادیث کو مرتب کیا ہو، اس کی زیادہ واضح مثال حضرت الی بن کعب ڈلٹٹن کی روایات ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب ڈلٹٹنا سے ان روایات کوفل کرنے والے کون لوگ ہیں ، اس کے علاوہ جومسانید ہیں ، ان کی ترتیب



کے حوالے سے کوئی رائے قائم کرنامشکل معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

#### شرا نطاوراصول موضوعه

امام احمد بن منبل بینیند نے مندمیں جن مشائخ سے روایات نقل کی ہیں ، وہ یوں ہی عقیدت کے جذبات میں اپنی کتاب کا حصہ نہیں بنا کیں بلکہ قبول روایت کے لئے انہوں نے کچھ شرا لکا اور اصول وضع کیے تھے جیسا کہ تمام محدثین کا قاعدہ رہا ہے ، جولوگ ان شرا لکا پر پورانہیں جولوگ ان شرا لکا پر پورانہیں اور تھے خواہ فی نفسہ ان کے کر دار پر کوئی عیب نہ ہوا ور امام احمد بینینیان کے معتقد ہی کیوں نہ ہوں ان کی روایات نہیں لیتے تھے ،ان شرا لکا کو تجھنے سے پہلے ایک مقدمہ بجھئے۔

قدیم محدثین جب حدیث کے راویوں کا احوال قلمبند فرماتے تھے تو راویوں کو دوبڑ ہے گروہوں میں تقییم کر لیتے تھے جن میں سے ایک گروہ'' ثقات' کا ہوتا تھا لینی قابل اعتماد اور مضبوط راوی ،اس گروہ میں وہ راوی بھی ضمنا اور جبعاً شامل کر لیے جن میں سے ایک گروہ '' ثقات' کا ہوتا تھا لینی قابل اعتماد اور مضبوط راوی ،اس گروہ میں ہوتے تھے جن ہیں جھوٹا نہیں جھوٹا نہیں جھا جاتا تھا ، یا پھر ان پرایک گنا اعتماد کی وجہ سے ان کی حدیث بیان کر دی جاتی تھی ،اور دوسرا گروہ '' بحروحین' کے نام سے مشہور تھا ،اس گروہ میں وہ تمام راوی شامل ہوتے تھے جن پر کی قتم کی جرح کی گئی ہو، اور بہت زیادہ ضعیف کذاب ،متروک ، بکثرت غلطی کرنے والے اور حدیث چوری کرنے والے بھی اس گروہ میں شامل میں ہوتے ہوری کرنے والے بھی اس گروہ میں شامل میں۔

البتہ ان دوگر وہوں کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جن پر کوئی واضح تھم محدثین نے نہیں لگایا ہوتا تھا، ایسے
راویوں کوتر جیجا ند کورہ دوگر وہوں میں سے ہی کسی ایک میں شامل سمجھا جاتا تھا، اگر اسباب وقر ائن اسے پہلے گروہ میں شامل کرنا زیادہ بہتر ہوتا
تو وہ پہلے گروہ میں شار ہوتا اور اگر مصنف کے نز دیک اسباب وقر ائن کی روثنی میں اسے دوسر کے گروہ میں شامل کرنا زیادہ بہتر ہوتا
تو وہ ایسا ہی کرتا اور زمانۂ قدیم ہی سے محدثین نے اس دوسر کے گروہ کی روایات کو کسی امام اور محقق کے لئے اپنی کتابوں میں حصہ
دینے کواجھا نہیں سمجھا اور اس پر ہمیشہ نا گواری کا اظہار کیا ہے کیونکہ اس میں چند در چند خرابیاں موجود ہیں۔ مثلاً

- (۱) اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کا مقصد صرف احادیث کو جمع کرنا ہے ، وہ صحح اور غلط یا پہلے اور دوسرے گروہ میں امتیاز نہیں کرسکتا ، ظاہر ہے کہ صرف احادیث کو جمع کرنے کا کا م تو اور بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں بلکہ بہت اچھا اور عمدہ کر سکتے ہیں ، البذا مصنف کا مقام ومرتبہ مجروح ہوجا تا ہے۔
- (۲) کتب حدیث کا مقصد دینی و معاشرتی مسائل کوحل کرنے کے لئے نبوی تعلیمات کی روشی میں مہیا کرنا ہوتا ہے، اگر حدیث کا ماخذ ہی غیر معتداور نا قابل اعتاد ہوتو یہ مقصد فوت ہوجاتا ہے۔
- (۳) کتاب کامصنف اگر کوئی مشہوراور ثقة امام ہو،اوروہ اپنی کتاب میں نا قابل اعتبار لوگوں کی روایات کوشامل کرے توبیہ

اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مصنف کوان لوگوں پراعتاد ہے، نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ نا قابل اعتبار لوگ اس کتاب کی وجہ سے بعد والوں کی نگا ہوں میں قابل اعتمار تھی ہرتے ہیں اور بعد والے بید دلیل دیتے ہیں کہ اگر فلاں راوی ثقہ نہیں ہے تو پھر فلاں امام نے اس کی حدیث کیوں لی ہے؟ اگر وہ راوی ثقہ نہ تھا تو کیا امام صاحب کو پتہ نہ تھا؟ اگر امام صاحب کو پتہ نہیں تھا تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ بیا وراس طرح کے سوالات المحضے لگتے ہیں۔

یداوراس طرح کی دوسری بہت ہی خرابیاں محدثین کواس دوسرے گروہ کی روایات اپنی کتاب کا حصہ بنانے ہے روکن ہیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کے باوجود ہمیں مندمیں اس دوسرے طبقے کے راویوں کی روایات ملتی ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ ان روایات کا ہے جنہیں امام احمد میں شیڈنے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا تھا، بعد میں ان کے صاحبز ادے نے انہیں مند کا حصہ بنا دیا اور پھرخود ہی اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ فلاں حدیث والدصاحب نے اپنی کتاب میں فلاں راوی کی وجہ سے شامل نہیں کی تھی ، اور انہوں نے اس بر ضرب کا نشان لگا دیا تھا، مثال کے طور برحدیث نمبر (۱۸۸۱) کو دیکھیئے۔

اس تمام تفصیل ہے یہ بات واضح ہوگئ کہ امام صاحب بھٹاتی کے نزدیک قبول روایت کے لئے سب سے پہلی شرط ریہ ہے کہ وہ راوی ثقة اور عادل ہو، یا کم از کم اس گروہ کے لوگوں میں شامل اور ان کے قریب قریب ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ راوی خلق قرآن کا قائل نہ ہو، اور آزمائش کے اس دور میں جوخلیفہ مامون الرشید کے دورِ خلافت میں پیش آیا، اس نے خلیفہ کی بات نہ مانی ہو بلکہ صحیح رائے پر قائم رہا ہو، مثال کے طور پر علی بن مدین کے نام سے محدثین کے ادنی خوشہ چینوں میں ہے بھی کوئی ناواقف نہ ہوگا، ان کی جلالت قد راور عظمت شان ہر زمانے میں مسلم رہی ہے لیکن امام احمد بیر پیشنے نے ان کی کسی الی روایت کواپنی کتاب کا حصہ نہیں بنایا جوان تک اس وقت پینچی ہو جب علی بن مدین نے خلیفہ وقت کے سامنے سرتسلیم نم کر دیا ہواور خلق قرآن کے قائل ہو گئے ہوں، اسی طرح پینی بین معین جن کے بارے خودامام احمد بیر نیستے نے فرمایا تھا کہ جس صدیث کو بیلی بین معین نہیں جانے وہ حدیث ہی نہیں ہے لیکن جب بہی بی کی بن معین خلق قرآن کے قائل ہو گئے اور در بار خلافت کی ایذاء رسانیوں کو برداشت نہ کر سکے تو امام صاحب بیر اللہ نے اس میں شامل کر دی ہے، امام صاحب بیر تھا تھی مند میں ہمیں بیری بیری بیری بیر اس صاحب بیر تا تھی مند میں ہمیں بیری بیر بیر معین سے ملتی ہے لیکن وہ بھی ان کے بیٹے عبداللہ نے اس میں شامل کر دی ہے، امام صاحب بیر بیر خوران کی کوئی روایت مند میں نہیں گیا۔

تیسری شرط بہ ہے کہ وہ راوی کسی خطرناک بدعت میں مبتلایا اس کا دائی نہ ہو، چنا نچدامام صاحب مُینیٹ نے کسی ایسے شخص سے روایت نہیں لی جو صحابہ کرام ڈوائی میں سے کسی کی شان میں گتا خی کرنے والا ہو،ای طرح فرقۂ قدر یہ یا مرجہ سے تعلق رکھنے والے آ دمی کی روایات امام صاحب مُینیٹ کے تعلق رکھنے والے آ دمی کی روایات امام صاحب مُینیٹ کے شاگر دول سے روایات کو بھی اپنی کتاب کا حصہ نہیں بنایا حالا نکہ امام صاحب مُینیٹ نے ان سے علم حدیث حاصل کیا تھا اور باوجود یکہ وہ ان پرکوئی جرح بھی نہیں کرتے تھے، ہماری رائے میں جس کی بنیا دی وجہ وہ غلط نبی ہے جوامام ابوصنیفہ مُینیٹ اوران

### مناله المرابين من الما المرابين من المرابين المرابين

کے اصحاب کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں جگہ پکڑ چکی تھی اور اب تک اس سے لوگ با ہزئیں آ سکے، لینی قیاس سے کام لینا، بلکہ اس سے ایک قدم آ گے بڑھ کریہ خیال کہ امام ابو حنیفہ مُرہ ﷺ اور ان کے ساتھی حدیث پر قیاس کو ترجے دیتے ہیں، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ہر زمانے کے حنفی علاء وفقہاء نے اپنے انداز میں تحقیقات پیش کی ہیں، ایک فہیم آ دمی کے لئے جنہیں قبول نہ کرنے کی کوئی وجنہیں ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ راوی جس سے امام صاحب مُیشٹ روایت کرنا چاہتے ہیں، فوت ہو چکا ہو، اس وجہ سے امام صاحب مُیشٹ چند افراد کے علاوہ کسی ایسے آ دمی سے روایت نہیں لیتے جو ابھی حیات ہو، بظاہر یہ شرط امام صاحب مُیشٹ کی اختر اع معلوم ہوتی ہے لیکن بعض دیگر محدثین کے یہاں بھی ہمیں اس شرط کا حوالہ ملتا ہے مثلاً امام شعبی مُیشٹ وغیرہ۔

#### ضعیف رادیوں سے فقل حدیث کے اسباب و دجوہات:

گذشتہ صفحات میں میہ بات جوذکر کی گئی ہے کہ امام صاحب بیستہ کے زدیک قبول روایت کی سب سے پہلی شرط میہ ہے کہ راوی ثقہ ہواور عادل ہو، لیکن جب ہم مند کے حوالے سے مجموعی تاثر ات کا جائزہ لیتے ہیں تو علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی سامنے آتا ہے جو کسی حدیث کے صرف مند میں آجانے کو کافی نہیں سجھتا اور خود ہم بھی جب مندکی احادیث کی تخری کی کرتے ہیں تو اس میں ضعیف راویوں کی روایات کا ایک بہت بڑا حصہ نظر آتا ہے جس سے ماقبل میں ذکر کی گئی شرط کوئی خاص معنی نہیں رکھتی اور بیسوال بڑی شدت سے امجر کرسامنے آتا ہے کہ آخروہ کون سے اسباب ووجو ہائے تھیں جن کی بناء پر امام احمد بن ضبل بھی ہے نہوں کی مرویات کو این مند میں جگہدی؟

ظاہر ہے کہ اس تصاد کا حوالہ صرف ضعفاء کی روایات میں ہی دیا جا سکتا ہے، ثقات کی روایات میں تو بیشر طِکم ل طور پر صادت آتی ہے گویا جزوی طور پرمند میں امام صاحب کی اس شرط پر اعتراض کیا جا سکتا ہے لیکن ہماری نظر میں اس کے پچھ اسباب ہیں، جن میں سے چندا کیے ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔

- (۱) کعض اوقات امام صاحب بیشتر کسی ضعیف راوی کی روایت اس لئے نقل کرتے ہیں کہ تقدراویوں سے وہ روایت انہیں حاصل نہیں ہویاتی جیسے ابراہیم بن نصر ترندی کی حدیثوں میں ہوا ہے۔
- (۲) بعض اوقات امام صاحب بیشید کسی ضعیف راوی کی روایت اس کے متابع مل جانے کی وجہ سے نقل کرتے ہیں جیسے جاج بن نصیر فساطیطی کی حدیث میں ہوا ہے۔
- (۳) کبعض اوقات امام صاحب مُیشنی<sup>د</sup> کسی ضعیف راوی کی روایت اسے حد درجہ ضعیف نه جھنے کی بناء پنقل کر دیتے ہیں جیسے حسین بن حسن کوفی کی حدیث میں ہواہے۔
- (۳) کیفن اوقات امام صاحب پیشد کسی ضعیف راوی کی صرف ایک روایت نقل کرتے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کا

### مُنلاً اعْدُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِل

متابع انہیں مل جاتا ہے لیکن بقیدروایات میں چونکہ انہیں اس راوی کا کوئی متابع نہیں ملتا لہذاوہ اس کی بقیدروایات ذکر نہیں کرتے مثلاً تھم بن مروان ضربر ،عبدالحمید بن عبدالرحمٰن وغیرہ۔

- (۵) تقدراویوں کی متابعت میں ضعیف راویوں کی روایت بھی بعض اوقات امام صاحب میستین کر کردیتے ہیں جیسے سیار بن حاتم کی روایات میں ہواہے۔
- (۲) بعض اوقات دوسرے محدثین پراعتاد کر کے امام صاحب بُریشیا ضعیف راویوں کی روایت کو ذکر کر دیتے ہیں جیسے اساعیل بن محمدیا می اور یخی بن میمان عجلی کی احادیث میں ہوا ہے کہ دیگر محدثین نے چونکہ ان کی احادیث کمی ہیں لہذا امام صاحب بُریشیانے بھی ان سے روایت لے لی۔
- (۷) بعض اوقات امام صاحب میشاندگی رائے میں وہ راوی ضعیف یا کذاب نہیں ہوتا، بلکہ بیانِ روایت کی صلاحیت رکھتا ہے جیسے عامر بن صالح وغیرہ۔
- (۸) بعض اوقات امام صاحب میشد کی رائے میں وہ راوی سچا ہوتا ہے البیته مشکر احادیث نقل کرتا ہے مثلاً عبداللہ بن معاویہ زبیری۔
- (۹) کبعض اوقات امام صاحب میشاند ضعیف راوی کے ذریعے اختلاف سند کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، جیسے عمر بن ہارون کی احادیث میں ہواہے۔
- (۱۰) بعض اوقات امام صاحب کسی سند نازل صحیح کے ساتھ ایک راوی کی روایات ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد سند عالی ضعیف کے ساتھ ایک کا تفوق اور برتری واضح ہو جائے جیسے کثیر بن مروان سلمی کی احادیث میں ہوا ہے۔

کہنے کو تو اور بھی بہت سے اسباب و وجو ہات بیان کیے جاسکتے ہیں لیکن عقلند کے لئے ان دس میں بھی امام احمد میں ہیں اسباب پر اکتفاء کر کے اس سوال کا جواب بھی معلوم کرنا چاہیں گے جو مسند کے حوالے سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں آسکتا ہے کہ ان ضعفاء کی روایات کے برعش جن لوگوں کے علم وفن کی گوائی خودامام احمد میں ہیں ہے۔ کہ مسند میں ان حضرات کی روایات میں منظر آتی ہیں مثلاً عبدالرزاق ،محمد بن یوسف فریا بی مبشر بن اسماعیل حربی وغیرہ؟

ماری نظر میں اس کے متعدد اسباب اور وجو ہات ہو علق ہیں جن میں سے چندا یک یہ ہیں۔

- (۱) بغداد سے انتہائی دورکی مسافت کا درمیان میں حاکل ہونا۔
  - (٢) صرف گذرتے برجتے ساع حدیث کاموقع مل یانا۔
  - (٣) دوران سفراس علاقے کے سی شیخ سے ملاقات نہ ہوسکنا۔

## مُنلاً اخْرَانُ لِيَكِ مُرَّمِ الْمُنْ الْمِينِ مُرَّمِ الْمُحْرِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

- (٣) في كاس علاقے دوسر علاقے كى طرف منتقل موجانا۔
- (۵) کسی دوسرے محدث سے حصول علم میں مشغول ہونا اوراسی دوران شیخ کا انتقال ہو جانا۔
  - (٢) شخ كاكبارشيوخ ميس ينهونا
  - (2) شیخ کے یاس کی خاص مدیث کا نہ ہونا۔
  - (۸) ماضی میں ان سے حدیث لے کربعد میں ترک کر دینا۔
  - (٩) راوي كاصرف ابك شيخ سے حدیث فقل كرنے والا ہونا۔
  - (۱۰) الل شرکااس راوی ہے روایت کرنے میں بے رغبتی ظاہر کرنا۔
  - (۱۱) راوی کا حدیث بیان کرتے ہوئے بکثرت شک میں مبتلا ہونا۔
    - (۱۲) راوی مین شیع کاغلبہ ہونا۔
    - (۱۳) راوی کامحدثین کی بجائے فقہاء میں شارہونا۔
      - (۱۴) راوی کانے انتہاء مکس ہوتا۔
    - (۱۵) راوی کے پاس مدیث کا کوئی خاص سرماینه مونا۔

کم وبیش یہی اسباب و دجوہات ان رایوں کی روایات نہ لینے میں کارفر ما نظر آ تے ہیں جنہیں دیگر ائمہ ثقہ اور قابل اعماد قرار دیتے ہیں لیکن امام صاحب میشائیے ان سے روایات نہیں لیں۔

امید کی جائتی ہے کہ ان مختفر صفحات اور چند گذار شات میں مندامام احمد مُیناتیا کا کسی نہ کسی درج میں تعارف اوراس کا ایک خاص اسلوب قار کمین معلوم کر چکے ہول گے، اب ان گذار شات اور ابحاث کو تمیٹتے ہوئے صاحب کتاب حضرت امام احمد بن صنبل مُیناتیا ور ان کے صاحبز اوے عبداللہ بن احمد مُیناتیا کے ختفر حالات زندگی تحریر کیے جاتے ہیں تا کہ صاحب کتاب کی شخصیت کو بھیا آسان ہو سکے۔

#### 

# امام احمد بن صنبل من يشترك حالات زندگى

یوں تو امام احمد بن صنبل میشند کی سیرت وسواخ حیات پر مختلف علاء نے اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے مزاج کے مطابق کتا بیں تو امل اسے ذکر مطابق کتا بیں تحریف میں اسے ذکر کرنے کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی لیکن چونکہ اس کے بغیر صرف میں مقدمہ ہی نہیں، پوری کتاب ادھوری محسوس ہوتی ہے اس کے ہم حیات احمد کے چندگوشوں پرمخضر گفتگو کرنا ضروری سجھتے ہیں۔

#### نسب نامه:

ا مام احمد بُوَيَّتُهُ كانسب نامدان كے صاحبز اوے عبداللہ بن احمد بُوَیِّتُهُ نے یوں بیان فرمایا ہے احمد بن محمد بن طبل بن ہلال بن اسد بن اوریس بن عبداللہ بن حیان بن عبداللہ بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شیبان بن ذیل بن ثعلبہ بن عکابہ بن صعب بن علی بن بکر بن وائل ذیل شیبانی مروزی بغدادی۔

### ولا دت اورا بتدائی نشو ونما: .

امام احمد بن صنبل ماہ رہتے الثانی سم الماج میں پیدا ہوئے ، ان کے والدعین جوانی کے عالم میں صرف میں سال کی عمر میں ہی فوت ہو گئے تصے للبذا امام صاحب بھتانے کی پرورش اور تگہداشت ان کی والدہ کے نازک کندھوں پراپنی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ آن پڑی ،خودامام احمد بیستانے کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے باپ دادامیں سے کسی کنہیں دیکھا۔

## طلب علم:

ا ما م احمد بن خنبل میشتهٔ ابتدائی کمتب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلے میں علم حدیث کے حصول میں مشغول ہوئے جبکہ ان کی عمر محض پندرہ سال تھی اور ۱۸سے میں کوفہ کا سفر کیا اور اپنے استاذ ہشیم کی وفات تک وہاں مقیم رہے ،اس کے بعد دیگر شہروں اور ملکوں میں علم حدیث حاصل کرنے کے لئے آتے اور جاتے رہے۔

#### شيوخ وَاسا تذه:

امام احمد بن حنبل موسلة نے جن ماہرین فن اور با كمال محدثين سے اكتسابِ فن كيا، وہ اپنے زمانے كے آفتاب و

## مندا) آخران بل مينيد متوم كي الم اخران بن كالتعديد متوم الم اخران بن ك ملات دندكي والم

ہا ہتا ب تھے، ان میں سے چندا کیک کے نام زیادہ نمایاں ہیں مثلا اسحاق بن عیسیٰ ، اساعیل بن علیہ ، سفیان بن عیبینہ ، ابوداؤد طیالی ،عبدالرحمٰن بن مہدی ،عبدالرزاق بن هام فضل بن دکین ، قتیبہ بن سعید ، وکیع بن جراح ، بچیٰ بن آ دم ، بچیٰ بن سعید القطان وغیرہ۔

## تلامده وشاكردان رشيد:

امام احمد بن طنبل مین الله علم حدیث حاصل کرنے والوں میں بھی اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین کے نام آتے ہیں، جن میں سے چندایک کے نام یہ ہیں مثلاً امام بخاری مین امام سلم مین اوراؤد مین ابراہیم بن اسحاق حربی، عبداللہ بن احمد، صالح بن احمد، بشر بن مولی ، بھی بن مخلد، رجاء بن مرجی، ابوزرعدد مشقی، ابوحاتم رازی ، محمد بن یوسف بیکندی وغیرہ۔

اوراس میں اہم بات ہے کہ بعض ایسے حضرات کے اساءِ گرامی بھی امام احمد بھٹنڈ سے ساع حدیث کرنے والے شاگردوں کے زمرے میں آتے ہیں جوخود امام احمد بھٹنڈ کے اساتذہ وشیوخ میں سے ہیں مثلاً وکیع بن جراح ، یکیٰ بن آ دم، امام شافعی بھٹنڈ بتنید بن سعیداورعبدالرحمٰن بن مہدی وغیرہ۔

#### حفظ و ذ کاوت:

عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھے ہیں ہے والدصاحب ہیں ہے۔ فرمایا کہ وکیج کی کوئی بھی کتاب لے وہ پھر اگرتم ان کی کوئی حدیث بیان کروتو میں تہمیں اس کی سندستا دوں گا اور اگرتم بھے اس کی سندستا و گے تو میں تہمیں اس کا متن سنا دوں گا۔ بہی عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھے ہے امام ابوزرعہ میں شنہ ارے والدکو دس لا کھ حدیثیں یا و ہیں ، کسی نے امام ابوزرعہ سے بوچھا کہ آپ کو کیے پتہ چلا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کا امتحان لیا ہے اور ان سے خدا کر داکیا ہے، انہی ابوزرعہ میں شنہ ہے۔ سعید بن عمرونے بوچھا کہ آپ زیادہ بڑے حافظ حدیث ہیں یا امام احمد میں بین انہوں نے فرمایا امام احمد سے بوچھا کہ آپ کو کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کی کتابوں میں بچھ کتا ہیں ایس بھی پائی فرمایا امام احمد سے بات اپنے حافظ میں جس جن کے آغاز میں ان کے شیوخ کا نام درج نہیں ہے لیکن اس کے باوجودوہ ہر جزء کے بارے یہ بات اپنے حافظ میں محفوظ رکھتے ہیں کہ کون ساج ء کس شخ ہے سنا ہے جبکہ جھو میں سے صلاحیت نہیں ہے۔

## مسّلة لق قرآن:

امام احمد بن صنبل مُیشنی کے زہد و ورع اور تقویٰ و اخلاص پر آج تک کوئی قدغن نہیں لگائی جاسکی ، وہ محد ثین میں شعبہ مُیشنی کی القطان مُیشنی مُرتبہ اور ابویسف مُیشنی کے ہم رتبہ فقہاء میں شار ہوتے تھے ، اور زہد و ورع میں فضیل مُیشنی اور ابرا ہیم بن ادہم مُیشنی جیسا مقام و مرتبہ

## 

رکھتے تھے، وہ صحابہ کرام بھائیے کے باہمی اختلافات پر بٹی سبائی روایات نقل کرنے والوں کا سخت الفاظ میں تذکرہ کرتے تھے،
مسلمان مرد وعورت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرنے والوں سے روایت لینا جائز نہیں سمجھتے تھے، بہت سے مسائل اور
احادیث میں اپنی رائے کے اظہار سے احرّ از کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے مشائخ و اساتذہ اور ان کے تلاندہ و
شاگر دان رشید یکسال طور پران کی عزت واحرّ ام کرتے تھے، بلکہ بعض مؤرخین کے مطابق تو غیر مسلم تک ان کی تعظیم واحرّ ام
کرتے تھے، اس پس منظر میں مسلم خلق قرآن امام احمد بن ضبل پیکھیے کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ ہے جس کی پھے تفصیل
کرتے تھے، اس پس منظر میں مسلم خلق قرآن امام احمد بن ضبل پیکھیے۔

حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو کی شہادت کے بعد فتنوں کا جو درواز ہ کھلا ، اس کا نتیجہ حضرت عثان غنی ڈاٹٹو کی المناک اور مظلومانہ شہادت کی صورت میں سامنے آیا اور حضرت عثان غنی ڈاٹٹو کی شہادت کے بعد سے امت جو باہم دست وگریبان ہوئی تو آج تک اس سلسلے کوروکانہیں جاسکا ،اس کی ابتداء جنگ جمل اور واقعہ صفین سے ہوئی جس کے فوری بعد'' خوارج'' کا ایک گروہ پیدا ہوا جس نے اکا برصحابہ ٹوئٹو کی کھفیر وتضحیک کی اور سبائی طاقتوں نے روافض کوجنم دیا۔

ادھر خلافت بنوامیہ کے خاتمہ کے بعد بنوع باس نے زمام خلافت سنجا کی تو امین الرشید تک حالات میں ایک تھراؤر ہا،
امین کے بعد جب مامون الرشید برسرافتہ ارآیا تو بہت ہے وہ فرقے جواس کے پیشروخلفاء کے زمانے میں دب گئے تھے یا زیر
زمین چلے گئے تھے، ایک دم باہر نکل آئے اور خلیفہ مامون الرشید ان کا سر پرست اعلیٰ بن گیا، ان میں فرقۂ معتز لداور جمیہ کی
رائے بیتھی کہ قرآن کریم دوسری مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے اور جس طرح دوسری مخلوقات حادث ہیں اسی طرح قرآن کریم محلوقات حادث ہیں اسی طرح قرآن کریم محلوقات مادث ہیں اسی طرح قرآن کریم محلوقات کی مارٹ ہے، اور اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور اللہ کی صفات قدیم ہیں لہذا قرآن کریم کو مخلوق کہنا جا کرنہیں ہے۔

اس کے بعد خلافت بنوعباس کے رہنماؤں ،معنز لد کے بخت گیر علاء اور محدثین اہل سنت والجماعت کے سرخیل امام احمد بن حنبل مینیڈ کے درمیان ایک طویل جنگ شروع ہوگئی جس میں فتح بالآ خرحی ہی کی ہوئی اور امام احمد بن حنبل مینیڈ اس امتحان میں سرخرو ہوئے ،اس امتحان کی تفصیل ذیل میں مفکر اسلام مولانا سید ابوالحن علی ندوی صاحب مینیڈ کے ایک مضمون سے کی جا رہی ہے جوان کی مشہور عالم کتاب تاریخ دعوت وعزیمت کی پہلی جلد کا ایک اہم حصہ ہے۔

حضرت تحریفر ماتے ہیں کہ مامون نے خلق قرآن کے مسئلہ پراپی پوری توجہ مرکوز کردی، ۱۲۱۸ ہے ہیں اس نے والی بغداد اسٹل بن ابراہیم کے نام ایک مفصل فر مان بھیجا جس میں عامہ مسلمین اور بالحضوص محدثین کی سخت ندمت اور حقارت آمیز تقید کی ،ان کوخلق قرآن کے عقیدہ سے اختلاف کرنے کی وجہ سے توحید میں ناقص ،مردودالشہادة ،ساقط الاعتبار اور شرار امت قرار دیا ، اور حاکم کوحکم دیا کہ جولوگ اس مسئلہ کے قائل نہ ہوں ، ان کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیا جائے اور خلیفہ کو اس کی اللاع کی جائے۔

## الم المرافع المراف

سی فرمان مامون کی وفات سے چار مہینے قبل کا ہے، اس کی نقلیں تمام اسلامی صوبوں کو بھیجی گئیں اور صوبہ داروں (گورنروں) کو ہدایت کی گئی کہا ہے اپنے صوبوں کے قضاۃ کا اس مسئلہ میں امتحان لیں ،اور جواس عقیدہ سے متنق نہ ہو،اس کو اس کے عہدہ سے ہٹادیا جائے۔

اس فرمان کے بعد مامون نے حاکم بغداد کو کھا کہ سات بڑے محدثین کو جواس عقیدہ کے خالفین کے سرگروہ ہیں ،اس کے پاس بھتے دیا جائے وہ سب آئے تو مامون نے ان سے خلق قرآن کے متعلق سوال کیا ،ان سب نے اس سے اتفاق کیا اور ان کو بغداد والیس کر دیا گیا ، جہاں انھوں نے علماء ومحدثین کے ایک مجمع کے سامنے اپنے اس عقیدہ کا اقرار کیا ،کیکن شورش ختم نہ ہوئی اور عام مسلمان اور تقریباً تمام محدثین اپنے خیال برقائم رہے۔

انقال سے پہلے مامون نے آبخق بن ابراہیم کو تیسرا فرمان بھیجا، جس میں ذرا تفصیل سے پہلے خط کے مضمون کو بیان کیا تھا، اور امتحان کے دائرہ کو وسیع کر کے اہلکاران سلطنت اور اہل علم کو بھی اس میں شامل کر لیا تھا، اور سب کے لیے اس عقیدہ کو ضروری قرار دیا تھا، آبخل نے فرمان شاہی کی قبیل کی اور مشاہیر علماء کو جع کر کے ان سے گفتگو کی اور ان کے جوابات اور مکالمہ کو بادشاہ کے پاس لکھ کر بھیج دیا، مامون اس محضر کو پڑھ کر سخت برا فروختہ ہوا، ان علماء میں سے دو (بشر بن الولید اور ابراہیم ابن المہدی ) کے قبل کا تھم دیا، اور لکھا کہ بقیہ میں سے جس کو اپنی رائے پر اصرار ہو، اس کو پابجولا اس کے پاس بھیج دیا جائے، چنانچہ بقیہ میں سے (جو پہلے قائل نہیں ہوئے تھے) چارا پئی رائے (عدم خلق قرآن) پر قائم رہے، بیچارا شخاص امام احمد بن شبل، سجادہ، قوار بری اور چربین فوح تھے، دوسرے دن سجادہ اور تیسرے دن قوار بری نے بھی اپنی رائے سے رجوع کیا، اور صرف امام اور چربین فوح باقی رہے جن کو مامون کے پاس طرطوں جھٹھ یوں اور بیڑ بوں میں روانہ کر دیا گیا، ان کے ہمراہ انسی دوسرے مقامت کے علی وران کو حالی قرآن کے میکر اور اس کے غیر مخلوق ہونے کے قائل میں بارات میں میں بین ورح کا انتقال ہوگیا، اور امام اور حیل میں بینچ بین ورح کا انتقال ہوگیا، اور امام اور کے میں بینچ بین ورح کا انتقال ہوگیا، اور امام اور کے بیا ہونے اور کے انتقال کی خبر ملی اور ان کو حالم پنداد کے پاس والیس کر دیا گیا، راستہ میں محمد بن فوح کا انتقال ہوگیا، اور امام اور کے بیت ان کے دفتاء بغداد کئیے۔

مامون نے اپنے جانشین معظم بن الرشید کو وصیت کی تھی کہ وہ قر آن کے بارے میں اس کے مسلک اور عقیدہ پر قائم رہے اوراس کی پالیسی پڑمل کرے (و حذب سیو ۃ احیث فی القوان) اور قاضی ابن ابی دُوَادکو بدستورا پنامشیراوروزیر بنائے رہے، چنانچے معظم نے ان دونوں وصیتوں پر پورا پورا کمل کیا۔

#### أمام احمد ابتلاء وامتحان مين:

اب مسئلہ خلق قر آن کی مخالفت اور عقید ہ صحیحہ کی حمایت اور حکومت وقت کے مقابلہ کی ذمہ داری تنہا امام احمد بن حنبل سے کے اور بھی ، جوگر و وحمد ثین کے امام اور سنت و شریعت کے اس وقت امین تھے۔

ا مام احرکورقہ سے بغداد لایا گیا، چار چار بیزیاں ان کے پاؤں میں پڑی تھیں، تین دن تک ان سے اس مسئلہ پر

## من الما المؤرين المينة مترم المحال المنافق المرابعة من الما المؤرين المتنافق علامة المنافقة على الما المؤرين المتنافقة على المتنافقة المتن

مناظرہ کیا گیا، کین وہ اپنے اس عقیدہ سے نہیں ہٹے، چوتھے دن والی بغداد کے پاس ان کولایا گیا، اس نے کہا کہ احمد! تم کواپئی زندگی ایسی دو جرہے، خلیفہ تم کواپئی تلوار سے قل نہیں کرے گا، کین اس نے قسم کھائی ہے کہ اگر تم نے اس کی بات قبول نہ کی تو مار پر مار پڑے گی، اور تم کوایسی جگہ ڈال دیا جائے گا جہاں بھی سورج نہیں آئے گا، اس کے بعد امام کو معتصم کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کواس انکار واصرار پر ۲۸ کوڑے لگائے گئے، ایک تازہ جلا دصرف دو کوڑے لگا تا تھا، پھر دوسر اجلاد بلایا جاتا تھا، امام احمد ہر کوڑے برفر ماتے تھے:

## واقعه كي تفصيلات امام احدكي زبان سے:

امام احد من اس واقعد كوخود تفصيل كے ساتھ بيان كيا ہے، وه فرماتے ہيں:

''میں جب اس مقام پر پہنچا، جس کا نام باب البستان ہے تو میرے لیے سواری لانی گئی، اور مجھ کوسوار ہونے کا حکم دیا گیا، مجھےاس وقت کوئی سہارا دینے والانہیں تھا،اورمیرے یاؤں میں بوجھل بیزیاں تھیں،سوار ہونے کی کوشش میں کئی مرتبہ اپنے منہ کے بل گرتے گرتے بحا، آخر کسی نہ کسی طرح سوار ہوااور معتصم کے کل میں پہنچا، مجھے ایک کوٹھری میں داخل کر دیا گیا،اور درواز ہ بند کر دیا گیا،آ دھی رات کا وقت تھااور وہاں کو کی جراغ نہیں تھا، میں نے نماز کے لئے مسح کرنا جایا اور ہاتھ بڑھایا تو یانی کا ایک پیالہ اور طشت رکھا ہوا ملامیں نے وضو کیا اورنماز بڑھی، ا گلے دن معتصم کا قاصد آیا اور مجھے خلیفہ کے دریار میں لے گیا،معتصم بیٹھا ہوا تھا قاضی القصاۃ ابن الی دواد بھی موجودتھا،اوران کے ہم خیالوں کی ایک بری جمعیت تھی،ابوعبدالرحمٰن الشافعی بھی موجود تھے،ای وقت دوآ دمیوں کی گر دنیں بھی اڑائی جا چکی تھیں، میں نے ابوعبدالرحمٰن الشافعی ہے کہا کہتم کوامام شافعیؒ ہے مسح کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ ابن ابی دواد نے کہا کہ اس مخص کودیکھو کہ اس کی گردن اڑ ائی جانے والی ہے اور بیفقہ کی تحقیق کررہا ے، معتصم نے کہا کہ ان کومیر ہے باس لاؤ، وہ برابر مجھے باس بلاتار ہا، یہاں تک کہ میں اس سے بہت قریب ہو گیا،اس نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیڑیوں سے تھک گیا تھااور بوجھل ہور ہا تھا،تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے، خلیفہ نے کہا کہوا میں نے کہا کہ میں بوچھنا جا ہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کس چیز کی طرف دعوت دی ہے؟ تھوڑی دبر کی خاموثی کے بعداس نے کہا کہ''لاالہالا اللہ'' کیشہادت کی طرف، میں نے کہا تو میں اس کی شہادت دیتا ہوں، پھر میں نے کہا کہ آپ کے جدامجدا بن عباس ڈٹاٹٹا کی روایت ہے کہ جب تعیلہ عبدالقیس کا وفد آنخضرت مُلَّ النَّرِيْم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انھوں نے ایمان کے بارے میں آپ سے سوال کیا، فر مایانتہیں معلوم ہے کہا بمان کیا ہے؟ انھوں نے کہا کہاللہ اوراس کے رسول مُلَّاثِیْنِ کوزیا وہ معلوم ہے، فر مایا

## مُناوًا المَهْرُن مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد (سکا اللہ کے رسول ہیں، نماز کی پابندی، زکوۃ کی اور مال غنیمت میں سے پانچویں حصہ کا نکالنا، اس پر معتصم نے کہا کہ اگرتم میر بے پیش رو کے ہاتھ میں پہلے نہ آگئے ہوتے تو میں تم سے تعرض نہ کرتا، پھر عبد الرحمٰن بن آخی کی طرف مخاطب ہو کہا کہ میں نے تم کو تھم نہیں دیا تھا کہ آس آز مائش کو ختم کرو، اما م احمد کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اکبراس میں تو مسلمانوں کے لیے کشایش ہے، خلیفہ نے علاء حاضرین سے کہا کہ ان سے مناظر وکرو اور گفتگو کرو، پھر عبد الرحمٰن سے کہا کہ ان سے گفتگو کرو دیاں امام احمد اس مناظرہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں):

ایک آ دمی بات کرتا، اور میں اس کا جواب دیتا، دوسرابات کرتا اور میں اس کا جواب دیتا، معتصم کہتا، احمد! تم برخدا رحم كرے، تم كيا كہتے ہو، ميں كہتاا مير المؤمنين! مجھے كتاب الله يا سنت رسول مَثَاثِيْنَا مِيں سے كچھ د كھا ہے تو ميں اس کا قائل ہوجاؤں ،معقصم کہتا کہ اگر بیمیری بات قبول کرلیں تو میں اینے ہاتھ سے ان کوآ زاد کردوں ،اور اینے فوج ولشکر کے ساتھ ان کے پاس جاؤں اور ان کے آستانہ بر حاضر ہوں ، پھر کہتا احمہ! میں تم پر بہت شفق ہوں اور مجھے تمہارا ایبا ہی خیال ہے، جیسے اپنے بیٹے ہارون کا،تم کیا کہتے ہو، میں وہی جواب دیتا کہ مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول مَنَا يَتَيْزُمُ مِين ہے کچھ دکھاؤ تو میں قائل ہوں، جب بہت دیر ہوگئ تو وہ اکتا گیا اور کہا جاؤ،اور مجھے قید کر دیا اور میں اپنی پہلی جگہ پر واپس کر دیا گیا، اگلے دن کھر مجھےطلب کیا گیا،اورمناظرہ ہوتا رہااور میں سب کا جواب دیتا ر با، یباں تک که زوال کا وقت ہوگیا، جب اکتا گیا تو کہا کہان کو لیے جاؤ، تیسری رات کو میں سمجھا کہ کل کچھ ہوکر رہے گا، میں نے ڈوری منگوائی اوراس ہے اپنی بیڑیوں کو کس لیا اور جس از اربند سے میں نے بیڑیاں باندھ رکھی تھیں ،اس کواینے یا نجامہ میں پھرڈال لیا کہ کہیں کوئی شخت وقت آئے اور میں بر ہند ہو جاؤں ، تیسرے روز مجھے پھر طلب کیا گیا، میں نے دیکھا کہ در ہار بھرا ہوا ہے، میں مختلف ڈیوڑ ھیاں اور مقامات طے کرتا ہوا آ گے بڑھا، کچھلوگ تلواریں لیے کھڑے تھے، کچھلوگ کوڑے لیے،اگلے دونوں دن کے بہت سےلوگ آج نہیں تھے، جب میں معتصم کے پاس پہنچاتو کہا بیٹیہ جاؤ ، پھرکہاان ہے مناظرہ کرواور گفتگو کرو،لوگ مناظرہ کرنے لگے، میں ایک کا جواب دیتا، پھر دوسرے کا جواب دیتا،میری آ واز سب پر غالب تھی، جب دیر ہوگئی تو مجھےالگ کر دیا اوران کے ساتھ تخلیہ میں کچھ بات کہی ، پھران کو ہٹادیا ،اور مجھے بلالیا ، پھر کہاا حمد! تم پر خدارتم کرے ،میری بات مان لو، میں تم کواینے ہاتھ سے رہا کروں گا۔ (معتصم امام احمد کے معاملہ میں نرم پڑ گیا تھا، مگر احمد بن دواد برابراس کو گرم کرتا رہا، اور غیرت دلاتا رہا کہ لوگ کہیں مے کہ معتصم اینے بھائی مامون کے مسلک سے بث گیا) میں نے پہلا سا جواب دیا، اس براس نے برہم ہوکر کہا کہان کو پکڑ واور کھینچواور ان کے ہاتھ اکھیٹر دو،معتصم کرس پر بیٹھ گیا اور جلادوں اور تازیانہ لگانے والوں کو بلایا ، جلا دوں ہے کہا آ گے بڑھو، ایک آ دمی آ گے بڑھتا اور مجھے دوکوڑے

## مُنافًا أَمَرُن مِنْ لِيَسَةُ مَرِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّ

لگاتا، معتصم کہتا زور سے کوڑے لگاؤ، پھر وہ ہٹ جاتا اور دو سرا آتا اور دو کوڑے لگاتا انیس کوڑوں کے بعد پھر
معتصم میرے پاس آیا اور کہا کیوں احمدا پی جان کے بیچے پڑے ہو، بخدا جمھے تمہارا بہت خیال ہے، ایک شخص
عیف جمھے اپنی تکوار کے دستے سے چھیڑتا اور کہتا کہتم ان سب پر غالب آنا چاہتے ہو۔ دوسرا کہتا کہ اللہ کے
بندے! خلیفہ تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے، کوئی کہتا کہ امیر المؤمنین! آپ روز سے ہیں، اور آپ دھوپ میں
کھڑے ہوئے ہیں، معتصم پھر جمھے سے بات کرتا، اور میں اس کووہی جواب دیتا، وہ پھر جلاد کو تھم دیتا کہ پوری قوت
سے کوڑے لگاؤ، امام کہتے ہیں کہ پھراس اثناء میں میرے جواس جاتے رہے جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ
بیڑیاں کھول دی گئی ہیں، حاصرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم نے تم کو اوند سے منہ گرادیا، تم کو روندا، احمد کہتے
ہیں کہ جمھے کو کہتے احساس نہیں ہوا۔'' (تاریخ الاسلام للذہی، ترجمۃ الامام احمد صرا ۲۰ ہے۔ جس باختصار تلخیص)

### بےنظیرعزیمیت واستقامت:

اس کے بعدامام احمد بن خبل ہوگھر پہنچادیا گیا، جب سے وہ گرفتار کیے گئے، رہائی کے وقت تک اٹھا کیس مہینے ان کوجس
میں گزرے، ان کو ۳۳س سے سے کھی ایرا ہیم ابن مصعب جو سپاہیوں میں سے سے، کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے
زیادہ جری اور دلیر نہیں دیکھا، ان کی نگاہ میں ہم لوگوں کی حقیقت بالکل کھی کی کئی ..... محمد بن اسلمیل کہتے ہیں کہ میں نے سا
ہے کہ احمد کوا لیے کوڑے لگائے گئے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی پر پڑتا تو چنج مار کر بھا گنا، ایک صاحب جو واقعہ کے وقت موجود ہے،
بیان کرتے ہیں کہ امام روزے سے سے، میں نے کہا بھی کہ آپ روزے سے ہیں، اور آپ کواپی جان بچانے کے لیے اس
عقیدہ کا اقر ارکر لینے کی تخوائش ہے، لیکن انھوں نے اس کی طرف النفات نہیں کیا، ایک مرتبہ بیاس کی بہت شدت ہوئی تو پانی طلب کیا آپ کے سامنے برف کے پانی کا بیالہ پیش کیا گیا، آپ نے اس کو ہاتھ میں لیا اور کچھ دیراس کو دیکھا، پھر بغیر پانی ہے۔
طلب کیا آپ کے سامنے برف کے پانی کا بیالہ پیش کیا گیا، آپ نے اس کو ہاتھ میں لیا اور پچھ دیراس کو دیکھا، پھر بغیر پانی ہے۔

صاحبزادہ کہتے ہیں کہ انقال کے وقت میرے والد کے جسم پرضرب کے نشان تھے، ابوالعباس کہتے ہیں کہ احمد جب رقد میں محبوں تھے، تو لوگول نے ان کو سمجھانا چا ہا اور اپنے بچاؤ کرنے کی حدیثیں سنا کمیں تو انھوں نے فرمایا کہ خباب کی حدیث کا کیا جواب ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے بعض بعض لوگ ایسے تھے، جن کے سر پر آرار کھ کر چلا دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین سے منتے نہیں تھے۔

ین کرلوگ ناامید ہوگئے اور مجھ گئے کہ وہ اپ مسلک سے نہیں ہٹیں گے اور سب پھے ہر داشت کریں گے۔ امام احمد کا کارنا مداور اس کا صلہ:

امام احمد کی بے نظیر ثابت قدمی اور استقامت سے یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور مسلمان ایک بڑے دینی خطرہ سے محفوظ ہو گئے ، جن لوگوں نے اس دینی ابتلاء میں حکومت وقت کا ساتھ دیا تھا اور موقع برسی اور مسلمت شناسی سے کا مرایا تھا، وہ

## منالاً المراضل مينية مترم كو من المالية مترم المالية مترم المالية من المالية من المالية المن المنالية على المالية المن المنالية ا

لوگوں کی نگاہوں سے گر گئے اوران کا دینی وعلمی اعتبار جا تار ہا۔اس کے بالمقابل امام احمد کی شان دوبالا ہوگئی،ان کی محبت اہل سنت اور صحیح العقید ہ مسلمانوں کا شعار اور علامت بن گئی،ان کے ایک معاصر قتبید کا مقولہ ہے کہ:

"اذا رأیت الرجل یحب احمد بن حنبل فاعلم انه صاحب سنة"

"جبتم كى كود يكهوكماس كواحمر بن خنبل سے محبت ہے توسجھ لوكموه سنت كائتنج ہے۔"
ایک دوسرے عالم احمد بن ابراہیم الدور تی كا قول ہے۔

من سمعتموه یذکر احمد بن حنبل بسوء فاتهموه علی الاسلام۔ "جس وتم احد بن ضبل کاذکر برائی سے کرتے سنواس کے اسلام کو مشکوک نظر سے دیکھو۔"

امام احمدٌ صدیت میں امامِ وقت تھے، مندکی ترتیب و تالیف ان کا بہت برناعلمی کارنامہ ہے وہ مجتمد فی الهذہب اور امام متقل ہیں، وہ برے زاہد و عابد تھے، یہ سب فضیلتیں اپنی جگہ پرمسلم ہیں، لیکن ان کی عالمگیر مقبولیت و محبوبیت اور عظمت و امامت کا اصل راز ان کی عزیمیت اور استقامت، اس فتنهٔ عالم آشوب میں دین کی حفاظت اور اپنے وقت کی سب سے بری بادشاہی کا تنہامقا بلہ تھا، یہی ان کی قبولِ عام اور بقائے دوام کا اصل سب ہے۔

آوازهٔ خلیل ز تغیر کعبه نیست مشهورشد ازال که در آتش گونشت

ان کے معاصرین نے جنھوں نے اس فتند کی عالم آشو بی دیکھی تھی ،ان کے اس کارنامہ کی عظمت کا بڑی فراخ دلی سے اعتراف کیا ہے، اور اس کو دین کی بروقت حفاظت اور مقام صدیقیت سے تعبیر کیا ہے، ان کے ہمعصراور ہم استاد مشہور محدث وقت علی بن المدین (جوامام بخاریؒ کے مائیز نازاستاد ہیں ) کا ارشاد ہے۔

"ان الله اعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث، ابوبكر الصديق يوم الردة واحمد بن حنبل يوم المحنة".

''الله تعالی نے اس دین کے غلبہ وحفاظت کا کام دو مخصوں سے لیا ہے جن کا کوئی تیسرا ہمسر نظر نہیں آتا ،ار تداد کے موقع پرابو بکرصدیق طائفا ورفتنۂ خلق قرآن کے سلسلہ میں احمد بن خنبل ؒ۔''

### اہل وعیال:

مسئلہ خلق قرآن پراس تفصیلی بحث کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طریف لوٹے ہوئے حیات احمد کے بقیہ گوشوں پر مختصر کلام کرنے کے لئے ان کے اہل وعیال کا جائز ہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد عمیشی نے سے اس کی عمر میں نکاح فرمایا ، ان کا نکاح عباسہ بنت فضل سے ہوا جن کے یہاں امام احمد کے صاحبز ادے صالح پیدا ہوئے ، لیکن پچھ ہی عرصے کے

## مُنالًا المُون بل مِينَة مترم كل المنظم المن

بعد عباسہ کا انقال ہو گیا اور امام صاحب میشیانے ریجانہ نامی خاتون سے نکاح کرلیا، جن کے یہاں امام صاحب میشیا کے دوسر سے صاحب اللہ پیدا ہوئے ، اور پھی عرصے بعد ہی ریجانہ بھی اپنے خالق حقیق سے جاملیں، پھرامام صاحب میشیا نے دوسن 'نامی ایک باندی خرید لی جس سے ایک بچی زینب اور دوجڑ وال بچ حسن اور حسین پیدا ہوئے کین زیادہ ورزندہ نہ رہ سکے، البتہ ان کے بعد حسن اور محمد پیدا ہوئے جو چالیس سال کی عمر تک زندہ رہے، تا ہم مؤرضین اس بات پر متفق ہیں کہ امام احمد میشیان کی نسل بہت زیادہ چل نہیں سکی اور ان کی دیگر اولا دے احوال معلوم نہ ہو سکے۔

## وفات اوراس سے پہلے ظہور پذیر ہونے والے پچھاہم واقعات:

امام احمد بن طنبل مُرِينَيْ کامعمول تھا کہ وہ ایک ہفتے میں ایک قرآن مکمل پڑھتے تھے، ختم قرآن کے موقع پر دعاء کا اہتمام کرتے اورلوگ اس میں شریک ہوتے ، ایک مرتبہ اس طرح ختم قرآن کے موقع پر دعاء کا اہتمام کیا ہوا تھا کہ دعاء سے فراغت کے بعد کہنے لگے میں اللہ سے کئی مرتبہ استخارہ کر چکا ہوں ، اور اب اللہ سے عبد کرتا ہوں کہ آج کے بعد آخر دم تک کوئی حدیث بیان نہیں کروں گا، چنا نچرامام صاحب مُرینیٹ نے ایسا ہی کیا جس کی بعض مؤرضین کے مطابق بیروجہ بیان کی گئی ہے کہ خلیفہ وقت نے انہیں اس حوالے سے منع کیا تھا اور بعض مؤرضین کے مطابق خلیفہ متوکل نے ان سے اپنے صاحبز ادے کو تنہائی میں درس حدیث کی فرمائش کی تھی جس پر انہوں نے بیشم کھالی تھی۔

صالح بن احمد کہتے ہیں کہ ۱۳۲ ہے کے ماہ رہے الاول کی پہلی بدھ کی شب تھی کہ والدصا حب کو بخارشر وع ہوا، ساری رات وہ بخار میں نہیں مختلف امراض نے آگیراتھا، کیکن اس کے باوجودان کی عقل میں کئی ہوتھی کی گوراتھا، کیکن اس کے باوجودان کی عقل میں کئی گئی وہ ان کی کوتا ہی واقع نہ ہوئی تھی ، مروزی کے بقول امام احمد مجھی اون تک بیار ہے ، اگر بھی وہ لوگوں کو اپنی عیادت کے لئے آنے کی اجازت و بے تو لوگ فوج در فوج ان کی عیادت کے لئے حاضر ہوتے تھے ، جتی کہ ایک وقت میں آنے والوں کی تعداداتن زیادہ ہوگئی کہ کھیاں اور مبحدیں اور سراکیس بحر گئیں ، جتی کہ بعض تا جروں کو اپنی تجارت موقوف کرنا ہوئی ۔

ای دوران خلیفہ کی جانب سے حاجب بن طاہر آیا اور کہنے لگا امیر المؤمنین آپ کوسلام کہتے ہیں اور وہ آپ کی زیارت کے لئے آنا چاہتے ہیں، امام صاحب مُولِنَّهُ نے فرمایا میں اسے اچھا نہیں سجھتا اور جس چیز کو میں اچھا نہیں سجھتا، امیر المؤمنین نے مجھے اس سے معاف کررکھا ہے، اپنی و فات سے ایک دودن پہلے بوی مشکل سے فرمایا میر سے پاس پچوں کو بلاؤ، چنا نچے بچوں کو لایا گیا، وہ ان سے چیئتے تھے اور امام احمد مُولِنَّهُ انہیں سو تھھتے تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور انہیں دعا کمیں دیتے تھے، مروزی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے نیچے ایک برتن رکھ دیا تھا، بعد میں دیکھا تو وہ خون سے جمرا ہوا تھا، میں نے طبیب سے اس کی وجہ پچھی تو اس نے بتایا کہ فم نے ان کے پیدے کے کلڑے کردیئے ہیں۔

## منالاً المرابضيل يسيد مترم كل المرابضيل المستدندي الم المرابضيل المستدندي والم

جعرات کے دن ان کی بیاری میں اضافہ ہوگیا، شب جمعہ اس طرح بے قراری میں گذری اور جمعہ کے دن بارہ رہجے اللہ ول ۲۳ ہے کو آپ کا وصال ہوگیا، شب اور تنفین کے مراحل سے فراغت پانے کے بعد نماز جنازہ کا موقع سب سے اہم تھا جس میں اطراف وا کناف سے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد جس میں اطراف وا کناف سے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں دیکھی گئی، بعض مؤرخین کے مطابق ان کی نماز جنازہ میں آٹھ لاکھ مردوں اور ساٹھ ہزارخوا تین کی شمولیت کا اندازہ لگایا گیا ہے ، ایک عرصے تک لوگ ان کی قبر پر حاضر ہوتے رہے اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔

### امام احمد وشاللة كے صاحبر اوے عبد الله بن احمد و مُثاللة :

ان کی ولادت ماہ جمادی الثانیہ ۱۳ ہے میں ہوئی، جبکہ مقام پیدائش بغداد ہے، امام احمد مُکاللہ کے اہل وعیال کے تذکرے میں ان کی والدہ اور دیگر بہن بھائیوں کا تذکرہ آگیا ہے، اور یہ بھی کہ عبداللہ بی امام احمد مُکاللہ کے جانشین ثابت ہوئے اور انہوں نے بھامام صاحب مُکھالہ کی مسئدکو پایہ تکیل تک پنچایا اور اس میں بہت بھواضا نے کے بمحد ثین نے ان کی توثیق کی ہے، تا ہم ایک وقت میں آکر انہوں نے حصر کے عہدہ قضاء کو قبول کرلیا تھا، انہوں نے کے سال کی عمر پائی اور ۲۱ جمادی الثانیہ وقت میں آکر انہوں نے گئی، نماز جنازہ ان کے بھیتے زہیر بن صالح نے پڑھائی اور مسلمانوں کی ایک عظیم جمعیت نے ان کی نماز جنازہ ان کی نماز جنازہ ان کے بھیتے زہیر بن صالح نے پڑھائی اور مسلمانوں کی ایک عظیم جمعیت نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔



#### بسنواللوالزمن الزجينية

## مرويات صحابه كرام ثفأتن

ممنداحدی روشنی میں،حروف جھی کی ترتیب ہے، ہرصحانی ٹاٹٹو کی مرویات کا ایک جامع اورمتند تجزیہ نوف أ- يادر بيكاس فهرست مين ان صحابه كرام وفائلة كي مرويات كاتجزينيس كيا كياجن كانام روايت مين فدكورند وو

| تعداد<br>مرد بات | جلدنمبر | نا م حانی طابشتا                         | نمبرشار |
|------------------|---------|------------------------------------------|---------|
| 4                | 8       | حضرت الوالعشر اءالداري فالتلاعن ابيه     | 17      |
| 1                | 6       | حضرت ابوالمعلى ولأنتظ                    | 18      |
| 6                | 6       | حضرت ابواليسر انصاري كعب بن عمرو والتلفظ | 19      |
| 1                | 12      | حضرت ابو برده الظفري الأثنة              | 20      |
| 2                | 6       | حضرت ابو برده بن قيس خاشؤ                | 21      |
| مشتركه           | 7       | حصرت ابو برده بن قيس رافين               | 22      |
| 15               | 6       | حضرت ابو برده بن نيار خاتنو              | 23      |
| مثتركه           | . 6     | حضرت ابو برده بن نيار خاتفؤ              | 24      |
| 52               | 9       | حضرت ابو برز ه اسلمی رفانندٔ             | 25      |
| 4                | 10      | حضرت ابوبشيرانصارى فأتنظ                 | 26      |
| 18               | 10      | حضرت ابوبصره الغفاري الثنثة              | 27      |
| , مثرکه          | 12      | حصرت ابوبصره الغفاري كاثنة               | 28      |
| 81               | 1       | حضرت ابو بمرصديق ولاتفؤ                  | 29      |
| 155              | 9       | حصرت ابو بكر نفيع بن الحارث الأثنة       | 30      |
| 4                | 8       | حضرت ابوبن ما لك ولاتنو                  | 31      |
| 1                | 6       | حضرت ابوتميمه الجيمي ولأثنو              | 32      |

| تعداد<br>مروبات | جلدنمبر | نا م حانی شاشنا                       | نبرثار |
|-----------------|---------|---------------------------------------|--------|
| 1               | 10      | حضرت ابوا في ابن امرأة عباده والتفؤ   | 1      |
| 1               | 8       | حصرت ابواروی خاتفؤ                    | 2      |
| 15              | 6       | حضرت ابواسيد الساعدي والثؤة           | 3      |
| 190             | 10      | حصرت ابوا مامه البابلي وثاثثة         | 4      |
| 4               | 10      | حضرت ابوا مامه الحارثي خاتئؤ          | 5      |
| 2               | 8       | حصرت ابواميه القر ارى ولاتؤ           | 6      |
| 102             | 10      | حضرت ابوابوب انصاري ولأثنؤ            | 7      |
| 6               | 7       | حضرت ابوابراتيم الانصاري كالثؤعن ابيه | 8      |
| 1.              | 7       | حفرت ابواسرائيل فاتظ                  | 9      |
| 5               | 7       | حضرت ابوالاحوص لأتفؤعن ابيه           | 10     |
| 1               | 6       | حضرت الوالجعد الضمري ولتتنظ           | 11     |
| 3               | 6       | حضرت ابوالحكم اوالحكم بن سفيان ذاتية  | 12     |
| 134             | 12      | حصرت ابوالدرداء ولاتنت                | 13     |
| مشتركه          | 10      | حضرت ابوالدرداء ركافتة                | 14     |
| 2               | 8       | حضرت ابوالسابل بن بعلك وثاثؤ          | 15     |
| 1               | 10      | حصرت ابوالسوارعن خاليه ولاثنة         | 16     |

|                 | الني الثنة | المحالي مرويات محابكرام             | ***       | 72 | \Z\             | $\cancel{\otimes}$ | مُنلِهُ احْدُن صِنْلَ مِيهِ مَتْرَمُ   | <u> </u> |
|-----------------|------------|-------------------------------------|-----------|----|-----------------|--------------------|----------------------------------------|----------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر    | نام صحافي فكانتظ                    | نمبرشار   |    | تعداد<br>مردیات | جلدنمبر            | نا م صحافي ططفة                        | تبرثار   |
| مشتركه          | 10         | حضرت ابور فاعه خالفنا               | 55        |    | . 1             | 12                 | حضرت ابوثغلبه الاثنجعي ولأثؤذ          | 33       |
| 25              | 3          | حضرت ابورمثه رفانين                 | 56        |    | 22              | 7                  | حضرت ابوثعلبه الاشجعي وكأثفة           | 34       |
| مشتركه          | 7          | حضرت ابورمثه فكاثنة                 | 57        |    | 1               | 8                  | حضرت ابوثو راقبهم والشنة               | 35       |
| 3               | 8          | حضرت ابور ہم الغفاری ڈکاٹنؤ         | 58        |    | 6               | 8                  | حضرت ابوجبيره بن الضحاك ذاتنت          | 36       |
| 3               | .6         | حضرت ابوروح الكلاعي ذلاثنة          | 59        |    | مشتركه          | 6                  | حضرت ابوجبيره بن الضحاك خاتينة         | 37       |
| 9               | 7          | حضرت ابوريحانه ثاثننا               | 60        |    | مشتركه          | 10                 | حضرت ابوجبيره بن الضحاك ثاثثة          | 38       |
| 2               | 10         | حضرت ابوز هيراتظي خاتفة             | 61        |    | 30              | 8                  | حفرت ابوجيمهه خافتة                    | 39       |
| مشتركه          | 12         | حضرت ابوز هير التقلى بثاثثة         | 62        | ,  | 6               | 10                 | حضرت ابوجهيم بن الحارث الانصاري وللتنظ | 40       |
| 3               | 9          | حضرت ابوزيدانصاري بالثنؤ            | 63        |    | 3               | 7                  | حضرت ابوجهيم بن حارث بن صمة وللفذ      | 41       |
| 12              | 10         | حضرت ابوزيدعمرو بن اخطب خاتينة      | 64        | ,  | 5               | 6                  | حضرت ابوحازم وكانتنأ                   | 42       |
| 965             | 5          | حضرت ابوسعيد الحذرى بالثنة          | 65        |    | مشتركه          | 8                  | حضرت ابوحازم دللتنز                    | 43       |
| 1               | 6          | حصرت ابوسعيد الزرقى ولاتفؤ          | 66        |    | 2               | 6                  | حضرت اليوسبه المبدري والفؤؤ            | 44 :     |
| 1               | 7          | حضرت ابوسعيد بن الى فضاله الأثنيُّة | <b>67</b> |    | 2               | 6                  | جضرت ابوحدر والاسلمي ولانتنز           | 45       |
| 2               | 6          | حضرت ابوسعيد بن المعلى اللفة        | 68        |    | 1.              | ,9                 | حضرت ابوحره الرقاشي الأثنة عن عمه      | 46       |
| مشتركه          | 7          | حضرت ابوسعيد بن المعلى والتغذ       | 69        |    | 3               | 6                  | حضرت ابوحسن المازني وثاثثة             | 47       |
| 11              | 7          | حضرت ابوسعيد بن زيد الأفنو          | . 70      |    | 12              | 10                 | حضرت الوحميد الساعدي وكانتؤ            | 48       |
| مشتركه          | 8          | حضرت ابوسعيد بن زيد والفؤ           | 71        |    | 2               | 10                 | حضرت ابوداؤ دالمازني ثاثثة             | 49       |
| 5               | 10         | حضرت ابوسلمه انصاري دلافتؤ          | 72        |    | 295             | 10                 | حضرت ابوذ رالغفاري تلافؤ               | 50       |
| 2               | 6          | حضرت ابوسلمه بن عبدالاسد فلاتفظ     | 73        |    | 39              | 10                 | حضرت ابورافع رفاتنؤ                    | 51       |
| 2               | 6          | حضرت ابوسليط البدري ذلاتنة          | 74        |    | مشتركه          | 12                 | حضرت ابورافع ولأثنؤ                    | 52       |
| 14              | 6          | حضرت ابوسبله زكاتين                 | 75        |    | 25              | 6                  | حصرت ابورزين لعقيلي لقيط بن عامر طالفؤ | 53       |
| 1               | 9          | حضرت ابوسود خالفية                  | 76        |    | 3               | 9                  | حفرت ابورفاعه ولأثفؤ                   | 54       |
|                 |            |                                     |           |    | ·               |                    |                                        | 1.1      |

|                 | ارشی مینند<br>ارشی گفتندم | . مرویات صحابکرام   |                      | ****     | ፖለ  |                 | $\otimes$ | مُنالِمُ احْدِرْ صِنْبِلِ مِيتَةِ مَتْرُمُ |         |
|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------|-----|-----------------|-----------|--------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مردیات | جلدنمبر                   | بی دانشهٔ           | نامحا                | نمبرثثار | . , | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر   | نا م حانی دلاشیئه                          | نمبرثار |
| 1               | 6                         | نص دلافقهٔ          | حضرت ابوعمرو بن حفا  | 99       |     | 1               | 7         | حضرت ابوسياره المبعثى فأتنؤ                | 77      |
| 2               | 6                         |                     | حضرت ا بوعمير خالفن  | 100      |     | 16              | 6         | حفرت ابوشرتح الخزاعي فاتتؤ                 | 78      |
| 4               | 7                         | في والفنة           | حضرت ابوعنبه الخولا  | 101      |     | 2               | 12        | حفرت ابوشرتح الخزاعي فاثقة                 | 79      |
| 4               | 6                         | ر تی دلافتهٔ        | حضرت ابوعياش الز     | 102      |     | 2               | 10        | حفزت ابوهم فالفؤ                           | 80      |
| . 1             | 9                         | ž                   | حضرت ابوغاويه ځا     | 103      |     | 3               | 6         | حفرت الوصرمه فاتنز                         | 81      |
| 3               | 6                         | Ü                   | حضرت ابوفاطمه فأ     | 104      |     | 1               | 6         | حفرت ابوطريف ولأثنا                        | 82      |
| 154             | 8                         | :                   | حضرت ابوقياده ولالغ  | 105      |     | 28              | 6         | حضرت الوطلحة بن سهل انصاري رفائظ           | 83      |
| مشتركه          | 10                        | -                   | حضرت ابوقناده ولألفؤ | 106      |     | 11.             | 7         | حفزت ابوعامرا شعرى ذلفنة                   | 84      |
| 1               | 8                         | مةيس طِلِنْظ        | حضرت ابو کابل واس    | 107      |     | مشتركه          | 7         | حفرت ابوعا مراشعری ڈائٹؤ                   | 85      |
| 9               | 7                         | رى خالفند           | حفزت ابوكبشه انما    | 108      |     | مشتركه          | 7         | حضرت ابوعام راشعري ولأثنؤ                  | 86      |
| 2               | 6                         | <u>ئ</u> ۆ          | حضرت ابوكليب دالأ    | 109      |     | 1               | 7         | حضرت ابوعبدالرحمن الحجنى خالفة             | 87      |
| 2               | 7                         | اعی دلانفذ          | حفزت ابولاس الخز     | 110      |     | · 2             | 10        | حضرت ابوعبدالرحمن القبمري ولأتنفؤ          | 88      |
| 9               | 6                         |                     | حضرت ابولبابه فأثفأ  | 111      |     | 9               | 8         | حضرت ابوعبدالله الصنابحي فالنفؤ            | 89      |
| 8               | 8                         | بدالرحمن والنفذ     | حضرت ابوليلي ابيء    | 112      |     | 2               | 7         | حفرت ابوعبدالله ولاتظ                      | 90      |
| 1               | 7                         | # S                 | حضرت ابو ما لك اثج   | 113      |     | 2               | 7         | حضرت ابوعبدالملك بن المنهال وثاثة          | 91      |
| 26              | 10                        | معرى وفاتنا         | حضرت ابو ما لک اشھ   | 114      |     | 1               | 6         | حضرت ابوعس وكافتة                          | 92      |
| 9               | 12                        | ا<br>العند<br>العند | حضرت ابومحذوره ثا    | 115      |     | 1               | 6         | حضرت ابوعبيد خاتفة                         | 93      |
| مشتركه          | 6                         | الند.<br>ل عند      | حضرت ابومحذوره في    | 116      |     | 1               | 6 -       | حضرت ابوعز ہ خاتین                         | 94      |
| 2               | 7                         | وى خالفند           | حضرت ابومرثد الغن    | 117      |     | 1               | 10        | حضرت ابوعقبه ذلاتنة                        | 95      |
| 76              | 7                         | به بن عمر و حلاقفا  | حضرت الومسعودعقه     | 118      |     | 3               | 9         | حضرت ابوعقرب جلشنا                         | 96      |
| مشتركه          | 10                        | به بن عمر و جلافة   | حضرت ابومسعودعقه     | 119      |     | 1               | 6         | حفزت ابوعمره انصاري ولاتنؤ                 | 97      |
| 4               | 9                         | لن ابيه             | حضرت ابوليح بالأزع   | 120      |     | 1               | 7.        | حضرت ابوعمره جي تناعن ابيه                 | 98      |

|                 | ارشى كتنتأ | مرويات يصحابكرام            |                    | ***    | ٩٣ |                 | *       | مُنالُهُ احْرِبُ بِعَنِيلِ بِيدِ مَتْرِمِ |          | <b>.</b>   |
|-----------------|------------|-----------------------------|--------------------|--------|----|-----------------|---------|-------------------------------------------|----------|------------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر    | بی رئانیز                   | نا م صحا           | نبرثار |    | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | نا م صحابی رفانشهٔ                        | نمبرشار. |            |
| 2               | 12         | بن العجماء في الم           | حضرت اخت مسعود     | 143    |    | 287             | 8       | حضرت ابوموی اشعری دلانیز                  | 121      |            |
| مشتركه          | 10         | بن العجماء في في            | حضرت اخت مسعود     | 144    |    | 1               | 8       | حضرت ابوموى الغافقي ولأثنؤ                | 122      |            |
| 3               | 6          | رقم وكالنفذ                 | حضرت ارقم بن ابي ا | 145    |    | 2               | 6       | حضرت الومو يحبه بناتفذ                    | 123      |            |
| مشتركه          | 10         | رقم خالفنة                  | حضرت ارقم بن ابي ا | 146    | ľ  | 2               | 8       | حضرت الجوجيح السلمي ولاثنة                | 124      |            |
| 20              | 9          | لى دلانفنۇ<br>ئىن مىن       | حفرت أسامه الحلا   | 147    |    | 2               | 7       | جصْرت ابونمله انصاری <sup>برای</sup> ننز  | 125      |            |
| 94              | 10         | يد <sup>دلانف</sup> نهٔ     | حضرت اسامه بن ز    | 148    |    | 1               | 8       | حضرت ابونوفل بن ابي عقرب خلافة عن ابيه    | 126      |            |
| 4               | 8          | يد جي من                    | حضرت اسامه بن ز    | 149    |    | 34              | 6       | حضرت ابو ہاشم بن عتبہ خاتین               | 127      | <u> </u> - |
| 4               | 6          | داند:<br>دی محد             | حضرت اسد بن كرز    | 150    |    | مشتركه          | 10      | حضرت ابو بإشم بن عتبه والفنة              | 128      |            |
| 1               | 7          | ار ه طالغند                 | حضرت اسعد بن زر    | 151    |    | 3879            | 4       | حضرت الوجريره خالفند<br>بيس العام م       | 129      |            |
| 1               | 6          | دانند.<br>دی مد             | حضرتا ساءبن حارثه  | 152    |    | 1               | 10      | حضرت ابو ہندالداری پیشند                  | 130      |            |
| 85              | 12         | ب بمرصد بق بناتها           | حضرت اساء بنت الج  | 153    |    | 17              | 10      | حضرت ابووا قدليثى ولأثنز                  | 131      |            |
| 13              | 12         | س في                        | حضرت اساء بنت عمي  | 154    |    | 2               | 8       | حضرت ابوو ہب الجشمی بلاتنز                | 132      |            |
| مشتركه          | 12         | بس فرهنا                    | حضرت اساء بنت عمي  | 155    |    | 215             | 10      | حضرت الى بن كعب بناتينا                   | 133      |            |
| 56              | 12         | يد في في                    | حضرت اساء بنت يز   | 156    |    | 1               | 7       | حضرت ابوخراش السلمي دلاتنذ                | 134      |            |
| 2               | 6          | ر الغذو<br>ب من عمد         | حضرت اسودبن خلفه   | 157    |    | 1               | 6       | حضرت ابويزيد الانتفا                      | 135      |            |
| مشتركه          | 7          | علاقفة<br>ب ولي منطقة       | حضرت اسودبن خلفه   | 158    |    | 2               | 9       | حضرت احمر بلائفذ                          | 136      |            |
| 12              | 6          | ع طالشة<br>جي طالشة         | حضرت اسود بن سرل   | 159    |    | 1               | 8       | حضرت احمر بن جزء طائفة                    | 137      |            |
| . 1             | 6          | ں <sup>دانتو</sup> ز عن رجل | حضرت اسودین ہلال   | 160    |    | 36              | 12      | حفرت اخت ضحاك بن قيس غيف                  | 138      |            |
| 9               | 7          | ر في منافقة                 | حضرت اسيد بن حفيه  | 161    |    | 5               | 12      | حفرت اخت حذیفه شقی                        | 139      |            |
| مشتركه          | 8          | داند.<br>رین مف             | حضرت اسيد بن حفيه  | 162    |    | مشتركه          | 12      | حضرت اخت حذيفه فأثفا                      | 140      |            |
| 13              | 10         | س الكندى بالأثفة            | حضرت اشعث بن قير   | 163    |    | 1,              | 12      | حضرت اخت عبدالله بن رواحه فالثفؤ          | 1,41     |            |
| 6               | 7          | ن<br>نخ                     | حضرت اغرالمز نی ڈا | 164    |    | 9م              | 12      | حضرت اخت عكاشه بنت محصن الثنينة           | 142      |            |

|                 | اضي أنتنز | مردیات صحابرام                 |         | ۵۰ |                  |         | مُناهُ احَدُرُ بَعْنِلِ بَيْنَ مَتَوْمِ |         |
|-----------------|-----------|--------------------------------|---------|----|------------------|---------|-----------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر   | نا م صحابی طبختنهٔ             | نمبرثار |    | تعداد<br>مرد یات | جلدنمبر | نا م صحالي ولا شفة                      | نمبرشار |
| 3               | 12        | حفرت ام فالدبنت فالدبي في      | 187     |    | مثتركه           | 8       | حضرت اغراكمز في رفائق                   | 165     |
| 2               | 12        | حضرت ام رومان فيجئ             | 188     |    | 3                | 6       | حضرت اقرع بن حابس بناتخذ                | 166     |
| 283             | 10        | حضرت امسلمه ذريخا              | 189     |    | مشتركه           | 12      | حضرت اقرع بن حابس براتين                | 167     |
| مشتركه          | 12        | حفرت امسلمه رفيف               | 190     |    | 2                | 12      | حضرت ام اليمن بي في                     | 168     |
| .2              | 12        | حضرت المسلمي ويتفا             | 191     |    | 4                | 12      | حضرت ام ايوب شاهفا                      | 169     |
| 14              | 12        | حضرت امسليم فيجنا              | 192     |    | 1                | 12      | حصرت ام اسحاق ويبينا                    | 170     |
| 5               | 6         | حضرت امسليمان بنعمرو بخففا     | 193     |    | 13               | 12      | حضرت ام الحصين دينفا                    | 171     |
| 4               | 12        | حفزت ام شريك غاثا              | 194     |    | 6                | 12      | حضرت ام الدرداء فيجنا                   | 172     |
| 2               | 12        | حضرت ام صبيه الحبنيه فيجنأ     | 195     |    | 2                | 12      | حفزت ام الطفيل وثاقنا                   | 173     |
| 1               | 12        | حضرت ام طارق وجها              | 196     |    | 3                | 12      | حصرت ام العلاء وتأثفا                   | 174     |
| 1               | 12        | حضرت ام عامر بينجنا            | 197     |    | 20               | 12      | حضرت ام الفضل فيهجنا                    | 175     |
| 3               | 12        | حضرت ام عبدالرحمٰن بي في       | 198     |    | 3                | 12      | حضرت ام المنذ ربنت قبس في في            | 176     |
| 1               | 6         | حضرت ام عثمان ابنة سفيان غيثنا | 199     |    | 5                | 12      | حفزت ام بحيد ثاقفا                      | 177     |
| 27              | 9         | حضرت ام عطيه فأنفؤ             | 200     |    | 2                | 12      | حضرت ام بلال فأجنا                      | 178     |
| مشتركه          | 12        | حضرت ام عطيه فأثفا             | 201     |    | 2                | 12      | حضرت ام بنت ملحان فرقفا                 | 179     |
| 5               | 12        | حضرت ام مماره في في            | 202     |    | 1                | 12      | حفرت ام جميل بنت المجلل فأثبنا          | 180     |
| مشتركه          | 12        | حضرت ام مماره في الله          | 203     |    | 3                | 12      | حضرت ام جندب نتافها                     | 181     |
| 4               | 12        | حضرت ام فروه فتاتنا            | 204     |    | 51               | 12      | حضرت ام حبيبه بنت الي سفيان فألفا       | 182     |
| مشتركه          | 12        | حضرت ام فروه فأثقا             | 205     |    | 2                | 12      | حفرت ام حبيبه بنت جحش فأثقا             | 183     |
| 9               | 12        | حفرت ام قيس بنت محصن في ا      | 206     |    | 2                | 12      | حفرت ام حرام بنت ملحان فأثنا            | 184     |
| 3               | 12        | حضرت ام كرز الخزاعيه فأثنا     | 207     |    | 4                | 12      | حفرت المحكيم بنت الزبير فأثفا           | 185     |
| 12              | 12        | حضرت ام كرز الكعبية فأثبنا     | 208     |    | 1                | 12      | حفرت ام مميد فأفنا                      | 186     |

|                 | الني تعتم | مرويات صحابكرام                      | Zoo X           | ❈∜        | ۵۱ |                 | X       | مُناؤًا أَحَدُرُ بِعَنِيلِ بِيهِ مِنْتِمَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |         |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرويات | جلدنمبر   | محاني والغنز                         | نام             | نمبرشار   | ,  | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | نا م صحالي وكالنفذ                                                                                       | نمبرشار |
| مشتركه          | 6         | اوس مِنْ تَعْدُ                      | حضرت اوس بن     | 231       |    | مشتركه          | 12      | حطرت ام كرز الكعبيه ويثبنا                                                                               | 209     |
| مشتركه          | 6         | اوس ولفئذ                            | · حضرت اوس بن   | 232       |    | 9               | 12      | حضرت ام كلثوم بنت عقبه وليفنا                                                                            | 210     |
| 2               | 7         | رخر یم خالفند<br>مخر میم خالفند      | حضرت ایمن بن    | ii<br>233 |    | 1               | 12      | حفرت ام ما لك الهمزية ويخا                                                                               | 211     |
| مشتركه          | 7         | اخر یم دانش <sup>و</sup>             | حضرت ایمن بن    | 234       |    | 6               | 12      | حفرت امبشرامراً ة زيد بن حارثه وياف                                                                      | 212     |
| 2               | 7         | عبد خالفنا                           | حضرت ایاس بن    | 235       |    | مثتركه          | 12      | حضرت ام بشرامراً ة زيد بن حارثه فأثفا                                                                    | 213     |
| مثتركه          | 6         | عبد والتذ                            | حضرت ایاس بن    | 236       |    | 1               | 12      | حفزت المسلم افتجعيه وليفا                                                                                | 214     |
| 1               | 6         | عدوداسلمي ولأثنز                     | حفرت ابن الي د  | 237       |    | 10              | 12      | حضرت المعتقل اسديه وليفنا                                                                                | 215     |
| 4               | 6         | ز امه عن ابیه دلاننو                 | حضرت ابن الي خ  | 238       |    | 41              | 12      | حضرت ام مانی بنت ابی طالب بی فنا                                                                         | 216     |
| 1               | 8         | ع ويستنط                             | حضرت ابن اور ر  | 239       |    | مشتركه          | 12      | حضرت ام ہانی بنت ابی طالب وہی تفا                                                                        | 217     |
| 2               | 6         | م دلانغ عن ابييه                     | حضرت ابن الرسي  | 240       |    | 4               | 12      | حفرت ام بشام بنت حارثه ويهي                                                                              | 218     |
| 3               | 12        | ق فالنيز                             | حضرت ابن المثنف | 241       |    | مشتركه          | 12      | حفرت ام بشام بنت حارثه بالفؤ                                                                             | 219     |
| 1               | 6         | . جلانفذ عن <b>جدت</b>               | حضرت ابن بجاد   | 242       |    | 2               | 12      | حضرت ام درقه بنت عبدالله ثلاثة                                                                           | 220     |
| مشتركه          | 7         | بشنى ولأثنفذ                         | حضرت ابن تغلبه  | 243       |    | 2               | 12      | حضرت ام ولدشيبه بن عثان خاتجا                                                                            | 221     |
| 2               | 8         | ن الزهرى ولالتناعن ابيه              | حفزت ابن صفواا  | 244       |    | 1               | 8       | حضرت اميه بن مخشى مالتنز                                                                                 | 222     |
| 1               | 6         | ل م <sup>يالف</sup> ند<br>ل مين محمد | حفرت ابن عالبم  | 245       | ì  | 5               | 12      | حضرت اميمه بنت رقيقه ويخفأ                                                                               | 223     |
| 2               | 6         | دانشن<br>رقاعت                       | حفرت ابن عبس    | 246       |    | 2195            | 5       | حضرت انس بن ما لك جانتنا                                                                                 | 224     |
| مثتركه          | 8         | ن دلانفذ<br>ن رفی مند                | حضرت ابن عتبال  | 247       |    | 5               | 9       | حضرت انس بن ما لك احد بني كعب بني تنز                                                                    | 225     |
| 1               | 7         | انصاري دلائنز                        | حضرت ابن مرزيع  | 248       |    | مثتركه          | 8       | حضرت انس بن الك احد بني كعب والتؤ                                                                        | 226     |
| 1               | 7         | ر ه رقامة                            | حفرت ابن مسعا   | 249       |    | 3               | 12      | حضرت انيبه بنت ضيب نأتفا                                                                                 | 227     |
| 2               | 6         | محكم والغبذ                          | حضرت ابنة الجاا | 250       |    | 5               | 9       | حضرت اهبان بن شغي ولاتنة                                                                                 | 228     |
| مثتركه          | 10        | كحكم وتأفيف                          | حضرت ابنة الياأ | 251       |    | مثتركه          | 12      | حضرت اهبان بن شغي ولائنة                                                                                 | 229     |
| 2               | 12        | ب<br>پ رقاعد                         | مخفرت ابنة خبار | 252       |    | 30              | 7       | حضرت اوس بن اوس بناتنو                                                                                   | 230     |

|                 | اضي تعنيز | مرویات صحابه کرام                   | ×\$ <u>`</u> | ٥٢ | <u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u> | *       | مُناؤًا احَدْنُ صَبْلِ مِينَةُ مَتْرُمُ ﴾                                                                      |         |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر   | نا م صحالي طلفنا                    | نمبرثار      |    | تعداد<br>مرویات                              | جلدنمبر | نام صحابی طلق                                                                                                  | نمبرثار |
| 2               | 12        | حضرت بقير والجاشنة                  | 275          |    | 1                                            | 8       | حفرت ای قریظه بناته                                                                                            | 253     |
| 40              | 10        | حضرت بلال وفاشذ                     | 276          |    | مشتركه                                       | 12      | حفرت امرأة الي حذيفه فأثفا                                                                                     | 254     |
| 3               | 6         | حضرت بلال بن الحارث المر في جي تنا  | 277          |    | مشتركه                                       | 12      | حضرت امرأ ةحمزه تأثف                                                                                           | 255     |
| 2               | 12        | حفرت بنت ثامرانصاريه فأثفا          | 278          |    | 1                                            | 12      | حضرت امراً ة رافع بن خديج عَيْقِ                                                                               | 256     |
| 1               | 6         | حضرت بنت كرومه عن انتها بالثاثية    | 279          |    | مشتركه                                       | 12      | حضرت امراً ة زيد بن حارثه فأثنا                                                                                | 257     |
| 32              | 9         | حضرت بھر بن حکیم عن ابیین جدہ راتھو | 280          |    | مشتركه                                       | 12      | حفرت امراً ة زيد بن حارثه فكانا                                                                                | 258     |
| مشتركه          | 9         | حضرت بمحربن حكيم عن ابيين جده والسؤ | 281          |    | مشتركه                                       | 6       | حفرت امرأة عبدالله فأثبنا                                                                                      | 259     |
| 3               | 6         | حضرت بهيسة عن انتها الرحفا          | 282          |    | مشتركه                                       | 12      | حضرت امراً ة عبدالله في في                                                                                     | 260     |
| 1               | 8         | حضرت بياضى فلانتفذ                  | 283          |    | 2                                            | 10      | حضرت امراً ق كعب بن ما لك بني في                                                                               | 261     |
| 1               | 10        | حضرت تلب بن تعلبه العنمري والتأذ    | 284          |    | 2                                            | 9       | حضرت امرأة يقال لهارجاء وثاثنا                                                                                 | 262     |
| 2               | 1         | حضرت تمام بن عباس جائفؤ             | 285          |    | 1                                            | 10      | حضرت بديل بن ورقاءالخزاعي فالنخة                                                                               | 263     |
| 20              | 7         | حضرت تميم الدارى ديشنز              | 286          |    | 260                                          | 8       | حضرت براءبن عازب جلتنؤ                                                                                         | 264     |
| 1_              | 6         | حضرت التعوخى بثانثنا                | 287          |    | 127                                          | 10      | حضرت بريده اسلمي فاتنفز                                                                                        | 265     |
| 8               | 6         | حضرت ثابت بن الضحاك وللنؤ           | 288          |    | 3                                            | 7       | حضرت بسربن ارطاة وللتنونة                                                                                      | 266     |
| 7               | 10        | حضرت البت بن يزيد بن ود لعيد الأسنة | 289          |    | 4                                            | 7       | حضرت بسر بن جحاش ذاتفذ                                                                                         | 267     |
| مشتركه          | 7         | حضرت ثابت بن يزيد بن ود بعيه خاتفة  | 290          |    | 1                                            | 8       | حضرت بسر بن مجحن وللنفؤعن ابيه                                                                                 | 268     |
| 103             | 10        | حضرت ثوبان والفيز                   | 291          |    | 3                                            | 12      | حضرت بسره بنت صفوان برسج                                                                                       | 269     |
| 2               | 8         | حضرت جابراتمسي ولاتنة               | 292          |    | 1                                            | 6       | حفرت بشر خالفة                                                                                                 | 270     |
| 5               | 9         | حضرت جابرين سليم المجيمى والتنز     | 293          |    | مشتركه                                       | 8       | حفزت بشربن محيم فبالنؤ                                                                                         | 271     |
| 283             | 9         | حضرت جابر بن سمره والتنو            | 294          |    | 6                                            | 6       | حفزت بشربت محيم والتؤ                                                                                          | 272     |
| 1216            | 6         | حضرت جابر بن عبدالله جائفة          |              |    | 10                                           | 9       | حضرت بشير بن خصاصيه وكاتنة                                                                                     | 273     |
| 8               | 10        | حفزت جابر بن متيك بالتنو            | 296          |    | 1                                            | 6       | حفرت بشر بن تحیم طالفته<br>حفرت بشر بن تحیم طالفته<br>حفرت بشیر بن خصاصیه طالفته<br>حفرت بشیر بن خصاصیه طالفته | 274     |

|                 | رسى أعتنه | مرویات می کابرام                               | >4}\{   | ٥٢ |                  | *       | مُنافًا أَمَدُ بِنَ مِنْ لِيهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن |        | D        |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------|---------|----|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| تعداد<br>مردیات | جلدتمبر   | نام صحابی داشت                                 | نمبرثأر | ]. | تعداد<br>مرد بات | جلدنمبر | نا م صحافي فلاتشؤ                                                     | نبرشار | ١        |
| 2               | 1         | عزت جعفر بن ابي طالب دلينيز                    | 319     |    | 9                | 9       | حضرت جارودالعبدي فخاتفة                                               | 297    | •        |
| مشتركه          | 10        | تفزت جعفر بن ابي طالب ولاثنوز                  | 320     |    | مشتركه           | 10      | حضرت جارو دالعبدي ولأثؤز                                              | 298    | <b>;</b> |
| 2               | 10        | نفرت جناده بن الي اميداز دي <sup>خلاف</sup> نة | 321     |    | 4                | 6       | حضرت جاريه بن قدامه فاتنظ                                             | 299    | )        |
| مثتركه          | 6         | نفزت جناده بن ابی امیداز دی جانتنز             | 322     |    | مثتركه           | 9       | حضرت جاريه بن قدامه خاتفؤ                                             | 300    | )        |
| 19              | 8         | نضرت جندب التحبلى ولتنفذ                       | 323     |    | 1                | 6       | حضرت جبار بن صحر ولاتين                                               | 301    |          |
| 1               | 6         | نضرت جندب بن مكيث والنيز                       | 324     |    | 1                | 10      | حضرت جبله بن حارثة الكلمي وللفؤ                                       | 302    | :        |
| 11              | 12        | نفرت جویریه بنت حارث بناتند                    | 325     |    | 58               | 6       | حضرت جبير بن مطعم دانفنه                                              | 303    |          |
| مثتركه          | 12        | نفرت جويريه بنت حارث بثانية                    | 326     |    | 2                | 6       | حضرت جدابوالا شدالسلمي بلاثنيز                                        | 304    |          |
| 1               | 7         | نضرت حابس فللفنز                               | 327     |    | 2                | 6.      | حضرت جدا يوب بن موي ( فاتفز                                           | 305    | j.       |
| 3               | 9         | نضرت حابس التميمي دفاتينة                      | 328     |    | مشتركه           | 6       | حضرت جدا يوب بن موک بخانفذ                                            | 306    | i        |
| 1               | 7         | تفرت حابس بن سعد الطائي ڈائٹن                  | 329     |    | 3                | 6       | حضرت جداساعيل بن اميه ولينز                                           | 307    |          |
| 2               | 7         | نضرت حارث اشعرى دلينيز                         | 330     |    | 1                | 6       | حفزت جدخبيب والفذ                                                     | 308    |          |
| مشتركه          | 7         | نضرت حارث اشعرى جينية                          | 331     |    | 1                | 6       | حضرت جد طلحه الايامي فبالنفؤ                                          | 309    |          |
| 2               | 7         | تضرت حارث تميمي بالتنز                         | 332     |    | 2                | 6       | حضرت جدعكرمه بن خالد خاتفة                                            | 310    |          |
| 3               | 7         | تضرت حارث بن اقيش دلاننز                       | 333     |    | 5                | 12      | حصرت جدامه بنت وهب بغاثفا                                             | 311    |          |
| مشتركه          | 10        | تضرت حارث بن اقيش رفاتنز                       | 334     |    | مشتركه           | 12      | حضرت جدامه بنت وہب بڑھنا                                              | 312    |          |
| <b>3</b> ·      | 10        | مضرت حارث بن جبله منافقة                       | 335     |    | 8                | 8       | حضرت جراح وابوسنان تثاثبا                                             | 313    |          |
| 3               | 6         | ففرت حارث بن حسان جانفن                        | 336     |    | . 1              | 9       | حضرت جرموز المجيمي وثاثثة                                             |        |          |
| 1               | 1         | حضرت حارث بن خز مه <sup>دانت</sup> وز          | 337     |    | . 8              | 6       | حضرت جرهد اسلمي بثاثثة                                                | 315    |          |
| 2               | 6         | حضرت حارث بن زيا ومزالفنو                      | 338     |    | 112              | 8       | حضرت جرمرين عبدالله خاتفة                                             | 316    |          |
| مشتركه          | 7         | حضرت حارث بن زيا د جلتنونه                     | 339     |    | 4                | 6       | حضرت جعده والتنوز                                                     | 317    |          |
| 1               | . 8       | حضرت حارث بن ضرار الخزاعي ويشخ                 | 340     |    | مثتركه           | 8       | خصرت جعده دلينتن                                                      | 318    |          |
|                 |           |                                                |         |    |                  |         | •                                                                     |        |          |

|                 | أشى كتنتم | مرديات صحابكرام         | <b>\}</b>           | ׎       | ٥٢ | \Z\             | $\Rightarrow$ | مُنافِهِ اَحْدِينَ عِنْبِلِ بِيهِ مِتْرَمِ |         |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------|---------|----|-----------------|---------------|--------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر   | بی در الفظ              | نام صحا             | نمبرشار |    | تعداد<br>مردیات | جلدنمبر       | نا م صحالي فلانتفذ                         | نمبرثار |
| 1               | 8         | ن دفانفذ<br>من رفاعمة   | حفرت حقيمن بن محص   | 363     |    | 3               | 6             | حضرت حارث بن عبدالله بن اوس جي توز         | 341     |
| 49              | 12        | الر ين في               | حفرت حفصه بنت       | 364     |    | 1               | 6             | حضرت حارث بن عمرو وللتأثنؤ                 | 342     |
| 2               | 7         | الكلفى ولينفذ           | حفرت ڪيم بن حزن     | 365     |    | 5               | 6             | حضرت حارث بن ما لك فياتينز                 | 343     |
| 14              | 7         | ن جنالنفذ               | حضرت تقلم بن سفيار  | 366     |    | مشتركه          | 8             | حصرت حارث بن ما لك مناتفة                  | 344     |
| مثتركه          | 6         | ي خالفند                | حضرت تحكم بن سفيار  | 367     |    | 2               | 10            | حضرت حارثه بن نعمان دلفتنو                 | 345     |
| مشتركه          | 7         | ن خالفند<br>ن حی عد     | حفرت تتكم بن سفيار  | 368     |    | 7               | 8             | حضرت حارثه بن وهب بلاتنز                   | 346     |
| مشتركه          | 10        | ي دلانفيذ               | حضرت تحكم بن سفيار  | 369     |    | 1               | 7             | حضرت حبان بن كالصدائي والنيؤ               | 347     |
| 15              | 7         | خفاری بی شنه            | حضرت تحكم بن عمروال | 370     |    | 2               | 6             | حضرت حبه وسواءابن خالد بيج                 | 348     |
| مشتركه          | 9         | خفاری دلائن             | حضرت تتكم بن عمروال | 371     |    | 2               | 9             | مفرت حبيب بن محف عن ابيه والتو             | 349     |
| 28              | 6         | م فيالنفذ               | حفزت ڪيم بن حزا     | 372     |    | 8               | 7             | حفرت حبيب بن مسلمه القهر ي والفؤ           | 350     |
| مشتركه          | 6         | م خلافتند               | حفرت محكيم بن حزا   | 373     |    | 2               | 12            | مطرت حبيبه بنت الي تجراه عظما              | 351     |
| 6               | 6         | سلمى وخانفتذ            | حضرت حمزه بن عمروأ  | 374     |    | 1               | 12            | حفرت حبيبه بنت مهل فأفؤا                   | 352     |
| 1               | 6         | ب رفيافية               | حضرت حمل بن ما لک   | 375     |    | 1               | 6             | حضرت تجاج اسلمي والثنة                     | 353     |
| 3               | 12        | ل جي جي                 | حفرت حمنه بنت جح    | 376     |    | 2               | 6             | حضرت حجاج بن عمر وانصاري بلاثنؤ            | 354     |
| 11              | 8         | ب جلائفذ                | حضرت حنظله الكاتر   | 377     |    | 8               | 6             | حضرت حذیفه بن اسیدالغفاری بی تنو           | 355     |
| مثتركه          | 7         | خالفند<br>ب رقاعد       | حضرت حظله الكاتب    | 378     | ŀ  | 230             | 10            | حضرت حذيف بن اليمال خاتنة                  | 356     |
| 3               | 8         | ب دلانفذ                | حضرت حظله الكاتب    | 379     |    | 2               | 8             | جعفرت حذيم بن عمر والسعدى ولاتفؤ           | 357     |
| 1               | 9         | يم دالفئة<br>ميم رنگاغة | حضرت حظله بن حذ     | 380     |    | 1               | 8             | حضرت حرمله العنمرى وكالتؤ                  | 358     |
| 3               | 12        | وبن معاذ والنفذ         | حفرت حواء جدة عمر   | 381     |    | 5 .             | 6             | حضرت حسان بن ثابت والثنة                   | 359     |
| 1               | 6         |                         | حفرت حوشب ولاتفة    |         |    | مثتركه          | 10            | حضرت حسان بن ثابت رفائقة                   | 360     |
| 2               | 6         | ن ابيه رفاقن            | حفرت حية التميمي ع  | 383     |    | 12              | 1             | حضرت امام حسن برباتيز                      |         |
| 2               | 10        | ملت عن عمه رقافظ        | حضرت خارجه بن الع   | 384     |    | . 8             | . 1           | حضرت امام حسين ولاتفة                      | 362     |

| <b>\}</b> _     | انگانندا<br>این گنندا | مرویات <u>محابدًا م</u>                 | ***     | ۵۵ |                 | $\Rightarrow$ | مُنافي اَحْدِي صِنْل بِيهِ مَتْرَمُ |        | Þ |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------|----|-----------------|---------------|-------------------------------------|--------|---|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر               | نا م صحافی وی شیخ                       | نمبرشار |    | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر       | نام صحابی طالتن                     | نبرثاد |   |
| مثتركه          | 12                    | حفرت خوله بنت قيس بالأثؤ                | 407     |    | 3               | 10            | حفرت خارجه بن حذا فه العدوى والثؤ   | 385    |   |
| 5               | 7                     | حضرت خيثمه بن عبدالرحمٰ عن ابيه والعَدْ | 408     |    | . 1             | 8             | حضرت خالد العدواني زلائنؤ           | 386    |   |
| 3               | 8                     | حضرت وحيكلبى فالتؤ                      | 409     |    | 14              | 7             | حضرت خالد بن الوليد خاتفة           | 387    |   |
| 2               | 12                    | حضرت دره بنت الي لهب بناتيز             |         |    | 2               | 7             | حضرت خالد بن عدى الحجني خالفة       | 388    |   |
| 5               | 7                     | حضرت دكين بن سعيد الحقمي رفاتنز         | 411     |    | مثتركه          | 10            | حضرت خالد بن عدى الحجنى رفاتنؤ      | 389    |   |
| 3               | 7                     | حضرت الديلمي الحميري بخاتفة             | 412     |    | 3               | 1.0           | حضرت خالد بن عرفطه خاتينا           | 390    |   |
| 2               | 7                     | حضرت ذؤيب ابوقبيصه بن ذؤيب برتنتز       | 413     |    | 35              | 9             | حضرت خباب بن ارت خاتفتا             | 391    |   |
| 1               | 6                     | حضرت ذي الاصباع خاتفة                   | 414     |    | مشتركه          | 12            | حضرت خباب بن ارت (ناتيز             | 392    |   |
| 5               | 6                     | حضرت ذي الجوش والثنة                    | 415     |    | 1               | 7             | حفرت خرشه بن حارث المين             | 393    |   |
| مشتركه          | 6                     | حضرت ذي الجوش في تثنية                  | 416     |    | مشتركه          | 7             | حفرت خرشه بن حارث الماتنة           | 394    |   |
| 2               | 6                     | حضرت ذي الغره دلاثنة                    | 417     |    | 5               | 7             | حفرت فرشه بن حريثاتية               | 395    |   |
| مشتركه          | 9                     | حضرت ذي الغره دلينتن                    | 418     |    | 13              | 6             | حصرت خريم بن فاتك طالفيا            | 396    | l |
| 2               | 6                     | حصرت ذي اللحيه الكلاني وللتنوُّ         | 419     |    | مشتركه          | 8             | حضرت خريم بن فاتك ثالة              | 397    | ľ |
| 3               | 6                     | حصرت ذی الیدین خاتفهٔ                   | 420     |    | مشتركه          | 8             | حضرت خريم بن فاتك تلافظ             | 398    | ľ |
| 4               | 7                     | حصرت ذى مخبر حبثى فأتتؤ                 | 421     |    | 37              | 10            | حضرت خزيمه بن ثابت ثاثثة            | 399    |   |
| 2               | 10                    | حضرت ذي مخمر براتفة                     | 422     |    | 2               | 8             | حصرت خشفاش العنمري والثينة          | 400    |   |
| 2               | 6                     | حضرت راكطه امرأة عبدالله بلاثنة         | 423     |    | مشتركه          | 9             | حصرت خشخاش العنمري والتيئة          | 401    |   |
| 2               | 12                    | جعنرت رائطه بنت سفيان وعائشه بنت        | 424     |    | 3               | 6             | حضرت خفاف بن ايماء بن رهضه رقائقة   | 402    |   |
|                 |                       | قدامه فكان                              |         |    | 6               | 12            | حفزت ضناء بنت خذام تأثب             | 403    |   |
| 2               | 6                     | حضرت راشد بن حبيش جائفة                 |         |    | 12              | 12            | مفرت خوله بنت حكيم فأثبا            |        |   |
| 63              | 6                     | حضرت رافع بن خديج وثاثة                 | 426     |    | مشتركه          | 12            | حضرت خوله بنت حكيم نقافنا           | 405    |   |
| مشتركه          | 7                     | حضرت رافع بن خدیج خاشنو                 | 427     |    | 3               | 12            | حضرت خوله بنت قيس رثانين            |        |   |

|                 | أرسى لننذم | مرويات صحابكرام                  | $\langle\!\!\langle\!\!\rangle$ | ***      | ۲۵ | \{\@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\ | $\Rightarrow$ | مُنالُمُ الْحَدِينِ بِنَالِ بِيهِ مَتْرِمُ |         |
|-----------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|----|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر    | نام صحائي وكانتؤ                 |                                 | نمبرثثار |    | تعداد<br>مرویات                         | جلدنمبر       | نا م صحا بي فضي                            | تمبرثار |
| 2               | 7          | يادين حارث الصدائى بثاثثة        | حفرت                            | 450      |    | 1                                       | 8             | حضرت رافع بن رفاعه الخاتفة                 | 428     |
| 3               | 7          | يا د بن لبيد خاتفة               | حضرت                            | 451      |    | 12                                      | 6             | حضرت رافع بن عمر والمز نی جی تنا           | 429     |
| مشتركه          | 7          | يا و بن لبيد طِنْتُون            | حفرت                            | 452      |    | مشتركه                                  | 9             | حضرت رافع بن عمر والمز نی ڈٹائٹز           | 430     |
| 1               | 7          | ياد بن نعيم الحضر مي طالعنا      | حضرت                            | 453      |    | 1                                       | 6             | حضرت دافع بن مكيث راتن                     | 431     |
| 87              | 8          | بيدبن ارقم طياننذ                | مخرت                            | 454      |    | 4                                       | 6             | حضرت رباح بن ربيع دانتينا                  | 432     |
| 104             | 10         | يدبن ثابت والنيز                 | حضرت                            | 455      |    | 2                                       | 6             | حضرت رباح بن عبدالرحن عن جدته والتو        | 433     |
| 1 '             | 7          | يدبن حارثه طالنو                 | خطرت                            | 456      |    | 14                                      | 12            | حضرت ربيع بنت معو ذبن عفراء بالتفؤ         | 434     |
| • 1             | 1,.        | بيد بن خارجه بناتنز              | حفرت ز                          | 457      |    | 2                                       | 7             | حضرت ربيعه بن عامر ولاتنز                  | 435     |
| 56              | 7          | بيدبن خالدالجبنى فلأثفؤ          | حفرت                            | 458      |    | 10                                      | 6             | حضرت ربيعه بن عبا دالديلي بناتنة           | 436     |
| 8               | 12         | ينبامرأة عبدالله بن مسعود ولله   | حفرت                            | 459      |    | مشتركه                                  | 8             | حضرت ربيعه بن عبا دالديلي ولأثنؤ           | 437     |
| 4               | 12         | ينب بنت جحش فأثقا                | حفزت                            | 460      |    | 6                                       | 6             | حضرت ربيعه بن كعب اسلمي والثنة             | 438     |
| 1               | 6          | ما ئب بن خباب مِثاثِثَةِ<br>     | مفرت                            | 461      |    | 2                                       | 10            | حضرت رغيه المحيمي فإلتنو                   | 439     |
| 14              | 6          | ما ئب بن خلا دا بوسبله (کانتو    |                                 | 462      |    | 6                                       | 8             | حضرت رفاعه بن رافع الزرقی ڈلٹٹز            | 440     |
| 6               | 6          | ما ئب بن عبدالله بالله عند       |                                 | 463      |    | 4                                       | 6             | حضرت رفاعه بنعرابه الحبنى ولأثنؤ           | 441     |
| .15             | 6          | ما ئب بن يزيد خاتفة              |                                 | _        |    | 2                                       | 10            | حضرت ر کانه بن عبدیزید طاقنو               | 442     |
| 1               | 10         | مالم بن عبيد طائفة               |                                 |          |    | 2                                       | 12            | حفرت رميثه عينا                            | 443     |
| 1               | 6          | بره بن ابی فاکه خانفذ            |                                 |          |    | 12                                      | 7             | حضرت رويفع بن ثابت انصاري جلينة            | 444     |
| 14              | 6          | بره بن معيد جالفذ                | حضرت سب                         | 467      |    | 1                                       | 9             | حضرت زائده بن حواله دلينخ                  | 445     |
| 4               | 12         | بيعداسلميه فأنجا                 |                                 |          |    | 1                                       | 10            | حضرت زارع بن عامرعبدی دلیون                | _       |
| 11              | 7          | راقه بن ما لك بن معشم بْنَاتِيْز |                                 |          |    | 34                                      | 1             | حضرت زبير بن العوام ڈائٹن                  |         |
| 1               | 6          | عدالدليل بنائذ                   |                                 |          |    | 2                                       | 9             | حضرت زهير بن عثمان التقفي والتنة           | _       |
| 1               | 6          | عد بن الي ذياب خاصفة             | حفرت س                          | 471      |    | 1                                       | 6             | حصرت زوج ابية الي لهب ولاتنز               | 449     |

|                   | اضي كتنتم | مرديات يصحابكرام       | \$\\              | ***     | ۵۷ | \Z\             | $\overset{\sim}{\otimes}$ | ****            | بضل ميند مترجم                 | مُنامًا أَخَرُ |         |
|-------------------|-----------|------------------------|-------------------|---------|----|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|---------|
| تعداد .<br>مرویات | جلدنمبر   | عالى وكالفنة           | نام               | نمبرثار | ,  | تعداد<br>مرويات | جلدنمبر                   |                 | نام صحالي وكانتظ               |                | نمبرثار |
| 64                | 6         | ع دالفند               | حضرت سلمه بن اكو  | 494     |    | 186             | 1                         | ,               | ربن الي وقاص رفية              | حفرت سعا       | 472     |
| 21                | 6         | دافئ<br>ری تف          | حفرت سلمه بن محج  | 495     |    | 3               | 7                         |                 | ربن الاطول ولاتنز              | حفرت سعا       | 473     |
| مثتركه            | 9         | دانتن<br>ک رکامنه      | حضرت سلمه بن مجز  | 496     |    | 1_              | 10                        | طلفن<br>منگافظ  | ربن المنذ رانصار ك             | حفرت سع        | 474     |
| . 1               | 6         | امه بن وش دانند        | حفرت سلمه بن سل   | 497     |    | 11              | 10                        |                 | ربن عباده ملاتفة               | حفرت سع        | 475     |
| 1                 | 10        | رالبياضي ولأثنث        | حفِرت سلمه بن صح  | 498     |    | مشتركه          | 10                        |                 | ربن عباده دانفنه               | حفرت سع        | 476     |
| 3                 | 6         | الزرقي جانفة           | حفرت سلمه بن صخ   | 499     |    | 2               | 1                         |                 | رمو لی الی بکر خاتفهٔ          | مفرت سع        | 477     |
| 7                 | 8         | ب رقعفه                | حفرت سلمه بن قير  | 500     |    | 1               | 6                         |                 | يدبن الى فضاله دلية            | حفرت سع        | 478     |
| مثتركه            | 8         | ب ولي المنطقة          | حفرت سلمه بن قير  | 501     |    | 2               | 8                         |                 | بدبن حريث ذالنظ                | حفرت سع        | 479     |
| 2                 | 8         | م النفذ<br>م رق محف    | حفرت سلمه بن نعيم | 502     |    | مشتركه          | 6                         |                 | يد بن حريث ذاتين               | حفرت سع        | 480     |
| مثتركه            | 10        | الفند<br>كى مح         | حضرت سلمه بن نعيم | 503     |    | 77              | 1                         | ,               | يدبن زيد خاتفة                 | حفرت سع        | 481     |
| 2                 | 7         | بالسكوني وليطفظ        | حضرت سلمه بن كفيا | 504     |    | 3               | 10                        | دالله<br>دی عد  | بد بن سعد بن عباده<br>         | حفرت سع        | 482     |
| 1                 | 6         | يدالجعنى والنفذ        | حفرت سلمِه بن يز  | 505     |    | مثتركه          | 10                        | خالفند<br>ری مد | يد بن سعد بن عباده             | حفزت بع        | 483     |
| 1                 | 12        | خ ده نگانه             | حفرت سلمه بنت     | 506     |    | 1_              | 8                         |                 | يان التقلى ولاتنو              | حفرت سف        | 484     |
| 2                 | 12        |                        | حضرت سلمي وثافنا  | 507     |    | 6               | 10                        | ئ<br>ئ<br>ئ     | يان بن الي زهير ولي            | حفرت سف        | 485     |
| 2                 | 12        | يس جي جي               | حفرت سلمی بنت     | 508     |    | 4               | 6                         |                 | يان بن عبدالله خالف            | حفرت سفم       | 486     |
| مشتركه            | 12        | يس في في               | حفرت سلمی بنت!    | 509     |    | 1               | 7                         | ا في ولا تأخذ   | يان بن وہب الخوا               | حفرت سف        | 487     |
| 1                 | 9         |                        | حضرت سليم ذلانؤذ  | 510     |    | 17              | 10                        |                 | بنه رقعفه<br>بنه رقعفه         | حضرت سف        | 488     |
| 9                 | 8         | ن صرد فلاتفنة          | حفرت سليمان بن    | 511     |    | 2               | 12                        | • •             | امد بنت حرفظها                 | حضرت سلا       | 489     |
| مشتركه            | 12        | ن صرد في الثنة         | حفرت سليمان بر    | 512     |    | 1               | 12                        |                 | مه بنت معقل في الما            | حفرت سلا       | 490     |
| 6                 | 6         | ن عمر وبن احوص بالتنوز | حفرت سليمان بر    | 513     |    | 38              | 10                        |                 | مان فارى <sup>داللن</sup> هٔ   | حضرت سلم       | 491     |
| مشتركه            | 10        | ن عمر وبن احوص خالفند  | حفرت سليمان بر    | 514     |    | 47              | 6                         |                 | مان بن عامر ط <sup>افغ</sup> ة | حفرت سلم       | 492     |
| مشتركه            | 10        | ن عمر وبن احوص دلاتيز  | حفرت سليمان بر    | 515     |    | مشتركه          | 7                         |                 | مان بن عامر والغيز             | خضرت سلم       | 493     |

|                 | امنى كتنتم | مردیات صحابرا                    | <b>~</b> { | ۵۸ |                 | *       | مُنالِهُ المَرْبِ فِينِ مِينِهِ مَتْرَجُمُ ﴾ |        |
|-----------------|------------|----------------------------------|------------|----|-----------------|---------|----------------------------------------------|--------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر    | نام محالي فاللؤ                  | نبرتاد     |    | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | نا محانی ظائف                                | نبرثار |
| 1               | 6          | حفرت سويد بن هبيره والنفؤ        | 538        |    | 196             | 9       | حفرت سمره بن جندب فلافؤ                      | 516    |
| 31              | 7          | حضرت شدادبن ادس فانتنأ           | 539        |    | 1               | 7       | حضرت سمره بن فاتك اسدى المثنة                | 517    |
| 2               | 6          | حضرت شدادبن المعاد وثانثنا       | 540        |    | 12              | 6       | حضرت سبل بن الي حمد ولاتنو                   | 518    |
| مثتركه          | 12         | حضرت شداوبن المعاو وللفظ         | 541        |    | مشتركه          | 6       | حفرت سبل بن الي حمد والفؤ                    | 519    |
| 1               | 7          | حفزت ترحبيل بن اوس ولاتنز        | 542        |    | 10              | 7       | حفرت سبل بن الحفظلية الثانية                 | 520    |
| 4               | 7          | حفزت شرصیل بن حسنه دلاتو         | 543        |    | مثتركه          | 10      | حفرت سبل بن الحفظلية والتفؤ                  | 521    |
| 26              | 7          | حفزت شريد بن سويدالقلى خاتفة     | 544        |    | 15              | 6       | حفرت مهل بن حنيف الماثنة                     | 522    |
| مثتركه          | 8          | حفرت شريد بن سويداتهي ولاتنو     | 545        |    | 100             | 6       | حضرت سبل بن سعدى الساعدي ولاتنوا             | 523    |
| 3               | 12         | حضرت شفاء بنت عبدالله فأثفا      | 546        |    | مشتركه          | 10      | حصرت سبل بن معدى الساعدي والفيد              | 524    |
| 1               | 6,         | حضرت فتقران فاثنتا               | 547        |    | 43              | 6       | حفرت سېل بن معاذ بن انس څاننځ                | 525    |
| 2               | 6          | حفرت شكل بن حميد والنفؤ          | 548        |    | 1               | 12 (    | حضرت سبل بنت سهيل بن عمرو تظاف               | 526    |
| 2               | 6          | حضرت شيبه بن عثمان الحجمي والنفؤ | 549        |    | 4               | 6       | حصرت سهيل بن البيضاء وللفؤ                   | 527    |
| 4               | 6          | حفرت محارالعبدي ثاثثة            | 550        |    | مشتركه          | 6       | حضرت سهيل بن البيضاء وللفؤ                   | 528    |
| مشتركه          | 9          | حضرت صحار العبدي ذاتنة           | 551        |    | 1               | 6       | حضرت سواده بن الربيح للفيئة                  | 529    |
| 11              | 6          | حضرت صحر الغامدي والثنة          | 552        |    | 3               | 12      | حفرت سوده بنت رمعه فاتفا                     | 530    |
| مثتركه          | 6          | حضرت صخر الغارى والثنة           | 553        |    | 1               | 6       | حضرت سويدانصاري فالنن                        | 531    |
| مثتركه          | 6          | حضرت صحر الغامدي وليثنؤ          | 554        |    | 3               | 6       | حصرت سويد بن نع مان الكاثنة                  | 532    |
| مثتركه          | 8          | حفرت صحر الغارى ثاثثة            | 555        |    | مشتركه          | 6       | حضرت سويدبن نعمان الأثني                     | 533    |
| مثتركه          | 8          | حضرت صحر الغايدي ياتين           | 556        |    | 2               | 6       | حضرت سويد بن حظله الكثير                     | 534    |
| 1               | 8          | حفزت صخر بن عيله تأثفنا          | 557        |    | 2               | 8       | حضرت سويد بن قيس دانند                       | 535    |
| 44              | 6          | حفرت صعب بن جثامه ثاثثة          | 558        |    | 7.              | 6       | حضرت سويد بن مقرن الأثنة                     | 536    |
| مشتركه          | 6          | حفرت صعب بن جثامه ثاثثة          | 559        |    | مشتركه          | 10      | حضرت سويدبن مقرن تكاثفة                      | 537    |

|                 | وخي للنذم | مردیات محابدگرام               |           | ۵                                            |                 | <b>***</b> | مُنالِمُ الحَدِينِ بن بِينَةِ مترَّمُ |        |
|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|--------|
| تعداد<br>مروبات | جلدنمبر   | نام محالي الثانة               | رشار      | نب                                           | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر    | نام محالي فالله                       | فبرثار |
| مثتركه          | 10        | ت طارق بن سويد فاتنز           | 58 حفرر   | 4                                            | 3               | 9          | حضرت صعصعه بن معاديد ثافظ             | 560    |
| 9               | 8         | ت طارق بن شهاب طالتك           | 58 حفرر   | 5                                            | 22              | 12         | حضرت صفوان بن اميه الأثنة             | 561    |
| 3               | 12        | ت طارق بن عبدالله خالفة        | 580 حفرر  | <b>B</b>                                     | مشتركه          | 6          | حضرت صفوان بن اميه ولاتفنو            | 562    |
| 8               | 10        | ت طحقه الغفاري رياتين          | 58 حفر سا | <u>,                                    </u> | 3               | 10         | حصرت صفوان بن المعطل السلمي والثية    | 563    |
| 1               | 9         | ت طفیل بن مخمر ہ رکائنڈ        | 588 حفرر  | 3                                            | 22              | 8          | حصرت صفوان بنء سال والنفذ             | 564    |
| 24              | 1         | ت طلحه بن عبيد الله الأثنيُّة  | 589 حفرر  | •                                            | 10              | 12         | حفرت صفيدا م المؤمنين فأهجأ           | 565    |
| 31              | 10        | ت طلق بن على ولائفؤ            | 590 حضرر  | יב                                           | 3               | 12         | حفرت صماء بنت بسر فأثفا               | 566    |
| مشتركه          | 6         | ت طلق بن على والنفة            | 59 حضر ر  | <u>.</u>                                     | . 9             | 8          | حضرت الصنابحي والنتية                 | 567    |
| 1               | 7         | ت ظهبير خاتفة                  | 592 حضرر  | 2 .                                          | 9               | 10         | حفرت صهيب ذاتفة                       | 568    |
| 13              | 9         | ت عائذ بن عمرو دلافنة          | 59: حضرر  | 3                                            | 12              | 8          | حفرت صهيب بن سنان والفؤ               | 569    |
| 2434            | 11        | ت عائشه صديقه فالفا            | 594 حفرر  | ١,                                           | 5               | 12         | حفرت ضباعه بنت زبير في في             | 570    |
| مشتركه          | 12        | ت عائشه بنت قدامه نگافا        | 59 حضرر   | 5                                            | مشتركه          | 12         | حفرت ضباعه بنت زبير نظفا              | 571    |
| 4.              | 10        | ت عاصم بن عدى ولانفؤ           | 590 حضرر  | 3                                            | 3               | 6          | حضرت ضحاك بن سفيان وللفنة             | 572    |
| 1               | 6         | ت عاصم بن عمر ولاتفة           | 597 حفرر  | <u>.</u>                                     | 2               | 6          | حضرت ضحاك بن قيس والنفظ               | 573    |
| 2 *             | 6         | ت عامرالمز نی خانند            | 598 حفرر  | 3                                            | مشتركه          | 10         | حفرت ضحاك بن قيس بناتيز               | 574    |
| 33              | 6         | ت عامر بن ربيعه الأثنة         | 599 حفرر  | ,                                            | 10              | 6          | حصرت ضرار بن از وار بخاشة             | 575    |
| 3               | 6         | ت عامر بن شهر خالفنا           | 600 حضرر  | ,                                            | مشتركه          | 8          | حضرت ضراربن از وار بالنثنة            | 576    |
| مشتركه          | 8         | ت عامر بن شهر ولا تغذ          | 60 حضر ر  |                                              | مشتركه          | 8          | حضرت ضراربن ازوار خلفنا               | 577    |
| 1               | 8         | ت عامر بن مسعود وللفؤ          | 602 حفرر  | 2                                            | مشتركه          | 8          | حضرت ضراربن ازوار خاتفة               | 578    |
| 15              | 10        | ت عامر بن دا ثله الأثنة        | 603 حفر ر | •                                            | 1               | 8          | حضرت ضمره بن تعلبه والثنة             | 579    |
| 1               | 7         | ت عباد بن شرحبيل والفنز        | 604 حفر ر |                                              | 2               | 9          | حفرت ضميره بن سعد السلمي ثانثنا       | 580    |
| 141             | 7         | ت عياده بن الصامت ركافنة       | 605 حفر ر | ,                                            | 14              | 12         | حضرت طارق بن اشيم ولأتفذ              | 581    |
| مشتركه          | 10        | ت عباوه بن الصامت ثلاثظ        | 606 حفر   | •                                            | مشتركه          | 6          | حفرت طارق بن اشيم الخاتظ              | 582    |
| 2               | 6         | ت عباده بن الوليدعن ابيه خاتفة | 606 حفر،  |                                              | 6               | 8 .        | حضرت طارق بن سويد خاتفة               | 583    |
|                 |           |                                |           | _                                            |                 |            |                                       |        |

|                 | اضى المنتر | مرديات صحابركرام            |                  | ****     | 4+ | \Z\             | $\Rightarrow$ | مُنالُهُ الْمُدُنِّ مِنْ إِلَيْنَةُ مِتْرَمِ |          |
|-----------------|------------|-----------------------------|------------------|----------|----|-----------------|---------------|----------------------------------------------|----------|
| تعداد<br>مردیات | جلدنمبر    | ما بي خاصف                  | نام              | نمبرثثار |    | تعداد<br>مردیات | جلدنمبر       | نا محانی طائف                                | نمبرثثار |
| 2               | 6          | بن معاذ التيمي ولانفؤ       | حضرت عبدالرحمٰن  | 631      |    | 4               | 6             | حضرت عباده بن قرط خلفظ                       | 607      |
| 1               | 6          | بن يزيد عن ابيه خالفنو      | حضرت عبدالرحمان  | 632      |    | مثتركه          | 9             | حضرت عباده بن قرط خلفظ                       | 608      |
| 4               | 8          | بن يعمر الديلي مِنْ تُنْفُذ | حفرت عبدالرحمٰن  | 633      |    | 28              | 1             | حضرت عباس بن عبدالمطلب ذاتنية                | 609      |
| مشتركه          | 8          | بن يعمر الديلي بلافنة       | حضرت عبدالرحمٰن  | 634      |    | 1               | 6             | حضرت عباس بن مرداس السلمي والثنة             | 610      |
| مشتركه          | 10         | ہشام                        | حضرت عبدالله بن  | 635      |    | 1               | 6             | حضرت عبدالحميد بن منى عن ابية ن جده والفنة   | 611      |
| 1               | 6          | رقی خانفند                  | حضرت عبداللدالز  | 636      |    | 20              | 6             | حضرت عبدالرحن بن ابزي الخزاعي بثاثثة         | 612      |
| 1               | 6          | ِ فِي طِيْلَاثِمُةُ<br>     | حضرت عبداللدالمز | 637      |    | 12              | 1             | حضرت عبد الرحمان بن ابي بمرصد يق والتلفظ     | 613      |
| 3               | 6          | رى عن رجل بنائية            | حضرت عبدالله يشك | 638      |    | 3               | 7             | حضرت عبدالرحن بن ابي عميره از دي جائفة       | 614      |
| 77              | 8          | الى او فى رئائيز            | حضرت عبدالله بن  | 639      |    | 4               | 6             | حضرت عبدالرحمٰن بن الى قراد بْنَاتِيْ        | 615      |
| مشتركه          | 8          | الى او فى رفائنة            | حضرت عبدالله بن  | 640      |    | مشتركه          | 7             | حضرت عبدالرحمٰن بن الى قراد رُكَاتُونُ       | 616      |
| 2               | 6          | الى الجدعاء بناتة           | حضرت عبدالله بن  | 641      |    | مشتركه          | 7             | حضرت عبدالرحمن بن الى قراد رايعة             | 617      |
| 4               | 7          | الي حبيبه طاقنة             | حضرت عبدالله بن  | 642      |    | 7               | 6-            | حضرت عبدالرحمن بن ازهر بالثنة                | 618      |
| مشتركه          | 8          | البي حبيبه طاقنة            | حضرت عبدالله بن  | 643      |    | مشتركه          | 8             | حضرت عبدالرحمٰن بن ازهر وللفؤ                | 619      |
| 2               | 10         | الي حدرو طِيَّة             | حفرت عبدالله بن  | 644      |    | 4               | 7             | حضرت عبدالرحمن بن حسنه ذاتفؤ                 | 620      |
| 1               | 6          | الى ربيعه ﴿ أَنْ مُنَّا     | حضرت عبدالله بن  | 645      |    | 6               | 6             | حضرت عبدالرحمٰن بن خباب ذاتمَة               | 621      |
| 2               | 6          | ارقم وللفذ                  | حضرت عبدالله بن  | 646      |    | 2               | 6             | حضرت عبدالرحمن بن حنيش بثاثثة                | 622      |
| مشتركه          | 6          | ارقم دلاننذ                 | حضرت عبدالله بن  | 647      |    | 16              | 9             | حضرت عبدالرحمٰن بن سمره بِلاَثْقَةُ          | 623      |
| 3               | 6          | اقرم وللفخة                 | حضرت عبدالله بن  | 648      |    | 16              | 6             | حضرت عبدالرحمن بن شبل زائفة                  | 624      |
| 6               | 8          | انيس والغنبز                | حضرت عبدالله بن  | 649      |    | مشتركه          | 6             | حضرت عبدالرحمن بن شبل رفاتينا                | 625      |
| مشتركه          | 6          | انيس طائفة                  | حضرت عبداللدبن   | 650      |    | 4               | 6             | حضرت عبدالرحمن بن صفوان خلففة                | 626      |
| 16              | 7          | حارث بن جزء دلاتون          | حضرت عبدالله بن  | 651      |    | 4               | 6             | حضرت عبدالرحمٰن بن تثان خاتفو                |          |
| 37              | 6          | زبير ولخانفذ                | حفزت عبدالله بن  | 652      |    | مشتركه          | 6             | حصرت عبدالرحمن بنءثان ولانفؤ                 | 628      |
| 10              | 6          | سائب بلانغة                 | حفرت عبدالله بن  | 653      |    | 9               | 7             | حضرت عبدالرحمان بن غنم اشعرى والتؤ           | _        |
| 1               | 10         | السعدى وللفئة               | حضرت عبدالله بن  | 654      |    | 1               | 7             | حضرت عبدالرحمٰن بن قماده السلمي ولاتنز       | 630      |

| المرويات عبدالله بن عبال طافن المرافي المرافي المرويات ا  | 656<br>657<br>658<br>659 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1       6       حضرت عبدالله بن عامر ولا لله و الله بن عامر ولا لله بن عامر المازني ولا لله بن عامر ولا لله بن عامر المازني ولا لله بن عبدالله بن عب                                                   | 656<br>657<br>658<br>659 |
| 2       6       الله بن عبدالله بن عب                                                    | 657<br>658<br>659<br>660 |
| 1       6       حضرت عبدالله بن عتیک طالته       8       حضرت عبدالله بن عتیک طالته         4       8       حضرت عبدالله بن عبدی طالته       683       14       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 658<br>659<br>660        |
| 4       8       حضرت عبدالله بن عدى رئالتند الله بن عدى رئالتند الله بن عدى رئالتند الله بن حمر رئالتند الله بن جمل رئالتند الله بن جمر و بن العاص رئالتند الله بن جمل رئالتند الله بن جمل رئالتند الله بن جمل رئالتند الله بن جمر رئالتند الله بن جمل رئالتند الله بن جمل رئالتند الله بن جمل رئالتند الله بن جمل رئالتند الله بن جمر و بن العاص رئالتند الله بن جمل الله ب                                                   | 659<br>660               |
| 7       8       حضرت عبدالله بن عميم دالله بن عميم دالله بن عميم دالله بن عمير دالله بن عمير دالله بن جمش دالله بن جمش دالله بن جمش دالله بن عمر دالله                                                   | 660                      |
| عَرِت عَبِدالله بَن جَمْلُ وَلَيْنَ 8 مُشْرَك 485 حَفِرت عَبِدالله بَن عَمِر وَلَيْنَ 3 2029 عَلَمَ الله بَن عَمر وَلَيْنَ 3 2029 عَبِدالله بَن عَمر و بَن ام حِرام مِنْ تَنْنَ 3 2 2 1 عَفرت عبِدالله بَن عَمر و بَن العاص وَلَانُونَ 3 687 عَفرت عبِدالله بَن عَمر و بَن العاص وَلَانُونَ 3 687 عَفرت عبِدالله بَن عَمر و بَن العاص وَلَانُونَ 3 687 عَفرت عبِدالله بَن عَمر و بَن العاص وَلَانُونَ 4 687 عَفرت عبِدالله بَن عَمر و بَن العاص وَلَانُونَ 4 687 عَفرت عبدالله بَن عَمر و بَن العاص وَلَانُونَ 4 687 عَفرت عبدالله بَن عَمر و بَن العاص وَلَانُونَ 4 أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +                        |
| عَرْت عبدالله بن جعفر الله على الله عن الله عبدالله بن عمرو بن الم حرام الله على الله عبدالله عبدالله بن عمرو بن العاص الله الله عبدالله بن عب  |                          |
| نظرت عبدالله بن عبثى وثانو الله عبد الله عبد الله بن عمر و بن العاص وثانو الله عبد الله بن عمر و بن العاص وثانو الله الله عبد الله بن عبد الله الله بن عبد الله الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الله الله بن عبد الله بن عبد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                       | 661                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 662                      |
| نصرت عبدالله بن حذافه دلاتلوا الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 663                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 664                      |
| نفزت عبدالله بن حظله النائق الله على الله الله الله عبد الله بن با لك اوى النائق الله عبد الله بن حظله النائق الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 665                      |
| نفرت عبداللد بن حوالد وللتوالد التوالد عبداللد بن الك ابن تحسيد وللتوالد التوالد التوا | 666                      |
| عفرت عبدالله بن حواله رفاتين 7 مشتركه 691 حضرت عبدالله بن مسعود وفاتين 2. 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 667                      |
| تفرت عبدالله بن حواله رفائلة 9 مشتركه 692 حضرت عبدالله بن هشام رفائلة 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 668                      |
| عفرت عبدالله بن خيب الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 669                      |
| نفرت عبدالله بن ربيد السلمي دلائلة 8 1 8 حضرت عبدالمطلب بن ربيد دلائلة 6 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 670                      |
| عفرت عبدالله بن رواحه والنافز الله عن ما لك والنافز الله عبد الله بن كعب بن ما لك والنافز الله على الله الله على الله على الله الله على ال | 671                      |
| نصرت عبد الله بن زمعه ذات في الله في ا | 672                      |
| تصرت عبدالله بن زمعه بن و الله الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 673                      |
| تصرت عبدالله بن زيد بن عاصم بل الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 674                      |
| تصرت عبدالله بن زيد بن عبدر به رفاته فل 6 5 6 حضرت عبيدالله بن اسلم فالتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| تصرت عبدالله بن سرجس الله الله عبد الله بن عباس الله عبدالله عبداله عب | 67 <b>6</b>              |
| عضرت عبدالله بن سعد رفائق الله الله الله على عدى وفائق الله الله الله الله عدى وفائق الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . //                     |
| عفرت عبدالله بن سعد وللفؤ الله المسلم المسلم المسلم الفؤ الله المسلمي وللفؤ المسلم الم | 677                      |

| المراب ا  | 704  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 704  |
| 17       8       المحترات عبيده بي المحترال الحالي التي تالية المحترات الحالي التي تالية المحترات الحالي التي تالية المحترات الحالي التي تالية الحقورت عبيده بي عمرو الحقورت الحالي التي تالية الحقورت عبيده بي عمرو الحقورت الحقورت عبيده بي عمرو الحقورت الحقورت الحقورت عبيده بي عمرو الحقورت ال                                                    |      |
| 7       8       عضرت عبيده بن عمر و دافلت و الطائی و التا الطائی و الطائی و الطائی و الطائی و التا الطائی و الطا                                                    | .1 1 |
| الم الم الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 705  |
| 1       6       المرت على المرزي في في المرزي الكرزي في في المرزي في                                                    | 706  |
| عَرَت عَبَان بَن مَا لَكَ ثِلَاثُونَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى ثِنَّانُونَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى ثَنَّانُونَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلْمُ عَلَيْ عَلِي عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلِ  | 707  |
| عَرْت عَبِهِ العَرْتُ عَبِهِ العَامِ الْمَا فِي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ العَرْقِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللللَّهُ فِي اللللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللللللَّهُ فِي الللللَّهُ فِي الللللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّلْمُ الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فَلْمُ الللللللللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللللَّهُ فِي الللللللللللَّهُ فِي الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                   | 708  |
| عَرْت عَبِهِ بِن عَبِدِ ثَالِثُونَ اللهِ العَلَى اللهِ اللهِ العَلَى اللهِ العَلْمُ اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ اللهِ العَلَى اللهِ اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ العَلْمُ اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ العَلْمُ اللهِ العَلَى اللهِ العَلْمُ اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ العَلْمُ اللهِ العَلَى اللهِ العَلْمُ اللهِ العَلَى اللهِ العَلْمُ اللهِ العَلْمُ اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ العَلْمُ اللهِ العَلْمُ اللهِ الْمُعَلِّمُ اللهِ العَلْمُ اللهُ اللهِ العَلْمُ اللهُ اللهِ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ اللهِ العَلْمُ اللهُ اللهِ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ اللهِ العَلْمُ اللهُ  | 709  |
| عفرت عتب بن غزوان دلا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 710  |
| عفرت عتب بن غروان ولا الله العاص ولا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 711  |
| نظرت عمّان بن الى العاص الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 712  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 713  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 714  |
| عفرت عنان بن الى العاص وللنفؤ 6 مشتركه 739 حضرت عقبه بن عامر الجمني وللنفؤ 7 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 715  |
| نفرت عمّان بن صنيف فألفظ 7 4 مشتركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 716  |
| نظرت عمّان بن طلحه الثانة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 717  |
| عرت عنان بن عفان ذي النورين بخاتنا 163 م 1 محرت عقيد بن ما لك بخاتنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 718  |
| عفرت عداء بن خالد بن موذه ولألفذ 9 2 9 حضرت عقب بن ما لك والنفذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 719  |
| عرت عدى بن حاتم ناتش 8 8 حضرت عتيل بن ابي طالب التشو 8 فقرت عدى بن حاتم ناتش 6 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 720  |
| عرت عدى بن حاتم النافظ 8 مشتركه 745 حضرت عميل بن اني طالب ولالفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 721  |
| عنرت عدى بن عبير ه الكندى ين فنو تنظيم الكندى ين فنالد بن | 722  |
| عرت عرباض بن ساريد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 723  |
| عرت عرفي بن اسعد رئائين المحتار في بن المحتار على بن المحتار على المحتار على المحتار على المحتار على المحتار ا | 724  |
| عرت عرفي بن اسعد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1  |
| عرت عرفي بن اسعد الكثير الله على المعرب المعربي المعرب | 725  |

|                 | اشي أعنين | مردیات محابرام                  | ****    | 45 |                 | $\otimes$ | مُنالِمُ احَدُرُ صَبْلِ مِينَةِ مترَّم   |             |
|-----------------|-----------|---------------------------------|---------|----|-----------------|-----------|------------------------------------------|-------------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر   | نام صحافي فكاشط                 | نمبرشار |    | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر   | نام صحافی ٹائٹھ                          | نمبرثار     |
| 2               | 8         | حضرت عمروبن حارث وثاتثة         | 775     |    | 1               | 10        | حضرت علقمه بن رمة البلوي والثنة          | 751         |
| 6               | 10        | حضرت عمرو بن الحمق وللفظ        | 776     |    | 819             | 1         | حضرت على بن ابي طالب التأثيُّة (الرتقني) | 752         |
| مشتركه          | 10        | حضرت عمروبن الحمق وثافظ         | 777     |    | 5               | 6         | حضرت على بن شيبان ذلاتنز                 | 753         |
| 50              | 7*        | حضرت عمرو بن العاص الثنيَّة     | 778     |    | مشتركه          | 10        | حصرت على بن شيبان خاشفنا                 | 754         |
| مشتركه          | 7         | حضرت عمروبن العاص للطفظ         | 779     |    | 4               | 10        | حصرت على بن طلق اليمامي ولانتيا          | 755         |
| 1               | 10        | حضرت عمروبن الفغواء ذافقة       | 780     |    | 1               | 6         | مقرت عليم عن عبس والتفة                  | 756         |
| 8               | 9         | حضرت عمرو بن تغلب ثلاثة         | 781     |    | 38              | 8         | حضرت مماربن مايسر دلاتين                 | 757         |
| مشتركه          | 10        | حضرت عمرو بن تغلب ثلاثة         | 782     |    | مشتركه          | 8         | حضرت مماربن بإسر ذلاتن                   | 758         |
| 6               | 8         | حضرت عمرو بن حريث ذلاتكنا       | 783     |    | 2               | 10        | حضرت مماره بن حزم انصاری ڈائٹو           | 759         |
| 5               | 10        | حضرت عمرو بن حزم انصاري ثلثمة   | 784     |    | .9              | 7         | حصرت مماره بن رويبه راتين                | 760         |
| 20              | 7         | حضرت عمروبن خارجه رفاتين        | 785     |    | مشتركه          | 8         | حصرت عماره بن رويبه رفاتنو               | 761         |
| مشتركه          | 7         | حضرت عمروبن خارجه ثاثثة         | 786     |    | 1               | 7         | حضرت عمرالجمعي ثاثية                     | 762         |
| 7               | 6         | حضرت عمروبن سلمه ذالفنؤ         | 787     |    | 14              | 6         | حضرت عمر بن البي سلمه وللفؤ              | 763         |
| مشتركه          | 9         | حضرت عمروبن سلمه زلاشؤ          | 788     |    | 309             | 1         | حضرت عمر بن الخطاب خالفة                 | <b>7</b> 64 |
| مشتركه          | 9         | حضرت عمروبن سلمه ذلاتنة         | 789     |    | 1               | 10        | حضرت عمر بن ثابت انصاري والنيز           | 765         |
| 1               | 6         | حضرت عمروبن شاس اسلمي ولأثنؤ    | 790     |    | 202             | 9         | حضرت عمران بن حصين ذلاتن                 | 766         |
| 43              | 7         | حضرت عمرو بن عبسه ثلاثة         | 791     | ١, | . 1             | 7         | حضرت عمر وانصاري ولأثؤ                   | 767         |
| مشتركه          | 8         | حضرت عمرو بن عبسه ركافظ         | 792     |    |                 | 10        | حضرت عمروبن اخطب طانثؤ                   | 768         |
| 1               | 8         | حضرت عمرو بن عبيد الله وكأثفؤ   | 793     |    | 2               | 6         | حضرت عمروبن ام مكتوم فتأفؤا              | 769         |
| 2               | 7         | حضرت عمر وبن عوف الأثنة         |         |    | 26              | 7         | حضرت عمرو بن الميدالضم ي كالتنوّ         |             |
| 5               | 7         | حضرت عمروبن مره الجهنى تفاتشنا  |         |    | مشتركه          | 7         | حضرت عمروبن اميدالضمر ي ولاتنظ           | -           |
| 3               | 6         | حضرت عمر و بن ييثر لي نظافظ     | 796     |    | مشتركه          | 10        | حضرت عمرو بن الميه الضمر ي ولاتنظ        |             |
| مشتركه          | 10        | حضرت عميراسدي وللثنؤ            | _       |    | 1               | 6         | حضرت عمر وبن احوص دلاتؤذ                 | /*          |
| 1               | 6         | حفرت عمير بن سلمه الضمر ي والفؤ | 798     |    | 1               | 6         | حصرت عمروبن الجموح ثلثتنا                | 774         |

| <b>\</b>        | أشكالتذم | مرويات صحابكرام       |                                    | ****    | ٦۴  |                 | $\Rightarrow$ | مُناهُ احْدُونُ بل مِينَةِ مترجم                              |         |
|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|---------|-----|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر  | سحاني دلانفة          | rt.                                | تمبرثار |     | تعداد<br>مروبات | جلدنمبر       | نام حابی ظلی                                                  | نمبرثار |
| 3               | 12       | د ما لک نگاف          | حفرت فريعه بنية                    | 823     |     | 9               | 10            | حفرت عميرمولي آلي اللحم                                       | 799     |
| مشتركه          | 12       | ن ما لک فِی جُنا      | حفرت فريعه بنية                    | 824     |     | مشتركه          | 10            | حصرت عمير مولى آلي اللحم                                      | 800     |
| 1               | 8        | في والفذ<br>في ولانفذ | حفزت فضالهالله                     | 825     |     | 41              | 10            | حضرت عوف بن ما لك المجعى يثانين                               | 801     |
| 39              | 10       | عبيدانصاري رفاتن      | حفرت فضاله بن                      | 826     |     | 1               | 6             | حضرت عويم بن ساعده ناتفا                                      | 802     |
| 44              | 1        | مباس طافنة            | حفرت فضل بن                        | 827     |     | 2               | 6             | خفرت مويمر بن اشتر خاتمة                                      | 803     |
| 7               | 7        | ى ينى شنة             | حضرت فيروزويل                      | 828     |     | مشتركه          | 8             | حفرت مو يمر بن افتقر خاتمة                                    | 804     |
| 1               | 10       | <u> </u>              | حضرت قارب فأ                       | 829     | .,` | 3               | 6             | حضرت عياش بن الى ربيعه ولا تفاقظ                              | 805     |
| 11              | ,6       | ا <b>ئ</b> ارق چھنے   | حفرت قبیمه بن                      | 830     |     | مشتركه          | 8             | حضرت عياش بن الي ربيعه ولأثفؤ                                 | 806     |
| مشتركه          | 9        | مخارق والغفذ          | حفرت قبیمه بن                      | 831     |     | 10              | 8             | حضرت عياض بن حمار وللفظ                                       | 807     |
| 9               | 6        | ممان طافغة            | حضرت <b>ت</b> اده بن <sup>ن</sup>  | 832     |     | مشتركه          | 7             | حضرت عياض بن ممار فاتقا                                       | 808     |
| مشتركه          | 12       | عمان فكافذ            | حضرت قباده بن                      | 833     |     | 2               | 8             | حضرت عیسی بن یز دا دبن نساءه زلاتن                            | 809     |
| 6               | 9        | لمحان ملخفذ           | حضر <b>ت ت</b> اده بن <sup>م</sup> | 834     |     | 4               | 7             | حضرت غضيف بن حارث الأثنز                                      | 810     |
| 1               | 12       | منعي ويجف             | حفرت قتیله بنت                     | 835     |     | 1               | 10            | حضرت غطيف بن حارث رثاثة                                       | 811     |
| 1               | 6        |                       | فتم بن تمام طي مُعْمَدُ            | 836     |     | 3               | 12            | حضرت فاطمه بنت البحيش فأثفا                                   | 812     |
| 8               | 6        | عبدالله بنعمار وللفظ  | حفرت قدامه بن                      | 837     |     | مشتركه          | 12            | حضرت فاطميه بنت البيش فأتفؤ                                   | 813     |
| 20              | 6        | ي خالفتنهٔ            | حضرت قره المزفز                    | 838     |     | 10              | 12            | حضرت فاطمة الزهراء بنت رسول الله مَا اللهُ عَالَيْهِ عَلَيْهِ | 814     |
| مشتركه          | 9        | ي دانفته              | حضرت قره المزفخ                    | 839     |     | 36              | 12            | حضرت فاطمه بنت قيس وجهوا                                      | 815     |
| 1               | 9        | موص النميرى ولانفغذ   | حضرت قر ہ بن دعم                   | 840     |     | مشتركه          | 12            | حضرت فاطمه بنت قيس فأثنا                                      | 816     |
| 2               | 6        | تباوه منافغة          | حضرت قطبه بن                       | 841     |     | 2               | 12            | حضرت فاطمه عممة الي عبيده لثاثة                               | 817     |
| 1               | 8        | ما لك خلففذ           | حفرت قطبه بن                       | 842     |     | 1               | 6             | حضرت فاكه بن سعد الأنفؤ                                       |         |
| 2               | 6        | تطرف الغفارى جي نثنة  | حفرت قطبه بن                       | 843     |     | 1               | 8             | حضرت فرات بن حيان العجلى وليتنز                               | 819     |
| 1               | 7        | ا می خالفینهٔ         | حفزت قيس الجذ                      | 844     |     | 1               | 8             | حضرت فراسي ولاتنتأ                                            | 820     |
| 8               | 6        | بى غرز ە يالغفذ       | حضرت قیس بن ا                      | 845     |     | 6               | 6             | حضرت فروه بن مسيك طالفة                                       | 821     |
| مشتركه          | 8        | بى غرزە شائتۇ         | حضرت قیس بن ا<br>———               | 846     |     | مثتركه          | 12            | حضرت فروه بن مسيك جلافة                                       | 822     |

|                 | اشي التنتيم | مرويات صحابكرام        | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ****    | 40 |                 | $\Rightarrow$ | ×\$\]                | منبل م <u>ب</u> مترجم           | مُنالِمًا إَحْدِيرُ |             |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------|---------|----|-----------------|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر     | صحالي وكأنفذ           | '/t                                     | نمبرثار |    | تغداد<br>مرویات | جلدنمبر       | ,                    | نام صحالي رفي تنظيف             |                     | نمبرثار     |
| 6:              | 6           | مير ٥ جلافية           | حضرت لقيط بن                            | 871     |    | 14              | 6             | و الفيد<br>و ين عق   | بن سعد بن عبا د                 | حضرت قيس            | 847         |
| مثتركه          | 7           | مره دانند              | حضرت لقيط بن                            | 872     |    | مشتركه          | 10            | ه خلافتند            | بن سعد بن عبا د                 | حضرت قيس            | 848         |
| 1               | 12          | قانف دليفا             | مضرت ليلٍّ بنت                          | 873     |    | 3               | 7             |                      | بن عا كد يناتنن                 | حضرت قيس            | 849         |
| 2               | .8          |                        | حضرت ماعز وظائفة                        | 874     |    | مشتركه          | 7             |                      | بن عائد فالغنة                  | حفرتقيس             | 850         |
| 4               | 8           | ن حارث طلنبنز          | حضرت ما لك بن                           | 875     |    | 5               | 9             |                      | بن عاصم طلعنظ                   | حفرت قيس            | 851         |
| مشتركه          | 9           | ي حارث فِيْلَيْمُدُ    | حضرت ما لك بر                           | 876     |    | 2               | 10            |                      | بن عمر و الخاتينة               | حفرت قیس            | 852         |
| 18              | 6           | ن حوريث في النفوذ      | حضرت ما لك بر                           | 877     |    | 1               | 7             |                      | بن مخر مه دلی شخ                | حفرت قيس            | 853         |
| مشتركه          | 9           | ن حوريث خالفتاه        | حضرت ما لك بن                           | 878     |    | 2               | 12            | (                    | ر النفذة<br>من عند<br>          | حفرت کبیث           | 854         |
| . 1             | 7           | ى ربىعيە جانىنىد       | حضرت ما لك بر                           | 879     |    | 1               | 6             |                      | بن سفيان طِلْنَفْهُ             | حضرت کر دم          | 855         |
| 4               | 7           | ن صعصعه والنؤ          | حفزت ما لك بن                           | 880     |    | 4               | 6.            | خالفند<br>چی مند<br> | نعلقمهالخزاعي                   | حضرت کرز:           | 856         |
| 4 .             | 10          | ن عبدالله التعلى طلقنا | حضرت ما لک بر                           | 881     |    | 1               | 6             |                      | بن زيد طالفند                   | حفزت كعب            | 857         |
| 2               | 7           | وعتاهيه وللنمذ         | حضرت بالك بر                            | 882     |    | 3               | 10            | م طالغة<br>م<br>م    | بن عاصم اشعر أ                  | حضرت كعب            | 858         |
| 1               | 8           | ن عمر والقشير ي جانبون | منفرت ما لك بن                          | .883    | ·  | 34              | 8             | <u></u>              | بن مجر ہ راتنونہ                | حضرت كعب            | 859         |
| 1               | 10          | عميره بيانغة           | حضرت ما لك بر                           | 884     |    |                 | 6             |                      | بن عمر و رفانته                 | حفزت كعب            | 860         |
| 6               | 6           | ي نصله طالقهٔ          | حضرت ما لك بر                           | 885     |    | 2               | 7             |                      | بن عياض رفائفة                  | حضرت کعب            | 861         |
| 1               | 6           | ع هبيره ولانتفذ        | حضرت ما لك بر                           | 886     |    | 14              | 12            | <u>-</u>             | بن ما لك طالفته                 | حضرت گعب            | 862         |
| . 6             | 6           | مسعود والنفة           | حفرت مجاشع بن                           | 887     |    | 37              | 6             |                      | بن ما لك أنصا                   |                     |             |
| مشتركه          | 9           | مسعود فالتقذ           | مفرت مجاشع بن                           | 888     |    | مشتركه          | 10            | ری خالفند            | بن ما لك انصا                   | حفزت کعب            | 864         |
| 8               | 6.          | -                      | مفرت مجمع بن ج                          | _       |    | 3               | 8.            |                      | بن مره البيزي                   |                     | _           |
| مشتركه          | 7           |                        | حفرت مجمع بن ج                          |         |    | 14              | 7             | أثمنا                | بن مره السلمي دو                | مفرت کعب            | 866         |
| مثتركه          | 8           | اربيه پيانغن           | حفزت مجمع بن ج                          | 891     |    | 1               | 6             |                      | بن حنبل <sup>دانت</sup> نهٔ<br> |                     |             |
| 3               | 6           |                        | حفرت مجمع بن ير                         |         |    | 3               | 6             |                      |                                 | حضرت كيسال          | <del></del> |
| 3               | 6           |                        | حضرت مجحن الد                           |         |    | مشتركه          | 8             | ,                    | ن خالتنه<br>م                   | حفزت کیسال          | 869         |
| 8               | 8           | ورع خالفند             | حضرت مجمن بن ا                          | 894     |    | 1               | 6             |                      | ح دانند<br>بن مخذ<br>-          | حضرت لجلار          | 870         |

|                 | امني كنندم | مردیات محابدکرام                   | <b>XX</b> | 77         | <u>_</u> ~~     | **      | مُنلاً احَدُهُ بِعَنْبِلِ بِينَةِ مِتْرَمً |         |
|-----------------|------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------------|---------|--------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر    | تا م صحا بی دلافظ                  | نمبرثثار  |            | تعداد<br>مروبات | جلدنمبر | نا م صحالي ولا تشؤ                         | نمبرشار |
| 25              | 8          | حضرت مسور بن مخر مه ومروان والتفقة | 919       |            | مشتركه          | 9       | حضرت مجحن بن اورع والفنة                   | 895     |
| 1               | 6          | حفرت مسورين بزيد والفقة            | 920       |            | 4               | 6       | حضرت محرش الكعبى ولاتفظ                    | 896     |
| 4               | 10         | حضرت ميتب بن حزن الانتفاء          | 921       |            | مشتركه          | 6       | حضرت محرش الكعبى فالتغذ                    | 897     |
| 2               | 10         | حضرت مطربن عكامس فالثنة            | 922       |            | 10              | 8       | حضرت محمد بن حاطب بالنفة                   | 898     |
| 25              | 6          | حفرت مطرف بن عبدالله عن ابيه والله | 923       |            | مثتركه          | 6       | حضرت محمد بن حاطب الشؤ                     | 899     |
| 7               | 7          | حضرت مطلب والنفذ                   | 924       |            | 2               | 6       | حضرت محمد بن صفوان جلهفذ                   | 900     |
| 4               | 6          | حضرت مطلب بن اني وداعه والثنة      | 925       |            | 1               | 8       | حفرت محمد بن سنى خاتفة                     | 901     |
| مثتركه          | 7          | حضرت مطلب بن اني وداعه والثنة      | 926       |            | 1               | 7       | حفرت محمد بن طلحه رفاته                    | 902     |
| 6               | 12         | حضرت مطلب بن وداعه بلاتفؤ          | 927       |            | 3               | 10      | حضرت محمد بن عبدالله بن جحش والنفؤ         | 903     |
| 8               | 6          | حضرت مطيع بن اسود خافظ             | 928       |            | 2               | 10      | حضرت محمد بن عبدالله بن سلام والنفؤ        | 904     |
| مشتركه          | 7          | حضرت مطيع بن اسود الأثنؤ           | 929       | <i>,</i> ` | 11              | 6       | حضرت محمد بن مسلمه والفؤ                   | 905     |
| 1               | 7          | حضرت معاذبن انس ولثنظ              | 930       | ]          | مثتركه          | 7       | حفرت محمد بن مسلمه والفؤ                   | 906     |
| 153             | 10         | حضرت معاذبن جبل دلاتنو             | 931       |            | 19              | 10      | حضرت محمود بن لبيد الكاثة                  | 907     |
| 1               | 6          | حضرت معاذبن عبدالله بن خبيب اللفظ  | 932       |            | 4               | 10      | حضرت محمود بن ربيع الأثنا                  | 908     |
| 2               | 7          | حضرت معاذبن عفراء ذلفنه            | 933       |            | 11              | 10      | حضرت محيصه بن مسعود اللفؤ                  | 909     |
| 11              | 6          | حضرت معاوبيالليثى دلفظ             | 934       |            | 2               | 10      | حضرت مخارق ولانفظ                          | 910     |
| 111             | 7          | حضرت معاويه بن الجي سفيان الأثنؤ   | 935       |            | 1               | 7       | حضرت مختف بن سليم الملطؤ                   | 911     |
| 15              | 6          | حضرت معاويه بن حكم اللفؤ           | 936       |            | 3               | 9       | حضرت مره البهرى والتفظ                     | 912     |
| مثتركه          | 10         | حضرت معاوبيه بن تحكم المثنة        | 937       |            | مشتركه          | 9       | حضرت مره البهزي الثنينة                    | 913     |
| а               | 6          | حضرت معاويية بن جاهمه للفنز        | 938       |            | 1               | 9       | حضرت مرفد بن ظبيان فالثنة                  | 914     |
| 5               | 12         | حضرت معاوييه بن خديج اللفة         | 939       |            | 3               | 7       | حضرت مرداس اسلمي والفنة                    | 915     |
| 60              | 9          | حضرت معاوييه بن حيده لثاثثة        | 940       |            | مشتركه          | 9       | حضرت مزيده بن حواله ثاثثة                  | 916     |
| مثتركه          | 9          | حضرت معاويه بن حيده الثنيز         | 941       |            | 16              | 7       | حضرت مستورد بن شداد بالثنة                 | 917     |
| مشتركه          | 9          | حضرت معاويه بن حيده لثاثنة         | 942       |            | 2               | 7.      | حضرت مسلمه بن مخلد اللفظ                   | 918     |

|                 | أرشى أنتندم | مردیات محابدگرام                        | <b>X</b> | 42 | _\ <b>E</b>     | *       | مُنافِهُ المَوْرِ بِصَنِيلِ مِينَةِ مِتْرَجِمُ ﴿ |        |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------|----------|----|-----------------|---------|--------------------------------------------------|--------|
| تعداد<br>مردیات | جلدنمبر     | نام صحالي الأنشؤ                        | نبرثار   |    | تعداد<br>مردیات | جلدنمبر | نام حاني الله                                    | نبرثار |
| 64              | 12          | حفرت ميموند بنت حارث ام المؤمنين فأثبنا | 967      |    | 10              | 6       | حضرت معاويه بن قره دلاتنز                        | 943    |
| 4               | 12          | حضرت ميمونه بنت سعد فأثفا               | 968      |    | مشتركه          | 6       | حضرت معاويه بن قره المنفؤ                        | 944    |
| 3               | 12          | حفرت ميمونه بنت كردم فأفيا              | 969      |    | 2               | 6       | حضرت معبد بن هوذه رفاتن                          | 945    |
| 2               | 8           | حضرت ناجيه الخزاعي ثلثنة                | 970      |    | مشتركه          | 6       | حضرت معبد بن هوذه رفاتنو                         | 946    |
| 4               | 6           | حضرت نافع بن عبدالحارث وللفؤ            | 971      |    | 4               | 7       | حضرت معقل بن الي معقل ولا تنظير                  | 947    |
| 2               | 8           | حضرت نافع بن عتبه بن الي وقاص ولأثرز    | 972      |    | 3               | . 6     | جفرت معقل بن سنان فلنتنز                         | 948    |
| 14              | 9           | حضرت نبيشه الحدلى بالنظ                 | 973      |    | مشتركه          | 6       | حضرت معقل بن سنان دفائقة                         | 949    |
| 4               | 8           | حضرت نبيط بن شريط دلاتنذ                | 974      |    | 27              | 9       | حضرت معقل بن يبار داننځ                          | 950    |
| . 2             | 6           | حضرت نصر بن وهر دلائمة                  | 975      |    | 9               | 6       | حضرت معمر بن عبدالله الأثنة                      | 951    |
| 1               | 8           | حضرت نصله بنعمر والغفاري وللفؤ          | 976      |    | مشتركه          | 12      | حضرت معمر بن عبدالله دلائغة                      | 952    |
| 112             | 8           | حضرت نعمان بن بشير طائفة                | 977      |    | 6               | 6       | حضرت معن بن يزيد السلمي والنفظ                   | 953    |
| مشتركه          | ·8          | حضرت نعمان بن بشير خاتفة                | 978      |    | مشتركه          | 8       | حضرت معن بن يزيد السلمي فأثفؤ                    | 954    |
| 3               | 10          | حضرت نعمان بن مقرن والنيئ               | 979      | ,  | 7               | 6       | حضرت معيقيب رقائق                                | 955    |
| 2               | 7           | حضرت فيم بن النحام والنفؤ               | 980      |    | مشتركه          | 10      | حضرت معيليب ذلاته                                | 956    |
| 1               | 6           | حضرت لعيم بن مسعود راتين                | 981      |    | 119             | 8       | حضرت مغيره بن شعبه لافتنه                        | 957    |
| 8               | 10          | حضرت نعيم بن ها رالغطفا ني ولاتنوز      | 982      |    | 27              | 6       | حضرت مقداد بن اسود المثنيّة                      | 958    |
| 1               | 9           | حضرت نقاده اسدى ٹائٹنۇ                  | 983      |    | مشتركه          | 10      | حضرت مقدا دبن اسود الأنفؤ                        | 959    |
| 2               | 6           | حضرت نميرالخزاعي ولأثنئ                 | 984      |    | مشتركه          | 10      | حضرت مقداد بن اسود المنتظ                        | 960    |
| 9               | 7           | حضرت نواس بن سمعان الكلا في تلاثنا      | 985      |    | 35              | 7.      | حضرت مقدام بن معد يكرب فلنفؤ                     | 961    |
| 6               | 10          | حضرت نوفل المنجعي والتنظ                | 986      |    | 6               | 8       | حضرت مهاجر بن قنفذ ولأثفؤ                        | 962    |
| مشتركه          | 10          | حضرت نوفل الثجعي والثنة                 | 987      |    | مشتركه          | 9       | حضرت مهاجر بن قنفذ ولأثنؤ                        | 963    |
| 4               | 10          | حضرت نوفل بن معاويد والتنو              | 988      |    | 2               | 6       | حضرت مهران لثانية                                | 964    |
| مشتركه          | 10          | حضرت نوفل بن معاويه رفاتين              |          |    | 1               | 9       | حضرت ميسر والفجر ثلثنة                           | 965    |
| 6               | 7           | حضرت هبيب بن مغفل طاتين                 | 990      |    | 1               | 10      | حضرت ميمون بن سنبا ذر النفظ                      | 966    |

|                 | أرشى أنبتنه | مرديات محابكرام                     |        | ۸۲ | <b>\%</b>       |         | مُنالِهُ احَدِّ بِعَبِلِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن |          |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|--------|----|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر     | نا م صحافي رفح النفذ                | نمرثار |    | تعداد<br>مرديات | جلدنمبر | نام صحافي ولأنتؤ                                                | نمبرثثار |
| 2               | 10          | حضرت وليدبن وليدخن فناتذ            | 1007   |    | مشتركه          | 6       | حضرت هبيب بن مغفل ذلتفؤ                                         | 991      |
| 1               | 6           | حضرت وليدبن عقبه بن الى معيط الأثنة | 1008   |    | 4               | 6       | حضرت هرماس بن زياد الماتئة                                      | 99,2     |
| 2               | 6           | حضرت وهب بن حذيفه بالنوز            | 1009   |    | مشتركه          | 9       | حضرت هرماس بن زياد طبيعنو                                       | 993      |
| 4               | 7           | حضرت ومب بن حنوش والتوز             | 1010   |    | 6               | .10     | حضرت هزال فينتمؤ                                                | 994      |
| مثتركه          | 7           | حضرت ومب بن حمش ولاتتنا             | 1011   |    | 8               | 6       | مفرت هشام بن حکیم بن حزام طالفز                                 | 995      |
| 4               | 7           | حضرت يزيدابوالهائب بن يزيد فاتتنا   | 1012   |    | مشتركه          | 6       | حضرت هشام بن حکیم بن حزام داینو                                 | 996      |
| 1               | 7 -         | حضرت يزيد بن اخنس والتوز            | 1013   |    | 17              | 6       | حضرت هشام بن عامرانصاري طالتنز                                  | 997      |
| 6               | 7           | حضرت يزيد بن اسودالعامري ولتنز      | 1014   |    | 21              | 10      | حضرت هلب الطائى بالأثنز                                         | 998      |
| 2               | 8           | حضرت يزيد بن ثابت الماتنة           | 1015   |    | 2               | 6       | حضرت هند بن اساء الملمي جاثثة                                   | 999      |
| 1               | 12          | حضرت يسير و نتافها                  | 1016   |    | 45              | 8       | هضرت وائل بن حجر يظافظ                                          | 1000     |
| 22              | 7           | مضرت يعلى بن اميه طائمة             | 1017   |    | مشتركه          | 12      | حضرت وائل بن مجمر الثاثثة                                       | 1001     |
| 27              | 7           | حضرت يعلى بن مره التقفى حليمة       | 1018   |    | 9               | 7       | حضرت وابصه بن معبد بناتيز                                       | 1002     |
| 9               | 6           | حضرت بوسف بن عبدالله بن سلام والتو  | 1019   |    | 28              | 7       | حضرت واثله بن اسقع مِنْ تَنْهُ                                  | 1003     |
| مثتركه          | 10          | حضرت يوسف بن عبدالله بن سلام بثاثثة | 1020   |    | مثتركه          | .6      | حضرت واثله بن اسقع مالنونو                                      | 1004     |
| 1               | 6           | حضرت يونس بن شدا د الأثنة           | 1021   |    | 1               | 12      | حضرت والدبعجه جانفة                                             | 1005     |
| -               |             | ,                                   |        |    | 3               | 6,      | حضرت وحشى الحسيشي والفوذ                                        | 1006     |

# مُنلُا المَوْنُ فَيْلِ بَيِهِ مِتْرَمِ كُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الرَّاسْدِين لَهِ اللَّهِ الرَّاسْدِين لَهُ اللَّهِ الرَّاسْدِين لَهُ اللَّهِ الرَّاسُدِين لَهُ اللَّهِ الرَّاسْدِين لَهُ اللَّهِ الرَّاسْدِين لَهُ اللَّهِ الرَّاسْدِين لَهُ اللَّهِ الرَّاسْدِين لَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّاللَّالِي اللللللَّا اللّل

### مسند الخفاء الراشدين

# مُسْنَدُ اَبِی بَکْرِ الصِّدِیْقِ رَالِیَٰنَهُ حضرت صدیق اکبر رَالیِّنَهُ کی مرویات

(١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمُيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَامَ أَبُو بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقُرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْهُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ [احرجه الحميدي: ٣، وأبوداود: ٣٣٨، والترمذي ٢١٦٨

(۱) قیس ؓ کہتے ہیں کہا کی مرتبہ حضرت صَدیق اکبر ڈاٹنڈ خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالی کی حمد و ثناء کرنے کے بعد فرمانا اپ لوگو! تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو

"یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ لَا یَضُرُّ کُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ"
"اے ایمان والو اتم اپن فکر کرو، اگرتم راہ راست پر بہوتو کوئی گراہ خض تنہیں نقصان نبیس پہنچا سکتا۔"
دہم نے نبی طیف کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ

كرين توعفريب ان سبكوالله كاعذاب كمير لے گا۔

(٢) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ عُفْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيِّ عَنْ أَسْمَاءَ 
بُنِ الْحَكَمِ الْفُزَارِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
حَدِيثًا نَفَعَنِى اللَّهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ وَإِذَا حَدَّثَنِى عَنْهُ غَيْرِى اسْتَحْلَفُتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِى صَدَّقَتُهُ وَإِنَّ أَبَا بَكُو رَضِى 
اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثِنِى وَصَدَقَ آبُو بَكُو أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذُنِبُ ذَبُنًا فَيتَوَضَّأُ 
اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثِنِى وَصَدَقَ آبُو بَكُو أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذُنِبُ ذَبُنًا فَيتَوَضَّأُ 
وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذُنِبُ ذَبُنًا فَيتَوَضَّأُ 
وَقَالَ سُفْيَانُ ثُمَّ يُصَلِّى وَكُعتَيْنِ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَا غَفَرَ لَهُ 
السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا مِنْ وَجَلَّ إِلَا غَفَرَ لَهُ اللَّهُ عَنْ فَيَسُتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَا غَفَرَ لَهُ اللَّهُ عَنْ فَيَسُتَغُومُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ إِلَا عَفَرَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي فَي سَعَلِي وَعَلَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلِ يُلُولُونُ اللَّهُ عَنْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى مِسْعَرٌ وَيُصَلِّى وَقَالَ سُفَيَانُ ثُمَّ يُصَلِّى وَكُعَتَيْنِ فَيَسَتَغُومُ اللَّهُ عَنْ وَاللَهُ عَلَى مِنْ وَاللَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۲) حضرت على كرم الله وجهه فرمات مين كه مين جب بهي نبي مايشاً ہے كوئى حديث سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ جیسے جیا ہتا تھا' مجھے اس

### منالاً اَمْرَانَ مِنْ الْمُعَالِمَ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْم سوال و بينوا تا تواران و كولَي وير المخضى محصر سوني والله كولك أن وير هر الدي تا قد م مرات سوالي وتعمل المراج و

سے فائدہ پہنچاتا تھا،اور جب کوئی دوسرا شخص مجھ سے نبی طایقا کی کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے اس پرفتم لیتا، جب وہ فتم کھالیتا کہ بیحد یث اس نے نبی طایقا ہی سے نبی سے تب کہیں جا کر میں اس کی بات کوسچاتسلیم کرتا تھا۔

مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق وٹائٹڈ نے بیر حدیث بیان کی ہے اور وہ بیر حدیث بیان کرنے میں سیچ ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ مُٹائٹیڈ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوآ دمی کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر وضوکر ہے اور خوب اچھی طرح کرے، اس کے بعد دور کعت نماز پڑھے اور اللہ سے اینے اس گناہ کی معانی مائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرمادے گا۔

( ٣ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْعَنْقَزِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ غَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ اشْتَرَى أَبُو بَكُو مِنْ عَازِبِ سَرْجًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُو لِعَازِبٍ مُرْ الْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلُهُ إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ لَا حَتَّى تُحَدِّثُنَا كَيْفَ صَنَعْتَ حِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَنْتَ مَعَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ خَرَجْنَا فَأَدْلَجْنَا فَأَحْفَثْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ فَصَرَبُتُ بِبَصَرِى هَلُ أَرَى ظِلًّا نَأْوِى إِلَيْهِ فَإِذَا أَنَا بِصَخْرَةٍ فَالْهُوَيْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا بَقِيَّةُ ظِلَّهَا فَسَوَّيْتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرَشْتُ لَهُ فَرْوَةً وَقُلْتُ اصْطَحِعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاصْطَجَعَ ثُمَّ خَرَجْتُ انْظُرُ هَلْ أَرَى أَحَدًا مِنْ الطَّلَبِ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمِ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ قَالَ نَعَمُ قَالَ قُلْتُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي قَالَ نَعَمُ قَالَ فَأَمَرُتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْهَا ثُمَّ أَمَرْتُهُ فَنَفَضَ صَرْعَهَا مِنْ الْغُبَارِ ثُمَّ آمَرْتُهُ فَنَفَصَ كَفَّيْهِ مِنْ الْغُبَارِ وَمَعِى إِدَاوَةٌ عَلَى فَمِهَا حِرْقَةٌ فَحَلَبَ لِي كُثْبَةً مِنْ اللَّبَنِ فَصَبَبْتُ يَغْنِى الْمَاءَ عَلَى الْقَدَح حَتَّى بَرَدَ ٱسْفَلُهُ ثُمَّ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَيْتُهُ وَقَلْد اسْتَيْقَظَ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَصِيتُ ثُمَّ قُلْتُ هَلْ آنَى الرَّحِيلُ قَالَ فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَا فَلَمْ يُدُرِكُنَا آحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم عَلَى فَرَسٍ لَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَناً فَقَالَ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَّا فَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قَدْرُ رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا وَبَكَيْتُ قَالَ لِمَ تَبْكِي قَالَ قُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ مَا عَلَى نَفْسِي أَبْكِي وَلَكِنُ ٱبْكِي عَلَيْكَ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِنْتَ فَسَاحَتْ قَوَائِمُ فَرَسِهِ إِلَى بَطْنِهَا فِي أَرْضٍ صَلْدٍ وَوَلَبَ عَنْهَا وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُنْجِيَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأَعَمِّينَ عَلَى مَنْ وَرَائِي مِنْ الطَّلَبِ وَهَذِهِ كِنَانِتِي فَخُذْ مِنْهَا سَهُمَّا فَإِنَّكَ سَتَمُرٌّ بِإِيلِي وَغَنَمِي فِي مَوْضِع كَذَا وَكَذَا فَجُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ قَالَ فِقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا قَالَ وَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُطْلِقَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَمَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ فَخَرَجُوا فِي الطَّرِيقِ وَعَلَى الْأَجَاجِيرِ

فَاشْتَدَّ الْخَدَمُ وَالصِّبْيَانُ فِي الطَّرِيقِ يَقُولُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْوِلُ اللَّيْلَةَ عَلَى بَنِي النَّجَارِ قَالَ وَتُنَازَعَ الْقُومُ اليُّهُمْ يَنْوِلُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْوِلُ اللَّيْلَةَ عَلَى بَنِي النَّجَارِ أَخُوالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِأُكْرِمَهُمْ بِذَلِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا حَيْثُ أُمِرَ قَالَ الْبَرَاءُ بُنُ عَارِبٍ أَوَّلُ مَنْ كَانَ قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ أُمَّ مَكْتُومُ اللَّهُ عَمْدُ بَنُ عُمْدُ إِنَّى عَبْدِ اللَّالِ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ أُمَّ مَكْتُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُ وَكَانَ الْبُواءُ مِنُ الْمُفَصِّلِ قَالَ إِسُرَائِيلُ وَكَانَ الْبُرَاءُ مِنُ الْمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى حَفِظُتُ سُورًا مِنْ الْمُفَصَّلِ قَالَ إِسْرَائِيلُ وَكَانَ الْبَرَاءُ مِنْ الْالْفَارِ مِنْ الْمُفَعَلِ قَالَ إِسْرَائِيلُ وَكَانَ الْبُواءُ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ الْمُفَعِلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْمُعْتَلُ وَلَا إِلَيْهُ وَسَلَمَ وَكَانَ الْبُولُولُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ وَسُلُمَ وَكَانَ الْبُولَاءُ مِنْ الْمُؤْمِلُولُ وَلَا إِلَيْهُ وَكُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْ

(۳) حضرت براء بن عازب ڈالٹوئٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر ڈلٹوئٹ نے میرے والدحضرت عازب ڈلٹوئٹ سے ساورہم کے عوض ایک زین خریدی اور میرے والد سے فر مایا کہ اپنے بیٹے براء سے کہد دیجئے کہ وہ اسے اٹھا کرمیرے گھر تک پہنچا دے ، انہوں نے کہا کہ پہلے آپ وہ واقعہ سنا ہے جب نبی علینا نے مکہ کرمہ سے ہجرت کی اور آپ بھی ان کے ہمراہ تھے۔

حضرت صدیق اکبر ولانشونے فرمایا کہ شب جمرت ہم لوگ رات کی تاریکی میں نظے اور سارا دن اور ساری رات تیزی سے سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوگیا، میں نے نظر دوڑا کردیکھا کہ کہیں کوئی سایہ نظر آتا ہے یا نہیں؟ مجھے اچا تک ایک چٹان نظر آئی، میں اس کی طرف لیکا تو وہاں پھے سایہ موجودتھا، میں نے وہ جگہ برابر کی اور نبی علیقیا کے بیٹھنے کے لیے اپنی پوشین بچھا دی، اور نبی علیقیا سے آکر عرض کیا یارسول اللہ! پھھ دیر آرام فرما لیجئے، چنا نچہ نبی علیقیا ایٹ گئے۔

ادھر میں بیرجائزہ لینے کے لیے نکلا کہ کہیں کوئی جاسوس تونہیں دکھائی دے رہا؟ اچا تک مجھے بکریوں کا ایک چرواہا ل گیا، میں نے اس سے پوچھا بیٹا! تم کس کے ہو؟ اس نے قریش کے ایک آ دمی کا نام لیا جے میں جانتا تھا، میں نے اس سے کہا کہ کیا تہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا، میں نے اس سے دودھ دوہ کر دینے کی فرمائش کی تو اس نے اس کا بھی شبت جواب دیا، اور میرے کہنے براس نے ایک بکری کو قابو میں کرلیا۔

پھر میں نے اس سے بکری کے تھن پر سے غبارصاف کرنے کو کہا جواسنے کردیا، پھر میں نے اس سے اپنے ہاتھ جھاڑنے کو
کہا تا کہ وہ گردوغبار دور ہوجائے چنانچاس نے اپنے ہاتھ بھی جھاڑلیے ،اس وقت میرے پاس ایک برتن تھا، جس کے منہ پر چھوٹا
سا کپڑ الپٹا ہوا تھا، اس برتن میں اس نے تھوڑا سادود ھدو ہا اور میں نے اس پر پانی چھڑک دیا تا کہ برتن نیچے سے ٹھنڈا ہوجائے۔
اس کے بعد میں نبی علینا کی خدمت میں حاضر ہوا، جب میں وہاں پہنچا تو نبی علینا بیدار ہو چکے تھے، میں نے نبی علینا اس کے بعد میں خان اورخوش ہوگیا، اس
سے وہ دود ھوٹوش فر مانے کی درخواست کی ، جسے جب نبی علینا نے قبول کرلیا اور اتنا دود ھیا کہ میں مطمئن اورخوش ہوگیا، اس
کے بعد نبی علینا سے بوچھا کہ کیا اب روائلی کا وقت آگیا ہے اور اب ہمیں جانا جا ہے؟

نبی علیظا کے ایماء پرہم وہاں سے روانہ ہو گئے ، پوری قوم ہماری تلاش میں تھی ، کیکن سراقہ بن مالک بن بعظم کے علاوہ
'' جواپئے گھوڑ سے پرسوارتھا'' ہمیں کوئی نہ پاسکا ، سراقہ کود کھے کرمیں نے نبی علیظا سے عرض کیایا رسول اللہ! یہ جاسوں ہم تک پہنچ
گیا ہے ، اب کیا ہوگا ؟ نبی علیظا نے فرمایا آپ شمکین اور دل برداشتہ نہ ہوں ، اللہ ہمار سے ساتھ ہے ، ادھروہ ہمار سے اور قریب آ
گیا اور ہمار سے اور اس کے درمیان ایک یا دو تین نیزوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا ، میں نے پھرعرض کیا کہ یا رسول اللہ! بی تو
ہمار سے قریب پہنچ گیا ہے اور یہ کہ کرمیں رو بڑا۔

نی مایشا نے مجھ ہے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے عرض کیا بخدا! میں اپنے لیے نہیں رور ہا، میں تو آپ مایٹیؤا کے لیے رو رہا ہوں کہ اگر آپ مُناکٹیؤاکو پکڑلیا گیا تو یہ نجانے کیا سلوک کریں گے؟ اس پر نبی ملیشا نے سراقہ کے لئے بدد عاءفر مائی کہ اے اللہ! تو جس طرح جا ہے، اس سے ہماری کفایت اور حفاظت فرما۔

ای وقت اس کے گھوڑے کے پاؤں پیٹ تک زمین میں دھنس گئے'' حالانکہ وہ زمین انہائی سپاٹ اور بخت تھی'' اور سراقہ اس سے نیچ گر پڑا اور کہنے لگا کہا ہے محمئاً لینٹی ایس جانتا ہوں کہ بیآ پ کا کوئی عمل ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی تلاش میں اپنے پیچھے آنے والے تمام لوگوں پر آپ کوننی رکھوں گا اور کسی کو آپ کی خبر نہ ہونے دوں گا، نیز بیمیرا ترکش ہے، اس میں سے ایک تیر بطور نشانی کے آپ لے کیا گذر میر سے اونٹوں اور بکریوں پر ہوگا، آپ کوان میں سے جس چیز کی جتنی ضرورت ہو، آپ لیکئے گا۔

نی طین نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ، پھر آپ منگائی آنے اللہ ہے دعاء کی اور اسے رہائی مل گئی ، اس کے بعدوہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس لوٹ گیا اور ہم دونوں اپنی راہ پر ہو لئے یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے ، لوگ نبی علین اور ہم دونوں اپنی راہ پر ہو لئے یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے ، لوگ نبی علین کا دیدار کرنے گئے ، اور سے ملا قات کے لئے اپنے گھروں سے نکل پڑے ، کچھا ہے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کے کہنے گئے کہ دسول اللہ منگا تیج آتھ ریف لے آئے ، محمد منگا تیج آتھ ریف لے آئے ، محمد منگا تیج آتھ ریف لے آئے ۔ محمد منگا تیج آتھ ریف لے آئے ۔ محمد منگا تیج آتھ ریف لے آئے ۔ محمد منگا تیج آتھ ریف لے آئے ۔

نی ملینا کی تشریف آوری پرلوگوں میں یہ جھگڑا ہونے لگا کہ بی ملینا کس قبیلے کے مہمان بنیں گے؟ نی ملینا نے اس جھگڑے کا فیصلہ کرتے ہوئے قرمایا آج رات تو میں خواجہ عبدالمطلب کے اخوال بنونجار کا مہمان بنوں گاتا کہ ان کے لئے باعث عزوشرف ہوجائے، چنانچہ ایساہی ہوااور جب سے ہوئی تو آپ مُنافِینا کا بال تشریف لے گئے جہاں کا آپ کو حکم ملا۔

# المناه المرام ال

جب حضرت عمر فاروق بڑاٹنڈ آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ نبی علیشا کا کیاارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی میر سے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد نبی علیشا بھی مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہو گئے اور حضرت صدیق اکبر مڑاٹنڈ بھی ساتھ آئے۔

حضرت براء ڈالٹنڈ پیجمی فرماتے ہیں کہ نبی علیلا کی تشریف آوری ہے قبل ہی میں مفصلات کی متعدد سورتیں پڑھاوریا د کرچکا تھا، راوی حدیث اسرائیل کہتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب ڈالٹنڈ کا تعلق انصار کے قبیلہ بنوحار نہ ہے تھا۔

(٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ قَالَ إِسْرَائِيلٌ قَالَ آبُو إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُشَيْعٍ عَنْ آبِى بَكُو آنَ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ بِبَرَانَةٌ لِآهُلِ مَكَّةَ لَا يَحُجُّ بَعُدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفُسْ مُسْلِمَةٌ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّةٌ فَآجَلُهُ إِلَى مُدَّتِهِ وَاللَّهُ بَرِىءٌ مِنْ الْمُشْوِكِينَ وَرَسُولُهُ قَالَ فَسَارَ بِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْحَقْهُ فَرُدَّ عَلَى آبَا بَكُو وَبَلَّهُهَا أَنْتَ قَالَ فَفَعَلَ قَالَ فَلَمَا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُو بَكُو بَكَى قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدَّتَ فِى شَيْءٌ قَالَ مَا حَدَتَ فِيكَ إِلَّا خَيْرٌ وَلَكِنُ أُمِرْتُ أَنْ لَا يَبْلَغَهُ إِلَّا آنَا أَوْ رَجُلٌ مِنِي إِلسَاده صعيف، وقال احمد:

هذا حديث منكر، وقال ابن تيمية في المنهاج ٥/٣٦: قوله: ((لا يؤذي عني إلا علي)) من الكذب إ

(۷) حضرت صدیق اکبر ڈاٹھڑ سے مروی ہے کہ نبی طبیقائے انہیں امیر حج بنا کر بھیجتے وقت اہل مکہ سے اس براءت کا اعلان کرنے کی ذرمدداری بھی سونی تھی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، کوئی آ دمی بر ہند ہو کر طواف نہیں کر سکے گا، جنت میں صرف وہی شخص داخل ہو سکے گا جومسلمان ہو، جس شخص کا پیغیبر اسلام مَنَالْتِیْم سے سی خاص مدت کے لئے کوئی معاہدہ پہلے سے ہوا ہو، وہ اپنی مدت کے اختتا م تک برقر ارر ہے گا، اور یہ کہ اللہ اور اس کا پیغیبر مشرکین سے بری ہیں۔

جب حضرت صدین اکبر رہی ایک اس پیغام کو لے کر روانہ ہو گئے اور تین دن کی مسافت طے کر پچے ، تو نبی مالیا ہے حضرت علی بڑا تیز اس بیغام کو لے کر روانہ ہو گئے اور تین دن کی مسافت طے کر چھے ، تو نبیں لیکن صرف یہ پیغام تم نے اہل مکہ تک پہنچا نا ہے ، حضرت علی بڑا تیز ان ہو گئے ، جب حضرت صدین اکبر بڑا تیز واپس آئے تو ان کی آئے تھوں سے پیغام تم نے اہل مکہ تک پہنچا نا ہے ، حضرت علی بڑا تیز وانہ ہو گئے ، جب حضرت صدین آئی ہے؟ نبی مالیا نے فر مایا آپ کے اس میں بات یہ ہے گہاں پیغام کو اہل عرب کے رواج کے مطابق اہل مکہ تک یا خود میں بات یہ ہے گہاں پیغام کو اہل عرب کے رواج کے مطابق اہل مکہ تک یا خود میں بہنچا سکتا تھایا میر کے فائدان کا کوئی فر د ، اس لئے میں نے صرف یہذہ مداری حضرت علی بڑا تھا کے سپر دکر دی۔

(٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ حُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ عَامِرٍ عَنْ أَوْسَطَ قَالَ حَطَبَنَا أَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِى هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ وَبَكَى أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ سَلُوا اللَّهَ الْمُعَافَاةَ أَوْ قَالَ الْعَافِيَةَ فَلَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ قَطُّ بَعْدَ الْيَقِينِ أَفْضَلَ مِنْ الْعَافِيَةِ أَوْ الْمُعَافَاةِ

# منالاً احمر بين منته الخاصية من المستدالخلفاء الراشدين والمستدالخلفاء الراشدين والم

عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ ۚ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاعُطُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا إِخُوانًا كَمَا أَمَرَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى [صححه ابن حبان

٢ ٥ ٩، والحاكم ١/ ٢ ٧ ٥، قال الألباني: صحيح (ابن ماحه: ٩ ٨ ٤) [ [انظر : ١٧ ، ٣٤، ٤٤]

- (۵) اوسط کہتے ہیں کے حضرت صدیق اکبر دلالٹو ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ اس جگہ گذشتہ سال
  نی علیا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، یہ کہر آپ رو پڑے، پھر فرمایا اللہ سے در گذر کی درخواست کیا کرو، کیونکہ
  ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کرنعت کسی کوئیں دی گئی، سپائی کو اختیار کرو، کیونکہ سپائی کا تعلق نیکی کے ساتھ ہا اور یہ دونوں
  چیزیں جنت میں ہوں گی، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بپاؤ، کیونکہ جھوٹ کا تعلق گناہ سے ہاور یہ دونوں چیزیں جنہم میں
  ہوں گی، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، قطع تعلقی مت کرو، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، اور اے اللہ کے بندو!
  آپس میں بھائی بھائی بین کررہو۔
- (٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى وَآبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ بَنِ مَعَاذِ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ آبِيهِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكُرِ الصِّدِّيقَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ اللَّهِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ ثُومً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ ثُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي هَذَا الْقَيْظِ عَامَ الْآوَلِ سَلُوا اللَّهَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ وَالْيَقِينَ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى [قال الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسُلِهِ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَمِي الْعَلَيْمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ
- (۲) حضرت رفاعہ بن رافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹن کو منبررسول پریدار شاد فرماتے ہوئے سناہے کہ میں نے جناب رسول اللّٰه مُٹاٹنٹے کو یہ فرماتے ہوئے سناہے، نبی علیتها کا ذکر کر کے حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹنڈ پر گریہ طاری ہوگیا اور وہ روپڑے، پھر جب حالت سنبھلی تو فرمایا کہ میں نے گذشتہ سال اسی جگہ پر نبی علیتها کو یہ فرماتے ہوئے سناتھا کہ اللہ سے اس کے عفواور عافیت کا سوال کیا کرو، اور دنیا و آخرت میں یقین کی دعاء ما نگا کرو۔
- (٧) حَدَّثَنَا ٱبُو كَامِلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرُّضَاةٌ لِلرَّبِّ [قال شعيب: صحيح لغيره] الظّر: ٦٢]
- (۷) حضرت ابوبکرصدیق ٹلاٹٹئاسے مردی ہے کہ جناب رسول الله مُلاٹٹئا کے ارشاد فر مایا مسواک مند کی پاکیزگی اور پروردگار کی خوشنو دی کا سبب ہے۔
- ( ٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

# مُنْلِيًا مَوْرَضِيل يَنِيهِ مَرْمُ الْمُنْ الْمُنْفَاء الرَّاشُدِين فِي الْمُنْ الْمُنْفَاء الرَّاشُدِين فِي

عَمْرُو عَنُ أَبِي بَكْرِ الصَّلِيقِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمْنِى دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي عَمْرُو عَنُ أَبِي بَكْرِ الصَّلْقِيقِ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَهْفِرُ اللَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرُ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَالْ عَلْمُ كَبِيرًا حَدَّثَنَاه حَسَنَ الْأَشْيَبُ عَنُ ابْنِ لَهِيعَة وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [انظر: ٢٨] و قالَ يُونُسُ كَبِيرًا حَدَّثَنَاه حَسَنَ الْأَشْيَبُ عَنُ ابْنِ لَهِيعَة قَالَ قَالَ كَبِيرًا حَدَّثَنَاه حَسَنَ الْأَشْيَبُ عَنُ ابْنِ لَهِيعَة قَالَ قَالَ كَبِيرًا [صححه البحاري (٣٤٨)، و مسلم (٣٧٠)، وابن حزيمة (٣٤٥)، وابن حباد (٣٧٦)

(۸) ایک مرتبه حضرت صدیق اکبر نگافتائے نی ملیکا کی خدمت میں عرض کیایا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی دعاء سکھا دیجئے جو میں نماز میں مانگ لیا کروں؟ نبی علیکانے انہیں بیدعاء تلقین فر مائی کہ اے اللہ! میں نے اپنی جان پر براظلم کیا، تیرے علاوہ کوئی مجنی گنا ہوں کومعاف نہیں کرسکتا، اس لئے خاص اپنے فعنل سے میرے گنا ہوں کومعاف فر ما اور مجھ پر رحم فر ما، بے شک تو ہڑا بیشنے والا،مہر بان ہے۔

(٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةً وَالْعَبَّاسَ أَلَيَا أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَيْلٍ يَطُلُبُانِ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَيْلٍ يَطُلُبُانِ أَرْضَهُ مِنْ فَذَكَ وَسَهُمَهُ مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمُ أَبُو بَكُو إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ لَا أَدْعُ أَمُوا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى نُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمُوا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ [صححه البحارى (٣٥٠)، ومسلم (٩٥٧)، وابن حبان (٤٨٢٣)] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ [صححه البحارى (٣٥٠)، ومسلم (٩٥٧)، وابن حبان (٤٨٢٣)]

(۹) حضرت عائشه صدیقہ فی اس مروی ہے کہ نی علیا کے وصال مبارک کے بعدا یک دن حضرت فاطمہ فی اور حضرت عباس خالیہ عباس خالیہ نی عبرات کا مطالبہ لے کر حضرت صدیق اکبر فلا تین کے بہاں تشریف لائے ،اس وقت ان دونوں کا مطالبہ ادخی فدک اور خیبر کا حصہ تھا ، ان دونوں بزرگوں کی گفتگو سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق فلا تین فر مایا کہ بیس نے جناب رسول الله مالی تین کے بین ہوتی ، بلکہ ہم جو بھی چوڑ کر جاتے ہیں ، وہ سب صدقہ ہوتا ہے ، البتہ آل محمر من اللی مال بیس سے کھا سکتی ہے ، اور بیس قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بیس نے نبی مالیا کو جیسا کرتے ہوئے دبی مالیا کہ کو کسی صورت نہیں چھوڑ وں گا۔

( . ) حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءُ قَالَ حَدَّثَنَا خُيُوةُ هُنُ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الْمَلِكِ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ إِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى هَذَا الْمِنْبِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى هَذَا الْمِنْبِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْيُوْمِ مِنْ عَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ اسْتَعْبَرَ آبُو بَكُو وَبَكَى ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمْ تُؤْتُوا شَيْئًا بَعْدَ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ مِثْلَ الْعَافِيَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةِ [صححه ابن حبان

(٩٥٠) قال شعيب: صحيح لغيره] [راجع: ٥]

# هي مُنالاً الحرين بني مترم كري ٢٠ كري هستدالخلفاء الراشدين كري

- (۱۰) حضرت ابو ہر یہ و ٹاٹھ کہتے ہیں کہ میں نے اس منبررسول مُلَّا لَیْمُ کِرِحضرت صدیق اکبر ٹٹاٹھ کو یہ کہتے ہوئے ساہے کہ آج ہی کے دن گذشتہ سال میں نے نبی ملیکٹا کو یہ فر ماتے ہوئے ساتھا، اور یہ کہہ کرآپ رو پڑے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ،تھوڑی دیر کے بعد فر مایا کہ میں نے نبی علیکا کوارشاد فر ماتے ہوئے ساہے کہ کلمہ تو حید واخلاص کے بعد متہیں عافیت جیسی دوسری نعت کو بہیں دی گئی، اس لئے اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔
- (۱۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ أَنَّ أَبَا بَكُو حَدَّنَهُ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

  وَسَلَّمَ وَهُو فِي الْغَارِ وَقَالَ مَرَّةً وَنَحْنُ فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ فَآلِهُ صَرَّنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ قَالَ وَسَلَمَ وَهُو فِي الْغَارِ وَقَالَ مَرَّةً وَنَحْنُ فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ لَآبُهُ مَرَّا اللَّهُ ثَالِتُهُمَا [صححه البحارى (٣٥٥ )، ومسلم (٢٣٨١)، وابن حبان (٢٧٨)]

  (١١) حضرت السَّ وَاللَّهُ مَا يَكُو مِن هُ كَهُ اليَّهُ مَرْتِهُ سِيدنا صديق المَر ثَالِّذَ فَي شيب جَمرت كى يادتا زه كرت بهو عنوا الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله وكرا الله عنه عن عَمْرو بُن حُرَيْتٍ عَنْ أَبِي النَّهُ عَنْ عَمْرو بُن حُرَيْتٍ عَنْ أَبِي النَّهُ عَنْ عَمْرو بُن حُرَيْتٍ عَنْ أَبِي
- ١٠) حَدَّثُنَا رَوْحْ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنَ أَبِي التَبَّاحِ عَنِ الْمَغِيرَةِ بْنِ سَبَيْعِ عَنَ عَمْرِو بْنِ حَرَيْثٍ عَنَ أَبِي بَكُو الصَّدِيقِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الدَّجَّالَ يَخُرُجُ مِنْ أَرْضِ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ يَتَبِعُهُ أَقُواهٌ كَانَ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ [قال الترمذي، حسن غريب. قال الألباني: صحيح دُراسَانُ يَتَبِعُهُ أَقُواهٌ كَانَ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ [قال الترمذي، حسن غريب. قال الألباني: صحيح دالترمذي: ٢٢٣٧، ابن ماجة: ٤٠٧٢) [انظر: ٣٣]
- (۱۲) حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹاٹٹٹی نے ارشاد فرمایا دجال کا خروج مشرق کے ایک علاقے سے بوگا جس کا نام''خراسان' بوگا،اوراس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چبرے چپٹی کمان کی طرح محسوس موں گے۔
- (١٣) حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى صَاحِبُ الدَّقِيقِ عَنُ فَرُقَدٍ عَنْ مُرَّةً بُنِ شَرَاحِيلَ عَنُ آبِي بَكُرِ الصِّدِيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ شَرَاحِيلَ عَنُ آبِي بَكُرِ الصِّدِيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بَرُحِيلٌ وَلَا خَبُّ وَلَا خَبُ وَلَا سَيْءُ الْمَلَكَةِ وَآوَّلُ مَنْ يَقُرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ الْمَمْلُوكُونَ إِذَا أَحْسَنُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوَالِيهِمْ [قال الترمذي: غريب. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوَالِيهِمْ وَقال الترمذي: غريب. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: عرب ) ١٩٤٦
- (۱۳) حضرت ابو برصدیق بڑا تھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَا اَللّهُ تَا اِسْتُوا اِللّهُ اَللّهُ اللّهُ اللهِ مَعْلَمُهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ ا

## هي مُنلاا تَوْن مِنْ الْمِيدِ مِنْ الْمُولِي اللَّهُ الرَّاسُونِينَ اللَّهُ الرَّاسُونِينَ اللَّهُ الرَّاسُونِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّاللَّ اللَّالِ الللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّهُ

قَرَرَتِ مِوں اور اپنِ آقا كى خدمت مِن بَيْ كَى خَرَتَ مِوں اور ان كَ حَقَوْق بَي مَمْ لَطُور پراوا كرتے موں -(١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى شَيْبَةَ قَالَ عَبْد اللّهِ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ آبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ جُمَيْعِ عَنْ آبِى الطُّفَيْلِ قَالَ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرُسَلَتُ فَاطِمَهُ إِلَى آبِى بَكُو آنْتَ وَرِفْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْ أَهْلُهُ قَالَ لَا بَلُ آهُلُهُ قَالَتُ فَايْنَ سَهِعْتُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَبُو بَكُو إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعُلُهُ إِنَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ إِنَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ إِنَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ إِنَال اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

(۱۳) ابوالطفیل کہتے ہیں کہ جب نی علیہ کا وصال مبارک ہو گیا تو حضرت فاطمہ ڈٹاٹھائے حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹھائے پاس
ایک قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ نی علیہ کا وارث آپ ہیں یا نبی علیہ کے اہل خانہ؟ انہوں نے جوابا فر مایا کہ نبی علیہ کے اہل خانہ ہی ان کے وارث ہیں ، حضرت فاطمہ بڑھنانے فر مایا تو پھر بی علیہ کا حصہ کہاں ہے؟ حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹھنانے
جواب دیا کہ میں نے خود جناب رسول اللہ مُناٹھی کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالی اپنے نبی کوکوئی چیز کھلاتا ہے ، پھر
انہیں اپنے پاس بلالیتا ہے تو اس کانظم ونس اس فحص کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو خلیفہ وقت ہو، اس لیے میں بیمناسب بھتا ہوں
کہاں مال کومسلمانوں میں تقسیم کر دوں ، بیمنام تفصیل من کر حضرت فاطمہ بڑتھانے فر مایا کہ نبی علیہ سے آپ نے جو سنا ہے ،
آپ اسے زیادہ جانے ہیں ، چنا نچاس کے بعد انہوں نے اس کا مطالبہ کرنا مچھوڑ ویا۔

(١٥) حَدَّثَنِى أَبُو هَنَيْدَةَ الْبَرَاءُ بُنُ اِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى النَّصْرُ بُنُ شُمَيْلِ الْمَازِنِیُّ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو هُنَيْدَةَ الْبَرَاءُ بُنُ نَوْفَلِ عَنْ وَالَانَ الْعَدَوِیِّ عَنْ حُدَیْفَةَ عَنْ أَبِی بَکُرِ الصِّدِیقِ رَضِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یَوْمٍ فَصَلَّی الْغَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّی إِذَا کَانَ مِنُ الصَّحی صَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ مَکَانَهُ حَتَّی صَلَّی الْاُولِی وَالْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ کُلُّ ذَلِكَ صَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ مَکَانَهُ حَتَّی صَلَّی الْاُولِی وَالْمَعْرِبَ کُلُّ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّی صَلَّی الْاَوْلِی وَالْمَعْرِبَ کُلُّ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى صَلَّى الْمَعْمُ مَتَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ قَامَ إِلَى آهٰلِهِ فَقَالَ النَّاسُ لِلْبِی بَکُو آلَا تَسُأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْ وَسَلَمْ مَا شَالُهُ صَنَّی الْمَوْولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ فَقَالَ النَّاسُ لِلْبِی بَکُو آلَا تَسُلُلُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَی اللَّهُ عَلَیْ مِنْ اللَّهُ عَلَیْ مِنْ اللَّهِ صَلَی اللَّهُ وَسَلَمْ مَا شَائِدُ صَنَعَ الْیَوْمَ شَیْئًا لَمْ یَصْعَیدِ وَاحِدٍ فَفَظِعَ النَّاسُ بِلَیْكَ حَتَّی انْطَلَقُوا إِلَی آدِمَ عَلَیْهِ السَّدُم وَ الْعَرَقُ یَکُودَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ الْمُعْ لَنَا إِلَی الْمِی وَالْمَ وَالْمَالُولُونَ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُونَ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُونَ إِلَى الْمِی وَالْمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَلَوْقَ لُونَ اللَّهُ الْمَعْمُ لَنَا إِلَی وَالْمَولُونَ إِلَی الْمِی وَالَیْ اِلْمَالُولُونَ الْمُعْمُ لَنَا إِلَی وَالْمَالُولُولُ الْمَالُولُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ إِلَى الْمَالُولُونَ إِلَى الْمَالُمُ وَلَى اللَّهُ الْمَالُولُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمَالُمُ وَلَى اللَّهُ الْمَالُولُونَ الْمُعْمُ لَلَا إِلَى الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ إِلَى الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ إِلَى الْمُؤْلُولُ الْمُو

## هي مُنلوًا اخْرُرُ مِنْ لِيَدِيدُ مَرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَأَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ وَاسْتَجَابَ لَكَ فِي دُعَائِكَ وَلَمْ يَدَعُ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا فَيَقُولُ لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي انْطَلِقُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِى وَلَكِنُ انْطَلِقُوا إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَلَّمَهُ تَكُلِيمًا فَيَقُولُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ لَيْسَ ذَاكُمُ عِنْدِى وَلَكِنُ انْطَلِقُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَإِنَّهُ يُبْرِءُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى فَيَقُولُ عِيسَى لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي وَلَكِنْ انْطَلِقُوا إِلَى سَيِّد وَلَد آدَمَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقَّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انْطَلِقُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْفَعَ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَيَنْطَلِقُ فَيَأْتِي جُبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام رَبَّهُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بالْجَنَّةِ قَالَ فَيَنْطَلِقُ بهِ جَبْرِيلُ فَيَحِرُّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ قَالَ فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ أُخْرَى فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارْفَعُ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ قَالَ فَيَذْهَبُ لِيَقَعَ سَاجِدًا فَيَأْخُذُ جُبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام بِصَبْعَيْهِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ مِنْ الدُّعَاءِ شَيْنًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى بَشَرٍ قَطُّ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ خَلَقْنِي سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَحْرَ وَأَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُرَ حَتَّى إِنَّهُ لَيَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ أَكْثَرُ مِمَّا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَٱيْلَةَ ثُمَّ يُقَالُ ادْحُوا الصَّلِّيقِينَ فَيَشْفَعُونَ ثُمَّ يُقَالُ ادْعُوا الْٱنْبِيَاءَ قَالَ فَيجيءُ النَّبيُّ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ وَالنَّبيُّ وَمَعَهُ الْحَمْسَةُ وَالسَّتَّةُ وَالنَّبَيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَقَالُ ادْعُوا الشُّهَدَاءَ فَيَشْفَعُونَ لِمَنْ أَرَادُوا وَقَالَ فَإِذَا فَعَلَتُ الشُّهَدَاءُ ذَلِكَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آنَا آرْحَمُ الرَّاحِمِينَ آدُخِلُوا جَنَّتِي مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا قَالَ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا فِي النَّارِ هَلْ تَلْقَوْنَ مِنْ آحَدٍ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ فَيَجَدُونَ فِي النَّارِ رَجُلًا فَيَقُولُ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ فَيَقُولُ لَا غَيْرَ أَنِّى كُنْتُ أُسَامِحُ النَّاسَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ٱسْمِحُوا لِعَدْدِى كَإِسْمَاحِهِ إِلَى عَبِيدِى ثُمَّ يُخْرِجُونَ مِنْ النَّارِ رَجُلًا فَيقُولُ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا فَظُّ فَيَقُولُ لَا غَيْرَ أَنِّى قَدْ أَمَرْتُ وَلَدِى إِذَا مِتُّ فَآخُرِقُونِي بِالنَّارِ ثُمَّ اطْحَنُونِي حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحْل فَاذْهَبُوا بِي إِلَى الْبَحْرِ فَاذْرُونِي فِي الرِّيحِ فَوَاللَّهِ لَا يَقْدِرُ عَلَىَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ آبَدًا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ مَخَافَتِكَ قَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُورُ إِلَى مُلْكِ أَعْظَم مَلِكٍ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَهُ وَعَشَرَةً ﴿ أَمْثَالِهِ قَالَ فَيَقُولُ لِمَ تَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ وَذَاكَ الَّذِي ضَحِكْتُ مِنْهُ مِنْ الضَّحَى. [صححه ابن حبان (٦٤٧٦) نقل عن إسحاق قوله: هادا من أشرف الحديث]

(۱۵) حفرت ابو برصدیق و الفناسے مروی ہے کہ ایک دن جناب رسول الله مالی فیانے میج فجری نماز پڑھائی، اورنماز پڑھاکر چاشت کے وقت تک اپنے مصلی پر ہی بیٹے رہے، چاشت کے وقت نبی مالیہ کے چیرہ مبارک پر سخک کے آٹار نمودار ہوئے،

# مُنافًا المَوْرُنُ بْلِ يُسِيِّهُ مِنْ الْمُنافِقِ الرَّاسْدِينَ ﴾ ﴿ وَ لَهُ هُمُ اللَّهُ الدَّالْفَ الرَّاسْدِينَ ﴾ ﴿ وَ لَهُ هُمُ اللَّهُ الدَّالْفَ الرَّاسْدِينَ ﴾ ﴿ وَ لَهُ هُمُ اللَّهُ الدَّالْفَ الرَّاسْدِينَ ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ اللّ

الکین آپ کالٹیٹا اپی جگہ ہی تشریف فرمارہ ، تا آ ککہ ظہر ، عصر اور مغرب بھی پڑھ لی ، اس دوران آپ کالٹیٹا نے کسی سے کوئی بات نہیں کی جتی کہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لی ،اس کے بعد آپ کالٹیٹا سے گھر تشریف لے گئے۔

لوگوں نے حضرت صدیق اکبر والٹنؤے کہا کہ آپ نی علیا ہے آج کے احوال سے متعلق کیوں نہیں دریافت کرتے؟ آج تو نی علیا نے ایسا کام کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی نہیں کیا؟ چنا نچہ حضرت صدیق اکبر والٹنؤ سے اور نی علیا سے اس دن کے متعلق دریافت کیا، نی علیا نے فرمایا ہاں! میں بتا تا ہوں۔

دراصل آج میرے سامنے دنیاو آخرت کے وہ تمام امور پیش کیے گئے جوآ کندہ رونما ہونے والے ہیں، چنانچہ جھے دکھایا گیا کہ تمام اولین و آخرین ایک ٹیلے پر جمع ہیں، لوگ نسینے سے تک آ کر بہت گھرائے ہوئے ہیں، ای حال میں وہ حضرت آدم طالیا کے پاس جاتے ہیں، اور پسینہ گویاان کے مندمیں لگام کی طرح ہے، وہ لوگ حضرت آدم طالیا سے کہتے ہیں کہ اے آدم! آپوالبشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا برگزیدہ بنایا ہے، اپنے رب سے ہماری سفارش کرد ہے۔

حضرت آدم علیظانے انہیں جواب دیا کہ میرا بھی وہی حال ہے جو تمہارا ہے، اپنے باپ آدم کے بعد دوسرے باپ "ایوالبشر ٹانی" مطرت نوح علیظائے پاس چلے جاؤ ، کیونکہ اللہ نے انہیں بھی اپنا برگزیدہ بندہ قرار دیا ہے، چنا فیدہ مساوگ حضرت نوح علیظائے پاس جاتے ہیں اوران سے کہتے ہیں کہ آپ اپ پروردگار سے ہماری سفارش کر دیجئے ، اللہ نے آپ کو بھی اپنا برگزیدہ بندہ قرار دیا ہے، آپ کی دعاؤں کوقبول کیا ہے، اور زمین پرکسی کا فرکا گھریاتی نہیں چھوڑا، وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارا گوہر مقصود میرے پاس نہیں ہے، تم حضرت ابراہیم علیظائے پاس چلے جاؤ کیونکہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل قرار دیا ہے۔

چنانچہوہ سب لوگ حضرت اہما ہیم علینیا کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہتمہارا کو ہر مقصود میرے پاس نہیں ہے، البت تم حضرت موی علینیا کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام فر مایا ہے، حضرت موی علینیا بھی معذرت کررہے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ حضرت علینی علینیا کے پاس چلے جاؤ، وہ پیدائش اندھے اور برص کے مریض کوٹھیک کر دیتے تھے اور اللہ کے تکم سے مردوں کوزندہ کردیتے تھے، لیکن حضرت علینی علینیا بھی معذرت کررہے ہیں اور فر مارہ ہیں کہ تم اس جاؤ جو تما ماولا دِ آ دم کی سردارہے، وہی وہ پہلے تھی ہیں جن کی قبر قیامت کے دن سب سے پہلے کھولی گئی بم محمد کا اللہ ہیں جاؤ، وہ تبہاری سفارش کریں گے۔

چنانچہ نی علیٰ ارگاہ خداوندی میں جاتے ہیں، ادھر سے حضرت جریل بارگاہ اللی میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میر سے پنج برکوآنے کی اجازت دواور انہیں جنت کی خوشخبری بھی دو، چنانچہ حضرت جریل علیٰ ایسیا میں علیٰ ایسیا میں علیٰ ایسیا میں ایسی علیٰ ایسیا میں ایسی علیٰ ایسیا میں گریڑتے ہیں اور متواتر ایک ہفتہ تک سر بعج در ہے ہیں، ایک ہفتہ گذرنے کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے میں کہ ایسی میں گریڑتے ، آپ جو کہیں گے ہم اسے سننے کے لئے تیار ہیں، آپ جس کی سفارش میں گریں گے، اس کی سفارش قبول کرلی جائے گی۔

یہ من کرنی طلیبہ اس اٹھاتے ہیں اور جوں ہی اپنے رب کے رخ تاباں پرنظر پڑتی ہے ،ای وقت دوبارہ ہجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور مزید ایک ہفتہ تک سر بعد درہتے ہیں، پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنا سرتو اٹھا ہے، آپ جو کہیں گے اس کی شنوائی ہوگی اور جس کی سفارش کریں گے قبول ہوگی ، نبی طلیبہ سجدہ ریز ہی رہنا چاہیں گے لیکن حضرت جریل طلیبہ آ کر بازو سے پکڑ کراٹھاتے ہیں اور اللہ تعالی نبی علیبہ کے قلب منور پرالی دعاؤں کا دروازہ کھولتا ہے جواب سے پہلے کسی بشر پر بھی نہیں کھولا تھا۔

چنا نچاس کے بعد نبی علیا فرماتے ہیں پروردگار! تونے مجھے اولادِ آ دم کا سردار بنا کر پیدا کیا اور میں اس پرکوئی فخر نہیں کرتا، قیامت کے دن سب سے پہلے زمین میرے لیے کھولی گئی، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، یہاں تک کہ حوض کو ثر پرمیرے یاس آنے والے استے زیادہ ہیں جو صنعاء اور ایلہ کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ جگہ کو پُر کیے ہوئے ہیں۔

اس کے بعد کہا جائے گا کہ صدیقین کو بلاؤ، وہ آ کر سفارش کریں گے، پھر کہا جائے گا کہ دیگر انبیاء کرام میلل کو بلاؤ، چنانچے بعض انبیاء میلل تو ایسے آئیں گے جن کے ساتھ اہل ایمان کی ایک بڑی جماعت ہوگی ،بعض کے ساتھ پاپنچ چھ آ دمی ہول گے،بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوگا، پھر شہداء کو بلانے کا تھم ہوگا چنانچے وہ اپنی مرضی ہے جس کی چاہیں گے سفارش کریں گے۔

جب شہداء بھی سفارش کر چکیں گے تو اللہ تعالی فر مائیں گے کہ میں ارحم الراحمین ہوں ، جنت میں وہ تمام لوگ داخل ہو جائیں جومیر سے ساتھ کسی کوشر کیے نہیں تھہراتے تھے ، چنانچہا سے تمام لوگ جنت میں داخل ہوجائیں گے ،اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو! جہنم میں کوئی ایسا آ دی تونہیں ہے جس نے بھی کوئی نیکی کا کام کیا ہو؟ تلاش کرنے پرانہیں ایک آ دمی ملے گا ،اسی کو ہارگا والیٰ میں پیش کر دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ اس نے پوچیس گے کیا بھی تونے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ وہ جواب میں کیے گانہیں! البتہ اتی بات ضرور ہے کہ میں بچ وشراءاور تجارت کے درمیان غریبوں سے نرمی کرلیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے کہ جس طرح بیرمیرے بندوں سے نرمی کرتا تھا،تم بھی اس سے نرمی کرو، چنا نچھا سے بخش دیا جائے گا۔

اس کے بعد فرشتے جہنم سے ایک اور آدمی کو نکال کرلائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی پوچیس گے کہ تو نے بھی کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں! البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنی اولا دکویہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا کرمیری را کھ کا سرمہ بنانا اور سمندر کے پاس جا کراس را کھ کو ہوا بھیر دینا ، اس طرح رب العالمین بھی مجھ پر قا در نہ ہو سکے گا ، اللہ تعالیٰ پوچیس گے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ جواب دے گا تیرے خوف کی وجہ سے ، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ سب سے بڑے بادشاہ کا ملک دیکھو، تہمیں وہ اور اس جیسے دس ملکوں کی حکومت ہم نے عطاء کردی ، وہ کہ گا کہ پروردگار! تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوکر مجھ سے کیوں نداق کرتا ہے؟ اس بات پر مجھے چاشت کے وقت بنی آئی تھی اور سیر بنس پڑا تھا۔

منالاً اَمْرُانِ سِنِي مِرْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

(١٦) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَعَيْهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقُرَنُونَ هَذِهِ قَيْسٌ قَالَ قَامَ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنِي عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقَمَّونُونَ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقَمَّونُهَا الْآيَةَ يَا أَيُّهَا النَّاسَ إِذَا وَأَوْا الْمُنْكُورَ وَلَا الْآيَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكُرَ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكُرَ وَلَا يَعْمُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكُرَ وَلَا يَعْمُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكُرَ وَلَا يَعْمُ مُن ضَلَّ إِنَّ النَّاسُ إِنَّا النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكُرَ وَلَا يَعْمُ مُن ضَلَّ إِنَّ النَّاسَ إِنَّا النَّاسَ إِنَّا النَّاسُ إِنَّا كُمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْكَوْبَ فَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْكَوْبَ الْمُولُ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَا اللَّهُ عَلْهُ وَالْمَالُ وَسَمِعْتُ أَبًا بَكُورٍ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْكُوبَ الْمُعْتِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَا أَيْهَا النَّاسُ إِيَّا كُمْ وَالْمُوبَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا اللَّامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْم

(۱۷) قیس گہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رہائٹۂ خطبہ ارشاد فر مانے کے لئے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء کرنے کے بعد فر مایا اے لوگو! تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو

"يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُوَّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ" "ابِان والو! تم ابن فكركرو، اگرتم راه راست ير بهوتو كوئي مَّمراهُ حُض تمهيں نقصان نہيں پہنچا سكتا ہـ"

لیکن تم اسے اس کے محمد مطلب پرمحمول نہیں کرتے۔ میں نے نبی علیثیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو عنقریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے گانیز میں نے حضرت صدیق اکبر ڈاٹنٹ کو پیفر ماتے ہوئے بھی سنا کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ ، کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے۔

(١٧) حَدَّثَنَا هَاشِمْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بُنُ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بُنَ عَامِر رَجُلًا مِنْ حِمْيَرَ يُحِدِّثُ عَنْ أَوْسَطَ بُنِ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَوْسَطَ الْبَجَلِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى بَكُرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ حِينَ تُوُفِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَوْلِ مَقَامِى هَذَا ثُمَّ بَكَى ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَوْلِ مَقَامِى هَذَا ثُمَّ بَكَى ثُمَّ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَوْلِ مَقَامِى هَذَا ثُمَّ بَكَى ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِى النَّارِ وَسَلُوا اللَّهَ عَلَيْهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِى النَّارِ وَسَلُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ بِالصَّدُقِ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ رَجُلَّ بَعُدَ الْيَقِينِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ الْمُعَافَاةِ ثُمَّ قَالَ لَا تَقَاطُعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَعَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَاذَ اللَّهِ إِخْوَانًا [قال شعب] اسناده صحيح]. [راحع: ٥].

(۱۷) اوسط کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیا کے وصال مبارک کے بعد حضرت صدیق اکبر رفاظ کو یے فرماتے ہوئے ساکہ اس جگہ گذشتہ سال نبی علیا اللہ کھڑے ہوئے ہیں کہ کر آپ رو پڑے، پھر فرمایا سچائی کو اختیار کرو، کیونکہ سچائی کا تعلق نبکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں چیزیں جنت میں ہوں گی ، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچاؤ ، کیونکہ جھوٹ کا تعلق گناہ سے اور یہ دونوں چیزیں جہنم میں ہوں گی ، اور اللہ سے عافیت کی دعاء مانگا کرو کیونکہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر نعمت کی کونہیں دی گئی پھر فرمایا کہ ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، اور اے اللہ کے ایک والے آپ میں ہمائی بھائی بن کر رہو۔

## المناه ال

(١٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ دَاوُدَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ الْآوُدِيِّ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ قَالَ تُوكُو يَ كَانِفَةٍ مِنُ الْمَدِينَةِ قَالَ فَجَاءَ فَكَشَفَ عَنُ وَجُهِهِ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَجَاءَ فَكَشَفَ عَنُ وَجُهِهِ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ فِذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَانُطُلَقَ آبُو بَكُو وَعُمَرُ يَتَقَاوَدَانِ حَتَّى آتُوهُمْ فَتَكَلَّمَ آبُو بَكُو وَلَمْ يَتُرُكُ شَيْنًا أُنْزِلَ فِي الْآنُصَارِ وَلَا ذَكْرَهُ وَقَالَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَأْنِهِمْ إِلَّا وَذَكْرَهُ وَقَالَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَآنُتَ قَاعِدٌ قُرَيْشٌ وُلَاةً هَذَا الْأَمْ فِي الْأَنْصِ بَعْ لِبَرِّهِمْ وَقَالَ وَاقِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْمَارُ وَادِيًا سَلَكُتُ وَادِى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ سَعْدً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَانْتَ قَاعِدٌ قُرَيْشٌ وُلَاةً هَذَا الْأَمْرِ فَبَرُ النَّاسِ تَبَعَ لِبَرِّهِمْ وَقَالِ وَاقَتْ مَعْدُ الْوَرَاءُ وَأَنْتُمْ الْأُمْرَاءُ مَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ سَعْدٌ صَدَقَتَ نَحُنُ الْوُزَرَاءُ وَأَنْتُمْ الْأُمْرَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ سَعْدٌ صَدَقْتَ نَحُنُ الْوُزَرَاءُ وَأَنْتُمْ الْأُمْرَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ سَعْدٌ صَدَقْتَ نَحُنُ الْوُزَرَاءُ وَأَنْتُمْ الْأَمْرَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ سَعْدٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ مَنَا لَا شَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ لَهُ مُ مَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُؤْمِ وَقَالَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُ سَعْدَ الْمُؤْمِ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ

(۱۸) حمید بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی کرم، سرور دو عالم مُنافِیّتِ کا وصال ہوا، حضرت ابو بکرصدیق وٹائٹؤندینہ منورہ کے قریبی علاقے میں تھے، وہ نبی علینا کے انقال کی خبر سنتے ہی تشریف لائے ، نبی علینا کے روئے انور سے کپڑا ہٹایا، اسے ' بوسد یا، اور فر مایا میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی میں اور اس دنیوی زندگی کے بعد بھی کتنے پاکیزہ ہیں، رب کعبہ کی قشم! محمد مُنافِیّتِ ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔

پھر حضرت سعد بن عبادہ ڈھاٹیڈ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سعد! آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک مجلس میں'' جس میں آپ بھی موجود تھ'' نبی علی<sup>ا</sup> اپنے ارشاد فرمایا تھا کہ خلافت کے حقد ارقریش ہوں گے، لوگوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ قریش کے نیک افراد کے تابع ہوں گے۔ نیک افراد کے تابع ہوں گے اور جو بدکار ہوں گے وہ بدکاروں کے تابع ہوں گے۔

حضرت سعد بن عباده رفائنونا نے فرمایا آپ سچ کہتے ہیں ،اب ہم وزیر ہوں گے اور آپ امیر لیعنی خلیفہ۔

( ١٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بُنُ حَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى رَجُلٌّ مِنُ أَهُلِ الْبَصْرَةِ عَنُ طَلْحَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى بَكُرِ الصِّلِّذِيقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَذُكُرُ أَنَّ أَبَاهُ سَمِعَ أَبَا بَكُرٍ وَهُوَ يَقُولُ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَمَلُ عَلَى مَا فُرِعَ مِنْهُ أَوْ عَلَى أَمْرٍ مُوْتَنَفٍ قَالَ بَلْ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُرِعَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا حُلِقَ لَهُ إِنالَ شَعْب: حَسن لغيره]

# مُنلُهُ المَرْبِ مِنْ لِيَدِيمَتُمُ الْحُدِيمِ اللَّهِ الرَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(19) ایک مرتبه حضرت صدیق اکبر بنانیخانے نبی علیظا سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! ہم جومکل کرتے ہیں، کیاوہ پہلے سے لکھاجا چکا ہے، حضرت صدیق اکبر بخانیخانے عرض کیا یارسول اللہ! پھرعمل کا کیافائدہ؟ فرمایا جوخص جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اسے اس کے اسباب مہیا کردیئے جاتے ہیں اوروہ ممل اس کے لئے آسان کردیا جاتا ہے۔

فاندہ: اس حدیث کا تعلق مسئلہ تقدیر سے ہے، اس کی مکمل وضاحت کے لئے جماری کتاب'' الطریق الاسلم الی شرح مند الا مام الاعظم'' کامطالعہ سیجئے۔

(.7) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ ٱخْبَرَنِى رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ آهُلِ الْفِقْهِ آنَهُ سَمِعَ عُنْمَانَ بُنَ عَقَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِنُوا عَلَيْهِ حَتَى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوسُوسُ قَالَ عُثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَيُنْنَا آنَ وَجَالِسٌ فِي ظِلِّ أَطُم مِنْ الْآطَامِ مَرَّ عَلَى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَمْ عَلَى قَلَمُ أَشْعُو أَنَّهُ مَرَّ وَلَا سَلَمَ قَانُطُلَقَ عُمَرُ حَتَى دَخَلَ عَلَى آبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ مَا يُعْجِبُكَ آنِي مَرَرُثُ عَلَى عُثْمَانَ فَسَلَّمَ عَلَى عُمْمُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ فَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمْمُ وَالْمَوْ وَالْبُو بَكُو فِي وَلَايَةٍ أَبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى فَلَكُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَالِكُ مَرَدُتَ وَلَا سَلَمَ قَالَ عُمْرُ بَلَى وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتَ وَلِكَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَمَا الَّذِى حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ خَلِكَ أَمُو فَقَالَ أَمُو فَقَالَ عَلَى وَلِكَ قَالَ عَلَى وَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبْلُ أَنْ نَسَالُهُ عَنْ نَجَاقٍ هَذَا الْآمُو قَالَ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبْلُ أَنْ نَسَالُهُ عَنْ نَجَاقٍ هَذَا الْآمُو فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَا شَعْوتُ وَسَلَمَ مَنْ قَبِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ قَبِلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ قَبِلَ مَنْ عَلَى الْكُولِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ قَبِلَ مِنْ عَلَى الْكُومُ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ قَبِلَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ قَبِلَ مَلَكُ عَلَى الْمُعَلِى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ قَبِلَ مَنْ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ قَبِلَ مَنْ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ ع

(٢٠) حضرت عثمان غنی بیالتی نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی علیا کے وصال کے بعد بہت سے صحابہ کرام بیائی شمکین رہنے گے، بلکہ بعض حضرات کوطرح طرح کے وساوس نے گھیرنا شروع کر دیا تھا، میری بھی کچھالیی ہی کیفیت تھی، اس تناظر میں ایک دن میں کسی ٹیلے کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے حضرت عمر فاروق بیاتی کا گذر ہوا، انہوں نے مجھے سلام کیا، لیکن مجھے بیتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ یہاں سے گذر کر گئے ہیں یا نہوں نے مجھے سلام کیا، لیکن مجھے بیتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ یہاں سے گذر کر گئے ہیں یا نہوں نے مجھے سلام کیا ہے۔

حضرت عمر فاروق بڑائٹڑ یہاں ہے ہوکرسید ھے حضرت صدیق اکبر رٹائٹڑ کے پاس پنچے،اوران ہے کہا کہ آپ کوایک حمرا کگی کی بات بتاؤں؟ میں ابھی حضرت عثان رٹائٹڑ کے پاس سے گذراتھا، میں نے انہیں سلام کیالیکن انہوں نے میرے سلام

کا جواب ہی نہیں دیا؟ بیہ خلافت صدیقی کا واقعہ ہے، اس مناسبت سے تھوڑی دیر بعد سامنے سے حضرت صدیق اکبر ڈلٹٹیڈا ور حضرت عمر فاروق ڈلٹٹیڈ آتے ہوئے دکھائی دیئے ،ان دونوں نے آتے ہی مجھے سلام کیا۔

اس کے بعد حضرت صدیق اکبر و اللہ فرمانے لگے کہ میرے پاس ابھی تمہارے بھائی عمر آئے تھے، وہ کہدر ہے تھے کہ ان کا آپ کے پاس سے گذر بوا، انہوں نے آپ کوسلام کیالیکن آپ نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، حضرت عمر واللہ کہنے گئے کیوں نہیں! میں تم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اے بنوامیہ! آپ لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتے ہیں، میں نے کہا کہ خدا کی قتم! مجھے آپ کے گذر نے کا حساس ہوا اور نہ ہی مجھے آپ کے گذر نے کا حساس ہوا اور نہ ہی مجھے آپ کے سلام کرنے کی خبر ہوگی۔

حضرت صدیق اکبر و النفؤ نے فرمایا عثمان ٹھیک کہدرہے ہیں ، اچھا یہ بتا ہے کہ آپ کسی سوچ میں ڈو بے ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! حضرت صدیق اکبر و النفؤ نے پوچھا کہ آپ کن خیالات میں متعزق تھے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پینمبرکوا پنے پاس بلالیا اور میں آپ مَنْ اَلْتِیْمُ کے یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ اس حادث کا ہ سے صحح سالم نجات پانے کا کیاراستہ ہوگا؟

حضرت صدیق اکبر دلی نیزنے فرمایا کہ اس کے متعلق میں نبی طینیا ہے معلوم کر چکا ہوں، یہ من کر میں کھڑا ہو گیا اور میں
نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہی اس سوال کے زیادہ حقدار تھے، اس لئے اب بی اس کا جواب بتا
د یجئے ، حضرت صدیق اکبر دلی نی نو نو میں نے نبی علیا سے عرض کیا تھایا رسول اللہ! اس حادثہ جا نکاہ سے نجات کا راستہ کیا
ہوگا؟ تو آپ مَنَّ اللَّهُ اللہ کے فرامیا لیس نے وہ کلمہ تو حید قبول کر لے'' بو میں نے اپنے چیاخواجہ ابوطالب پر پیش کیا تھا
اور انہوں نے وہ کلمہ کہنے سے انکار کر دیا تھا'' وہ کلمہ ہی ہم شخص کے لئے نجات کا راستہ اور سبب ہے۔

(١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّهُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّقَنِي شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةً عَنْ جُنادَةً بُنِ أَبِي أُمَيَّةً عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ بَعَفَنِي إِلَى الشَّامِ يَا يَزِيدُ إِنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ أَنْ تُوْثِرَهُمُ بِالْإِمَارَةِ وَذَلِكَ أَكْبَرُ مَا أَخَافُ عَلَيْكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَلِي مِنْ آمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْنًا فَآمَرَ عَلَيْهِمُ أَحَدًّا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَلِي مِنْ آمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْنًا فَآمَرَ عَلَيْهِمُ أَحَدًّا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَلِي مِنْ آمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْنًا فَآمَرَ عَلَيْهِمُ أَحَدًّا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ مَعْوَى اللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ مَعْتُ مِعْ وَمَى اللَّهِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَعَلَيْهِ وَلَا عَدُلًا حَتَى يُدُخِلَهُ جَهَنَّمَ وَمَنْ أَعْطَى أَحَدًا حِمَى اللَّهِ فَقَلُ النَّهَكَ فِي حِمَى اللَّهِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَعَلَيْهِ لَعَنْ اللَّهِ أَوْ قَالَ تَبَرَّاتُ مِنْهُ وَمَّهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [اسناده ضعيف. صححه الحاكم (٣/٤٥)]

(۲۱) حضرت یزید بن ابی سفیان دانشون فر ماتے ہیں کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر دلانشونے جب شام کی طرف روانہ فر مایا تو تھیجت کرتے ہوئے فر مایا یزید! تمہاری کچھ رشتہ داروں کوتر جج دو، محملے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اس چیز کا اندیشہ ہے، کیونکہ جناب رسول الله مُلاَثِینِ نے ارشاد فر مایا ہے کہ جو محص مسلمانوں

کے کسی اجتماعی معاملے کا ذمہ دار ہے ،اوروہ دوسروں سے مخصوص کر کے کسی منصب پر کسی شخص کومقرر کر دے،اس پراللہ کی لعنت ہے،اللہ اس کا کوئی فرض اور کوئی نفلی عبادت قبول نہیں کرے گا ، یہاں تک کہاہے جہنم میں داخل کر دے۔

اور جو شخص کسی کواللہ کے نام پر دی جانے والی اس معناظت کے وعدے کوتو زمویتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے یا بیفر مایا کہ اللہ اس سے بری ہے۔

(٢٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى بُكُيْرُ بُنُ الْآخُنَسِ عَنُ رَجُلٍ عَنُ آبِى بَكُرٍ الصَّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيتُ سَبْعِينَ الْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَجُوهُهُمْ كَالُقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَقُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَاسْتَزَدْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَزَادَنِى مَعَ كُلُّ وَجُوهُهُمْ كَالُقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَقُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَاسْتَزَدْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَزَادَنِى مَعَ كُلُّ وَأَحْدٍ سَبِّعِينَ الْفُا قَالَ أَبُو بَكُورٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ آتٍ عَلَى آهُلِ الْقُرَى وَمُصِيبٌ مِنْ حَاقَاتِ الْبَوَادِي السَادِه ضعيفًا

(۲۲) حضرت صدیق اکبر رٹائٹوئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کائٹوؤ نے ارشاد فرمایا مجھا پی امت میں ستر ہزار آدی ایسے بھی عطاء کیے گئے ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چبرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چیکتے ہوں گے اور ان کے دل ہر طرح کی بیاری سے یاک ہونے میں ایک فخض کے دل کی طرح ہوں گے۔

میں نے اپنے رب سے اس تعدادیں اضافے کی درخواست کی تواس نے میری درخواست کو قبول کرتے ہوئے ان میں سے ہرایک کے ساتھ مزیدستر ہزار کا اضافہ کر دیا (گویا ابستر ہزار میں سے ہرایک کوستر ہزار سے ضرب دے کر جو تعداد حاصل ہوگی ، وہ سب جنت میں مذکورہ طریقے کے مطابق داخل ہوں گے ) حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹوڈ فرماتے ہیں کہ میری رائے کے مطابق بیدہ لوگ ہوں گے جوبستیوں میں رہتے ہیں یاکسی دیہات کے کناروں پر آباد ہوتے ہیں۔

(٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ زِيَادٍ الْجَصَّاصِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكُرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْمَلُ سُونًا يُجْزَ بِهِ فِي الدُّنيَا قَالَ الترمذي: .....

غریب و فی اسنادہ مقال. قال الألبانی: ضعیف الاسناد (الترمذی: ۳۰۳۹). قال شعیب: صحیح بطرقه و شواهده]

(۲۳) حضرت صدیق اکبر رفی نفیظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَن الله عَن ارشاد فر مایا جو فحض برے اعمال کرے گا، اسے دنیا میں ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔

( ٢٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ غَيْرُ مُتَهَم أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفُّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفُّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْنُوا عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُوسُوسَ قَالَ عُثْمَانُ فَكُنْتُ مِنْهُمْ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنُوا عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُوسُوسَ قَالَ عُثْمَانُ فَكُنْتُ مِنْهُمْ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ [قال شعب: صحيح بشواهده] [راجع: ٢٠]

## الله المرابي المر

(۲۴) حضرت عثمان غنی بڑائٹوئے نے ایک مرتبہ بیر حدیث بیان فر مائی کہ نبی ملیٹا کے وصال کے بعد بہت سے صحابہ کرام ٹوکٹیز شمکین رہنے گئے، بلکہ بعض حضرات کوطرح طرح کے وساوس نے گھیر ناشروع کردیا تھا،میری بھی کچھالی ہی کیفیت تھی ،اس کے بعدراوی نے یوری حدیث ذکر کی جس کا تر جمہ حدیث نمبر ۲۱ میں گذر چکا ہے۔

وَمَدُنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِى عُرُوّةُ بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبَرَنُهُ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَلَاهُ عَنْهُ فَلَمُ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبُو وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبُو وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبُولُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُو مَا مَالَعُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْحَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكُو مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْحَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

(۲۵) حضرت عائشہ صدیقہ وہی ہے کہ نبی علیہ ایک وصال مبارک کے بعد حضرت فاطمۃ الزھراء وہی ہے حضرت صدیق صدیق اکبر وہی ہے کہ نبی علیہ کا جوز کہ بنتا ہے،اس کی میراث تقسیم کردیں،حضرت صدیق اکبر وہی ہے کہ جاری نہیں ہوتی،ہم جو کچھ چھوڑ اکبر وہی ہے کہ جارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی،ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔

حضرت فاطمہ بڑاتھا کو اپنے ذہن میں اس پر کچھ ہو جھمحسوں ہوا، چنانچہ انہوں نے اس معالمے میں حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ سے بات کرنا ہی جھوڑ دی اور بیسلسلہ حضرت فاطمہ بڑاتھا کی وفات تک رہا، یا در ہے کہ حضرت فاطمہ بڑاتھا کے بعد صرف جھے ماہ ہی زندہ رہیں۔

اصل میں حضرت فاطمہ بھ خان ارضِ خیبر وفدک میں سے نبی علیا کے ترکہ کا مطالبہ کر رہی تھیں ، نیز صدقات مدینہ میں سے بھی اپنا جسہ وصول کرنا جا ہی تھیں ، حضرت صدیق اکبر ڈائٹوٹ نے اس مطالبے کو پورا کرنے سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ بھی اپنا جسے مرح جو کام کرتے تھے ، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا بلکہ اس طرح عمل کروں گا جیسے نبی علیا فرماتے تھے ، اس لئے کہ

# مُنالًا المَدْنِ فِي مِنْمُ كُولِ مُنالًا المَدِينَ فِي مُنالًا المُدِينَ فِي مُنالًا المُدَالِقِينَ المُنالِقِينَ المُدَالِقِينَ المُنالِقِينَ المُنالِقِينَ المُنالِقِينَ المُدَالِقِينَ المُنالِقِينَ المُنالِقِينِ

مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نے نبی علیہ کے کسی عمل اور طریقے کوچھوڑ اتو میں بہک جاؤں گا۔

بعد میں حضرت عمر فاروق ڈگاٹیؤ نے صدقاتِ مدینہ کا انتظام حضرت علی ڈگٹیؤ اور حضرت عباس ڈگاٹیؤ کے حوالے کر دیا تھا، جس میں حضرت علی ڈلاٹیؤ حضرت عباس ڈگاٹیؤ پر غالب آ گئے ، جبکہ خیبراور فدک کی زمینیں حضرت عمر فاروق ڈگاٹیؤ نے خلافت کے زیرا نظام ہی رکھیں اور فر مایا کہ یہ نبی علیشا کا صدقہ ہیں ، اور اس کا مصرف پیش آ مدہ حقوق اور مشکل حالات ہیں اور ان کی ذمہ داری و ہی سنجالے گا جوخلیفہ ہو ، یہی وجہ ہے کہ آج تک ان دونوں کی یہی صورتِ حال ہے۔

( ٢٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا تَمَثَّلَتُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَأَبُّو بَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُضِى:

وَ ٱلْمَيْضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ رَبِيعُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

فَقَالَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَاكَ وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [اسناده ضعيف]

(۲۷) حضرت عائشہ صدیقہ بھی فیافر ماتی ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر بھی فیان دندگی کے آخری کمحات گذار رہے تھے تو میں نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ایسے خوبصورت چہرے والا ہے کہ جس کے روئے انور کی برکت سے طلبِ باران کی جاتی ہے، تیموں کا سہار ااور بیواؤں کا محافظ ہے، حضرت صدیق اکبر میں فیڈنے نے فرمایا بخدا! بیرسول اللَّهُ مَا فَظَ ہے، حضرت صدیق اکبر میں فیڈنے نے فرمایا بخدا! بیرسول اللَّهُ مَا فَظَ ہے، حضرت صدیق اکبر میں فیانے نے فرمایا بخدا! بیرسول اللَّهُ مَا فَظَ ہے، حضرت صدیق اکبر میں فیانے نے فرمایا بخدا! بیرسول اللّٰهُ مَا فیانے کی میں کی شان ہے۔

( ٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرُنِي أَبِي أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَدُرُوا أَيْنَ يَقْبُرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ أَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَنْ يُفْبَرَ نَبِيٌّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ فَآخَرُوا فِرَاشَهُ وَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ عَالَ شعيب:

نوی بطرقه |

(۲۷) ابن برتج کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بیر حدیث سائی کہ جب نبی طبیقا کا وصال ہوگیا تو لوگوں کے علم میں بیہ بات نہ تھی کہ نبی طبیقا کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے؟ حتی کہ حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹٹٹ نے اس مسئلے کوحل کرتے ہوئے فر مایا کہ میں نے جناب رسول اللہ کٹائٹٹٹٹا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہرنبی کی قبر ویہیں بنائی جاتی ہے جہاں ان کا انقال ہوتا ہے، چنا نچے صحابہ کرام ڈٹائٹٹ نے نبی طبیقا کا بستر مبارک اٹھا کراس کے نیچے قبر مبارک کھودی اور ویہیں تدفین عمل میں آئی۔

(٢٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ آبِى حَبِيبٍ عَنُ آبِى الْحَيْرِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَنْ آبِى بَكْرِ الصِّلِّيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمْنِى دُعَاءً أَدْعُو الْعَاصِ عَنْ آبِى بَكْرِ الصِّلِّيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمْنِى دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِى صَلَّتِى قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلُمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذَّبُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرُ لِى مَغْفِرَةً مِنْ عَبْرِكَ وَارْحَمْنِى إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ صححه البحارى (٢٤٨) ومسلم (٢٥٠٥) [[راحع: ٨]

# هي مُنالِم احْدُرُ مِنْ لِيَدِيمَتِمُ الْحِيْدِ مِنْ لِيَدِيمَتُمُ الْحِيْدِ مِنْ لِي الْمُعَامِلِ لِي الْمُعَمِلِ لِي الْمُعَامِلِ لِي الْمُعَامِلِي الْمُعَامِلِ لِي الْمُعِلِي الْمُعَامِلِ لِلْمُعِلِي الْمُعَامِلِ لِلْمُعِلِي الْمُعَامِلِ لِي الْمُعَامِلِ لِي الْمُعَامِلِ لِي الْمُعَامِلِ لِي الْمُعِلِي الْمُعَامِلِ لِي الْمُعَامِلِ لِلْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِّي الْمُعَامِلِ لِلْمُعِلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَامِلِ لِلْمُعِلِي الْمُعَلِّي الْمُعِلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعِلِي الْمُعَلِّي الْمُعِلِّي الْمُعَلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

(۲۸) ایک مرتبه حضرت صدیق اکبر ٹٹاٹٹونے نبی علیظا کی خدمت میں عرض کیایا رسول اللہ! مجھے کوئی الی دعاء سکھا دیجئے جو میں نماز میں مانگ لیا کروں؟ نبی علیظانے انہیں بیدعاء تلقین فر مائی کدا ہے اللہ! میں نے اپنی جان پر براظلم کیا، تیرے علاوہ کوئی بھی گنا ہوں کو معاف نہیں کرسکتا، اس لئے خاص اپنے فضل سے میرے گنا ہوں کو معاف فر ما اور مجھ پر رحم فر ما، بے شک تو بڑا بخشنے والا، مہر بان ہے۔

( ٢٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةً قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَامَ أَبُو بَكُرٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقُرَنُونَ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ لَمُ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ أَلَا وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا سَعِيبَ:

اسناده صحيح] [راجع: ١]

(۲۹) قیسؒ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رٹائٹڑ خطبہ ارشاد فر مانے کے لئے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنے کے بعد فر مایا اےلوگو!تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ"

''اےا بیان والو!تم اپنی فکر کرو،اگرتم راہ راست پر ہوتو کوئی گمراہ محض تہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔''

یاد رکھو! جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو عنقریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لےگا۔ یا درکھو! کہ میں نے نبی علی<sup>نیل</sup>ا کواسی طرح فرماتے ہوئے سناہے۔

(٣٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ عَنُ أَبِي بَكُو الصَّلَّيقِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقُرَنُونَ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنُّهُ سَكُمْ لَا يَضُّرُّكُمْ مَنُ ضَلَّ إِذَا اهْتَذَيْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ [قال شعيب: اسناده صحيح] [راجع: ١]

(۳۰) قیس کہتے ہیں کہا یک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹۂ خطبہ ارشاد فر مانے کے لئے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کرنے کے بعد فرمایا اے لوگو! تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو

''یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمُ أَنْفُسَکُمُ لَا یَضُرُّ کُمْ مَنُ صَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمُ'' ''اےایمان والو!تم اپی فکر کرو،اگرتم راہ راست پر ہوتو کوئی گراہ خض تہہیں نقصان نہیں پنچاسکیا۔'' میں نے نبی علیٰ کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اوراہے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو عنقریب ان سب کواللہ کاعذاب گھیر لےگا۔

## هي مناه احدين بيد مترم كي مناه المناسبيد مترم كي مناه المناسب المناه المناسبيد مترم كي مناه المناسبيد مترم

(٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنُ فَرُقَدِ السَّبَخِيِّ وَعَقَانُ قَالَا حَدَّثَنَا مُرَّةُ الطَّيِّبُ عَنُ آبِي بَكُو الصِّدِّيقِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّءُ الْمَلَكَةِ [اسناده صعيف] [راجع: ١٣]
راجع: ١٣) حضرت صديق اكبر طَالِثَيْ صروى ہے كہ جناب رسول اللَّهُ ظَالِیَّا اسْرادفر مایا كوئی بداخلاق فَحض جنت میں نہ جائے اللہ عَمْ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(٣٢) حَدَّثَنَا يَزْيِدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ عَنْ مُرَّةَ الطَّيْبِ عَنْ أَبِي بَكُرِ الصِّلِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُّخُلُ الْجَنَّةَ خَبُّ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا سَيِّءُ الْمَلَكَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَطَاعَ اللَّهَ وَأَطَاعَ سَيِّدَةُ السناده ضعيف إراجع: ١٣]

(۳۲) حضرت صدیق اکبر ڈائٹوئٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنٹوئٹو کے ارشاد فرمایا کوئی دھو کہ باز، کوئی بخیل، کوئی احسان جنانے والا اور کوئی بداخلاق جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے جو شخص بجائے گاوہ غلام ہوگا، بشرطیکہ وہ اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہواور اینے آتا کی بھی اطاعت کرتا ہو۔

(٣٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى عَنُ فَرُقَدِ السَّبَحِيِّ عَنُ مُرَّةَ الطَّيْبِ عَنُ أَبِي بَكُو الصَّلِيقِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ خَبُّ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا مَنَانٌ وَلَا سَيَّةُ
الْمَمْلُوكُ إِذَا أَطَاعَ اللَّهَ وَأَطَاعَ سَيِّدَةُ وَاللَّا سَعِب:السَاده صحبح الراحع: ١٦]
الْمَلَكَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَطَاعَ اللَّهَ وَأَطَاعَ سَيِّدَةُ وَاللَّا سَعِب:السَاده صحبح الراحع: ١٦]

(٣٣) عَرُو بَن حَرِيثُ كَتِهُ بِينَ كَهَ الْكُ مِرْتِيهِ حَفْرَت صديق البَرِ اللَّهُ وَأَطَاعَ بِيارِ بَو كُنْ بَعِلُ الْمَعْلِيقِ الْوَلِ السَّعَلِيقِ اللَّهُ وَأَطَاعَ اللَّهُ وَأَطَاعَ سَيِّدَةً وَلَوْلِ اللَّهُ وَأَطَاعَ مَاللَّهُ وَأَطَاعَ مَلِيقًا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَأَطَاعَ مَلَوْلُ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهِ وَمُولَ اللَّهُ وَأَطَاعَ مَلِيقًا لَهُ مَا اللَّهُ وَأَطَاعَ مَلِيقًا لِمُ اللَّهُ وَأَوْلَ اللَّهُ وَأَوْلَ اللَّهُ وَأَوْلَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِلْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ عَلَى مَنْ مَنْ مَا اللَّهُ وَالْمَاعُ مَا وَلَوْلَ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللِّه

﴿ (٣٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ حِمْصَ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَطَ الْبَجَلِيَّ عَنْ أَبِى بَكُو الصِّلِيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَامَ الْأَوَّلِ مَقَامِى هَذَا وَبَكَى أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فَإِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَامَ الْأَوَّلِ مَقَامِى هَذَا وَبَكَى أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّهُ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطُوا بَعْدَ الْيَقِينِ شَيْنًا خَيْرًا مِنْ الْعَافِيةِ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدُقِ فَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّهُ الْعَفُو وَالْعَافِيةِ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدُقِ فَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مِنْ الْعَافِيةَ وَعَلَيْكُمُ بِالصِّدُقِ فَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَا الْمَالِ وَلَا تَعَامَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّا كُمَا أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَالُ شعب: اسناده صحيح [راجع: ٥]

(۳۲) اوسط کہتے ہیں کہ خلافت کے بعد حضرت صدیق اکبر رہا اللہ ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں نے انہیں

یفر ماتے ہوئے سنا کہ اس جگہ گذشتہ سال نبی علینا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، یہ کہہ کرآپ رو پڑے، پھر فر مایا میں اللہ سے در گذر اور عافیت کی درخواست کرتا ہوں، کیونکہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کرنعت کسی کونہیں دی گئی، سپائی کواختیار کرو، کیونکہ سپائی جنت میں ہوگی ، جھوٹ ہو لئے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ کا تعلق گناہ سے ہاور بید دونوں چیزیں جہنم میں ہول گی، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، اور اے اللہ کے بندوا آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

( ٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو يَغْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا بَكُو وَعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَشَّوَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُوأَ الْقُوْآنَ غَضًّا كُمَّا أُنْزِلَ وَمُنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُوأً الْقُوْآنَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُوأً الْقُوْآنَ غَضًّا كُمَّا أُنْزِلَ

فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى قِرَائَةِ ابْنِ أُمُّ عَبْدٍ [صححه ابن حبان(٢٠٦٦) قال شعيب: اسناده حسن] [انظر: ٢٥٥]

(۳۵) حضرت عبداللہ بن مسعود ٹالٹو سے مروی ہے کہ حضرات شیخین الٹھٹانے انہیں یہ خوشخری دی ہے کہ جناب رسول اللہ مُنالٹو کی نظامت کے جناب رسول اللہ مُنالٹو کی کہ اللہ میں اللہ مُنالٹو کی کہ اللہ کہ اللہ میں مصبوطی سے جما رہے اس کی تلاوت پر مضبوطی سے جما رہے اسے جا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ابن ام عبد یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رہا لٹو کی قراءت پر کرے۔

(٣٦) قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر وَيَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلَقَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ غَضًّا أَوْ رَطْبًا [قال شعب: اسناده صحبح] [ياتى في مسند عمر: ١٧٥]

(۱۳۹) حضرت عمر فاروق طائفیٰ ہے بھی اسی طرح کی روایت منقول ہے،البتہ اس میں غطّبا بارطیاد ونو ںالفاظ آئے ہیں۔

(٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ أَبِى الْحُسَامِ عَنُ عَمْرِو بُنِ أَبِى عَمْرِو بُنِ أَبِى الْحُوْيُرِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمِ أَنَّ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَمَنَّتُ أَنْ اَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا يُنْجِينَا مِمَّا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِى أَنْفُسِنَا فَقَالَ تَمَنَّتُ أَنْ اَكُونَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يُنْجِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَقُولُوا مَا أَمَرْتُ عَمِّى أَنْ يَقُولُهُ إِنَال شَعِيب: صحيح لغيره ] [راجع: ٢٠]

(٣٤) حفرت عثان غی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی بری تمناتھی کہ کاش! میں نبی علیدا کے وصال سے پہلے بیدریافت کر لیتا کہ شیطان ہمارے دلوں میں جو وساوس اور خیالات ڈالتا ہے، ان سے ہمیں کیا چیز بچا سمتی ہے؟ بین کر حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو نے فرمایا کہ میں بیسوال نبی علیدا سے بچھے چکا ہوں، جس کا جواب نبی علیدا نے بوں دیا تھا کہتم وہی کلمہ تو حید کہتے رہو جو میں نے اپنے چھا کے ہما منے بیش کیا تھا کیکن انہوں نے وہ کلمہ کہنے سے انکار کر دیا تھا، اس کلمہ کی کثرت ہی تہمیں ان وساوس سے نجات دلا دے گی۔

### المراد ال

﴿ (٣٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يُغُطُّوْا فِى الدُّنْيَا خَيْرًا مِنُ الْيَقِينِ وَالْمُعَافَاةِ فَسَلُوهُمَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِمَال شعب: صحيح لغيره].[راجع:٥]

(۳۸) خواجہ حسن بھری بیسنا فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رٹی نٹینے نے ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جناب رسول الله مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ ا

(٣٩) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْهُلِي يَخْفِرُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فَكَانَ يَلْحَدُ فَدَعَا الْحَرَّاحِ يَضُرَحُ كَحَفْرِ أَهْلِ مَكَّةً وَكَانَ أَبُو طَلْحَةً زَيْدُ بُنُ سَهْلٍ يَحْفِرُ لِآهُلِ الْمَدِينَةِ فَكَانَ يَلْحَدُ فَدَعَا الْحَبَّاسُ رَجُلَيْنِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا اذْهَبُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةً وَلِلْآخِرِ اذْهَبُ إِلَى أَبِي طَلْحَةً اللَّهُمَّ حِرْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَال شعب: صحبح فَوَجَدَ مَا حِبُ أَبِي طَلْحَةً أَبَا طَلْحَةً فَجَاءً بِهِ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَال شعب: صحبح بشواهده [[ياتي برقم: ٢٣٥٧]

(۳۹) حضرت ابن عباس والفوظ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام الفی ایک ان نے بی علیہ ایک وصال کے بعد جب قبر مبارک کی کھدوائی کا ارادہ کیا اور معلوم ہوا کہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح والفیظ صندوتی قبر بناتے ہیں جیسے اہل کمہ، اور حضرت ابوطلحہ والفیظ ''جن کا اصل نام زید بن سہل تھا'' اہل مدینہ کے لئے بغلی قبر بناتے ہیں، تو حضرت عباس والفیظ نے دوآ دمیوں کو بلایا، ایک کو حضرت ابوعبیدہ والفیظ کے پاس بھیجا اور دوسرے کو ابوطلحہ والفیظ کے پاس، اور دعاء کی کہ اے اللہ! اپنے پیغیبر کے لئے جو بہتر ہوائی کو لبند فرمالے، چنا نبی حصرت ابوطلحہ والفیظ کے اور وہ انہی کو لے کرآ گیا، اس طرح نمی علیہ اللہ کے اور وہ انہی کو لے کرآ گیا، اس طرح نمی علیہ ایک تعلق قبر تیار کی گئی۔

(٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ آخْبَرَنِي عُقْبَةُ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي بَكُرِ الصِّدِيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ بَعْدَ وَقَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيَالٍ وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمُشِي إِلَى جَنْبِهِ فَمَرَّ بِحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ يَلْعَبُ مَعَ غِلْمَانٍ فَاحْتَمَلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ وَهُوَ بِلِيَالٍ وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمُشِي إِلَى جَنْبِهِ فَمَرَّ بِحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ يَلْعَبُ مَعَ غِلْمَانٍ فَاحْتَمَلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ وَهُوَ بِلِيَالٍ وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمُشِي إِلَى جَنْبِهِ فَمَرَّ بِحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ يَلْعَبُ مَعَ غِلْمَانٍ فَاحْتَمَلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ وَهُو يَعْلَى وَالْعَالِ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ [صححه البحارى(٢٥٤٣) والحاكم يَقُولُ وَا بِأَبِي شَبَهُ النَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ قَالَ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ [صححه البحارى(٢٥٤) والحاكم (٢٩٨٣)]

(٣٠) حضرت عقبہ بن حارث مُولِيَّة كہتے ہيں كہ ايك مرتبہ ميں نبي النظاكے وصالِ مبارك كے چندون بعد عصر كى نماز پڑھ كر سيدنا صديق اكبر دلائنڈا كے ساتھ مجد نبوى سے فكا، حضرت على دلائنڈ بھى سيدنا صديق اكبر دلائنڈ كى ايك جانب تھے، حضرت مرزاً احمر منظم المحتود من مرتبی مرتبی مرتبی مرتبی مرتبی مرتبی مرتبی مرتبی مرزاً احمد من مرتبی المحتود الم مرتبی مرتبی المحتود الم مرتبی مرتبی المحتود المرد المحتود المرد المحتود المرد المحتود المرد المحتود المرد المحتود المرد المحتود المحتو

(١٤) حَدَّنَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّنَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِي بَكُرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَجَاءَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكِ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ مَرَّةً فَرَدَّهُ ثُمَّ جَانَهُ فَاعْتَرَفَ النَّالِيَةَ فَرَدَّهُ ثُمَّ جَانَهُ فَاعْتَرَفَ النَّالِيَةَ فَرَدَّهُ ثُمَّ جَانَهُ فَاعْتَرَفَ النَّالِيَةَ فَرَدَّهُ ثُمَّ مَالَ عَنْهُ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَبُوا قَالَ فَامَو بِرَجْمِهِ إِمَال شعب: صحيح لغيره النَّاكِةَ فَرَدَّهُ النَّائِينَةَ فَرَدَّهُ ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَبُوا قَالَ فَامَو بِرَجْمِهِ إِمَال شعب: صحيح لغيره المَاعْتَرَفَ الرَّابِعَةَ فَحَبَسَهُ ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَبُوا قَالَ فَامَو بِرَجْمِهِ إِمَال شعب: صحيح لغيره المَاكَةُ مَرْتُ مِنْ الْكِرَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْكَالَ عَنْهُ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَبُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَي

(12) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ آخْبَرَبِى يَزِيدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ ذِى عَصْوَانَ الْعَنْسِيْ عَنُ عَبُ الْمَائِعُ وَفِيقِ آبِى بَكُرٍ فِى غَزْوَةِ السَّلَاسِلِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَمَّا قِيلَ مِنُ بَيْعِيهِ مُقَالَ وَهُوَ يُحَدِّنُهُ عَمَّا تَكَلَّمَتُ بِهِ الْأَنْصَارُ وَمَا كَلَّمَهُمُ بِهِ وَمَا كَلَّمَ بِهِ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ الْأَنْصَارَ وَمَا كَلَّمَهُمُ بِهِ وَمَا كَلَّمَ بِهِ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ الْأَنْصَارَ وَمَا كَلَّمَهُمُ بِهِ مِنْ إِمَامَتِي إِيَّاهُمُ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَّضِهِ فَبَايَعُونِى لِلْاَلِكَ وَقَبِلْتُهَا مِنْهُمُ وَتَعَوِّفُتُ أَنْ تَكُونَ فِينَةٌ تَكُونُ بَعْدَهَا رِقَةٌ إِنَالَ شعيب: اسناده جيد]

(۴۲) حضرت رافع طائی''جوغز وہ زات السلاسل میں حضرت صدیق اکبر دلاتھ کے دفیق تھ' کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بحر والکھ نے سے انصار کی بیعت کے بارے کہی جانے والی باتوں کے متعلق سوال کیا توانہوں نے وہ سب باتیں بیان فرمائیں جو انصار نے کہی تھیں، یا جوخو دانہوں نے فرمائی تھیں، یا جوحضرت عمر فاروق ڈلاٹھ نے انصار سے کی تھیں اور انہیں بی بھی یا دولایا کہ نی میلیا کے تھم سے آپ کے مرض الوفات میں وہ لوگ میری امامت میں نماز اداکرتے رہے ہیں، اس پرتمام انصار نے میری بیعت کر لی، اور میں نے اسے ان کی طرف سے قبول کرلیا، بعد میں مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ہے تکی امتحان کا سبب نہ بن جائے، بین جائے، کے بعد فتنۂ ارتد او پیش آ کر رہا۔

(٤٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ابْنُ عَلَّاشٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي وَحُشِيٌّ ابْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَحُشِيٍّ ابْنِ

# منالاً المؤرن بل يديد مترم المولاد المالية المرابية مترم المولية المرابية ا

حَرْبِ أَنَّ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَقَدَ لِحَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ عَلَى قِتَالِ آهُلِ الرِّذَّةِ وَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ سَلَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ سَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُفَّادِ وَالْمُنَافِقِينَ [صححه الحاكم (٢٩٨/٣)؛ نال الهيشي (٢٤٧/٩): رحاله ثقاتقال شعب:

صحيح بشواهده]

(۳۳) حضرت وحتی بن حرب ولا تین کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ولا تین نے مرتدین سے قبال کے لیے حضرت خالد بن اولید ولائٹوئٹ کے اعزاز میں خصوصی طور پر جھنڈا تیار کر دایا اور فر مایا کہ میں نے جناب رسول الله کا تین کو کر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کا بہترین بندہ اور اپنے قبیلہ کا بہترین فرد خالد بن ولید ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جو اللہ نے کفار و منافقین کے خلاف میان سے نکال کرسونت کی ہے۔

( ٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَغْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنُ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرٍ الْكَلَاعِيِّ عَنُ أَوْسَطُ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَةٍ فَٱلْفَيْتُ أَبَا بَكُو يَخُطُّبُ النَّاسُ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْآوَلِ فَخَنَقَتُهُ الْعَبْرَةُ ثَلَاتَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ سَلُوا اللَّهَ الْمُعَافَاةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ آحَدٌ مِثْلَ يَقِينٍ بَعْدَ مُعَافَاةٍ وَلَا أَشَدَّ مِنْ رِيبَةٍ بَعْدَ كُفْرٍ وَعَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ سَلُوا اللَّهَ الْمُعَافَاةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ آحَدٌ مِثْلَ يَقِينٍ بَعْدَ مُعَافَاةٍ وَلَا أَشَدَّ مِنْ رِيبَةٍ بَعْدَ كُفْرٍ وَعَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ فَالَّالُ اللَّهَ الْمُعَلِي الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْنَارِ [صححه ابن قَالَةً يَهْدِى إِلَى الْفِرِ وَهُمَا فِي النَّارِ [صححه ابن

(۳۳) اوسط کہتے ہیں کہ بی علینا کے وصال کے ایک سال بعد میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، تو میں نے حضرت صدیق اکبر رہائی کا لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے پایا، انہوں نے فر مایا کہ اس جگہ گذشتہ سال نبی علینا ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، یہ کہہ کر آپ رو پڑے، تین مرتبہ اس طرح ہوا، پھر فر مایا لوگو! اللہ سے درگذر کی درخواست کیا کرو، کیونکہ ایمان کے بعد عافیت سے بروھ کرنعت کسی کونہیں دی گئی، جائی کو انتقار کرو، کیونکہ ہوائی کا تعلق نیکی کے ساتھ ہوا ورید دونوں چیزیں جنت میں ہوں گی، جھوٹ ہولئے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ کا تعلق گناہ سے ہواور یہ دونوں چیزیں جنت میں ہوں گی، جھوٹ ہولئے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ کا تعلق گناہ سے ہواور یہ دونوں چیزیں جنت میں ہوں گی۔

﴿ ٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيسَّرِ آبُو سَعْدِ الصَّاعَانِيُّ الْمَكْفُوفُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالُوا يَوْمُ الِاثْنَيْنِ قَالَ فَإِنْ مِتُ اللَّهُ عَنْهَا قَالُوا يَوْمُ الاثْنَيْنِ قَالَ فَإِنْ مِتُ اللَّهُ عَنْهَ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ آتَى يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمُ الِاثْنَيْنِ قَالَ فَإِنْ مِتُ مِنْ لَيْلَتِي فَلَا تَنْتَظِرُوا بِي الْعَدَ فَإِنَّ أَحَبُ الْآيَّامِ وَاللَّيَالِي إِلَىَّ أَفْرَبُهُمَّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَاده صَعِفً

(٢٥) حضرت عائشہ صدیقہ بھاتھا ہے مروی ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر طائع کی اس دنیوی زندگی کے آخری کھات قریب

## الله المراكزة المراكز

آئ ، توانهوں نے پوچھا کہ آئ کون سادن ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ پیرکادن ہے، فرمایا اگر ہیں آئ بی رات دنیا سے رخصت ہو جاؤں توکل کا انظار نہ کرنا بلکہ رات بی کوفن کردینا کیونکہ جھے وہ دن اور رات زیادہ محبوب ہے جو نی علیہ کے زیادہ قریب ہو۔ ( ٤٦ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ عَنْ سُفْیَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ مُرَّةً عَنْ أَبِی عُبَیْدَةً قَالَ قَامَ آبُو بَکُو رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَامٍ فَقَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِي عَامَ الْأَوَّلِ فَقَالَ سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْطَ عَبْدٌ شَيْئًا اَفْضَلَ مِنْ الْعَافِية وَعَلَيْکُمْ بِالصِّدُقِ وَالْبِرِ فَإِنَّهُمَا فِي الْبَحَنَّةِ وَإِيَّا كُمْ وَالْكُذِبَ وَالْفُرْ فَإِنَّهُمَا فِي النَّارِ إِمَالَ شعب: صحیح لغیرہ النظر: ٦٦ الراحع: ٥ ]

(٣٦) حضرت ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ نبی علینا کے وصال کے پورے ایک سال بعد حضرت صدیق اکبر ٹھاٹھڑا یک مرتبہ خطبہ دیے کے لئے کھڑے ہوئے تو فر مایا کہ گذشتہ سال نبی علینا بھی اسی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے اور فر مایا تھا کہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کرکوئی نعت نہیں دی گئی ،سچائی اور نیکی اختیار کرو کیونکہ بید دونوں جنت میں ہوں گی ، اور جھوٹ اور گناہ سے بچو کیونکہ بید دونوں جہنم میں ہوں گے۔ •

(٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِى بْنَ رَبِيعَةَ مِنْ بَنِى أَسَمَاءَ أَوُ ابْنِ أَسْمَاءَ مِنْ بَنِى فَزَارَةَ قَالَ قَالَ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا نَفَعَنِى اللَّهُ بِمَا شَاءً أَنْ يَنْفَعَنِى مِنْهُ وَحَدَّثَنِى أَبُو بَكُو وَصَدَقَ أَبُو بَكُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا نَفَعَنِى اللَّهُ بِمَا شَاءً أَنْ يَنْفَعَنِى مِنْهُ وَحَدَّثَنِى أَبُو بَكُو وَصَدَقَ أَبُو بَكُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذُنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَطَّأُ فَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ يَسُعَفُورُ اللَّهِ عَلَى لِلْلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا عَقَرَلَهُ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذُنِّ وَمَنْ يَعْمَلُ سُونًا أَوْ يَظُلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغُورُ اللَّهَ يَعَالَى لِلْلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا عَقَرَلَهُ وَقَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَمَنْ يَعْمَلُ سُونًا أَوْ يَظُلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغُورُ اللَّهَ يَعْلَى لِلْلَاكَ الذَّنْ مِنْ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْآيَةَ إِنَال شعب: اسناده اللَّهَ يَجِدُ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْآيَةَ إِنَال شعب: اسناده

صحيح][راجع:٢]

(٣٤) حضرت على كرم الله وجهد فرمات بيل كه مين جب بهى نبى علينا سے كوئى حديث سنتا تھا تو الله تعالى جيسے جا ہتا تھا ' جھے اس سے فائدہ پہنچا تا تھا۔

مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق بڑا ٹیڈا نے بیرصدیث بیان کی ہے اور وہ بیرصدیث بیان کرنے میں سیچ ہیں کہ جناب رسول اللہ گاؤٹے نے ارشاد فر مایا جو سلمان کوئی گناہ کر بیٹے، چروضوکرے اس کے بعد دورکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپناہ کی گناہ معافی مانگے تو اللہ تعالی اس کے گناہ کو یقیناً معاف فر مادے گا، اس کے بعد نبی علیظانے بید دو آبیش پڑھیں'' بو محض کوئی گناہ کرے یا اپنائس برظم کر بیٹے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بڑا بخشے والا مہر بان پائے گا''اور'' وہ لوگ کہ جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں یا اپنے او برظم کریں ۔۔۔۔''

( ٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ مِنْ آلِ أَبِي عُقَيْلِ الثَّقَفِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ وَقَرَأَ

# المنالاً المنال المنال

إِحْدَى هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَنْ يَعْمَلُ سُونًا يُجُزَيِهِ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً إِمَالَ شعب: اسناده صحيح إلراجع: ٢] الله دوسرى سند يجى يدروايت اس طرح مروى ب، البنة اس ميس امام شعبه بُيَنَاهَ كَاية وَلَ مِنْقُولَ بَ كُهُ بَيْ عَلَيْنَاكَ فَاللَّهُ عَلَيْنَا فَعُلُوا مَنْ وَلَ مِنْ عَلَيْنَا فَعُلُوا مِنْ مَا لَكُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْنَا فَعُلُوا مِنْ مَا يَكُولُ مِنْ مَا لَكُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْنَا مَنْ مَا لَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### "مَنْ يَعْمَلُ سُونًا يُجْزَ بِهِ" يا "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً"

( ٤٩) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا عَامَ أَوَّلَ فَقَالَ أَلَا قَالَ إِنَّ أَبُا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا عَامَ أَوَّلَ فَقَالَ أَلَا إِنَّهُ لَمْ يُفْسَمُ بَيْنَ النَّاسِ شَىءٌ أَفْصَلُ مِنْ الْمُعَافَاةِ بَعْدَ الْيَقِينِ أَلَا إِنَّ الصَّدُقَ وَالْبِرَّ فِي الْجَنَّةِ أَلَا إِنَّ الْكَذِبَ وَالْفُهُورَ فِي النَّارِ [قال شعب: صحيح لغيره]
وَالْفُهُورَ فِي النَّارِ [قال شعب: صحيح لغيره]

(٣٩) حضرت عمر فاروق و النفظ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ولا تھا ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمانے سے لئے کھڑے ہوئے ، اور فرمایا کہ گذشتہ سال ہمارے درمیان ای طرح نبی علیا کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ لوگوں کے درمیان ایمان ویقین کے بعد عافیت سے بڑھ کرکوئی نعت تقسیم نہیں گئی ، یا درکھو! سپائی اور نیکی جنت میں ہے اور جھوٹ اور گناہ جہنم میں۔

(.٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَم قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَم قَالَ أَبُو بَكُرٍ الصَّلِّيقُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذُتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْبَةً مِنْ لَبَنِ أَبُو بَكُرٍ الصَّلِيقَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذُتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْبَةً مِنْ لَبَنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ [قال شعب: اسناده صحيح][راحع:٣]

(۵۰) حضرت براء بن عازب را الفظ سے مروی ہے کہ جب حضور نبی تکرم ، سرور دوعالم مَثَلَیْتُ کَم کمہ مہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آرہے تھے تو راستے میں آپ مُثَلِیْتُ کَم پیاں لگی ، اتفاقا وہاں سے بکریوں کے ایک چرواہے کا گذر ہوا، حضرت صدیق اکبر رفاقت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پیالہ لے کراس میں نبی علیشا کے لیے تھوڑ اسادود ھدو ہااوراسے لے کرنبی علیشا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیشا نے اسے نوش فرمایا بہاں تک کہ میں خوش ہوگیا۔

(٥٠) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ عَاصِم يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْنِى شَيْنًا أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ وَإِذَا أَخَذْتُ مَصْجَعِى قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَوْ قَالَ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ مَصْجَعِى قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْرَصْ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ آعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ الشَّيْطُانِ وَشِوْكِهِ [قال شعب: اسناده صحيح][انظر: ٢٥ وسياتى في مسند ابي هريرة: ٢٩٤]

(۵) ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹوٹ نے بارگاہِ رسالت ما ب کاٹٹوٹی میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی الی دعاء سکھا دیجئے جو میں صبح وشام اور بستر پر لیٹنے وقت پڑھ لیا کروں ، بی علیہ اللہ انے بید عاء سکھائی جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ اے اللہ! اے آسان وزمین کو پیدا کرنے والے ، ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جانے والے ، ہر چیز کے پالنہار اور مالک! میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوسکتا ، میں اپی ذات کے شر، شیطان کے شراور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (۵) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا صُغْبَهُ عَنْ یَعْلَی بُنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ عَاصِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ فَذَکّرَ مَعْنَاهُ.

[صححه ابن حباد (٥٠٥) قال شعيب: اسناده صحيح][راجع: ١٥]

(۵۲) یمی حدیث ایک دوسری سند ہے بھی روایت کی گئی ہے جوعبارت میں ندکور ہے۔

(٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِم يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكُو الصِّلِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقُرَنُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَا وَضَعَهَا اللَّهُ يَا أَيُّهَا اللَّهِ عَلَيْ عُلَمْ يَنْكُمُ أَنُفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْتُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكُمُ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعْمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ [راحع: ١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعْمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ [راحع: ١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ [راحع: ١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعْمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ [راحع: ١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكَرَ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ [راحع: ١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مِلْهُ مِنْ اللَّهُ عِلَاهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَا الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّ

"یّا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ اَنْفُسَکُمْ لَا یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ" "اےایمان دالو!تم اپن فکر کرو،اگرتم راہ راست پر ہوتو کوئی گمراہ مخص تمہیں نقصان نہیں پہنچاسکتا۔" اورتم اے اس کے میچے محمل پرمحول نہیں کرتے، میں نے نبی طلیظا کو بیفریاتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اوراہے مدلنے کی کوشش نہ کرس تو عنقریب ان سب کواللہ کاعذاب گھیر لےگا۔

( ٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَوَّارٍ الْقَاضِيَ يَقُولُ عَنْ آبِي بَرُزَةَ الْأَسُلَمِيِّ قَالَ أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكُرٍ الصِّلِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ آبُو بَرُزَةَ أَلَا أَضْرِبُ عُنْقَهُ قَالَ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ مَا هِيَ لِأَخَدِ بَعُدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ الْالباني: صحيح (أبوداؤد:٣٦٣٤)

( ٥٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

# مُنالًا المَّنْ مِنْ اللهِ اللهُ الل

اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ الْرَسَلَتُ إِلَى أَبِى بَكُمٍ الصِّلِّيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ تَسُالُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُّو بَكُمٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِي وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَى اللَّهُ عَلَى إِلَى فَاطِمَةً مِنْهَا فَوَ جَدَتُ فَاطِمَةً عَلَى إِلَى مَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي يَكُو لِلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَقَوْالَ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي أَنُهُ وَلَى أَلُهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلُ فَي إِلَى أَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِهُ فَي إِلَى أَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحُنُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ وَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ

(٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِى زُرُعَةَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَسُمَاءَ بُنِ الْحَكَمِ
الْفَزَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ قَالَ كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدِيثًا نَفَعَنِى اللَّهُ بِهِ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِى مِنْهُ وَإِذَا حَدَّنِي غَيْرُهُ اسْتَحْلَفُتُهُ فَإِذَا حَلَقَ لِى صَدَّقَتُهُ وَحَدَّنِي حَدِيثًا نَفَعَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُذُنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ أَبُو بَكُو وَصَدَقَ آبُو بَكُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُذُنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ أَبُو بَكُو وَصَدَقَ آبُو بَكُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُذُنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوْضَأً أَبُو بَكُو وَصَدَقَ آبُو بَكُو قَالَ قَالَ وَاللَّهُ لَلَهُ تَعَالَى إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ تَلَا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ

# هي مُناهُ المُرْمَن بل مِيدِ متوم كر ١٩٨ كر ١٩٨ كر المستَد الخلفاء الواشدين كر الم

ظَلَمُوا أَنْفُسُهُم [قال شعيب: اسناده صحيح][راجع:٢]

(۵۲) حضرت علی کرم اللہ و جہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی علیاً سے کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا تھا' مجھے اس سے فائدہ پہنچا تا تھا، اور جب کوئی دوسرا شخص مجھ سے نبی علیاً کی کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے اس پرتتم لیتا، جب وہ قسم کھالیتا کہ بیرحدیث اس نے نبی علیاً ہی سے سن ہے تب کہیں جا کر میں اس کی بات کوسے اسلیم کرتا تھا۔

مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق وٹائٹوئٹ نے میہ صدیث بیان کی ہے اور وہ میہ صدیث بیان کرنے میں سچے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ مُٹائٹوئٹو کو میڈو کر اس کے جناب رسول اللہ مُٹائٹوئٹو کو میڈو کر اس کے بیان کر بیٹھ، گھروضو کر ہے اور خوب اچھی طرح کر ہے، اس کے بعدد ورکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقینا معاف فرمادے گا، پھر نبی علینا اس کے گناہ کو یقینا معاف فرمادے گا، پھر نبی علینا کے بیآ بہت تلاوت فرمائی ' اور وہ لوگ کہ جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں بیاا بی جان برظلم کریں ۔۔۔۔۔'

(٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى آبُو بَكُو يَا زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ أَنْتَ غُلامٌ شَابٌ عَاقِلٌ أَرْسَلَ إِلَى آبُو بَكُو يَا زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ أَنْتَ غُلامٌ شَابٌ عَاقِلٌ لَا يَعُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَتَبَعُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعُهُ [صحيحه لا نَتَهِمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكُتُبُ الْوَحْىَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَتَبَعُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعُهُ [صحيحه البحارى (٩٨٦) وابن حباد (٧٠٥) [[انظر: ٢٧]

(۵۷) حضرت زید بن ثابت رٹی نفو فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ڈی نفونے نے مجھے جنگ پیامہ میں شہید ہونے والے حفاظ کی خبر مجھوائی اور مجھ سے فرمایا کہ زید اتم ایک مجھدار نو جوان ہو، ہم تہمیں کسی غلط کام کے ساتھ متہم بھی نہیں کرتے ،تم نبی علیہ اسکے کا تب وحی بھی رہ چکے ہو، اس لئے قرآن کریم کو مختلف جگہوں سے تلاش کرکے کیجا اکٹھا کرو۔

( ٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُوِى عَنْ عُرُواَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبُا بَكُو يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَيْدٍ يَطُلُبُانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكَ وَسَهُمَهُ مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا يَأْكُلُ أَلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمُرًا وَآئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمُرًا وَآئِتُ وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمُوا رَاحِع: ٩]

(۵۸) حضرت عائشہ صدیقہ بڑھا ہے مروی ہے کہ نبی الیا کے وصال مبارک کے بعدا یک دن حضرت فاطمہ بڑھا اور حضرت عباس دفائلہ عباس دفائلہ کی میراث کا مطالبہ لے کر حضرت صدیق اکبر بڑھٹا کے یہاں تشریف لائے ،اس وقت ان دونوں کا مطالبہ ارضِ فدک اور خیبر کا حصہ تھا، ان دونوں بزرگوں کی گفتگو سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بڑھٹا کو میں نے جناب رسول اللہ تکھٹا کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ ہمارے مال میں ورافت جاری نہیں ہوتی ، بلکہ ہم جو پھے چھوڑ کرجاتے ہیں ، وہ سب صدقہ ہوتا ہے ، البنہ آل محمد کا لیکن مال میں سے کھا سمتی ہے ، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی مالیا کہ وجیسا کرتے

#### هم منالاً امَّهُ رَضِيل مِينَةِ مَتَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ منالاً المَهُ رَضِيل مِينَةِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّ

ہوئے دیکھاہے، میں اس طریقے کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔

- (١٥) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ يَغْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قِيلَ لِأَبِي بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا رَاضٍ بِهِ وَأَنَا رَاضٍ إِنَا رَاضٍ إِنَا رَاضٍ إِنَا رَاضٍ إِنَا رَاضٍ إِنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا رَاضٍ إِنَا رَاضٍ إِنَا رَاضٍ إِنَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا رَاضٍ إِنَا رَاضٍ إِنَا لَنَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا رَاضٍ إِنَا رَاضٍ إِنَا رَاضٍ إِنَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا رَاضٍ إِنَا وَأَنَا رَاضٍ إِنَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا رَاضٍ إِنَا رَاضٍ إِنَا رَاضٍ إِنَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا رَاضٍ إِنَا وَانَا رَاضٍ إِنَا رَاضٍ إِنَا وَانَا رَاضٍ إِنَا وَانِ وَانَا رَاضٍ إِنَا وَانَا رَاضًا وَانَا وَانِا وَانَا وَ
- (۵۹) ابن الی ملیکه مُنظیه کتے بین که ایک مرتبه حضرت صدیق اکبر رفاتین کون یا خلیفة الله ' که کر پکارا گیا تو آپ نے فرمایا که میں خلیفة الله نبیس موں بلکہ خلیفه رسول الله موں اور میں ای درجے برراضی موں۔
- (.٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنْ آبِي سَلَمَةً آنَّ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ لِلَّهِي بَكُرِ مَنْ يَرِثُكَ إِذَا مِتَّ قَالَ وَلَدِى وَآهُلِي قَالَتُ فَمَا لَنَا لَا نَرِثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِي لَا يُورَثُ وَلَكِنِّى آعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامًا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَهُ عَلَيْهِ وَسُولُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِمُ وَالْمَ
- (۱۰) حضرت ابوسلمہ سینیہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ فٹا کھانے حضرت صدیق اکبر ٹٹاٹیڈ سے پوچھا کہ جب آپ اس دنیا سے کوچ فرمائیں گئی نے پوچھا کہ جب آپ اس دنیا سے کوچ فرمائیں گئی نے پوچھا کہ چرہم کیوں نبی ملیکیا کے وارث نبیس ہیں؟ فرمایا میں نے نبی ملیکیا کو پہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ نبی کے مال میں وراثت جاری نبیس ہوتی ،البتہ نبی ملیکیا جن کی عیال داری اور کھالیت کرتا رہوں گا ،اور جس پر نبی ملیکیا خرچ فرماتے تھے میں ان کی عیال داری اور کھالیت کرتا رہوں گا ،اور جس پر نبی ملیکیا خرچ فرماتے تھے میں اس کی عیال داری اور کھالیت کرتا رہوں گا ، اور جس پر نبی ملیکیا خرچ فرماتے تھے میں اس پرخرچ کرتارہوں گا۔
- (١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُطَرِّفِ بُنِ الشِّخِيرِ الشِّدِيرِ اللَّهُ عَنُ أَبِي بَرُزَةً الْأَسْلَمِيِّ آنَّهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي بَكُرِ الصِّلِّيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِي عَمَلِهِ فَعَضِبَ عَلَى رَجُلٍ مِنُ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِ جِدًّا فَلَمَّا رَآيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ أَضَوْلِ اللَّهِ أَنْ الْمُسْلِمِينَ الْشُعْرِقِ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ أَجْمَعَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنُ النَّحُو فَلَمَّا ثَفَرُقُنَا أَنْ وَلَكَ مِنُ النَّهُ عِنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَرْزَةَ مَا قُلْتَ قَالَ وَنَسِيتُ الَّذِى قُلْتُ أَنْهُ مِنْ النَّحُو فَلَمَّا ثَفَرُقُنَا وَلَيْكَ أَبُو بَكُو الصِّلِيقُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَرُزَةَ مَا قُلْتَ قَالَ وَنَسِيتُ الَّذِى قُلْتُ أَرُسُولِ اللَّهِ قَالَ إِلَى الْمُعْرِيثِ أَجْمَعَ إِلَى عَشْرِ ذَلِكَ أَبُو بَكُو الصِّلِيقِ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَرُزَةَ مَا قُلْتَ قَالَ وَنَسِيتُ الَّذِى قُلْتُ اللَّهِ عَلَى الرَّجُولِ فَقُلْتَ عَنْ رَأَيْتَنِى غَضِبْتُ عَلَى الرَّجُلِ فَقُلْتَ قَالَ أَنْ إِنَ أَمَا تَذَكُورُ فَالَ أَنْ إِنَ أَمَلَى اللَّهِ قَالَ أَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَالَ أَوْلَانَ قِلْلَ قَالَ قُلْتَ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْآنَ إِنْ أَمَرُتَنِى فَعَلْتُ قَالَ وَيُحَلِّ فَقُلْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّانَ إِنْ أَمُونَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهِ وَالْآنَ إِنْ أَمَولَانَ فَعَلْتُ فَالَ وَيُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ وَلَانَ إِنْ أَمْوتَنِى فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلَمَ وَلَكَ إِنْ الْمُعْتَى الرَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهِ وَالْلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللْهُ الْمِلْولِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَا الللَّهُ عَلَهُ اللْهُ عَلَهُ الللَّهُ عَلَهُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللْمُ اللَّهُ
- (۱۱) حضرت ابو برز ہ اسلمی ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ ہم ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹئے کے ساتھ کسی کام میں مشغول تھے،

هي مُنالاً احَدُن مِن يَدِيدِ مَرْم اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت صدیق اکبر دلائٹو کواسی دوران ایک مسلمان پر کسی دجہ سے غصہ آگیا اور وہ غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا، جب میں نے بیہ صورت حال دیکھی تو عرض کیا یاخلیفة رسول اللہ! کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ جب میں نے قتل کا نام لیا تو انہوں نے گفتگو کاعنوان اورموضوع ہی بدل دیا۔

جب ہم لوگ وہاں سے فراغت کے بعد منتشر ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر ڈاٹھؤ نے ایک قاصد کے ذریعے مجھے بلا بھیا، اور فر مایا ابو برزہ! تم کیا کہدرہے تھے؟ میں اس وقت تک بھول چکا تھا کہ میں نے کیا کہاہے، میں نے عرض کیا کہ میں تو بھول گیا ہوں، آپ ہی یا دکراد بھے یا ذہیں ہے۔ بھول گیا ہوں، آپ ہی یا دکراد بھے یا ذہیں ہے۔ فر مایا یادکرو جب تم نے مجھے ایک شخص پر غصہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو تم نے کہا تھا یا خلیفة رسول اللہ! کیا میں اس کی

گردن نہاڑا دوں؟ یاد آیا؟ کیاتم واقعی ایسا کرگذرتے؟ میں نےفتم کھا کرعرض کیا جی ہاں!اگر آ پاب بھی مجھے بیچکم دیں تو میں اسے بورا کرگذروں،فر مایاافسوں!خدا کی تتم!حضور طُالتُنظِ کے بعد ریسی کے لئے نہیں ہے۔

(٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِى عَتِيقٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ إِنَّ أَبَا بَكُو الصَّدِّيقَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَعِ مَرُضَاةٌ لِلرَّبِّ [راحع:٧]

(۱۲) حضرت ابو بمرصدیق و النظاعة عمروی ہے کہ جناب رسول الله فَالْقَیْزُ نے ارشاد فرمایا مسواک مند کی پا کیزگی اور پرورد گار کی خوشنو دی کاسیہ ہے۔

(٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَلَّهُ وَالْمَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَيْ الْمُعَلِّمِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِّمِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ

( ٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي مُلَنْكَةَ قَالَ قِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ فَقَالَ بَلُ خَلِيفَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا أَرْضَى بِهِ [راحع: ٥٥] ( ١٣) ابن الى مليك عُيْشَةُ كُتْ بِي كها يك مرتبه حضرت صديق اكبر وللمَّذَ كُو وَ ياضلِهَ اللهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْشَةُ كَتْ بِي كها يك مرتبه حضرت صديق اكبر وللمُنْ كو وياضلها الله وكارا على اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

# مُنلاً المَّذِينَ بِل مِينَةِ مَتْحَم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

که میں خلیفة اللہ نہیں ہوں بلکہ خلیفہ رسول اللہ ہوں اور میں اس در ہے پر راضی ہوں۔

(10) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُؤَمَّلِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً قَالَ كَانَ رُبَّمَا سَقَطَ الْخِطَامُ مِنْ يَدِ أَبِى بَكُو الصِّلِّيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَيضُوبُ بِنِرَاعٍ نَاقِيهِ فَيُنِيخُهَا فَيَأْخُذُهُ قَالَ فَقَالُوا لَهُ اَفَلَا أَمُوتَنَا نَنَاوِلُكُهُ فَقَالَ إِنَّ حَبِيبِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْوَنِى أَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا [قال شعب: حسن لغبره] فَقَالَ إِنَّ حَبِيبِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْوَنِى أَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا [قال شعب: حسن لغبره] (٢٥) حضرت ابن الى مليك يُونِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِي الْمَرْفِقِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُاتِ ، بَمُ عُنْ كَى لَكُم چُوثُ كُرُجَاقَى بَوْ فَوَالَ يَلْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ وَيَعْ رَضِى اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَامَ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِعَامَ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عِمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُؤْولِ اللَّهُ الْعُولِ اللَّهُ الْعُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْعَافِيةَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِعَامَ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهُ الْعُولِيةَ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ الْعَافِيةَ وَعَلَيْكُمُ وَالْكُذِبَ وَالْفُهُورَ فَإِنَّهُمَا فِى النَّالُوا اللَّهَ الْعَافِيةَ وَعَلَيْكُمُ وَالْكُذِبَ وَالْفُهُورَ فَإِنَّهُمَا فِى النَّارُ وَالْكَةَ الْعَافِيةَ وَعَلَيْكُمُ وَالْكُذِبَ وَالْفُهُورَ فَإِنَّهُمَا فِى النَّاوِلَ فَقَالَ إِنَّ الْمُ الْكُذُبُ وَالْفُهُورَ فَإِنَّهُمَا فِى النَّاوِلَ فَقَالَ إِنَّ الْكُولُ وَالْكُولُ اللَّهُ الْعُافِيةَ وَعَلْمُ وَالْكُوبُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْعُافِيةَ وَعَلْمُ اللَّهُ الْعُولُ وَاللَّهُ الْعُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُلُوا اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

(۱۲) حفرت ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ نبی علیظا کے وصال کے پورے ایک سال بعد حضرت صدیق اکبر مٹالٹوڈا یک مرتبہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تھے اور فر مایا تھا کہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کہ لئے کھڑے ہوئے تھے اور فر مایا تھا کہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کرکوئی نعت نہیں دی گئی ،سچائی اور نیکی اختیار کرو کیونکہ بید دونوں جنت میں ہوں گی ، اور جبوٹ اور گناہ بید دونوں جنم میں ہوں گے۔

(٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدَ بُنِ مَعْتَبَةً بُنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ فَلَمَّا كَانَتُ الرَّدَّةُ قَالَ عُمَرُ لِآبِي بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ تُقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَانَتُ الرَّدَّةُ قَالَ عُمَرُ لِآبِي بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَا أَفَرِقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَلَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ لَكُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَا أَفَرِقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَلَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ لَكُو لَكُولُ مَنْ فَرَقَ لَكُولُ مَنْ فَرَقَ لَكُولُ مَا عُصَمُوا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَا أَفَرِقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَلَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ عَنْهُ وَاللَّهِ لَا أَفَرِقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَلَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ لَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَهُ مَا قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَا أَفْرَقُ بَيْنَ الصَلَاقِ وَالْقَاتِلَا مَعُهُ فَرَأَيْنَا ذَلِكَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ مُوالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ مِسْلَمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْهُ مُولِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

(۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه ٹاٹیٹؤنے ارشاد فر مایا مجھے اس وقت تک لوگوں سے قبال کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ'' لا الدالا اللہ'' نہ کہدلیں 'لیکن جب وہ بیکلمہ کہدلیں تو انہوں نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کرلیا ، امل!اگر کوئی حق ان کی طرف متوجہ ہوتو میں پچے نہیں کہ سکتا ، ماتی ان کا حساب کتاب اللّٰہ کے ذھے ہے۔

جب فتنه ارتداد پیش آیا تو حضرت عمر فاروق دلاتنا نے حضرت صدیق اکبر دلاتنی سے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں سے کس

منظا المعنون بل مستن الخلفاء الراشدين المستن الخلفاء الراشدين و المستن الخلفاء الراشدين و المرح قال كرسة بين جب كه آپ نے بھى بى عليه كى بير حديث من ركى ہے؟ فر ايا بخدا! يمن نماز اور ذكوة كر درميان تغريق نميس كروں گا اور جوان دونوں كے درميان تغريق كرے گا، يمن اس سے ضرور قال كروں گا، حضرت ابور بره الله كته بين كه بهم بھى ان كے ساتھ اس قال ميں شركيہ و كے تب بميں جاكرا حساس ہوا كه اى بين رشد و ہدايت تھى۔

﴿ (٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ نُمني قال أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ أَبِي ذُهَيْرٍ قَالَ أُخْبِرُتُ أَنَّ أَبَا بَنْكُم قَالَ يَكُو بُنِ أَبِي دُهَيْرٍ قَالَ أُخْبِرُتُ أَنَّ أَبَا بَنْكُم قَالَ الله عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ أَبِي دُهُو بَنَ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي بَكُو الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن

(۱۸) حضرت صدیق اکبر ڈائٹو نے ایک مرتبہ نی علیہ سے عرض کیایار سول اللہ! اس آیت کے بعد کیا بہتری باقی رہ جاتی ہے کہ تہماری خواہشات اور اہل کتاب کی خواہشات کا کوئی اعتبار نہیں ، جو براعمل کرے گا، اس کا بدلہ پائے گا، تو کیا ہمیں ہر برے عمل کی سزادی جائے گی؟ نی علیہ نے ارشاد فر مایا ابو بحر! اللہ آپ کی بخشش فر مائے ، کیا آپ بیار نہیں ہوتے؟ کیا آپ پریشان نہیں ہوتے؟ کیا آپ پریشان نہیں ہوتے؟ کیا آپ پریشان نہیں ہوتے؟ کیا آپ نہی تو بدلہ ہے۔ نہیں ہوتے؟ عرض کیا کیوں نہیں! فر مایا بھی تو بدلہ ہے۔ (۱۹۶) حَدَّتَنَا سُفْیَانُ قَالَ جَدَّتَنَا ابْنُ أَبِی خَالِدِ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی زُهُنْ اللَّهُ قَالَ أَبُو بَکْرِ یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ الصَّلَاحُ بَعْدَ هَذِهِ الْآئِدَةِ قَالَ بَرُحُمُكَ اللَّهُ يَا أَبَا بَکْرِ اللَّهُ يَا أَبَا بَکْرِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ يَا فَالَ بَکْرِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ يَا أَبَا بَکْرِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ يَا أَبَا بَکْرِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ يَا أَبَا بَکْرِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ يَا أَبَا بَکْرٍ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ يَا أَبَا بَکْرِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ يَا أَبَا بَکْرِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا أَلُهُ مَا أَبُو بَکُرِ وَالْ شعیب: صحیح و اسنادہ صعیف [راحع: ۲۹] قالَ بَلَی قَالَ فَانَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ فَالَ فَانَ فَانَا مَانَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَانَا اللَّهُ اللَّهُ الْفَانَا اللَّهُ الْفَانَا اللَّهُ اللَّهُ

ور المجان المحتر المحت

( . ٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي بَكُو الثَّقَفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُو يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاحُ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ مَنْ يَعْمَلُ سُونًا يُجُزَ بِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ[قال شعيب: صحيح وإسناده ضعيف] [راحع: ٦٨]

(۷۰) حضرت صدیق اکبر خانشانے ایک مرتبہ نبی علیا سے عرض کیایا رسول اللہ! اس آیت کے بعد کیا بہتری باقی رہ جاتی ہے پھرانہون نے مکمل حدیث ذکر کی۔

( ٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَالِدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلَا

# هي مُنااً المَوْرُ مَنْ لِيَةِ مَرْمُ كُلِي اللَّهُ الرَّاسُونِينَ مِنْ الْخَلْفَاء الرَّاسُونِينَ كَيْ

آمَانِيِّ آهُلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُونًا يُجْزَ بِهِ قَالَ فَقَالَ آبُو بَكُو يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنُجَازَى بِكُلِّ سُوءٍ نَعْمَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَا أَبَا بَكْرٍ ٱلسُّتَ تَنْصَبُ ٱلسُّتَ تَحْزَنُ ٱلسُّتَ تُصِيبُكَ اللَّأُواءُ فَهَذَا مَا تُجْزَوُنَ بِهِ[قال شعيب:صحيح وإسناده ضعيف] [راجع: ٦٨]

(2) ابوبكر بن ابی زمير كتبت بين كه جب بيآيت نازل موئى كتهارى خواهشات اورابل كتاب كی خواهشات كاكوئی اعتبار خبيس، جو براعمل كري الله! كيا بميس بربر يا كل كسزا دى جائے گی، نوحضرت صدیق اكبر خالفيٰ نے عرض كيا يا رسول الله! كيا بميس بربر يا كل كسزا دى جائے گی، نبي موتے؟ كيا آپ پريشان نبيس بوتے؟ كيا آپ برخ و تكليف كاشكار نبيس بوتے؟ يبى توبدله ہے۔

( ٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخَذُتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةً بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَنسِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ رَضِيَى اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ فَوَائِصُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَوَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُشْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجُهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشُوينَ مِنُ الْإِبِلِ فَفِي ُكُلِّ خَمْسَ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَتَلَاثِينَ فَإِنْ لَمُ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاصِ فَابْنُ لَبُونِ ذَكُرٌ فَإِذَا بَلَغَتُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَٱرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتُ سِتَّةً وَٱرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ ُ فَإِذَا بَلَغَتُ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنُنَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتُ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَان طُرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتُ عَلِّى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونِ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ ٱسْنَانُ الْإِيلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْمِحِقَّةِ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًّا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُون وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًّا أَوْ شَاتَيْن وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَّةُ ابْنَةِ لَبُون وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُون وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَحَاضِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًّا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنُتَ مَحَاصِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُون ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا ٱرْبَعٌ مِنْ الْإِيلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتُ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاهٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

# مُنلاً احَدُن مَنل مَنظِيد مَتْرَم اللهِ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ

فَإِنْ زَادَتُ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا تُوْحَدُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُحْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا كُلُّ مِنْ لَمُعْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا كَانَتُ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ كَانَتُ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةَ دِرُهُمْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْمُالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرُهُمْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرَّقَةِ رُبُعُ الْمُالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرُهُمْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرَّقَةِ رُبُعُ الْمُالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرُهُمْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرَّقَةِ رُبُعُ الْمُالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرُهُمْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرَّقَةِ رُبُعُ الْمُالُ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرُهُمْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا الْمَالُ الْكَانَ عَلَيْسَ فَي الْمُوالِمُ اللّهُ الْمُعَلِيقُ الْمَالُ وَالْمَالُ وَلَا لَاللّهُ الْمُنْ الْمُالُ اللّهُ الْمُعْلِقُ مُنْ الْمُالُ الْمُنَاءَ وَلَا لَمُنْ مُنْ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ وَلَا لَالِمُ الْمُقَالِقُونَ الْمُنْ الْمُالُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُرِيقُ الْمُؤْلَقُ وَلَوْمَ الْمُلْسُلِقُهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ

(۷۲) حضرت انس بڑائنے سے مروی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر ٹڑائنے نے ان کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر فر مایا کہ بیز کو ق کے مقررہ اصول ہیں جوخود نبی علیم اللہ نے مسلمانوں کے لئے مقرر فر مائے ہیں ، بیون اصول ہیں جن کا حکم اللہ نے اپ تھا، ان اصولوں کے مطابق جب مسلمانوں سے زکو قوصول کی جائے تو انہیں زکو قادا کر دینی چاہے اور جس سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کیا جائے وہ زیادہ نہ دے۔

تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ پچیس سے کم اونٹوں میں ہر پانچ اونٹ پرایک بکری واجب ہوگی ، جب اونٹوں کی تعداد پچیس ہو جائے تو ایک بنت بخاض (جو اونٹنی دوسر بے سال میں لگ گئی ہو) واجب ہوگی اور یہی تعداد ۱۳۵ اونٹوں تک رہے گی ، اگر کسی کے پاس بنت بخاض نہ ہوتو وہ ایک ابن لیون نہ کر (جو تیسر بے سال میں لگ گیا ہو) دے دے ، جب اونٹوں کی تعداد ۳۲ ہوجائے تو اس میں ایک حقد (چو تھے سال میں لگ جانے والی اونٹنی) کا د جو بہوگا جس کے پاس رات کو زجانور آسکے۔

یہ علم مساٹھ تک رہے گا، جب یہ تعداد ۲۱ ہو جائے تو ۷۵ تک اس میں ایک جذبہ (جوپانچویں سال میں لگ جائے) واجب ہوگا، جب یہ تعداد ۲۹ ہوجائے تو ۹۰ تک اس میں دو بنت لیون واجب ہوں گی، جب یہ تعداد ۹۱ ہوجائے تو ۱۲۰ تک اس میں دوایسے حقے ہوں گے جن کے پاس نرجانور آسکے، جب یہ تعداد ۲۰ اسے تجاوز کرجائے تو ہرچالیس میں ایک بنت لیون اور ہر پچاس میں ایک حقد واجب ہوگا۔

اورا گرز کو ق کے اونٹوں کی عمری مختلف ہوں تو جس شخص پرز کو قیس'' جذعہ' واجب ہولیکن اس کے پاس جذعہ نہوہ محقہ ہوت حقہ ہوتو اس سے وہی قبول کرلیا جائے گا اورا گراس کے پاس صرف جذعہ ہوتو اس سے وہ لے کرز کو قاوصول کرننے والا اسے بیس درہم یا دو بکریاں دے دے ، اورا گراسی خدکورہ شخص کے پاس بنت لبون ہوتو اس سے وہ لے کر دو بکریاں''بشر طیکہ آسانی سے ممکن ہو''یا بیس درہم بھی وصول کیے جا کیں۔

ا گر کسی مخف پر بنت لبون واجب ہو مگراس کے پاس حقہ ہوتو اس سے وہ لے کراسے زکو ہ وصول کرنے والابیں درہم یا

## مناكا أمرين بريد مترم كري مناكا أمرين بريد مترم كري مناكا أمرين بريد مترم كري المستداك لفاء الراشدين كري

دو بکریاں دے دے ، اور اگر اسی نہ کورہ مخف کے پاس بنت مخاص ہوتو اس سے وہی لے کروہ بکریاں بشرط آسانی یا ہیں درہم بھی وصول کیے جائیں ، اور اگر کسی شخص پر بنت مخاص واجب ہواور اس کے پاس صرف ابن لیون نہ کر ہوتو اس کو قبول کرلیا جائے گا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں لی جائے گی ، اور اگر کسی شخص کے پاس صرف چاراونٹ ہوں تو اس پر بھی زکو ہ واجب نہیں ہے ہاں! البتہ اگر مالک کچھ دینا چاہے تو اس کی مرضی پر موقو ف ہے۔

سائمہ (خود چرکراپنا پیٹ بھرنے والی) بمریوں میں زکو ق کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب بمریوں کی تعداد چالیس ہو جائے تو ۱۲ تک اس میں صرف ایک بمری واجب ہوگی،۱۲۰سے زائد ہونے پر۲۰۰ تک دو بکریاں واجب ہوں گی،۲۰۰ سے زائد ہونے پر۲۰۰ تک تین بکریاں واجب ہوں گی،اس کے بعد ہرسومیں ایک بکری دینا واجب ہوگی۔

یادر ہے کہ زکو ہیں انتہائی بوڑھا اور عیب دار جانور نہ لیا جائے ، اسی طرح خوب عمدہ جانور بھی نہ لیا جائے ہاں! اگر
زکو ہ دینے والا اپنی مرضی سے دینا چا ہے تو اور بات ہے، نیز زکو ہ سے بچنے کے لئے متفرق جانو روں کوجم اورا کھے جانو روں
کومتفرق نہ کیا جائے اور بیکہ اگر دوشم کے جانور ہوں (مثلاً بحریاں بھی اورا وہٹ بھی) تو ان دونوں کے درمیان برابری سے
زکو ہ تقسیم ہوجائے گی ، نیز بیکہ اگر کی محفل کی سائمہ بحریوں کی تعداد ۲۰ سے کم ہوتو اس پر پچھے واجب نہیں ہے اللہ یہ کہ اس کا
مالک خود دینا چا ہے ، نیز چا ندی کے ڈھلے ہوئے سکوں میں ربع عشر واجب ہوگا ، سواگر کسی محفل کے پاس صرف ایک سونو سے
درجم ہوں تو اس پر پچھے واجب نہیں ہے اللہ یہ کہ اس کا مالک خود ذکو ہ دینا چا ہے .....

(٧٣) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَهْلُ مَكَّةَ يَقُولُونَ أَخَذَ ابْنُ جُرَيْجِ الصَّلَاةَ مِنْ عَطَاءٍ وَآخَذَهَا عَطَاءٌ مِنْ ابْنِ الزَّبَيْرِ وَآخَذَهَا ابْنُ الزَّبَيْرِ مِنْ أَبِى بَكْرٍ وَآخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَآيْتُ أَحَدًا أَخْسَنَ صَلَاةً مِنْ ابْنِ جُرَيْجِ

(۷۳) عبدالرزاق کہتے ہیں کہ اہل مکہ کہا کرتے تھے ابن جریج نے نماز حضرت عطاء بن ابی رباح سے بیکھی ہے، عطاء نے حضرت عبدالله بن زبیر واللہ اللہ بن زبیر واللہ اللہ بن زبیر واللہ بن اللہ بن

(٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ تَأَيَّمَتُ حَفْصَةُ

بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ آوُ حُدَيْفَةَ بْنِ حُدَافَةَ شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًّ فَتُوقِّى بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَلَقِيتُ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنْ شِنْتَ

أَنْكُخُتُكَ حَفْصَةً قَالَ سَأَنْظُرُ فِى ذَلِكَ فَلَبِثْتُ لَيَالِي فَلَقِينِي فَقَالَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ

فَلَقِيتُ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنْ شِنْتَ أَنْكُحُتُكَ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى شَيْئًا فَكُنْتُ

أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّى عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيَالِىَ فَتَحْطَبَهَا إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْكُحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِينِى أَبُو بَكُر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَىَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَىَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعُ إِلِيْكَ شَيْئًا وَلَقَيْنِى أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَوْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا حِينَ عَرَضْتَهَا عَلَىَّ إِلَّا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُونَهَا وَلَمْ أَكُنُ لِأَفْشِى سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا لَنَكَحْتُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا لَنَكُحْتُهَا إِلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا لَنَكُحْتُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا لَنَكُحْتُهَا إِلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَعَهَا لَنَكُحْتُهَا إِلَيْ فَالْمُ لَعُلُوهُ وَسَلَّمَ وَلَوْ تُوجِعَهِا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَعَهَا لَنَكُونَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلُولُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَوْ تَرَكَعَهَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَلَوْ تَرَكَعَها لَنَكُمْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ وَلَوْ تُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَوْ لَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا لَكُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَوا لَهُ لَكُولُولُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُولُولُ وَلَوْلُولُولُ وَلَولُولُولُولُولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُولُولُ وَلَولُولُولُ وَلَمُ اللّهُ وَلَولُولُ وَلَولُولُولُولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُولُ وَلَمُو

(۱۳۵) حضرت عمر فاروق را النفوذ فرمات ہیں کہ میری بیٹی هفصه کے شو ہر حضرت ختیس بن حذافه را النفوٰ یا حذیفہ فوت ہو گئے اوروہ بیوہ ہوگئی، یہ بدری صحافی تھے اور مدینه منورہ میں فوت ہو گئے تھے، میں حضرت عثان را النفوٰ سے ملا اور ان کے سامنے اپنی بیٹی سے

بیوہ ہوں بیپبروں ماب سے اور مدید ہوت ہوت ہے۔ میں سرت ہاں دولوں سے اور اور اس سے اور اور اس سے اس اور اور اس سے اور پیندروز بعد کہد دیا کہ آج کل میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے ، اس کے بعد میں حضرت ابو بکر رفائق سے ملا اور ان سے بھی یہی کہا کہ اگر آپ جا ہیں تو میں اپنی بیٹی ہفصہ کا نکاح آپ سے ، اس کے بعد میں حضرت ابو بکر رفائق سے ملا اور ان سے بھی یہی کہا کہ اگر آپ جا ہیں تو میں اپنی بیٹی ہفصہ کا نکاح آپ سے

ہے۔ کردوں،کیکن انہوں نے مجھےکوئی جواب نددیا، مجھےان پر حضرت عثان ڈاٹنٹو کی نسبت زیادہ غصہ آیا۔

چنددن گذرنے کے بعد نبی علیہ ان خصصہ کے ساتھ اپنے لیے پیغام نکاح بھیج دیا، چنانچہ میں نے حضرت حقصہ بھی کا نکاح نبی علیہ سے کردیا، انفا قا ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق ولائٹی سے ملاقات ہوئی تو وہ فرمانے گے کہ شاید آپ کواس بات پر خصہ آیا ہوگا کہ آپ نے بچھے حصصہ سے نکاح کی پیشکش کی اور میں نے اس کا کوئی جواب نددیا؟ میں نے کہا ہاں! ایسا ہی ہے، انہوں نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے بچھے یہ پیشکش کی تقی تو مجھے اسے قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، البتہ میں نے نبی علیہ کا کہ دراصل بات یہ ہوئے ساتھا، میں نبی علیہ کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، اگر نبی علیہ انہیں چھوڑ دیتے تو میں ضروران سے نکاح کر لیتا۔

( ٧٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ مُسْلِمِ أَبَا سَلَمَةَ عَنُ فَرُقَدِ السَّبَخِيِّ عَنُ مُرَّةَ الطَّيْبِ عَنُ أَبِي بَكْرِ الصِّلِيْقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّءُ الْمُلَكَةِ فَقَالٌ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرُتَنَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَكْثَرُ الْأُمَمِ مَمُلُوكِينَ وَأَيْتَامًا قَالَ بَلَى الْمُلَكَةِ فَقَالٌ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَلَى فَاكُومُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ قَالُوا فَمَا يَنْفَعُنَا فِى الدُّنْيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَرَسُ طَالُحٌ تَرْبَعِلُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَمَمُلُوكُ يَكُفِيكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ إِنَالَ الالبانى: صعيف (ابن

(20) حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد کَاٹِیوَّانے ارشاد فر مایا کوئی بداخلاق شخص جنت میں نہ جائے گا،اس پرایک شخص نے بیسوال کیا کہ یا رسول الله! کیا آپ ہی نے ہمیں نہیں بتایا کہ سب سے زیادہ غلام اور پتیم اس امت میں ہی ہوں گے؟ ( لیمیٰ ان کے ساتھ بداخلاتی کا ہوجاناممکن ہی نہیں بلکہ واقع بھی ہے ) فرمایا کیوں نہیں!البتہ تم ان کی عزت

#### منالاً المراب يسيد متوم المستدالخال المستدالخالفاء الزاشدين الم

ای طرح کروجیسے پی اولا دی عزت کرتے ہو، اور جوخود کھاتے ہوای میں سے انہیں بھی کھلایا کرو، لوگوں نے پوچھایار سول اللہ!اس کا دنیامیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا وہ نیک گھوڑا جسے تم تیار کرتے ہو، اس پرتم راہ خدامیں جہاد کرسکتے ہواور تمہارا غلام تمہاری کفایت کرسکتا ہے، یا در کھو!اگروہ نماز پڑھتا ہے توہ تمہارا بھائی ہے، یہ بات آ یے تُلاہی تا دومرتبد ہرائی۔

(٧٧) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ آخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُرِى قَالَ آخُبَرَنِى ابْنُ السَّبَاقِ قَالَ آخُبَرَنِى زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ

أَنَّ أَبَا بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَقْتَلَ آهُلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ عِنْدَهُ فَقَالَ آبُو بَكُرٍ إِنَّ عُمَرَ آتَانِى فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدُ اسْتَحَرَّ بِآهُلِ الْيَمَامَةِ مِنْ قُرَّاءِ الْقُرْآنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَآنَا آخُشَى آنُ يَسْتَحِرَّ بِآهُلِ الْيَمَامَةِ مِنْ قُرَّاءِ الْقُرْآنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَآنَا آخُشَى آنُ يَسْتَحِرً الْقَدُلُ بِالْقُواءِ فِى الْمَوْاطِنِ فَيَدُهُ مَا وَكَيْفَ آفَعُلُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَآنَا آخُشَى آنُ يَسْتَحِرً الْقَدُلُ بِالْقُواءِ فِى الْمَوْاطِنِ فَيَدُهُ مَا وَكَيْفَ آفُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُو وَاللَّهِ حَيْرٌ فَلَمْ يَزَلُ يَرَاجِعُنِى فِى ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ يَفُعُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُو وَاللَّهِ حَيْرٌ فَلَمْ يَزَلُ يَرَاجِعُنِى فِى ذَلِكَ حَتَى شَرَحَ اللَّهُ بِنَا لَمُ مَدُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُو وَاللَّهِ حَيْرٌ فَلَمْ يَزَلُ يَرَاجِعُنِى فِى ذَلِكَ حَتَى شَرَحَ اللَّهُ بِلَكُ صَدْرِى وَرَايُتُ فِيهِ الَّذِى رَآى عُمرُ قَالَ زَيْدٌ وَعُمرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لَا يَتَكُلُهُ وَسَلَمَ فَقَالَ آبُو بَكُونَ وَمُنَالِ مَا كَانَ بِالْقُلَ عَلَى مِمَّا أَمَرَىٰى بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرُآنِ فَقُلُتُ كَيْفَ وَلِكُ مَنْ الْمُعَلِي وَسَلَّمَ وَلَالَهُ وَلَالَةِ لُو كُلُقُونِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلُهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنْ عَنْ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَهُ لَهُ عَلَيْهُ وَاللَهِ لِلْهُ كَلَقُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ لَهُ وَاللَّهُ لِلَهُ عَلَيْهُ لَا مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْكُونَ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَاهُ ع

حضرت زید بن ثابت دلات و البر دلات و البر که حضرت عمر فاروق دلات و بال موجود منظم مین حضرت صدیق البر دلات کو ار ادب سے بولتے نہ تھے، حضرت صدیق اکبر دلات کی ایک آپ ایک مجھدار نوجوان ہیں اور نی ملینا کے کا تب وی بھی رہ علی ہیں اس لئے جمع قرآن کا میدکام آپ سرانجام دیں۔ حضرت زید دلات فی بحدا اگر میدلوگ جھے کی پہاڑکواس کی جگہ سے نتال کرنے کا حکم دے دیتے تو وہ جھے پر جمع قرآن کے اس حکم سے زیادہ بھاری نہ ہوتا، چنانچہ میں نے بھی ان سے بہی جگہ کی کہا کہ جو کام نی ملینا ہے نہیں کیا، آپ وہ کام کیوں کررہے ہیں؟ (لیکن جب میرا بھی شرح صدر ہو گیا تو میں نے میکام شروع

#### 

(٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُو خَاصَمَ الْعَبَّاسُ عَلِيًّا فِى أَشْيَاءَ تَرَكُهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ شَيْءٌ تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَيْءٌ تَرَكُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُحَرِّكُهُ فَلَا أُحَرِّكُهُ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمْرً اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فَقَالَ شَيْءٌ لَمُ يُحَرِّكُهُ أَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فَقَالَ شَيْءٌ لَمُ يُحَرِّكُهُ أَبُو بَكُو فَلَمْ اللَّهُ عَنْهُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فَقَالَ شَيْءٌ لَمُ يَحَرِّكُهُ أَبُو بَكُو فَلَمْ وَاللَّهُ عَنْهُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فَقَالَ شَيْءٌ لَمُ يُحَرِّكُهُ أَلُو بَكُو فَلَمْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ اخْتَصَمَا إِلِيْهِ قَالَ فَآسَكُتَ عُنْمَانُ وَنكَسَ رَأْسَهُ فَلَسُتُ أُحَرِّكُهُ قَالَ فَلَمَّ اللَّهُ عَنْهُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ قَالَ فَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ ٱفْسَلَمْتُ عَلَيْكَ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَا فَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ ٱفْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَا اللَّهُ عَنْهُ الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ ٱفْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَا اللَّهُ عَنْهُ الْمَعَلِي قَالَ فَسَلَّمَهُ لَهُ إِللَّهُ عَلَى الْمَعْتِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُعَلِّى فَالَا فَلَا لَا عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ لَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(22) حضرت ابن عباس ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ جب نبی ملیکیا کی روح مبارک پرواز کر گئی اور حضرت صدیق اکبر ڈاٹنٹو خلیفہ منتخب ہو گئے ، تو حضرت عباس ڈاٹنٹو اور حضرت علی ڈٹاٹٹو کے درمیان نبی ملیکیا کے ترکہ میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا ، حضرت صدیق اکبر ڈلٹٹو نے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فر مایا کہ نبی ملیکیا جو چیز چھوڑ کر گئے ہیں اور آپ مُلٹی ٹیٹو کے اسے نہیں ہلایا' میں بھی اسے نہیں ہلاؤں گا۔

جب حضرت عمر فاروق والتفرّ خلیفه منتخب ہوئے تو وہ دونوں حضرات ان کے پاس اپنا معاملہ لے کرآئے کیکن انہوں نے پی فر مایا کہ جس چیز کو حضرت صدیق اکبر والتفرّ نے نہیں ہلایا' میں بھی اسے نہیں ہلاؤں گا، جب خلافت حضرت عثان غی والتفرّ کے پاس بھی آئے۔ حضرت عثان والتفرّ نے ان کا موقف من کر خاموثی اختیار کی اور سر جھکا لیا، حضرت ابن عباس والتفرّ کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں حضرت عثان والتفرّ اسے حکومت کی تحویل میں نہ لے لیں چنا نچے میں نے اپنے والد حضرت عباس والتفرّ کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور ان سے کہا ابا جان! میں آپ کوتم دے کر کہتا ہوں کہ اب حالے کردیا۔

( ٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةً عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى شَيْحٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِى تَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِى فُكُونٌ وَفَكُونٌ وَفَكُونٌ وَقَالَ فَعَدَّ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ فِيهِمْ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرً إِذْ دَخَلَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ ارْتُفَعَتْ أَصُواتُهُمَا فَقَالَ عُمَرُ مَهُ يَا عَبَّسُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرً إِذْ دَخَلَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ ارْتُفَعَتْ أَصُواتُهُمَا فَقَالَ عُمَرُ مَهُ يَا عَبَّسُ قَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا عَلِيَّ تَقُولُ ابْنُ أَحِى وَلِى شَطُورُ الْمَالِ وَقَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا عَلِيٌّ تَقُولُ ابْنَتُهُ تَحْيِى وَلَهَا فَقَدْ مَا تَقُولُ يَا عَلِيُّ تَقُولُ ابْنَ أَحِى وَلِى شَطُورُ الْمَالِ وَقَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا عَلِيُّ تَقُولُ ابْنَ أَحْيِى وَلَهَا مَا كَانَ فِي يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ فَوَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُ وَلِيتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَوَلِيهُ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَلِيتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَوَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا لَهُ عَلْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللَهُ عَلْهُ وَلِيلَهُ مِنْ بَعْدِهِ فَوَلِيهُ بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَالْعَلَى وَاللَهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَالْ عَنْهُ وَلَا مَولَا اللَّهُ وَعَمَلِ آلِيهُ مَا لَكُونُ مِنْ بَعْدِهُ فَالَ حَدَّيْ وَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَاللَهُ وَعَمَلِ آلِيهُ مِنْ بَعْدِهُ وَلَيْهُ وَلَيْلُوا اللَّهُ وَاللَهُ مَا لَهُ عَنْهُ وَلَا مَا كُولُ مَا لَهُ وَلِي اللَّهُ عَلَهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَهُ وَاللَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْ عَلَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَاللَّهُ مَلْ وَلِي اللَّهُ عَلَى وَاللَهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَالَ عَلَالَ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَا عَلَا

#### 

أَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَلَفَ بِأَنَّهُ لَصَادِقَ آنَهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ وَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَسَاكِينِ و حَدَّثِنِي أَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَلَفَ بِاللَّهِ إِنَّهُ صَادِقٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ لَا يَمُوتُ حَتَّى يَوُمُّهُ بَعُضُ أُمْتِهِ وَهَذَا مَا كَانَ فِي يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ رَأَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ فَإِنْ شِنْتُمَا أَعْطَيْتُكُما لِتَعْمَلا فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلِ أَبِى بَكُرٍ حَتَّى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قَالَ فَخَلُوا ثُمَّ جَاتًا فَقَالَ الْعَبَّاسُ ادْفَعُهُ إِلَى عَلِيًّ وَلَيْنَى قَدْ طِبْتُ نَفْسًا بِهِ لَهُ [قال شعب: صحيح لغيره دود قوله: ((إن النبي المَهُ))]

(۸۸) حضرت عبداللہ بن زبیر ٹالٹوئنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم سیدنا فاروق اعظم ٹالٹوئنے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک حضرت علی ٹالٹوئا اور حضرت عباس ڈلٹوئو آگئے ، ان دونوں کی آ وازیں بلند ہور ہی تھیں ، حضرت عمر ڈلٹوئو نے فرمایا عباس! رک جائے ، مجھ معلوم ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہم مکالٹوئر آپ کے بھیتیج تھاس لئے آپ کونصف مال ملنا چاہیے ، اوراے علی! مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کی رائے یہ ہے کہ ان کی صاحبز ادی آپ کے نکاح میں تھیں اوران کا آدھا حصہ بنما تھا۔

اور نبی علیظا کے ہاتھوں میں جو پھی تھا، وہ میرے پاس موجود ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ نبی علیظا کا اس میں کیا طریقۂ کار تھا؟ نبی علیظا کے بعد حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹٹڈ خلیفہ مقرر ہوئے، انہوں نے وہی کیا جورسول اللہ مُٹاٹٹٹٹ کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹڈ کے بعد مجھے خلیفہ بنایا گیا، میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جس طرح نبی علیظا اور حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹڈ نے کیا، میں اس ح طرح کرنے کی یوری کوشش کرتا رہوں گا۔

پھر فرمایا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رفائٹو نے بیر صدیث سنائی اور اپنے سچے ہونے پر اللہ کی تتم بھی کھائی کہ انہوں نے نبی علیٹیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ انبیاء کرام علیا ہے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ،ان کا تر کہ فقراء مسلمین اور مساکین میں تقسیم ہوتا ہے ، اور مجھ سے حضرت صدیق اکبر ڈلائٹو نے بیر حدیث بھی بیان کی اور اپنے سچا ہونے پر اللہ کی قتم بھی کھائی کہ نبی علیٹیا نے ارشاد فرمایا کوئی نبی اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے کسی امتی کی اقتد انہیں کرلیتا۔

بہرحال! نی مَالِیْا کے پاس جو پھی تھا، وہ یہ موجود ہے، اور ہم نے نبی مَالِیُا کے طریقۂ کارکوبھی دیکھا ہے، اب اگر آپ دونوں چاہتے ہیں کہ میں بیاوقاف آپ کے حوالے کر دوں اور آپ اس میں اس طریقے سے کام کریں گے جیسے نبی مَالِیُلا اور حضرت ابوبکر ڈٹائٹڈ کرتے رہے تو میں اسے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں ۔

بین کروہ دونوں کھ دیرے لئے خلوات میں چلے گئے، تھوڑی دیرے بعد جب وہ واپس آئے تو حضرت عباس واللہ اللہ اللہ اللہ ا نفر مایا کرآپ بیاوقاف علی کے حوالے کردیں، میں اپنے دل کی خوش سے اس بات کی اجازت دیتا ہوں۔ (۷۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله مناه المراضل ميسة مترم المسكن الخاص المسكن الخاص المسكن الخلفاء الراشدين المسكن الخلفاء الراشدين الم

اللَّهُ عَنْهَا جَائَتُ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا تَطُلُبُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا إِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَا أُورَثُ [قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه قال الألباني: (الترمذي: ٢٠٨)، وقال الألباني: صحيح قال شعيب: إسناده حسن] [راجع: ٢٠]

(29) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیؤ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ ڈاٹٹیا ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈالٹیؤا ورحضرت عمر فاروق ڈلٹیؤ کے پاس آئیس،اوران سے نبی علینیا کی میراث کا مطالبہ کیا، دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم نے نبی علینیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے مال میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔

( . ٨) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِى ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ قَالَ إِنِّى لَجَالِسٌ عِنْدَ أَبِى بَكْرِ الصِّلِيْقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهْرٍ فَلَدَّ وَفِي النَّاسِ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ وَهِى أَوَّلُ صَلَاةٍ فِي الْمُسْلِمِينَ نُودِى بِهَا إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ شَيْئًا صَنِعَ لَهُ كَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ وَهِى أَوَّلُ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا فِي الْمُسْلَامِ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ وَلَوَدِدْتُ أَنَّ هَذَا كَفَانِيهِ غَيْرِى وَلَيْنُ أَخَذْتُمُونِى الْمُسْلَمِ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُطِيقُهَا إِنْ كَانَ لَمَعْصُومًا مِنُ الشَّيْطَانِ وَإِنْ كَانَ لَيَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْى مِنْ الشَّيْطَانِ وَإِنْ كَانَ لَيَنْ الْمَعْمُومًا مِنْ الشَّيْطَانِ وَإِنْ كَانَ لَيَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْى مِنْ الشَّيْطَانِ وَإِنْ كَانَ لَيَنْوِلُ عَلَيْهِ الْوَحْى مِنْ الشَّيْطَانِ وَإِنْ كَانَ لَيَنْ الْمَعْمُ وَلَا يَا اللَّهُ مَلِيْهِ الْوَحْى مِنْ السَّمَاءِ [إسناده ضعيف]

(۸۰) قیس بن ابی حازم مُوافظہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیا کے وصال مبارک کے ایک مہینے بعد حضرت صدیق اکبر ڈاٹیٹو کی خدمت میں بیشا ہوا تھا، لوگوں میں منادی کردی گئی کہ نماز تیار ہے، اور یہ نبی علیا کے وصال کے بعدوہ پہلی نماز تھی جس کے لئے مسلمانوں میں''الصلو قبامعۃ'' کہہ کرمنادی کی گئی تھی، چنانچہ لوگ جمع ہو گئے، حضرت صدیق اکبر ڈاٹیٹو منبر پر رونق افروز ہوئے ، بیآ پ کا پہلا خطبہ تھا جو آپ نے اہل اسلام کے سامنے ارشاد فرمایا، اس خطبے میں آپ ڈاٹیٹو نے پہلے اللہ کی حدوثناء کی، پر فرمایا لوگو! میری خواہش تھی کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کام کوسنجال لیتا، اگر آپ مجھے نبی علیا ہی سنت پر پر کھ کر دیمان چیا جو کئی دوسرا شخص اس کام کوسنجال لیتا، اگر آپ مجھے نبی علیا ہی سنت پر پر کھ کر دیمان چیا جو میں اس کے طاقت نہیں ہے۔ نبی علیا ہو شیطان کے حملوں سے محفوظ تھے اور ان پر تو کہ اس سان سے دی کا تزول ہوتا تھا (اس لئے میں ان کے برابر کہاں ہوسکتا ہوں؟)

( ١٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ لَيْثٍ عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ آبُو بَكُو الصَّدِّيقُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ ٱقُولَ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا آمْسَيْتُ وَإِذَا آخَذُتُ مَصْجَعِى مِنُ اللَّيْلِ رَسُولُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ آنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ آشُهَدُ آنُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَوِيكَ لَكَ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ آعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَآنُ الْعُنْسِى سُونًا أَوْ آجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمِ [قال شعب: حسن لغيره].

### 

آخِرُ مُسْنَدِ أَبِي بَكُرٍ الصِّلِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(۸۱) حفرت صدیق اکبر دانشون سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافین نے جھے ضبح وشام اور بستر پر لیٹنے وقت یہ دعاء پڑھنے کا حکم دیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ! اے آسان وزمین کو پیدا کرنے والے، ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جانے والے، ہر چیز کے پالنہار اور مالک! میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوسکتا، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں اپنی ذات کے شر، شیطان کے شراور اس کے شرک سے ،خودا پی جان پر کسی گناہ کا بوجھ لا دنے سے یا کسی مسلمان کو اس میں میں اپنی ذات سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

#### هُمُ مُنَانًا اَمُرُنُ مِنْ لِيَدِيدُ مَرْمُ لِي مِنْ مِنْ الْمِيدِ مَرْمُ لِي مِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

# أُوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَاللَّهُ

( ٨٢ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى عَنُ سُفْيَانَ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمُوالًا وَحَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ قَالَ مَا عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبَاى قَبْلِي فَٱفْعَلَهُ وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَ صَاحِبًاى قَبْلِي فَٱفْعَلَهُ وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَهُ صَاحِبًاى قَبْلِي فَالْفَعَلَهُ وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ هُو حَسَنَ إِنْ لَمْ يَكُنُ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعُدِكَ [صححه ابن حزيمة (٢٢٩٠)، والحاكم فَقَالَ عَلِيًّ هُو حَسَنَ إِنْ لَمْ يَكُنُ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَدُونَ بِهَا مِنْ بَعُدِكَ [صححه ابن حزيمة (٢٢٠٠)، والحاكم (٢٠٠١) عَال شعيب: إسناده صحبح] [انظر: ٢١٨]

(۸۲) حارثہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام کے پھولوگ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اور کہنے لگے کہ ہمیں پکھ مال ودولت، گھوڑ ہے اور غلام ملے ہیں ، ہماری خواہش ہے کہ ہمارے لیے اس میں پاکیزگ اور تزکیۂ نفس کا سامان پیدا ہو جائے ، حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹ کے فرمایا کہ مجھ سے پہلے میرے دو پیشر وجس طرح کرتے تھے میں بھی اس طرح کروں گا، پھر انہوں نے صحابہ کرام ڈٹاٹٹ سے مشورہ کیا ،ان میں حضرت علی ڈٹاٹٹ بھی موجود تھے، وہ فرمانے لگے کہ یہ مال حلال ہے ، کیکن شرط سے کہ اسے تیکس نہ بنالیس کہ بعد میں بھی لوگوں سے وصول کرتے رہیں۔

( ٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ أَبِى وَائِلٍ أَنَّ الصَّبَىَّ بُنَ مَعْبَدٍ كَانَ نَصْرَائِبًا تَعْلِيبًا أَعُرَائِبًا فَأَسُلَمَ فَسَأَلَ أَنَّ الْعَمَلِ أَفْصَلُ فَقِيلَ لَهُ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَآرَادُ أَنْ يُجَاهِدَ فَقِيلَ لَهُ أَعْرَابِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَآرَادُ أَنْ يُجَاهِدَ فَقِيلَ لَهُ حَجَجْبَ فَقَالَ لَا فَقِيلَ حُجَهِ وَاعْتَمِو ثُمَّ جَاهِدُ فَانْطَلَقَ حَتَى إِذَا كَانَ بِالْحَوَابِطِ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَرَآهُ زَيْدُ مَحَجَبَتَ فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُو أَضَلُ مِنْ جَمَلِهِ أَوْ مَا هُو بِأَهْدَى مِنْ نَاقِيهِ فَانُطَلَقَ إِلَى عُمَرَ رَضِى بُنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ فَقَالَا لَهُو أَضَلُّ مِنْ جَمَلِهِ أَوْ مَا هُو بِأَهْدَى مِنْ نَاقِيهِ فَانُطَلَقَ إِلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَآلُهُ اللَّهُ عَنْهُ فَلَاتُ اللَّهُ عَنْهُ فَآلُهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَكُمُ فَقُلُتُ لِلْبِي وَائِلِ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَكُمُ فَقُلُتُ لِلْبِي وَائِلِ عَمْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْعُرَادِ وَاللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَكَمُ فَقُلُتُ لِلْبِي وَائِلِ مَا فَقَالَ هُدِيتَ لِسُنَّةٍ نَبِيكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَكُمُ فَقُلُتُ لِلْبِي وَائِلٍ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَكُمُ فَقُلُتُ لِلْبِي وَائِلِ مَا لَاللَّهُ عَنْهُ لَالْعَالَ الْعَلِي وَالِلِ الْمَالَى عَلَمُ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَصِحه ابن عزيمة: ( ٣٠ ٢ ٣) عَلَى الأَلْبَانِي: صحيح (ابوداود: ١٧٩٨))، و ١٩٩٩ ١ ماحه مُعْمَا الطَّبَيِّ فَقَالَ نَعْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِمُ الْعَلَى الْعُلْمَالَ مَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى الْقَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى

(۸۳) حفرت ابودائل کہتے ہیں کو میں بن معبد ایک دیہاتی قبیلہ بنوتغلب کے عیسائی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرلیا، انہوں

#### منالاً المرين بل يهنيه عنوا الراسيد عنوا المرين المنال الم

نے لوگوں سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا راو خدا میں جہاد کرنا، چنانچہ انہوں نے جہاد کا ارادہ کر لیا، اسی اثناء میں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جج کیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں! اس نے کہا آپ پہلے جج اور عمرہ کرلیں، پھر جہاد میں شرکت کریں۔

چنانچہوہ ، ج کی نیت سے روانہ ہو گئے اور میقات پر پہنچ کر ج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا ، زید بن صوحان اور سلمان بن ربیعہ کومعلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ بیخض اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے ، مبی جب حضرت عمر ڈالٹوئ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زیداور سلمان نے جو کہا تھا ، اس کے متعلق ان کی خدمت میں عرض کیا ، حضرت عمر فاروق ڈالٹوئنے نے فر مایا کہ آپ کوایئے پینمبر کی سنت پر رہنمائی نصیب ہوگئی۔

راوی صدیث تھم کہتے ہیں کہ میں نے ابودائل سے بوچھا کہ بیردایت آپ کوخود صبی نے سائی ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔

( ٨٤ ) حَدِّثَنَا عَفَانُ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونِ قَالَ صَلَّى بِنَا عُمَرُ بِجَمْعِ الصَّبْحَ ثُمَّ وَقَفَ وَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ جَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَإِنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالْفَهُمْ ثُمَّ ٱفَاضَ قَبْلَ إَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ [صححه البحارى ( ١٦٨٤)] [انظر: ٢٠٠ ، ٢٧٥ ، ٢٩٥ ، ٣٥٨ ، ٢٥٥ ، ٢٨٥

(۸۴) عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم وٹائٹٹٹ نے ہمیں مردلفہ میں فجر کی نماز پڑھائی، پھروقوف کیا اور فرمایا کہ مشرکین طلوع آفاب سے پہلے واپس نہیں جاتے تھے، نبی علیٹانے ان کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم مٹائٹٹ مردلفہ سے منی کی طرف طلوع آفاب سے قبل ہی روانہ ہوگئے۔

( ٨٥) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ قَالَ قَالَ آبِي فَحَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ عَبَّسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَمَا أَعْجَبَكَ مِنُ ذَلِكَ كَانَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا دَعَا الْآشَيَاخَ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِى مَعَهُمُ فَقَالَ لَا تَتَكَلَّمُ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا قَالَ فَدَعَانَا ذَاتَ يَوْمِ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى لَيْلَةِ الْقَدُرِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِى الْمَثْرِ الْآوَاحِرِ وِتُرًا فَفِى أَيِّ الْوَتْرِ تَرَوْنَهَا [صححه ابن عزيمة (٢١٧٢)، قال شعب: إسناده قوي] [راجع: ٢٩٨]

(۸۵) حضرت آبن عباس ولا لئو سے مروی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم ولا لئو جب بڑے صحابہ کرام ولی اللہ تے تو جھے بھی ان کے ساتھ بلا لیتے اور مجھ سے فرماتے کہ جب تک یہ حضرات بات نہ کر لیں ،تم کوئی بات نہ کرنا۔ ای طرح ایک دن حضرت فاروق اعظم ولا لئو نے ہمیں بلایا اور فرمایا کہ جناب رسول الله کا لئو کا لئو کا لیاتہ القدر کے متعلق جو پھے ارشاوفر مایا ہے، وہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ شب قدر کورمضان کے آخری عشرے کی طاق را توں میں تلاش کیا کرو، یہ بتا ہے کہ آپ کو آخری عشرے کی کس ملاق رات میں شب قدر معلوم ہوتی ہے؟ (ظاہر ہے کہ ہرضحابی کا جواب مختلف تھا، حضرت عمر فاروق ولا لئو کو کیری رائے اچھی

## هي مُنلَا اَمُون مَنْ اللهُ اَمُون مَنْ اللهُ ا

( ٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بُنَ عَمْرِو الْبَجَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْقَوْمِ اللّذِينَ سَأَلُوا عُمَرَ بُنَ الْخُطَّابِ فَقَالُوا لَهُ إِنَّمَا أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطُوَّعًا وَعَنْ الْخُسُلِ مِنْ الْمُحَابِقِ وَعَنْ الرَّجُلِ مَا يَصُلُحُ لَهُ مِنْ امْرَآتِهِ إِذَا كَانَتُ حَائِضًا فَقَالَ آسُحَّارٌ ٱنْتُمْ لَقَدُ سَأَلْتُ عَنْهُ أَحَدُ مُنْدُ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ صَلاَةً الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطُوعًا نُورٌ فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ وَقَالَ فِي الْغُسُلِ مِنْ الْجَنَابَةِ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوضًا ثُمَّ يُفِيضُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطُوعًا نُورٌ فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ وَقَالَ فِي الْغُسُلِ مِنْ الْجَنَابَةِ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوضًا ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا وَقَالَ فِي الْحَائِضِ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَادِ [قال البوصيرى: هذا إسناده ضعيف من الطريقين، قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ١٣٥٥)]

(۸۲) ایک مرتبہ کچھ لوگ حضرت عمر فاروق ڈاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے گئے کہ ہم آپ سے تین سوال یو چھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔

- (۱) گرمین فلی نماز پڑھنے کا کیا تھم ہے؟
  - (۲) عنسل جنابت کا کیا طریقہ ہے؟
- (m) اگرعورت'ایم'من میں ہوتو مرد کے لئے کہاں تک اجازت ہے؟

حضرت فاروق اعظم مخافظ نے فر مایا کہ آپ لوگ بڑے عقلند محسوں ہوتے ہیں، میں نے ان چیزوں سے متعلق جب سے نبی علینا سے دریا فت کیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک مجھ سے کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا جو آپ لوگوں نے پوچھا ہے، اور فر مایا کہ انسان گھر میں جونفلی نماز پڑھتا ہے تو وہ نور ہے اس لئے جو چاہا ہے گھر کومنور کر لے بخسل جنابت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فر مایا پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوئے ، پھروضو کرے اور پھرا پے سر پرتین مرتبہ پانی ڈال کر حسب عادت عسل کر سے ہوئے فر مایا جہوں کے دازار سے اور کیا جتنا حصہ ہے، مرداس سے فاکدہ اٹھا سکتا ہے۔

( ٨٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنُ آبِي النَّضْرِ عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَالَمُ الْجَتَمَعْنَا رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَمُسَحُ عَلَى خُقَيْهِ بِالْعِرَاقِ حِينَ يَتَوَضَّا فَٱنْكُرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي سَلُ آبَاكَ عَمَّا ٱنْكُرْتَ عَلَيَّ مِنْ مَسْحِ الْخُقَيْنِ قَالَ فَذَكُرْتُ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُسَحُ عَلَى الْخُقَيْنِ [صححه ابن عزيمة ( ١٨٤) قال شعب: إسناده حسن] [انظر: ٢٣٧]

(۸۷) جعرت ابن عمر تلافظ سے مردی ہے کہ میں نے عراق میں حضرت سعد بن الی وقاص بلافظ کوموزوں پرمسے کرتے ہوئے دیکھا جب کہ وہ وضوکررہے تصوتو مجھے اس پر بڑا تعجب اورا چنجا ہوا، بعد میں جب ہم حضرت عمر فاروق بلافظ کی ایک مجلس میں

و منه الأورين الرئيسية مترم المري المريد من المريد من المريد المر اکٹھے ہوئے تو حضرت سعد ڈائٹوئنے مجھ سے فر مایا کہ آپ کوسے علی الخفین کے بارے مجھ پر جوتعجب ہور ہاتھا،اس کے متعلق اپنے والدصاحب سے یو چھ لیجئے، میں نے ان کے سامنے ساراواقعہ ذکر کردیا توانہوں نے فرمایا کہ جب حضرت سعد ڈاٹھٹا آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان کریں تو آپ اس کی تر دیدمت کیا کریں ، کیونکہ خود نبی مایٹلا بھی موز وں برمسح فرماتے تھے۔ ( ٨٨ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمُ إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ غَيْرَةُ [صححه إلبحاري (٢٠٢) وابن حزيمة (١٨٢)] (۸۸) حضرت ابن عمر بخاتیز ہے مروی ہے کہ حضرت سعد بن الی وقاص دلائیز نے فر مایا کہ نبی علینا نے موزوں پرمسح فر مایا ہے، بعد میں حضرت ابن عمر و النفظ نے اپنے والد حضرت عمر والنفظ سے اس کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے فرمایا یہ بات صحیح ہے، جب حضرت سعد دلالله آب کے سامنے کوئی حدیث بیان کریں تو آب اس کے متعلق کسی دوسرے سے نہ یو چھا کریں۔ ( ٨٩ ) حَلَّثْنَا عَفَّانُ حَلَّثْنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْمَى قَالَ حَلَّثْنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْفَطْفَانِي عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱلْنَي عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَبَا بَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ رَآيْتُ رُوْيَا لَا أَرَاهَا إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِى رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقُرَتَيْنِ قَالَ وَذَكَّرَ لِي أَنَّهُ دِيكٌ أَحْمَرُ فَقَصَصْتُهَا عَلَى أَسْمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسِ امْرَأَةِ أَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَتْ يَقْتُلُكَ رَجُلٌ مِنْ الْعَجَمِ قَالَ وَإِنَّ النَّاسَ يَلْمُرُونَنِي أَنْ ٱسْتَخُلِفَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُصَيِّعَ دِينَهُ وَحِلَافَتَهُ الَّتِي بَعَثَ بِهَا نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ يَعْجَلُ بِي آمْرٌ فَإِنَّ الشُّورَى فِي هَوُلَاءِ السِّنَّةِ الَّذِينَ مَاتَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَنْ بَايَعْتُمُ مِنْهُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَٱطِيعُوا وَإِنِّي ٱعْلَمُ أَنَّ أَنَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْآمُرِ آنَا قَاتَلْتُهُمْ بِيَدِى هَذِهِ عَلَى الْإِسْلام أُولَئِكَ آعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفَّارُ الصَّلَّالُ وَايْمُ اللَّهِ مَا ٱتُولُكُ فِيمَا عَهِدَ إِلَى رَبِّى فَاسْتَحْلَفَنِى شَيْئًا آهُمَّ إِلَى مِنْ الْكَلَالَةِ وَايْمُ اللَّهِ مَا ٱغْلَطَ لِي نَبَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مُنْذُ صَحِبْتُهُ آشَدَّ مَا ٱغْلَطَ لِي فِي شَأْنِ الْكَلَالَةِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِى وَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي نَزَلَتُ فِي آخِرٍ سُورَةِ النَّسَاءِ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ فَسَاقُضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقُرَأُ وَمَنْ لَا يَقُرَأُ وَإِنِّي أَشْهِدُ اللَّهَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَادِ إِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَيُبِيِّنُوا لَهُمْ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرْفَعُوا إِلَىَّ مَا عُمِّى عَلَيْهِمْ مُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا النَّوْمُ وَالْبَصَلُ وَآيُمُ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَرَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِدُ رِيحَهُمَا مِنْ الرَّجُلِ فَيَأْمُرُ بِهِ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ فَيُحْرَجُ بِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى

#### هي مُنالِاً المَدُن مَن ل يَسْدِم مَوْم اللَّه الرَّالْ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّ

يُؤْتَى بِهِ الْبَقِيعَ فَمَنُ أَكِلَهُمَا لَا بُدَّ فَلْيُمِتُهُمَا طَبْحًا قَالَ فَخَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَصِيبَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ

[صححه مسلم (٥٦٧)، وابن حزيمة (٦٦٦ او ٦٦٦)] [انظر: ١٧٩، ١٨٦، ٣٤١]

(۸۹) ایک مرتبه حضرت فاروق اعظم دلانی جمعه کے دن منبر پر خطبہ کے لئے تشریف لائے ،اللہ کی حمد وثناء بیان کی ، نبی طین کا تذکرہ کیا، حضرت صدیق اکبر دلانی کی یا دتازہ کی ، پی طین کا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور مجھے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ میری دنیا سے رفعتی کا وقت قریب آگیا ہے ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے مجھے دومر تبر تھونگ ماری ہے، مجھے یا دیر تا ہے کہ وہ مرغ مرخ رنگ کا تھا، میں نے بیخواب حضرت صدیق اکبر دلائی کی زوجہ محر مدحضرت اساء بنت عمیس دلائی سے ذکر کیا تو انہوں نے اس کی تعبیر بیبتائی کہ آپ کوایک عجمی شہید کردےگا۔

پھر فر مایا کہ لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کر دوں ، اتنی بات تو طے ہے کہ اللہ اپنے دین کو ضائع کرے گا اور نہ ہی اس خلافت کو جس کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغیمر کومبعوث فر مایا تھا، اب اگر میرا فیصلہ جلد ہو گیا تو میں مجلس شوری ان چھا فراد کی مقرر کر رہا ہوں جن سے نبی علیکیا ہوقت رحلت راضی ہو کرتشریف لے گئے تھے، جب تم ان میں سے کی ایک کی بیعت کرلوتو ان کی بات سنواور ان کی اطاعت کرو۔

میں جانتا ہوں کہ پچھلوگ مسکلہ خلافت میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، بخدا! میں اپنے ان ہاتھوں سے اسلام کی مدافعت میں ان لوگوں سے قال کر چکا ہوں، یہ لوگ دشمنانِ خدا، کافر اور گمراہ ہیں، اللہ کی تیم! میں نے اپنے چیچے کلالہ سے زیادہ اہم مسئلہ کوئی نہیں چھوڑ اجس کا جھے سے میرے رب نے وعدہ کیا ہو، اور اللہ کی تیم! نبی علیثیا کی صحبت اختیار کرنے کے بعد جھے یا ذبیل پڑتا کہ کسی مسئلہ میں آپ جھے سے ناراض ہوئے ہوں، سوائے کلالہ کے مسئلہ کے کہ اس میں آپ تاکی خت ناراض ہوئے ہوں، سوائے کلالہ کے مسئلہ کے کہ اس میں آپ تاکی خت ناراض ہوئے ہوں، سوائے کلالہ کے مسئلہ کے کہ اس مسئلے میں سورۂ نساء کی وہ آخری آپید 'جوگری میں نازل ہوئی تھی'' کافی ہے۔

اگر میں زندہ رہاتو اس مسکے کا ایساحل نکال کرجاؤں گا کہ اس آیت کو پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے سب ہی کے علم میں وہ حل آجائے ،اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے مختلف شہروں میں جوامراءاور گورنر جھیجے ہیں وہ صرف اس لئے کہ لوگوں کو دین سکھا کمیں ، نبی علیکی کی منتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں ،اور میر سے سامنے ان کے وہ مسائل پیش کریں جن کا ان کے پاس کوئی حل نہ ہو۔

لوگو!تم دوایسے درختوں میں سے کھاتے ہوجنہیں میں گندہ بھتا ہوں ایک بہن اور دوسرا پیاز ( کچا کھانے سے منہ میں بد بو پیدا ہو جاتی ہے ) بخدا! میں نے دیکھا ہے کہ اگر نبی طابی کو کسی مخص کے منہ سے اس کی بد بو آتی تو آپ کا گیڑا تھم دیتے اور اسے ہاتھ سے پکڑ کرمبجد سے باہر نکال دیا جاتا تھا اور یہی نہیں بلکہ اس کو جنت ابقیع تک پہنچا کرلوگ واپس آتے تھے ، اگر کوئی شخص انہیں کھانا ہی جا ہتا ہے تو پاکران کی بو مار دے۔

#### مُناهُ المَدُّينَ مِن مِيدِ مِتْمِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ ال

راوى كَتِ بِينَ كَهِ جَدَلَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّقَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَافَعُ وَالْمِينَ فَالْمَا بِخَيْبَرَ نَتَعَاهَدُهَا فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا تَفَرَّفُنَا فِي أَمُو النَّا فَاللَّهُ عَلَى فِرَاشِي فَفُدِعَتْ يَدَاى مِنْ مِرْفَقِي فَلَمَّا أَصْبَحْتُ استَصُوخَ قَالَ فَعُدِى عَلَى تَحْتَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِي فَفُدِعَتْ يَدَاى مِنْ مِرْفَقِي فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اسْتَصُوخَ عَلَى صَاحِبَاى فَآتَانِي فَسَالَانِي عَمَّنُ صَنَعَ هَذَا بِكَ قُلْتُ لَا أَدْرِى قَالَ فَأَصْلَحًا مِنْ يَدَى ثُمَّ قَدِمُوا بِي عَلَى عَلَى عَلَى صَاحِبَاى فَآتَانِي فَسَالَانِي عَمَّنُ صَنَعَ هَذَا بِكَ قُلْتُ لَا أَدْرِى قَالَ فَأَصْلَحًا مِنْ يَدَى ثُمَّ قَدِمُوا بِي عَلَى عَبْنَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُمْرَ فَقَالَ هَذَا عَمَلُ يَهُودَ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُمْرَ فَقَالَ مَهُ فَمَن عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَقَدَعُوا يَكُنَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى آنَا نُخُو جُهُمْ إِذَا شِئْنَا وَقَدْ عَدُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُو هُ فَمَنْ يَدَيْهُ كُمَا بَلَعَكُمْ مَعَ عَدُوتِهِمْ عَلَى الْأَنْصَارِ قَبْلَهُ لَا نَشُكُ أَنَّهُمْ آصُحَابُهُمْ لَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُونَ غَيْرَهُمْ فَمَنْ يَدَيْهِ كَمَا بَلَعَكُمْ مَعَ عَدُوتِهِمْ عَلَى الْأَنْصَارِ قَبْلُكُ لَا نَشُكُ أَنْ الْفَعِدُ وَيَهُمْ فَمَنْ

(۹۰) حضرت عبداللہ بن عمر رفائقۂ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں، حضرت زبیر رفائھۂ اور حضرت مقداد بن اسود رفائھۂ کے ساتھ خیبر میں اپنے اپنی اپنی زمین کی طرف چلا گیا، خیبر میں اپنے اپنی اپنی زمین کی طرف چلا گیا، میں رات کے وقت اپنے بستر پرسور ہاتھا کہ مجھ پرکسی نے تملہ کردیا، میرے دونوں ہاتھا پی کہنوں سے بال گئے، جب مبح ہوئی تو میں رے دونوں ساتھیوں کو اس حادثے کی خبر دی گئی، وہ آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ بیکس نے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے کی خبرنہیں ہے۔

كَانَ لَهُ مَالٌ بِخَيْبَرَ فَلْيَلْحَقْ بِهِ فَإِنِّي مُخُرِجٌ يَهُودَ فَأَخْرَجَهُمْ [صححه البحاري (٢٧٣٠]]

انہوں نے میرے ہاتھ کی ہڈی کو تی جگہ پر بٹھایا اور مجھے لے کر حضرت عمر فاروق رفائٹو کے پاس آگئے، انہوں نے فر مایا

یہ یہود یوں کی ہی کارستانی ہے، اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے خطاب کے لئے کھڑے ہوئے اور فر مایا لوگو! نبی عالیا نے خیبر

کے یہود یوں کے ساتھ معاملہ اس شرط پر کیا تھا کہ ہم جب انہیں چاہیں گے، نکال سکیں گے، اب انہوں نے عبداللہ بن عمر پر حملہ
کیا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ انہوں نے اس کے ہاتھوں کے جوڑ ہلا دیئے ہیں، جب کہ اس سے قبل وہ ایک
انساری کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کر چکے ہیں، ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان ہی کے ساتھی ہیں، ہماراان کے علاوہ
یہاں کوئی اور دشمن نہیں ہے، اس لئے خیبر میں جس شخص کا بھی کوئی مال موجود ہو، وہ وہ ہاں چلا جائے کیونکہ اب میں یہود یوں کو
وہاں سے نکا لئے والا ہوں، چنا نچے ایسا ہی ہوااور حضرت عمر فاروق رفائٹوئے نے انہیں خیبر سے بے دخل کر کے نکال دیا۔

(١٥) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالًا حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْيَى عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنْ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنْ السَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّذَاءَ فَتَوَضَّأَتُ فَقَالَ آيْضًا آوَلَمُ تَسْمَعُوا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى السَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِذَا رَاحَ آحَدُكُمُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَعْتَسِلُ [صححه البحارى (٨٨٢)، ومسلم (٨٤٥)،

#### مُناهُ احَدُّنَ شَلِي اللهُ ال

وابن حزيمة (١٧٤٨)] [انظر: ٣١٩، ٣٢٠]

(۹) حضرت ابو ہر یرہ ڈگاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم نگاٹھ جعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دورانِ خطبہ ایک صاحب آئے ،حضرت عمر ٹلاٹھ نے ان سے پوچھا کہ نماز کے لئے آنے میں اتی تا خیر؟ انہوں نے جوابا کہا کہ میں نے توجیعے ہی اذان سی ، وضو کرتے ہی آگیا ہوں ،حضرت عمر فاروق ٹلاٹھ نے فرمایا اچھا، کیا تم نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی محض جعہ کے لئے جائے تو اسے مسل کر لینا چاہیے۔

( ٩٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحُولُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ جَائَنَا كِتَابُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَحُنُ بِأَذْرَبِيجَانَ يَا عُتْبَةً بُنَ فَرْقَدٍ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَّعُمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرُكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ وَقَالَ إِلَّا هَكَذَا وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ [صححه البحارى ( ٨٢٩ )، ومسلم ( ٩٦ ) ] [انظر: ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ٢٠١ ، ٣٥٠ ، ٣٥٥]

(۹۲) ابوعثان کہتے ہیں کہ ہم آ ذربائیجان میں تھے کہ حضرت عمر فاروق رفائظ کا ایک خط آ گیا، جس میں لکھا تھا اے عتبہ بن فرقد! عیش پرسی ،ریشی کباس ،اورمشرکین کے طریقوں کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا اس لئے کہ جناب رسول اللّه مُنافِظ نے ہمیں ریشی کباس بہننے سے منع فرمایا ہے سوائے اتنی مقدار کے اور نبی مَالِیُا نے انگلی بلند کر کے دکھائی۔

(٩٣) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسُووِ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لِبِيبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سِنَانِ الدُّوَلِيِّ أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَلِينَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى سَفَطٍ أَبِي بِهِ مِنْ قَلْعَةٍ مِنْ الْعِرَاقِ فَكَانَ فِيهِ خَاتَمٌ فَأَخَذَهُ بَعْضُ بَنِيهِ فَأَدْخَلَهُ فِي فِيهِ فَأَرْسَلَ عُمَرُ مِنْهُ ثُمَّ بَكَى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ لِمَ تَبْكِى وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ لَكَ وَأَظْهَرَكَ فَانْتَزَعَهُ عُمَرُ مِنْهُ ثُمَّ بَكَى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ عَلَى عَدُولَ وَأَقَرَّ عَيْنَكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ عَلَى عَدُولَ وَأَقَرَّ عَيْنَكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَهُ مَنْ عَنْدَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ لَهُ مَنْ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمُ الْفَقَالَ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَآنَا أَشُفِقُ مِنْ ذَلِكَ إِلَا الشَعِب: إسناده ضعيفى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَآنَا أَشَفَى مِنْ

(۹۳) ایک مرتبه ابوسنان دؤلی مُیشنیهٔ حضرت عمر فاروق دانشون کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اس وقت مہاجرین اولین کی ایک جماعت ان کی خدمت میں موجود اور حاضرتھی ،حضرت عمر فاروق دانشونٹ ایک بکس منگوایا جوان کے پاس عراق سے لایا گیا تھا، جب اسے کھولا گیا تو اس میں سے ایک انگوشی نکلی ،حضرت عمر دانشونئے کے کسی میٹے پوتے نے وہ لے کراپنے منہ میں ڈال لی، حضرت عمر دانشونئے نے اس سے وہ واپس لے کی اور رونے گئے۔

حاضرین نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ جب کہ اللہ تعالی نے آپ کو اتی فتو حات عطاء فرما کیں ، دیمن پر آپ کو غلبہ عطاء فرمایا اور آپ کی آٹھوں کو ٹھنڈا کیا؟ فرمایا میں نے جناب رسول الله کا اللہ عظام فرمایا اور آپ کی آٹھوں کو ٹھنڈا کیا؟ فرمایا میں نے جناب رسول الله کا اللہ عظام فرمایتے ہوئے سنا ہے جس مخص پر اللہ

#### الله المن المناه المن المناه المن المناه المن المناه المن المناه المناه

دنيا كادروازه كول ديتا ب، وبال آپس مل قيامت تك كے لئے دشمنيال اور نفر تيل وال ديتا ہے، مجھاس كا خطره ہے۔ ( ٩٤ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ يَصْنَعُ أَحَدُنَا إِذَا هُو آجُنَبَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيَتَوضَّا وُضُونَهُ لِلصَّلَاقِ ثُمَّ لِيَنَمُ إِنَال الترمذى: حديث عمر احسن شيء في رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيتَوضَّا وُضُونَهُ لِلصَّلَاقِ ثُمَّ لِيَنَمُ إِنَال الترمذى: حديث عمر احسن شيء في هذا الباب واصح. صححه ابن حزيمة: (١١ و ٢ و ٢ ) قال الألباني: صحيح (الترمذى: ١٢٠) قال شعب: إسناده حسن] [انظر: ٥٠ ١ ، ١٥ ، ١٥ ، ٢٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ]

(۹۴) حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جناب رسول اللّٰہ ٹٹاٹٹٹڑ سے پوچھاا گرہم میں سے کو کی شخص نا پاک ہوجائے اورو عنسل کرنے سے پہلے سونا جا ہے تو کیا کرے؟ نبی ملیٹا نے فر مایا نماز والا وضوکر کے سوجائے۔

(٥٥) حَدَّثَنَا يَمُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّنِي الزَّهْرِئَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسَ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا تُوَقِّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَى دُعِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهِ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهُ يُرِيدُ الصَّلَاةَ تَحَوَّلُتُ حَتَّى قُمْتُ فِى صَدْرِهِ فَقُلْبَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى عَدُو اللَّهِ بْنِ أُبَى وَهُمْ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ حَتَّى إِذَا أَكْثَرُتُ عَلَيْهِ قَالَ آخَرُ عَنِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ حَتَّى إِذَا أَكْثَرُتُ عَلَيْهِ قَالَ آخَرُ عَنِّى يَا وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ حَتَّى إِذَا أَكْثَرُتُ عَلَيْهِ قَالَ آخَرُ عَنِّى يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَى عَلَيْهِ وَمَشَى مَعَهُ فَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَالسَيْعِينَ عُورَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَسُى عَلَيْهِ وَمَسَى عَلَيْهِ وَمَسَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَى عَلَيْهِ وَمَسَى عَلَيْهِ وَمَسَى عَلَيْهِ وَمَسَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْفَرَ عَلَى السَّيْعِينَ عُقِرَةً وَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَى عَلَيْهِ وَمَسَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْفَهُ عَلَى وَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْفَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْفَهُ عَلَى وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا قَامَ عَلَى قَبْرِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ فَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدَهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا قَامَ عَلَى قَبْرِهِ وَمَاتُوا وَهُمُ فَاسِقُونَ فَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى قَبْرِهِ وَمَلَى وَلَكُ وَلَا قَامَ عَلَى قَبْرِهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى قَبْولُ اللَّهُ عَلَى وَلَا قَامَ عَلَى قَبْرِهِ وَلَا قَامَ عَلَى قَبْرِهِ وَلَا قَامَ عَلَى قَلْمُ وَلَا قَامَ عَلَى قَلْهُ اللَّهُ عَلَى قَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا قَامَ عَلَى قَلْمُ اللَّ

(90) حَفْرت عَرَفَارِقَ وَلِنَّنْ اللَّهِ عَروى ہے كہ جب رئيس المنافقين عبدالله بن الى كا انقال ہوگيا تو نبى عَلَيْها كواس كى نماز جنازه پڑھانے كے ليے بلايا گيا، نبى عَلَيْها اٹھ كھڑے ہوئے، جب نبى عَلَيْها جنازے كے پاس جا كرنماز پڑھانے كے ليے كھڑے ہوئے تو ميں اپنی جگہ سے گھوم كر نبى عَلَيْها كے سامنے آ كر كھڑا ہوگيا اور عرض كيا يا رسول اللہ! آپ اس دشمنِ خدا عبداللہ بن ابى كى نماز جنازہ پڑھا كيں گے جس نے فلال دن ہے كہا تھا اور فلال دن ہے، حضرت عمر رفائع نئے نے اس كى بكواسات گوانا شروع كرديں۔

نی الیا مسکراتے رہے لیکن جب میں برابراصرار کرتا ہی رہاتو نی الیا نے جھے نے فرمایا عمرا بیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اس بارے اختیار دیا گیا ہے،اور میں نے ایک شق کوتر جج دے لی ہے، مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ

#### منالاً المرابي من المنظم المنظ

کریں، دونوں صورتیں برابر ہیں،اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لئے بخشش کی درخواست کریں گے تب بھی اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا،اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پراس کی مغفرت ہوجائے گی تو میں ستر سے زائد مرتبہ اس کے لئے استغفار کرتا۔

اس کے بعد نبی ملینیا نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، جنازے کے ساتھ گئے اوراس کی قبر پر کھڑے رہے تا آ نکہ وہاں سے فراغت ہوگئی، مجھے خود پراوراپنی جرائت پر تعجب ہور ہاتھا، حالانکہ اللہ اوراس کے رسول مُظافِینِ ہمی تریادہ بہتر جانتے تھے، بخدا! ابھی تھوڑی دریتی گذری تھی کہ مند دجہ ذیل دوآیتیں نازل ہوگئیں۔

''ان منافقین میں سے اگر کوئی مرجائے تو آپ بھی اس کی نمازِ جنازہ نہ پڑھائیں ،اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہوں ، بیٹک بیلوگ تواللہ اور رسول کے نافر مان میں ، اور فسق کی حالت میں مرہے ہیں۔''

اس آیت کے نزول کے بعد نبی مَالِیَّا نے کسی منافق کی نماز جنا زہنمیں پڑ ھائی اورای طرح منافقین کی قبروں پر بھی جھی کھڑ نے بیس ہوئے ۔

( ٩٦) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ كَمَا حَدَّثَنِي عَنْهُ نَافِعٌ مَوْلَاهُ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَكُنُ لِلرَّجُلِ إِلَّا قُوبٌ وَاحِدٌ فَلْيَأْتَزِرُ بِهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فَإِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَكُنُ لِلرَّجُلِ إِلَّا قُوبٌ وَاحِدٌ فَلْيَأْتَزِرُ بِهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فَإِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَا تَلْتَحِفُوا بِالنَّوْبِ إِذَا كَانَ وَحُدَهُ كَمَا تَفْعَلُ الْيَهُودُ قَالَ نَافِعٌ وَلَوْ قُلْتُ لَوْسَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ قُلْتُ لَكُمْ إِنَّهُ أَشْنَدَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجُونَ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبُتُ [قال شعيب: إسناده حسن] [وسيأتى في مسند ابن عمر: ٢٥٥٦]

(۹۲) نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ فاقر ماتے تھے اگر کسی آ دمی کے پاس صرف ایک ہی کیڑا ہو، وہ اس کو تبیند کے طور پر بندھ لے اور نماز پڑھ لے، کیونکہ میں نے حضرت عمر فاروق اللہ فائح کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے، اور وہ بیجی فرماتے تھے کہ اگر ایس کے اور فائل کے اور وہ بیجی کہوں کہ انہوں نے اس کی نبیت ہی کہ اگر میں بیکہوں کہ انہوں نے اس کی نبیت ہی کی طرف کی ہے تو امید ہے کہ میں جھوٹانہیں ہوں گا۔

( ٧٧ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ مِخْرَاقِ عَنْ شَهْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَّاتَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ قِيلَ لَهُ ادْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شِفْتَ إِمَال شعب: حسن لغيره]

#### مُناكا اَمُرُن شِل يَنْ مَرْم اللهُ اللهُ

رَجُلُ ابْنَا لَهُ بِسَيْفٍ فَقَتَلَهُ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَآ يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ [قال شعيب: حسن لغيره]

- (۹۸) مجاہد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک محض نے تلوار کے وار کر کے اپنے بیٹے کو مار ڈالا ،اسے پکڑ کر حضرت عمر رٹاٹٹؤ کی خدمت میں پیش کیا گیا ،انہوں نے فرمایا کہ میں نے اگر جناب رسول اللّہ مُثاثِثِیْم کی سیارشا دفر ماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ والد سے اولا د کا قصاص نہیں لیاجائے گا تو میں تجھے بھی قتل کردیتا اور تو یہاں سے اٹھنے بھی نہ یا تا۔
- (٩٩) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَابِسِ بُنِ رَبِيعَةً قَالَ رَأَيْتُ وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا وَاللّهِ لَوْلَا أَنّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَلُتُكُ ثُمَّ قَبَلُلُهُ [صححه البحارى (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠)، وابن حبان (٣٨٢ و ٢٧٤ و ٣٨٣)] [انظر: ٣٢٥،١٧٦
- (۹۹) عابس بن رہید کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈلائٹو کودیکھا کہ انہوں نے اپنی نظریں حجراسود پر جما رکھی ہیں اور اس سے مخاطب ہو کر فرما دہے ہیں بخدا! اگر میں نے نبی طائیا کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بھی بوسہ نددیتا ، یہ کہ کرآپ نے اسے بوسہ دیا۔
- (۱۰۰) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِئِ قَالَ أَخْبَرَنَا السَّائِبُ بَنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَعِرِ أَنَّ حُويُطِبَ بُنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى خِلَافِيهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اللَّهُ أَحَدَّتُ النَّكَ تَلِى مِنُ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ لِي آفُرَاسًا وَآعُبُدًا وَآنَا بِخَيْرٍ وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ بَلَى فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ قَالَ قُلْلَ عُنْهُ فَلَا تَفْعَلُ فَإِنِّى قَدْ كُنْتُ أَرَدُتُ اللّذِى أَرَدُتَ عُمَالِي مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْهُ وَمِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَا تَفْعَلُ فَإِلَى فَلَا تَفْعَلُ فَإِلَى قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْدُ وَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْدُ وَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَائِكَ مِنْ هَذَا أَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَائِكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَآنُتَ عَيْرُ مُشُوفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذُهُ وَمَا لَا فَلَا تُتَبِعُهُ لَقُسَلَ [صححه البحارى (١٠٤٣))، ومسلم الْمَالِ وَآنُتَ عَيْرُ مُشُوفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذُهُ وَمَا لَا فَلَا تُتَبِعُهُ لَقُسَلَكَ [صححه البحارى (٢١٦٣))، ومسلم (وَانْ تَرْعَدُ وَلَى وَلَا مَا لَا فَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلَا لَالْعَالُولُ وَلَا الْعَلَالُ وَلِي مَالَكُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَقَلْ لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَتُعْمُونُ لَلْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا لَلْهُ لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(۱۰۰) ایک مرتبه عبداللہ بن سعدی میشانی خلافت فاروقی کے زمانے میں حضرت عمر فاروق بڑاٹیؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عمر ڈٹاٹیؤ نے انہیں دکھ کر فر مایا کیاتم وہی ہوجس کے متعلق مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں عوام الناس کی کوئی ذرمدداری سونچی ''گئی ہے کین جب تمہیں اس کی تخواہ دی جاتی ہے تو تم اسے لینے سے ناگواری کا ظہار کرتے ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں! ایسا ہی ہے۔حضرت عمر زلائوڈ نے بوچھا کہ اس سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ میں نے عرض کیا میرے پاس اللہ کے فضل

#### الله المرافع المنظمة ا

سے گھوڑے اور غلام سب ہی کچھ ہے اور میں مالی اعتبار سے بھی صحیح ہوں ، اس لئے میری خواہش ہوتی ہے کہ میری تنخواہ مسلمانوں کے ہی کاموں میں استعال ہوجائے۔

حضرت عمر فاروق ولا الله! مجھے کچھ دینا چاہتے تو میں ہے بھی یہی چاہا تھا، نبی ملائی مجھے کچھ دینا چاہتے تو میں عرض کردیتا کہ یا رسول الله! مجھے سے زیادہ جو تھا جی ہیں، یہ انہیں دے دیجے ،ای طرح ایک مرتبہ نبی ملائی نے مجھے کچھ میں میں عرض کردیتا کہ یا رسول الله! مجھے سے نیادہ کسی ضرورت مندکو دے دیجے ، نبی ملائی نے فر مایا مال و دولت عطاء فر مایا، میں نے حسب سابق یہی عرض کیا کہ مجھ سے زیادہ کسی ضرورت مندکو دے دیجے ، نبی ملائی نے فر مایا اسے لیوں اور اور یا در کھو! اگر تمہاری خواہش اور سوال کے بغیر کہیں سے مال آئے تو اسے لیا کرو، ورنداس کے بیچھے نہ پڑا کرو۔

(١٠١) حَلَّثَنَا سَكُنُ بُنُ نَافِعِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا صَالِحُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَلَّثِنِي رَبِيعَةُ بُنُ ذَرَّاجٍ أَنَّ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ سَبَّحَ بَعُدَ الْعَصُّرِ رَكُعَتِيْنِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَرَآهُ عُمَرُ عَنْهُ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَقُدُ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهَى عَنْها. [إسناده ضعيف] [انظر: ١٠٦]

(۱۰۱) ربعیہ بن دراج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضی ڈٹاٹٹوئنے دوران سفر مکہ مکر مد کے راستے میں عصر کے بعد دور کعت نماز بطور نفل کے پڑھ کی ،حضرت عمر ڈٹاٹٹوئنے انہیں دیکھا تو سخت نا راض ہوئے اور فر مایا کہ آپ کومعلوم بھی ہے کہ جناب رسول اللّہ مُٹاٹٹوئٹرنے اس سے منع فر مایا ہے۔

(۱.۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَعْقُوبَ عَنْ رَجُلِ مِنْهُمْ يُفَالُ لَهُ مَاجِدَةُ قَالَ عَارَمْتُ عُلَامًا بِمَكَّةَ فَعَضَّ أُذُنِهِ فَقَالَ انْطَلِقُوا بِهِمَا إِلَى عَضِضْتُ أُذُنَهُ فَقَطَعُتُ مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَاجًا رُفِعْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ انْطَلِقُوا بِهِمَا إِلَى عَمَرَ مُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلِيقُتَصَّ مِنْهُ فَلْيَفْتَصَّ قَالَ فَلَمَّا انْتُهِى بِنَا إِلَى عُمَرَ مُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ الْجَارِحُ بَلَغَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فَلْيَفْتَصَّ قَالَ انْطَلِقُوا بِهِمَا إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ الْجَارِحُ بَلَغَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ الْمُعْتَصَى قَالَ فَلَمَّا انْتُهِى بِنَا إِلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ نَظُرَ إِلِيْنَا فَقَالَ نَعُمْ قَدْ بَلَغَ هَذَا أَنْ يُقْتَصَى مِنْهُ ادْعُوا لِي حَجَّامًا فَلَمَّا وَلَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارِكَ اللَّهُ وَلَى قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَدْ أَعْطَيْتُ خَالِينَ عُلَامًا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارِكَ اللَّهُ لِي قَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَقُولُ قَدْ أَعْطِيتُ خَالِينَ عُلَامًا وَأَنَا أَنْ تَجْعَلَهُ حَجَّامًا أَوْ فَصَابًا أَوْ صَائِعًا إِنَا الْالبَانِي: ضعيف (ابوداود: ٣٤٣٠ و ٣٤٣١ و ٣٤٣١ و ٣٤٣١) و وارسله أبو حاتم [انظر: ٣٠٦]

(۱۰۲) ماجدہ نامی ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ مکہ کرمہ میں ایک لڑے کی ہڈی سے گوشت چھیل ڈالا ،اس نے میرا کان اپنے دانتوں سے چبا کرکاٹ ڈالا ، جب سید ناصدیق اکبر دلائٹوئر جج کے اراد سے ہمارے یہاں تشریف لائے تو بیہ معاملہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا ، انہوں نے فر مایا کہ ان دونوں کو حضرت عمر فاروق ولٹائٹوئے یاس لے جاؤ ، اگر زخم لگانے والا قصاص کے درجے تک پہنچتا ہوتو اس سے قصاص لینا جا ہے۔

#### الله المورضيل مُنظم المورضيل مُنظم المورضيل مُنظم المعلق المستدن المعلق المعل

جب ہمیں حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹٹ کے پاس لے جایا گیا اور انہوں نے ہمارے احوال سنے تو فرمایا ہاں! یہ قصاص کے درجے تک پہنچتا ہے، اور فرمایا کہ میرے پاس حجام کو بلاکر لاؤ، جب حجام کا ذکر آیا تو وہ فرمانے گئے کہ میں نے جناب رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کا تی خالہ کو ایک غلام دیا ہے اور جمھے امید ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اسے ان کے لیے باعث برکت بنائے گا اور میں نے انہیں اس بات سے منع کیا ہے کہ اسے حجام یا قصائی یا رنگ ریز بنائمیں۔

(١.٣) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَهُمٍ عَنِ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهُمِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَجَّ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَاقَتِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [قال شعيبغ إسناده ضعيف][انظر: ١٠٢]

(۱۰۳) گذشته روایت اس دوسری سند سے بھی منقول ہے جوعبارت میں ذکر ہوئی۔

( ١.٤) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ عَنُ آبِي نَضْرَةَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَخَّصَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ وَإِنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ وَإِنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ وَإِنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ وَإِنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ مَضَى لِسَبِيلِهِ فَآتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمُودَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَحَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ [قال ضعيح] انظر: ٣٦٩]

(۱۰۴) حضرت ابوسعید خدری دلاتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نلاتی نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغیمر کو جورخصت دین تھی سودے دی، اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اس لئے آپ لوگ جج اور عمر ہکمل کیا کر وجیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواس کا تھم بھی دیا ہے، اور ان عورتوں کی شرمگا ہوں کی حفاظت کرو۔

( ١٠٥) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّتِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَمَرَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُوْقُدُ الرَّجُلُ إِذَا أَجْنَبَ قَالَ نَعَمُ إِذَا تَوَضَّأَ [راحع: ٤٠] عَنْهُ قَالَ سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُوْقُدُ الرَّجُلُ إِذَا أَجْنَبَ قَالَ نَعَمُ إِذَا تَوَضَّأَ [راحع: ٤٠] عَنْهُ قَالَ سُيْلُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيهِ جِهَا عَيَا الرَّحِلُ آ دَى اخْتَيارَى طُورَ بِرَنَا پَاكَ بُوجِائِ تَوْكِياا سَلَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَيْهِ إِنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْهُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ مَا إِنْ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ الْعَلْمُ لِلللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْكُوالِلَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَ

(١.٦) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ خَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئِّ عَنُ رَبِيعَةَ بْنِ دَرَّاجِ أَنَّ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُّولَ لَحَلِيًا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْهَا [راجع: ١٠١] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْهَا [راجع: ١٠١]

(۱۰۷) ربعیہ بن دراج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضی ڈٹائٹڑنے دوران سفر مکہ کرمہ کے راستے میں عصر کے بعد دور کعت نماز بطور نقل کے پڑھ کی ،حضرت عمر ڈٹائٹڑنے انہیں دیکھا تو سخت نا راض ہوئے اور فر مایا کہ آپ کومعلوم بھی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مُٹائٹیٹے نے اس سے منع فر مایا ہے۔

#### هي مُنالًا أَمُونُ فِيل يُسِيدُ مَوْم وَ الرَّاسُونُ فِيل يُسِيدُ مَوْم وَ الرَّاسُونِين وَهِ الرَّاسُونِين وَه

(١٠٧) حَدَّنَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّنَنَا صَفُوانُ حَدَّنَنَا شُرَيْحُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَرَجْتُ أَتَعَرَّضُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنُ أُسُلِمَ فَوَجَدُتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَى الْمَسْجِدِ خَرَجْتُ أَتَعَرَّضُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنُ أُسُلِمَ فَوَجَدُتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْحَاقِّةِ فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مِنْ تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ قَالَ فَقَرَا إِنَّهُ لَنَعُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ قَالَ قُلْتُ كَاهِنْ قَالَ قَلَتُ قُرَيْشُ قَالَ فَلَتُ كَاهِنْ قَالَ وَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعٍ قِلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ قَالَ قُلْتُ كَاهِنْ قَالَ وَلَا لَمُسْرَقِ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذُنَا مِنْهُ وَلَا بَقُولُ كَاهِنَ قَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَآخَذُنَا مِنْهُ بِلَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ إِلَى آخِوِ السُّورَةِ قَالَ فَوقَعَ الْإِسْلَامُ فِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَلِيلًا مَا لَوْتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ آخَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ إِلَى آخِو السُّورَةِ قَالَ فَوقَعَ الْإِسْلَامُ فِي قَلْمُ اللَّهُ عَلَى مُلَا مَوْقِع [إسناده صعيف]

(۱۰۷) حضرت عمر فاروق و المحفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں قبول اسلام سے پہلے نبی ملیکیا کے ساتھ چھیڑر چھاڑ کے اراد ہے سے فکالیکن پتہ چلا کہ وہ مجھ سے پہلے ہی معجد میں جاچکے ہیں، میں جاکران کے پیچھے کھڑا ہوگیا، نبی علیکیا نے سورہ حاقہ کی تلاوت شروع کردی، مجھے فلم آن اوراس کے اسلوب سے تعجب ہونے لگا، میں نے اپنے دل میں سوچا واللہ! بیخص شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، اتن ویر میں نبی علیکیا اس آیت پر پہنچ گئے کہ 'وہ تو ایک معزز قاصد کا قول ہے، کسی شاعر کی بات تھوڑی ہے کیکن تم ایمان بہت کم لاتے ہو'۔

یین کرمیں نے اپنے دل میں سوچا یہ تو کا بن ہے، ادھر نبی علیہ النہ یہ تیت تلاوت فر بائی'' اور نہ بی یہ کی کا بن کا کلام ہے، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اگر یہ پنجبر ہماری طرف سی حجوثی نبست کرے تو ہم اسے اپنے دا کیں ہاتھ سے پکڑلیں اور اس کی گردن تو ڑ ڈالیں ، اور تم میں سے کوئی ان کی طرف سے رکا وٹ نہ بن سکے'' یہ آیات من کراسلام نے میرے دل میں اپنے پنجم ضبوطی سے گاڑنا شروع کر دیئے۔

(١٠٨) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ وَعِصَامُ بُنُ حَالِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا صَفُوانَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ وَرَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا لَمَّا بَلَغَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَرَعُ حُدِّتَ أَنَّ بِالشَّامِ وَبَاءً شَدِيدًا قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ شِدَّةَ الْوَبَاءِ فِى الشَّامِ فَقُلْتُ إِنْ الْحَرَّانِ وَاللَّهُ عَبَيْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ حَيَّ اسْتَخْلَفْتُهُ فَإِنْ سَآلَتِى اللَّهُ لِمَ الْوَبَاءِ فِى الشَّامِ فَقُلْتُ إِنْ الْجَرَّاحِ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّى لِيكُلِّ نَبِى آمِينَا وَآمِينِى آبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ فَآنُكُرَ الْقَوْمُ ذَلِكَ وَقَالُوا مَا بَالُ عُلَيَا قُرَيْشِ يَغُنُونَ بَنِى إِنَّ لِكُلِّ نَبِى آمِينَا وَآمِينِى آبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ فَآنُكُم الْقَوْمُ ذَلِكَ وَقَالُوا مَا بَالُ عُلَيْا قُرَيْشٍ يَغُنُونَ بَنِى إِنَّ لِكُلِّ نَبِى آمِينَا وَآمِينِى آبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ فَآنُكُورَ الْقَوْمُ ذَلِكَ وَقَالُوا مَا بَالُ عُلْيَا قُرَيْشٍ يَغُنُونَ بَنِى إِنَّ لِكُلِّ نَبِى آلِكُ عُلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّهُ يَعْولُ أَنْ الْمُحَرِّاحِ فَآلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ يُحْشَرُ يُومُ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ يُحْشَرُ يُومُ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ نَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّهُ يُحْشَرُ يُومُ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ نَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّهُ يَحْشَرُ يُومُ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ مَنَا لَا شَعِبْ: حَسَى لغَيرهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّهُ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَقَالُو شَعِبْ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عُلَامًا عَلَيْهُ وَلَولُكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلَامًا عُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُ

(۱۰۸) شریح بن عبیداور راشد بن سعید وغیره کہتے ہیں کہ سفر شام میں جب حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹو'' سرغ'' نامی مقام پر پہنچاتو

#### منالم المرزين بل بينيد متريم كري ١٢٥ كري ١٢٥ كري مستدر الخلفاء الراشدين كري

آپ کو خبر ملی کہ شام میں طاعون کی بڑی تخت و باء پھیلی ہوئی ہے، یہ خبرین کرانہوں نے فرمایا کہ جھے شام میں طاعون کی و باء پھیلئے کی خبر ملی کے میری رائے دیں انہیں اپنا خلیفہ پھیلنے کی خبر ملی ہے، میری رائے دیں انہیں اپنا خلیفہ نامزد کردوں گا اوراگراللہ نے جھے سے اس کے متعلق باز پرس کی کہ تو نے امت مسلمہ پرانہیں اپنا خلیفہ کیوں مقرد کیا؟ تو لیس کہہ دوں گا کہ میں نے آپ بی کے پیغمبرکو بیفر ماتے ہوئے ساتھا ہرنی کا ایک امین ہوتا ہے اور میر اامین ابوعبیدہ بن الجرارح ہے۔

لوگوں کو یہ بات اچھی نہ گئی اور وہ کہنے گئے کہ اس صورت میں قریش کے بڑے لوگوں لینی بنی فہر کا کیا ہے گا؟ پھر حضرت عمر فاروق طان فائن نے ارشا وفر ما یا اگر میری موت سے پہلے ابوعبیدہ فوت ہو گئے تو میں معاذبن جبل ٹٹائنڈ کواپنا خلیفہ مقرر کر دوں گا اوراگر اللہ نے مجھ سے بوچھا کہ تونے اسے کیوں خلیفہ مقرر کیا؟ تو میں کہدوں گا کہ میں نے آپ کے پینمبرکو بیفر ماتے ہوئے ساتھا کہ وہ قیامت کے دن علاء کے درمیان ایک جماعت کی صورت میں اٹھائے جا کمیں گے۔

( ١.٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثِنِي الْأُوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَنَّهُ قَالَ وَلِدَ لِأَخِى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامٌ فَسَمَّوْهُ الْوَلِيدَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّيْتُمُوهُ بِأَسْمَاءِ فَرَاعِنَتِكُمْ لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ [اسناده ضعيف]

يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ لَهُوَ شَرُّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ [اسناده ضعيف]

(۱۰۹) حضرت عمر فاروق ولالتؤسي مروى ہے كدام المؤمنين حضرت امسلمہ ولائلائك بھائى كے يہاں اوكا پيدا ہوا ، انہوں نے بيخ كانام وليدركھا، بى عليظانے فرماياتم نے اس بچ كانام اپ فرعونوں كے نام پرركھا ہے ( كيونكہ وليد بن مغيره مشركين مكه كا سرداراورمسلمانوں كواذيتيں بہنچانے ميں بہت سرگرم تھا) ميرى امت ميں ايك آ دى ہوگا جس كانام وليد ہوگا جواس امت كے حق ميں فرعون سے بھى زيادہ بدتر ہوگا۔

(١١٠) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا آبَانُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ مِنْهُمُ عُمَرُ وَآرُضَاهُمُ عِنْدِى عُمَرُ آنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ [صححه البحارى (٨١٥)، ومسلم (٢٦٨)]

[انظر: ۱۳۰، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۱، ۳۵۵، ۳۳۵]

(١١٠) حضرت ابن عباس التأثير عمر وى بى كه مجھا يے لوگوں نے اس بات كى شہادت وى بے "جن كى بات قابل اعتاد ہوتى ہے، ان میں حضرت عمر طائع بھی شامل ہیں جو میرى نظروں میں ان سب سے زیادہ قابل اعتاد ہیں "كہ نبی طائع فرماتے تقے عصر كى نمازك بعد غروب آفا ب تك كوئى نمازند پڑھى جائے اور فجركى نمازك بعد طلوع آفا ب تك كوئى نمازند پڑھى جائے ۔ (١١١) حَدَّتُنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّتُنَا صَفُو ان حَدَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ الْمُحَادِثِ بْنِ مُعَاوِيةَ الْكِنْدِي اللهُ عَدُّ يَسْأَلُهُ عَنْ فَلَاثِ خِلَالٍ قَالَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَالَةً عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْ مُنافِق مِنْ فَلَاثِ خِلَالٍ قَالَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَالَةً عُمَرُ رَضِيَ

#### هي مُنالًا اَمُن شِل يَنْ مَتِي مُن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اللَّهُ عَنهُ مَا أَفْدَمَكَ قَالَ لِآسُالَكَ عَنُ ثَلَاثِ حِلَالٍ قَالَ وَمَا هُنَّ قَالَ رُبَّمَا كُنْتُ أَنَا وَالْمَرُأَةُ فِي بِنَاءٍ صَيِّقٍ فَتَخْضُرُ الصَّلَةُ فَإِنْ صَلَيْتُ أَنَا وَهِي كَانَتْ بِحِذَائِي وَإِنْ صَلَّتْ خَلْفِي خَرَجَتْ مِنْ الْبِنَاءِ فَقَالَ عُمْرُ تَسْتُرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِعُوبٍ ثُمَّ تُصَلِّى بِحِذَائِكَ إِنْ شِئْتَ وَعَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ نَهانِي عَنْهُمَ إِرَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَنْ الْقَصَصِ فَقَالَ مَا شِئْتَ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْنَعُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ فَقَالَ مَا شِئْتَ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمُنَعُهُ عَلَيْهِمْ فِي نَفْسِكَ ثُمَّ تَقُصَّ فَتَرْتَفِع عَلَيْهِمْ فِي نَفْسِكَ ثُمَّ تَقُصَّ فَتَرْتَفِع عَلَيْهِمْ فِي نَفْسِكَ ثُمَّ تَقُصَّ فَتَرْتَفِع عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ [قال شعيب: خَتَى يُخَيَّلَ إِلِيكَ أَنْكَ فَوْقَهُمْ بِمَنْ لِلَةِ الثَّرَيَّ فَيضَعَكَ اللَّهُ تَحْتَ اقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ [قال شعيب: خَتَى يُخَيَّلَ إِلِيكَ أَنَكَ فَوْقَهُمْ بِمَنْ لِةِ الثَّرَيَّ فَيَضَعَكَ اللَّهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ [قال شعيب: رسناده حسن]

(۱۱۱) حارث بن معاویہ کندی مُشِلَّة کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تین سوال پوچھنے کے لئے سواری پرسفر کر کے حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹن کی طرف روانہ ہوا، جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت عمر فاروق بٹاٹٹنٹ نے آنے کی وجہ پوچھی، میں نے عرض کیا کہ تین باتوں کے متعلق پوچھنے کے لئے حاضر ہوا ہوں ،فر مایا وہ تین باتیں کیا ہیں؟

میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات میں اور میری ہوی ایک تنگ کمرے میں ہوتے ہیں ، نماز کا وقت آجاتا ہے ، اگر ہم دونوں وہاں نماز پڑھتے ہوں تو وہ میرے بالکل ساتھ ہوتی ہے اور اگروہ میرے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو کمرے سے باہر چلی جاتی ہے اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹونے فرمایا کہ اپنے اور اپنی بیوی کے درمیان ایک کپڑ الٹکا لیا کرو، پھر اگرتم چا ہوتو وہ تہبارے ساتھ کھڑے ہوکرنماز پڑھ سکتی ہے۔

پھر میں نے عصر کے بعد دونفل پڑھنے کے حوالے سے پوچھا تو فر مایا کہ نبی علینی نے اس سے منع فر مایا ہے، پھر میں نے
ان سے وعظ گوئی کے حوالے سے پوچھا کہ لوگ مجھ سے وعظ کہنے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ فر مایا کہ آپ کی مرضی ہے، حضرت
عمر دلاللہ کے جواب سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہراہ راست منع کرنے کو اچھا نہیں سمجھوں کے، فر مایا بھے یہا نہ بیش ہے کہ اگر تم نے قصہ گوئی پا وعظ شروع کر دیا تو تم اپنے آپ کوان کے مقابلے میں اونچا
سمجھوں کا، فر مایا مجھے یہا ندیشہ ہے کہ اگر تم نے قصہ گوئی پا وعظ شروع کر دیا تو تم اپنے آپ کوان کے مقابلے میں اونچا
سمجھنے لگو کے جتی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم وعظ کہتے وقت اپنے آپ کو ٹریا پر پہنچا ہوا سمجھنے لگو گے، جس کے نتیج میں قیا مت
کے دن اللہ تہمیں ای قد ران کے قد موں کے نتیج ڈال دے گا۔

(۱۱۲) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ أَبِي حَمْزَةً قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنِ الزَّهُرِى قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ أَنْ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا [صححه البحارى (٢٦٤٧)، ومسلم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا [صححه البحارى (٢٦٤٧)، ومسلم (٢٤٦) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا [صححه البحارى (٢٤٢)،

#### 

(۱۱۲) حفرت عمر فاروق والنظر سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مکا لیج آج ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی تہمیں السی آجا اللہ علی اللہ تعالی تہمیں اللہ تعالی تہمیں کھانے سے روکتا ہے، حضرت عمر والنظر فائے ہیں کہ جب سے میں نے نبی علیا کی زبانی اس کی ممانعت کا حکم سنا ہے، میں نے اس طرح کی کوئی قتم نہیں اٹھائی، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی بات برسیل تذکرہ یا کسی سے نقل کر کے کہی ہے۔

(۱۱۲) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَبُهِ اللَّهِ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعُدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَ حَدَّنَا آبُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةً [قال شعب: صحيح لغيره] حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةً [قال شعب: صحيح لغيره] (١١٣) حضرت عمر فاروق رَخْلُونُ ورحضرت حذيف بن اليمان رَخْلُونَ عن مروى ہے كه بن علينها نے گھوڑ سے اور غلام پرزكوة وصول نہيں فرمائی۔

( ١١٤ ) حَلَّتُنَا عَلِى بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَقَامِى فِيكُمْ فَقَالَ اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ الْكَوْبَ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَقَامِى فِيكُمْ فَقَالَ اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ اللَّ

(۱۱۳) حفرت فاروق اعظم و المحتل مرتبه دوران سفر "جابيه" میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علیا اسی طرح خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے جیسے میں کھڑا ہوا ہوں، اور فرمایا کہ میں تہہیں اپنے صحابہ کے ساتھ بھلائی کی طرح خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے جیسے میں کھڑا ہوا ہوں، اور فرمایا کہ میں تہہیں اپنے صحابہ کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، یہی تھم ان کے بعد والوں اور ان کے بعد والوں کا بھی ہے، اس کے بعد جھوٹ اتناعام ہوجائے گا کہ گواہی کی درخواست سے قبل ہی آ دمی گواہی دیئے تیار ہوجائے گا، سوتم میں سے جو شخص جنت کا ٹھکا نہ چا ہتا ہے اسے چا ہے کہ وہ "جماعت" کولازم پکڑے، کیونکہ اسلیم آ دمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور دوسے دور ہوتا ہے، یا در کھو! تم میں سے کوئی ہور برائی سے خوشی اور برائی سے برائی سے

( ١١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ عُمَيْرٍ وَضَمْرَةَ بُنِ حَبِيبٍ قَالَا قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى هَدْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَدْي عَمْرِو بُنِ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَدْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنظُرُ إِلَى هَدْي عَمْرِو بُنِ

) حضرت عمر فاروق والتيو فرماتے متھے کہ جو خص نبی مائیلا کی سیرت کود مکھنا جا ہتا ہے،اسے جا ہے کہ عمر و بن اسود کی سیرت

#### کی منابا) اُمَدُّن شِل المُنظاء الرَّاشِد بِنَ الْمُحْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ کود کی لے۔

( ١١٦) حَلَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَلَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْبٍ فَقَالَ رَجُلٌ لَا وَآبِي فَقَالَ رَجُلٌ لَا وَآبِي فَقَالَ رَجُلٌ لَا وَآبِي فَقَالَ رَجُلٌ لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمُ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَالُ شعيب: صحيح لغيره ] [انظر: ٢١٤، ٢١، ٢٩].

(١١٧) حَدَّثَنَا عِصَامُ بُنُ حَالِدٍ وَآبُو الْيَمَانِ قَالَا أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بَنُ عَبْدَ اللّهِ بَنِ عُتْبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوقِيِّي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَفَرَ مَنُ كَفَرَ مِنُ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكُر كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فَمَنُ قَالَ لَا إِللّهِ إِلّا اللّهُ فَقَدْ عَصَمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فَمَنُ قَالَ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ فَقَدْ عَصَمَ مَنِّى مَاللّهُ وَاللّهِ لِللّهُ وَاللّهِ لَا قُعْرَفُونَ الْقَاتِلَ اللّهُ عَلَى اللّهِ لَا أَلَهُ مَنْ عَلَى اللّهِ مَا هُو إِلّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللّهُ عَلَى مَنُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَقَاتَلُتُهُمْ عَلَى مَنُوعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَ اللّهِ مَا هُو إِلّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَقَاتَلُتُهُمْ عَلَى مَنُوعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَ اللّهِ مَا هُو إِلّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدُرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَ اللّهِ مَا هُو إِلّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدُرَالُولُ اللّهُ عَنْ وَاللّهِ مَا هُو إِلّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدُرَا اللّهُ عَنْ عُمْ وَلَا عُمْرُ فَوَاللّهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللّهُ عَنْ وَجَلَ قَدْ شَرَحَ مَنْ اللّهُ عَنْهُ لِلْقِتَالِ فَعَرَفُتُ أَنَّ الْحَقُ الْمَالِ وَاللّهُ مَا هُو إِلّهُ الْمَالِ وَاللّهُ مَا هُو إِلّهُ اللّهُ مَا هُو إِلّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا مُؤْلِقُ اللّهُ مَا هُو إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ مَا هُو إِللّهُ مَا هُو إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللللهُ عَنْ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا هُو إِللّهُ مَا هُو إِللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ع

(۱۱۷) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جب نبی علیظ دنیا سے پردہ فرما گئے ، اور ان کے بعد حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹؤ خلیفہ مخلفہ منازی ہوگئے ، اور اہل عرب میں سے جو کا فرہو سکتے تھے ، سوہو گئے تو حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤ نے سیدنا صدیق اکبر ڈاٹٹؤ سے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں سے اس وقت تک قبال کا حکم دیا عرض کیا کہ آپ ان لوگوں سے اس وقت تک قبال کا حکم دیا جس جس کے دور الدالا اللہ نہ کہہ لیں ، جو محض ' لا الدالا اللہ' کہہ لے ، اس نے اپنی جان اور مال کو جھے سے محفوظ کر لیا ، اس اللہ کا کوئی حق ہوتو الگ بات ہے ، اور اس کا حساب کتاب اللہ کہ جے ہوگا ؟

حضرت صدیق اکبر دلائوئے نے بین کرفر ملیا اللہ کا تم ایم ان لوگوں سے ضرور قبال کروں گا جونما زاور زکو ہے کے درمیان فرق کرتے ہیں، کیونکہ زکو ہ مال کا حق ہے، بخدا! اگرانہوں نے ایک بحری کا بچہ'' جو بیرسول الله مُلاثِیْکا کو دیتے ہے'' بھی روکا تو میں ان سے قبال کروں گا، حضرت عمر دلائوئو فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا ، اللہ تعالی نے حضرت صدیق اکبر ڈلائوئا کواس معاسلے میں شرح صدر کی دولت عطاء فرمادی ہے اور میں سمجھ گیا کہ ان کی رائے ہی برحق ہے۔

#### هي مُنالاً امَّن صَبْل بَينِي مَتْرِم لَهُ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللّ

(١١٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوْرَاعِيَّ حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عُمَرَ بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا بَنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا بَعْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال لَا صَلَاقًا بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا بَعْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال لَا صَلَاقًا بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا

(۱۱۸) حفرت عمر فاروق رہا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا افر ماتے تھے فجر کی نماز کے بعد طلوع آ فاب تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے اور عصر کی نماز کے بعد غروب آ فاب تک کوئی نفلی نماز نہ پڑھی جائے۔

(١١٩) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشِ عَنْ أَبِي سَبَا عُنْبَةَ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَامِرِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُغِيثٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا إِمَالَ شعب: حسن لشواهده].

(۱۱۹) حضرت عمر فاروق و النظام الله من الله من

(١٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكُمُ بُنُ نَافِع حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعُهِ عَنْ حُمْرَةَ بُنِ عَبْدِ كُلالٍ قَالَ سَارَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الشَّامِ بَعْدَ مَسِيرِهِ الْأَوَّلِ كَانَ إِلِيها حَتَى إِذَا شَارَفَها بَلَعُهُ وَمَنْ مَعَهُ أَنَّ الطَّاعُونَ فَاشٍ فِيها فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ ارْجِعُ وَلا تَقَحَّمُ عَلَيْهِ فَلَوْ نَزَلْتَهَا وَهُو بِهَا لَمْ نَزَ لَكَ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ شَارَفُتُ عَلَيْهِ لِلَّا الْقُومِ مِنْهُ فَلَمَّا انْبَعَثُ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ شَارَفْتُ عَلَيْهِ لِلَّا الْقَوْمِ مِنْهُ فَلَمَّا انْبَعَثُ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ شَارَفْتُ عَلَيْهِ لِلَّا الْقَوْمِ مِنْهُ فَلَمَّا انْبَعَثُ مُنْتُ مَعَهُ فِى أَثَرِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَدُّونِى عَنْ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ شَارَفْتُ عَلَيْهِ لِلَّا الطَّاعُونَ فِيهِ أَلَا وَمَا الْبَعْثَ مَنْ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ شَارَفْتُ عَلَيْهِ لِلَّا الطَّاعُونَ فِيهِ أَلَا وَمَا مَنْهُ مَنْهُ بَعْ اللَّهُ مَنْهُ عَلَى اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مِنْهُ الْقَدُ سِرْتُ حَتَّى آدُخُلَ الشَّامَ ثُمَّ أَنُولَ حِمْصَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْهُ اللَّهُ مِنْهُ أَنُولَ حِمْصَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْهَا لَقَدُ سِرْتُ حَتَّى آدُخُلَ الشَّامَ ثُمَّ أَنُولَ حِمْصَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مَنْهُ الْعَلَى الْمَامِقُ سَبْعِينَ أَلْقًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمُ وَلَا عَذَابَ عَلَيْهِمُ مَنْعَنُهُمْ فِيمَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْعُولُ الْمَاسَاقِ فَى الْبُولُ اللّهُ الْمَاسَلِ المَعْلَى اللّهُ الْمَنَاهِ اللّهُ مَا اللّهُ الْمَنَاهِ اللّهُ الْمَنَامِ الْمَالِ المَنَامِةِ اللّهُ الْمَنَامِ اللّهُ الْمَنَامُ اللّهُ الْمَنَامِ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمَنَامِ اللللللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُومِ الللّهُ الْمَنَامِ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ

(۱۲۰) حمرہ بن عبد کلال کہتے ہیں کہ پہلے سفرشام کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت عمر فاروق ڈاٹٹوئشام کی طرف روانہ ہوئے ، جب اس کے قریب پنچ تو آپ کواورآپ کے ساتھیوں کو یہ خبر ملی کہشام میں طاعون کی وباء پھوٹ پڑی ہے ، ساتھیوں نے حضرت فاروق اعظم خاٹوئو سے کہا کہ یہیں سے واپس لوٹ چلیے ، آگے مت بڑھیے ، اگر آپ وہاں چلے گئے اور واقعی یہ وباء وہاں پھیلی مورق ہمیں آپ کو ہاں سے نقل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔

چنانچهمشوره کے مطابق حضرت فاروق اعظم والفظم پینمنوره واپس آ گئے،اس رات جب آپ نے آخری پہریس

#### 

پڑاؤ ڈالا تو میں آپ کے سب سے زیادہ قریب تھا، جب وہ اٹھے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اٹھ گیا، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے شا کہ میں شام کے قریب پہنچ گیا تھالیکن بیلوگ مجھے وہاں سے اس بناء پرواپس لے آئے کہ وہاں طاعون کی وہاء پھیلی ہوگئ ہے، حالا نکہ وہاں سے واپس آ جانے کی بناء پرمیری موت کے وقت میں تو تا خیرنہیں ہوسکتی ،اور یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ میری موت کا پیغام جلد آ جائے ،اس لئے اب میراارادہ یہ ہے کہ اگر میں مدینہ منورہ پہنچ کران تمام ضروری کا موں سے فارغ ہو گیا جن میں میری موجود گی ضروری ہے تو میں شام کی طرف دوبارہ ضرورروانہ ہوں گا ،اورشپر 'محص'' میں پڑاؤ کروں گا ،کونکہ میں نے جناب رسول اللہ کا فیکھ کے فیر ماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے ستر ہزارا لیے بندوں کو اٹھائے گا جن کا حساب ہوگا اور نہ ہی عذاب اور ان کے اٹھائے جانے کی جگہ زیون کے درخت اور سرخ وزم زمین میں اس کے باغ کے درمیان ہوگی۔

(١٢١) حَدِّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا حَيُوةُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عَمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَلَّهُ حَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ مَنْ قَامَ إِذَا اسْتَقَلَّتُ الشَّمْسُ فَتَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ غُفِرَ لَهُ حَطَايَاهُ فَكَانَ كُمَا وَلَدَتُهُ أُمَّهُ قَالَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ فَقُلْتُ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى رَزَقِنِى أَنْ أَسْمَعَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ تُجَاهِى جَالِسًا أَتَعْجَبُ مِنْ هَذَا قَلْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ تُجَاهِى جَالِسًا أَتَعْجَبُ مِنْ هَذَا قَلْلَ عَمْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْدُ وَسَلَّمَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا قَبْلُ أَنْ تَأْتِى فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمَى فَقَالَ عُمْرُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا قَاحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ رَفِع نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَشَهَدُ أَنْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا قَاحْسَنَ الْوصُوءَ ثُمَّ رَفِع نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ آشَهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ يَدُحُلُ مِنْ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا اللَّهُ وَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ الْحَرَاقُ اللَّهُ مَنْ عَنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ واللَّهُ اللَّهُ وَلَوهِ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ اللَّهُ عَلَى السَّا اللَّهُ عَلَى السَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

(۱۲۱) حطرت عقبہ بن عامر تلافظ ہے مروی ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں نبی علینیا کے ساتھ روانہ ہوئے ، ایک دن نبی علینیا اپنے صحابہ الفی کے ساتھ صحابہ کی مارے کے لیے بیٹھے اور فر مایا جو محف استقلال میٹس کے وقت کھڑا ہو کرخوب اچھی طرح وضو کرے اور دور کعت نماز پڑھ لے ، اس کے سارے گناہ اس طرح معاف کردیے جائیں گے گویا کہ اس کی مال نے اے آخ بی جنم دیا ہو، حضرت عقبہ بن عامر ڈائٹی فر ماتے ہیں کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے نبی علیا کی زبان مبارک سے بیارشاد سننے کی توفیق عطافر مائی۔

حضرت عمر فاروق ولالنظام مجلس مین حضرت عقبہ بن عامر ولالنظ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرمانے گئے کہ کیا آپ کو اس پر تعجب ہور ہاہے؟ آپ کے آنے سے پہلے نبی علیظ نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات فرمائی تھی، میں نے عرض کیا میر سے ماں باپ آپ پر فعداء ہوں، وہ کیا بات تھی؟ فرمایا کہ نبی علیظ نے ارشاد فرمایا تھا جو خص خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر آسان

#### 

کی طرف نظراٹھا کردیکھے اور پیے کے

"أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"

اس کے لیے جنت کے آٹھوں درواز سے کھول دیئے جائیں گے کہ جس درواز سے جاہے جنت میں داخل ہوجائے۔ یہ عبد و موجود و دو میرو سروس در سے میں ماروں کا بیان کا جائیں ہو سریتا یہ در میر جود کو سروس کا

( ١٣٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ يَعْنِي أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِقِ عَنِ الْأَشْعَثِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ ضِفْتُ عُمَرَ فَتَنَاوَلَ امْرَأَتَهُ فَضَرَبَهَا وَقَالَ يَا أَشْعَثُ احْفَظُ عَنِّى ثَلَاثًا حَفِظْتُهُنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلُ الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ وَلَا تَنَمُ إِلَّا عَلَى وَتُو وَنَسِيتُ الثَّالِفَةَ [قال الألباني: ضعيف (أبوداؤد: ٢١ ٤٧ ،ابن ماحة: ٩٨ ١٥)].

(۱۲۲) اهعه بن قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق طافیاً کی دعوت کی ،ان کی زوجہ محتر مہنے انہیں دعوت میں جانے سے روکا ،انہیں سے بات ناگوارگذری اور انہوں نے اپنی ہیوی کو مارا ، پھر مجھ سے فرمانے لگے اهعه! تین باتیں یاد رکھو جو میں نے نبی علیکھا سے س کریا دکی ہیں ۔

(۱) کس شخص سے بیسوال مت کروکہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں ماراہے؟

(٢)وتر پڑھے بغیرمت سویا کرو۔ ا

(۳) تیسری بات میں بھول گیا۔

(١٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَغْنِي الرِّشْكَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ أُمِّ عَمْرٍ وَ ابْنَةِ عَبْدِ اللَّهِ النَّهَا سَمِعَتُ عَبْدِ اللَّهِ النَّهَا سَمِعَتُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ إِنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ إِنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي اللَّهُ نِيَا لَكُنِي فَلَا يُكْسَاهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي اللَّهُ نِيَا فَلَا يُكْسَاهُ فِي الْآخِرَةِ [صححه البحارى ٥٨٣٤]. [راجع:٢٦٩،٢٥١].

(۱۲۳) حضرت عمر فاروق و التَّذُ ن ایک مرتبه خطبه دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ میں نے جناب رسول اللّہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کہ کہ کہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰم کے اللّٰہ کے اللّٰم کے اللّٰہ کے اللّٰم کے اللّٰ

( ١٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ آخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَسِيرَنَّ الرَّاكِبُ فِي جَنَبَاتِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ لَيَقُولُ لَقَدُ كَانَ فِي هَذَا حَاضِرٌ مِنُ الْمُؤْمِنِينَ كَثِيرٌ قَالَ آبِي آخْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ وَلَمْ يَجُزُ بِهِ حَسَنَّ الْأَشْيَبُ جَابِرًا [قال عند]. وسياني في مسند جابر: ٤٧٣٤].

(۱۲۳) حضرت عمر فاروق بالنظام مروى ہے كہ ميں نے جناب رسول اللد كَاللَّهُ كَا يَدِارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے ايك وقت ايسا ضرور آئے گا جب ايك سوار مديند منوره كے اطراف وجوانب ميں چكر لگاتا ہو گا اور كہتا ہوگا كر بھى يہاں بہت سے مؤمن آباد

### الله المرابية من الما المرابية من المرابية من المرابية من المرابية من المرابية من المرابية الم

( ١٢٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ السَّائِبِ حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ آبِي الْقُاسِمَ بْنَ آبِي الْقُاسِمِ السَّبَيْقَ حَدَّثَهُ عَنْ قَاصِّ الْآجُنَادِ بِالْقُسُطُنُطِينِيَّةِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ عَنْهُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ فَلَا يَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ فَلَا يَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا لِيَالِهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ فَلَا يَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ فَلَا يَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا سَعِينَ عَلَى مَا نِيرَةً وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْعَالَى اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمَانِيْنِ اللَّهُ وَالْمُولُولُ الْمَعْمُ اللَّهُ وَالْيُومِ اللَّهُ وَالْمُولِ فَلَا تَلْمُولُ الْمُعَامِ إِنَالَ سُعِينَ عَلَى اللَّهِ وَالْمُولُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُسَلِّمَ الْمُلْعِلُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

(۱۲۵) حفرت عمر فاروق و المنظون فی المنظون ایک مرتبه خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو! میں نے بی علیقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہوہ ہو تحض اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہوہ میں داخل نہ ہوا در جوعورت اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتی ہووہ حمام میں داخل نہ ہوا در جوعورت اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتی ہووہ حمام میں مت جائے۔

( ١٢٦) حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ آنْبَانَا لَيْثُ وَيُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْهَادِ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْوَلِيدِ بُنِ آبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ سُرَاقَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا حَتَّى يَسُوعَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَظُلَّ رَأْسَ غَازٍ أَظَلَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ جَهَزَ غَازِيًا حَتَّى يَسُوعَ لَا يَكُونُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَمَنْ جَهَزَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنْ أَظُلَّ رَأُسَ غَازٍ أَظَلَ وَاللَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ جَهَزَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُمُونَ قَالَ قَالَ يُونُسُ أَوْ يَرُجِعَ وَمَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا يُذُكّرُ فِيهِ السُمُ اللَّهِ تَعَالَى بَنَى اللَّهُ لَهُ بِهِ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ [صححه ابن حبان (١٠٥ ٢ ١)،والحاكم(٩/٢ ١٩)وأرسله البؤصيرى.قال الألباني: صحيح(ابن ماحه: ٣٥ ٧ و ٢٧٥٨)].

(۱۲۲) حضرت عمر فاروق براتیخ سے مردی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مُنَالِیْکِرُ کو بیفر ماتے ہوئے سناہے جو محض کسی بجاہد کے سر پرسامیہ کرے ، اللہ قیامت کے دن اس پرسامیہ کرے گا ، جو محض مجاہد کے لیے سامانِ جہاد مہیا کرے یہاں تک کہ وہ اپنے پاوس پر کھڑا ہوجائے ، اس کے لیے اس مجاہد کے برابرا جرکھا جاتا رہے گا جب تک وہ فوت نہ ہوجائے ، اور جو محض اللہ کی رضا کے لیے معید تغیر کرے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے ، اللہ جنت میں اس کا گھر تغیر کردے گا۔

( ١٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنُ شَقِيقِ عَنُ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسُمَةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَغَيْرُ هَوُلَاءِ أَحَقُّ مِنْهُمُ آهُلُ الصُّفَّةِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُحَيِّرُونِي بَيْنَ أَنُ تَسُالُونِي بِالْفُحْشِ وَبَيْنَ أَنْ تُبَخِّلُونِي وَلَسُتُ بِبَاخِلِ.[صححه مسلم (٥ ٥ ٠ ١)].[انظر: ٢٣٤].

(۱۲۷) حضرت عمرفاروق والفوظ کے مروی ہے کہ ایک ومرتبہ جناب رسول الله مُلافیظ نے کچھ چیزیں تقسیم فرما ئیں، میں نے عرض کیا

#### منالاً المؤرن بل يهيد مترم كري است كري است كري است الخلفاء الزاشدين كري

یارسول اللہ! ان کے زیادہ حقدارتو ان لوگوں کوچھوڑ کر اہل صفہ تھے، نبی علیہ انے ارشاد فرمایاتم مجھ سے غیر مناسب طریقے سے سوال کرنے یا مجھے بخیل قرار دینے میں خودمختار ہو، حالا نکہ میں بخیل نہیں ہوں۔

فاندہ: مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اہل صفہ کو پچھنہیں دیا تو اپنے پاس پچھ بچا کرنہیں رکھا اور اگر دوسروں کو دیا ہے تو ان کی ضروریات کوسامنے رکھ کر دیا۔

( ١٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الْحَدَثِ تَوَضَّأَ وَمَسَعَ عَلَى الْخُقَيْنِ [قال شعب: صحبح لغيره] [انظر:٢١ ٣٤٣،٢١].

(۱۲۸) حضرت عمر فاروق ولا تعلقظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملینیا کود یکھا ہے کہ آپ نے حدث لاحق ہونے کے بعد وضو کیا اور موزوں یرمسح فرمالیا۔

( ١٢٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنُ عَلِى بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِى رَافِع آنَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِنْدَهُ ابْنُ عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ اعْلَمُوا آنِّى لَمْ ٱقُلُ فِى الْكَلَالَةِ شَيْنًا وَلَمْ ٱلسَّتَخُلِفُ مِنْ بَعْدِى آحَدًا وَآنَّهُ مَنْ آذُركَ وَفَاتِى مِنْ سَبِي الْعَرَبِ فَهُو حُرُّ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَرَّ وَخَاتِى مِنْ سَبِي الْعَرَبِ فَهُو حُرٌّ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَرَّ وَخَاتِى مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَأَتْمَنَكَ النَّاسُ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ آبُو بَكُورٍ وَحَى اللَّهُ عَنْهُ وَرَيْدٍ أَمَّا إِنَّكَ لَوْ ٱشَرْتَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَأَتْمَنَكَ النَّاسُ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ آبُو بَكُورٍ وَحَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مَالُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَحِى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ لَوْ آذُر كَنِى آخَدُ وَجُلَيْنِ ثُمَّ جَعَلْتُ هَذَا الْلَهُ عَلَيْهِ لَوَيْقُتُ بِهِ سَالِمٌ مَوْلَى آبِى حُذَيْفَةً وَٱبُو وَضَى اللَّهُ عَنْهُ لَوْ آذُر كَنِى آخَدُ وَجُلَيْنِ ثُمَّ جَعَلْتُ هَذَا الْلُهُ وَالِيْهِ لَوَيْقُتُ بِهِ سَالِمٌ مَوْلَى آبِى حُذَيْفَةً وَٱبُو عَبْهُ لُو ٱلْحُرَاحِ [اسناده ضعيف]

(۱۲۹) حضرت ابورافع کہتے ہیں کہ زندگی کے آخری ایام میں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ڈٹاٹٹو؛ حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹو کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹو اور سعید بن زید ڈٹاٹٹو بھی موجود تھے، آپ نے فر مایا کہ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ میں نے کلالہ کے حوالے ہے کوئی قول اختیار نہیں کیا ، اور نہ بی اپنے بعد کسی کوبطور خلیفہ کے نامزد کیا ہے اور ریک میری وفات کے بعد عرب کے جتنے قیدی ہیں ،سب راہ خدا میں آزاد ہوں گے۔

K.

حضرت سعید بن زید دانش کہنے گئے کہ اگر آپ کی مسلمان کے متعلق خلیفہ ہونے کا مشورہ بی دے دیں تو لوگ آپ پر اعتاد کریں گے جبیبا کہ اس سے قبل حضرت صدیق اکبر دلائش نے کیا تھا اور لوگوں نے ان پر بھی اعتاد کیا تھا، حضرت عمر دلائش نے بین کر فر مایا دراصل مجھے اپنے ساتھیوں میں ایک بری لا کچ دکھائی دے رہی ہے، اس لئے میں ایبا تو نہیں کرتا، البتہ ان چھ میں پر اس بوجھ کو ڈال دیتا ہوں جن سے نبی علیہ ابوقت وفات دنیا سے راضی ہو کر گئے تھے، ان میں سے جے جا ہو، خلیفہ

### 

پھر حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹانے فرمایا کہ اگر دو میں ہے کوئی ایک آ دمی بھی موجود ہوتا اور میں خلافت اس کے حوالے کر دیتا تو مجھے اطمینان رہتا ، ایک سالم جو کہ ابوحذیفہ کے غلام تھے اور دوسرے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ڈٹاٹٹنا۔

( ١٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ حَدَّثِنِي آبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَآرْضَاهُمْ عِنْدِى عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلاةً بَعْدَ الصَّبْح حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلاةً بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ [راجع: ١١].

(۱۳۰) حضرت ابن عباس بھالنے سے مروی ہے کہ مجھے ایسے لوگوں نے اس بات کی شہادت دی ہے''جن کی بات قابل اعتاد ہوتی ہے ہے، ان میں حضرت عمر ٹھائٹے بھی شامل ہیں جومیری نظروں میں ان سب سے زیادہ قابل اعتاد ہیں'' کہ نبی علیہ افر ماتے تھے فجر کی نماز کے بعد عمر وب آفیاب تک کوئی نفلی نماز نہ بردھی جائے ادر عصر کی نماز کے بعد غروب آفیاب تک کوئی نفلی نماز نہ بردھی جائے ادر عصر کی نماز کے بعد غروب آفیاب تک کوئی نفلی نماز نہ بردھی جائے ادر عصر کی نماز کے بعد غروب آفیاب تک کوئی نفلی نماز نہ بردھی جائے۔

( ١٣١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُفَيْمٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَكَبَّ عَلَى الرُّكُنِ فَقَالَ إِنِّى لَآعُلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْ لَمُ أَرَّ حَبِيبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلُكَ وَاسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ وَلَا قَبَّلْتُكَ وَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةً [قال الألبانى: اسناده قوى].

(۱۳۱) حضرت ابن عباس اللفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق والفظ ججرا سود کو بوسہ دینے کے لیے اس پر جھکے تو فرمایا کہ میں جات ہوں تو ایک پھر ہے، اگر میں نے اپنے صبیب منافظ کا و تیری تقبیل یا استلام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بھی بوسہ نہ دیتا اور بھی تیرا استلام نہ کرتا ، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہارے لیے پیغیبر خداماً کا فیڈ کا کے ایک ایک لمح میں بہترین رہنمائی موجود ہے۔

(١٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَنْبَأَنَا عَمَّارُ بُنُ آبِي عَمَّارٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ ٱلْقِ ذَا فَٱلْقَاهُ فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ ذَا شَرَّ مِنْهُ فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَةٍ فَسَكَّتَ عَنْهُ إِقَالَ الأَلبَانِي: حسن لغيره ].

(۱۳۲) حضرت فاروق اعظم ولا تُقتُلت مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ فالیّن آئے ایک آ دمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی، آ پ تَلْ فَیْکِمْ نے فر مایا اسے اتار دو، چنا نچہ اس نے اتار دی، اور اس کی جگہ لو ہے کی انگوشی پہن لی، نبی علیْلا نے فر مایا بیتو اس سے مجھی بری ہے، پھر اس نے جاندی کی انگوشی پہن لی اور نبی علیٰلا نے اس پرسکوت فر مالیا۔

( ١٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ الْأَنْصَارُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ آمِيرٌ فَأَتَاهُمْ عُمَرُ

#### مُنالًا الله والمناس المنظم ال

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا مَعُشَرَ الْأَنْصَارِ ٱلسَّتُمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَمَرَ أَبَا بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَوُمُّ النَّاسَ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفُسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتُ الْأَنْصَارُ نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ عَنْهُ أَصححه الحاكم (٦٧/٣).قال الألباني: حسن الاسناد (النسائي: ٤/٤٧)].[انظر: أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وصححه الحاكم (٦٧/٣).قال الألباني: حسن الاسناد (النسائي: ٢٤/١).[انظر:

(۱۳۳) حضرت عبداللہ بن مسعود دلائٹوئا ہے مروی ہے کہ جب نبی علیظ کا وصال مبارک ہوگیا تو انصار کہنے گئے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیرتم میں سے ہوگا ، حضرت عمر دلائٹوئان کے پاس آئے ، اور فر مایا گروہ انصار! کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں کہ جناب رسول اللّٰمَ کا بیٹی آئے اپنی حیات طیب میں حضرت صدیق اکبر دلائٹوئا کولوگوں کی امامت کا حکم خود دیا تھا؟ آپ میں سے کون خفس اپنے دل کی بیٹاشت کے ساتھ ابو بکر ہے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس پر انصار کہنے لگے اللہ کی پناہ! کہ ہم حضرت ابو بکر دلائٹوئا ہے آگے بڑھیں۔

( ١٣٤) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ٱلْحِيْرَاهُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا تَوَضَّا لِلصَّلَاةِ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ فَٱبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَآخُسِنْ وُضُونَكَ فَرَجَعَ فَتَوَضَّا ثُمَّ صَلَّى [صححه مسلم (٢٤٣)].

(۱۳۳) جھڑت عمر فاروق رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ان کی نظر ایک ایسے خص پر پڑی جونما ذکے لئے وضوکر رہا تھا، اس نے وضو کرتے ہوئے پاؤس کی پشت پر ایک ناخن کے بقدر جگہ چھوڑ دی لینی وہ اسے دھونہ سکایا وہاں تک پانی نہیں پہنچا، نبی علیظا نے بھی اسے دیکھ لیا اور فرمایا کہ جاکرا چھی طرح وضوکرو، چنانچہ اس نے جاکردوبارہ وضوکیا اور نماز پڑھی۔

( ١٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى يَنِى هَاشِم حَدَّثَنَا الْهَيْمُ بُنُ رَافِعِ الطَّاطَرِيُّ بَصُرِيٌّ حَلَّنِي أَبُو يَحْيَى رَجُلٌ مِنْ آهُلِ مَكَّةَ عَنُ قَرُّوخَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو يَوْمَنِدٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَآى طَعَامًا مَنْفُورًا قَقَالَ مَا هَذَا الطَّعَامُ فَقَالُوا طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ وَفِيمَنُ جَلَبُهُ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَوْلَى عُمَرَ فَآرُسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا فَقَالَ مَا حَمَلَكُمَا عَلَى الْحَيْرَةُ قَالُوا فَرُّوخُ مَوْلَى عُثْمَانَ وَفُلانٌ مَوْلَى عُمَرَ فَآرُسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا فَقَالَ مَا حَمَلَكُمَا عَلَى الْحَيْرِينَ فَلَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَشْتَرِى بِآمُوالِنَا وَنَبِيعُ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ وَسُلِّمَ يَقُولُ مَنْ احْتَكُرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمُ صَرَبَهُ اللَّهُ بِالْمُؤْلِسِ أَوْ بِجُذَامٍ وَسُلَمَ يَعُولُ مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمُ صَرَبَهُ اللَّهُ بِالْمُؤْلِسِ أَوْ بِجُذَامٍ وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ مِلَّالَهُ بِالْمُؤْلِسِ أَوْ بِجُذَامٍ وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ احْتَكُرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمُ صَرَبَهُ اللّهُ بِالْمُؤْلِسِ أَوْ بِجُذَامٍ وَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَعْهُ لَكُ إِلَيْنَ وَنَالِ الْمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَمُهُ مَا مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَعْهُولُوا اللّهُ مِنْ الْمَالِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْمَالُهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ مَوْلَى عُمْرَ مَجْدُومًا وَاوروده ابن الحورى في المُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنَامِلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلِينَ وَلَعُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمِينَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللْمُ اللّهُ ا

(۱۳۵) فروخ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق والنظابی دورخلافت میں معجد جانے کے لیے گھرے نگلے، راہتے میں

#### هي مُنالاً المَدِينَ بل بينية مترَّم الله المراسد مترَّم الله المراسد المنال ال

انہیں جگہ جگہ غلہ نظر آیا، انہوں نے پوچھا بیغلہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیدر آمد کیا گیا ہے، فرمایا اللہ اس میں برکت دے اور اس شخص کوبھی جس نے اسے در آمد کیا ہے، لوگوں نے کہاا ہے امیر المومنین! بیتو ذخیرہ اندوزی کا مال ہے، پوچھا کس نے اسے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عثان کے غلام فروخ اور آپ کے فلاں غلام نے۔

حصرت فاروق اعظم ر گاتھؤنے ان دونوں کو بلا بھیجا اور فرمایا کہتم نے مسلمانوں کی غذائی ضروریات کی ذخیرہ اندوزی کیوں کی؟ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! ہم اپنے پیپوں سے خریدتے اور بیچتے ہیں (اس لئے ہمیں اپنی مملوکہ چیز پر اختیار ہے، جب مرضی بیچیں ) فرمایا میں نے جناب رسول الله کا گائے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی غذائی ضروریات کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نگارتی اور کوڑھ کے مرض میں مبتلا کردیتا ہے۔

فروخ نے تو بین کرای وقت کہاا میر المؤمنین! میں اللہ سے اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسانہیں کروں گا، لیکن حضرت عمر دلی لیٹنا کا غلام اپنی اسی بات پراڑا رہا کہ ہم اپنے پیپیوں سے خرید نے اور بیچتے ہیں (اس لئے ہمیں اختیار ہوتا چاہیے ) ابو یکی کہتے ہیں کہ بعد میں جب میں نے اسے دیکھا تو وہ کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔

( ١٣٦) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آنْبَانَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمْرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ آغُطِهِ آفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّى حَتَّى آغُطانِي مَرَّةً مَا لَّعُ فَقُلُتُ الْقُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَاتَكَ مِنُ مَا لَا فَقُلُ تُنْبِعُهُ نَفْسَكَ [صحم البحارى(٢١٦٤)، هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشُولٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذُهُ وَمَا لَا فَلَا تُنْبِعُهُ نَفْسَكَ [صحم البحارى(٢١٦٤)، ومسلم(١٠٤٥)]. [انظر: ١٣٧].

(۱۳۲) حفرت ابن عمر و الله الله الله الله عمر وی ہے کہ میں نے حضرت عمر و الله کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی علینا مجھے پچھودینا چاہتے تو میں عرض کر دیتا کہ یارسول اللہ البھ سے زیادہ جو تحاج لوگ ہیں ، یہ انہیں دے دیجئے ،ای طرح ایک مرتبہ نبی علینا نے مجھے کچھو مال ودولت عطاء فر مایا ، میں نے حسب سابق بھی عرض کیا کہ مجھے سے زیادہ کسی ضرورت مندکودے دیجئے ، نبی علینا نے فر مایا اسے لیادہ اپنے مال میں اضافہ کرو، اس کے بعد صدقہ کردو، اور یا در کھو! اگر تمہاری خواہش اورسوال کے بغیر کہیں سے مال آئے تواسے لیا کرو، ورنداس کے پیچھے نہ بڑا کرو۔

'(۱۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٣٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي بُكُيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

مُمُنُ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَآنَا صَائِمٌ فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَآنَا صَائِمٌ فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَايْتَ لَوُ فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيُومَ أَمُرًا عَظِيمًا فَقَبَّلْتُ وَآنَ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَايْتَ لَوُ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَآنُتَ صَائِمٌ قُلْتُ لَا بَأْسَ بِلَالِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيمَ [صححه ابن تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَآنُتَ صَائِمٌ قُلْتُ لَا بَأْسَ بِلَالِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيمَ [صححه ابن عربه ١٩٩٩]، وابن حبان (٤٣١٤)، والحاكم (٢٣١/١)، قال الآلباني: صحيح (أبوداؤد: ٢٣٨٥) وقال النسائي:

(۱۳۸) حضرت عمر فاروق والنيخ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بہت خوش تھا، خوشی سے سرشار ہوکر میں نے روزہ کی حالت میں بی اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا ،اس کے بعدا حساس ہوا تو نبی غالیہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ یا رسول اللہ! آج مجھ سے ایک بہت ابوا گناہ سرز دہو گیا ہے، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا؟ نبی غالیہ انے فر مایا یہ بتاؤ! اگر آپ روزے کی حالت میں کلی کرلوتو کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا اس میں تو کوئی جرج نہیں ہے، فر مایا پھر اس میں کہاں سے ہوگا؟

هذا الوجه].[انظر:٣٧٢].

(۱۳۹) ابوالاسود مُنظِيَّة کِتِ بِين که ایک مرتبه میں مدینه منوره کی طرف روانه ہوا، وہاں پہنچا تو پیة چلا که وہاں کوئی بیاری پھیلی ہوئی ہے جس سے لوگ بکثر ت مررہ ہیں، میں حضرت عمر فاروق رفائٹو کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے ایک جنازہ کا گذر ہوا، لوگوں نے اس مردے کی تعریف کی ، حضرت عمر رفائٹو نے فرمایا واجب ہوگئ ، پھر دوسرا جنازہ گذرا، لوگوں نے اس کی بھی تعریف کی ، حضرت عمر رفائٹو نے تعریف کی ، حضرت عمر رفائٹو نے پھر فرمایا واجب ہوگئ ، تیسرا جنازہ گذرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی ، حضرت عمر رفائٹو نے پھرفر مایا واجب ہوگئ ، تیسرا جنازہ گذرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی ، حضرت عمر رفائٹو نے پھرفر مایا واجب ہوگئ ؟

فرمایا میں نے تو وہی کہاہے جو نبی علیظائے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کے لیے چار آ دمی خیر کی گواہی دے دیں اس کے لیے جنت واجب ہوگئی، ہم نے عرض کیا اگر تین آ دمی ہوں؟ تو نبی علیظانے فرمایا تب بھی یہی تھم ہے، ہم نے دو کے متعلق پوچھا، آپ مُالٹیٹر نے فرمایا دوہوں تب بھی یہی تھم ہے، پھرہم نے خودہی ایک کے متعلق سوال نہیں کیا۔

﴿ ١٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا بُكُيْرٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

#### المرادي المراد ا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ وَالْفَتْحَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطُونَا فِيهِمَا [قال الألباني: ضعيف الاسناد (الترمدى: ٤ ٧ ). قال شعيب: حديث قوى]. [راحع: ٢ ٤ ٢].

(۱۴۰) حضرت عمر فاروق والنوئوسے مروی ہے کہ ہم ایک مرتبہ نبی علینا کے ساتھ رمضان میں بھی جہاد کے لئے نکلے تھے،اور فتح مکہ کا واقعہ تو خیر رمضان ہی میں پیش آیا تھا،ان دونوں موقعوں پر ہم نے دورانِ سفر روز نے بیس رکھے تھے۔ (بلکہ بعد میں قضاء کی تھی)

( ١٤١) حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ مُحَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بُنُ عَوْفٍ الْعَنزِيُّ بَصْرِيٌّ قَالَ آنْبَأَنَا الْعَصْبَانُ بُنُ حَنْظَلَةَ آبُنَ الْعَصْبَانُ بُنُ عَمْرَ فَكَانَ عُمَرُ إِذَا مَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ مِنْ الْوَفْدِ سَالَهُ مِمَّنُ هُوَ حَتَّى مَرَّ بِهِ آبِى فَسَالَهُ مِمَّنُ آنْتَ فَقَالَ مِنْ عَنزَةَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَيْ مِنْ هَاهُنَا مَبْغِيْ عَلَيْهِمُ مَنْصُورُونَ [اسناده صعيف].

(۱۳۱) غضبان بن حظلہ کہتے ہیں کدان کے والد حظلہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق دلائٹی کی خدمت میں ایک وفد لے کر حاضر ہوئے ، حضرت عمر دلائٹیواس وفد کے جس آ دمی کے پاس سے بھی گذرتے اس کے متعلق بیضر ور پوچھتے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ چنا نچہ جب میرے والد کے پاس پنچے تو ان سے بھی یہی پوچھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ انہوں نے بتایا قبیلہ عنزہ سے ، تو فر مایا کہ میں نے جناب رسول اللہ مُنائیدہ کا ویفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس قبیلے کے لوگ مظفر و منصور ہوتے ہیں۔

( ١٤٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ْحَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنُ مَعْمَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنُ الصَّيَامِ فِى السَّفَرِ فَحَدَّثَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ غَزُوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوْتَيْنِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْمَ بَدْرٍ وَيَوْمَ الْفَتْحِ فَٱفْطَرُنَا فِيهِمَا [راحع: ١٤٠].

(۱۴۲) معمر'' جوکهایک مشہور محدث بین' نے ایک مرتبہ حضرت سعید بن سینب بُرَانیة سے دورانِ سفرروز ورکھنے کا حکم دریافت کیا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رائی فی کے حوالے سے بیر حدیث انہیں سائی کہ ہم نے ماہ رمضان میں دومرتبہ بی علیا اے ساتھ جہاد میں شرکت کی ہے، ایک غزوہ بدر کے موقع پراورایک فتح کمہ کے موقع پراوردونوں مرتبہ ہم نے روز نے بیس رکھے۔ (۱۴۳) حَدَّنَا آبُو سَعِیدِ حَدَّنَا دَیْلُمُ بُنُ غَزُوانَ عَبْدِی حَدِّنَا مَیْمُونُ الْکُرْدِی حَدَّنَا آبُو سَعِیدِ حَدَّنَا دَیْلُمُ بُنُ غَزُوانَ عَبْدِی حَدِّنَا مَیْمُونُ الْکُرْدِی حَدَّنَا آبُو سَعِیدِ حَدَّنَا دَیْلُمُ بُنُ غَزُوانَ عَبْدِی حَدِّنَا الله عَلْدِی عَنْ عَمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِی اللّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ آخُوفَ مَا آخَافُ عَلَی اُمَّنی کُلُ مُنَافِقِ عَلِیمِ اللّسَانِ [قال شعیب: اسنادہ قوی] [انظر: ۳۱]

(۱۴۳) حضرت عمر فاروق رکافؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله کافینے کے آرشاد فر مایا مجھے آپی امت کے متعلق سب سے زیادہ خطرہ اس منافق سے ہے جوزبان دان ہو۔

( ١٤٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو سَعِيدٍ حَلَّتُنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ كَانَ

#### المناه المرافي المناه المرافي المناه المرافي المناه المناه

مَعَ مَسْلَمَةً بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي أَرْضِ الرُّومِ فَوْجِدَ فِي مَتَاعِ رَجُلٍ عُلُولٌ فَسَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ حَدَّبَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَتُمُ فِي مَتَاعِهِ عُلُولًا فَا حُرِيهُ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَاضْرِبُوهُ قَالَ فَأَخْرَجَ مَتَاعَهُ فِي السُّوقِ قَالَ فَوَجَدَ فِيهِ مُصْحَفًا فَسَأَلَ سَالِمًا فَا أَخْرَجَ مَتَاعَهُ فِي السُّوقِ قَالَ فَوَجَدَ فِيهِ مُصْحَفًا فَسَأَلَ سَالِمًا فَا أَخْرَجَ مَتَاعَهُ فِي السُّوقِ قَالَ فَوَجَدَ فِيهِ مُصْحَفًا فَسَأَلَ سَالِمًا فَقَالَ بِعُهُ وَتَصَدَّقُ بِهُمَنِهِ إِقَالَ الرَّمِدِي: هذا الحديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوحه. وقال البحاري: عامة الصحابنا يحتجون بهذا في العلول وهوباطل ليس بشيء. قال الألباني: صَعيف (ابوداؤد: ٢٧١٣ الترمذي: ١٢٤١)]. الصحابنا يحتجون بهذا في العلول وهوباطل ليس بشيء. قال الألباني: صَعيف (ابوداؤد: ٢٧١ الترمذي: ٢٤١١)]. (١٣٣) حضرت سالم بُيَشِيْ كَتِ بِينَ كهوه مسلم بَرَاتُهُ اللهُ كَمَالَ عَبْدُ اللهُ الْفَيْمَ اللهُ بَوْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ والدحضرت ابن عَرقَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

چنانچہ لوگوں نے اس کا سامان نکال کر بازار میں لا کر رکھا، اس میں سے ایک قرآن شریف بھی نکلا، لوگوں نے سالم سے اس کے متعلق یو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے نچ کراس کی قیت صدقہ کردو۔

( ١٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنُ الْبُخُلِ وَالْجُبُنِ وَفِئْنَةِ الصَّدْرِ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنُ الْبُخُلِ وَالْجُبُنِ وَفِئْنَةِ الصَّدْرِ وَسُوءِ الْعُمُزِ [صححه ابن حبان(٢٤٠٥)، والحاكم(٢/١٥٥) قال الألباني: ضعيف (ابوداؤد: وعَذَابِ الْقَبْرِ وَسُوءِ الْعُمُزِ [صححه ابن حبان(٢٠٤ و ٢٧٢). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر:٣٨٨].

(۱۲۵) حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مُٹاٹٹیڈ کا پنج چیزوں سے اللّٰہ کی بٹاہ ما نگا کرتے تھے، بخل ہے، بز دلی ہے، دل کے فتنہ ہے، عذاب قبر سے اور بری عمر ہے۔

( ١٤٦) حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا آبُنُ لَهِيعَةً قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً بُنَ دِينَا إِعَنُ آبِي يَزِيدَ الْحَوْلَانِيِّ آنَّهُ سَمِعَ فَصَالَةً بُنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهَ حَتَى قُتِلَ فَلَاكُ الَّذِي يَرْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلْنُسُوتُهُ أَوْ قَلْنُسُوةً عُمَرَ وَرَجُلُ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ لَقِي الْقَدُو فَصَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلْنُسُوتُهُ أَوْ قَلْنُسُوةً عُمَرَ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ لَقِي الْقَدُو قَلَيْسُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلْنُسُوتُهُ أَوْ قَلْنُسُوةً عُمَرَ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ لَقِي الْقَدُو قَلَاسُونَ عُمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنَا لَقِي الْقَدُو قَصَدَقَ اللَّهَ حَتَى قُتِلَ اللَّهِ حَتَى اللَّهُ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْبُولِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَالْحَوْلُ الْعَلُومُ وَلَيْعَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الرَّالِي وَالْعَلَى اللَّهُ وَعِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا الرَّمَانُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِي وَاللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَلَا الْعَرْبُولُ فَي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ ال

#### هي مُنالِم المرابضيل يَدِيم مَرْم الله المرابضيل يَدِيم مَرْم الله المرابضيل المستدالخلفاء الراشدين ليه

- ں وہ مسلمان آ دمی جس کا ایمان مضبوط ہو، دشمن سے اس کا آ مناسامنا ہوااوراس نے اللہ کی بات کوسچا کر دکھایا یہاں تک کہ شہید ہوگیا، بیتووہ آ دمی ہے جس کی طرف قیامت کے دن لوگ گردنیں اٹھااٹھا کر دیکھیں گے اورخود نبی علینا نے اپنا سربلند کر کے دکھایا یہاں تک کہ آپ مُلا اللہ عَمَا کُی تُو کِی گرگئی۔
- وہ سلمان آ دمی جس کا ایمان مضبوط ہو، دشمن ہے آ منا سامنا ہوا، اور ایبامحسوس ہوا کہ اس کے جسم پر کسی نے کا نئے
   چیھا دیئے ہوں ، اجا تک کہیں ہے ایک تیرآ یا اور وہ شہید ہوگیا ، بید دوسرے درج میں ہوگا۔
- وہ مسلمان آ دمی جس کا بمان تو مضبوط ہولیکن اس نے پچھا چھے اور پچھ برے دونوں طرح کے عمل کیے ہوں ، دشمن سے جب اس کا آ منا سامنا ہوا تو اس نے اللہ کی بات کو بچا کر دکھایا ، یہاں تک کہ شہید ہوگیا ، یہ تیسرے درجے میں ہوگا۔
- ( ١٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقَادُ وَالِدٌّ مِنْ وَلَذِهِ انْظر: ١٣٤٦،١٤٨.
- (۱۴۷۷) حفَرت عمر فاروق ٹھاٹھئاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمثَالْلِیَّا نے ارشاد فر مایا باپ سے اس کی اولا د کا قصاص نہیں لیا حائے گا۔
- ( ١٤٧م ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِثُ الْمَالَ مَنْ يَرِثُ الْوَلَاءَ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٦٦٢ ) الترمذي: ١٤٠٠ ). قال شعيب: حديث حسن [راجع: ١٤٧].
  - (۱۴۷) اور جناب رسول الله مَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نِهِ ارشاد فر ما يا مال كا دارث و بي موكا جو ولا ء كا دارث موكا ـ
- ( ١٤٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ لِوَلَدٍ مِنْ وَالدِهْ إِنَّالُ شَعِب: حديث حسن].[راحع: ١٤٧].
- (۱۴۸) حضرت عمر فاروق رفی تنظیفات مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مُثالِثِیم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ باپ سے اس کی اولا د کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔
- ( ١٤٩) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بْنُ شُرَحْبِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ النَّحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مَرَّةً مَرَّةً وَسَعَف البوصيرى النَّحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مَرَّةً مَرَّةً وَسَعَف البوصيرى النَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مَرَّةً مَرَّةً وَسَعَب البوصيرى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مَرَّةً مَرَّةً وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَر بُنِ البوصيرى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مَرَّةً مَرَّةً وَسَلَّمَ عَنْ أَيْكِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مَرَّةً مَرَّةً وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَسُلُمَ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلِكُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَنْ أَنِهُ عَلَيْهِ عَلَى المَعْتَعَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَقَ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلَمْ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَ
- (۱۳۹) حضرت عمر فاروق ولی النظام سے کہ ایک مرتبہ جناب رسول الله مکا النظامی این اعضاء وضوکو ایک ایک مرتبہ بھی دھویا تھا۔

#### الله المرابع المستدالية متم المستدالية المرابع المستدالية المراشدين الم

( ١٥٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ٱلْبَآنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارِ عَنْ آبِى يَزِيدَ الْخَوْلَانِى قَالَ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بُنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهَدَاءُ ٱرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ لَقِى الْعَدُو قَصَدَقَ اللَّهَ فَقُتِلَ فَذَلِكَ الَّذِى يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوُ قَلَنْسُوةً عُمَرَ وَالنَّانِي رَجُلٌ مَوْمِنْ لَقِى الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوُ قَلَنْسُوةً عُمَرَ وَالنَّانِي رَجُلٌ مُؤْمِنْ لَقِى الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوُ قَلَنْسُوةً عُمَر وَالنَّانِي رَجُلٌ مُؤْمِنْ لَقِى الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ حَتَى فُتِلَ قَالَ فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ النَّالِيَةِ وَالرَّابِعُ رَجُلٌ مُؤْمِنْ آنُسُوكَ عَلَى نَفْسِهِ إِسُرَافًا كَثِيرًا لَقِى الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَى فُتِلَ قَالَ فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ النَّالِيَةِ وَالرَّابِعُ وَالْمَا عَمَلًا مُؤْمِنْ آنُسُوكَ عَلَى نَفْسِهِ إِسُرَافًا كَثِيرًا لَقِى الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَى فُتِلَ قَالَ فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ النَّالِيَةِ وَالرَّابِعُ وَالرَّاجِعَ [راحع: ١٤٦]

(١٥٠) حفرت فاروق اعظم والنفؤ سے مروى ہے كہ ميں نے نبي عليد كويفر ماتے ہوئے سا بے شہداء جارطرح كے ہوتے ہيں۔

- وه مسلمان آ دمی جس کا ایمان مضبوط ہو، دعمن ہے اس کا آ منا سامنا ہوا اور اس نے اللہ کی بات کوسچا کر دکھایا یہاں تک کرشہید ہوگیا، بیتووہ آ دمی ہے جس کی طرف قیامت کے دن لوگ گردنیں اٹھااٹھا کردیکھیں گے اورخود نبی علیّا نے اپنا سربلند کر کے دکھایا یہاں تک کہ آ ہے مُثَاثِیْم کی ٹوئی گرگئی۔
- وہ مسلمان آ دمی جس کا دشمن سے آ منا سامنا ہوا، اور ایسامحسوس ہوا کہ اس کے جسم پرکسی نے کا نئے چیغا دیے ہوں، اجا تک کہیں سے ایک تیرآیا اور وہ شہید ہوگیا، یہ ذوسرے درجے میں ہوگا۔
- © وہ مسلمان آ دمی جس نے پچھا چھا ور پچھ برے دونوں طرح کے عمل کیے ہوں، دغمن سے جب اس کا آ منا سامنا ہوا تو اس نے اللہ کی بات کو بھایا، یہاں تک کہ شہید ہوگیا، یہ تیسرے درجے میں ہوگا۔
- و مسلمان آ دی جس نے اپنی جان پر بے صطلم کیا ، اس کا دشمن سے آ منا سامنا ہوا ، تو اس نے اللہ کی بات کو سچا کردکھایا اور شہید ہوگیا ، مہ چو تھے در سے میں ہوگا۔
- (١٥١) حَلَّثْنَا يَخْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَلَّثْنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ حَلَّثَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفَافِقِيُّ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّا عَامَ تَبُوكَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً راحِمَ:٤٩].
- (١٥١) حفرت فاروق اعظم الله على مروى به كه بى عائيا في خودة تبوك كسال النها عضاء وضوكوا يك المك مرتبده ويا تها (١٥٠) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ أَنُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُرُجُ أَهُلُ مَكَةَ فُمَّ لَا يَعْبُرُ بِهَا أَوْ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا قَلِيلٌ فُمَّ تَمْتَلَ وَتُبْنَى فُمَّ يَخُورُجُونَ مِنْهَا فَلَا يَعُودُونَ فِيهَا أَبَدًا [اسناده صعب ].

#### الله المرابعيد مترة المرابعيد ا

(۱۵۲) حضرت عمر فاروق مظافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کاللظ کے ارشاد فر مایا عنقریب اہل مکہ اپنے شہر سے تکلیں گے لیکن دوبارہ اسے بہت کم آباد کر سکیں گے، پھر شہر مکہ بھر جائے گا اور وہاں بڑی عمارتیں بن جائیں گی ،اس وقت جب اہل مکہ وہاں سے نکل گئے تو دوبارہ واپس بھی نہیں آسکیں گے۔

( ١٥٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا تَوَضَّا لِصَلَاةِ الظَّهْرِ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَآخْسِنْ وُضُوثَكَ فَرَجَعَ فَتَوَضَّا ثُمَّ صَلَّى [راحع: ١٣٤].

(۱۵۳) حضرت عمر فاروق بڑائٹوئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جونما نے ظہر کے لئے وضو کرر ہا تھا،اس نے وضو کرتے ہوئے پاؤں کی پشت پرایک ناخن کے بقدر جگہ جھوڑ دی لیعنی وہ اسے دھونہ سکا یاوہاں تک پانی نہیں پہنچا، نبی علیٹا نے اسے دیکھ کرفر مایا کہ جاکرا چھی طرح وضو کرو، چنانجہ اس نے جاکر دوبارہ وضو کیا اور نماز پڑھی۔

( ١٥٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ زَعَمَ الزُّهُرِيُّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُنَبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُطُرُونِي كَمَا أَطُرَتُ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّكَامِ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِنَالَ شعب: حديث صحيح النظر: ١٥٤ ٣٣١٠١.

(۱۵۴) حفرت عمر فاروق رفی انتخاب مروی ہے کہ جناب رسول الله مکا انتخاب ارشاد فرمایا عیسائیوں نے جس طرح حضرت عیسیٰ علیا کا کوحد سے زیادہ آ گے بڑھایا مجھے اس طرح مت بڑھاؤ، میں تو اللہ کا بندہ اوراس کا پیغیبر ہوں۔

( ١٥٥) حَدَّنَنَا هُضَيْمٌ أَنْبَانَا آبُو بِشُهِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَارٍ بِمَكَّةً وَلَا تَجْهَرُ بِصَارِبِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا قَالَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ قَالَ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشُوكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنُ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ بِالْقُرْآنِ قَالَ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشُوكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ مِلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ أَيْ بِقِرَاتِتِكَ فَيَسُمَعَ الْمُشُوكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرْآنَ وَلَا تُخَوفِتُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ أَيْ بِقِرَاتِتِكَ فَيَسُمَعَ الْمُشُوكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرْآنَ وَلَا تُخَوفِتُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَاتِكَ أَي بِقِرَاتِتِكَ فَيَسُمَعَ الْمُشُوكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرْآنَ وَلَا تُخَوفِتُ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشْمِعُهُمُ الْقُرْآنَ حَتَّى يَأْخُذُوهُ عَنْكَ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا [صححه البحارى بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمُ الْقُرْآنَ حَتَّى يَأْخُذُوهُ عَنْكَ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وصحه البحارى (٤٧٢٢)، ومسلم (٤٤٤)، وابن حباد (٤٧٦٤)، ومسلم (٤٤٤)، وابن حباد وابن حبيمة (٤٧٢٤)، ومسلم (٤٤٤)

(۱۵۵) حفرت ابن عباس فالساس مروى بكرة يت قرآني

#### ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾

جس وقت نازل ہوئی ہے، اس وقت آپ مُنَا اللهُ عَمَر مدیمیں روپوش ہے، وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نی علیظ جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت بلندآ واز سے کرتے تھے، جب مشرکین کے کانوں تک وہ آواز جیجی تو وہ خووقر آن کو، قرآن نازل کرنے والے کواور قرآن لانے والے کو برا بھلا کہنا شروع کرویتے، اس موقع پریہ آیت نازل ہوئی کہ آپ

### 

اتن بلند آ واز سے قر اُت نہ کیا کریں کہ مشرکین کے کانوں تک وہ آ واز پنچے اور وہ قر آ ن ہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں ، اور اتنی پست آ واز سے بھی تلاوت نہ کریں کہ آ ہے کے ساتھی اسے ن بی نہ تکیں ، بلکہ درمیا نہ راستہ اختیار کریں۔

(١٥٦) حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَآنَا عَلِيٌ بُنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَطَبَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَذَكَرَ الرَّجْمَ فَقَالَ لَا تُخْدَعُنَّ عَنْهُ فَإِنَّهُ حَدُّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى آلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمُنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا أَنْ يَقُولَ قَاتِلُونَ وَاذَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لَكَتَبْتُهُ فِي نَاحِبَةٍ مِنْ الْمُصْحَفِ شَهِدَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاذَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لَكَتَبْتُهُ فِي نَاحِبَةٍ مِنْ الْمُصْحَفِ شَهِدَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ هُشَيْمٌ مَوَّةً وَعَنْدُ الرَّحْمَٰ بِنُ عَوْفٍ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَقُلَانٌ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَقَالَ هُشَيْمٌ مَوَّةً وَعَنْدُ الرَّحْمَٰ بُنُ عَوْفٍ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَاللَّهُ مَنَا مِنْ بَعْدِهِ آلَا وَإِلَّا شَفَاعَةِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَقَالَ هُمُ مَنَّ مَوْلَ مِنْ النَّارِ بَعْدَمَا امْتَحَشُوا [اسناده صعيف]. [انظر: ١٩٧ / ٢٣٢، ٢٥٩].

(۱۵۲) حضرت ابن عباس نگانٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ڈگانٹو خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے ، جدوثناء کے بعد آپ ڈگانٹو نے رقم کا تذکرہ شروع کیا اور فرمایا کہ رجم کے حوالے سے کسی دھو کے کاشکارمت رہنا، بیاللہ کی مقرر کروہ سزاؤں میں سے ایک ہے، یا در کھو! نبی علیا اے بھی رجم کی سزاجاری فرمائی ہے اور ہم بھی نبی علیا کے بعد بیسزا جاری کرتے رہے ہیں، اگر کہنے والے بینہ کہتے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کرویا اور ایسی چیز اس میں شامل کردی جو کتا ب اللہ میں سے نہیں ہے قومی اس آب ہے کوقر آن کریم کے جاشیے برلکھ دیتا۔

یادرکھوا عمر بن خطاب اس بات کا گواہ ہے کہ جی علیہ انے رجم کی سزاجاری فر مائی ہے اور نبی علیہ اس بحد ہم نے بھی یہ سزاجاری کی ہے، یاورکھوا تمہارے بعد پھولوگ آئیں گے جورجم کی تکذیب کرتے ہوں گے، دجال، شفاعت اورعذاب قبر سے انکارکرتے ہوں گے، دجال، شفاعت اورعذاب قبر سے انکارکرتے ہوں گے اوراس قوم کے ہونے کو جمٹا کی گے جنہیں جہنم میں جل کرکوئلہ ہوجانے کے بعد نکال لیاجائے گا۔ (۱۵۷) حَدَّنَنَا هُشَیْمٌ اُنْہَانَا حُمَیْدٌ عَنُ آئیسِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ وَافَقْتُ رَبّی فِی ثَلَاثٍ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّهِ اِنْ اللّهِ اَنْ اللّهُ عَنْهُ وَافَقْتُ رَبّی فِی ثَلَاثٍ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّهِ اِنْ اللّهِ اَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ اِنْ اللّهِ اِنْ اللّهِ اِنْ اللّهِ عَلَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللّهِ اِنْ اللّهِ عَلَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ نِسَاوُهُ فِی الْغَیْرَةِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى رَبّهُ اِنْ طَلّقَکُنَّ اَنْ یُبْدِلَهُ آزُواجًا خَیْرًا مِنْکُنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نِسَاوُهُ فِی الْغَیْرَةِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى رَبّهُ اِنْ طَلّقَکُنَّ اَنْ یُبْدِلَهُ آزُواجًا خَیْرًا مِنْکُنَّ اللّهِ فَلَاكُ صَحْده البحاری (۲۰۶)، وابن حبان (۲۸۹). [انظرن ۲۰۱۰].

(۱۵۷) حضرت فاروق اعظم ولانفذ فرمات بین که میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے۔

ایک مرتبه میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کاش! ہم مقام ابراہیم کومطلی بنالیتے ،اس پر بیآیت نازل
 ہوگی کے مقام ابراہیم کومطلی بنالو۔

## هي مُنالًا أَوْرَانِ فِيلِ بِيدِ مَرْمُ ﴾ وهل المالي الله المالية الما

- ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! آپ کی از واج مطہرات کے پاس نیک اور بدہر طرح کے لوگ تے ہیں، اگر آپ انہیں پردے کا تھم دے دیں تو بہتر ہے؟ اس پر آیت تجاب نازل ہوگئی۔
- ا کیے مرتبہ نبی طلیقا کی تمام ازواج مطہرات نے کسی بات پرایکا کرلیا، میں نے ان سے کہا کہا گرنبی طلیقات دے دی تو ہوسکتا ہے ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں عطاء کر دے، ان ہی الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی آیت نازل ہوگئی۔

(١٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَو عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَعْرَمَةَ إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقُرَأُ سُورَةَ الْفُرُقَانِ فَقَرَأَ فِيهَا خُرُوفًا لَمْ يَكُنْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَانِيهَا قَالَ فَأَرَدُتُ أَنْ أُسَاوِرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا فَرَعَ فَكُنُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُرَانِيهَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُرَانِيهَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُتُ بِيدِهِ أَقُودُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَا كَمَا كَانَ قَرَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَا كَمَا كَانَ قَرَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُودُةُ فَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْ أَنِي سَمِعْتُ هَذَا يَقُرَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ يَوْلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرُانُ فَقَالَ هَكُذَا أُنْزِلَتُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَتُ مُنَّ قَلَ الْمَالِي عَمَرُ فَقَرَانُ فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ مَا لَوْلَا الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْفَرْآنَ نَوْلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخُرُفِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢/٠٥١)]. [انظُر المسور وعبد الرحمن بن عبد: الْقُرْآنَ نَوْلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخُرُفِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢/٠٥١)]. [انظُر المسور وعبد الرحمن بن عبد:

(۱۵۸) حضرت عمر فاروق ولا النوف فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ہشام بن حکیم بن حوام ولا انوف کوسور ہ فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، انہوں نے اس میں ایسے حروف کی تلاوت کی جو نبی علیا انے جھے نہیں پڑھائے تھے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، میرا دل چاہا کہ میں ان سے نماز ہی میں پوچھالی، بہر حال! فراغت کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ تہمیں سور ہ فرقان اس طرح کس نے پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیا ہے میں نے کہا کہ نبی علیا ہے میں ، بخدا! نبی علیا ہے اس طرح میں دو تیے ہیں، بخدا! نبی علیا ہے آپ کواس طرح میسورے نہیں پڑھائی ہوگی۔

یہ کہ کر میں نے ان کا ہاتھ کیڑا اور انہیں کھنچتا ہوا نی مائیٹ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوگیا، اور عرض کیا یا رسول اللہ!
آپ نے مجھے سور وَ فرقان خود پڑھائی ہے، میں نے اسے سور و فرقان کوالیے حروف میں پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائے نے ہشام سے اس کی تلاوت کرنے کے لیے فرمایا، انہوں نے اسی طرح پڑھا جیسے وہ پہلے پڑھ رہے ہتے،
نبی مائیٹا نے فرمایا یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے، پھر مجھ سے کہا کہ عمر! تم بھی پڑھ کر سنا و، چنا نچے میں نے بھی پڑھ کر سنا دیا،
نبی مائیٹا نے فرمایا کہ یہ سورت اس طرح بھی نازل ہوئی ہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے شک اس قرآن کا نزول سات قراء توں

# المناه ال

يرجواہے.

( ١٥٩ ) حَدَّثْنَا عَمُرُو بْنُ الْهَيْشَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَوِى مَا يَجِدُ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ مِنْ الدَّقَلِ[صححه مسلم (٢٩٧٨).قال شعب:اسناده حسن].[انظر: ٣٥٣].

(۱۵۹) حضرت فاروق اعظم ڈائٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے اپنی آئھوں سے جناب رسول الله مَالْیُتِوَّ اَکو بھوک کی وجہ سے کروٹیس بدلتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ مَالْیْتُتِیْ کوردی تھجور بھی نہلتی تھی جس سے آپ مَالِیْتِیُّ ابنا پیٹ بھر لیتے۔

( ١٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فِي ثَلَاثٍ أَوْ وَافَقَنِى رَبِّى فِي ثَلَاثٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّحَدُّتَ الْمَقَامَ مُصَلَّى قَالَ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاتَّحِدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَقُلْتُ يَا رُسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّحَدُّتَ عَنْ أَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَوْمِنِينَ فَإِنَّهُ يَدُخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَالْزَلَتُ آيَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَانَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ فَكَفَفْتُ فَٱلْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَانَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ فَكَفَفْتُ فَٱلْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَانَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ فَكَفَفْتُ فَٱلْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَانَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ فَكَفَفْتُ فَٱلْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَانَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ فَكَفَفْتُ فَٱلْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَانَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ فَكُفَفْتُ فَٱلْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَانَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ فَكَفَفْتُ فَٱلْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا يَعِظُ نِسَانَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ فَكَفَفْتُ فَٱلْزُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا يَعِظُ نِسَانَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ فَكَفْفَتُ الْوَاجِدِ ١٤٠٤ و ١٠ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَ الْآلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْنَ لَا لَلَهُ عَلَيْ وَالْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ

(۱۲۰) حضرت فاروق اعظم ٹھائٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے۔

- ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کاش! آپ مقام ابراہیم کومصلیٰ بنا لیتے ،اس پر بیآ یت
  نازل ہوگئ کے مقام ابراہیم کومصلیٰ بنالو۔
- ایک مرتبیش نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایارسول اللہ! آپ کی از واج مطہرات کے پاس نیک اور بد ہرطرح کے لوگ آتے ہیں ،اگر آپ انہیں پردے کا تھم دے دیں تو بہتر ہے؟ اس پر آیت جاب تازل ہوگئی۔
- ا کی مرتبہ نی علینا کی تمام ازواج مطہرات نے کسی بات پرایکا کرلیا، میں نے ان سے کہا کرتم باز آ جاؤ، ورند ہوسکتا ہے ان کارب انہیں تم سے بہتر ہویاں عطاء کرد ہے، میں اس سلط میں امہات المؤمنین میں سے کسی کے پاس گیا تو انہوں نے جھ سے کہا کہ اے بمراکیا نبی علینا پی ہو یوں کو نصیحت نہیں کر سکتے کہ آنہیں نصیحت کرنے نکلے ہو؟ اس پر میں رک گیا، کیکن ان بی الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی آیت نازل ہوگئی۔
- (١٦١) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا الْآوْزَاعِيُّ اَنَّ يَحْيَى بْنَ آبِى كَثِيرِ حَدَّثَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَقِيقِ يَقُولُ آتَانِى اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّى فَقَالَ صَلِّ فِى هَذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقُلُ عُمْرَةٌ فِى

# هي مُناناً اَمَّهُ رَفَيْل مُنِيدَ مَرْم اللهُ ا

حَجَّةٍ قَالَ الْوَلِيدُ يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ[صححه البحاري (٣٤٥)، وبان حزيمة (٢٦١٧)].

(۱۷۱) حضرت عمر فاروق ولا النفظ سے مروی ہے کہ میں نے وادی عقیق میں نبی طینا کو بیفر ماتے ہوئے ساکہ آج رات ایک آنے والا میرے رب کے پاس سے آیا اور کہنے لگا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے اور جج کے ساتھ عمرہ کی بھی نیت کرکے احرام باندھ لیں ،مراد ذوالحلیفہ کی جگہ ہے۔

(١٦٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبَّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالنَّمُر بالتَّمُر ربًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وصحه البحارى (٢١٣٤) ومسلم (١٥٨٦) النظر: ٣١٤،٢٣٨).

(۱۷۲) حضرت عمر فاروق رٹی تھی ہے مروی ہے کہ جنا برسول اللّہ تَنگیری ہے ارشاد فریایا سونا جاندی کے بدلے بیچنااورخرید ناسود ہے الا بیک دنفتر ہو، گندم کی گندم کے بدلے خرید وفروخت سود ہے الا بیک دنفتر ہو، بھوکی خرید وفروخت بھو کے بدلے سود ہے الا بیک دنفتر ہو۔ نفتر ہو، اور تھجور کی خرید وفروخت تھجور کے بدلے سود ہے الا بیک دنفتر ہو۔

( ١٦٢) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ سَمِعَ أَبَا عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعْ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْحُطْبَةِ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيُوْمَيْنِ أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطُرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَأَمَّا يَوْمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيُوْمَيْنِ أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطُرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَكُلُوا مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ [صححه البحارى (١٩٩٠)، ومسلم (١٣٧)، و ابن حزيمة (١٩٥٩)، يَوْمُ النَّصَحَى فَكُلُوا مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ [صححه البحارى (١٩٩٠)، ومسلم (١٣٧)، و ابن حزيمة (١٩٥٩)، وابن حزيمة (٢٨٥)، وابن حزيمة (٢٩٥)، وابن حزيمة (٢٨٥)، وبن حزيمة (٢٨٥)، وابن حزيمة (٢٨٥)، وابن حزيمة (٢٨٥)، وابن حزيمة (٢٨٥) وابن حز

(۱۷۳) ابوعبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عید کے موقع پر حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، پھر فر مایا کہ نبی علیظانے ان دو دنوں کے روز سے منع فر مایا ہے، عیدالفطر کے دن تو اس لیے کہ اس دن تمہارے روز ہے ختم ہوتے ہیں اور عیدالاضیٰ کے دن اس لئے کہتم اپنی قربانی کے جانور کا گوشت کھا سکو۔

( ١٦٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِمَال شعيب: إسناده صحيح ] [راجع: ١٥٤]

(۱۲۳) حضرت عمرفاروق و التنفي عصروى به كه جناب رسول الله فَالَيْنَ النَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكَابِدُهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكَابِدُهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكَابِدُهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكَابُونَ مَن عَمْرَ اللهُ سَأَلَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكَابُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكَابُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكَابُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الل

### المناه المرابع من الما المرابع من المناه الم

(١٦٥) ائيك مرتبه حضرت فاروق اعظم ولانفؤن ني علينا سے يو چھا كه اگركوئى آ دمى اختيارى طور پرناپاك ہو جائے تو كيااسى حال ميں سوسكتا ہے؟ نبى علينا نے فرمايا چا ہے تو وضوكر كے سوجائے (اور چاہے تو يونبى سوجائے)

(١٦٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَآهَا أَوُ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ فَأَرَادَ شِرَانَهُ فَسَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ اتْرُكُهَا تُوافِكَ أَوْ تَلْقَهَا جَمِيعًا وَقَالَ مَرَّتَيْنِ يُبَاعُ فَأَرَادَ شِرَانَهُ فَسَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ اتْرُكُهَا تُوافِكَ أَوْ تَلْقَهَا جَمِيعًا وَقَالَ مَرَّتَيْنِ فَيَاهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ اتْرُكُهَا تُوافِكَ أَوْ تَلْقَهَا جَمِيعًا وَقَالَ مَرَّتَيْنِ فَيَالُهُ وَسَلَمَ (١٦٢٠) و مَسْلَم (١٦٢٠) [انظر: ٢٥٨، فَنَهُاهُ وَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ [صححه البحاري (٢٦٣٦) و مسلم (١٦٢٠)] [انظر: ٢٥٨،

(۱۷۲) حضرت ابن عمر بنائیڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق بنائیڈ نے فی سبیل اللہ کسی مخص کوسواری کے لئے گھوڑا دے دیا، بعد میں دیکھا کہ وہ گھوڑا خودیا اس کا کوئی بچہ بازار میں بک رہا ہے، انہوں نے سوچا کہ اسے خرید لیتا ہوں، چنا نچہ انہوں نے نبی علیا سے مشورہ کیا، نبی علیا اس نے انہیں اس سے منع کر دیا اور فر مایا کہ اسے مت خرید واور اپنے صدقے سے رجوع مت کرو۔

( ١٦٧) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ يُحَدِّثُ عَنُ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبُدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرَةٍ فَإِنَّ مُتَابَعَةً يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ وَقَالَ سُفْيَانُ مُرَّةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَ الْحَجِّ فِي الْحَيْرِ فَلَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٨٨٧). قال بينه معيد: صحيح لغيره، وهذا إسناده ضعيف إ.

(۱۷۷) حضرت عمر فاروق بڑھٹڑ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کالٹیٹائے ارشاد فر مایا حج وعمرہ تسلسل کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ ان کے تسلسل سے فقرو فاقہ اور گناہ ایسے دور ہوجاتے ہیں جیسے بھٹی میں لو ہے کامیل کچیل دور ہوجا تا ہے۔

(١٦٨) حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِى عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعُمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى فَمَنْ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعُمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتُ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهُا فَهِ عُرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ [صححه البحارى(٤٥)، ومسلم (١٤٧)، وابن حزيمة (١٤٢ و ١٤٣ و ٤٠٥) ومعلى ودي، وابن حزيمة (٢٠٨) إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ [صححه البحارى(٤٥)، ومسلم (٧٠٩)، وابن حزيمة (٣٨٨) إلى النظر: ٢٠٠٠)

(۱۷۸) حضرت عمر فاروق والتنزي مروى ہے كہ ميں نے جناب رسول الله مَنَّ التَّيْجَ كُوبِ ارشاد فرماتے ہوئے سناہے كہ اعمال كا دار اور الله مَنْ الله كَا الله كَا حَرَت الله كَا طرف ہو، تو وہ اس كى اس نے نيت كى ہو، سوجس فحض كى جمرت الله كى طرف ہو، تو وہ اس كى عطرف ہى ہورت حسول دنیا کے لئے ہو یا کسى عورت سے نكاح كى خاطر ہوتو اس كى جمرت حسول دنیا کے لئے ہو یا کسى عورت سے نكاح كى خاطر ہوتو اس كى جمرت اس چيز كى طرف ہوگى جس كى طرف اس نے كى۔

### هي مُنالِاً امَّن صَبْل بِيدِ مَرْم اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(١٦٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبُدَةً بُنِ آبِي لُبَابَةً عَنُ آبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصَّبَىُّ بُنُ مَغْبَدٍ كُنْتُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَآسُلَمْتُ فَآهُلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ فَسَمِعَنِي زَيْدُ بُنُ صُوحانَ وَسَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا فَقَالَا لَهَذَا أَصَلُّ مِنْ بَعِيرٍ أَهْلِهِ فَكَانَّمَا حُمِلَ عَلَى بِكَلِمَتِهِمَا جَبَلٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَآخَرُتُهُ فَآقَبَلَ أَصَلَى مِنْ بَعِيرٍ أَهْلِهِ فَكَانَّمَا حُمِلَ عَلَى بِكَلِمَتِهِمَا جَبَلٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَآخَرُتُهُ فَآقَبَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُدِيتَ لِسُنَّةٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُدِيتَ لِسُنَّةٍ نَبِيِّكَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُدِيتَ لِسُنَّةٍ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُدِيتَ لِسُنَةٍ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٨٣]

قَالَ عَبْدَةُ قَالَ أَبُو وَائِلٍ كَثِيرًا مَا ذَهَبْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى الصُّبَىِّ نَسْأَلُهُ عَنْهُ

(۱۲۹) حضرت ابووائل بیستی سے مروی ہے کہ میں بن معبد کہتے ہیں کہ میں ایک عیسائی تھا، چرمیں نے اسلام قبول کرلیا، میں نے میقات پر پہنچ کر جج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا، زید بن صوحان اور سلمان بن رہیدہ کومعلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ محف اپنے اونٹ سے بھی زیادہ بو جھ ثابت ہوئی، چنا نچہ میں جب محف اپنے اونٹ سے بھی زیادہ بو جھ ثابت ہوئی، چنا نچہ میں جب حضرت عمر مخالف کی خدمت میں عاضر ہوا تو زید اور سلمان نے جو کہا تھا، اس کے متعلق ان کی خدمت میں عرض کیا، حضرت عمر فاروق مخالف نے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوکر انہیں ملامت کی اور میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ آپ کواپنے پینمبر کی سنت پر رہنمائی نصیب ہوگئی۔

( ۱۷۰) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذُکِرَ لِعُمَرَ أَنَّ سَمُرَةً وَقَالَ مَرَّةً بَلَغَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَمُرَةً بَاعَ خَمْرًا قَالَ اللَّهُ سَمُرَةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ عَنْهُ أَنَّ سَمُرَةً بَاعَ خَمْرًا قَالَ اللَّهُ سَمُرةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَمْرًا اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ وَسَلَّم (١٥٠ ١٥) وابن حبال (١٥٥) عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَمْرًا عَلَى اللَّهُ اللَّ

(۱۷۱) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُرٍ و وَمَعُمَرٍ عَنِ الزُّهُرِى عَنُ مَالِكِ بُنِ أَوْسِ بُنِ الْحَدَثَانِ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتُ آمُوالُ بَنِى النَّضِيرِ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يُوجِفُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتُ آمُوالُ بَنِى النَّضِيرِ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يُوجِفُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِعَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصَةً وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَهُلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ وَقَالُ مَرَّةً قُوتَ سَنَةٍ وَمَا بَقِى جَعَلَهُ فِى الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْعَلَيْ عَنْ وَجَلَّ

(۱۷۱) حضرت عمر فاروق ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ بنونشیر سے حاصل ہونے والے اموال کاتعلق مال فئی سے تھا جواللہ نے اپنے پیغمبر کوعطاء فرمائے ءاورمسلمانوں کواس پر گھوڑ ہے یا کوئی اور سواری دوڑ انے کی ضرورت نہیں پیش آئی ،اس لئے یہ مال خاص

### المنالا المراض المنالا المراض المنالا المنالا

نی طائیا کاتھا، نبی طائیا اس میں سے اپنی از واج مطہرات کوسال بھر کا نفقہ ایک ہی مرتبددے دیا کرتے تھے اور جو باقی بچتا اس سے گھوڑے اور دیگر اسلح'' جو جہاد میں کام آسکے'' فراہم کر لیتے تھے۔

( ١٧٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمُرُو عَنِ الزَّهُرِىِّ عَنُ مَالِكِ بُنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ لِعَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَطَلْحَةً وَالزَّبَيْرِ وَسَعْدٍ نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِى تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِهِ أَعَلِمْتُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ إصححه البحارى (٩٤ ، ٣)، و

مسلم (۱۷۵۷)][أنظر: ۳۳۳، ۳۳۳، ۳۶۹، ۲۰۵، ۱۳۹۱، ۲۰۶۱، ۱۰۵۰، ۱۰۸۱، ۱۸۸۱، ۱۸۸۱]

(۱۷۲) ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رٹالٹنڈ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رٹالٹنڈ ، حضرت طلحہ رٹالٹنڈ ، حضرت زبیر رٹالٹنڈ اور حضرت سے سعد رٹالٹنڈ سے فر مایا میں تہم ہیں اس اللہ کی قسم اور واسطہ دیتا ہوں جس کے تھم سے زمین و آسان قائم ہیں ، کیا آپ کے علم میں سیا بات ہے کہ جناب رسول الله مُثالثِیَّا نے فر مایا ہے ہمارے مال میں ورا شت جاری نہیں ہوتی ، ہم جو کچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔

( ١٧٣ ) حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنُ ابْنِ آبِي يَزِيدٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ إِمَال شعيب: صحيح لغيره]

(۱۷۳)حضرت عمر فاروق ڈلائٹؤ سے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللّٰه مَّلِ الْجِيْمُ نے ارشاد فر ما یا بچیہ بستر والے کا ہوتا ہے۔

( ١٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ٱنْبَآنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ آبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً قَالَ سَالُتُ عُمَرَ بْنَ الْبَحْطَّابِ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أَنَّ اللَّهُ النَّاسَ فَقَالَ لِى عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ آمَنَ اللَّهُ النَّاسَ فَقَالَ لِى عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ أَمَّ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ [صححه مسلم (٦٨٦)، وابن حزيمة (٩٤٥)، وابن حبان (٢٧٣٩)][انظر: ٢٤٤، ٢٤٥]

(۱۷۳) یعلی بن امیه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق ڈلاٹٹؤ سے پوچھا کہ قر آن کریم میں قصر کا جو تھم'' خوف'' کی حالت میں آیا ہے، اب تو ہر طرف امن وامان ہو گیا ہے تو کیا بیت کم ختم ہو گیا؟ (اگرابیا ہے تو پھر قر آن میں اب تک بیر آیت کیوں موجود ہے؟) تو حضرت عمر فاروق ڈلاٹٹؤ نے فر مایا کہ مجھے بھی اس طرح تعجب ہوا تھا جس طرح تمہیں ہوا ہے اور میں نے بھی نئی فلیٹا سے اس کے متعلق دریافت کیا تھا، آپ مُلاٹٹؤ نے فر مایا تھا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے جواس نے اپنے بندوں پر کیا ہے، البندااس کے صدقے اور مہر مانی کو قبول کرو۔

، أَنْ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ اللهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَهُوَ بِعَرَفَةَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مَرْوَانَ أَنّهُ أَتَى عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ

### هُ مُنلهُ المَرْرُ مِنْ لَيْدِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ ال

جِنْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنُ الْكُوفَةِ وَتَرَكُتُ بِهَا رَجُلًا يُمْلِى الْمَصَاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ فَغَضِبَ وَانْتَفَخَ حَتَى كَادَ يَمُلَأُ مَا بَيْنَ شُعْبَى الرَّحٰلِ فَقَالَ وَمَنْ هُوَ وَيُحَكَ قَالَ عَبُدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَمَا زَالَ يُطْفَأُ وَيُسَرَّى عَنْهُ الْفَصَبُ حَتَى عَادَ إِلَى حَالِهِ الَّتِى كَانَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ وَيُحَكَ وَاللّهِ مَا أَعْلَمُهُ بَقِي مِنْ النَّاسِ أَحَدُ هُو آحَقُ بِذَلِكَ مِنْهُ وَسَلَّمَ وَسُلُومِينَ وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ وَسَلَّمَ لَا يَرَالُ يَسْمُو عِنْدَ آبِى بَكُو رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ يَسْمُو عِنْدَ آبِى بَكُو رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجُنَا مَعْهُ فَعَرْجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعُونُ وَيَقَلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعُونُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعُونُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَهُ سَلْ تُعْطَهُ سَلْ تُعُطَهُ قَالَ عُمَو رَضِى اللّهُ عَنْهُ قُلْتُ وَاللّهِ لَا عُمُولُ اللّهِ مَا سَقَتُهُ إِلَى خَيْرٍ فَطُ إِلّا وَسَلَمْ فَالْ عَنْهُ قُلْتُ وَاللّهِ مَا سَقَتُهُ إِلَى حَيْرٍ فَطُ إِلّا وَسَلْقَى إِلَيْهِ فَلَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا إِلَيْهِ فَلَا عُمْدُونَ إِلِيْهِ فَلَأَبُشُرَهُ وَلَا وَاللّهِ مَا سَقَتُهُ إِلَى خَيْرٍ فَطُ إِلّا وَسَعَى إِلَيْهِ فَلَا عُمْدُونَ إِلَيْهِ فَلَا عُمْدُونَ إِلَيْهِ فَلَا عُمْدُونَ إِلَيْهِ فَلَكُومُ وَلَا وَاللّهِ مَا سَقَتُهُ إِلَى خَيْرٍ فَطُ إِلَا وَسَلَمُ وَلَا وَاللّهِ مَا سَقَتُهُ إِلَى حَيْرٍ فَطُ إِلّا وَسَلَمُ وَلَا عَلَى عَلْمَ اللّهُ الْمَالِ الْالبَانِي : صحيح النرمذَى: ٩٦٠١) [راحع: الله الألباني: صححه ابن حزيمة (١٥٦ و ١٣٤١)] وابن حبان (١٣٤٠) قال الألباني: صححه ابن حزيمة (١٥٦ و ٢٤٦١) وابن حبان (١٣٤٠) قال الألباني: صححه ابن حزيمة (١٧٠) و٢٤ ٢٤)

(۵۷۱) قیس بن مروان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر فاروق والنظائی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ امیر المؤمنین! میں کوفہ ہے آپ کے پاس آر ہا ہوں ، وہاں میں ایک ایسے آدمی کوچھوڑ کرآیا ہوں جواپی یادسے قرآن کریم املاء کروارہا ہے، بین کر حضرت عمر میں نظاف خضب ناک ہوگئے اور ان کی رکیس اس طرح پھول گئیں کہ کجاوے کے دونوں کنارے ان سے بھر گئے، اور مجھ سے بوچھاافسوس! وہ کون ہے؟ میں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود ڈاٹھڑ کا نام لیا۔

میں نے دیکھا کہ ان کا نام سنتے ہی حضرت عمر بڑاٹنڈ کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا اور الیٰ کی وہ کیفیت ختم ہونا شروع ہوگئی یہاں تک کہ وہ نارمل ہو گئے اور مجھ سے فرمایا کم بخت! میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میر سے علم کے مطابق لوگوں میں ان سے زیادہ اس کا کوئی حق دارنہیں ہے، اور میں تنہیں اس کے متعلق ایک حدیث سنا تا ہوں۔

نبی ملینا کا بیمعمول مبارک تھا کہ رات کے وقت حضرت صدیق اکبر بھائٹڈ کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات میں مضورہ کرنے کے لیے تشریف لیے ہتے ، ایک مرتبہ ای طرح رات کے وقت آپ ٹی ٹیٹٹا ان کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے ، میں بھی وہاں موجود تھا ، فراغت کے بعد جب نبی ملینا اوہاں سے نکلتو ہم بھی آپ ٹی ٹیٹٹا کے ساتھ نکل آئے ، دیکھا کہ ایک آدی مہدمیں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے ، نبی ملینا اس کی قراءت سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔

ابھی ہم اس آ دمی کی آ واز پہچانے کی کوشش کرہی رہے تھے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا کہ جو محض قر آن کریم کوای طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جیسے وہ نازل ہواہے، تو اسے چاہئے کہ وہ ابن ام عبد کی قراءت پراسے پڑھے، پھروہ آ دمی بیٹے کردعاء

#### 

حضرت عمر ڈلائٹڈ فرمائے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ضبح ہوتے ہی میں انہیں یہ خوشخبری ضرور ساوں گا، چنا نچہ جب میں صبح انہیں یہ خوشخبری سانے کے لیے پہنچا تو وہاں حضرت صدیق اکبر ڈلائٹڈ کو بھی پایا، وہ مجھ پر اس معاطے میں بھی سبقت لے جانچکے تھے اور انہیں وہ خوشخبری سنانچکے تھے، بخدا! میں نے جس معاطے میں بھی ان سے مسابقت کی کوشش کی، وہ ہر اس معاطے میں مجھے سبقت لے گئے۔

( ١٧٦) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَآيْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّى لَأُقَبِّلُكَ وَأَغْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّى رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ لَهُ أُقْبِلُكَ لَهُ أُقْبِلُكَ إِرَجِهِ ١٩٩

(۱۷۱) عالبس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں تے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق دلی نظافظ کو دیکھا کہ وہ حجرا سود کو بوسہ دے رہے ہیں اور اس سے نخاطب ہو کر فرمار ہے ہیں میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے لیکن میں تجھے پھر بھی بوسہ دے رہا ہوں اگر میں نے نبی علیف کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بھی بوسہ نہ دیتا۔

(١٧٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا فَقَالَ أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَحُلِفُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحُلَفَ عَلَيْهَا وَيَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ النَّهَا أَنْ يُسْتَحُلَفَ عَلَيْهَا وَيَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ فَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الشَّهَادَةِ فَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۷۷) حضرت فاروق اعظم ر النفانے ایک مرتبہ دوران سفر ' جابیہ 'ایس خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی علیات طرح خطبہ ارشاد فر مانے کے لئے کھڑے ہوئے جیسے میں کھڑا ہوں ، اور فر مایا کہ میں تمہیں اپنے صحابہ کے ساتھ بھلائی کی طرح خطبہ ارشاد فر مانے کے لئے کھڑے ہوئے وہ اور اور ان کے بعد والوں کا بھی ہے ، اس کے بعد ایک قوم الی آئے گی جوشم کی درخواست سے قبل ہی آ دمی گواہی دینے کے لئے تیار ہوجائے درخواست سے قبل ہی آ دمی گواہی دینے کے لئے تیار ہوجائے گا، سوتم میں سے جوشخص جنت کا ٹھکانہ جا ہتا ہے اسے جا ہے کہ وہ '' جماعت'' کولازم پکڑے ، کیونکہ اکیلے آ دمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے ، یا در کھوا تم میں سے کوئی خص کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے کیونکہ ان دو کے مماتھ تیسر اشیطان ہوتا ہے ، اور جس خص کوا نی نیک سے خوشی اور برائی سے غم ہو، وہ مؤمن ہے۔

المائی سے اللّه معاور قبل کان کر سُولُ اللّه اللّه عَنْهُ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ مُعَاوِیةً حَدَّثَنَا اللّهُ عَنْهُ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ عَنْهُ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مُعَاوِیة حَدَّثَنَا اللّهُ عَنْهُ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّه

# مُنْ الْمُ الْمُرْرُفِيْلِ مِنْ اللَّهِ الرَّالْمُ اللَّهِ الرَّالْمُ اللَّهِ الرَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّالْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ كَذَلِكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ [راحع: ١٧٥]

(۱۷۸) حضرت عمر فاروق رفائن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فائن کا میمول مبارک تھا کہ روزانہ رات کو حضرت صدیق اکبر دفائن کے پاس ملمانوں کے معاملات میں مضورے کے لئے تشریف لے جاتے تھے، ایک مرتبہ میں بھی اس موقع پرموجود تھا۔ (۱۷۹) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ قَالَ عُمرٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ مَا سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَيْءٍ اَكُثَرَ مِمّا سَالُتُهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَيْءٍ اَكُثَرَ مِمّا سَالُتُهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَيْءٍ الْكُثَرَ مِمّا سَالُتُهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَيْءٍ الْكُثَرَ مِمّا سَالُتُهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَيْءٍ الْكُورَ مِمّا سَالُتُهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَيْءٍ الْكُورَ مِمّا سَالُتُهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَيْءٍ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَيْءٍ الْكُورَ مِمّا سَالُتُهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَيْءٍ الْكُورَ مِمّا سَالُتُهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ مَا سَالُتُ مَعْدَانَ بَيْ اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ مُومِودَةً السَّمَاءِ وَرَاحِيْ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا عَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَا

( ١٨٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ [صححه البحارى (١٢٩٢)، عَنْ النَّيَّ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ [صححه البحارى (١٢٩٢)، ٥٤٤ : ٢٣٦] ومسلم (٩٢٧)][انظر: ٢٦٤، ٢٤٤، ٢٦٤ : ٣٥٤ : ٣٦٦]

( ١٨١ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءً قَالَ أَرْسَلَتْنِى أَسْمَاءُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ بَلَعَهَا أَنَكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً الْعَلَمَ فِى التَّوْبِ وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوانِ وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكُرُتَ مِنْ صَوْمٍ رَجَبٍ فَكِيهِ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكُرُتَ مِنْ الْعَلَمِ فِى الثَّوْبِ فَإِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ رَجَبٍ فَكِيْفَ إِلَيْ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِى الثَّانِيَ لَمْ يَلْبَسُهُ فِى الْآخِرَةِ [وصححه سَمِعُتُ وَسَلَّم يَقُولُ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِى الثَّانِيَ لَمْ يَلْبَسُهُ فِى الْآخِرَةِ [وصححه مسلم (٢٠٢٥)]

(۱۸۱) عبدالله ' بوحفرت اساء فالله کے غلام تھے' کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ حفرت اساء فالله نے حفرت ابن عمر والله کے اس علی اس مجھے یہ چلا ہے کہ آ ہے تین چیزوں کوحرام قرار دیتے ہیں۔

- 🛈 کپڑوں میں ریشی نقش ونگار کو۔
  - 🛈 سرخ رنگ کے کیڑوں کو۔
- 🕏 مکمل ما ہ رجب کے روز وں کو۔

### منالاً المؤرين بريد مترم المراس المنال ميد مترم المراس المنال الم

انہوں نے جوابا کہلوا بھیجا کہ آپ نے رجب کے روزوں کو حرام قرار دینے کی جو بات ذکر کی ہے، جو مخص خود سارا سال روزے رکھتا ہو، وہ یہ بات کیسے کہرسکتا ہے؟ ( یعنی میں نے یہ بات نہیں کہی ) اور جہاں تک کپڑوں میں نقش ونگار کی بات ہے تو میں نے حضرت عمر فاروق ڈکاٹوئا سے سنا ہے کہ جناب رسول اللّٰدَ کَالْجَنْوَانِ نے ارشاد فر مایا جو مخص دنیا میں ریٹم پہنتا ہے، وہ آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا۔

(١٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَآنَا سَأَلْتُهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ آبَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَةً وَالْمَدِينَةِ فَتَرَاتَيْنَا الْهِلَالَ وَكُنْتُ حَدِيدَ الْبَصِرِ فَرَآيَنَهُ فَجَعَلْتُ الْقُولُ لِعُمَرَ أَمَّا تَرَاهُ قَالَ سَأَرَاهُ وَآنَا مُسْتَلْقِ عَلَى فِرَاشِى ثُمَّ آخَذَ يُحَدِّثُنَا عَنُ آهُلِ بَدْرٍ قَالَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيُرِينَا مَصَارِعُهُمُ بِالْأَمْسِ يَقُولُ هَذَا مَصْرَعُ فُلَانِ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذَا مَصْرَعُ فُلَانِ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ فَجَعَلُوا يَصُرَعُونَ عَلَيْهَا قَالَ قُلُنَ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَنُوا تِيكَ كَانُوا يُصُرَعُونَ عَلَيْهَا قَالَ قُلُنَ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَنُوا تِيكَ كَانُوا يُصُرَعُونَ عَلَيْهَا قَالَ قُلُنُ مَا وَعَدَّكُمُ اللَّهُ جَقًّا فَإِنِّى فَلَانُ عَلَى وَهَذَا مَصْرَعُ لَكُونُ اللَّهُ جَقًّا فَإِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ فَقُولُ هَا أَنْهُمْ وَلَي اللَّهُ جَقًا فَإِلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا فَوْمًا قَدْ جَيَّفُوا قَالَ مَا أَنْتُم بِأَسْمَعِ لِمَا أَقُولُ مُعْلَى اللَّهُ حَقَّلُ قَالَ عَمْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكُلِّمُ قُومًا قَدْ جَيَّفُوا قَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مُنْ مُن وَلَكُنُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا [صححه مسلم (٢٨٧٣)]

(۱۸۲) حضرت انس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت فاروق اعظم ڈاٹٹو کے ساتھ مکہ کر مہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سے کہ ہمیں پہلی کا چا ند دکھائی دیا، میری بصارت تیز تھی اس لئے میں نے حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو اس کے آپ دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ابھی دیکھتا ہوں، میں اس وقت فرش پر حیت لیٹا ہوا تھا، پھر حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو اہل بدر کے حوالے سے حدیث بیان کر نے لگے کہ نبی ملینیا نے ہمیں ایک دن پہلے ہی وہ تمام جگہیں وکھادیں جہاں کفار کی لاشیں گرنی تھیں، نبی ملینیا وکھاتے جاتے سے اور افتاء اللہ کل یہاں فلال محض قبل ہوگا، چنا نچہ ایسا ہی ہوا اور وہ انہی جگہوں برگر نے لگے جہاں نبی ملینیا نے فرمایا تھا۔

میں نے نبی علیہ کی خدمت میں عرض کیا اس ذات کی تم اجس نے آپ کوحت کے ساتھ بھیجا ہے بیتو اس جگہ ہے ' جس کی نشاندہی آپ نے فرمائی تھی' ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے ،اس کے بعد نبی علیہ کیا گئیں ، پھر نبی علیہ اس کے بعد نبی علیہ کیا گئیں ، پھر نبی علیہ اس کنو کیں جا کر کھڑ ہے ہوئے اور ایک ایک کا نام لے کر فرمایا کہ کیا تم نے اپ میں بھینک دی گئیں ، پھر نبی علیہ اس کنو کیں جا کر کھڑ ہے ہوئے اور ایک ایک کا نام لے کر فرمایا کہ کیا تم نے اپ بروردگار کے وعدے کو بچا پایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ان لوگوں سے گفتگو فرمار ہے ہیں جومردار ہو بھے ،فرمایا میں نے ان سے جو پچھ کہدر ہا ہوں تم ان سے ذیا دہ نہیں من رہے البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ بیجو ابنیں دے سکتے ہو )

( ١٨٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌو جَاءَ

### هي مُنالًا اَمْرُنُ شِيرِ مِينِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ١٨٤ ) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَجُمَيْدِ بُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْنُحِمْيَرِى قَالَا لَقِينَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ فَقَالَ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فَقُولُوا إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مِنْكُمْ بَرِيءٌ وَأَنْتُمْ مِنْهُ بُرْآءُ ثَلَاتَ مِرَادٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَدِ يَ اللَّهُ عَنْهُ آتَهُمْ بَيْنَا هُمْ جُلُوسٌ أَوْ قُعُودٌ عِنْدَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالَهُ رَجُلٌ يَمْشِي حَسَنُ ٱلْوَجْهِ حَسَنُ الشُّعْرِ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ مَا نَعْرِفُ هَذَا وَمَا هَذَا بِصَاحِبِ سَفَرٍ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتِيكَ قَالَ نَعُمُ فَجَاءَ فَوَضَعَ رُكُبَتَيْهِ عِنْدَ رُكُبَتَيْهِ وَيَدَيْهِ عَلَى فَحِدَيْهِ فَقَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ قَالَ فَمَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ قَالَ فَمَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ قَالَ فَمَا أَشُرَاطُهَا قَالَ إِذَا الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ الْعَالَةُ رِعَاءُ الشَّاءِ تَطَاوَلُوا فِي الْبُنْيَانِ وَوَلَدَتْ الْإِمَاءُ رَبَّاتِهِنَّ قَالَ ثُمَّ قَالَ عَلَى الرَّجُلَ فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْنًا فَمَكَثَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ٱتَدُرِى مَنْ السَّائِلُ عَنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذَاكَ جَبْرِيلُ جَانكُم يُعَلِّمُكُم دِينكُمْ قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا نَعْمَلُ ٱلْحِي شَيْءٍ قَدْ خَلَا أَوْ مَضَى أَوْ فِي شَيْءٍ يُسْتَأْنَفُ الْآنَ قَالَ فِي شَيْءٍ قَلْدُ خَلَا أَوْ مَضَى فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا نَعْمَلُ قَالَ آهُلُ الْجَنَّةِ يُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ آهُلِ الْجَنَّةِ وَآهُلُ النَّارِ يُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ قَالَ يَحْيَى قَالَ هُوَ هَكَذَا يَعْنِي كَمَا قَرَأْتَ عَلَيَّ [انظر: ١٩١، ٢٧٦، ٣٦٨، وعن ابن عمر: ٣٧٤، ٣٧٥، ٢٥٥، ٥٨٥،

(۱۸۴) یکی بن بعمر اور مید بن عبدالرحمان حمیری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر تا اللہ ا نے ان کے سامنے مسئلہ تقدیر کو چھیٹرااورلوگوں کے اعتراضات کا بھی ذکر کیا، ہماری بات من کرانہوں دنے فرمایا کہ جب تم ان

### 

الوگوں کے پاس اوٹ کر جاؤ تو ان سے کبددینا کہ ابن عمر پڑھیا تم سے بری ہے، اور تم اس سے بری ہو، یہ بات تمین مرتبہ کہدکر انہوں نے بیر دوایت سائی کہ حضرت عمر فاروق ٹائٹڑ فرماتے ہیں، ایک دن ہم نبی طائیا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انچا تک ایک آ دمی چلتا ہوا آیا،خوبصورت رنگ،خوبصورت بال اور سفید کپڑوں میں ملبوس اس آدمی کود کھے کر لوگوں نے ایک دومرے کودیکھا اور اشاروں میں کہنے گئے کہ ہم تو اسے نہیں بچانے اور بیرمسا فربھی نہیں لگتا۔

اس آ دمی نے عرض کیایارسول اللہ! کیا میں قریب آسکتا ہوں؟ نبی طینا نے اسے اجازت دے دی، چنانچہوہ نبی طینا کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں سے اور کیے گھٹنوں سے اور کیے گھٹنوں سے اور کی معبود ہوئی نہیں سکتا اور یہ کہ مثل ہیں اللہ کے پیغیر ہیں، نیزیہ کہ آپ نماز قائم کریں، زکو ہ اور کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور جے بیت اللہ کریں۔

اس نے اگلاً سوال یہ پوچھا کہ'' ایمان'' کیا ہے؟ فر مایاتم اللہ پر،اس کے فرشتوں، جنت وجہنم، قیامت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور تقدیر پریقین رکھو،اس نے پھر پوچھا کہ''احسان'' کیا ہے؟ فر مایاتم اللہ کی رضاحاصل کرنے کے لئے کوئی عمل اس طرح کروگویا کہتم اسے دیکھ رہے ہو،اگرتم بیضونہیں کر سکتے تو کم از کم یہی تصور کرلوکہ وہ تو تسہیں دیکھ ہی رہا ہے۔

اس نے پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرہایا جس سے سوال پوچھا جارہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیاد و نہیں جانتا لین ہم دونوں ہی اس معاطم میں بے خبر ہیں ،اس نے کہا کہ پھراس کی پھھا مات ہی بتا دیجئے؟ فرمایا جب تم بیدد کھوکہ جن کے جسم پرچیتھڑا اور پاؤں میں لیترانہیں ہوتا تھا، غریب اور چرواہے تھے، آج وہ بری بری بلڈنگیں اور عمارتیں بٹا کر ایک دوسرے پرفخر کرنے لگیں ،لونڈیاں اپنی مالکن کوجنم دینے لگیں تو قیامت قریب آگئی۔

جب وہ آ دمی چلا گیا تو نبی طینیا نے فرمایا ذرااس آ دمی کو بلا کرلا نا، صحابہ کرام پھی کھیں جب اس کی تلاش میں نکلے تو انہیں کچھ نظر ند آیا، دو تین دن کے بعد نبی علیا نے حضرت عمر فاروق وٹائٹڑا سے فرمایا استان خطاب! کیا تمہیں علم ہے کہ وہ سائل کون تھا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، فرمایا وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کی اہم اہم با تیں سکھانے آئے تھے۔

رادی کہتے ہیں کہ بی طالیہ اسے قبیلہ جُبینہ یا مزینہ کے ایک آ دی نے بھی بیسوال پوچھاتھ کہ یارسول اللہ! ہم جوعمل کرتے ہیں کیا ان کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، اس نے عرض کیا یا ان کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، اس نے عرض کیا یارسول اللہ! پھرعمل کا کیا فائدہ؟ فرمایا اہل جنت کے لئے اہل جنت کے اعمال آسان کردیئے جاتے ہیں اور اہل جہنم کے لیے اہل جنم کے ایمال آسان کردیئے جاتے ہیں۔

( ١٨٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ سَالُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَقَالَ مَنْ

### المناه المرابعة من المناه المرابعة من المناه المناه

سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمُ النَّبِيذَ قَالَ وَسَأَلْتُ ابْنَ النَّبِيْرِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَاءِ وَالْحَرِّ قَالَ وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَحَدَّتَ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الدُّبَاءِ وَالْمُزَقِّتِ قَالَ وَحَدَّثَنِى أَخِى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقِّتِ قَالَ وَحَدَّثَنِى أَخِى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَرِّ وَالدُّبَاءِ وَالْمُزَقِّتِ وَالْبُسُو وَالتَّمْوِ وَالتَّمْوِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَرِّ وَالدُّبَاءِ وَالْمُزَقِّتِ وَالْبُسُو وَالتَّمْوِ وَالسَّمِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَرِّ وَالدُّبَاءِ وَالْمُزَقِّتِ وَالْبُسُو وَالتَّمْوِ وَالتَّمْوِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الْحَرِّ وَالدُّبَاءِ وَالْمُولَقِّتِ وَالْبُسُو وَالتَّمْوِ وَالتَّمْوِ وَالتَّمْوِ وَالسَّهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الْمُولِ وَالدَّبَاءِ وَالْمُولِ وَالتَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الْمُولِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ بَهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَمْ عَلَى الللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَيْهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

ابوالکم کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہی سوال حضرت عبداللہ بن زبیر رٹائٹیڈ سے کیا تو انہوں نے بھی یہی فر مایا کہ نی علیہ اللہ علیہ مطکا اور کدو کی تو نبی کی نبیذ سے منع فر مایا ہے، پھر میں نے یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر ٹائٹی سے کیا تو انہوں نے حضرت عمر ٹائٹیڈ کے حوالے سے مید حدیث سنائی کہ رسول اللہ تائٹیڈ کیا ہے کہ کدو کی تو نبی اور سبز مطکے سے منع فر مایا ہے، اور حضرت ابو سعید خدری ٹائٹیڈ کے حوالے سے میدیث سنائی کہ نبی علیہ اس کے حوالے سے میدو کی تو نبی ، اور لکڑی کو کھو کھلا کر کے بطور برتن استعمال کرنے سے منع فر مایا ہے۔ سے اور کچی اور کی کھورکی شراب سے بھی منع فر مایا ہے۔

(١٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ أَنَا سَٱلْتُهُ حَدَّثَنَا هِضَامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَهُ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ آبِى طَلْحَة أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَلَا كَرَ نِبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَهَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْمُواتِى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْمُواتِى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ عَجلَ بِي السَّخُولِفَ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْمُورَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمُ رَاضِ أَمْرٌ فَالْحِكُولَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضِ أَمْرٌ فَالْحِكُولَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضِ أَمْرٌ فَالْحِكُولَةِ وَمَا سَيَطُعُنُونَ فِي هَذَا الْمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضِ أَمْرٌ فَالْحِلَافِة وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ وَالْمَا أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَدْوِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا رَاجَعْتُهُ فِي الْمُكَالَةِ وَمَا رَاجَعْتُهُ فِي الْمُكَلِلَةِ وَمَا رَاجَعْتُهُ فِي صَدْرِى وَقَالَ يَا عُمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا رَاجَعْتُهُ فِي ضَيْءٍ مَنْ يُعْرَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا رَاجَعْتُهُ فِي ضَيْءٍ مَنْ يُعْرَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا رَاجَعْتُهُ فِي ضَوْرَةِ النَّسَاءِ فَإِنْ آعِنْ أَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيُعْتَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيُعْمَلُوا فَيْعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَيُعْمُونَ الْمُعْرَاءُ وَالْمَالُولُولُولُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُلَمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَيُعْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَيُولُولُوا عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَيَعْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَيُولُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَيَعْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِقُ الْمُعْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعْلَامُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ وَالْمُولُولُولُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَمُولُولُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ الْمُولُولُ

# وي مُناكا آخين بن سينة مترم المنتخب ال

فَأُحِذَ بِيَدِهِ فَأُخُوجَ إِلَى الْبَقِيعِ وَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتُهُمَا طَبْحًا [راحع: ٨٩]

(۱۸۷) ایک مرتبه حفرت فاروق اعظم رفانتنا جمعه کے دن منبر پر خطبہ کے لئے تشریف لائے ، نبی علیکا کا تذکرہ کیا ،حضرت صدیق اکبر بالٹن کی یادتازہ کی ، پھرفر مانے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ میری دنیا سے رحفتی کا وقت قریب آ گیاہے، میں نے خواب میں دیکھاہے کہا یک مرغے نے مجھے دومر تبدیٹھونگ ماری ہے۔

کچھلوگ مجھ سے یہ کہدر ہے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کر دوں ،اتنی بات تو طے ہے کہ اللہ اپنے دین کوضا کع کرے گا اور نہ ہی اس خلافت کوجس کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبر کومبعوث فر مایا تھا ،اب اگر میر افیصلہ جلد ہو گیا تو میں مجلس شوری ان جھے افرا د کی مقرر کرر ماہوں جن سے نبی مائیلا بوقت رحلت راضی ہو کرتشریف لے گئے تھے۔

میں جانتا ہوں کہ کچھلوگ سٹلہ خلافت میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، بخدا! میں اپنے ان ہاتھوں سے اسلام کی مدافعت میںان لوگوں ہے قبال کر چکا ہوں ،اگر بہلوگ ایبا کریں تو بہلوگ دشمنان خدا ، کا فراور گمراہ ہیں ، میں نے اپنے پیچھے کلالہ سے زیادہ اہم مسئلہ کوئی نہیں چھوڑا، نبی غایبلا کی صحبت اختیار کرنے کے بعد مجھے یادنہیں پڑتا کہ سی مسئلہ میں آ ب مجھ سے ناراض ہوئے ہوں ، سوائے کلالہ کے مسلد کے کہ اس میں آپ مُلَافِيْزُ انتِهَا کی سخت ناراض ہوئے تھے، اور میں نے نبی علیا اس کسی چیز میں اتنا تکرارنہیں کیا جتنا کلالہ کے مسئلے میں کیا تھا، یہاں تک کہ آ ہے مُکاٹیٹی آنے اپنی انگلی میرے سینے پررکھ کرفر مایا کیا تمہٰارے لیےاسمئلے میں سورہ نساء کی وہ آخری آیت'' جوگری میں نازل ہوئی تھی'' کافی نہیں ہے؟

اگر میں زندہ رہاتو اس مسئلے کا ایساحل نکال کر جاؤں گا کہاں آیت کو پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے سب ہی کے علم میں وہ حل آ جائے ، پھرفر مایا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے مختلف شہروں میں جوام اءاور گورنر بھیجے ہیں وہ صرف اس لئے کہ لوگوں کو دین سکھائنس، نی غائِلِ کی سنتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں،ان میں مال غنیمت تقسیم کریں،ان میں انصاف کریں اورمیر ہے۔ ماہنے ان کے وہ مسائل پیش کریں جن کا ان کے پاس کوئی حل نہ ہو۔

لوگو!تم دو درختوں میں ہے کھاتے ہوجنہیں میں گندہ سمجھتا ہوں (ایک کہن اور دوسرا پیاز ،جنہیں کیا کھانے ہے منہ میں بد بو پیدا ہو جاتی ہے ) میں نے دیکھا ہے کہ اگر نبی علیظا کو سی مخص کے منہ سے اس کی بد بوآتی تو آپ مُالینی محکم دیتے اور ا ہے ہاتھ ہے پکڑ کرمسجد ہے باہر نکال دیا جاتا تھا اور بہی نہیں بلکہ اس کو جنت البقیع تک پہنچا کرلوگ واپس آتے تھے،اگر کوئی شخص انہیں کھانا ہی جا ہتا ہے تو <u>پکا کران کی بو مارد ہے۔</u>

( ١٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مَا لِي أَرَاكَ قَدْ شَعِفْتَ وَاغْبَرَرْتَ مُنْذُ تُوقِيِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكَ سَاتَكَ يَا طَلْحَةُ إِمَارَةُ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنِّي لَٱجْدَرُكُمُ أَنْ لَا أَفْعَلَ ذَلِكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَآعُلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا آحَدٌ عِنْدَ حَضْرَةِ الْمَوْتِ إِلَّا وَجَدَ رُوحَهُ

منلهٔ احزَّى منبل الخيامة منبل المنظمة المراسلة المنظمة المنظم

لَهَا رَوْحًا حِينَ تَعُورُ عِي مِهَا فَلَلِكَ الَّذِى دَحَلَنِى قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنهُ فَأَنَّ أَعْلَمُهَا قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهَا وَلَمْ يُخْيِرُنِى بِهَا فَلَلِكَ الَّذِى دَحَلَنِى قَالَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنهُ فَأَنَّ أَعْلَمُهَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهَا وَلَمْ يُخْيِرُنِى بِهَا فَلَلِكَ الَّذِى دَحَلَنِى قَالَ طَلْحَةُ صَدَفْتَ إِمّال شعب: صحيح بطرق النظر: ٢٥٢ ] قَالَ هِى الْكُلِمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ قَالَ طَلْحَةُ صَدَفْتَ إِمّال شعب: صحيح بطرق النظر: ٢٥٢ ] وقالَ هِى الْكُلِمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَوصال مروى عَلَيْ عَلَيْهِ مِرتِهِ مِن فَي حَضِرت عَمْ فَا روق فَانَوْ وَحَضِرت طَلِح فَي النظر: ٢٥٦ عنه عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ

حصرت عمر والتفوز في مايا كدمين وه كلمه جانتا مون ،حصرت ابوطلحد والفوز في الحمد بلد كمد يربوجها كدوه كميا كلمد ب؟ فرمايا

نبی علینیا ہے اس کلمے کے بارے یو چینہیں سکا ،اورخود نبی علینیا نے بھی نہیں بتایا ، میں اس وجہ ہے پریشان ہوں ۔

(۱۸۸) طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رٹائٹنا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگا امیر المؤمنین! آپ لوگ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں جواگر ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کوعید بنالیتے جس دن وہ نازل ہوئی ،حضرت عمر فاروق رٹائٹنا نے پوچھاوہ کون می آیت ہے؟ اس نے آیت بحیل دین کا حوالہ دیا، اس پر حضرت عمر فاروق رٹائٹنا نے فرمایا کہ بخدا! مجھے علم ہے کہ بیآیت کس دن اور کس وقت نازل ہوئی تھی، بیآیت نبی ملینا پر جمعہ کے دن عرفہ کی شام نازل ہوئی تھی۔

( ١٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَيَّاشٍ بُنِ أَبِى رَبِيعَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ حَكِيمِ بُنِ حَكِيمِ بُنِ عَبَّدِ بُنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ ﴿ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ فَكَتَبَ فِى ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَتَبُ أَنَّ النَّبِيَ

### مُنالِاً المَرْنَ فِي اللَّهُ الرَّفِي اللَّهُ الرَّفِي اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنُ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ لَهُ [صححه ابن حبان (٦٠٣٧) وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٧٣٧، الترمذي: ٢١٠٣) قال شعيب: إسناده حسن [انظر: ٣٢٣]

(۱۸۹) حضرت ابوامامہ ڈٹاٹٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے دوسر ہے کو تیر مارا جس سے وہ جاں بحق ہو گیا ، اس کا صرف ایک ہی وارث تھا اور وہ تھا اس کا موں ، حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ڈٹاٹٹٹ نے اس سلسلے میں حضرت فاروق اعظم ڈٹاٹٹٹ کی خدمت میں خطاکھا، انہوں نے جواباً لکھ بھیجا کہ نبی علیثیا نے ارشا دفر مایا ہے جس کا کوئی مولی نہ ہو، اللہ اور رسول اس کے مولی ہیں ، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو، اللہ اور سول اس کے مولی ہیں ، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو، اللہ اور سول اس کے مولی ہیں ، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو، اللہ اور سول اس کے مولی ہیں ، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو، اللہ اور بیا ہیں ، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو کا دور بیا ہو گا ۔

( ١٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا بِمَكَّةَ فِي إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ يُحُدِّثُ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا بِمَكَّةَ فِي إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ يُحُدِّنُ عَنْ عُمُر بَنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلُ قَوِيُّ لَا تَوْالِهُ عَلَى الْحَجَرِ فَتُوْذِي الطَّعِيفَ إِنْ وَجَدُت خَلُوةً فَاسْتَلِمُهُ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلُهُ فَهَلَلْ وَكَبِّرُ [قال شعيب:

(۱۹۰) حفرت عمر کاروق ڈٹاٹھٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللائٹائٹیٹی نے ان سے فر مایا عمر! تم طاقتور آ دمی ہو، حجراسود کو بوسہ دینے میں مزاحمت نہ کرنا ، کہیں کمزور آ دمی کو تکلیف نہ پنچے ،اگر خالی جگہل جائے تو استلام کر لینا ، ورند محض استقبال کر کے تبلیل و تکبیر بر ہی اکتفاء کر لینا۔

(١٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ لِللَّهِ وَمَلَاثِكَتِهِ وَكُتَيْهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ لِللَّهِ وَمَلَاثِكَتِهِ وَكُتُيهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَاثِكَتِهِ وَكُتُيهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ صَدَقْتَ قَالَ فَتَعَجَّبْنَا مِنهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَقَالَ النَّيْقُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ [صححه مسلم (٨) قال شعيب: إسناده صحيح]

(۱۹۱) حضرت عمر فاروق ولطنظیئے مروی ہے کہ حضرت جریل علیہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ سے پوچھا کہ' ایمان' کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر،اس کے فرشتوں، کتابوں، پغیبروں، یوم آخرت اوراچھی بری تقدیر پریقین رکھو، حضرت جریل علیہ ان فرمایا آپ نے چھے کہا، ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کررہے ہیں اور تصدیق بھی کررہے ہیں، بعد میں نبی علیہ ان یہ جریل متھے جو تہمیں تمہارے دین کی اہم باتیں سکھانے آئے تھے۔

١٩٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً عَنْ أَبِيهِ عُرُوّةً عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا ٱلْخَبَلَ اللّهُ وَقَالَ مَرَّةً جَاءَ اللّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَذَهِبَ النّهَارُ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ ٱفْطَرَ الصّائِمُ يَعْنِي

### الله المراكزة المراكز

اَلْمَشُوِقُ وَالْمَغُوِبُ [صححه البخاری (۱۹۰۶)، ومسلم (۱۱۰۰) وابن خزیمة (۲۰۵۸)، وابن حبان (۳۰۱۳)][راجع: ۲۳۱، ۳۳۸، ۳۳۸]

(۱۹۲) حضرت عمر فاروق دلائن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَاللَّيْنَا اِنْ ارشاد فر مايا جب رات يہاں ہے آ جائے اور دن وہاں سے چلا جائے توروز ہ دارکوروز ہ افطار کرلينا جا ہے ہشرق اور مغرب مراد ہے۔

( ١٩٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْبَاْنَا إِسُرَائِيلُ بُنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْآعُلَى النَّعْلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى لَيْلَى قَالَ كُنْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَآنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ الْهِلَالِ هِلَالَ شَوَّالِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا أَيُهَا النَّاسُ الْفُطِرُوا ثُمَّ قَامَ إِلَى عُسِّ فِيهِ مَا ۚ فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا آتَيْتُكَ إِلَّا الْفُطرُوا ثُمَّ قَامَ إِلَى عُسِّ فِيهِ مَا ۚ فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا آتَيْتُكَ إِلَّا النَّاسُ وَلَيْنَ عَنْ هَذَا أَفَرَ آيْتَ غَيْرَكَ فَعَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ خَيْرًا مِنْى وَخَيْرَ الْأُمَّةِ رَآيَٰتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَ مِثْلَ الَّذِى فَعَلْتُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَآذُ خَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ثُمَّ صَلَّى عُمْرُ الْمُعُرْبِ [إسناده صعيف] انظر: ٣٠٧]

(۱۹۳) عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ڈاٹٹنڈ کے ساتھ تھا، ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ میں نے شوال کا چاند دکھے لیا ہے، حضرت عمر فاروق ڈاٹٹنڈ نے فر مایالوگو! روز ہ افطار کرلو، پھر خود کھڑے ہو کرایک برتن ہے '' جس میں پانی تھا'' وضو کیا اور اپنے موز وں پرسے کیا، وہ آ دمی کہنے لگا بخدا! امیر المؤمنین! میں آپ کے پاس یہی پوچھنے کے لئے آیا تھا کہ آپ نے کسی اور کو بھی موز وں پرسے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ فر مایا ہاں! اس ذات کو جو جھے ہے بہتر تھی، میں نے نبی ملینا ان کو اس طرح کرتے ہوئے کہ مایٹنا نے ایک شامی جب پہن رکھا تھا جس کی آسٹینیں تھے تھیں اور نبی ملینا نے ایک شامی جب پہن رکھا تھا جس کی آسٹینیں تھے تھیں اور نبی ملینا نے ایک شامی جب پہن رکھا تھا جس کی آسٹینیں تھے تھی سے میں کہ کر حضرت عمر فاروق ڈاٹٹنڈ مغرب کی نماز پڑھانے کے لئے چلے گئے۔

(١٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ
رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُحَرِّمُ الطَّبَّ وَلَكِنْ قَذِرَهُ و قَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ عَنْ
سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ [صححه مسلم (١٩٥٠)] [انظر: ١٤٧٤]

(۱۹۳) حفرت عمرفاروَق الخَافَظ عمروى به كه نه عَلَيْهِ فَ الرَّحِدُوه وَ وَارْبَيْن و يَا البته است نا پند ضرور كيا به - (۱۹۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ جُنٌ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَرَ عَنْ عُمَرَ وَ هُوَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَرَ عَنْ عُمَرَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَأَذَنَهُ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَخِي لَا تَنْسَنَا مِنْ وَعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَأَذَنَهُ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَخِي لَا تَنْسَنَا مِنْ وَعَالِكَ وَقَالَ بَعُدُ فِي الْمَدِينَةِ يَا أَخِي أَشُورِ كُنَا فِي دُعَائِكَ فَقَالَ عُمْرُ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَا طَلَعَتُ عَلَيْهِ السَّمْ فَي الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَمْرُ مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَا طَلَعَتُ عَلَيْهِ السَّمْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعُدُ وَقَالَ بَعُدُ فِي الْمَدِينَةِ يَا أَخِي أَشُورُكُنَا فِي دُعَائِكَ فَقَالَ عُمْرُ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَا طَلَعَتُ عَلَيْهِ السَّمْ فَي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعُدُ وَقَالَ التَعْمَلُ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعُدُ فَقَالَ عَمْرُ مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَا طَلَعَتُ عَلَيْهِ السَّمْ فَي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعُمْرَةِ فَقَالَ عُمْرُ مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَا طَلَعَتُ عَلَيْهِ السَّمْ فَقَوْلِ عَلَى الْعُمْرَةِ وَقَالَ عَلَى الْعَلَا عُمْرُ مَا أُودُ وَدَا الْوَالِقَ لَا أَنْهُ لَا أَنِي عَلَيْكُ مَا أُولِلَ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُ فَي الْعُمْرَةِ وَقَالَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالُ عَلَى الْعَلَامُ عُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الَ

### مناكا وَمُن مَن اللهِ مِنْ مَن مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ الله

(190) حضرت عمر فاروق وٹائٹوئے ایک مرتبہ نبی علینا ہے عمر ہ پر جانے کے لیے اجازت ما تکی ، نبی علینا نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فر مایا بھائی! ہمیں اپنی دعاؤں میں یادر کھنا ،حضرت عمر وٹائٹوئو ہوئا ہے فر مایا کہ بھائی! ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یادر کھنا ،حضرت عمر وٹائٹوئو فرماتے ہیں کہ اگر اس ایک لفظ ''کے بدلے مجھے وہ سب پچھ دے دیا جائے جن پرسورج طلوع ہوتا ہے یعنی پوری دنیا تو میں اس ایک لفظ کے بدلے بوری دنیا کو پینٹر نہیں کروں گا۔

(١٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةً عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَقَدُ فُوغٌ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَقَدُ فُوغٌ مِنْهُ فَقَالَ عُمَرُ أَلَا نَتَكِلُ فَقَالَ اعْمَلُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَوْ فَي شَيْءٍ مُبْتَدَإِ أَوْ أَمْرٍ مُبْتَدَعٍ قَالَ فِيمَا قَدْ فُوغ مِنْهُ فَقَالَ عُمَرُ أَلَا نَتَكِلُ فَقَالَ اعْمَلُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَكُلُّ مُيسَرٌ أَمَّا أَمْلُ الشَّقَاءِ فَيعُمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهُلُ الشَّقَاءِ فَيعُمَلُ لِلشَّقَاءِ وَال شعيب:

حسن لغيره]

(۱۹۷) ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈلائٹڑنے نبی طائیا ہے دریافت کیا کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، کیاوہ پہلے ہے تکھا جا چکا ہے یا ہماراعمل پہلے ہوتا ہے؟ فرمایانہیں! بلکدوہ پہلے ہے تکھا جا چکا ہے، حضرت عمر فاروق ڈلائٹڑنے عرض کیا کہ کیا ہم اس پر بھروسہ نہ کر لیس؟ فرمایا ابن خطاب! عمل کرتے رہو کیونکہ جو مخص جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے، اسے اس کے اسباب مہیا کردیے جاتے ہیں اور وہ عمل اس کے لئے آسان کردیا جاتا ہے، پھر جوسعادت مند ہوتا ہے وہ نیکی کے کام کرتا ہے اور جو اشقیاء میں ہے ہوتا ہے وہ بربختی کے کام کرتا ہے۔

( ١٩٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا الزَّهُرِيُّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُنْبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَٰ بُنُ عَوْفٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَسَمِعَهُ لِعُولُ أَلَا وَإِنَّ أَنَّاسًا يَقُولُونَ مَا الرَّحْمَٰ بِنُ عَوْفٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلُولًا أَنْ يَقُولُ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلُولًا أَنْ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلُولًا أَنْ يَقُولُ قَالِهُ عَنْهُ زَادَ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لَآلُبَتُهَا كَمَا نُزِّلَتُ [قال

شعيب: إسناده صحيح] [راجع: ١٥٦]

(۱۹۷) حضرت عبدالرحمن بن عوف ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹھؤنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یادر کھو! بعض لوگ کہتے ہیں کہ رجم کا کیا مطلب؟ قرآن کریم میں تو صرف کوڑے مارنے کا ذکر آتا ہے، حالا نکہ رجم کی سزا خود نبی علیا نے بھی دی ہے، اگر آکہنے والے بینہ کہتے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کردیا تو میں اسے قرآن میں کھودیتا۔

(١٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدُ بُنَ حُمَيْرٍ يُحَدُّثُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُيَيْرٍ الْمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا فَصَلَّى الْمِنْ فَيْرٍ عَنِ ابْنِ السِّمُطِ أَنَّهُ أَتَى أَزْضًا يُقَالُ لَهَا دَوْمِينُ مِنْ حِمْصَ عَلَى رَأْسِ لَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا فَصَلَّى

# وَ مُنْلِهُ اَمْرُيْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُورِيْ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّهُ ا

رَكُعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ آتُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ رَآيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ فَسَالْتُهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَآيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ قَالَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٦٩٢)] [انظر: ٢٠٧]

(۱۹۸) ابن سمط کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرز مین'' دومین'' جوتھ سے اٹھارہ میل کے فاصلے پر ہے، پر میرا آتا ہوا، وہاں حفزت جبیر بن نفیر نے دورکعتیں پڑھیں، میں نے ان سے پوچھا کہ بیددورکعتیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایک مرتبہ حفرت عمر فاروق ڈاٹنٹ کو ذوالحلیفہ میں دورکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھ کریہی سوال کیا تھا، انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کہ میں نے نبی علیکھا کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(١٩٩) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَحْمَد بُن حَنْبَلٍ قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهُدِى بَيَشَةُ مَالِكٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنُ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ بُنُ النَّوقِ فَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنُ أَصْحَابُ النَّاسَ فَقَالَ عُمَرُ آيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ انْقَلَبْتُ مِنُ السُّوقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ فَمَا زِدْتُ عَلَى آنُ تَوَضَّاتُ فَقَالَ عَمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَالُوصُوءَ آيْضًا وَقَدُ عَلِمْتَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسُلِ عُصَر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَالُوصُوءَ آيْضًا وَقَدُ عَلِمْتَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسُلِ عَمْرُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسُلِ عَمْرُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسُلِ وَصَحَه البَحَارِي (٨٧٨)، ومسلم (٩٤٥)] [انظر: ٢٠٢١]

(199) حضرت ابن عمر خلین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم خلین جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرمارہے تھے، دورانِ خطبہ ایک مصاحب آئے، حضرت عمر خلین نے ان سے بوچھا کہ بیکون سا وقت ہے آئے کا؟ انہوں نے جوابا کہا کہ امیر المؤمنین! میں بازار سے واپس آیا تھا، میں نے توجیعے ہی اذان تی، وضوکرتے ہی آگیا ہوں، حضرت عمر فاروق ڈلین نے فرمایا او پرسے وضوبھی؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ بی ماینیا جمعہ کے لئے شسل کرنے کا تھم دیتے تھے۔

( ٢٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفُيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ عَلَى تَبِيرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱقَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ [راحع: ٨٤]

(۲۰۰) حضرت فاروق اعظم رفائفنانے فرمایا کہ مشرکین مزدلفہ سے طلوع آفاب سے پہلے واپس نہیں جاتے تھے، نبی علیا نے ان کا طریقہ اضار نہیں کیا اور مزدلفہ سے منی کی طرف طلوع آفاب سے قبل ہی روانہ ہوگئے۔

(٢.١) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَلَّاتِنِى أَبُو الزَّبَيْرِ الَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِى عُمَّرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا [صححہ مسلم (١٧٦٧)][راجع: ٢١٩،٢١٥]

### الله المراق المر

(۲۰۱) حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹاٹٹٹٹر کے ارشاد فر مایا میں جزیرہ عرب سے یہود ونصالای کو نکال کررہوں گا، یہاں تک کہ جزیرہ عرب میں مسلمانوں کےعلاوہ کوئی نہرہے گا۔

(٢.٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يَخُطُبُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ فَدَحَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ إِنِّى شُغِلْتُ الْيُومَ فَلَمُ أَنْقَلِبُ إِلَى آهْلِى حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمُ أَزِدُ عَلَى أَنْ تَعَلَّمُ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَقَدُ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأَتُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ الْوُصُوءَ آيُضًا وَقَدُ عَلِمْتُمُ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَقَدُ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسُلِ [راحع: ١٩٩]

(۲۰۲) حضرت ابن عمر دلی تنظیف مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم دلی تنظیم محد کے دن خطبہ ارشاد فر مار ہے تھے، دورانِ خطبہ ایک صاحب آئے، حضرت عمر دلی تنظیف نے ان سے بوچھا کہ بیکون ساوقت ہے آئے کا؟ انہوں نے جوا با کہا کہ آج میں بہت مصروف تھا، ابھی ابھی میں بازار سے واپس آیا تھا، میں نے توجیعے ہی اذان نی، وضو کرتے ہی آگیا ہوں، حضرت عمر فاروق دلی تنظیف نے فرمایا اور سے وضو بھی؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی علی تلیا جعد کے لئے خسل کرنے کا تھم دیتے تھے۔

(٢.٣) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَغْنِى ابْنَ عَمَّارٍ حَدَّثِنِى سِمَاكُ الْحَنفِیُّ آبُو زُمَیْلِ قَالَ حَدَّثِنِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّسٍ حَدَّثِنِی عُمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ ٱقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فُلانْ شَهِیدٌ فَقَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فُلانْ شَهِیدٌ فَكَانْ شَهِیدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلانْ شَهِیدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَلَا إِنِّی رَآیَتُهُ فِی النَّارِ فِی بُرُدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَانَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَلَا إِنِّی رَآیَتُهُ فِی النَّارِ فِی بُرُدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَانَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَلَا إِنِّی رَآیَتُهُ فِی النَّامِ آنَهُ لَا یَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَحَرَجُتُ فَنَادَیْتُ آلَا إِنَّهُ وَسَلَّمَ یَا ابْنَ الْحَقَابِ اذْهُمْ مُونُ وَ وَصَدِى النَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْحَقَابِ اذْهُمْ مُونَ [صححه مسلم (١٤)، وابن حباد (٤٨٤)] [راحع: ٢٢٨]

(۲۰۳) حضرت عمر فاروق و النائيز سے مروی ہے کہ غزوہ خيبر کے دن نبی علینا کے پھے سحابہ سامنے ہے آتے ہوئے دکھائی دیے جو یہ کہدر ہے تھے کہ فلال بھی شہید ہے، فلال بھی شہید ہے، یہاں تک کہ ان کا گذرایک آدمی پر ہوا، اس کے بارے بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ بھی شہید ہے، نبی علینا نے فر مایا ہر گزنہیں! میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چا در چوری کی تھی ،اس کے بعد نبی علینا نے فر مایا اے ابن خطاب! جا کرلوگوں میں منادی کردو کہ جنت میں صرف موشین بی داخل ہوں گے۔ بی داخل ہوں گے۔

(٢.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ اللَّيْلِكِي قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَأَثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرٌ فَقَالَ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى

### المناه المرام المنظم ال

فَأُثْنِى عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرٌ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِالنَّالِئَةِ فَأَثْنِى عَلَى صَاحِبِهَا شَرٌ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتُ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتُ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسُلِمٍ شَهِدَ لَهُ ٱرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ ٱدْحَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ قُلْنَا أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ آوُ ثَلَاثَةٌ فَقُلْنَا أَوْ اثْنَانِ قَالَ آوُ اثْنَانِ ثُمَّ لَمُ نَسُلُم شَهِدَ لَهُ آرُبَعَةٌ بِخَيْرٍ آدْحَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ قُلْنَا أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ آوُ ثَلَانًا فَقُلْنَا أَوْ اثْنَانِ قَالَ آوُ اثْنَانِ ثُمَّ لَمُ نَسُلُهُ عَنُ الْوَاحِدِ [راحع: ١٣٩]

(۲۰۴) ابوالا سود بریستی کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، وہاں پنچا تو پیۃ جلا کہ وہاں کوئی بیاری پھیلی ہوئی ہے جس سے لوگ بکثر ت مررہے ہیں، میں حضرت عمر فاروق بخالی میں ہیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے ایک جنازہ کا گذر ہوا، لوگوں نے اس مردے کی تعریف کی، حضرت عمر مخالفت نے فر مایا واجب ہوگئ، پھر دوسرا جنازہ گذرا، لوگوں نے اس کی بھی تعریف کی، حضرت عمر مخالفت نے بھر فر مایا واجب ہوگئ، تیسرا جنازہ گذرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، حضرت عمر مخالفت نے بھر فر مایا واجب ہوگئ، واجب ہوگئ؟

انہوں نے فرمایا میں نے تو وہی کہا ہے جونی ملینا نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کے لیے جارآ دمی خیرکی گواہی دے دیں اس کے لیے جنت واجب ہوگئ، ہم نے عرض کیا اگر تین آ دمی ہوں؟ تو نبی ملینا نے فرمایا تب بھی یہی تھم ہے، ہم نے دو ک متعلق پوچھا، آپ مُنالِیکا نے فرمایا دو ہوں تب بھی یہی تھم ہے، پھرہم نے خودہی ایک کے متعلق سوال نہیں کیا۔

( ٢٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي بَكُرُ بُنُ عَمْرِو أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ هُبَيْرَةً يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ اللَّهِ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ هُبَيْرَةً يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَبَا تَمِيمِ الْجَيْشَانِيَّ يَقُولُ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَوْقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ تَتُوكَكُلُونَ عَلَى اللَّهِ وَقَالَ الترمذي حسن صحيح قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٦٤ ٤) الترمذي: ٢٣٤٤) النواني: ٣٤٥ مَا يَرُونُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مُا يَوْلُونُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَعْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ يَلِهُ لِيَوْلُكُمْ عُنْ اللَّهُ الْعَلَيْ وَلَالُو لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلْوَالِيْلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُقُولُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعُرْولُ الْعُلْقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۲۰۵) حضرت عمر فاروق و التأوی است مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ الله عَلَیْمَ الله براس طرح بی تو کل کر لیتے جیسے اس پرتو کل کرنے ہے۔ جیسے اس پرتو کل کرنے کا حق ہے تو تہمیں اس طرح رزق عطاء کیا جاتا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے جوشع کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کروا پس آتے ہیں۔

( ٢.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحُمَنِ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بُنُ دِينَارٍ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ شَرِيكِ الْهُذَلِقِي عَنْ يَحْدَى بُنِ مَيْمُونِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ يَحْدِي بُنِ مَيْمُونِ الْحَطْرِمِيِّي عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلَا تُفَاتِحُوهُمُ [صححه ابن حبان (٩٩)، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلَا تُفَاتِحُوهُمُ [صححه ابن حبان (٩٩)، والحاكم (٩/ ٨٥) قال الألباني: ضعيف (أبي داود: ٤٧١٠ و ٤٧١٠)]

والله الله عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَرَّةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## هي مُنلهُ المَّهُ مَنْ لِيَدِيمُ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِل

(۲۰۲) حضرت عمر فاَروق وَثَاثِفَا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیَفِ نے ارشاد فر مایا منکرین نقدیر کے ساتھ مت بیٹھا کرو، اور گفتگوشروع کرنے میں ان ہے پہل نہ کیا کرو۔

(٢.٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرِ الْهَمْدَانِيِّ أَبِي عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبَ بُنَ عُبَيْدٍ ١ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُهَيْرِ عِنِ ابْنِ السِّمْطِ آنَّهُ خَرَجَ مَعَ عُمَرَ إِلَى ذِى الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا ٱصْنَعُ كَمَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٩٨]

(۲۰۷) ابن سمط کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈالٹنڈ کے ساتھ د والحلیفہ کی طرف روانہ ہوئے ،حضرت عمر ڈلٹٹنڈ نے وہاں دور کعتیں پڑھیں ، میں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا ،انہوں نے 'جواب دیا کہ میں نے نبی علینا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ أَنْبَآنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ الْحَنِفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثِنِي ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱصْحَايِهِ وَهُمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَنَيْفٌ وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ ٱلْفٌ وَزِيَادَةٌ فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ رِدَاوُهُ وَإِزَارُهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ آيْنَ مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ آنْجِزْ مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ آهُلِ الْإِسْلَامِ فَلَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا قَالَ فَمَا زَالَ يَسْتَغِيثُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاوُهُ فَأَتَاهُ ٱبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَآخَذَ رِدَانَهُ فَرَدَّاهُ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَّتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنُجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَٰزَّ وَجَلَّ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أنِّى مُمِدُّكُمُ بِٱلْفٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُنِذٍ وَالْتَقَوْا فَهَزَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُشْرِكِينَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا وَأُسِرَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا وَعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةُ وَالْإِخُواْنُ فَإِنِّى أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمُ الْفِدْيَةَ فِيَكُونُ مَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ فَيَكُونُونَ لَنَا عَصُدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَرَى مَا رَأَى أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنِي مِنْ فُكَانِ قَرِيبًا لِعُمَرَ فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ وَتُمَكِّنَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ وَتُمَكِّنَ حَمْزَةَ مِنْ فَلَانِ أَحِيهِ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَتْ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ هَوُكَاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَآئِيَّتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ فَهَوِىَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ فَآخَذَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ الْغَدِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَآبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِذَا هُمَا يَبْكِيَانِ فَقُلْتُ يَا

### المناه المرابية مترم المناه ال

رَسُولَ اللّهِ آخْبِرُنِى مَاذَا يُبْكِيكَ آنْتَ وَصَاحِبَكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدُ بُكَاءً بَهَاكَيْتُ لِبُكَايُكُمَا قَالَ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الّذِى عَرَضَ عَلَى اصْحَابُكَ مِنْ الْفِدَاءِ لَقَدْ عُرِضَ عَلَى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِنَبِي آنُ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى عَذَابُكُمْ أَذْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لِشَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ وَٱنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِنَبِي آنُ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْخِنَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ مِنْ الْفِدَاءِ ثُمَّ أُحِلً لَهُمُ الْغَنَائِمُ فَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا كَتَابٌ مِنْ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ مِنُ الْفِدَاءِ فُمَّ أُحِلً لَهُمُ الْغَنَائِمُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدِ مِنْ الْفَامِ الْمُقْبِلِ عُوقِبُوا بِمَا صَنَعُوا يَوْمَ بَدُرٍ مِنْ آخُذِهِمُ الْفِدَاءَ فَقُبُلَ مِنْهُمُ سَبْعُونَ وَفَرَّ فَلَى مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُوسِرَتُ رَبَاعِينَهُ وَسَلّمَ وَمُهُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَكُوسِرَتُ رَبَاعِينَهُ وَهُ هُمِ الْنَيْقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُوسِرَتُ رَبَاعِينَهُ وَهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُوسِرَتُ رَبَاعِينَهُ وَسَلّمَ عَلَى وَجْهِهِ وَٱنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى أَولَمًا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبُتُمْ مِثْلَيْهَا الْآيَةَ بِأَخْذِكُمُ الْفِذَاءَ [صححه مسلم (١٧٦٣)) وابن حبال (٤٧٩٤) [انظر: ٢١١]

(۲۰۸) حضرت عمر فاروق رفی تفوظ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن ٹی ملیٹیا نے اپنے صحابہ کا جائزہ لیا تو وہ تین سوسے پھھاد پر سے ، اور مشرکین کا جائزہ لیا تو وہ ایک ہزار سے زیادہ معلوم ہوئے ، بید کھی کرنی علیٹیا نے قبلدرخ ہوکر دعاء کے لئے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے ، نبی ملیٹیا نے اس وقت چا دراوڑھ رکھی تھی ، دعاء کرتے ہوئے نبی علیٹیا نے فرمایا اللی! تیرا وعدہ کہاں گیا؟ اللی اپنا وعدہ پورا فرما، اللی! اگر آج میں تھی مجرمسلمان ختم ہو گئے تو زمین میں پھر بھی بھی آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔

اس طرح آپ مَنْ النَّمَ الْهِ اللهِ مِن اللهِ ال

جب غزوہ بدر کا معرکہ بیا ہوا اور دونوں لشکر ایک دوسرے سے مطیقو اللہ کے فضل سے مشرکین کو ہزیمت کا سامنا کرتا پڑا، چنا نچیان میں سے سترقتل ہو گئے اور ستر ہی گرفتار کر کے قید کر لیے گئے ، ان قید یوں کے متعلق نبی علینیا نے حضرت صدیق اکبر ڈاٹھٹو، حضرت علی ڈاٹھٹو اور حضرت عمر ڈاٹھٹو سے مشورہ کیا، حضرت صدیق اکبر ڈاٹھٹو نے مشورہ دیا اے اللہ کے نبی! بیلوگ ہمارے ہی بھائی بند اور رشتہ دار ہیں، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان سے فدید لے لیں، وہ مال کا فروں کے خلاف ہماری طاقت میں اضافہ کرے گا اور عین ممکن ہے کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے دی ویہ یہی ہمارے دست و بازوہن جا کیں گے۔

نی طاینا نے پوچھاابن خطاب! تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری رائے وہ نہیں ہے جو حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹنڈ کی ہے، میری رائے بیہ ہے کہ آپ فلاں آ دمی کو'' جو حضرت عمر ڈاٹٹنڈ کا قریبی رشتہ دارتھا'' میرے حوالے کردیں اور میں اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑا دوں ، آپ عقیل کو حضرت علی ڈاٹٹنڈ کے حوالے کردئیں اور وہ ان کی گردن اڑا دیں ، حز ہ کو

### منالاً أَمْرِينَ بل يَسِيدُ مَنْ اللهُ الل

فلاں پرغلبہعطاء فرمائیں اوروہ اپنے ہاتھ ہے اسے قبل کریں ، تا کہ اللہ جان لے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرمی کا پہلونہیں ہے، بیلوگ مشرکین کے سردار ، ان کے قائداور ان کے سرغنہ ہیں ، جب بیقل ہو جائیں گے تو کفروشرک اپنی موت آپ مرجائے گا۔

نی علیظائے حضرت صدیق اکبر دلاتھ کی رائے کوتر جیج دی اور میری رائے کو چھوڑ دیا، اور ان سے فدیہ لے لیا، اگلے دن میں نبی علیظا کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ نبی علیظا اور حضرت ابو بکر ڈلاٹھز بیٹھے ہوئے رور ہے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! خیرتو ہے آپ اور آپ کے دوست (حضرت صدیق اکبر ڈلاٹھز) رور ہے ہیں؟ مجھے بھی بتا ہے تا کہ اگر میری آ تھوں میں بھی آنسوآ جا کیں تو آپ کا ساتھ دوں، ورنہ کم از کم رونے کی کوشش ہی کرلوں۔

نی علیظانے فرمایا کہتمہارے ساتھیوں نے مجھے فدید کا جومشورہ دیا تھااس کی وجہ ہے تم سب پر آنے والاعذاب مجھے اتنا قریب دکھائی دیا جتنا بید درخت نظر آرہا ہے، اور اللہ نے بی آیت نازل کی ہے کہ پنج مراسلام کے لیے بیمنا سب نہیں ہے کہاگر ان کے پاس قیدی آئیں ۔۔۔۔۔ آخر آیت تک، بعد میں ان کے لئے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا۔

آئندہ سال جب غزوہ اصد ہوا تو غزوہ بدر میں فدیہ لینے کے عوض مسلمانوں کے سر آدمی شہید ہو گئے، اور صحابہ کرام ﷺ کوچھوڑ کرمنتشر ہو گئے، نبی علیہ کا در ان مبارک شہید ہو گئے، مَو دکی کڑی نبی علیہ کا سرمبارک میں گئس گئی، نبی علیہ کا روئے انورخون سے بھر گیا اور یہ آیت قرآنی نازل ہوئی کہ جب تم پروہ مصیبت نازل ہوئی جواس سے قبل تم مشرکین کوخود بھی پہنچا چکے متصوتو تم کہنے گئے کہ یہ کیسے ہوگیا؟ آپ فرماد بیجئے کہ یہ تمہاری طرف سے بی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ شکست فدیہ لینے کی وجہ سے ہوئی۔

( ٢.٩) حَدَّثَنَا آبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنسِ عَنْ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى سَفَرٍ قَالَ فَسَالَتُهُ عَنْ شَيْءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى قَالَ فَعَالَتُهُ عَنْ شَيْءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى قَالَ فَقُلْتُ لِنَفُسِى ثَكِلَتُكَ أَمُّكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ نَزَرُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى فَقُلْتُ لِنَفُسِى ثَكِلَتُكَ أَمُّكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ نَزَرُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى عَمْرُ أَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَتْ عَلَى الْمَالُولِ عَلَى عَمْرُ أَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَتْ عَلَى الْبَارِحَةَ عُمْرُ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَتْ عَلَى الْبَارِحَةَ عُمْرُ قَالَ فَوَجَعُتُ وَأَنَا ٱلْفُنُ آلَةُ نَزَلَ فِى شَيْءٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَتُ عَلَى الْبَارِحَة مَعْنَا لَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَتْ عَلَى الْبَارِحَة فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلَتُ عَلَى الْبَارِحَة وَمَا تَأْتُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْتُولُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْتُولُ وَالْمَا لَلْكُولُ مَا لَا لَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۲۰۹) حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹا سے مروی ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی علیٹا کے ہمراہ تھے، میں نے نبی علیٹا سے کسی چیز کے متعلق تین مرتبہ سوال کیا، کیکن نبی علیٹا نے ایک مرتبہ بھی جواب نہ دیا، میں نے اپنے دل میں کہاا بن خطاب! تیری ماں مجھے روئے ، تو نے نبی علیٹا سے تین مرتبہ ایک چیز کے متعلق دریافت کیالیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، بیسوچ کر میں اپنی سواری پرسوار

# هي مُناهُ امَرُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ہوکروہاں سے نکل آیا کہ کہیں میرے بارے قر آن کی کوئی آیت نازل نہ ہوجائے۔

تھوڑی دیر کے بعدا کی منادی میرانام لے کر پکارتا ہوا آیا کہ عمر کہاں ہے؟ میں بیسو چتا ہوا واپس لوٹ آیا کہ شاید میر بے بار بے قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے، وہاں پہنچا تو نبی طلینا نے ارشا دفر مایا آج رات مجھ پرایک الیم سورت نازل ہوئی ہے جومیر بے نزدیک دنیاو مافیہا سے زیادہ پہندیدہ ہے، چھر نبی طلینا نے سورۃ الفتح کی پہلی آیت تلاوت فرمائی۔

( ٢١٠) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنُ حَكِيمِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ أَتِى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِطَعَامٍ فَدَعَا إِلَيْهِ رَجُلًا فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ ثُمَّ قَالَ وَأَى الصَّيَامِ تَصُومُ لُولًا كَرَاهِيَةُ أَنُ أَزِيدَ أَوْ أَنْقُصَ لَحَدَّثُتُكُمْ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَانَهُ الْأَعْرَابِيُّ بِالْأَرْنَبِ وَلَكُنُ أَرْسِلُوا إِلَى عَمَّارٍ فَلَمَّا جَاءَ عَمَّارٌ قَالَ أَشَاهِدٌ أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جَانَهُ الْأَعْرَابِيُّ بِالْأَرْنَبِ قَالَ نَعُمْ فَقَالَ إِنِّى رَآيْتُ بِهَا دَمًا فَقَالَ كُلُوهَا قَالَ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ وَآيُّ الصِّيَامِ تَصُومُ قَالَ اللَّهِ عَشْرَةً وَالْمَرْبِيُّ بِالْأَرْنَبِ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمُ الثَّلَاثَ عَشْرَةً وَالْأَرْبَعَ عَشْرَةً وَالْحَمْسَ عَشْرَةً وَاللَّالِي اللهِ عَشْرة وَالْحَمْسَ عَشْرة وَاللَّالِي اللهُ عَشْرة وَالْحَمْسَ عَشْرة وَاللَّالِي اللهُ عَشْرة وَالْحَمْسَ عَشْرة وَاللَّالِي عَمْسَ وَاللَّهُ عَلْمَ وَالْمُسَى عَشْرة وَاللَّالِي اللهُ عَشْرة وَالْحَمْسَ عَشْرة وَاللَّالِي اللهُ عَلْمَ وَالْعَالَةُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ وَالْمُ اللّهُ عَلْمُ الْفَالِ اللّهُ عَلْمَ وَالْعَالَ اللّهُ عَلْمَ وَالْعَمْسَ عَشْرة وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلْمَ وَالْمَالِكُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّه وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۱۰) ایک مرتبه حضرت عمر فاروق والی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، انہوں نے ایک آ دمی کوشرکت کی وعوت دی، اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، فرمایا تم کون سے روزے رکھ رہے ہو؟ اگر کی بیشی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے سامنے نبی علیقا کی وہ حدیث بیان کرتا جب ایک ویہاتی نبی علیقا کی خدمت میں ایک فرگوش لے کر حاضر ہوا، تم ایبا کرو کہ حضرت عمل ایک فرگوش کے بلاکرلاؤ۔

جب حضرت عمار دلانشؤ تشریف لائے تو حضرت عمر دلانشؤنے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس دن نبی علیہ اس کی خدمت میں حاضر تھے جب ایک دیمیاتی ایک خرگوش لے کرآیا تھا؟ فرمایا جی ہاں! میں نے اس پرخون لگا ہوا دیکھا تھا، نبی علیہ ان نے فرمایا اسے کھاؤ، وہ کہنے لگا کہ میں اروزہ ہے، نبی علیہ ان فرمایا کیساروزہ؟ اس نے کہا کہ میں ہر ماہ کی ابتداءاوراختمام پرروزہ رکھتا ہوں، فرمایا اگرتم روزہ رکھتا ہوں۔ جو تو نفلی روزے کے لئے مہینے کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کا انتخاب کیا کرو۔

(٢١١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسُرُوقِ بُنِ الْآجُدَعِ قَالَ لَقَهُ لَقَالَ لِى مَنْ أَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوقَ بُنُ الْآجُدَعِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَامِرٌ فَنُ الْآجُدَعِ فَقَالَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْآجُدَعُ شَيْطَانٌ وَلَكِنَّكَ مَسْرُوقُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ هَكَذَا سَمَّانِي عُمَرُ [نال عَامِرٌ فَرَايَتُهُ فِي الدِّيوانِ مَكْتُوبًا مَسْرُوقَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ هَكَذَا سَمَّانِي عُمَرُ [نال الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ هَكَذَا سَمَّانِي عُمَرُ [نال

(٢١١) مسروق بن اجدع كہتے ہيں كه ايك مرتبه ميرى ملاقات حضرت فاروق اعظم والفظ سے ہوئى تو انہوں نے يوچھا كهتم

### منامًا وَمُرَامِينَ لِيَدِيدَمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں سروق بن اجدع ہوں، فر مایا میں نے نبی علیہ کو یہ فر ماتے ہوئے سا ہے کہ اجدع شیطان کا نام سروق نام ہے، اس لئے تمہارا نام مسروق بن عبدالرحمٰن ہے، عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان کے رجٹر میں ان کا نام سروق بن عبدالرحمٰن کھا ہواد کے ماتو ان سے بوچھا یہ کیا ہے؟ اس پر انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رفی تھن نے میرایہ نام رکھا تھا۔ ( ۲۲۲ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِیسَی حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِیعَةً عَنْ جَعْفَو بُنِ رَبِیعَةً عَنِ الزَّهُو یِ عَنْ مُحَوَّدٍ بُنِ آبِی هُو یُرَوّ قَنْ اللّهُ عَلْیه وَسَلّمَ نَهَی عَنْ الْعَزُلِ عَنْ الْحُورَةِ إِلّا اللّهِ عَنْ عَمْوَ بُنِ الْحَدَّةِ إِلّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَی عَنْ الْعَزُلِ عَنْ الْحُورَةِ إِلّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَی عَنْ الْعَزُلِ عَنْ الْحُورَةِ إِلّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَی عَنْ الْعَزُلِ عَنْ الْحُورَةِ إِلّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَی عَنْ الْعَزُلِ عَنْ الْحُورَةِ إِلّا

(۲۱۲) حضرت عمر فاروق والشخص مروی ہے کہ جناب رسول الله مکا الله کا الله کا الله کا اللہ کا کہ کہ کا اللہ کا کا اللہ کا

( ٢١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لَئِنْ عِشْتُ إِلَى هَذَا الْعَامِ الْمُقْبِلِ لَا يُفْتَحُ لِلنَّاسِ قَرْيَةٌ إِلَّا فَسَمْتُهَا بَيْنَهُمْ كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ [صححه البحارى (٢٣٥٥)] [انظر: ٢٨٤]

(۲۱۳) اسلم'' جو کہ حضرت عمر فاروق ڈلاٹٹڑ کے آزاد کردہ غلام تھے'' کہتے ہیں کہ میں نے حِضرت عمر فاروق ڈلاٹٹڑ کو پیفر ماتے ہوئے۔ ہوئے سنا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو جوبستی اورشہر بھی مفتوح ہوگا، میں اسے فاتحین کے درمیان تقلیم کردیا کروں گا جیسا کہ نبی فائیلائے خیبر کوتنسیم فرما دیا تھا۔

( ٢١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسُوَاثِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزَاةٍ فَحَلَفْتُ لَا وَأَبِى فَهَتَفَ بِى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِى فَقَالَ لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَإِذَا هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٦]

(۲۱۲) حفرت عمر فاروق والنفؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کے ساتھ کی غزوے میں تھا، ایک موقع پر میں نے قتم کھاتے ہوئے کہا" لا و آبی" تو پیچھے سے ایک آ دی نے مجھ سے کہا کہ اپنے آ باؤاجداد کے نام کی قتمیں مت کھایا کرو، میں نے دیکھا تو وہ نبی علیا ہے۔

( ٢١٥ ) حَدَّثَنَا آبُو آَحُمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيْنُ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأُخُوجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ [راحع: ٢٠١]

(٢١٥) حفرت عمر فاروق ٹائٹونے ارشاد فرمایا گریس زندہ رہاتو انشاء اللہ جزیرہ عرب سے یہود ونصاری کو تکال کررہوں گا۔ (٢١٦) حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَوِیكٌ عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ آبِیهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ رَآیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَمُسَحُ عَلَى الْحُقَیْنِ [راجع: ٢٨]

### 

- (۲۱۷) حضرت عمر فاروق والنفوز سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کود مکھا ہے کہ آپ مَنْ النفوز اس میسے فر مایا۔
- ( ٢١٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سَلَامٌ يَغْنِى أَبَا الْأَحُوصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ سَيَّارِ بْنِ الْمَعْرُورِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى هَذَا الْمَعْرُورِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ وَهُو يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بَنَى هَذَا الْمَعْرِدِ وَالْمَامِ وَالْمَالُ فَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسُجُدُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ وَرَأَى قَوْمًا يُصَالَونَ فِى الطَّرِيقَ فَقَالَ صَلُّوا فِى الْمَسْجِدِ [قال شعب: حديث صحيح]
- (۲۱۷) سیار بن معرور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق وٹاٹیڈ کو دوران خطبہ بیار شادفر ماتے ہوئے سنا کہ اس معجد کی تعمیر نبی علیظانے مہاجرین وانصار کے ساتھ مل کر فر مائی ہے، اگر رش زیادہ ہوجائے تو (مبحد کی کمی کومور دالتزام تھہرانے کی بجائے ) اپنے بھائی کی پشت پر بجدہ کرلیا کرو، اس طرح ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم وٹاٹیڈنے نے کچھلوگوں کوراستے میں نماز پڑھتا ہوئے دیکھاتو فر مایا کہ مجد میں نماز پڑھا کرو۔
- ( ٢١٨) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبِ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْمُخْطَابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ ٱشْرَافُ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَصَبْنًا مِنْ أَمُوالِنَا رَقِيقًا بُنِ الْمُخْدُ مِنْ أَمُوالِنَا صَدَقَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا وَتَكُونُ لَنَا زَكَاةً فَقَالَ هَذَا شَىءٌ لَمُ يَفْعَلُهُ اللَّذَانِ كَانَا مِنْ قَبْلِي وَلَيْ الْمُسْلِمِينَ [راجع: ٨٢]
- (۲۱۸) حارثہ بن مفٹر بہتے ہیں کہ انہیں حضرت فاروق اعظم ڈلائٹڈ کے ساتھ حج کا شرف حاصل ہوا، شام کے پچھ معززین ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے امیر المؤمنین! ہمیں پچھ غلام اور جانور ملے ہیں، آپ ہمارے مال سے زکو ہ وصول کر لیجئے تا کہ ہمارا مال پاک ہو جائے ، اور وہ ہمارے لیے پاکیزگی کا سب بن جائے ، فر مایا یہ کام تو مجھ سے پہلے میرے دو پیشرو حضرات نے نہیں کیا، میں کسے کرسکتا ہوں ، البتہ تھم و! میں مسلمانوں سے مشورہ کر لیتا ہوں۔
- ( ٢١٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَمُوَمَّلٌ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِئُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْنُ عِشْتُ لَأُخْوِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا آتُوكَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا [راحع: ٢٠١]١
- (۲۱۹) حضرت عمر فاروق بڑاٹھئا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافِیکا نے ارشاد فرمایا اگر میں زندہ رہا تو جزیرہ عرب سے یبود ونصاری کونکال کررہوں گا، یہاں تک کہ جزیرہ عرب میں مسلمان کے علاوہ کوئی ندر ہے گا۔
- ( ٣٦٠ ) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَمْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَقَدْ بَلَغَ بِهِ أَبِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ وِرْدِهِ أَوْ قَالَ مِنْ جُزْنِهِ مِنُ اللَّيْلِ

## 

**فَقَرَآهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجُوِ إِلَى الظَّهْرِ فَكَاتَمَا قَرَآهُ مِنْ لَيْلَتِهِ** [صححه مسلم (٧٤٧)، وابن حبان (٢٦٤٣)] [انظر: ٣٧٧]

(۲۲۰) حضرت عمر فاروق رفی انتخاب مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَثَلِی این اللّہ مَثَلِی اللّہ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

( ٢٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ حَدَّثَنَا عِكُرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثِنِي ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلَاثُ مِانَةٍ وَنَيَّفٌ وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ ٱلَّفْ وَزِيَادَةٌ فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ وَعَلَيْهِ رِدَاوُهُ وَإِزَارُهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ آيْنَ مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ أَنْجِزْ مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ آهْلِ الْإِسْلامِ فَلَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ ٱبَدًا قَالَ فَمَا زَالَ يَسْتَغِيثُ رَبَّهُ وَيَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ فَأَتَاهُ ٱبُو بَكُو فَأَخَذَ رِدَائَهُ فَرَدَّاهُ ثُمَّ الْتَزَمَّهُ مِنْ وَرَائِهِ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِلُّكُمْ بِٱلْفِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُئِذٍ وَالْتَقَوْا فَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا وَأُسِرَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُو وَعَلِيًّا وَعُمَرَ فَقَالَ أَبُو بَكُو يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةُ وَالْإِخُوانُ فَآنَا أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ فَيَكُونُ مَا أَخَذُنَا مِنْهُمُ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ وَعَسَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَهْدِيَهُمْ فَيَكُونُونَ لَنَا عَضُدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَرَى مَا رَأَى أَبُو بَكْرٍ وَلَكِنِّى أَرَى أَنْ تُمَكِّنَنِي مِنْ فُلَانِ قَرِيبٍ لِعُمَرَ فَٱصْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَصْرِبَ عُنْقَهُ وَتُمَكِّنَ حَمْزَةَ مِنْ فُكَانِ أَخِيهِ فَيَضْرِبُّ عُنُقَهُ حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ هَوُلَاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَٱئِمَّتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ فَهَوِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ ٱبُو بَكُرٍ وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَدَوْتُ إِلَى النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَآبُو بَكُو وَإِذَا هُمَا يَبْكِيَان فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱخْبِرُنِي مَاذَا يُبْكِيكَ ٱنْتَ وَصَاحِبَكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكِيتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنُ الْفِدَاءِ وَلَقَدُ عُرِضَ عَلَىَّ عَذَابُكُمُ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لِشَجَرَةٍ قَريبَةٍ وَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ٱسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ مِنْ الْفِلَاءِ ثُمَّ أُحِلَّ لَهُمُ الْغَنَائِمُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عُوقِبُوا بِمَا صَنَعُوا يَوْمَ بَدُرٍ مِنْ آخِذِهِمُ الْفِدَاءَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ

### المنالة المؤرن بن المنظمة المن

سَبُعُونَ وَفَرَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُسِرَتُ رَبَاعِيتُهُ وَهُشِمَتُ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ وَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجُهِهِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبُتُمْ مِثْلَيْهَا إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِآخَذِكُمُ الْفِدَاءَ [راحع: ٢٠٨]

(۲۲۱) حضرت عمر فاروق ٹلٹنڈ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن نبی علیظ نے اپنے صحابہ کا جائزہ لیا تو وہ تین سوسے پچھاو پر تھے،اور شرکین کا جائزہ لیا تو وہ ایک ہزار سے بھی زیادہ معلوم ہوئے، بید کھیکر نبی علیظ نے قبلہ رخ ہوکر دعاء کے لئے اپ ہاتھ پھیلا دیئے، نبی علیشانے اس وقت چادراوڑ ھرکھی تھی، دعاء کرتے ہوئے نبی علیشانے فر مایا البی! تیراوعدہ کہاں گیا؟ البی اپناوعدہ پورافر ما، البی! اگر آج میٹھی مجرمسلمان ختم ہو گئے تو زمین میں پھر بھی آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔

آپ اُلَّا اَیْمُ استقل ای طرح اپنے رب نے فریا دکرتے رہے، یہاں تک کہ آپ اُلِیْمُ اُلِی رداءِ مبارک گرگی، بیدد کھ کر حضرت صدیق اکبر دائی اُلی اور چھے سے نبی علیہ کو چٹ گئے اور کئے حضرت صدیق اکبر دائی اُلی کا بوجے، نبی علیہ کی چا در کواٹھا کرنبی علیہ پر ڈال دیا اور چھے سے نبی علیہ کو چٹ گئے اور کئے گئے اے اللہ کے ایک است میں ایک کے ایک اللہ تعالی نے یہ آیت ملک اللہ اللہ کا اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمادی کہ اس وقت کو یا دکرو جب تم اپنے رب سے فریا دکررہے تھا دراس نے تماری فریا دکو قبول کرلیا تھا کہ میں تمہاری مددا کی برارفر شتوں سے کروں گا جو لگا تار آئیں گے۔

جب غزوہ بدر کا معرکہ بپاہوا اور دونوں لشکر ایک دوسرے سے ملے تو اللہ کے فضل ہے مشرکین کو ہزیت کا سامنا کرنا پڑا، چنا نچہ ان میں سے سترقتل ہو گئے اور ستر ہی گرفتار کر کے قید کر لیے گئے ، ان قیدیوں کے متعلق نبی ملینا نے حضرت صدیق اکبر دائشنا ، حضرت علی دائشنا ، اور حضرت عمر دائشنا سے مشورہ کیا ، حضرت صدیق اکبر دائشنا نے مشورہ دیا اے اللہ کے نبی ایوگ ہمارے بی بھائی بنداور دشتہ دار ہیں ، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لیس ، وہ کا فروں کے خلاف ہماری طاقت میں اضافہ کرے گا اور عین ممکن ہے کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے تو یہ بھی ہمارے دست و بازو بن جا کیں گئے۔

نی علیا نے پوچھا ابن خطاب! تمہاری کیارائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ بخدا! میری رائے وہ نہیں ہے جو حضرت صدیق اکبر خلافا کی ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں آ دمی کو''جو حضرت عمر خلافا کا قریبی رشتہ دارتھا'' میرے حوالے کر دیں اور جس اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑا دوں ، آپ عقیل کو حضرت علی خلافا کے حوالے کر دیں اور وہ ان کی گردن اڑا دیں ، حزہ کو فلاں پر غلبہ عطاء فرما کیں اور وہ اپنے ہاتھ سے اسے قبل کریں ، تا کہ اللہ جان لے کہ ہمارے دلوں میں مشرکیوں کے لیے کوئی نرمی کا پہلوئیں ہے، یہ لوگ مشرکیوں کے سروار ، ان کے قائد اور ان کے سرغنہ ہیں ، جب بی قبل ہو جا کیں گے تو کفروشرک ابی موج آپ مرجائے گا۔

نی مایشا نے حضرت صدیق اکبر دان کا کر اے کوتر جے دی اور میری رائے کوچھوڑ دیا ،اوران سے فدیہ لیا ،ا گلے دن میں نبی مایشا کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ نبی مایشا اور حضرت ابو بکر دانٹہ بیٹے ہوئے رور ہے ہیں ، میں نے عرض کیایا

### مُنالاً امَّن منبل بيدِ مترم و المراق المراق

رسول الله! خیرتو ہے آپ اور آپ کے دوست (حضرت صدیق اکبر رہائٹی) رور ہے ہیں؟ مجھے بھی ہتا ہے تا کہ اگر میری آتھوں میں بھی آنسو آ جائیں تو آپ کا ساتھ دوں ، ورنہ کم از کم رونے کی کوشش ہی کرلوں۔

نی علیظ نے فرمایا کرتمہارے ساتھیوں نے مجھے فدیہ کا جومشورہ دیا تھا اس کی وجہ سے تم سب پرآنے والا عذاب مجھے اتنا قریب دکھائی دیا جتنا بیدورخت نظر آرہا ہے، اور اللہ کنے بیآیت نازل کی ہے کہ پیغمبراسلام کے لیے بیمناسب نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس قیدی آئیں ..... آخر آیت تک، بعد میں ان کے لئے مالی غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا۔

آئندہ سال جب غزوہ احد ہوا تو غزوہ بدر میں فدیہ لینے کے عوض مسلمانوں کے ستر آ دمی شہید ہو گئے ، اور صحابہ کرام پڑی ہیں نوب نائیا کوچھوڑ کر منتشر ہو گئے ، نبی علینا کے دندان مبارک شہید ہو گئے ، نبی علینا کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے ، نبی علینا کے دندان مبارک شہید ہو گئے ، نبی علینا کے سرمبارک میں تھس گئی ، نبی علینا کاروئے انورخون سے بھر گیا اور یہ آیت قرآنی نازل ہوئی کہ جبتم پروہ مصیبت نازل ہوئی جواس سے قبل تم مشرکین کوخود بھی پہنچا چکے تھے تو تم کہنے گئے کہ یہ کیسے ہوگیا؟ آپ فرماد یجئے کہ بیتمہاری طرف سے بی ہے ، بے شک اللہ ہر چیز برقادر ہے ، مطلب ہے کہ پرفکست فدیہ لینے کی وجہ سے ہوئی۔

اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمُ أَوْلُ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلُ عُمْرَ عَنْ عُيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى نَوْدٍ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمُ أَوْلُ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلُ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَوْوَاجِ النَّيِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَحَجَجُتُ مَعَهُ فَلَمَّا كُنَّ بِيَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَحَجَجُتُ مَعَهُ فَلَمَّا كُنَّ بِيعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَحَجَجُتُ مَعَهُ فَلَمَّا كُنَّ بِيعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَحَجَجُتُ مَعَهُ فَلَمَّا كُنَّ بِيعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبْرَزَ ثُمَّ آتَانِى فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّا فَقَلُتُ بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْمُوكِمَة وَعَالِشَةُ مَا اللَّهُ عَنْهُ وَاعَجَلًا فَقَالَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاعَجَلًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّذَي فَالَ اللَّهُ عَنْهُ وَاعَجَلًا لَكُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاعَجَلًا وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاعَجَلَى اللَّهِ فَقَالَ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِلُكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

الله المرابع ا

نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَٱنْزِلُ يَوْمًا فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْي وَغَيْرِهِ وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُونَا فَنَزَلَ صَاحِبي يَوْمًا ثُمَّ آتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ثُمٌّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَثَ آمُرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ وَمَاذَا أَجَانَتُ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطُولُ طَلَّقَ الرَّسُولُ نِسَانَهُ فَقُلْتُ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَّتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا حَتَّى إذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَىَّ لِيَابِي ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَا آدْرِى هُوَ هَذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ فَٱتَيْتُ غُلَامًا لَهُ ٱسْوَدَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنُ لِعُمَرَ فَدَخَلَ الْعُلَامُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا عنْدَهُ رَهُطٌ جُلُوسٌ يَبْكي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ قَليلًا ثُمَّ غَلَبَي مَا أَجِدُ فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَر فَدَخَلَ الْفُلَامُ ثُمَّ خَرَجَ عَلَىَّ فَقَالَ قَدْ ذَكُوتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَخَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَيني مَا أَجدُ فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَحَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَىَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ ادْخُلُ فَقَدْ آذِنَ لَكَ فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِءٌ عَلَى رَمُلِ حَصِيرٍ ح و حَدَّثَنَاه يَعْقُوبُ فِي حَدِيثِ صَالِح قَالَ رُمَالِ حَصِيرٍ قَدْ اتَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْتُ ٱطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَانَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىَّ وَقَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ ٱكْبَرُ لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشَ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِق نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأْتِي يَوْمًا فَإِذَا هِي تُرَاجِعُنِي فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزُوا جَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيُومَ إِلَى اللَّيْلِ فَقُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ ٱفْتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِفَضَبِ رَسُولِهِ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا يَغُرُّكِ إِنْ كَانَتُ جَارَتُكِ هِيَ ٱوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَقُلْتُ ٱسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ فَوَاللَّهِ مَا رَآيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلَّا أَهَبَةً ثَلَاثَةً فَقُلْتُ ادْعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ فَقَدْ وُسِّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ آفِي شَكِّ آنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتُ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إصححه البحاري (٨٩)، ومسلم (٤٧٩)، وابن حزيمة (١٩٢١ و ٢١٧٨) وابن حبال (٤٣٦٨) [انظر: ٢٣٣٩]

### مُنلُهُ المَّنْ مَنْ لِيَدِيمَ مِنْ الْمُنْ مِنْ لِيَدِيمَ مِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ ل

(۲۲۲) حضرت ابن عباس بڑا تھی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی بڑی آرزوتھی کہ حضرت عمر فاروق ٹڑا ٹھؤنے ہی علیہ ان دو
ازواج مطہرات کے بارے سوال کروں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا تھا کہ''اگرتم دونوں تو بہ کرلوتو اچھا ہے کیونکہ
تمہارے دل ٹمیڑ ھے ہو چکے ہیں' لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی ،خی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹوؤ جج کے لئے تشریف لے
گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، راستے میں حضرت عمر فاروق ڈاٹٹوؤلوگوں سے ہٹ کر چلنے لگے، میں بھی پانی کا برتن لے کران
کے چیچے چلا گیا، انہوں نے اپنی طبعی ضرورت پوری کی اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور حضرت
فاروق اعظم مڑا ٹیڈوضو کرنے گئے۔

اس دوران بجھے موقع مناسب معلوم ہوا،اس لئے میں نے پوچھ ہی لیا کہ امیرالمؤمنین! بی ایکیا کی از واج مطہرات میں سے وہ دوعور تیں کون تھیں جن کے بارے اللہ نے بیفر مایا ہے کہ اگرتم تو بہ کرلوتو اچھا ہے،حضرت عمر رفائٹوڈ نے فر مایاا ہن عہاس! حیرا تکی کی بات ہے کہ تمہیں ہوں دونوں عائشہ اور حفصہ تھیں،اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رفائٹوڈ نے حدیث حیرا تکی کی بات ہے کہ تمہیں ہوں کہ وہ دونوں عائشہ اور حفصہ تھیں،اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رفائٹوڈ نے حدیث منا شروع کی اور فر مایا کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے،لیکن جب ہم مدینہ منورہ میں آ سے تو یہاں کی عورتیں،مردوں پر غالب نظر آئیں،ان کی دیکھادیکھی ہماری عورتوں نے بھی ان سے بیطور طریقے سیکھنا شروع کردیۓ۔

میرا گھراس وقت عوالی میں بنوامیہ بن زید کے پاس تھا، ایک دن میں نے اپنی بیوی پرغصہ کا اظہار کسی وجہ سے کیا تو وہ الٹا مجھے جواب دینے گئی، مجھے بڑا تعجب ہوا، وہ کہنے گئی کہ میرے جواب دینے پرتو آپ کو تعجب ہور ہا ہے بخدا! نبی علینا کی از واج مطہرات بھی انہیں جواب دیتی ہیں بلکہ بعض او قات تو ان میں سے کوئی سازادن تک نبی علینا سے بات ہی نہیں کرتی۔

یہ سنتے ہی میں اپنی بیٹی هفصہ کے پاس پہنچا اور ان ہے کہا کہ کیا تم نبی علیہ اسے سماتھ تکرار کرتی ہو؟ انہوں نے اقرار کیا ، پھر میں نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی سارا دن تک نبی علیہ اسے بات ہی نہیں کرتی ؟ انہوں نے پھرا قرار کیا ؛ میں نے کہا کہ تم میں سے جو یہ کرتا ہے وہ بڑے نقصان اور خسارے میں ہے ، کیا تم لوگ اس بات پر مطمئن ہو کہ اپنے پیغیبر کوناراض دیکھ کرتم میں سے کسی پراللہ کا غضب نازل ہواوروہ ہلاک ہوجائے ؟ خبر دار! تم آئندہ نبی علیہ اسے کسی بات پر تکرار کرنا اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا ، جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا ، اور اپنی سیملی یعنی حضرت عاکشہ ڈیٹھا کو نبی علیہ اگل کی زیادہ چیتی اور لاڈلی سجھ کر کہیں تم دھوکہ میں نہ رہنا۔

میراایک انصاری پڑوی تھا،ہم دونوں نے باری مقرر کرر کھی تھی ،ایک دن وہ نبی علیشا کی خدمت میں حاضر ہوتا اورایک دن میں ، وہ اپنے دن کی خبریں اور وہی اسے سنا دیتا، اس زیانے میں ہم لوگ دن میں ، وہ اپنے دن کی خبریں اور وہی اسے سنا دیتا، اس زیانے میں ہم لوگ آپس میں یہ گفتگو بھی کرتے رہتے تھے کہ بنوغسان کے لوگ ہم سے مقابلے کے لئے اپنے گھوڑوں کے نعل تعویک رہے ہیں۔

اس تناظر میں میر اپڑوی ایک دن عشاء کے وقت میرے گھر آیا اور زور زور سے دروازہ بجایا، پھر مجھے آوازیں ویپنے اس تناظر میں میر اپڑوی ایک دن عشاء کے وقت میرے گھر آیا اور خور زور سے دروازہ بجایا، پھر مجھے آوازیں ویپنے گئا، میں جب باہر نکل کرآیا تو وہ کہنے لگا کہ آج تو ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا ہے ، میں نے پوچھا کہ کیا بنوغسان نے حملہ کردیا؟

### 

اس نے کہانہیں!اس سے بھی زیادہ اہم واقعہ پیش آیا ہے، نبی علیٰا نے اپنی از واج مطہرات کوطلاق دے دی ہے، میں نے بی سنتے ہی کہا کہ هفصہ خسارے میں روگئی، مجھے پیة تھا کہ بیہ ہوکررہے گا۔

خیر! فجری نماز پڑھ کرمیں نے اپنے کپڑے پہنے اور سیدھا حفصہ کے پاس پہنچا، وہ رور ہی تھیں، میں نے ان سے پوچھا کیا نبی طائیلا نے تہمیں طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ خرنہیں، وہ اس بالا خانے میں اکیلے رہ رہے ہیں، میں وہاں پہنچا تو نبی طائیلا کا ایک سیاہ فام غلام ملا، میں نے کہا کہ میرے لیے اندر داخل ہونے کی اجازت لے کرآؤ، وہ گیا اور تھوڑی دیر بعد آکر کہنے لگا کہ میں نے نبی طائیلا سے آپ کا ذکر کر دیا تھالیکن نبی طائیلا خاموش رہے۔

میں وہاں ہے آ کرمنبر کے قریب پہنچا تو وہاں بھی بہت ہے لوگوں کو بیٹھے ہوئے روتا ہوا پایا، میں بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ گیا،لیکن پھر بے چینی مجھ پر غالب آ گئی اور میں نے دوبارہ اس غلام سے جا کرکہا کہ میرے لیے اجازت لے کر آؤ، وہ گیا اور تھوڑی دیر بعد بی آ کر کہنے لگا کہ میں نے نبی علیقیا سے آپ کا ذکر کیالیکن نبی علیقیا خاموش رہے، تین مرتبہ اس کھرح ہونے کے بعد جب میں واپس جانے لگا تو غلام نے مجھے آواز دی کہ آ ہے ، آپ کواجازت مل گئی ہے۔

میں نے اندر داخل ہوکر نبی علیا کوسلام کیا، دیکھا کہ نبی علیا ایک چٹائی سے فیک لگائے بیٹے ہیں جس کے نشانات
آپ مُنَّا اَیْکَ پہلوئے مبارک پرنظر آرہے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے اپنی از واج مطہرات کو طلاق
دے دی؟ نبی علیا نے سراٹھا کرمیری طرف دیکھا اور فر مایا نہیں! میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور عرض کیا یا رسول اللہ! ذرا
دیکھنے توسی ، ہم قریثی لوگ اپنی عور تو ں پر غالب رہتے تھے، جب مدینہ منورہ پہنچ تو یہاں ایسے لوگوں سے پالا پڑا جن پران کی
عورتی غالب رہتی ہیں، ہماری عور تو ں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ان کے طور طریقے سیکھنا شروع کر دیے، چنا نچہ ایک دن
میں اپنی ہوی سے کسی بات پر ناراض ہوا تو وہ الٹا مجھے جواب دیے گئی، مجھے تجب ہوا تو وہ کہنے گئی کہ آپ کومیرے جواب دیے
پر تجب ہور ہاہے، بخدا! نبی علیا کی ہیویاں بھی انہیں جواب دیتی ہیں اور سارا سارا دن تک ان سے بات نہیں کرتیں۔

میں نے کہا کہ جوابیا کرتی ہے وہ نقصان اور خسارے میں ہے، کیاوہ اس بات سے مطمئن رہتی ہیں کہ اگر اپنے پیغبر کی ناراضگی پرائشد کا غضب ان پرنازل ہوا تو وہ ہلاک نہیں ہوں گی؟ بین کرنی علیظ مسکرائے، میں نے مزید عرض کیایا رسول اللہ!

اس کے بعد میں حصہ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تو اس بات سے دھو کہ میں نہرہ کہ تیری سہبلی نبی علیظ کی زیادہ چیتی اور لا ڈلی ہے، بین کرنی علیظ دوبارہ مسکرائے۔

پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں بے تکلف ہوسکتا ہوں؟ نبی طینیا نے اجازت دے دی، چنا نچہ میں نے سراٹھا کر نبی طائیا کے کاشانہ اقدس کا جائزہ لینا شروع کر دیا، اللہ کا تیم ! مجھے وہاں کوئی الیی چیز نظر نہیں آئی جس کی طرف بار بار نظریں اٹھیں، سوائے تین کچی کھالوں کے، میں نے یہ دیکھ کرعرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کیجے کہ آپ کی امت پر وسعت اور کشادگی فرمائے، فارس اور روم' 'جواللہ کی عبادت نہیں کرتے' ان پر تو بری فراخی کی گئی ہے، نبی طائیا میں کرسید ھے

### مُنْ الْمُ الْمُرْنِ مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

ہوکر بیٹھ کے اور فر مایا ابن خطاب! کیاتم اب تک شک میں مبتلا ہو؟ ان لوگوں کو دنیا میں بیساری چیزیں دے دی گئی ہیں، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے لیے بخشش کی دعاء فر ما دیجئے، نبی علیہ نے اصل میں بیشم کھا لی تھی کہ ایک مہیئے تک اپنی از واج مطہرات کے پاس نہیں جا کیں گئے کیونکہ نبی علیہ کو ان پر سخت عصداور خم تھا، تا آ نکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ اس سلسلے میں وی نازل فرمادی۔

( ٢١٣ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنِي يُونُسُ بُنُ سُلَيْمٍ قَالَ آمُلَى عَلَىَّ يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ الْآيُلِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِىِّ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ يُسْمَعُ عِنْدَ وَجُهِهِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَمَكْنُنَا سَاعَةً فَالُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ يُسْمَعُ عِنْدَ وَجُهِهِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَمَكْنُنَا سَاعَةً فَاللَّهُ اللَّهُمَّ زِدُنَا وَلَا تَنْقُصُنَا وَآكُومُنَا وَلَا تُهِينًا وَآوُضِ عَنَا وَآرُضِنَا تُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ زِدُنَا وَلَا تَنْقُصُنَا وَآكُومُنَا وَلاَ تُعَلِينَا وَآرُضِنَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ زِدُنَا وَلا تَنْقُصُنَا وَآلَا مِنَا وَآلُومُنَا وَلا تَنْفُومُ وَلَا تَعْدُومُ الْمَالُونَ وَلا تَعْمُولُ آلْذِلِتُ عَلَيْ عَشُولُ آيَاتٍ مَنُ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَرَا عَلَيْنَا قَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَشُولُ آيَاتٍ وَعَالِ اللّهُ مَنْ الْعَشْرَ آيَاتٍ [صححه الحاكم (٢٩٢/٣) وقال النسائى: هذا حديث منكر قال الله الله الله عَنْ وَالْوَمُنِ وَالْتُهُومُ وَلَا عَلَى اللّهُ مُنْ الْعَشْرَ آيَاتٍ [صححه الحاكم (٣٩٢/٣) وقال النسائى: هذا حديث منكر قال الألباني: ضعيف (الرمذي: ٣٧٣)]

(۲۲۳) حضرت عمر فاروق بالنفز سے مروی ہے کہ نبی فائیلا پر جب نزول وی ہوتا تو آپ کے دوئے انور کے قریب سے شہد کی محمیوں کی بعنیمنا ہے کہ نبی فائیلا نے قبار ن ہوکرا پنے محمیوں کی بعنیمنا ہے کہ بنی فائیلا نے قبار ن ہوکرا پنے محمیوں کی بعنیمنا ہے اور یہ دعاء فرمانی کہ آب اللہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تو ہم کھی دیرے لئے رک گئے ، نبی فائیلا نے قبار ن ہو ہوا اور ہمیں معز ز فرمانی کہ ایسا کے بعد فرما یا کہ جھے پر ابھی فرمانی ہوجا اور ہمیں راضی کر دے، اس کے بعد فرما یا کہ جھے پر ابھی ابھی دس الیسی آبیس نازل ہوئی ہیں کہ اگر ان کی پابندی کوئی فض کر لے ، وہ جنت میں داخل ہوگا ، پھر نبی فائیلا نے سورة المؤمنون کی ابتدائی دس آبیات کی تلاوت فرمائی۔

( ١٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلُ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ حَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْيَوْمَيُنِ آمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْيَوْمَيُنِ آمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَعِيدُكُمْ وَآمًا الْآخَرُ فَيَوْمٌ فَكُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ [راحع: ٣٣]

(۲۲۴) ابوعبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عید کے موقع پر حضرت عمر فاروق نگائٹ کی خدمت میں حاضر ہوا ، انہوں نے خطبہ سے معلم بغیرا ذان اور اقامت کے نماز پڑھائی ، پھر خطبہ دیتے ہوئے فر مایا لوگو! نبی علینا نے ان دو دنوں کے روزے سے منع فر مایا میں اور عیدالفٹی کے دن اس لئے کہتم اپنی قربانی کے جا جو ان کا کوشت کھا سکو۔

الحور کا کوشت کھا سکو۔

هي مُنالًا أَمُّن شِل يَهِيدُ مَرِّم اللهِ اللهُ اللهُ

( ٢٢٥ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بُنِ أَبِي عُبَدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [قال شعيب: الرَّحْمَنِ بُنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [قال شعيب: الرَّحْمَنِ بُنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [قال شعيب: إسناده حسن] [راحع: ١٦٣]

(۲۲۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی نقل کی گئی ہے۔

( ٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَبَلَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَكَ مَا قَبَّلُتُكَ [صححه قالَ قَلْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْ لَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَكَ مَا قَبَّلُتُكَ [صححه علیه] مسلم (۱۲۷۰)، وابن حزیمة (۲۷۱)، وابن حبان (۲۸۲۱) فال شعیب: صحیح لغیره]

(۲۲۷) خفرت ابن عمر رہ النظام سے مروی ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رہ النظام نے حجر اُسود کو بوسد دیا اور اس سے نخاطب ہو کر فر مایا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے اگر میں نے نبی علیا ہا کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں مجھے بھی بوسہ نہ دیتا۔

( ٢٢٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنِي سَيَّارٌ عَنْ أَبِي وَائِلِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ نَصْرَانِيًّا يُقَالُ لَهُ الصَّبَقُ بُنُ مَعْبَدٍ أَسُلَمَ فَأَرَادَ الْهِهَادَ فَقِيلَ لَهُ ابْدَأُ بِالْحَجِّ فَأَتَى الْأَشْعَرِى فَأَمَرَهُ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا فَفَعَلَ فَبَيْنَمَا هُو يُلَبِّى إِذُ مَرَّ يَزِيدُ بُنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ فَقَالَ أَحَدُّهُمَا لِصَاحِبِهِ لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرٍ آهْلِهِ فَسَمِعَهَا الصَّبَى مَرَّ يَزِيدُ بُنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ فَقَالَ أَحَدُّهُمَا لِصَاحِبِهِ لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرٍ آهْلِهِ فَسَمِعَهَا الصَّبَى مَرَّ يَزِيدُ بُنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ فَقَالَ أَحَدُّهُمَا لِصَاحِبِهِ لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرٍ آهْلِهِ فَسَمِعَهَا الصَّبَى فَكُولُ وَلَيْكَ فَالَ لَهُ عُمَو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ هُدِيتَ لِسُنَّةٍ نَبِيِّكَ قَالَ لَهُ عُمَو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ هُدِيتَ لِسُنَّةٍ نَبِيِّكَ قَالَ لَهُ عُمَو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ هُدِيتَ لِسُنَّةٍ نَبِيِّكَ قَالَ وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخُرَى يَقُولُ وُلِقِتُ لِسُنَّةٍ نَبِيِّكَ إِرَاحِم: ٢٨٦]

(۲۲۷) حضرت ابودائل کہتے ہیں کہ صبی بن معبدا یک عیسائی آ دمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرلیا،انہوں نے جہاد کاارادہ کر لیا،اسی اثناء میں کسی نے کہا آپ پہلے جج کرلیں، پھر جہاد میں شرکت کریں۔

چنانچہوہ اشعری کے پاس آئے ، انہوں نے میں کو حج اور عمرہ دونوں کا اکتھا احرائم باندھ لینے کا تھم دیا ، انہوں نے ایسا ہی کیا ، وہ بہتلید پڑھتے ہوئے ، زید بن صوحان اور سلمان بن ربید کے پاس سے گذر ہے تو ان میں سے ایک نے دوسر سے کہا کہ میختص اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے ، میں نے یہ بات بن لی اور ان پر بہت بو جھ بنی ، جب وہ حضرت عمر ڈالٹھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زید اور سلمان نے جو کہا تھا ، اس کے متعلق ان کی خدمت میں عرض کیا ، حضرت عمر فاروق ڈالٹھٹا نے ان سے فرمایا کہ آپ کواپنے پیغیر کی سنت پر رہنمائی نصیب ہوگئی۔

( ٢٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُمُرُ عِنْدَ أَبِى بَكْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِي الْآمُو مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَآنَا مَعَهُ [راحع: ١٧٥]

(۲۲۸) حضرت عمر فاروق ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹیٹے کا میں معمول مبارک تھا کہ روز اندرات کو حَفرت صدیق اکبر ڈلٹنڈ

# منالاً أَحَدُن مِن المعيدِ مترم المعالم المعال

ك پاس مسلمانوں كے معاملات ميں مشورے كے لئے تشريف لے جاتے تھے، ايك مرتبہ ميں بھى اس موقع يرموجود تقا۔

( ٢٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ رَآيْتُ الْأَصَيْلَعَ يَعْنِى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّى لَأُقَبِّلُكَ وَآغَلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا أَنِّى رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ لَمْ أُقَبِّلُكَ [صححه مسلم (۲۷۰)][انظر: ٣٦١]

(۲۲۹) عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹٹا کودیکھا کہ وہ حجرا سود کو بوسہ دے رہے ہیں اوراس سے مخاطب ہو کر فرمار ہے ہیں ، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے ،کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان ،کین میں تجھے پھر بھی بوسہ دے رہا ہوں ،اگر میں نے نبی مُلِیِّا کو تیرابوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بھی بوسہ نہ دیتا۔

( ٢٣. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ جَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَرُقُدُ آحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمُ إِذَا تَوَضَّا [راحع: ٩٤]

(۲۳۰) حضرت عمر فاروق رفی نفینئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملینیا سے بو چھاا گرکوئی آ دمی اختیاری طور پرنا پاک ہو جائے تو کیا اس حال میں سوسکتا ہے؟ نبی ملینیا نے فر مایا ہاں! وضوکر لےا در سوجائے۔

( ٢٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا هِشَلَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ أَنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱلْجُبُلَ اللَّيْلُ وَٱدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتُ الشَّمْسُ فَقَدُ ٱفْطَرُتَ [راحع: ١٩٢]

( ٢٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ح و حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعُمَرٌ عَنِ النَّهُ مِنَ الْمَعْنَى عَنُ أَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرِ بُنِ وَاثِلَةَ أَنَّ نَافِعَ بُنَ عَبُدِ الْحَارِثِ لَقِى عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِعُسُفَانَ وَكَانَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اسْتَخْلَفُتَ عَنْهُ اسْتَخْلَفُتَ عَلَيْهِمُ ابْنَ آبْزَى قَالَ وَمَا ابْنُ آبْزَى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَنُ اسْتَخْلَفُتَ عَلَيْهِمُ مَوْلَى فَقَالَ إِنَّهُ قَارِءٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَالِمٌ بِالْفَرَائِصِ قَاصِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ امْنَ خَلُفُتَ عَلَيْهِمُ مَوْلًى فَقَالَ إِنَّهُ قَارِءٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَالِمٌ بِالْفَرَائِصِ قَاصِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَمَا إِنَّ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَرُفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقُوامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ [قال اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَمَا إِنَّ نَبِيكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ يَرُفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقُوامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ [قال اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَمَا إِنَّ نَبِيكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ يَرُفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقُوامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ [قال اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قَالَ إِنَّ اللّهُ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقُوامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ [قال اللهُ عَلَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَقُوالُ عَمْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ ا

(۲۳۳) حضرت عامر بن واجلہ ڈلائٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ''عسفان'' نامی جگہ میں نافع بن عبدالحارث کی حضرت عمر مروق ٹلٹٹڈ سے ملا قات ہوئی، حضرت فاروق اعظم ڈلاٹٹڈ نے انہیں مکہ مکر مہ کا گورنر بنار کھا تھا، حضرت عمر ڈلاٹٹڈ نے ان سے پوچھا کہانے اپنے پیچھے اپنا نائب کے بنایا؟ انہوں نے کہا عبدالرحمٰن بن ابزی کو، حضرت عمر ڈلاٹٹڈ نے پوچھا ابن ابزی کون ہے؟

# الله المرابعة منزم المينية مترم المرابعة مترم المرابعة منزم المرابعة منزم المرابعة ا

عرض کیا ہمارے موالی میں سے ہے، حضرت عمر دلالٹوئے نے مرایا کہتم ایک غلام کواپنا نائب بنا آئے؟ عرض کیا کہ وہ قرآن کریم کا قاری ہے، علم فرائض وورا شت کو جانتا ہے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حضرت عمر دلالٹوؤنے فرمایا کہ تمہارے پیغیم ٹالٹیوؤ اس کے متعلق فرما گئے ہیں کہ بیٹک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کوعز تیں عطاء فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو نیچے کردے گا۔

( ٣٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ سُمَيْعٍ عَنُ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنُ آبِي الْبَحْتَرِى قَالَ قَالَ عُمَرُ لِآبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ ابْسُطُ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آنَتَ آمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَقَالَ آبُو عُبَيْدَةَ مَا كُنْتُ لِآتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَى رَجُلٍ آمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَوُمَّنَا فَآمَنَا حَتَّى مَاتَ [إسناده ضعيف]

(۲۳۳) ابوالبختری کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤ نے ایک مرتبہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ڈٹاٹٹؤ سے فرمایا اپنا ہاتھ پھیلا ہے تا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، کیونکہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اس امت کے امین ہیں، انہوں نے فرمایا میں اس مختص ہے آ گے نہیں بڑھ سکتا جے نبی علیا نے جماری امامت کا تھم دیا ہواوروہ نبی علیا کے وصال تک جاری امامت کرتے رہے ہوں۔

( ٣٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْبَآنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قِسْمَةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَغَيْرُ هَوُكُاءِ ٱحَقُّ مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ لَعَيْرُ هَوُكُاءِ ٱحَقُّ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ إِنَّهُمْ حَيَّرُونِي بَيْنَ أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ آوُ يُبَخِّلُونِي فَلَسْتُ بِبَاحِلٍ [راحع: النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ حَيَّرُونِي بَيْنَ أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ آوُ يُبَخِّلُونِي فَلَسْتُ بِبَاحِلٍ [راحع: ١٢٧]

(۲۳۳) حضرت عمر فاروق نگائیڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللّٰہ کا ایکٹی کے چیزیں تقسیم فرما کیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اس کے زیادہ حقد ارتو ان لوگوں کو چھوڑ کر دوسر بے لوگ تھے، نبی عائیٹا نے ارشاد فرمایا انہوں نے جمھ سے غیر مناسب طریقے سے سوال کرنے یا جمھے بخیل قرار دینے میں جمھے اختیار دے دیا ہے، حالا نکہ میں بخیل نہیں ہوں۔
فان دینہ مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اہل صفہ کو کھونہیں دیا تو اسینے پاس کچھ بچا کرنہیں رکھا اور اگر دوسروں کو دیا ہے تو ان کی

ضروريات كوسا من ركه كرديا \_ ( 570 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى

( ٢٣٥) حُدَّثنا عَبَدَ الرِّرَاقِ اَنَبَانَا عَبَيدَ اللهِ بَنَ عَمَرَ عَنَ نافِع عَنِ ابْنِ عَمَرَ أَنْ عَمَر رَضِى اللهَ عَنهُ سَال النبِيّ صَلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلُ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُو جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ [راجع: ٩٤، وسياتي في مسند ابن عمر: ٩٤، ٤١]

(۲۳۵) حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھڈے مروی ہے کہانہوں نے نبی علیٹلاسے پوچھاا گرکوئی آ دمی اختیاری طور پر ناپاک ہو جائے تو

# هي مُنالاً امَّن مَن الميدِ مترم المركب الما يهد الما المركب الما يهد الما المركب الما المركب الما المركب الما المركب الما المركب الما المركب المركب

کیاای حال میں سوسکتا ہے؟ نبی ملیثی نے فرمایا ہاں! نماز والا وضوکر لے اور سوجائے۔

( ٢٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ٱنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنُ آيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٤٤]

(۲۳۷) گذشتر وایت ایک دوسری سند ہے بھی مذکور ہے جوعبارت میں گذر پچی۔

( ٢٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ قَالَ رَأَى ابْنُ عُمَرَ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ يَمُسَحُ عَلَى خُفَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ هَذَا فَقَالَ سَعْدٌ نَعَمْ فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتِ ابْنَ أَخِى فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيّنَا صَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ جَاءَ مِنْ الْغَائِطِ وَالْبَولِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ جَاءَ مِنْ الْغَائِطِ وَالْبَولِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ جَاءَ مِنْ الْغَائِطِ وَالْبَولِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ جَاءَ مِنْ الْغَائِطِ وَالْبَولِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ جَاءَ مِنْ الْغَائِطِ وَالْبَولِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ جَاءَ مِنْ الْغَائِطِ وَالْبَولِ قَالَ الْهُ عَمْرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَنْهُ وَلِي فَقَالَ عُمْرًا فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ مِثْلُهُ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: وَمَا يُوقَتَّ لِلْاَلِكَ وَقُتًا فَحَدَّتُنْ بِهِ مَعْمَرًا فَقَالَ حَدَّتَنِيهِ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ مِثْلُهُ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة:

٢٥٥)، وابن حزيمة : ١٨٤)] [راجع: ٧٨]

(۲۳۷) ایک مرتبه حضرت عبدالله بن عمر دلالفئانے حضرت سعد بن مالک ثلاثا کوموزوں پرمسے کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آپ یہ بھی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں! پھروہ دونوں حضرت عمر تلافٹائے کے پاس استھے ہوئے تو حضرت سعد خلافٹائے کہا امیر المومنین! ذرا ہمارے بھینچ کوموزوں پرمسے کا مسئلہ بتا دیجئے ،حضرت عمر خلافٹائے نے فرمایا کہ ہم ماضی میں نبی علینا کے ساتھ اور اب بھی موزوں پرمسے کرتے ہیں،حضرت ابن عمر خلافٹائے نبی کھا کہ اگر چہوہ کی خض پا خانہ یا پیشاب ہی کرک آیا ہو؟ فرمایا ہاں! اگر چہوہ پا خانہ یا پیشاب ہی کرک آیا ہو، نافع کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابن عمر خلافٹا بھی موزوں پرمسے کرنے لگے اور اس وقت تک مسے کرتے رہے جب تک موزے اتا رنہ لیتے اور اس کے لیے کی وقت کی تعین نہیں فرماتے تھے۔

( ١٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَآنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُوِيِّ آخْبَرَنِى مَالِكُ بُنُ آوُسِ بُنِ الْحَدَثَانِ قَالَ صَرَفَتُ عِنْدَ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرِقًا بِلَهَبِ فَقَالَ آنْظِرُنِى حَتَّى يَأْتِينَا خَازِنْنَا مِنُ الْفَابَةِ قَالَ فَسَمِعَهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ [راجع: ١٦٢]

(۲۳۸) حفرت ما لک بن اوس بن الحدثان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت طلحہ ولائٹوئے سونے کے بدلے جاندی کا معالمہ طے کیا، حضرت ما لک بن اوس بن الحدثان کہنے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت طلحہ ولائٹو کہنے گئے کہ ذرار کیے، ہمارا خازن' غابہ' سے آتا ہی ہوگا، یہن کر حضرت فاروق اعظم ولائٹوئے فرمایا نہیں! تم اس وقت تک ان سے جدانہ ہونا جب تک کہ ان سے اپنی چیز وصول نہ کرلو، کیونکہ میں نے نبی علیدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سونے کی جاندی کے بدلے خریدوفروخت سود ہے اللا یہ کہ معالمہ نفتہ ہے۔

#### مناه المرات المناه المن

( ٢٣٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبُدَ اللَّهِ بُنِ عُبُدَ اللَّهِ بُنِ عُبُدَ اللَّهِ بُنِ عُبُدَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَمَانَهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ مَا هُو إِلَّا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۲۳۹) عبیداللہ بن عبداللہ ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹنؤ کے زمانے میں اہل عرب میں سے جو مرتد ہو سکتے تھے، سوہو گئے تو حضرت عمر فاروق ڈٹاٹنؤ نے سیدنا صدیق اکبر ڈٹاٹنؤ سے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے قمال کر سکتے ہیں ۔ جبکہ نبی ٹالیٹا نے ارشا دفر مایا ہے مجھے لوگوں سے اس وقت تک قمال کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیس، جوخض ''لا الہ الا اللہ'' کہہ لے، اس نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا، ہاں! اگر اسلام کا کوئی حق ہوتو الگ بات ہے، اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمیے ہوگا؟

حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹؤنے بین کرفر مایا اللہ کی تیم! میں اس شخص سے ضرور قبال کروں گا جونماز اور زکو ہے کے درمیان فرق کرتے ہیں ، کیونکہ زکو ہ مال کاحق ہے، بخدا! اگر انہوں نے ایک بکری کا بچہ'' جو بیرسول اللہ مُؤاٹینی کو دیتے ہے'' بھی رو کا تو میں ان سے قبال کروں گا، حضرت عمر ڈاٹٹیؤ فر ماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا ، اللہ تعالی نے حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹیؤ کواس معاسلے میں شرح صدر کی دولت عطاء فر مادی ہے اور میں سمجھ گیا کہ ان کی رائے ہی برحق ہے۔

( ٢٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْبَاْنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ فِى رَكْبٍ أَسِيرُ فِى غَزَاةٍ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفْتُ فَقُلْتُ لَا وَأَبِى فَنَهَرَنِى رَجُلٌّ مِنْ خَلْفِى وَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١١٦]

(۲۴۰) حضرت عمر فاروق ولالنظر عظروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طالیا کے ساتھ کی غزوے میں تھا، ایک موقع پر میں نے شم کھاتے ہوئے کہا'' لا و آبی'' تو چیچے سے ایک آ دمی نے مجھ سے کہا کہ اپنے آ باؤاجداد کے نام کی قشمیں مت کھایا کرو، میں نے دیکھا تو وہ نبی علائل تھے۔

( ٢٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ آبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا آخُلِفُ بِآبِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمُ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا آخُلِفُ بِآبِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمُ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفُتُ بِهَا بَعُدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا [راحع: ١١٢]

#### الله المارة من المارة من المنظمة المنظ

(۲۳۱) حضرت عمر فاروق ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے مجھے اپنے باپ کی قتم کھاتے ہوئے ساتو فر مایا اللہ تعالیٰ نے تصمیں اپنے آباؤ اجداد کے نام کی قتمیں کھانے سے منع فر مایا ہے چنانچیاس کے بعد میں نے جان بوجھ کریانقل کے طور پر مجھی الی قتم نہیں کھائی۔

( ٣٤٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى عُنْمَانَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِى الْحَرِيرِ فِى إِصْبَعَيْنِ [راحع: ٩٢]

(۲۳۲) حضرت عمر فاروق رفی شخط سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَثَلِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مَا لِیُمَ کی اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَثَلِی اللّٰہِ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰ

(۲۳۳) ابوعثان کہتے ہیں کہ ہم حضرت عتبہ بن فرقد دلائٹوئے کے ساتھ تھے کہ حضرت عمر فاروق دلائٹوئا کا ایک خط آگیا ،جس میں لکھا تھا، جنا ب رسول اللّد کَلائیٹوئے نے ارشاد فر مایا جو شخص دنیا میں ریشی لباس پہنتا ہے سوائے اتنی مقدار کے اور نبی عَلَیْلِا نے انگی بلند کر کے دکھائی ،اس کا آخرت میں ریشم کے حوالے ہے کوئی حصہ نہیں ۔

( ٢٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِقْصَارُ النَّاسِ الصَّلَاةَ الْيُوْمَ وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ ذَهَبَ ذَاكَ الْيَوْمَ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِيَوْمُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِيَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ [راجع: ١٧٤]

(۲۴۴) یعلی بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رٹالٹنا سے پو تچھا کہ قر آن کریم میں قصر کا جوتھم'' خوف'' کی حالت میں آیا ہے، اب تو ہر طرف امن وامان ہو گیا ہے تو کیا ہے تھم ختم ہو گیا؟ (اگر ایسا ہے تو پھر قر آن میں اب تک بیر آیت کیوں موجود ہے؟) تو حضرت عمر فاروق رٹالٹنا نے فرمایا کہ جھے بھی اسی طرح تعجب ہوا تھا جس طرح تنہیں ہوا ہے اور میں نے بھی نی مالیٹا سے اس کے متعلق دریافت کیا تھا، آپ مُن اللّٰ کی طرف سے صدقہ ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا ہے، البذا اس کے صدقہ ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا ہے، البذا اس کے صدقے اور مہر بانی کوقبول کرو۔

( ٢٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى عَمَّارٍ يُحَدِّثُ فَذَكَرَهُ [راجع: ١٧٤]

# ﴿ مُنْإِمُ الْمُؤْمِنُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ أَلِي اللَّهُ الرَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

(۲۲۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی ندکور ہے۔

( ٢٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ آيَةُ الرِّبَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرُهَا فَدَعُوا الرَّبَا وَالرِّبَا وَالنَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرُهَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّبَةَ وَاللهِ عَنْهُ إِنَّ مَا اللهِ عَنْهُ إِنَّ مَا اللهِ عَنْهُ إِنَّ مَا اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِنْ مَاحَةً : ٢٧٧٦) قال شعيب: وَالرِّبِيَةَ وَاللهِ الذِي مَاحَةً : ٢٧٧٦) قال شعيب: حسن] [انظر: ٣٠٠]

(۲۳۲) حضرت عمر فاروق و التلفظ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے آخری آیت سود سے متعلق نازل ہوئی ہے، اس لئے نبی فالیا کو اپنے وصال مبارک سے قبل اس کی مکمل وضاحت کا موقع نہیں مل سکا، اس لئے سود کو بھی چھوڑ دواور جس چیز میں ذرا مجھی جھوڑ دو۔

( ٢٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَدَّبُ فِي قَبْرِهِ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ [راحع: ١٨٠]

(۲۳۷) حضرت عمر فاروق ٹائٹوئا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ کاٹٹوئی نے ارشاد فر مایا میت کواس کی قبر میں اس پر ہونے والے نوے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ٢٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيُّدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ ٱلْهِلِهِ عَلَيْهِ [راحع: ١٨٠]

(۲۴۸) حضرت عمر فاروق دلائٹوئا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مثل اللوئٹائے ارشاد فر مایا میت کواس کی قبر میں اس پراس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ٢٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِيَّاكُمُ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجُمِ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ رَجَمَ وَقَدُ رَجَمُنَا [نال الترمذي: حسن صحيح قَال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٠١١)] [انظر: ٢٠٢]

(۲۳۹) حضرت سعید بن میتب میشند فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا فاروق اعظم نگاٹٹٹ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ آ بہت رجم کے حوالے سے اپنے آپ کو ہلاکٹ میں پڑنے سے بچانا، کہیں کوئی شخص بیدنہ کہنے گئے کہ کتاب اللہ میں تو ہمیں دوسزاؤں کا تذکر ونہیں ملتا، میں نے نبی مالیٹیا کو بھی رجم کی سزاء جاری کرتے ہوئے دیکھا ہے اورخود ہم نے بھی بیسزاجاری کی ہے۔

( .70 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَافَقْتُ رَبِّى فِى ثَلَاثٍ وَوَافَقَنِى رَبِّى فِى ثَلَاثٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّحَذُتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فَآنُوَلَ اللَّهُ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَدُخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَآنُولَ اللَّهُ آبَةً

#### مُنالًا اَمْنَ مُنْ لِيَدِيمَتُمُ وَهُمُ اللَّهُ مِنْ لِيَدِيمِتُمُ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّالِي اللَّاللَّالِي اللّ

الْحِجَابِ وَبَلَغَنِى مُعَاتِبَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام بَعْضَ نِسَائِهِ قَالَ فَاسْتَقْرَيْتُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ فَجَعَلْتُ اللَّهُ رَسُولَهُ خَيْرًا مِنْكُنَّ قَالَ فَٱتَيْتُ عَلَيْ فَجَعَلْتُ اللَّهُ رَسُولَهُ خَيْرًا مِنْكُنَّ قَالَ فَٱتَيْتُ عَلَيْ بَعْضِ نِسَائِهِ قَالَتُ يَا عُمُرُ أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَاتَهُ حَتَّى تَكُونَ ٱنْتَ تَعِظُهُنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَسَى رَبَّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ آنُ يُبْدِلَهُ ٱزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ [راحع: ٥٥]

(۲۵۰) حضرت فاروق اعظم والفؤ فرماتے ہیں کہ میں نے تین باتوں میں اینے رب کی موافقت کی ہے۔

- ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کاش! ہم مقام ابراہیم کومطلی بنا لیتے ،اس پر بیرآیت نازل
   ہوگئی کے مقام ابراہیم کومطلی بنالو۔
- ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے پاس نیک اور بد ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ،اگر
   آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے دیں تو بہتر ہے؟ اس پر اللہ نے آیت تجاب نازل فرمادی۔
- ایک مرتبہ نی طائیا کی بعض از واج مطهرات سے ناراضگی کا مجھے پیۃ چلا ، میں ان میں سے ہرایک کے پاس فردا فردا گیا اور ان سے کہا کہتم لوگ باز آ جاؤ ، ورنہ ہوسکتا ہے ان کا رب انہیں تم سے بہتر ہویاں عطاء کرد ہے ، حتیٰ کہ میں نبی طائیا کہ کی ایک زوجہ محتر مہ کے پاس گیا تو وہ کہنے لگیں عمر! کیا نبی طائیا تھیجت کرنے کے لئے کا فی نہیں ہیں جوتم ان کی ہیویوں کو تھیجت کرنے کے لئے کا فی نہیں ہیں جوتم ان کی ہیویوں کو تھیجت کرنے آگئے ہو؟ اس براللہ تعالیٰ نے ان بی الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی آیت ناز ل فرمادی۔
- ( ٢٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَثَنِى آبُو ذِبْيَانَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبْيُوِ يَقُولُ لَا تُكْبِسُوا نِسَاتَكُمُ الْحَوِيرَ فَإِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ يُحَدِّثُ يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَوِيرَ فِى الدُّنْيَا لَمُ يَلْبَسُهُ فِى الْآخِرَةِ و قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبُيْرِ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ لَمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَوِيرٌ [راحع: ٢٣]
- (۲۵۱) حضرت عبداللہ بن زبیر ڈائٹو فرماتے تھے کہ اپنی عورتوں کو بھی ریشی کپڑے مت پہنایا کرو کیونکہ میں نے حضرت عمر ڈلٹٹو کو بیدھدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ نبی طائع ان اسٹونیس بہن کو بیدھدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ نبی طائع ان اسٹونیس بہن سنے گا ،اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر ڈلٹٹو نے اپنے اجتہا دسے فرمایا کہ جو آخرت میں بھی ریشم نہ بہن سکے وہ جنت میں بھی داخل نہ ہوگا ، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اہل جنت کا لباس ریشم کا ہوگا۔

فان ہے: بید حضرت عبداللہ بن زبیر وہ اللہ کا اپنا اجتہادتھا، جمہور علاء کی رائے سے ہے کہریشی کپڑے کی ممانعت مرد کے لیے ہے، عورت کے لینہیں۔

( ٢٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنُ رَجُلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ فَرَآهُ مُهْتَمًّا قَالَ لَعَلَّكَ سَائَكَ إِمَارَةُ ابْنِ

#### مناها مَوْرَضِيل مَيْدِ مَرْمُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

عَمِّكَ قَالَ يَعْنِى آبَا بَكْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَاعْلَمُ كَالْتَ مُؤْتِهِ إِلَّا كَانَتُ نُورًا فِى صَحِيفَتِهِ آوْ وَجَدَّ لَهَا رَوْجًا عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ عُمَرُ آنَ أُخْبِرُكَ بِهَا هِى الْكُلِمَةُ الَّتِى آرَادَ بِهَا عَمَّهُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَكَاتَّمَا كُشِفَ عَنِّى غِطَاءٌ عَلَمُ صَدَقْتَ لَوْ عَلِمَ كَلِمَةً هِى آفْضَلُ مِنْهَا لَآمَرَهُ بِهَا إِرَاحِع: ١٨٧]

(۲۵۲) اما م ضعی پیشنی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رفائٹی حضرت طلحہ دفائٹی کے پاس سے گذر ہے تو انہیں پریشان حال دیکھا، وہ کہنے گئے کہ شاید آپ کو اپنے چپازاد بھائی کی یعنی میری خلافت اچپی نہیں گئی؟ انہوں نے فر ما یا اللہ کی پناہ! مجھے تو کسی صورت ایسانہیں کرنا چاہیے، اصل بات سے ہے کہ میں نے نبی خلیا ہا کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگرکوئی شخص نزع کی حالت میں وہ کلمہ کہہ لے تو اس کے لئے روح نظنے میں سہولت پیدا ہوجائے اور قیامت کے دن وہ اس کے لیے باعث نور ہو، (مجھے افسوس ہے کہ میں نبی خلیا ہے اس کلمے کے بارے پوچھنیں سکا، اور خود نبی خلیا ہے تھی نہیں بتایا، میں اس وجہ سے پریشان ہوں)۔

حفرت عمر الخافظ نے فرمایا کہ میں وہ کلمہ جانتا ہوں، (حضرت ابوطلحہ الخافظ نے الحمد اللہ کہہ کر اپوچھا کہ وہ کیا کلمہ ہے؟)
فرمایا وہی کلمہ جو نبی علیظ نے اپنے بچا کے سامنے پیش کیا تھا یعنی 'لا الدالا اللہ'' حضرت طلحہ و النظاف فرمانے گئے کہ آپ نے بچ فرمایا، آپ نے میرے اوپرے پردہ ہٹا دیا، اگر نبی علینا اس سے افضل بھی کوئی کلمہ جانتے ہوتے تو اپنے بچا کواسی کا تھم دیتے۔ (۲۵۳) حَدَّثَنَا یَعْمَی عَنِ ابْنِ جُریْج حَدَّثَنِی سُکیْمَانُ بُنُ عَتِیق عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَابَیْهِ عَنْ یَعْلَی بْنِ اُمُیّلَة قَالَ طُفْتُ مَعْ عَمْرَ بْنِ الْمَحْتَى عَنِ ابْنِ جُریْج حَدَّثَنِی سُکیْمَانُ بُنُ عَتِیق عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَابَیْهِ عَنْ یَعْلَی بْنِ اُمْیَّة قَالَ طُفْتُ مَعْ عَمْرَ بْنِ الْمَحْتَى اللّهُ عَنْهُ فَلَمَّا کُنْتُ عِنْدَ الزُّکُنِ الّذِی یَلِی الْبَابَ مِمَّا یَلِی الْحَجَرَ آخَدُتُ بِیدِهِ لِیَسْتَیْلَمَ فَقَالَ اُمَا طُفْتَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَهَلُ رَآئِتَهُ یَسْتَیلُمهُ قُلْتُ اللّهُ عَنْهُ فَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَهَلُ رَآئِتَهُ یَسْتَیلُمهُ قُلْتُ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَهَلُ رَآئِتَهُ یَسْتَیلُمهُ قُلْتُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَسْدَةً [انظر: ۳۱۳، و سیاتی می مسند عصان بن عفان: ۲۱۰]

(۲۵۳) حضرت یعلی بن امیه دلاتنو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق دلاتنو کے ساتھ طواف کیا، جب میں رکن یمانی پر پہنچا تو میں نے حضرت عمر دلاتنو کا ہاتھ پکڑلیا تا کہ وہ استلام کرلیں، حضرت عمر دلاتنو نے فرمایا کیا آپ نے بی طایقیا ساتھ بھی طواف نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں! فرمایا تو کیا آپ نے نبی طایقیا کو اس کا استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے کہانہیں! فرمایا پھراسے چھوڑ دو، کیونکہ جناب رسول الله کا اللّائے کا کہ ذات میں تمہارے لیے اسوۂ حسنہ وجود ہے۔

( ٢٥٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنِى الصَّبَىُّ بُنُ مَعْبَدٍ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ بَنِى تَعْلِبُ قَالَ كُنْتُ نَصُرَائِنًا فَٱسْلَمْتُ فَاجْتَهَدْتُ فَلَمْ آلُ فَآهُلَلْتُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ فَمَرَرُتُ بِالْعُذَيْبِ عَلَى سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ وَعُمْرَةٍ فَمَرَرُتُ بِالْعُذَيْبِ عَلَى سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ وَكُمْرَةٍ فَمَرَوْتُ بِالْعُذَيْبِ عَلَى سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ وَكُمْرَةٍ فَمَرَوْتُ بِالْعُذَيْبِ عَلَى سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ وَرُعُمْرَةٍ فَمَرُونَ فَلَاكُونَ اللّهُ عَلَى مَلَالًا مَعْدَالِكُ فَلَا فَكَانَّمَا بَعِيرِى عَلَى عَلَى اللّهُ عَنْهُ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِى عُمَرُ إِنَّهُمَا لَمْ يَقُولَا شَيْئًا هُدِيتَ لِسُنَّةٍ عَلَى عَمْرُ إِنَّهُمَا لَمْ يَقُولَا شَيْئًا هُدِيتَ لِسُنَّةِ

# هي مُناهُ ) مَرْهُ بِي مِيدِ مَرْمُ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ العَالَمُ اللهُ المُعَامُ الوَاشِدِينَ فِي

نَبِيُّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [زَّاحع: ٨٣]

(۲۵۴) حضرت ابووائل کہتے ہیں کہ میں بن معبر قبیلہ بنوتغلب کے آ دمی تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرلیا ،اور محنت کرنے میں کوئی کی نہ کی۔

پھر میں نے میقات پر پہنچ کر جج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا، زید بن صوحان اور سلمان بن رہید کے پاس سے مقام عذیب میں میرا گذر ہوا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ پیخض اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے، میں کہتے ہیں کہاس جملے سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ میر ااونٹ میری گردن پر ہے، میں جب حضرت عمر موافق کی خدمت میں حاضر ہوا تو زید اور سلمان نے جو کہا تھا، اس کے متعلق ان کی خدمت میں عرض کیا، حضرت عمر فاروق رفان فور مایا کہ ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ، آپ کواسٹے پیغیبر کی سات پر رہنمائی نصیب ہوگئی۔

( ٢٥٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثِنى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى نَذُرِثُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُ فَآوُفِ بِنَذُرِكَ [صححه البحارى لَذَرُتُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُ فَآوُفِ بِنَذُرِكَ [صححه البحارى (٢٠٤٢) و مسلم (٢٥٥)][انظر: ٢٠٤٥]

(۲۵۵) حفرت ابن عمر الله المسامروى بكر ايك مرتبه حفرت عمر فاروق الله الماله رسالت على وكركيا يارسول الله! على ف زانة جالميت على بيمنت مانى تقى كرم بحرام عن ايك رات كااعتكاف كرول كا، ابكيا كرول؟ فرمايا بي منت بورى كرور (٢٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ صُبَىّ بُنِ مَعْبَدِ التَّعْلِيتِي قَالَ كُنْتُ حَدِيتَ عَهُد بِنَصْرَائِيَةٍ فَأَرَدُتُ الْجِهَادَ أَوُ الْحَجَّ فَآتَيْتُ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي يُقَالُ لَهُ هُدَيْمٌ فَسَالَتُهُ فَآمَرَنِي بِالْحَجِّ فَقَرَنُتُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ فَلَدَّكَرَهُ [راحع: ٨٦]

(۲۵۷) صُی بن معبد کہتے ہیں کہ میں نے نیانیا عیسائیت کوخیر باد کہا تھا، میں نے ارادہ کیا کہ جہادیا جج پرروانہ ہوجاؤں، چنانچہ میں نے اپنے ایک ہم قوم سے جس کا نام'' ہدیم'' تھا،مشورہ کیا تو اس نے جھے جج کرنے کو کہا، میں نے جج اور عمرہ دونوں کی نیت کرلی،اس کے بعدانہوں نے پوری حدیث ذکر کی۔

(۲۰۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكُعَتَانِ وَصَلَاةُ الْآضَحَى رَكُعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكُعَتَانِ وَصَلَاةُ الْمُعْمَةِ رَكُعَتَانِ وَصَلَاةُ الْقَصْرِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ زُبَيْدٌ مَرَّةً أُرَاهُ الْجُمُعَةِ رَكُعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ وَجُهِ الشَّكُ وَ قَالَ يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ ابْنُ آبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَنْ عُمْرَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ [صححه ابن حزيمة (۲۵۹)، وابن حبان (۲۷۸۳)، قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [صححه ابن حزيمة (۱۵۹)]

# مُناكًا أَمَّهُ مَنْ لِي يُسِيدُ مَرِّم اللهِ اللهُ ال

(۲۵۷) حضرت عمر فاروق وللفؤ فرماتے میں کہ سفر کی نماز میں دور کعتیں میں ،عیدین میں سے ہرایک کی دودور کعتیں میں ،اور جعد کہ بھی دور کعتیں میں ،اور جمل میں ،اور پیماری نمازی کمل میں ،ان میں سے قصر کوئی بھی نہیں ہے جیسا کہ لسان نبوت سے ادا ہو چکا۔ (۲۵۸) حَدَّنَنَا وَ کِمعَ حَدَّنَا هِ شَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ زَیْدِ بُنِ آسُلَمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُمَرَ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَجَدَ فَرَسًا کَانَ حَمَلَ عَلَيْهَا فِی سَبِيلِ اللَّهِ تُبَاعُ فِی السَّوقِ فَارَادَ أَنْ يَشْتَرِيهَا فَسَأَلَ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ وَقَالَ لَا تَعُودَنَ عِی صَدَقَتِكَ [راجع ۱۹۲]

(۲۵۸) اسلم مُعَيِّقَة سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈھٹنے نے فی سمبیل اللہ کی مخص کوسواری کے لئے گھوڑا دے دیا، بعد میں دیکھا کہ وہی گھوڑا بازار میں بک رہا ہے، انہوں نے سوچا کہ اسے خرید لیتا ہوں، چنا نچہ انہوں نے نبی علیّها سے مشورہ کیا، نبی علیّها نے انہیں اس سے منع کردیا اور فرمایا کہ اسے مت خریدواور اپنے صدقے سے رجوع مت کرو۔

( ٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ اَبْنِ آبِي حَالِدٌ عَنُ قَيْسٍ قَالَ رَآيْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَبِيَدِهِ عَسِيبُ نَحْلٍ وَهُوَ يُجُلِسُ النَّاسَ يَقُولُ اسْمَعُوا لِقَوْلِ حَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ مَوْلَى لِآبِي بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَالُ لَهُ شَدِيدٌ بِصَحِيفَةٍ فَقَرَآهَا عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَقُولُ آبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اسْمَعُوا وَٱطِيعُوا لِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَوَاللَّهِ مَا ٱلْوَٰتُكُمْ قَالَ قَيْسٌ فَرَآيْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَر

(۲۵۹) قیس کہتے ہیں کہ میں نے عمر قاروق ڈٹاٹھڑ کو ایک مرتبہ اس حال میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں مجوری آبک شاخ تھی اور وہ کو گوں کو بٹھار ہے تھے، اور کہدر ہے تھے کہ خلیفہ رسول الله مُٹاٹیؤ کی بات توجہ سے سنو، اتنی دیر میں حضرت صدیق آ کبر ڈٹاٹیؤ کا آزاد کردہ غلام" جس کا نام شدیدتھا'' ایک کاغذ لے کرآ گیا، اور اس نے لوگوں کو وہ پڑھ کرسنایا کہ حضرت صدیق آ کبر ڈٹاٹیؤ فرماتے ہیں اس کاغذ میں جس محض کا نام درج ہے (وہ میر بے بعد خلیفہ ہوگا اس لئے ) تم اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا، بخدا! میں نے اس سلسلے میں کمل احتیاط اور کوشش کرلی ہے، قیس کہتے ہیں کہ حضرت صدیق آ کبر ڈٹاٹھؤ کے انتقال کے بعد میں نے حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھؤ کومنبر پرجلوہ افروز دیکھا (جس کا مطلب بیتھا کہ حضرت صدیق آ کبر ڈٹاٹھؤ نے اس کاغذ میں ان بھی کانام کھوایا تھا۔)

( ٣٦٠) حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عِمْرَانَ السُّلَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيذِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ فَآخُبَرَنِى فِيمَا أَظُنُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ شَكَّ سُفْيَانُ قَالَ فَلَقِيتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ [راحع: ١٨٥] الزَّبَيْرِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ [راحع: ١٨٥]

ر الماری میں میں میں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عباس را اللہ سے ملے کی نبیذ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیک کے نبیذ اور کدو کی تو نبی سے منع فرمایا ہے۔

# منالاً المؤرض ميني متوم كي منالاً المؤرض منالاً المؤرض منالاً المؤرض منالاً المؤرض منالاً المؤرض المنالاً المؤرض ا

پھر میں نے یہی سوال حفزت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ اللہ میں ہے جوالے سے بیرحدیث سائی کہ رسول اللہ مالی ہے اور سبز منکے سے منع فر مایا ہے،

پھریں نے یہی سوال حضرت عبداللہ بن زبیر طالفہ سے کیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ نبی طالیا نے مطکے اور کدو کی تو نبی کی نبیز سے منع فرمایا ہے۔

(٢٦١) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سِنَانِ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ آدَمَ وَأَبِي مَرْيَمَ وَآبِي شُعَيْبِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ بِالْجَابِيَةِ فَلَاكُرَ فَتْحَ بَيُّتِ الْمَقْدِسِ قَالَ فَقَالَ آبُو سَلَمَةَ فَحَدَّثَنِي آبُو سِنَانِ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ آدَمَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْجَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِكُعْبِ آيْنَ تُرَى أَنْ أُصَلِّي فَقَالَ سِنَانِ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ آدَمَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِكُعْبِ آيْنَ تُرَى أَنْ أُصَلِّي فَقَالَ إِنْ أَخَدُنَ عَنْهُ صَاهَيْتَ إِنْ أَخَدُنَ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عُمَّرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاهَيْتَ الْقَدْسُ كُلُّهَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاهَيْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَى ثُمَّ جَاءَ الْيَهُ وَيَدُنُ أَصَلَى حَيْثَ صَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَى ثُمَّ جَاءَ فَاسَطَ رَدَانَهُ فَكَنَسَ الْكُنَاسَةَ فِي رَدَائِهِ وَكَنَسَ النَّاسُ [إسناده ضعيف]

(۲۷۱) فتح بیت المقدس کے واقع میں مختلف روا ۃ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ڈگاٹٹٹ نے کعب احبار سے پوچھا کہ آپ کی رائے میں مجھے کہاں نماز پڑھنی چاہئے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ میری رائے پڑٹمل کرنا چاہئے ہیں توصح ہ کے چیچے نماز پڑھیں ،اس طرح پورا بیت المقدس آپ کے سامنے ہوگا ، فرمایا تم نے بھی یہود یوں جیسی بات کہی ،الیانہیں ہوسکتا ، میں اس مقام پرنماز پڑھوں گا جہاں نبی علیقیا نے شب معراج نماز پڑھی تھی ، چنا نچہ انہوں نے قبلہ کی طرف بڑھ کرنماز پڑھی ، پھرنماز کے بعدا پی چا در بچھائی اورا پی چا در میں وہاں کا سارا کوڑا کر کٹ اکٹھا کیا ،لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی۔

( ٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِى ابْنَ مِغْوَلِ قال سَمِعْتُ الْفُصَيْلَ بْنَ عَمْرو عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ قال سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ فَقَالَ لَأَنْ أَكُوْنَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنَهَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِى حُمْرُ النَّعَمِ [قال شعب: صحبح لعبره].

(۲۷۲) حضرت عمر فاروق ولائلة فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ملیّھ سے'' کلالہ'' کے متعلق سوال کیا تو نبی ملیّھ نے فرمایا تہارے لیے موسم گر مامیں نازل ہونے والی آیت کلالہ کا فی ہے، مجھے اس مسئلے کے متعلق نبی ملیّھ سے دریافت کرنا سرخ اونٹوں کے ملئے سے زیادہ پہندیدہ تھا۔

(٢٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ فَأَمْرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّا وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ [راحم: ٩٤]

(۲۱۳) حضرت عمر فاروق اللفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جناب رسول الله كالفظ سے يو چھا اگر ميں تا پاک ہو

#### کی مُناکا اَمْدِینَ مِنْ بِیَنِیْمِ مِیْرِیِ مِیْرِی کِیْ اِن کِیْرِی کِیْرِی کِیْرِی کِیْرِی کِیْرِی کِیْرِی جاوَں تو کیا کروں؟ نبی مَائِیْلِانے انہیں تھم دیا کہ شرمگاہ کو دھوکر نماز والا وضوکر کے سوجاؤ۔

( ٣٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ يُعَدِّبُ اللَّهُ هَذَا الْمَيِّتَ بِبُكَاءِ هَذَا الْحَيِّ فَقَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَذَبْتُ عَلَى عُمَرَ وَلَا كَذَبَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَذَبْتُ عَلَى عُمَرَ وَلَا كَذَبَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٨٠]

(۲۷۴) قزیمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ڈناٹنؤے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میت کو اہل محلّہ کے رونے دھونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کریں گے؟ فرمایا کہ یہ بات مجھ سے حضرت عمر ڈناٹنؤنے نبی علیاتا کے حوالے سے بیان کی ہے، میں نے حضرت عمر ڈناٹنؤ کی طرف اس کی جھوٹی نسبت کی ہے اور نہ حضرت عمر ڈناٹنئونے نبی علیاتا کی طرف۔

( ٣٦٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنُ عَلْقَمَةً عَنُ الْقَرْبَعِ عَنِ قَيْسٍ أَوُ ابُنِ قَيْسٍ رَجُلٍ مِنْ جُعْفِيٌ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ مَوَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ وَسَلَمَ وَآنَا مَعَهُ وَآبُو بَكُو عَلَى عَبْدُ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَهُو يَقُرَا فَقَامَ فَسَمِعَ قِرَانَتَهُ ثُمَّ رَكَعَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَجَدَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَلُ تُعْطَهُ سَلُ تُعْطَهُ قَالَ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا أَنْزِلَ فَلْيَقُوزُهُ مِنْ ابْنِ أُمْ عَبْدٍ قَالَ فَآذَلُجْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ لِأَبَشِرَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَلَمَا صَرَبُتُ الْبَابَ ٱوْ قَالَ لَمَّا سَمِعَ صَوْتِى مَسُعُودٍ لِلْبَشِرَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَلَمَا صَرَبُتُ الْبَابَ ٱوْ قَالَ لَمَّا سَمِعَ صَوْتِى مَسُعُودٍ لِلْبَشِرَةُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قَدْ سَبَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَ وَالَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۲۱۵) حضرت عمر فاروق دلائٹؤ سے مروی ہے ایک مرتبہ نبی علیظا اور حضرت صدیق اکبر دلائٹؤ کا گذر حضرت عبداللہ بن مسعود دلائٹؤ کے پاس سے ہوا، میں بھی نبی علیظا کے ہمراہ تھا، ابن مسعود دلائٹؤاس وقت قرآن پڑھ رہے تھے، نبی علیظان کی قراءت سننے کے لیے کھڑے ہوگئے۔

پھرعبداللہ بن مسعود و لائٹونے نے رکوع سجدہ کیا تو نبی علیظانے فرمایا ما گوتہ ہیں دیا جائے گا، پھرواپس جاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو محض قرآن کریم کواسی طرح تروتازہ پڑھنا چاہے جیسے وہ نازل ہوا ہے،اسے چاہئے کہ وہ ابن ام عبد کی قراءت پر اسے پڑھے۔

حضرت عمر ر النفوفر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ رات ہی کو میں انہیں یہ خوشخری ضرور ساؤں گا، چنا نچہ جب میں نے ان کا دروازہ بجایا تو انہوں نے فر مایا کہ رات کاس وقت میں خیرتو ہے؟ میں نے کہا کہ میں آپ کو نبی ملیکیا کی طرف سے خوشخبری سنانے کے لئے آیا ہوں ، انہوں نے فر مایا کہ ابو بکر رفائظ آپ پر سبقت لے گئے ہیں ، میں نے کہا اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو وہ نیکیوں میں بہت زیادہ آگے ہو جن والے ہیں ، میں نے جس معاطے میں بھی ان سے مسابقت کی کوشش

#### کی دو ہراس معالمے میں مجھے سیقت لے گئے۔ کی دو ہراس معالمے میں مجھے سیقت لے گئے۔

آهُلُ الْيَمَنِ جَعَلَ عَمَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيُّوِى عَنْ أَبِى نَضُرَةً عَنْ أُسَيُّو بُنِ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا أَفْبَلَ أَهُ الْهَ عَنَهُ يَسْتَقُوى الرِّفَاقَ فَيَقُولُ هَلُ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ قَرَنِ حَتَّى أَتَى عَلَى قَرَنِ خَعَلَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَلُو نِمَامُ أُويُسٍ فَنَاوَلَهُ أَحَدُهُمُ اللَّحَ عَمَرُ مَا اللَّهُ عَنَهُ قَالَ النَّهُ عُمَرُ مَا اللَّهُ عَنَ قَالَ آنَ أُويُسٌ فَقَالَ هَلُ لَكَ وَالِدَةٌ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَهَلُ كَانَ بِكَ مِنْ الْبَيَاضِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمُ عُمَرُ مَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ قَالَ آنَ أُويُسٌ فَقَالَ هَلُ لَكَ وَالِدَةٌ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَهَلُ كَانَ بِكَ مِنْ الْبَيَاضِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمُ اللَّهُ عَنَهُ إِلَى قَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَمَّلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمُولُ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ لَيْهُ لَكُ أَنُ سَنَعْفَوْ لَهُ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمَولُ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلُ اللَّهُ وَكَانَ يَجْلِسُ مَعَنَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ يَجْعَمُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ يَخْوَلُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ يَخْوَلُ اللَّهُ وَكَانَ يَخْوَلُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ يَخْوَلُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ يَخْمُ وَلَكُونَ الْمَالُولُ لَكُ أَوْمُونَ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ يَخْوَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ يَخْوَلُوهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

حضرت عمر فاروق ڈاٹٹوٹنے ان سے پوچھا کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ عرض کیا اولیں! فرمایا کیا آپ کی کوئی والدہ بھی تھیں؟ عرض کیا جی ہاں! فرمایا کیا آپ کے جسم پر چیک کا بھی کوئی نشان ہے؟ عرض کیا جی ہاں! لیکن میں نے اللہ سے دعاء کی تو اللہ نے اسے ختم کردیا، اب وہ نشان میری ناف کے پاس صرف ایک درہم کے برابررہ گیا ہے تا کہ اسے دیکھ کر جھے اپنے رب کیا د آتی رہے۔

حضرت عمر فاروق و الله فی نوش فی دعاء کیجے اللہ سے میرے لیے بخشش کی دعاء کیجے ، انہوں نے عرض کیا کہ آپ صحافی رسول ہیں ، آپ میرے حق میں بخشش کی دعاء کیجے ءاس پر حضرت عمر و الله فی نوالہ کہ میں نے جناب رسول الله کا الله فی الله کی الله کی الله کی الله کی اور اس کے جم پر چیک کے نشانات مول کے ، چر جب وہ اللہ سے دعاء کرے گاتو ناف کے پاس ایک درہم کے برابر جگہ کوچھوڑ کر اللہ تعالیٰ اس بیاری کو اس سے دور فرما دیں گے ، حضرت اولیں قرنی مُؤشد نے سیدنا فاروق اعظم رہا تھے کے لئے بخشش کی دعاء کی اور لوگوں کے جوم میں کھس کر دور فرما دیں گے ، حضرت اولیں قرنی مُؤشد نے سیدنا فاروق اعظم رہا تھے کے لئے بخشش کی دعاء کی اور لوگوں کے جوم میں کھس کر

#### 

بعدين وه كوفه آگئے تنے، داوى كتے بين كه بم ان كساتھ ايك طقه بنا كر ذكركيا كرتے تنے، يہ بحى ہمار سساتھ بيئے تنے، جب بيذكركرتے تنے اوان كى بات ہمار سے دلوں پر اتا اثر كرتى تنى كه كى دوسر سے كى بات اتا اثر نين كرتى تنى - بيئے تنے، جب بيذكركرتے تنے وان كى بات ہمار سے دلوں پر اتا اثر كرتى تنى كہ كہ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّنَنَا اللهِ عَنْ إِبْرَ اهِيمَ عَنِ الْقَرْفَعِ عَنْ قَيْسٍ أَوْ ابْنِ قَيْسٍ رَجُلٍ مِنْ جُمُفِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللّهُ عَنْ فَدَكرَ نَحُو حَدِيثِ عَفَانَ [راحع: ١٧٥]

(۲۷۷) گذشته حدیث ایک دوسری سند ہے بھی روایت کی گئی ہے جوعبارت میں موجود ہے۔

(۲۱۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنْسِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا عَوَّلَ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَ يَا حَفْصَةُ أَمَّا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يَعَدَّبُ قَالَ وَعُولَ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَ عُمَو يَا صُهَيْبُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يَعَذَّبُ [صححه مسلم(۲۲۸) وابن حبان (۲۲۸)] معرت الس المُعَمَّدُ عَمُو يَا صُهيْبُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يَعَدَّبُ [صححه مسلم(۲۲۸) وابن حبان (۲۲۸)] دور الله عَمْدُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْ

( ٢٦٩ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَلَّثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ أُمِّ عَمْرُو ابْنَةِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّهَا سَمِعَتُ عَبُدَ اللَّهِ عَبُدَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ عَلْمَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَخُطُبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِى اللَّذَيْنَا فَلَا يُكْسَاهُ فِى الْآخِرَةِ [راحع: ١٢٣]

(۲۲۹) جعرت عمر فاروق وللمنظ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جناب رسول الله مُلَا تَشِیْخ نے فرمایا جو محف دنیا میں ریٹم بہنے گاء آخرت میں اسے نہیں بہنایا جائے گا۔

( ٣٠٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا آبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنِى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً شَهِدَ عِنْدِى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَٱرْضَاهُمْ عِنْدِى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ [راجع: ١١]

# منالاً اَمْهُ رَمْ بَلِي اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

( ٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ هَذَا شَهِدَ عِنْدِى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ [راحم: ١١٠]

(اس) یمی روایت حضرت این عباس دانشنه سے ایک دوسری سند سے بھی نقل کی گئی ہے۔

( ٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِعُمَرَ إِنَّكُمْ تَقُرَّنُونَ آيَةً لَوْ أُنْزِلَتُ فِينَا لَآتَحُدُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا فَقَالَ إِنِّى لَآعُلَمُ حَيْثُ أَنْزِلَتُ وَآتَى يَوْمٍ أُنْزِلَتُ وَآيُنَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ بِعُمَتِي وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرَفَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ بِعُمَتِي الْيَوْمَ الْحُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآتُمَمُّتَ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسُلَامَ دِينًا [راحع: ١٨٨]

(۲۷۲) طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹا کی فدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگا امیر المؤمنین! آپ لوگ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں جواگر ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کوعید بنالیتے جس دن وہ نازل ہوئی، (حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹٹ نے پوچھاوہ کون می آیت ہے؟ اس نے آیت بحیل دین کا حوالہ دیا،) اس پر حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹٹ نے فرمایا کہ بخدا! جمعے علم ہے کہ بی آیت کس دن اور کس وقت نازل ہوئی تھی، بی آیت نبی علیکیا پر جعہ کے دن عرف کی شام نازل ہوئی تھی۔

( ٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ قَلِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَ ٱهْلَلْتَ قُلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لَا قَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَرْمِى فَمَشَطَّتْنِى وَغَسَلَتُ رَأْسِى فَكُنْتُ أَفْتِى النَّاسَ بِذَلِكَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَرْمِى فَمَشَطَّتْنِى وَغَسَلَتُ رَأْسِى فَكُنْتُ أَفْتِى النَّاسَ بِذَلِكَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَرْمِى فَمَشَطَّتْنِى وَغَسَلَتُ رَأْسِى فَكُنْتُ أَفْتِى النَّاسَ بِذَلِكَ بِالْمَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ وَرَضِى اللّهُ عَنْهُ فَإِنِى لَقَائِمٌ فِى اللّهُ عَنْهُ وَإِنْ اللّهُ تَعَالَى قَالَ وَآتِمُوا فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ مَا هَذَا الّذِى قَدْ آخَدَتُ فِى شَأْنِ النَّسُكِ قَالَ إِنْ نَأَخُذُ اللّهِ وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَةٍ نَبِينَا فَإِنَّهُ لَمْ يَعِلَى اللّهُ لَلْتَ تَعَالَى قَالَ وَآتِمُوا الْمَحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَةٍ نَبِينَا فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَى لَكُوالَ الْمُعْرَاقُ لِلّهِ وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَةٍ نَبِينَا فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَى الْعَرَافُ الْتُولُونِ فَكُنْ الْهُونِينَ قَالَ وَآتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَةٍ نَبِينَا فَإِنَّهُ لَمْ يَعِلَى عَلَى السَلَهُ وَالْ وَآتُونُ اللّهُ الْعَالَى وَالْ وَآتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَةٍ نَبِينَا فَإِنَّهُ لَمْ يَعِلَى وَلَو الْوَالِ وَالْمُوالَةُ وَالْوَالِ الْعَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُولِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُولُ الْمُعْتَى الْمُؤْمِ اللْمُولُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّ

# المُناكا أَمْرُانَ مِن اللَّهِ مِنْ مُن اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

یہ نیت کرکے کہ جس نیت سے نبی طائیٹا نے احرام با ندھا ہو، میرا بھی وہی احرام ہے، پھر پوچھا کہ قربانی کا جانورساتھ لائے ہو؟ میں نے عرض کیا کنہیں!فر مایا کہ پھرخانہ کعبہ کاطواف کر کے صفامروہ کے درمیان سعی کرواور حلال ہو جاؤ۔

چنانچہ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، پھراپی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے میرے سرکے بالوں میں کتھی کی اور میرا سرپانی سے دھویا، بعد میں لوگوں کو بھی حضرات شیخیین ڈوکٹھ کے دور خلافت میں یہی مسئلہ بتا تارہا، ایک دن ایام جے میں میں کسی جگہ کھڑا ہوا تھا کہ ایک آ دمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نہیں جانے ، امیر المؤمنین نے جے کے معاملات میں کیا نے احکام جاری کیے ہیں؟

اس پر میں نے کہالوگوا ہم نے جے بھی کوئی فتوئی دیا ہو، وہ من لے، بیامیرالمؤمنین موجود ہیں، ان ہی کی اقتداء کرو، جب حضرت عمر ڈٹائٹڈ تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مناسک جج میں آپ نے یہ کیا نیا تھم جاری کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہا گرہم قرآن کریم کو لیتے ہیں تو وہ ہمیں اتمام جج وعمرہ کا تھم دیتا ہے اور اگر ہم نبی علیہ است کو لیتے ہیں تو نبی علیہ ا قربانی کا جانور ذرج کرنے سے پہلے حلال نہیں ہوئے۔

فانده: دراصل حضرت عمر رُقَّاتُوْ نے ایک بی سفر میں جج اور عمره دونوں کو جمع کرنے کی ممانعت کی تھی، یہاں اس کا ذکر ہے۔ ( ۲۷٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بُنِ عَبْدِ الْآعُلَى عَنْ سُویْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ رَآیْتُ عُمَرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَیَقُولُ إِنِّی لَآعُلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَكِنِّی رَآیْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِیًّا [صححه مسلم (۲۷۱)] [انظر: ۲۸۳]

(۳۷۳) سوید بن عُفلہ مُوَشَدُ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ٹھاٹھ کودیکھا کہ وہ حجراسودکو بوسددے رہے ہیں اور اس سے خاطب ہو کر فرمار ہے ہیں میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پھر ہے جو کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن میں نے ابوالقاسم مَالِيَّتِمُ کو تھے رہم ربان دیکھا ہے۔

( ٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ الْبَآنَا سُفْيَانُ عَنِ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بَنِ مَيْمُونِ قَالَ قَالَ عُبْدُ الرَّزَاقِ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ مِنْ قَالَ عُبْدُ الرَّزَاقِ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعِ حَتَّى تُشُرِقَ الشَّمْسُ عَلَى تَبِيرٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَكَانُوا يَقُولُونَ آشُرِقُ ثَبِيرُ كَيْمَا نُفِيرُ يَعْنِى فَخَالَقَهُمُ النَّبَيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَفَعَ قَبْلُ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ [راحع: ٤٤]

(۱۷۵) عروبن ميمون كت بين كدا يك مرتبه حضرت فاروق اعظم والنون فر ما يا كه مشركين طلوع آفاب سے پہلے مردلفد سے واپس نيس جاتے سے، نى علينا ان كاطريقة الجتهار نيس كيا، اور مردلفد سے فى كاطر ف طلوع آفاب سے قبل بى رواند ہو گئے۔ (۲۷٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَالِكُ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَحِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكَوَابَ وَكَانَ فِيمَا انْزَلَ عَلَيْهِ رَسَلَمَ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكَدَّابَ وَكَانَ فِيمَا انْزَلَ عَلَيْهِ رَحْمَدًا

# مُناكا المَّن شِلْ بِينَةِ مَتْرَا اللهُ ا

آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَا بِهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا فَأَخْشَى أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ عَهُدٌ فَيَقُولُوا إِنَّا لَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فَتُتُرَكَ فَرِيضَةٌ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى حَقَّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَخْصَنَ مِنُ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ إِذَا قَامَتُ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْجَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ [قال شعيب: إسناده صحيح] [انظر: ٣٩١]

(۲۷۲) حضرت ابن عباس و للفظ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق و لالفظ نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ تعالی نے نبی علیظ کومبعوث فرمایا، ان پر کتاب نازل فرمائی، اس میں رجم کی آیت بھی تھی جے ہم نے پڑھا، اور یاد کیا تھا، مجھے اندیشہ ہے کہ پچھ عرصہ گذرنے کے بعدلوگ بینہ کہنیس کو ہمیں تو رجم ہے متعلق کوئی آیت نہیں ملتی اور یوں ایک فریضہ 'جواللہ نے نازل کیا ہے'' مجمد کو بازر کے بعدلوگ بینہ کہنے گواہ مورہ و یا عورت' جبکہ گواہ موجودہ وں، یا ورکھو! کتاب اللہ ہوگئی ہو، یا وہ اعتراف جم کرلے۔

( ٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ
رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ حَكِيمٍ يَقُرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَوُهَا وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَآئِيهَا فَآخَدُتُ بِعَوْبِهِ فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأَتْنِيهَا فَقَالَ اقْرَأَ فَقَرَأَ الْقِرَاتَةَ الَتِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى سَمِعْتُهُ يَقُرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأَتْنِيهَا فَقَالَ اقْرَأَ فَقَرَأَ الْقِرَاتَةَ الَتِي سَمِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتُ بُرَّ قَالَ لِى اقْرَأَ فَقَرَأَتُ فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزِلَتُ عَلَى سَبْعَةِ

آخُرُفِ فَاقُرَاتُوا مَا تَيَسَرَ [صحه البحارى ( ٢٤١٩) ، ومسلم ( ٨١٨) وابن حان ( ٢٤١)] [راجع: ٨٥١].

(۲۷۷) حفرت عمر فاروق بطانیو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ہشام بن حکیم کونماز میں سور وَ فرقان کی علاوت کرتے ہوئے سنا ، انہوں نے اس میں ایسے حروف کی علاوت کی جو نبی طائیلانے مجھے نہیں پڑھائے تھے۔

یس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کھینچتا ہوا نی فائیلا کی خدمت میں لے کر حاضر ہوگیا ، اور عرض کیایا رسول اللہ! آپ نے مجھے سور ہ فرقان خود پڑھائی ہے، میں نے اسے سور ہ فرقان کو ایسے حروف میں پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائے ؟ نی فائیلا نے ہشام سے اس کی تلاوت کرنے کے لیے فرمایا ، انہوں نے اس طرح پڑھا جیسے میں نے انہیں سنا تھا ،

نی فائیلا نے فرمایا یہ سورت اس طرح نازل ہوئی ہے ، پھر مجھ سے کہا کہ عمر! تم بھی پڑھ کر سناؤ ، چنا نچہ میں نے بھی پڑھ کر سنا دیا ،

نی فائیلا نے فرمایا کہ یہ سورت اس طرح بھی نازل ہوئی ہے ، اس کے بعد ارشاد فرمایا بے شک اس قرآن کا فرول سات قراء توں کی مواجی ہے ، اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے شک اس قرآن کا فرول سات قراء توں کے مواجی کے بیا کر اور اسے دورا کرنے کر اور کیا کہ دورا سے دورا بھی بیا کہ اس کے مطابق تا وہ تکر کیا کرو۔

( ٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّوَّاقِ ٱنْبَآنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةً عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ٱنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَرَرْتُ بِهِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقُرَأُ سُورَةَ الْفُرُقَانِ فَلَـ كَرَ مَعْنَاهُ أَراحِيَ ١٩٨]
مَعْنَاهُ أِراحِيَ ١٩٨

# مُنلاً المَّيْنِ مِنْ لِيَدِيمُ مَنْ الْمُناوَاللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

(۲۷۸) کیمی روایت حضرت عمر دلانفؤ سے اس دوسری سند سے بھی نقل کی گئی ہے۔

( ٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِى عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ السَّعُدِى قَالَ قَالَ لِى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ٱللَّمُ أُحَدَّثُ أَنَّكَ تَلِى مِنْ أَعُمَالِ النَّاسِ أَعُمَالًا فَإِذَا أُعُطِيتَ بُنِ السَّعُدِى قَالَ قَالَ لَنَا عَنْهُ إِلَى ذَاكَ قَالَ آنَا عَنِي لِى أَعُبُدٌ وَلِى اَفْرَاسٌ أُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِى الْعُمَالَةَ لَمُ تَقْبُلُهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَاكَ قَالَ آنَا عَنِي لِى أَعُبُدٌ وَلِى اَفْرَاسٌ أُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِى صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ لَا تَفْعَلُ فَإِنِّى كُنْتُ آفَعَلُ مِثْلَ الَّذِى تَفْعَلُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا وَسَلّمَ يُعْطِينِى الْعَطَاءَ فَأَقُولُ آعُطِهِ مَنْ هُو آفَقَرُ إِلَيْهِ مِنِّى فَقَالَ خُذُهُ فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلُهُ وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ وَمَا وَسَلّمَ يُعْطِينِى الْعَطَاءَ فَأَقُولُ آعُطِهِ مَنْ هُو آفَقَرُ إِلَهِ مِنِّى فَقَالَ خُذُهُ فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلُهُ وَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلُهُ وَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلُهُ وَإِمَا الْمَالُ وَأَنْتَ عَيْرُهُ مُشُولُ فَلَا اللّهُ مَنْ هُذَا الْمَالُ وَٱنْتَ عَيْرُهُ مُشُولُ لَا لَهُ وَلَا لاَ فَلَا لاَ فَلَا لاَ فَلَا تُدَعْهُ لَقُلْتُ عَلَى اللّهُ مَنْ هَذَا الْمَالُ وَٱنْتَ عَيْرُهُ مُشُولُ لَا لَهُ فَلَا الْمَالُ وَأَنْتَ عَيْرُهُ مُشُولُ لَكُ وَلَا لاَ فَلَا لَا فَلَا لاَ فَلَا تُرْمَا لَا فَلَا تُنْ يَعُونُ اللّهُ فَالا اللهُ مَنْ هَذَا الْمَالُ وَٱنْتَ عَيْرُهُ مُنْ هُولًا لا فَلَا لاَ فَلا تُرْمَا لا فَلا لا فَلا تُرْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُ وَالْمَالَ وَالْمَالُولُ وَالْمُ اللّهُ الْمُعْلَى وَاللّهُ مَالِكُ اللّهُ مُنْ هُولَا لَا لَهُ فَلَا لا فَلَا لا فَلَا لَا لَا لَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِلْ وَالْمَالُولُ وَلَا لَا لَهُ مَنْ لَا الْمُلْولُ وَلَا لَا لَقُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الللللْمُ

(۲۷۹) ایک مرتبه عبداللہ بن سعدی بُینته خلافت قاروتی کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کا لائو کی خدمت میں حاضر ہوئے،
حضرت عمر ملائٹو نے انہیں و کھے کر فر مایا کیاتم وہی ہوجس کے متعلق جھے یہ بتایا گیا ہے کہ تہمیں عوام الناس کی کوئی ذرمدواری سونی
علی ہے لیکن جب تہمیں اس کی تخواہ دی جاتی ہے تو تم اسے لینے سے ناگواری کا ظہار کرتے ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض
کیا جی ہاں! ایسا ہی ہے۔حضرت عمر ملائٹونٹ نو چھا کہ اس سے تبہارا کیا مقصد ہے؟ میں نے عرض کیا میرے پاس اللہ کے فضل
سے گھوڑے اور غلام سب ہی کچھ ہے اور میں مالی اعتبار سے بھی صبح جوں ، اس لئے میری خواہش ہوتی ہے کہ میری تخواہ
مسلمانوں کے بی کاموں میں استعال ہوجائے۔

حضرت عمر فاروق النافذ نے فر مایا ایسا مت کرو، کیونکہ ایک مرتبہ میں نے بھی بہی چاہا تھا، نبی ملینا مجھے پجھ دینا چاہتے تو میں عرض کردیتا کہ یارسول اللہ! مجھ سے زیادہ جومحاج لوگ ہیں، یہ انہیں دے دیجے ،ای طرح ایک مرتبہ نبی ملینا نے مجھے پچھ مال و دولت عطاء فر مایا، میں نے حسب سابق یہی عرض کیا کہ مجھ سے زیادہ کسی ضرورت مندکود سے دیجے ، نبی ملینا نے فر مایا اسے لے لو، اپنے مال میں اضافہ کرو، اس کے بعد صدقہ کردو، اور یا در کھو! اگر تمہاری خواہش اور سوال کے بغیر کہیں سے مال آئے کاتوا سے لے لیا کرو، ور نداس کے پیچھے نہ پرا کرو۔

( ٢٨. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ لَقِي عُمَرُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ السَّعْدِيِّ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا آنَهُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ وَقَالَ لَا تُتُبِعُهُ نَفْسَكَ [قال شعيب: إسناده صحيح] [راحح: ١٠٠٠]

(۲۸۰) یمی حدیث ایک دوسری سند ہے بھی مروی ہے جوعبارت میں گذری ہے۔

(٢٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَمَلُتُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَآرَدُتُ أَنْ ٱبْنَاعَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخُصٍ فَقُلْتُ حَتَّى أَسُألَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبْتَعُهُ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الَّذِى يَعُودُ فِى صَدَقَتِهِ أَسُألَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبْتَعُهُ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الَّذِى يَعُودُ فِى صَدَقَتِهِ فَكُالْكُلُبِ يَعُودُ فِى قَنْبِهِ [راجع: ١٦٦]

#### منالم اتمرين بل يديد مترم المحال المستك المخلفاء الراشدين والمحالي المستك المخلفاء الراشدين والمحالي المستك المخلفاء الراشدين والمحالية

(۲۸۱) حفرت عمر ڈلٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے فی سبیل اللہ کی شخص کوسواری کے لئے گھوڑا دے دیا، اس نے اسے ضائع کردیا، میں نے سوچا کہ اسے خرید لیتا ہوں، کیونکہ میراخیال تھا کہ وہ اسے سستا فروخت کردے گا، کیکن میں نے نبی طائیلا سے مشورہ کیا، تو نبی طائیلا نے فر مایا کہ اسے مت خرید واگر چہ وہ تہمیں پیوں کے بدلے دے کیونکہ صدقہ دے کر رجوع کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے کتا تی کرکے اسے دوبارہ چائے گے۔

( ٢٨٢ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ آبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ آزْهَرَ آنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ [راحم: ١٦٣]

(۲۸۲) ابوعبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عید کے موقع پر حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھڑ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے آ کر پہلے نماز پڑھائی، پھرلوگوں کی طرف منہ پھیر کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ نبی علینیا نے ان دنوں کے روزے سے منع فرمایا ہے، عمد الفطر کے دن اس لئے کہتم اپنی قربانی کے جانور کا گوشت کھا سکو۔
گوشت کھا سکو۔

( ٢٨٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ يَخْيَى بُنِ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ عُمَرُ رَجُلًا غَيُورًا فَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ اتَبَعَتْهُ عَاتِكَةُ ابْنَةُ زَيْدٍ فَكَانَ يَكُرَهُ خُرُوجَهَا وَيَكُرَهُ مَنْعَهَا وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ إِذَا صَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأَذَنَتُكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الصَّلَةِ فَلَا تَمْنَعُوهُنَّ آِفال سَعِب: صحيح]

(۲۸۳) حضرت سالم مُونِینَهٔ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم ڈٹائٹٹ بڑے غیور طبع آ دمی تھے، جب وہ نماز کے لئے نکلتے تو ان کے پیچھے پیچھے عاتکہ بنت زید بھی چلی جاتیں ،انہیں ان کا نکلنا بھی پسند نہ تھا آورروکنا بھی پسند نہ تھا ،اوروہ نبی ملینا کے حوالے سے بیہ حدیث بیان کرتے تھے کہ جب تمہاری مورتیں تم سے نماز کے لئے مسجد جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں مت روکو۔

( ٢٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ [راحم: ٢١٣]

(۲۸۴) حضرت عمر فاروق ولا تنظیف فرماتے تھے کہ اگر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جوبستی اور شہر بھی مفتوح ہوتا، میں اسے فاتحین کے درمیان تقسیم کردیتا جیسا کہ نبی مائیلانے خیبر کوتسیم فرمادیا تھا۔

﴿ لِهِ ٢٨٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بُنُ عَلْقَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ نُبُنْتُ عَنْ آبِى الْعَجْفَاءِ السَّلَمِيِّ قَالَ ﴿ يَسْمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ ٱلَا لَا تُعْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ ٱلَّا لَا تُعْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتُ مَكُرُمَةً فِى الدُّنْيَا أَوْ \* تَقُوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمُ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### 

امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْمُلِى بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِى نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ قَالَ مَرَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْمُلِى بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِى نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولُ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ قَالَ وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِمَن قُتِلَ فِى مَغَاذِيكُمْ وَمَاتَ فُكُن شَهِيدًا وَمَاتَ فُكُن شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ أَن يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَاتِيهِ أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَمَاتَ فُكُن شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ أَن يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَاتِيهِ أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَمَاتَ فُيلاً لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَاتَ فُيلاً لَهُ عَلَيْهِ وَلَوا كَمَا قَالَ النَّيِّ لَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَقًا يَلْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ فُيلُ أَوْ مَاتَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَهُو فِى الْجَنَّةِ [صححه ابن حبان (٢٢٠٤)، والحاكم (٢/٥٧١-٢٧١) قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٢٠ ٢١)، ابن ماحه: ١٨٨٧) النرمذي: ١١٤ الله النسائي: ١٩٥١) [انظر: ٢٨٧]

(۲۸۵) ابوالعجفاء ملمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو کو تکرار کے ساتھ یہ بات دہراتے ہوئے سنا کہ لوگو! اپنی ہیویوں کے مہرزیادہ مت بائدھا کرو، کیونکہ اگریہ چیز دنیا میں باعث عزت ہوتی یا اللہ کے نزدیک تقوی میں شار ہوتی تو اس کے سب سے زیادہ تقوی مائیلا ہے، جبکہ نبی علیبیا کی کسی ہیوی یا بٹی کا مہر بارہ اوقیہ سے زیادہ تبیس تھا، اور انسان اپنی ہیوی کے حق مہر سے ہی آز مائش میں مبتلا ہوتا ہے، جو بعد میں اس کے لئے خودا پی ذات سے دشنی ٹابت ہوتی ہے اور انسان یہاں کہ مہاتا ہے کہ میں تو تمہارے یاس مشکیزہ کا منہ بائد ھنے والی رس تک لانے پر مجبور ہوگیا ہوں۔

ابوالعجفاء ''جو کہ راوی ہیں'' کہتے ہیں کہ ہیں چونکہ عرب کے ان غلاموں ہیں سے تھا جنہیں''مولدین'' کہا جاتا ہے اس لئے مجھے اس وقت تک 'علق القربية'' (جس کا ترجمہ مشکیزہ کامنہ باندھنے والی رسی کیا گیا ہے) کامعنی معلوم نہیں تھا۔

پھر حضرت فاروق اعظم ڈالٹوزنے فر مایا کہ دوسری بات ہے کہ جو محض دوران جہاد مقتول ہوجائے یاطبعی طور پرفوت ہو جائے تو آپ لوگ ہے ہیں کہ فلاں آ دمی شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہوا، حالا نکہ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ اس نے اپنی سواری کے پچیلے جسے میں یا کجاوے کے نیچے سونا چاندی چھپار کھا ہوجس سے وہ تجارت کا ارادہ رکھتا ہو، اس لئے تم کسی کے متعلق یقین کے ساتھ ہی مت کہو کہ وہ شہید ہے، البتہ ہے کہہ سکتے ہوکہ جو مخض را و خدا میں مقتول یا فوت ہوجائے (وہ شہید ہے) اور جنت میں داخل ہوگا جیسا کہ نبی طائیلا فر ماتے تھے۔

( ٢٨٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱلْبَآنَا الْجُوَيُرِيُّ سَعِيدُ عَنُ أَبِى نَضْوَةَ عَنُ آبِى فِرَاسٍ قَالَ حَطَبَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا آَيُّهَا النَّاسُ آلَا إِنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَعُرِفُكُمْ إِذْ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ انْطَلَقَ وَقَدْ انْقَطَعَ الْوَحْى وَإِنَّمَا الْوَحْى وَإِنَّمَا الْوَحْى وَإِنَّمَا الْوَحْى وَإِنَّمَا اللَّهُ عِنْ الْخَهْرَ مِنْكُمْ خَيْرًا ظَنَنَا بِهِ خَيْرًا وَآخَبَنَاهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَظُهَرَ مِنْكُمْ لَنَا شَرَّا ظَنَنَا بِهِ خَيْرًا وَآخَبَنَاهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَظُهَرَ مِنْكُمْ لَنَا شَرًّا ظَنَنَا بِهِ خَيْرًا وَآخَبَنَاهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَظُهَرَ مِنْكُمْ لَنَا شَرًّا ظَنَنَا بِهِ ضَيْرًا وَآخَبَنَاهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَظُهَرَ مِنْكُمْ لَنَا شَرًّا ظَنَا بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ حِينٌ وَأَنَا أَخْيِبُ أَنَّ مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ شَرًا وَأَلْهَرَاهُ مَنْ أَلْهُ وَمَهُنَا فِي مِنْ اللَّهُ وَمَنْ أَوْلُولُ لَكُمْ مَنْ أَظُهُ وَمَيْنَ رَبِّكُمْ آلَا إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَى عِينٌ وَأَنَا أَحْيِبُ أَنَّ مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ فَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَاللَّا وَمَا عِنْدَهُ فَقَدْ خُيلً إِلَى إِلَى بِآخِرَةٍ آلَا إِنَّ وَجَالًا قَدْ قَرَاوُهُ يُولِدُونَ بِهِ مَا عِنْدَاللَّاسِ فَآرِيدُوا اللَّهَ يُولِيلُونَ بِهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ فَآرِيدُوا اللَّهَ يُولُولُ لِكَ النَّاسِ فَآرِيدُوا اللَّه

المستدالغلفاء الزاشدين كو المحالية المستدالغلفاء الزاشدين كو المستدالغلفاء الزاشدين كو المستدالغلفاء الزاشدين كو الم

بِقِرَانَتِكُمْ وَآرِيدُوهُ بِأَعْمَالِكُمْ آلَا إِنِّى وَاللَّهِ مَا أُرْسِلُ عُمَّالِى إِلَيْكُمْ لِيَضْرِبُوا ٱلْمَشَارَكُمْ وَلَا لِيَأْحُدُوا آمْوَالَكُمْ وَلَكِنْ أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيَصْرُبُوا آلْمَشَارَكُمْ وَلَا لِيَأْحُدُوا آمْوَالَكُمْ وَلَكِنْ أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيَعْلَمُوكُمْ وِينَكُمْ وَسُنْتَكُمْ فَمَنْ فُعِلَ بِهِ شَىْءٌ سِوَى ذَلِكَ فَلْيَرْفَعُهُ إِلَى فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِذَنْ لَأَقِصَّنَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَاللَّذِى نَفْسُ عُمَرَ بِيدِهِ إِذَنْ لَأَقِصَنَّهُ مِنْهُ وَلَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ آلَا لَا تَصْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ وَلَا تُحَمِّرُوهُمْ وَلَا تُحَمِّرُوهُمْ وَلَا تَحْمَرُوهُمْ وَلَا تَحْمَرُوهُمْ وَلَا تَحْمَرُوهُمْ وَلَا تَحْمَرُوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ وَلَا تَدْوَلُوهُمْ وَلَا تُنْزِلُوهُمْ الْفِيَاضَ فَتُصَيِّعُوهُمْ وَلَا تَصْرُوهُمْ وَلَا تَصْرُبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ وَلَا تُحَمِّرُوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ وَلَا تَشْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذَلِّهُ وَلَا تُحَمِّرُوهُمْ وَلَا تَحْدَلُوهُمْ وَلَا تَمُنَعُوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ وَلَا تَحْدِلُوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ وَلَا تَمْ فَعَلَى وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَلَا تَعْدُلُوهُمْ وَلَا تَذَيْلُوهُمْ وَلَا تَعْرَفُوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ وَلَا تَعْرُفُوهُمْ وَلَا تَعْرِقُوهُمْ وَلَا تُعْرَادُهُمْ الْفِياضَ وَلَا تُعْرِقُوهُمْ وَلَا تُعْرَفُوهُمْ وَلَا تَعْرَفُوهُمْ وَلَا تُعْرَاقُوهُمْ وَلَا لَا لَا لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُعُومُ وَلَا تُعْرُمُ وَلَا لَا لِمُعْمُومُ وَلَا لَعْمُومُ وَلَا لَا لَا لِلْمُ لِمُعْرِقِهُمْ وَلَا لَعْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ لِلْمُ وَلِلْمُ لَلْمُ لِكُومُ وَلِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُعْلِمُ وَلِلْمُ لِلَا لَعُلِي لِمُ لِلْمُ فَالِمُ فَالْمُولُومُ وَلِلْمُ لِلْمُ لِلَا لَمُعْرِقُونُ وَلَا لِمُعْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِعْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُولِمُ

قال الألباني: ضعيف محتصراً (أبوداود: ٣٤/٨) النسائي: ٣٤/٨)

(۲۸۷) ابوفراس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ڈاٹھؤنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگو! جب تک نبی طائیلا ہم میں موجود رہے، وحی نازل ہوتی رہی، اور اللہ ہمیں تمہارے حالات سے مطلع کرتا رہا اس وقت تک تو ہم تمہیں بہچانے تھے، اب چونکہ نبی طائیلا تشریف لے گئے ہیں اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اس لئے اب ہم تمہیں ان چیزوں سے بہچائیں مے جو ہم تمہیں کہیں مے۔

تم میں سے جوفخص'' خیر'' ظاہر کرنے گا ہم اس کے متعلق اچھا گمان رکھیں گے اور اس سے محبت کریں گے اور جو' مشر'' ظاہر کرے گا ہم اس کے متعلق اچھا گمان نہیں رکھیں گے اور اس بناء پر اس سے نفرت کریں گے ، تنہار سے پوشیدہ را زتمہار سے رب اور تنہارے درمیان ہوں گے۔

یادر کھو! مجھ پرایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جس میں میں سجھتا ہوں جوخص قرآن کریم کواللہ اوراس کی نعبتوں کو حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے وہ میر سے سامنے آخرت کا تخیل پیش کرتا ہے، یا در کھو! بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جوقر آن کریم کی تلاوت سے لوگوں کے مال ودولت کا حصول چاہتے ہیں، تم اپنی قراءت سے اللہ کو حاصل کرو، اپنے انگال کے ذریعے اللہ کو حاصل کرو، اور یاد رکھو! میں نے تمہارے پاس اپنے مقرر کردہ گورنروں کو اس لئے نہیں بھیجا کہ وہ تمہاری چیڑی ادھیڑ دیں، اور تمہارے مال ودولت پر قبضہ کرلیں، میں نے تو انہیں تمہارے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ وہ تمہیں تمہارادین اور نبی علیقیا کی سنتیں سکھا کیں۔

جس محف کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی اور معالمہ ہوا ہو، اسے چاہئے کہ وہ اسے میر سے سامنے پیش کرے، ہتم ہے اس فاات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اسے بدلہ ضرور لے کردوں گا، بین کر حضرت عمر و بن العاص وہا النظاف کو کرسا منے آئے اور کہنے لگے امیر المؤمنین! اگر کسی آ دمی کورعایا پر فرمہ دار بنایا جائے اور وہ رعایا کو اوب سکھانے کے لئے کوئی میزاوے و بے تو کمیا آپ اس سے بھی قصاص لیس مے؟ فر مایا ہاں! اس فرات کی ہم جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے میزاوے و بھی قصاص لوں گا، میں نے خود نبی عائیلا کوا بی طرف سے قصاص دیتے ہوئے و یکھا ہے۔

یا در کھو! مسلمانوں کو مارپیٹ کر ذلیل مت کرو، انہیں انگاروں پرمت رکھو کہ انہیں آ زمائش میں مبتلا کردو، ان سے ان ۔

# 

کے حقوق مت روکو کہ انہیں کفراختیا رکرنے پرمجبور کردو،اورانہیں غصہمت دلاؤ کہ انہیں ضاکع کردو۔

( ٢٨٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً أُخْرَى أُخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ نُبْنُتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَهُولُ أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَذَكَرَ أَيُّوبُ وَهِشَامٌ وَابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ عَنْ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا لَمْ يَقُلُ مُحَمَّدٌ بَبُنْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ [راجع: ٢٨٥]

(۲۸۷)مېرزياده مقررنه کرنے والی روايت جو' عقريب گذري' ايک دوسري سند ہے بھي مروی ہے۔

جَنَارَةَ أُمْ آبَانَ الْبَلَةِ عُنْمَانَ بُنِ عَفَّانَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بُنُ عُنْمَانَ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّسِ يَقُودُهُ قَالِهُ بُنِ عُمَرَ وَعَنْدَهُ عَمْرُو بُنُ عُنْمَانَ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّسِ يَقُودُهُ قَالِلَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَ حَتَى جَلَسَ إِلَى جَنْبِى وَكُنْتُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا صَوْتُ مِنُ اللَّالِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُيْتَ يُعَلِّبُ بِبِكَاءِ آهْلِهِ عَلَيْهِ فَٱرْسَلَهَا عَبُدُ اللَّهِ مُرْسَلَةً قَالَ ابْنُ عَبَسٍ كُنَا مَعَ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ حَتَى إِذَا كُنَا بِالنَّيْدَاءِ إِذَا هُو صَهَيْبٌ فَقَالَ إِنَّ الْمُنْتِينَ أَنْ الْمُنْتِينَ أَنْ الْمُنْتِينَ أَنْ الْمُنْتِينَ عُمْرَ حَتَى إِذَا هُو صَهْهُ أَهُلُهُ قَالَ إِنَّكُ آمِرُ اللَّهِ مَلْ قَالَ أَيُّوبُ مَرَّةً فَقَالَ عُمْرُ صَلَّةً وَاللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّالَهُ وَلَيْكَ اللَّهِ مَلْ وَاللَّهِ مَلْ فَاللَّهُ مَنْ ذَاكَ وَإِنَّهُ وَسَلَمَ قَالَ مُرُوهُ فَلْمُلُونَ فَالْمُهُ وَاللَّهُ مَلُهُ قَالَ مُرُوهُ فَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ الْمُدِينَةَ لَمْ يَلْبُونُ أَمِيلُ الْهُونُ عِنِينَ إِنَّ أَمُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ الْمُدِينَةَ لَمْ يَلْبُكُ أَمِيلُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أُصِيلِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عُمْرُ وَقَالَ عُمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ الْمُنْتُ وَلَكِنَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنْ الْمُنْ اللَّهُ لَهُو الْمُحْرِثُ لَلْهُ قُولُ عُمْرُ وَاللَّ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۲۸۸) حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ وہا تھا کہتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت عثان غنی وہا تھا کی صاحبز ادی ام ابان کے جناز کے انتظار میں حضرت عبداللہ بن عمر وہ بن عثبان بھی تھے، اتی دیر میں حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبر وہ بن عثبان بھی تھے، وہاں عمر وہ بن عثبان بھی تھے، اتی دیر میں حضرت عبداللہ بن عباس وہائی کی نشست کا بتایا، چنا نچہ وہ میر بے پہلو میں آ کر بیٹھ کے اور میں ان وونوں کے درمیان ہوگیا، اچا تک گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیس، حضرت ابن عمر شاہبافر مانے لگے کہ میں

# منالاً المؤرن بل يسيد متوم المراس المعالمة المراس المر

نے جناب رسول اللّٰدُمُنَّا ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میت کواس کے اہل خانہ کے رونے دھونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے ،اور اہل خانہ کو بیرحدیث کہلوا بھیجی ۔

حضرت ابن عباس ڈٹا ٹھافر مانے گئے کہ ایک مرتبہ ہم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹؤ کے ساتھ مقام بیدا ء میں پہنچ تو ان کی نظر ایک آ دمی پر پڑی جو کسی درخت کے سائے میں کھڑا تھا ، انہوں نے مجھے سے فر مایا جا کر خبر لاؤ کہ بیآ دمی کون ہے؟ میں گیا تو وہ حضرت صہیب ڈٹاٹٹؤ تھے ، میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ آپ نے مجھے فلاس آ دمی کے بارے معلوم کرنے کا حکم دیا تھا ، وہ صہیب ڈٹاٹٹؤ ہیں ، فر مایا انہیں ہمارے پاس آ نے کے لیے کہو ، میں نے عرض کیا ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی ہیں ، فر مایا اگر چہ اہل خانہ ہوں تب بھی انہیں بلا کر لاؤ۔

خیر! مدینه منورہ تینچنے کے چندون بعد ہی امیر المؤمنین پر قاتلانہ حملہ ہوا، حضرت صبیب ڈاٹٹو کو پیۃ چلاتو وہ آئے اور حضرت عمر ٹٹاٹٹو کو دیکھتے ہی کہنے لگے ہائے! میرے بھائی، ہائے! میرے دوست، اس پر حضرت عمر ڈٹاٹٹو نے فرمایا کہ آپکو معلوم نہیں کہ جناب رسول اللہ مُٹاٹٹو کی فرمایا کہ میت کواس کے رشتہ داروں کے رونے دھونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

عبدالله بن ابی ملیکہ والنو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عاکشہ صدیقہ والنو کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان سے حضرت عرفی اللہ بن اللہ علیہ والنو کے دونے دھونے حضرت عرفی کے دونے دھونے سے عذاب ہوتا ہے، نبی علیہ انہوں نے فرمایا بخدا! نبی علیہ اللہ خانہ کے دونے دھونے کی وجہ سے اس کے عذاب میں اضافہ کردیتا ہے، اصل ہنانے اور دلانے والا تو اللہ جا اور یہ بھی اصول ہے کہ کوئی محض کی دوسرے کا بو جھنہیں اٹھائے گا۔

ابن ابی ملیکہ وٹائٹوئا کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ وٹائٹا کے بھانجے حضرت قاسم بُوٹٹیٹے نے بتایا کہ جب حضرت عائشہ وٹائٹا کو حضرت عرف ہوائی کے ساجزادے کا بیتول معلوم ہوا تو فر مایا کہتم لوگ جن سے مدیث روایت کررہے ہو، نہ تو وہ جھوٹے تتے اور نہان کی تکذیب کی جاسکتی ہے،البتہ بعض اوقات انسان سے سننے میں غلطی ہوجاتی ہے۔

( ٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ آبِي مُلَيْكَةَ فَلَـَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ آيُّوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُو مُوَاجِهُهُ آلَا تَنْهَى عَنُ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَدَّبُ بِبُكَاءِ آهْلِهِ عَلَيْهِ [انظر: ٢٩٠]

(۲۸۹) ایک دوسری سند سے بھی بیردوایت مروی ہےالبتداس میں بیبھی ہے کہ حضرت ابن عمر فاٹھانے عمر و بن عثمان سے''جو ان کے سامنے ہی تھے'' فرمایا کہ آپ ان رونے والیوں کورونے سے روکتے کیوں نہیں؟ نبی ملیکھانے فرمایا ہے کہ میت پراس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ٢٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَالَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيَتُ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ فَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِعُمُوو بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ

# منالاً أُمَارُ مِنْ لِيُسِيدُ مَرْمُ وَ اللَّهُ مِنْ لِي اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

َ آلَا تَنْهَى عَنُ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيْعَذَّبُ بِبُكَاءِ آهُلِهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَ نَحُوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ [مكرر ما قبله]

(۲۹۰) عبداللہ بن ابی ملیکہ ڈٹائٹ کہتے ہیں کہ مکہ تکر مہ میں حضرت عثان غنی ڈٹائٹ کی ایک بیٹی فوت ہوگئی ،اس کے جنازے میں حضرت ابن عمر ڈٹائٹ اور ابن عباس ڈٹائٹ دونوں شریک ہوئے ، جبکہ میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابن عمر ڈٹائٹ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے عمرو بن عثان سے کہا کہتم ان لوگوں کورونے سے کیوں نہیں روکتے ؟ نبی علیا نے فرمایا ہے کہ میت پراہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے ، پھرانہوں نے کھل حدیث ذکر کی ۔

( ٢٩١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ فِي رَكُبٍ أَسِيرُ فِي غَزَاةٍ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفْتُ لَا وَآبِي فَهَتَفَ بِي عَنْهُ كُنْتُ فِي رَكُبٍ أَسِيرُ فِي غَزَاةٍ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال شعيب: إسنادم رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي لَا تَحُلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال شعيب: إسنادم صحيح] [راجع: 1 / ١]

(۲۹۱) حضرت عمر فاروق و النفؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی ملینا کے ساتھ کئی غزوے میں تھا، ایک موقع پر میں نے قتم کھاتے ہوئے کہا''لا وابی'' تو چیچے سے ایک آ دمی نے مجھ سے کہا کہ اپنے آ باؤاجداد کے نام کی قتمیں مت کھایا کرو، میں نے دیکھا تو وہ نبی ملینا ہتھے۔

( ۲۹۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُيسَّرِ آبُو سَعْدِ الصَّاعَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ عَنْ مَا لَكِ بُنِ آوُسِ بُنِ الْحَدَثَانِ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ عَلَى آيْمَانِ ثَلَاثٍ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَحَدُ آحَقَ بِهِذَا الْمَالِ مَنْ أَحَدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ آحَدٌ وَمَا أَنَا بِأَحَقَ بِهِ مِنْ آحَدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ آحَدٌ وَمَا أَنَا بِأَحَقَ بِهِ مِنْ آحَدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ آحَدٌ وَمَا أَنَا بِأَحَقَ بِهِ مِنْ آحَدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ آحَدٌ وَمَا أَنَا بِأَحَقَ بِهِ مِنْ آحَدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ آحَدٌ وَمَا أَنَا بِأَحَقَ بِهِ مِنْ آحَدُ وَاللَّهِ مَا مُنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالرَّجُلُ وَمَنَاوُهُ فِى الْمِسْلَامِ وَالرَّجُلُ وَعَنَاوُهُ فِى الْمِسْلَامِ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ وَ وَاللّهِ لَيْنَ مَنْ وَاللّهِ لَيْنَ الرَّاعِي بِجَبَلِ صَنْعَاءَ حَظَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ يَرْعَى مَكَّالَةُ [قال الألباني: حسن موقوف رأبوداود: ١٩٥٠ عال شعب: إسناده ضعيف]

(۲۹۲) ما لک بن اوس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھڑ تین باتوں پرقتم کھایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا قسم!اس مال کا ایک کی نبیت دوسرا کو کی محفی زیادہ حقد ارنہیں (بلکہ سب برابر مستحق ہیں) اور میں بھی کسی دوسر سے کی نبیت زیادہ مستحق نہیں ہوں،اللہ کی قسم! ہر مسلمان کا اس مال میں حق ہے سوائے اس غلام کے جواپنے آتا کا اب تک مملوک ہے،البتہ ہم کتاب اللہ کے مطابق درجہ بندی کریں مجے اور نبی علیہ اس کا طریقہ تی تقسیم حاصل کریں مجے۔

چنانچدایک آدی وہ ہے جس نے اسلام کی خاطر بری آزمائش برداشت کیس، ایک آدی وہ ہے جوقد یم الاسلام ہو،

# مناله المدن بل يسيد مترم المراس المسكن المعالم ا

ایک آ دی وہ ہے جواسلام میں غنی رہا اور ایک آ دی وہ ہے جو ضرورت مندر ہا، اللہ کی تنم! اگر میں زندہ رہا تو ایہا ہوکررہے گا کہ جبل صنعاء سے ایک چروا ہا رہے گا۔ جبل صنعاء سے ایک چروا ہا رہے گا۔

( ۲۹۲ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ حَدَّثِنِي آبُو الْمُخَارِقِ زُهَيْرُ بُنُ سَالِمٍ آنَّ عُمَيْرَ بُنَ سَعُدٍ الْنَصَارِيَّ كَانَ وَلَاهُ عُمَرُ حِمْصَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ عُمَرُ يَعْنِي لِكُعْبِ إِنِّي آسُالُكَ عَنُ آمْرٍ فَلَا تَكْتُمْنِي الْأَنْصَارِيَّ كَانَ وَلَاهُ عُمَرُ حِمْصَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ عَمَرُ يَعْنِي لِكُعْبِ إِنِّي آسُالُكَ عَنُ آمْرٍ فَلَا تَكْتُمُنِي قَالَ وَاللَّهِ لَا الْحَدُمُ فَالَ مَا أَخُوفُ شَيْءٍ تَعَوَّفُهُ عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا الْمُعَلِّمِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ فَلَا مَا أَخُوفُ شَيْءٍ وَمُعُولُهُ عَلَى أُمَّةً وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [اسناده صعيف] الْوَمَةُ مُصِلِّينَ قَالَ عُمَرُ صَدَفَتَ قَدُ آسَوَ ذَلِكَ إِلَى وَأَعْلَمَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [اسناده صعيف] الرّق الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُولِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عُلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا مُولِ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْكُ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا الْمَعْرِقُ مَالِكُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَعْمُ وَلَا لَا عَلَيْكُ وَلَا الْعَلَى مَالِكُولُ وَلَيْكُولُولُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْمُولُ اللهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَيْكُ وَلَا الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

( ٢٩٤) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَقَالَ سَالِمٌ فَسَمِعْتُ عَبُدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ آرُسِلُوا إِلَى طَبِيبٍ مِنُ الْعَرَبِ فَسَقَى عُمَرَ بَبِيدًا فَشُبّة النَّبِيدُ بِالدَّمِ حِينَ حَرَجَ مِنُ الطَّعْنَةِ الَّتِي تَحْتَ السَّرَّةِ قَالَ فَدَعَوْتُ طَبِيبًا آخَرَ مِنُ الْفَانِ مِنُ بَنِي مُعَاوِيَة فَسَقَاهُ بَبَنًا فَخَرَجَ اللَّبُنُ مِنُ الطَّعْنَةِ صَلْدًا آبْيَصَ فَقَالَ لَهُ الطَّبِيبُ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اعْهَدُ فَقَالَ عُمَرُ صَدَقَنِي فَسَقَاهُ بَبَنًا فَخَرَجَ اللَّبَنُ مِنُ الطَّعْنَةِ صَلْدًا آبْيَصَ فَقَالَ لَهُ الطَّبِيبُ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اعْهَدُ فَقَالَ كَا مَرُكُوا عَلَيْنَ الْحَدُوبَ بَنِي مُعَاوِيَة وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ كَذَّبُتُكَ قَالَ فَبَكَى عَلَيْهِ الْقَوْمُ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَيْنَا أَنُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يُعَدِّبُ الْمَيْتُ بِهِكَاءِ آمُلِكُ مَنْ كَانَ بَاكِياً فَلْكُوبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يُعَدِّبُ الْمَيْتُ بِهِكَاءِ آمُلِكِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يُعَلِّ الْمَيْتُ بِهِكَاءِ آمُلِكِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يُعَدِّبُ الْمَيْتُ بِهِكَاءِ آمُلِكُ عَلَى هَالِكٍ مِنْ وَلِيهِ وَلَا غَيْرِهِمُ [راحع: ١٨٠] عَلَيْهِ فَمِنْ آجُل ذَلِكَ كَانَ عَبُدُ اللّهِ لَا يُقِرُّ أَنْ يُبْكَى عِنْدَهُ عَلَى هَالِكٍ مِنْ وَلِيهِ وَلَا غَيْرِهِمُ [راحع: ١٨٠]

سین سین سین میں میں میں مصافو ہوئی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رفیاتی مقارم ہیں وحیوہ و مسیور پیما اور ہیں۔ ۱۸۸۸ میرے پاس طبیب کو بلا کرلاؤ، جومیرے زخموں کی دکھیے بھال کرے، چنانچہ عرب کا ایک نامی گرامی طبیب بلایا گیا،اس نے حضرت عمر رفاتی کونبیذ بلائی، کیکن وہ ناف کے نیچے گئے ہوئے زخم سے نکل آئی اوراس کا رنگ خون کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔

حضرت ابن عمر تنافی محتم میں کہ میں نے اس کے بعد انصار کے بنو معاویہ میں سے ایک طبیب کو بلا یا، اس نے آکر انہیں دووھ پلایا، وہ بھی ان کے زخم سے چکنا سفید نکل آیا، طبیب نے یدد کھر کہا کہ امیر المؤمنین! اب وصیت کر دیجے، (یعنی اب پچنا مشکل ہے) حضرت عمر تفاقی نے فرمایا کہ انہوں نے بچ کہا، اگرتم کوئی دوسری بات کہتے تو میں تبہاری بات نہ مانتا۔

یسین کرلوگ رونے گئے، حضرت عمر تفاقی نے فرمایا مجھ پرمت روؤ، جورونا چا بتا ہے وہ باہر چلا جائے کیاتم لوگوں نے بی علیا کا بیفرمان نہیں سنا کہ میت کو اس کے اہل خانہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے، اس وجہ سے حضرت ابن عمر تفاقینا اپنے

# کی منطا) اَمْدُون منبل میشید مترم کی کا مستد الخداها الراشدین کی منطا) اَمْدُون منبل میشید مترم کی کا مستد الخداها الراشدین کی مستد الخداها الراشدین کی مستد الخداها الراشدین کی مستد الخداها الراسدین کی اور کے انتقال بررونے والوں کوایئے یاس نہیں بھاتے تھے۔

( ٢٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْبَالَا التَّوْرِيُّ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيطُونَ مِنْ جَمْعِ حَتَّى يَرَوُا النَّسُمْسَ عَلَى تَبِيرٍ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَشُو فَ بَيْرِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَشُو فَ بَيْرِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَشُو فَ لِيَّا مُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ [راحع: ١٤٥، المحارى] أَشُو فَ بَيْر كَيْمَا نُغِيرُ فَآفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ [راحع: ١٤٥، المحارى] مَروبن مِيون كَبِي بِيلِ كَمِيل فِي حَرْبَ فَاروق اعظم ثَلِيْنَا وَيَهُم فَيْلُومُ وَيَعْمَ وَيَعْمَ فَيْكُومُ وَمِي مَا عَنْ مَرْكِين طُلُوعٌ آفَابِ سَهِ بِيلِهِ وَالْمَانِينِ مِا تَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلْ مَنْ عَلَيْهِ مَرَونَ بُوتا كَمْ مَمُ لَمُ لَي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَرَدُلَة سَعْمَ فَي عَلَيْهِ مِن كَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَرْدُلِقَ مَا عَلَيْهِ مَن مَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْمَلِهُ وَمَا لَمُ عَلَيْهُ وَمُولُومٌ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْمَلُومٌ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ مِنْ مُعْتَى الْمُولُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعْمَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ مُنْ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ مُولِلُهُ الْعُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْعُلُومُ اللَّهُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعُمْ عَلَيْهُ الْمُعْمِى الْعُلُومُ اللَّهُ الْمُعْلِقُومُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُومُ الْعُلُومُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ اللَّهُ الْعُلُومُ اللَّهُ عَلَى الْعُمْ الْعُلُومُ اللَّهُ الْعُلُومُ اللَّهُ الْعُلُومُ اللَّهُ الْعُمْ الْعُلُومُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ ﴿ الْقَارِيِّ النَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَرَرْتُ بِهِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ قِرَائَتَهُ فَإِذَا هُوَ يَقُرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقُرِنُنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِذْتُ أَنْ أُسَاوِرَهُ فِي الصَّلَاةِ فَنَظَرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَنْتُهُ بِرِ دَاثِهِ فَقُلْتُ مَنْ ٱفْرَآكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي تَقْرَوُهَا قَالَ ٱقْرَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَاللَّهِ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُوَ ٱقْرَآنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي تَقْرَوُهَا قَالَ فَانْطَلَقْتُ ٱقُودُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى سَمِعْتُ هَذَا يَقُرَأُ شُورَةَ الْفُرْقَان عَلَى حُرُوفٍ لَمُ تُقُونُنِيهَا وَأَنْتَ ٱقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَان فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرْسِلُهُ يَا عُمَرُ ٱقْرَأْ يَا هَشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَانَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقِرَائَةَ الَّتِي ٱقْرَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحُرُفٍ فَاقْرَنُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ [راحع: ١٥٨] (۲۹۲) حضرت عمر فاروق ر النفو فرمات بین کدایک مرجبه میں نے دور نبوت میں ہشام بن عکیم بن حزام کے پاس سے گذرتے ہوئے انہیں سورۂ فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سا، انہوں نے اس میں ایسے حروف کی تلاوت کی جو نبی مَانِیا نے مجھے نہیں پڑھائے تتے،میرادل چاہا کہ میں ان سے نماز ہی میں یو چھالوں، بہر حال فراغت کے بعد میں نے انہیں جا در سے تھییٹ کر يو جها كمتهيس سورة فرقان اس طرح كس في يرهائي بي؟ انهول في كها كه في ماينا في من في كها آب جموث بولت بين، بخدا! نی ملیّنائے نے مجھے بھی بہورت پڑھائی ہے۔

ہے کہہ کر میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کھینچتا ہوا نبی طائیا کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا، اور عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے مجھے سور وَ فرقان خود پڑھائی ہے، میں نے اسے سور و فرقان کوایسے حروف میں پڑھتے ہوئے ساہے جوآپ نے مجھے

# منالاً المرابض الميد مترم المحالي المرابض المستدالخلفاء الراشدين إلى

نہیں پڑھائے؟ نی طینیا نے فرمایا عمر! اسے چھوڑ دو، پھر ہشام سے اس کی طاوت کرنے کے لیے فرمایا، انہوں نے اس طرح پر معاجیے وہ پہلے پڑھ رہے ہے، نی علینیا نے فرمایا بیسورت اس طرح تا زل ہوئی ہے، پھر جھے ہے ہا کہ عمر! تم بھی پڑھ کر سناؤ، چنا نچہ میں نے بھی پڑھ کر سناؤ ہا ہے جہ بیس نے بھی پڑھ کر سناؤ ہا ہے جگ اس کے بعد ارشا وفرمایا ہے جگ اس قرآن کی کا زل ہوئی ہے، اس کے بعد ارشا وفرمایا ہے جگ اس قرآن کی کا زول سات قراء توں پر ہوا ہے، البذا تمہارے لیے اس میں سے جوآسان ہو، اس کے مطابق تلاوت کرلیا کرو۔ اس قرآن الْحکم بُنُ نافع آنبانا شُعَیْبٌ عَنِ الزُّهُوِیِ حَدَّنِی عُرُوةٌ عَنْ حَدِیثِ الْمِسُورِ بُنِ مَخُومَةً وَعَبُدِ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ هِ شَامَ بُنَ حَكِيمِ بُنِ الْحُمَّابِ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ هِ شَامَ بُنَ حَكِيمِ بُنِ حَرَامٍ يَقُولُ سَمِعْتُ هِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقَرَائِیّهِ فَإِذَا هُو يَقُرَأُ عَلَى حَرُوفٍ حَدِيمٍ أَنَّ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقَرَائِیّهِ فَإِذَا هُو يَقُرَأُ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقَرَائِیةِ فَإِذَا هُو يَقُرَأُ عَلَى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَمَ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدُتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَنَظُرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ فَذَكُورَ مَعْنَاهُ وَراحِع اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدُتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَنَظُرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ فَذَكُورَ مَعْنَاهُ وَراحِع اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدُتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَنَظُرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمَا سَلَّمَ فَذَكُورَ مَعْنَاهُ وَراحِع الْمَاءِ وَالْمَعْمُ فَيَوْدُ وَالْمُورَةِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدُتُ الْسَعَمَ وَمَعْمَ الْمَاءُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ وَلَى الْمَاءُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَاسَلَمَ فَلَا مُعْرَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا سَلَمَ فَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ

(۲۹۷) حضرت عمر فاروق بڑا تھڑ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دور نبوت میں ہشام بن حکیم بن حزام کے پاس سے گذرتے ہوئے انہیں سورۂ فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سا، انہوں نے اس میں ایسے حروف کی تلاوت کی جو نبی ملیا نے جھے نہیں پڑھائے تھے، میرادل جایا کہ میں ان سے نمازی میں یو چھلوں، پھرانہوں نے کمل حدیث ذکر کی۔

( ٢٩٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِم عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَإِنَ مِنْكُمْ مُلْتَمِسًا لَيْلَةَ الْقَدْرِ قُلْيَلْتَمِسُهَا فِي الْعَشْرِ الْآوَاحِرِ وِتُرًّا [راحع: ٨٥]

(۲۹۸) حضرت عمر فاروق رفی تنظیر سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنافِی آنے ارشاد فر مایا کہ شب قدر کورمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں طاش کیا کرو۔

( ٢٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ عُمَرَ قِيلَ لَهُ آلَا تَسْتَخْلِفُ فَقَالَ إِنْ آتُرُكُ فَقَدُ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ ٱسْتَخْلِفُ فَقَدُ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى آبُو بَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ [صححه البحاري (٢٢١٨)، ومسلم (١٨٢٣) وابن حبان (٤٤٧٨)]

(۲۹۹) حضرت ابن عمر ولی این عمر وی ہے کہ حضرت عمر ولی النظامی کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو مقر رکر دیجئے ؟ فرمایا اگر میں خلیفہ مقرر بنہ کروں تو مجھ سے بہتر ذات نے بھی مقرر نہیں کیا تھا لینی نبی ملیکی نے اور اگر مقر رکر دوں تو مجھ سے بہتر ذات نے بھی مقرر کیا تھا لینی حضرت صدیق اکبر والنظ نے ۔

٣٠.١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَانَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ٱخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ اللَّيْفِيَّ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# المستداعة الواشدين المستداعة المستداعة المستداعة المستداعة الماسية مترم المستداعة الواشدين الم

وَسَلَّمَ يَهُولُ إِنَّمَا الْعَمَلُ بِالنَّيَةِ وَإِنَّمَا لِامْرِءٍ مَا نَوَى فَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ لِلْهُ فَيَا اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ لِلْهُ فَيَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجُرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ [راحع: ١٦٨] اللَّهُ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ لِلْهُ فَيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجُرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ [راحع: ١٦٨] (٣٠٠) حضرت عمر فاروق اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَإِلَيْهِ وَمِنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ لِللهُ فَيَالِهُ وَمِنْ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانِهُ وَمِنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ لِللهُ وَإِلَى مَا اللهُ وَاللهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ لِللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا الللّهُ وَاللّهُ مَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَتُلْمُ وَلَا لِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا مُعَلّمُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لِلللّهُ وَلَا لَا مُعَالِمُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا مُعَلِمُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لِللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لِللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِلْمُولِ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا لَا مُعَلّمُ وَلَا لَا مُعَلّمُ وَلَا لَا لِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ لَا لَا لَا لَا للللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ لَا لَا لِلللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(۲۰۰) حَدَّقَنَا يَزِيدُ حَدَّقَنَا عَاصِمْ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَظَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ اتَّزِرُوا وَانْتَعِلُوا وَالْقُوا الْحِفَافَ وَالسَّرَاوِيلَاتِ وَالْقُوا الرُّكُبُ وَانْزُوا نَزُوًا وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعَلَّيَّةِ وَارْمُوا الْكَفُرَاضَ وَذَرُوا النَّنَعُمْ وَزِيَّ الْعَجَعِ وَإِيَّاكُمْ وَالْحَرِيرَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَعَلِيّةِ وَارْمُوا وَالْمَانَ مَ الْعَجَعِ وَإِيَّاكُمْ وَالْحَرِيرِ فَإِنَّا مَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَعَلَيْةِ وَارْمُوا وَقَالَ لَا تَلْبُسُوا مِنْ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاصْبَعَيْهِ [راحع: ٢٩] وَقَالَ لَا تَلْبُسُوا مِنْ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاصْبَعَيْهِ [راحع: ٢٦] وقال لَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعَيْهِ [راحع: ٢٠] عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِإِحْرَامِ وَالْمَورِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكُولُهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِإِحْرَامِ وَلَا كُوهِ بَوتَ عَلَيْهِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْوَالِقُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا مُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالَيْهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَا

( ٣.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَآنَا پَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِيَّاكُمُ أَنْ تَهُلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ وَأَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمُ وَرَجَمُنَا بَعُدَهُ [راحم: ٢٤٩]

(۳۰۲) سیرنا فاروق اعظم نافظ نے فر مایا کہ آیت رجم کے حوالے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں پڑنے سے بچانا، کہیں کو کی شخص بینہ کہنے لگے کہ کتاب اللہ میں تو ہمیں دوسز اوک کا تذکرہ نہیں ملتا، میں نے نبی علیٰ کو بھی رجم کی سز اجاری کرتے ہوئے دیکھا ہے اور خود ہم نے بھی بیر ہز اجاری کی ہے۔

(٣.٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَآنَا الْعَوَّامُ حَدَّثِنِي شَيْخٌ كَانَ مُرَابِطًا بِالسَّاحِلِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا صَالِحٍ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا وَالْبَحُرُ يُشُوفُ فِيهَا قَلَاتَ مَرَّاتٍ عَلَى الْأَرْضِ يَسُتَأْذِنُ اللَّهَ فِي أَنْ يَنْفَضِحَ عَلَيْهِمْ فَيَكُفَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [إسناده ضعيف]
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [إسناده ضعيف]

# مُنلُا المَّن مَبْل مِيدِ مَرْم اللهِ اللهِ مِن اللهُ المُن المُنافِق الرَّاسُدين لَيْهُ المُن المُناف الرَّاسُدين لَيْهُ

(۳۰۳) حضرت عمر فاروق ولانتخاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَّلَانِیَّا اَنْ اَرْمَا وَفِر مایا کوئی رات الیمنہیں گذرتی جس میں سمندر تین مرتبہ زمین کرند دیکھتا ہو، وہ ہر مرتبہ اللّه سے یہی اجازت ما نگتا ہے کہ زمین والوں کوڈ بود ہے، کیکن اللّه اسے ایسا کرنے سے دوک دیتا ہے۔

( ٣٠٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ أَنْسِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمْرَ حَدِّثِنِي عَنُ طَلَاقِكَ امْرَأَتَكَ قَالَ طَلَقْتُهَا وَهِي حَانِضٌ قَالَ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِعُمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتُ فَلْيُطَلِّقُهَا فِي طُهْرِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتُ فَلْيُطَلِّقُهَا فِي طُهْرِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ اعْتَدُدْتَ بِالَّتِي طَلَقْتَهَا وَهِي حَانِثُ قَالَ فَمَا لِي لَا أَعْتَدُ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ قَدْ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ [قال شَعْد: إسناده صحيح] السياتي في مسند ابن عمر: ٢٦٨ ٥]

(۳۰۴) انس بن سیرین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر نگاٹھٹا سے عرض کیا کہ اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا واقعہ تو سنایے ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیوی کو'' ایام'' کی حالت میں طلاق دے دی ، اور یہ بات حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھٹا کو بھی بتا دی ، انہوں نے نبی علیکا سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا اسے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے ، جب وہ'' پاک'' ہوجائے تو ان ایام طہارت میں اسے طلاق دے دے ، میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے وہ طلاق شار کی تھی جو'' ایام'' کی حالت میں دی تھی ؟ انہوں نے کہا کہ اسے شار نہ کرنے کیا وج تھی ؟ اگر میں ایسا کرتا تو لوگ مجھے بیو تو ف سجھتے ۔

(٣٠٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَالَا أَصْبَعُ عَنُ أَبِي الْعَلَاءِ الشَّامِيِّ قَالَ لِبِسَ أَبُو أُمَامَةَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَلَمَّا بَلَغَ تَرُقُوتَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اسْتَجَدَّ ثُوبًا فَلَبِسَهُ فَقَالَ حِينَ يَبُلُغُ تَرُقُوتَهُ وَسَلَّمَ مَنُ اسْتَجَدَّ ثُوبًا فَلَبِسَهُ فَقَالَ حِينَ يَبُلُغُ تَرُقُوتَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَنْهُ لِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اسْتَجَدَّ ثُوبًا فَلَبِسَهُ فَقَالَ حِينَ يَبُلُغُ تَرُقُوتَهُ اللَّهِ الْمُعَمِّدُ لِلَهِ اللَّذِي كَسَانِي مَا أُوارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّوْبِ الَّذِي كَنْ أَوْلِي اللَّهِ مَا أُوارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّوْبِ الَّذِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَلِي إِلَيْهِ وَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنِيَّا حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَلِي عَلَى اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي كَنَا فِي فَي خَمَّلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُثِيَّا وَمُثَيِّا وَمُثَيَّا وَمُثَلِّ اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَقُلُ وَمِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُثَمِّلًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْ

(۳۰۵) ابوالعلاء شامی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوا مامہ دلا شؤنے نے زالباس زیب تن کیا، جب وہ ان کی ہنسلی کی ہڈی تک پہنچا تو انہوں نے یہ دعا پڑھی کہ اس اللہ کا شکر جس نے جھے لباس پہنایا جس کے ذریعے میں اپناستر چھپا تا ہوں، اورا پئی زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتا ہوں، پھر فر مایا کہ میں نے حضرت عمر فاروق دلا شؤن کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جناب رسول اللہ تا بی اس سے زینت حاصل کرتا ہوں، پھر فرمایا کہ میں نے حضرت عمر فاروق دلا تھا تھی ہوئے ساہے کہ جناب رسول اللہ تا بی اور بہنا کے اللہ تا کہ اس کو اور بہنا کی ہدی تا لئد کی حفاظت میں، اللہ کے پڑوس میں اور اللہ کی بھہانی اور بہنا کی اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے پڑوس میں اور اللہ کی بھہانی اور بہنا کے بھی ہوئے۔

# مُنالِاً المُرْيِّ مِنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْل

(٣.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آحَدُنَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنْبٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ يَتَوَضَّا وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَنَامُ [راحع: ٤٠]

(۲۰۰۲) حضرت عمر فاروق و کافیز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جناب رسول الله مکافیز کے سے پوچھا اگر ہم میں سے کو کی شخص نا پاک ہوجائے اور وہ خسل کرنے سے پہلے سونا چاہے تو کیا کرے؟ نبی ملین انے فرمایا نماز والا وضو کر کے سوجائے۔

(٣.٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا وَرُقَاءُ وَآبُو النَّضُو قَالَ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنُ عَبُدِ الْآعُلَى الثَّعْلَيِّ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ مَعَ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ وَعُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى الْبَقِيعِ يَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ فَٱقْبَلَ رَاكِبٌ فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مِنْ آيْنَ جِنْتَ فَقَالَ مِنْ الْعَرَبِ قَالَ آهُلَلْتَ قَالَ نَعُمُ قَالَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ فَتَوَضَّا فَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ فَتَوَضَّا فَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ فَتَوضَا فَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ قَالَ آبُو النَّضُو وَعَلَيْهِ جُبَّةً صَلَّى الْمُعْرِبَ ثُمَّ قَالَ آبُو النَّضُو وَعَلَيْهِ جُبَّةً مَنْ الْكُومُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ قَالَ آبُو النَّضُو وَعَلَيْهِ جُبَّةً مَنْ الْكُومُ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ قَالَ آبُو النَّصُو وَعَلَيْهِ جُبَّةً مَنْ الْكُومُ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ قَالَ آبُو النَّصُو وَعَلَيْهِ جُبَّةً مَنْ الْكُومُ وَيَعَلَى الْعَالَ الْمُولِمِينَ الْمُعْدِي وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ قَالَ آبُو النَّصُولَ وَعَلَيْهِ جُبَّةً مَنْ الْعَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَعَ وَالَ الْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَعَ قَالَ الْهُ وَلَا الْعَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَا عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَالَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى الْمَعْلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمَعْمِ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَالْمَا الْمُعْتَى الْمُعْتَالَ وَلَا الْمُعْتَى الْمَالَقَلَى الْمَالَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمَعْتَى الْمَالَعُلَمْ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُوالِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْتَى الْمُعُولُولُوا الْمُعْتَى الْمُؤْمِ الْمَالَعُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

(۳۰۷) عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت براء بن عازب دلائفۂ کے ساتھ تھا، اس وقت حضرت عمر فاروق دلائفۂ جنت البقیع میں جاندو کھی ہے تھے کہ ایک سوار آ دمی آیا حضرت عمر نلائفۂ کا اس سے آ منا سامنا ہو گیا، انہوں نے اس فاروق دلائفۂ جنت البقیع میں جاندو کھی ہے ہو؟ اس نے بتایا مغرب کی جانب سے، انہوں نے یو چھا کہتم کس طرف سے آ رہے ہو؟ اس نے بتایا مغرب کی جانب سے، انہوں نے یو چھا کہتم کس طرف سے آ رہے ہو؟ اس نے بتایا مغرب کی جانب سے، انہوں نے یو چھا کیا تم نے جاندو کھا ہے، اس فرق اللہ کہ کہ کرفر مایا مسلمانوں کے لئے ایک آ دمی کی گوائی بھی کافی ہے، پھرخود کھڑے ہو کرایک برتن سے 'دجس میں پانی تھا'' وضوکیا اور اپنے موزوں پرمسے کیا، اور مغرب کی نماز پڑھائی، اور فرمایا میں نے نبی طائبا کواسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت نبی طائبا نے ایک شامی جبہان رکھا تھا جس کی آستینیں تھک تھیں اور نبی طائبا نے اپنے جے کے نبیجے سے نکال کرمسے کیا تھا۔

(٣.٨) حَدَّثَمَّا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ٱلْبَانَا الزَّبَيْرُ بُنُ الْبِحْرِيتِ عَنُ آبِي لَبِيدٍ قَالَ حَرَجَ رَجُلٌ مِنُ طَاحِيةَ مُهَاجِرًا يُقَالَ لَهُ بَيْرَحُ بُنُ أَسَدٍ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَعُدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآيَامٍ فَرَآهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ فَعَلِمَ أَنَّهُ غَرِيبٌ فَقَالَ لَهُ مَنُ ٱنْتَ قَالَ مِنْ آهُلِ عُمَانَ قَالَ نَعُمْ قَالَ فَآخَذَ بِيَدِهِ فَأَذْخَلَهُ عَلَى أَبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَا مِنْ آهُلِ الْآرُضِ الَّتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَآعُلَمُ ٱرْضًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَآعُلَمُ ٱرْضًا يَقُالُ لَهَا عُمَانُ يَنْضَحُ بِنَاحِيَتِهَا الْبَحْرُ بِهَا حَيْ مِنْ الْعَرَبِ لَوْ آتَاهُمْ رَسُولِى مَا رَمَوْهُ بِسَهُمٍ وَلَا حَجَدٍ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَا عَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَآعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَآعُكُمُ ٱرْضًا لَكُ عُمَانُ يَنْضَحُ بِنَاحِيَتِهَا الْبُحُرُ بِهَا حَيْ مِنْ الْعَرَبِ لَوْ آتَاهُمْ رَسُولِى مَا رَمَوْهُ بِسَهُمْ وَلَا حَجَدٍ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى مَا رَمَوْهُ بِسَهُمْ وَلَا حَجَدٍ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَالُ لَكَا عُمَانُ يَنْضَحُ بِنَاحِيَتِهَا الْبُحُرُ بِهَا حَيْ مِنْ الْعَرَبِ لَوْ آتَاهُمْ رَسُولِى مَا رَمَوْهُ بِسَهُمْ وَلَا حَجَدٍ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى مَا مُلِي عَمَانُ يَلْكُونُ الْقَالَ فَا عُمَانُ يَنْ فَالَعُلُمُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمَانُ يَاعِلَتُهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالُكُولُ الْوَلَامِ الْمَوْلِ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَالُهُ الْمُعْمُ وَلَا عَلَيْهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالَ عَلَيْهِ مَا مِنْ الْمَالُمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَوْلُ الْمُعْرَاقِ وَلِي الْمَرْولُولُ الْمَالِمُ الْمَالُ

(٣٠٨) ابولبيد كت بين كدايك آدى "جس كانام" بيرح بن اسد" تقا" طاحيه ناى جكد سے جرت كے اراد سے روانہ ہوا۔

#### هي مُناكا أَمَّرُ أَنْ بِلِ يُسِيدُ مَرِّم اللهِ اللهُ اللهُ

جب وہ مدینہ منورہ پنچاتو نبی علیما کی وفات ہوئے کی دن گذر چکے تھے، حضرت عمر ٹلاٹٹڑنے نے انہیں دیکھاتو وہ انہیں اجنبی محسوں ہوا، حضرت عمر ٹلاٹٹڑنے نے اس سے پوچھا آپ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میر اتعلق'' عمان' سے ہے، حضرت عمر ٹلاٹٹڑ نے'' اچھا'' کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کراسے سیدنا صدیق اکبر ٹلاٹٹ کی خدمت میں لے گئے، اور عرض کیا کہ ان کا تعلق اس سرز مین سے ہے جس کے متعلق میں نے نبی علیما کو بیفر ماتے ہوئے نا ہے کہ میں ایک ایسے شہر کو جانتا ہوں جس کا نام'' عمان' ہے، اس کے ایک کنار سے سمندر بہتا ہے، وہاں عرب کا ایک قبیلہ بھی آ باد ہے، اگر میرا قاصد ان کے پاس گیا ہے تو انہوں نے اسے کوئی تیریا کی فرنبیں مارا۔

( ٣.٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَنْ تَوَاضَعَ لِى هَكَذَا وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى الْأَرْضِ وَأَدْنَاهَا إِلَى الْأَرْضِ رَفَعْتُهُ هَكَذَا وَجَعَلَ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ وَرَفَعَهَا نَحْوَ السَّمَاءِ [قال شعب: إسناده صحيح]

(۳۰۹) حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھڑاسے بیر حدیث قدی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے لیے اتناسا جھکتا ہے''راوی نے زمین کے قریب اپنے ہاتھ کو لے جاکر کہا'' تو میں اسے اتنابلند کردیتا ہوں ، راوی نے آسان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھا کردکھایا۔ فاندہ: لیعنی تواضع اختیار کرنے والے کو اللہ کی طرف سے رفعتیں اور عظمتیں عطاء ہوتی ہیں۔

( ٣٦. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا دَيْلَمُ بُنُ غَزُوانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ الْكُرْدِيُّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِیِّ قَالَ إِنِّی لَجَالِسٌ تَحْتَ مِنْبَرِ عُمَرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ فِی خُطْبَتِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَی هَذِهِ الْأُمَّةِ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللّسَانِ [راحع: ١٤٣]

(۳۱۰) ابوعثان نہدی مُواللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹؤ کے منبر کے پیچے بیٹھا ہوا تھا اور وہ لوگوں کے سامنے خطبہ در اس کے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ میں نے جناب رسول الله کالٹیؤ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے متعلق سب سے زیادہ خطرہ اس منافق سے ہے جوزبان دان ہو۔

(٣١١) حَذَّقَنَا رُوْحٌ حَدَّقَنَا مَالِكٌ حَ وَحَدَّقَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحُمَنِ عَبُد اللَّهِ بُن آخِمَد و حَدَّقَنَا مُصْعَبٌ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّقَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ آبِي أَنْيَسَةَ آنَّ عَبُدَ الْحَصِيدِ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زَيْدِ بُنِ الْحَقَابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سُنِلَ عَنْ وَيُدِ بُنِ آبِي أَنْيَسَةَ آنَّ عَبْدَ الْحَصِيدِ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زَيْدِ بُنِ الْحَقَابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سُنِلَ عَنْ مُسُلِم بُنِ يَسَارِ الْجُهَنِيِّ آنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سُنِلَ عَنْ سُنِلَ عَنْ مُسُلِم بُنِ يَسَارِ الْجُهَنِيِّ آنَا عُمْرَ الْحَعَلَى وَسَلَمَ سُنِلَ عَنْهُ الْعَلْمُ وَسَلَمَ سُنِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهُرَهُ بِيَمِينِهِ وَاسْتَخُرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ حَلَقُتُ هَوُلَاءِ لِلنَّهِ وَبِعَمَلُ آهُلِ النَّذِي قَعَمَلُونَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيْمَالُونَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيْمَالُونَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيْمَا فَى فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيْمَا

# 

الْعَمَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبُدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ آهُلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ آهُلِ الْجَنَّةِ فَيُدُخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبُدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ الْجَنَّةِ وَيُدُخِلَهُ بِهِ النَّارِ وَلَا الترمذي: حسن وأشار إلى تداليس أَهُلِ النَّارِ فَيُدُخِلَهُ بِهِ النَّارِ آفال الترمذي: حسن وأشار إلى تداليس فيه عند البعض وكذا فعل أبو حاتم وابن كثير وقال ابن عبدالبر: هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٤٧٠٣) الترمذي: ٣٠٧٥) قال شعيب: صحيح لغيره]

(۳۱۱) مسلم بن بیارالجنی کہتے ہیں کہ کی نے حضرت عمرفاروق ڈٹاٹھ اس آیت کا مطلب بوچھا "وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهم ذُرِّيَّاتِهِمْ"

تو حصزت عمر فاروق ڈلٹنڈ نے فر مایا کہ میں نے نبی ٹالیٹا ہے بھی اس نوعیت کا سوال کسی کو پوچھتے ہوئے سنا تھا ، اس موقع پر نبی ٹالیٹا نے اس کا جواب بیار شاد فر مایا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم ٹالیٹا کی جب تخلیق فر مائی تو کچھ عرصے بعدان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اوران کی اولا دکو نکالا اور فر مایا کہ میں نے ان لوگوں کو جنت کے لئے اور اہل جنت کے اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔

اس کے بعد دوبارہ ہاتھ پھیر کران کی کچھ اور اولا دکو نکالا اور فر ہایا میں نے ان لوگوں کو جہنم کے لئے اور اہل جہنم کے اعمال کرنے کے بعد دوبارہ ہاتھ پھیر کران کی کچھ اور اولا دکو نکالا اور فر ہایا میں نے ان لوگوں کو جہنم کے لئے بیدا کیا ہے، ایک آ دمی نے بین کرعرض کیا یار سول اللہ! پھر عمل کا کیا فائدہ؟ نبی علیہ ایک کہ وہ جہنیوں والے جب کسی بندے کو جہنت کے لئے بیدا کیا ہے تو اسے اہل جنت کے کاموں میں لگائے رکھے گا یہاں تک کہ وہ جہنے وہ اسے اہل جہنم کے لئے بیدا کیا ہے تو وہ اسے اہل جہنم کے کاموں میں لگائے رکھے گا، یہاں تک کہ جہنیوں کے اعمال کرتا ہوا وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور ان کی ٹوست سے جہنم میں داخل ہوجائے گا۔

( ٣١٢ ) حَدَّثَنَا رَوُحْ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنُ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنُ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتُمَرُّ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِينَ النَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْوُضُوءُ انْقَلْبُتُ مِنْ السَّوقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ فَآفَبَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ الْوُضُوءُ انْقَالَ عُمَالًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْغُسُلِ [انظر: ١٩٩]

(۳۱۲) حضرت ابن عمر ولائفنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ولائفنا جعد کے دن خطبہ ارشاد فر مار ہے تھے، دورانِ خطبہ ایک صاحب آئے ، حضرت عمر ولائفنا نے ان سے بوچھا کہ بیکون سا وقت ہے آنے کا؟ انہوں نے جوابا کہا کہ امیر المومنین! میں بازار سے واپس آیا تھا، میں نے توجیسے ہی اذان سی ، وضوکر تے ہی آگیا ہوں ، حضرت عمر فاروق ولائفنانے فر مایا

# الا منظا اَحَدُرُ مَنْ اللهُ اَحَدُرُ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ

( ٣١٣ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ بَعْضِ بَنِي يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً قَالَ طُفْتُ مَعَ عُمُرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَكُمَ الرُّكُنَ قَالَ يَعْلَى فَكُنْتُ مِمَّا يَلِى الْبَيْتَ فَلَمَّا بَلَغْتُ الرُّكُنَ الْغَرْبِيَّ الَّذِي يَلِى الْالْسُودَ جَرَرْتُ بِيدِهِ لِيَسْتَلِمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقُلْتُ أَلَا تَسْتَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ أَفَرَايْتُهُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ الْغَرْبِيَيْنِ الْغَرْبِيَيْنِ الْغَرْبِيَيْنِ الْغَرْبِيَيْنِ الْغَرْبِيَيْنِ الْغَرْبِيَيْنِ الْغَرْبِيَيْنِ الْعَرْبِيَيْنِ الْعَرْبِيقِينِ الْعَرْبِيَيْنِ الْعَرْبِيقِيْنِ الْعَرْبِيَيْنِ الْعَرْبِيقِيلِمُ لَكُ إِلَيْهُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَقُلْتُ الْمَالِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْنَ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْتُ الْفَقَالَ الْقَالُ الْفَلْلُونُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَالُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمَالِقُولُونُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللْهِ الْمَالِقُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهِ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمُؤْمِلُ الْمَالُمُ الْمِنْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْ

(۳۱۳) حضرت یعلی بن امیہ ڈٹائیڈ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق ڈٹائیڈ کے ساتھ طواف کیا، انہوں نے حجر اسود کا استلام کیا، جب میں رکن یمانی پر پُہنچا تو میں نے حضرت عمر ڈٹائیڈ کا ہاتھ پکڑلیا تا کہ وہ استلام کرلیں، حضرت عمر ڈٹائیڈ نے فرمایا تہمیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا آپ استلام نہیں کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کیا آپ نے نبی ملیکا کے ساتھ بھی طواف نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں! فرمایا تو کیا آپ نے نبی ملیکا کواس کا استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے کہانہیں! انہوں نے فرمایا کیا جناب رسول اللہ مُنائیڈ کیا گئی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، انہوں نے فرمایا کھراسے چھوڑ دو۔

( ٣١٤) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ وَ البُو عَامِرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزَّهُوِى عَنُ مَالِكِ بُنِ اَوْسِ بُنِ الْحَدَثَانِ قَالَ جِنْتُ بِدَنَائِيرَ لِى فَآرَدْتُ اَنُ اَصُرِفَهَا فَلَقِينِى طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَاصْطَرَفَهَا وَ آخَدَهَا فَقَالَ حَتَّى يَجِىءَ سَلُمٌ خَاذِنِى قَالَ أَبُو عَامِرٍ مِنُ الْغَابَةِ وَقَالَ فِيهَا كُلّهَا هَاءَ وَهَاءَ قَالَ فَسَالُتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالْبُرُ بِنَا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالنَّبُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالْبُرُ بِنَا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالنَّبُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالنَّبُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالنَّمُو رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالتَّمُو رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَهَاتَ وَالتَّعْمِ ثِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالُولُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

و ٢١٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ وَسُلَمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ آهُلِهِ عَلَيْهِ [انظر: ٣٣٤]

# 

(۳۱۵) حضرت عمر فاروق ڈکاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ کُلٹیوُ انساد فر مایا میت پراس کے اہل خانہ کے رونے دھونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ٣٦٦) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ عَدِى بَنِ حَاتِمٍ قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْمَخْطَابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى أَنَاسٍ مِنْ قَوْمِى فَجَعَلَ يَفُرِضُ لِلرَّجُلِ مِنْ طَيِّ فِى الْفَيْنِ وَيُعُوضُ عَنِّى قَالَ الْمَخْلُبُ مِنْ طَيِّ فِى الْفَيْنِ وَيُعُوضُ عَنِّى قَالَ فَاسْتَقْبَلُتُهُ فَاعْرَضَ عَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ إِنِّى قَالَ فَقُلْتُ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَعُوفُنِي قَالَ فَصَيْحِكَ حَتَّى اسْتَلْقَى لِقَفَاهُ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّى لَآغُوفُكَ آمَنْتَ إِذْ كَفَرُوا وَاقْبَلْتَ إِذْ آذْبَرُوا وَوَفَيْتَ إِذْ كَفَرُوا وَإِقْبَلْتَ إِذْ آذْبَرُوا وَوَفَيْتَ إِذْ فَصَحِكَ حَتَّى اسْتَلْقَى لِقَفَاهُ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّى لَآغُوفُكَ آمَنْتَ إِذْ كَفَرُوا وَإِقْبَلْتَ إِذْ آذُبَرُوا وَوَفَيْتَ إِذْ فَصَحِكَ حَتَّى اسْتَلْقَى لِقَفَاهُ ثُمَّ قَالَ يَعْمُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهَ آصُحَابِهِ صَدَقَةً طَيِّ جِنْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهَ آصُحَابِهِ صَدَقَةً بَيْصَتُ وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهَ آصُحَابِهِ صَدَقَةً بِهِمُ الْفَاقَةُ وَهُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجُوهَ آصَحَابِهِ صَدَقَةً بِهِمُ الْفَاقَةُ وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجُوهَ آلِ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ مَنْ الْحُقُوقِ [صححه البحارى (٣٩٤٤)، ومسلم (٣٠٣٢)]

(۳۱۱) حفرت عدى بن حاتم تلاثینا كہتے ہیں كدمیں اپنی قوم كے پچولوگوں كے ساتھ حضرت عمر فاروق تلاثینا كے پاس آیا، انہوں نے بنوطئ كے ایک آدمی کودو ہزارد ہے لیكن جھے ہے اعراض كیا، میں ان كے سامنے آیا تب بھی انہوں نے اعراض كیا، میں ان كے سامنے آیا تب بھی انہوں نے اعراض كیا، میں ان كے جبرے كرخ كی جانب ہے آیالیكن انہوں نے پھر بھی اعراض كیا، بید كھ كرمیں نے كہا امير المومنين! آپ جھے پہچائے ہیں؟ حضرت عمر دلائٹو ہننے لگے، پھر چت ليٹ گئے اور فر ما یا ہاں! اللہ كی قتم! میں آپ کو جانتا ہوں، جب بدکا فر تھے آپ نے اس وقت اسلام قبول كيا تھا، جب انہوں نے پیٹے پھیرر کھی تھی آپ متوجہ ہو گئے تھے، جب انہوں نے عہد شكن كی تھی تب آپ نے وعدہ وفا كيا تھا، اور سب سے پہلا وہ مالی صدقہ '' جے دكھ كرنی علیکا اور صحابہ كرام الشاہ نے جبرے کھل اٹھے تھے' بنوطئ كی طرف سے آنے والا وہ مالی تھا جو آپ ہی لے كر آئے تھے۔

اس کے بعد حضرت عمر فاروق و النظان سے معذرت کرتے ہوئے فرمانے گئے میں نے ان لوگوں کو مال دیا ہے جنہیں فقر و فاقہ اور تنگدتی نے کزور کررکھا ہے، اور بیلوگ اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہیں، کیونکہ ان پرحقوق کی نیابت کی ذمداری ہے۔ (۲۱۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِّدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنْ آبیدِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْمُحَالِي وَقَدْ الْمَالِكِ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِّدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنْ آبیدِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْمَحَالِ وَالْمُحَمَّدِ وَقَدْ الْمَالَا اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفُرَ الْمَحَالِ وَالْمَدُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحاری

(٥٦٠٠) والحاكم (١٦٠٥) وابن حزيمة (٢٧٠٨) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا إسناده حسن]

(۳۱۷) حفرت عمر فاروق ڈاٹنٹو نے ایک مرتبہ فرمایا کداب طواف کے دوران' جبکہ اللہ نے اسلام کو ثنان و شوکت عطاء فرما دی،اور کفروائل کفرکوذلیل کر کے نکال دیا'' رمل اور کندھے خالی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی،کین اس کے باوجودہم اسے ترک نہیں کریں گے کیونکہ ہم اسے نبی علیکھا کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔

#### 

( ٣٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ عَفَّانُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِي الْآسُودِ اللَّيلِيِّ قَالَ آتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَأَنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرٌ فَقَالَ عُمَرُ وَقِيَّ اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَنْنِي عَلَيْهَا شَرٌ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَنْنِي عَلَيْهَا شَرٌ فَقَالَ عُمْرُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتُ فَقَالَ آبُو الْآسُودِ فَقُلْتُ لَهُ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا وَجَبَتُ فَقَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ وَلَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْجَبَتُ قَالَ قُلْنَا وَلَلْاثَةُ قَالَ وَلَمْ نَسُالُهُ عَنْ الْوَاحِدِ [راحع: ٣٩٩]

(۳۱۸) ابوالا سود میشنی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، وہاں پہنچا تو پتہ جلا کہ وہاں کوئی بیاری پھیلی ہوئی ہے جس سے لوگ بکثر سے مررہے ہیں، میں حضرت عمر فاروق ڈاٹھن کی مجلس میں بیشا ہوا تھا کہ وہاں سے ایک جنازہ کا گذر ہوا، لوگوں نے اس مردے کی تعریف کی ، حضرت عمر ڈاٹھنٹ نے فرمایا واجب ہوگئ، پھر دوسرا جنازہ گذرا، لوگوں نے اس کی بھی تعریف کی ، حضرت عمر ڈاٹھنٹ نے پھر فرمایا واجب ہوگئ، تیسرا جنازہ گذرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی ،حضرت عمر ڈاٹھنٹ نے پھر فرمایا واجب ہوگئ، علی محضرت عمر ڈاٹھنٹ نے کھر فرمایا واجب ہوگئ، عمر ایمان کی برائی بیان کی ،حضرت عمر ڈاٹھنٹ نے کھر فرمایا کہ امیر المؤمنین! کیا چیز واجب ہوگئ؟

فرمایا میں نے تو وہی کہا ہے جو نی علیا کے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کے لیے چار آ دمی خیر کی گواہی دے دیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، ہم نے عرض کیا اگر تین آ دمی ہوں؟ تو نبی علیا آ ٹ فرمایا جب بھی یہی تھم ہے، ہم نے دو کے متعلق پوچھا، آ پ مُنافِیْن نے فرمایا دو ہوں تب بھی یہی تھم ہے، پھر ہم نے خود ہی ایک کے متعلق سوال نہیں کیا۔

( ٣١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرُبٌ يَعْنِى ابْنَ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْنِى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ بَعْنَمَا عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَخُطُبُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنُ الْجُمُعَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَاأُمِيرَالْمُؤُمِنِينَ مَاهُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ ٱقْبَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَآيْضًا أَلْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَعْتَسِلُ [راحع: ١٩]

(۳۱۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ٹٹاٹنؤ جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دورانِ خطبہ ایک صاحب آ کر بیٹھ گئے ،حضرت عمر ڈٹاٹنؤ نے ان سے بوچھا کہ نماز سے کیوں رکے رہے؟ انہوں نے جوابا کہا کہ میں نے توجیسے ہی اذان سی ، وضوکرتے ہی آ گیا ہوں ،حضرت عمر فاروق ڈٹاٹنؤ نے فرمایا اچھا، کیا تم نے نبی ملیٹیا کو بیفر ماتے

ہوئے نہیں سنا ہے کہ جب تم میں سے کو کی شخص جمعہ کے لئے جائے تو اسے شسل کر لینا جا ہے۔

(٣٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ فَذَكَرَهُ [راجع: ٩١]

# من مُناهُ وَمُرْرُضِل رَبِيهِ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ وَمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

(۳۲۰) گذشته روایت اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ فِيمَا يَحْسِبُ حَرْبٌ اللَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبُّ مِ مَرَانَ بْنِ حِطَّانَ فِيمَا يَحْسِبُ حَرْبٌ اللَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَمَرَ رَضِى اللَّهُ عَبُهُ عَائِشَةَ فَسَأَلَ عَائِشَةَ فَسَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَتُ سَلُ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ سَلُ عَنْهُ عَائِشَةَ فَسَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَتُ سَلُ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ حَدَّثِنِى آبُو حَفْصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي اللَّهُ نِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي اللَّهُ نِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ

(۳۲۱) عمران بن جِطَان نے حضرت ابن عباس دِلِیُنوْ سے رہیمی لباس کی بابت سوال کیا ، انہوں نے کہا کہ اس کا جواب حضرت عائشہ ڈلیٹیا سے پوچھو، عمران نے حضرت عائشہ ڈلیٹیا سے پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت ابن عمر ڈلیٹیا سے پوچھو، انہوں نے حضرت ابن عمر ڈلیٹیا سے پوچھا تو حضرت ابن عمر ڈلیٹیا نے اپنے والدکھڑ م کے حوالے سے نبی علیا ہا کا بیکارشا ڈھل کیا کہ جو محض دنیا میں ریشم پہنتا ہے'اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

( ٣٢٢) حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ حَمَّادٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّنَنَا آبُو عَوَانَةً عَنْ دَاوْدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْمَاوْدِى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْجِمْيَرِى حَدَّتَنَا ابْنُ عَبَّسِ بِالْبَصْرَةِ قَالَ آنَا آوَلُ مَنْ آتَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حِينَ طُعِنَ فَقَالَ الْمَا آنَا فَلَمْ أَقْضِ فِى الْكَلَالَةِ قَضَاءً وَلَمْ أَسْتَخُلِفُ عَلَى النَّاسِ حَلِيفَةً وَكُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُ عَتِيقٌ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ اسْتَخْلِفُ فَقَالَ آنَ ذَلِكَ آفْعَلُ فَقَدُ اسْتَخْلِفُ عَلَى النَّاسِ حَلِيفَةً وَكُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُ عَتِيقٌ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ اسْتَخْلِفُ فَقَالَ آنَ فَلَا أَنَا اللَّهُ عَنْهُ فَقَدُ تَوَكَهُ بَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلامُ وَإِنْ آسْتَخُلِفُ فَقَدُ اسْتَخْلِفُ مَنْ هُو حَيْرٌ مِنِى إِنْ أَدَعُ إِلَى النَّاسِ آمْرَهُمُ فَقَدُ تَوَكَهُ بَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ وَإِنْ آسْتَخُلِفُ فَقَدُ اسْتَخْلِفَ مَنْ هُو حَيْرٌ مِنِى إِنْ أَدَعُ إِلَى النَّاسِ آمْرَهُمُ فَقَدُ اسْتَخْلِفَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ وَإِنْ آسْتَخُلِفُ فَقَدُ اسْتَخْلِفَ مَنْ هُو تَلْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هُو رَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ آمًا تَبْشِيرُكَ إِيَّاى بِالْجَنَّةِ فَوَاللَهِ لَوْ النَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ آمَا اللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهِ لَوْ وَلَالَهُ فَقَالَ آمَا اللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهِ لَوْ وَلَا أَنْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عُلِلْ آنَ لِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهِ لَوْدُونَ مِنْ هُولِ مَا أَمَامِى قَبْلَ آنُ آعُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عُولُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا عُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهِ وَلَا لَهُ وَلَاللَهُ وَلَوْدُ أَنَّ إِلَا اللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عُلْكُ إِلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۳۲۲) مُمید بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھرہ میں ہمیں حضرت ابن عباس ڈی ان نے بیر حدیث سنائی کہ جب حضرت عمر دلائٹوڈ قا تلانہ حملے میں زخمی ہوئے تو سب سے پہلے ان کے پاس چینچنے والا میں ہی تھا' انہوں نے فرمایا کہ میری تین با تیں یا و رکھو' کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ لوگ جب تک آئیں گے اس وقت تک میں نہیں بچوں گا اور لوگ مجھے نہ پاسکیں گے،'' کلالہ''ک بارے میں کوئی فیصلز میں کرتا ، لوگوں پر اینا تائب اور خلیفہ کی کونا مرزمیں کرتا ، اور میر اہر غلام آزاد ہے۔

لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! کسی کو اپنا خلیفہ نامز دکر دیجئے ، انہوں نے فرمایا کہ میں جس پہلو کو بھی اختیار کروں ، اسے مجھ سے بہتر ذات نے اختیار کیا ہے، چنانچہ اگر میں لوگوں کا معاملہ ان ہی کے حوالے کر دوں تو نبی علیہ ا

#### کی منطا اَتُم بُن بَا مَ اَن اَلَیْ اِن مِینَدِ مِتْرِم کی دوں تو مجھ سے بہتر ذات نے بھی اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا یعنی حضرت صدیق مجھی ایسا ہی کیا تھا، اور اگر کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دوں تو مجھ سے بہتر ذات نے بھی اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا یعنی حضرت صدیق اکبر ڈائٹوزنے۔

میں نے عرض کیا کہ آپ کو جنت کی بشارت ہو، آپ کو نبی علیظا کی ہم شینی کا شرف حاصل ہوا، اور طویل موقع ملا، اس کے بعد آپ کو امیر المؤمنین بنایا گیا تو آپ نے اپنے مضبوط ہونے کا ثبوت پش کیا اور امانت کو اواکیا، حضرت عمر خلاتی فرمانے گئے کہتم نے جھے جنت کی جو بشارت دی ہے، اللہ کی تتم اگر میرے پاس د نیاو مانیہا کی تعمیں اور خزانے ہوتے تو اصل صورت حال واضح ہونے سے پہلے اپنے سامنے پش آنے والے ہولناک واقعات و مناظر کے فدیۓ میں دے دیتا، اور مسلمانوں پر خلافت کا جو تم نے ذکر کیا ہے تو بخدا! میری تمنا ہے کہ برابر سرابر چھوٹ جاؤں، نہ میراکوئی فائدہ ہواور نہ جھ پرکوئی و بال ہو، البتہ نبی علیظا کی ہم نشینی کا جوتم نے ذکر کیا ہے، وہ صحیح ہے۔

(۳۲۳) حضرت ابوامامہ ڈلائٹڈ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق ڈلائٹڈ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈلائٹڈ کے نام ایک خط میں اکھا کہا ہے لڑکوں کو تیرنا اورا ہے جنگجوؤں کو تیرا ندازی کرناسکھاؤ، چنا نچے لوگ مختلف چیزوں کونشا نہ بنا کر تیرا ندازی سکھنے گے، اس تناظر میں ایک ہیچکو کامعلوم تیرلگا، جس سے وہ جاں بحق ہوگیا، اس کا صرف ایک ہی وارث تھا اور وہ تھا اس کا ماموں، حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ڈلائٹڈ نے اس سلسلے میں حضرت فاروق اعظم ڈلائٹڈ کی خدمت میں خطاکھا، انہوں نے جوابا لکھ بھیجا کہ نی طائیلا نے ارشا دفر ما یا جس کا کوئی مولی نہ ہو، اللہ اور رسول اس کے مولی ہیں، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو، ماموں ہی اس کا وارث ہوگا۔

( ٣٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ وَرِثَ الْمَالَ مِنْ وَالِدٍ
آوُ وَلَكِ [راجع: ١٤٧ م]

( ٣٢٣) حضرت عمر فاروق ڈالٹھڑاسے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللد تُظَافِیْنِ کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مال کی وراثت اس کو ملے گی جے ولاء ملے گی خواہ وہ باپ ہویا بیٹا۔

#### هي مُنالِهُ المَّهُ وَضِيلَ مِيدِ مَتْحُم وَ فَالْمُ السَّدِهِ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِيلِللللَّمُ الللَّا اللَّالِم

( ٣٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَابِسِ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَآيْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى الْحَجَرَ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لَآعُلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّى رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ ثُمَّ دَنَا فَقَبَّلَهُ [راحع: ٩٩]

(۳۲۵) عابس بن رہیعہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹڑ کودیکھا کہ وہ حجرا سود کے قریب آئے اوراس سے مخاطب ہو کر فر مایا بخدا! میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پھر ہے جو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا ، اگر میں نے نبی طائیٹا کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بھی بوسہ نہ دیتا ، یہ کہہ کرآپ نے اسے قریب ہوکر بوسہ دیا۔

( ٣٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا دُجَيْنٌ أَبُو الْعُصُنِ بَصُرِيٌّ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أَسُلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ حَدِّثْنِى عَنْ عُمَرَ فَقَالَ لَا أَسْتَطِيعُ أَخَافُ أَنْ أَزِيدَ أَوُ أَنْقُصَ كُنَّا إِذَا قُلْنَا لِغُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدِّثُنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخَافُ أَنْ أَزِيدَ حَرُفًا أَوْ أَنْقُصَ إِنَّ لِعُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخَافُ أَنْ أَزِيدَ حَرُفًا أَوْ أَنْفُصَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَهُو فِي النَّارِ [قال شعب: صحيح لغيره]

(۳۲۲) و جین '' جن کی کنیت ابوالغص بھی'' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ آیا، وہاں حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھؤ کے آزاد کردہ فلام اسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے حضرت عمر ڈٹاٹھؤ کی کوئی حدیث سنانے کی فرمائش کی ،انہوں نے معذرت کی اور فرمایا کہ مجھے کی بیشی کا اندیشہ ہے، ہم بھی جب حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھؤ سے کہتے تھے کہ نبی فالیٹا کے حوالے سے کوئی حدیث سنائے تو وہ یہی جواب دیتے تھے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں کچھے کی بیشی نہ ہو جائے، اور نبی فلیٹا نے ارشاد فرمایا جو شخص میری طرف کسی جھوٹی بات کومنسوب کرتا ہے وہ جہنم میں ہوگا۔

( ٣٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ مَوْلَى آلِ الزَّبَيْرِ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي سُوقٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمَمُدُ بِيَدِهِ الْعَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَلْفَ أَلْفِ كَدُ بِيكِ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَلْفَ أَلْفِ كَمْ مَنْ وَالَّهُ اللَّهُ لَهُ بَهَا أَلْفَ أَلْفِ مَنْ وَاللَّهُ لَهُ بَهُ اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ لَهُ بِهَا أَلْفَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ لَلُهُ بَهُ اللَّهُ لَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ لَلُهُ بَهُ اللَّهُ لَلُهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ لَهُ بَهُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّ

(۳۲۷) حفرت عمرفاروق ڈٹاٹھڈے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُٹاٹھٹی نے ارشادفر مایا جو محف بازار میں بیکلمات کہدلے''جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبودنہیں ، وہ اکیلا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، بادشاہی بھی اس کی ہے اورتمام تعریفات بھی اس کے لئے دس لا کھ نیکیاں لکھ دےگا ، دس لا کھ گناہ مٹادےگا اور جنت میں اس کے لئے محل بنائے گا۔ اس کے لئے دس لا کھ نیکیاں لکھ دےگا ، دس لا کھ گناہ مٹادےگا اور جنت میں اس کے لئے محل بنائے گا۔

#### منالاً اخران بل يهيد متوم المحال المال المعلق منالاً المحال المعلق الراهدين الم

(٣٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّسِ حَدَّثَنِى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ
رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ ٱقْبَلَ نَقَرْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ
فُلانْ شَهِيدٌ وَفُلانْ شَهِيدٌ حَثَى مَرُّوا بِرَجُلٍ فَقَالُوا فُلانْ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا
فُلانْ شَهِيدٌ وَفُلانْ شَهِيدٌ حَثَى مَرُّوا بِرَجُلٍ فَقَالُوا فُلانْ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا
إِنِّى رَأَيْتُهُ يُجَرُّ إِلَى النَّارِ فِي عَبَانَةٍ غَلَّهَا اخْرُجُ يَا عُمَرُ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ [راحع: ٢٠٣]
فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ إِنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ [راحع: ٢٠٣]

(۳۲۸) حفرت عمر فاروق رفائن سے مروی ہے کہ غزوہ نیبر کے دن نبی الیا ہے کھے سے اسنے سے آتے ہوئے دکھائی دیے جو یہ کہ در ہے تھے کہ فلال بھی شہید ہے، فلال بھی شہید ہے، یہاں تک کہ ان کا گذرا یک آدی پر ہوا، اس کے بارے بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ بھی شہید ہے، نبی فلاق نے فر مایا ہر گزنہیں! میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چا در چوری کی تھی، اس کے بعد نبی فلی ان فر مایا اے ابن خطاب! جاکرلوگوں میں منادی کردو کہ جنت میں صرف مونین ہی داخل ہوں گے۔

( 779 ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسُرُوقٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَا وَأَبِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ فَقَدُ أَشُرَكَ [قال شعب: إسناده صحبح]

(۳۲۹) ایک مرتبه حضرت عمر فاروق الانتخانے کسی موقع پر اپنے باپ کافتم کھائی ، نبی علیظانے انہیں روکتے ہوئے فر مایا کہ جو محض اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کافتم کھا تا ہے ، وہ شرک کرتا ہے۔

( ٣٣٠ ) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْحَيَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ زَادَ فِى الْمَسْجِدِ مِنْ الْأَسُطُوَانِةِ إِلَى الْمَشْصُورَةِ وَزَادَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَبْعِى نَزِيدُ فِى مَسْجِدِنَا مَا زِدْتُ فِيهِ [إسناده ضعيف]

(۳۳۰) نافع کہتے ہیں کہ حفرت عمر فاروق نگاتھ نے مجد نبوی میں اسطوانہ لینی ستون سے لے کر مقصورہ شریف تک کا اضافہ کروایا، بعد میں جھزت عثان ڈلائٹو نے بھی اپنی توسیع میں اس کی عمارت بوھائی، اور حضرت عمر فاروق ڈلائٹو نے فرمایا کہ اگر میں نے نبی ملائھ کو یفر ماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ ہم اپنی اس مجد کی عمارت میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی اس میں اضافہ نہ کرتا۔

(٣٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَّدَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَالْنُولَ مَعَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَالْنُولَ مَعَهُ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آلِهُ الرَّجْمِ فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ كُنُّ وَيُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ كُنُّ وَيُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَوْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَهُ إِنَّهُ كُفُو بِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفُوا بِكُمْ أَنْ تَوْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

هُي مُنالِمُ الحَرْنُ مِن اللهِ اللهِ مِنْ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُطُرُونِي كَمَا أُطُوِىَ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ كَمَا أَطُورَتُ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ [فال شعيب: إسناده صحيح] [راجع: ١٥٦،١٥٤]

(۳۳۱) حفرت ابن عباس و فالنفؤ سعم وی ہے کہ حضرت عمر فاروق وفالنفؤ نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ تعالی نے نبی ملیسا کوئی کے ساتھ مبعوث فرمایا، ان پر کتاب نازل فرمائی، اس میں رجم کی آیت بھی تھی جس کے مطابق نبی ملیسا نے بھی رجم کیا تھا اور ہم نے بھی رجم کیا تھا، پھر فرمایا کہ ہم لوگ بیتم بھی پڑھتے تھے کہ اپنے آ باؤاجداد سے بے رغبتی فلا ہر نہ کروکیونکہ بیتم ہاری جانب سے کفر ہے، پھر نبی علیسا نے فرمایا مجھے اس طرح حدسے آگے مت بڑھاؤ جیسے حضرت عیسی علیسا کو بڑھا چڑھا کر چیش کیا گیا، میں تو ایک بندہ ہوں، اس لئے یوں کہا کروکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

( ٣٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُورِى عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَلَّهُ قَالَ لِعُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً فَالَيْتُ أَنْ أَقُولُهَا لَكُمْ زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ فَوضَعَ رَأْسَهُ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى اللَّهَ عَنْ وَجَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ وَإِنِّى إِنْ لَا أَسْتَخْلِفُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ يَسُتَخْلِفُ وَإِنْ أَسْتَخْلِفُ فَإِنَّ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَدُ اسْتَخْلِفَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ ذَكَرَ وَسَلَمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبَا بَكُو فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعُدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبَا بَكُو فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعُدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبَا بَكُو فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعُدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبَا بَكُو وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا أَنَهُ مَنْ مُنْ مُنْ عَنْهُ فَوْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا وَاللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا بَكُورٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا وَاللَّهُ مَا لَهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَأَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَوَاللَهِ مَا عُولَ فَوَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُو الْمُعُولُ الْمُؤْمِلُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُهُ وَلَا لَا لَكُولُولُ الْعَلَمُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ الْعُولُولُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ وَلَا لَمُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُولُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ

(۳۳۲) حضرت ابن عمر ڈاٹھنا ہے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھنے ہے عرض کیا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے، میں اسے آپ تک پہنچانے میں کو تا ہی نہیں کروں گا، لوگوں کا خیال میہ ہے کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ نا مردنہیں کر رہے؟ انہوں نے ایک لمحے کے لئے اپنا سر جھکا کرا ٹھایا اور فر مایا کہ اللہ اپنے دین کی حفاظت خود کرے گا، میں کسی کو اپنا خلیفہ نا مردنہیں کروں گا کیونکہ نبی مائینا نے بھی کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں فر مایا تھا، اور اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کردیتا ہوں تو حضرت صدیق ایم رہائی کہا تھا۔

حضرت ابن عمر ڈٹائٹ قتم کھا کر کہتے ہیں کہ جب میں نے انہیں نبی علیٰااور حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹڈ کا ذکر کرتے ہوئے نا تو میں سمجھ گیا کہ وہ نبی علیٰلا کے برابر کسی کونہیں کریں گے اور یہ کہ وہ کسی کواپنا خلیفہ نا مزدنہیں کریں گے۔

( ٣٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسِ بُنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَرْسَلَ إِلَىَّ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ.

[راجع: ۱۷۲]

(۳۳۳) ما لک بن اوس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ڈگاٹٹوئے ایک مرتبہ مجھے بلوایا، پھرانہوں نے مکمل حدیث ذکر کی، جس میں جھنرت عمر ڈلاٹٹوئے نے بیمجھی فرمایا کہ جناب رسول الله مگاٹٹوئل نے ارشاد فرمایا ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، ہم جو

#### 

( ٣٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو بَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بُكِى عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(٣٣٣) سعيد بن ميتب بُيَشَيِّ عمروى بك جب حضرت صديق اكبر بُنَيْنَ كا انتقال بوا تو لوگرو نے كي باس پر حضرت عرف الله عمر فَنَا فَتَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَوٍ عَنِ الزَّهُو ِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُنْدَ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوقِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَقَالِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوقِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ قَالَ فَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَقَالِ وَخِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ قَالَ فَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَقَلَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ قَالَ فَالَ عُمْرُ بُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُوتُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَرَ وَضِى اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ فَقَدُ عَصَمَ مِنِي مَالَةُ وَسَلَّمَ أَمُوتُ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مَاللّهُ وَسَلّمَ الْعَالِ وَاللّهِ لَكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْقَاتِلَةُ عُلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى مَنْ وَقَى بَنُ الصَّلَاةِ وَاللّهُ عَلَى الْمَالِ وَاللّهِ لَوْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهِ مَا هُو إِلّا أَنْ رَآلِتُ أَنَّ اللّهُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ آبِي بَكُو رَضِى اللّهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ الْقَالَةُ عُنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّ

(۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھٹا ہے مروی ہے کہ جب نی طائیا ونیا ہے پردہ فر ما گئے، اوران کے بعد حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹٹ طلیفہ نتخب ہو گئے، اورانال کے بعد حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹٹ ہے طلیفہ نتخب ہو گئے، اورا ٹال عرب میں ہے جو کا فر ہو سکتے تھے، سو ہو گئے تو حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹٹ نے سیدنا صدیق اکبر ڈٹاٹٹٹ ہے مضرف کیا کہ آپ ان لوگوں ہے اس وقت تک قال کا تھم دیا گئے ہے۔ ان لوگوں ہے اس وقت تک قال کا تھم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الدالا اللہ نہ کہدلیں، جو خض 'لا الدالا اللہ'' کہدلے، اس نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کرلیا، بال اللہ کا کہ کہ اس کے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کرلیا، باللہ کا دیا ہوگا ؟

حضرت صدیق اکبر ڈاٹھؤنے بین کرفر مایا اللہ کا قتم ایس ان لوگوں سے ضرور قال کروں گا جونماز اور زکو ہ کے درمیان کفرق کرتے ہیں، کیونکہ زکو ہ مال کاحق ہے، بخدا! اگرانہوں نے ایک بکری کا بچہ 'جو بیرسول اللّٰہ کَالَیْجَا کُود ہے تھے'' بھی رو کا تو میں ان سے قال کروں گا، جعزت عمر ڈاٹھؤفر ماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا، اللہ تعالی نے حضرت صدیق اکبر ڈاٹھؤ کو اس معالمے میں مشرح صدر کی دولت عطاء فرمادی ہے اور میں سمجھ گیا کہ ان کی رائے ہی برحق ہے۔

( ٣٣٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهُرِئِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ آوْسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا نُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ [راحع: ١٧٢]

#### الله المراز من الما المراز من المراز

(۳۳۲) حضرت عمر فاروق رفائن سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَاثِینِ نے ارشاد فر مایا ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ،ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔

( ٣٣٧) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَىَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ إِنَّ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ كَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى آهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٧١]

(۳۳۷) حضرت عمر فاروق والنفؤ سے مروی ہے کہ بنونغیر سے حاصل ہونے والے اموال کا تعلق مال فئی سے تھا جواللہ نے اللہ اللہ بخیم کوعطاء فرمائے ، اور مسلمانوں کواس پر گھوڑ ہے یا کوئی اور سواری دوڑانے کی ضرورت نہیں پیش آئی ، اس لئے یہ مال خاص نبی غلیثیا کا تھا، نبی غلیثیا اس میں سے اپنی ازواج مطہرات کوسال بھر کا نفقہ ایک بٹی مرتبہ دے دیا کرتے تھے اور جو باتی پچتا اس سے گھوڑ ہے اور دیگر اسلحہ' جو جہاد میں کا م آسکے' فراہم کر لیتے تھے۔

( ٣٣٨ ) حُدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَذْبَرَ النَّهَارُ وَغَرَبَتُ الشَّمْسُ فَقَدْ ٱفْطَرَ الصَّائِمُ [راحع: ١٩٢]

(۳۳۸) حضرت عمر فاروق و النظائية مروى ہے كہ جناب رسول الله مَاللَّيْةُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهِ اللهُ الل

( ٣٣٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آرَدْتُ أَنْ أَسْآلَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَمَا رَآيْتُ مَوْضِعًا فَمَكَّمْتُ سَنَتَيْنِ فَلَمَّا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَذَهَبَ لِيَقْضِى حَاجَتَهُ فَجَاءَ وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ فَذَهَبْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْمَرْآتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [راجع: ٢٢٢]

(۳۳۹) حضرت ابن عباس ولانتونو راتے ہیں کہ جھے اس بات کی بڑی آ رزوتھی کہ حضرت عمر فاروق ولانتونے سے (نبی علیہ الله کا ان دواز واج مطہرات کے بارے) سوال کروں (جن کے متعلق الله تعالی نے به فر مایا تھا کہ اگرتم دونوں تو بہ کرلوتو اچھا ہے کیونکہ تہمارے دل فیڑھے ہو چکے ہیں) لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی اور دوسال گذر گئے ، حتی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ولائٹوز جم کے ایک ترفیف لے گئے ، میں بھی ان کے ساتھ تھا، راہتے میں حضرت عمر فاروق ولائٹوئالوگوں سے ہٹ کر چلنے گئے ، میں بھی پانی کا برتن لے کران کے چھے چلا گیا، انہوں نے اپنی طبعی ضرورت پوری کی اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی فرالا اور عرض کیا اے امیر المؤمنین! وہ دوعور تیں کون ہیں جو نبی علیہ پر غالب آنا چا ہتی تھیں؟ انہوں نے فر مایا کہ عاکشہ اور حصہ واپس آئے تو میں؟ انہوں نے فر مایا کہ عاکشہ اور حصہ واپس آئے تو میں ؟ انہوں نے فر مایا کہ عاکشہ اور حصہ واپس آئے تھیں۔

#### الله المرابي المرابي

(-٣٤) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ سَمِعُتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَا تُعْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتُ مَكُرُمَةً فِي اللَّانِيَا أَوْ تَقُوى فِي الْآخِرَةِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا نِسَائِهِ فَوْقَ اثْنَتَى عَشُوةَ وُقِيَّةً وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَغَازِيكُمْ قُتِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا نِسَائِهِ فَوْقَ اثْنَتَى عَشُوةَ وُقِيَّةً وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَغَازِيكُمْ قُتِلَ فَلَانٌ شَهِيدًا مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ ذَاتَّتِهِ أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا وَفِضَةً يَبْتَغِي فَلَانٌ شَهِيدًا مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا وَلَكُنُ قُولُوا كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُو فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُو فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُو فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُو فِي الْمَحْمَدُ وَالْحَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُو فِي الْحَدِيةِ [راحع: ٢٨٥]

(۳۴۰) ابوالعجفاء علمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ لوگو! اپنی ہیویوں کے مہر زبادہ مت باندھا کرو، کیونکہ اگر بید چیزیں دنیا میں باعث عزت ہوتی یا اللہ کے نزدیک تقویٰ میں شار ہوتی تو اس کے سب سے زیادہ حق دارنبی طائیلا تھے، جبکہ نبی طائیلا کی کسی ہیوی یا بیٹی کامہر بارہ اوقیہ سے زیادہ نہیں تھا۔

پھر حصرت فاروق اعظم ڈلائٹو نے فر مایا کہ دوسری بات بیہ ہے کہ جو محض دوران جہاد مقتول ہوجائے یاطبعی طور پرفوت ہو جائے تو آپ لوگ بیہ کہتے ہیں کہ فلاں آ دمی شہید ہوگیا، فلاں آ دمی شہید ہوکر دنیا سے رخصت ہوا، حالانکہ بیب بھی تو ہوسکتا ہے کہ اس نے اپنی سواری کے پچھلے حصے میں یا کجاوے کے نیچ سونا چاندی چھپار کھا ہوجس سے وہ تجارت کا ارادہ رکھتا ہو، اس لئے تم کسی کے متعلق یقین کے ساتھ بیرمت کہو کہ وہ شہید ہے، البتہ بیر کہہ سکتے ہو کہ جو شخص راہ خدا میں مقتول یا فوت ہوجائے (وہ شہیدہے) اور جنت میں داخل ہوگا جیسا کہ نی عالیہ فلا مات تھے۔

(٣٤١) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّتَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ أَمَلَهُ عَلَى عَنُ قَنَادَةَ عَنُ سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ الْعُقَطَةَانِيِّ عَنُ مَعْدَانَ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيُعْمَرِيِّ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رُوُيًا كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَئِي وَذَكَرَ نِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رُوُيًا كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَئِي وَذَكَرَ نِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَّ بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رُوُلِيَا كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَئِي اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَابَّ بَكُو رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ عَجِلَ بِي آمْرٌ فَالْخِكَافَةُ شُورَى فِي لَيُضِيعَ خِلَافَتَهُ وَدِينَهُ وَلَا اللَّذِى بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ عَجِلَ بِي آمْرٌ فَالْخِكَافَةُ شُورَى فِي لَيْ لَكُونَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلَوْ وَاللَّهُ مُرَّا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَ الْمُولِ وَإِلَى قَالْمُ عُلُهُ مِي مَا أَنْ وَعِلَى الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ الْمَوْلِ وَاللَّهُ مُ الْمُولُولُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ا

مُناهُ اَمْرُينَ بِلِيدِ مِنْ مِنْ اللهِ النَّالِيدِ مِنْ مِنْ اللَّهِ النَّالِيدِ مِنْ اللَّهِ النَّاللَّذِين اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِي اللَّلْمُلْلِمُ الللَّلَّا الل

إِنِّى أَشْهِدُكَ عَلَى أَمْرَاءِ الْأَمْصَارِ فَإِنِّى بَعَنْتُهُمْ يُعَلَّمُونَ النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ وَيَقْسِمُونَ فِيهِمْ فَيْنَهُمْ وَيُعَدِّلُونَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَشْكُلَ عَلَيْهِمْ يَرْفَعُونَهُ إِلَى ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيتَتَيْنِ هَذَا الثَّومُ وَالْبَصَلُ لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ فَيُوْخَدُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لَا بُدَّ فَلْيُصِتُهُمَا طَبُخًا قَالَ فَخَطَبَ بِهَا عُمَنُ مَنْ ذِى الْحِجَةِ إِراحِينَ ٩٨٤ عُمُونَ وَعِيمَا اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْمُحْمَعَةِ وَأُصِيبَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِأَرْبَع لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِى الْحِجَةِ إِراحِينَ ٩٨١

(۳۴۱) ایک مرتبه حضرت فاروق اعظم ڈلائٹز جمعہ کے دن منبر پرخطبہ کے لئے تشریف لائے ،اللہ کی حمد وثناء بیان کی ، بی علیہ اللہ تذکرہ کیا ،حضرت صدیق اکبر ڈلائٹز کی یا دتازہ کی ، پھر فرمانے گئے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور ججھے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ میں دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آگیا ہے ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرفحے نے مجھے دومر تبد ٹھونگ ماری ہے۔
کجر فرمایا کہ لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کر دوں ، اتنی بات تو طے ہے کہ اللہ اپنے دین کوضا کع کرے گا اور نہ ہی اس خلافت کو جس کے ساتھ اللہ نے اپنے بینمبر کو مبعوث فرمایا تھا ، اب اگر میرا فیصلہ جلد ہوگیا تو میں مجلس شوری ان چھے افراد کی مقرر کر رہا ہوں جن سے نبی علیہ ابوقت رصلت راضی ہو کرتشریف لے گئے تھے ، جب تم ان میں سے کی ایک بیعت کر لوتو ان کی بات سنواور ان کی اطاعت کرو۔

میں جانتا ہوں کہ پچھلوگ مسلہ خلافت میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، بخدا! میں اپنے ان ہاتھوں سے اسلام کی مدافعت میں ان لوگوں سے قال کر چکا ہوں، بیلوگ دشمنانِ خدا، کا فراور گمراہ ہیں، اللہ کی قسم! میں نے اپنے چیھے کلالہ سے زیادہ اہم مسلہ کوئی نہیں چھوڑا جس کا مجھ سے میر بے رب نے وعدہ کیا ہو، اور اللہ کی قسم! نبی علیہ اللہ کی صحبت اختیار کرنے کے بعد مجھے یا دنہیں پڑتا کہ کسی مسلہ میں آپ بھی سے ناراض ہوئے ہوں، سوائے کلالہ کے مسئلہ کے کہ اس میں آپ بھی انتہائی شخت ناراض ہوئے ہوں، سوائے کلالہ کے مسئلہ کے کہ اس میں آپ بھی میں سورہ نساء کی وہ تاریخ کر فرمایا کہ تمہمار سے لیے اس مسئلے میں سورہ نساء کی وہ تری آ بھی میں نازل ہوئی تھی 'کافی ہے۔

اگر میں زندہ رہاتو اس مسکے کا ایساحل نکال کرجاؤں گا کہ اس آیت کو پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے سب ہی کے علم میں وہ حل آجائے ،اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے مختلف شہروں میں جوامراءاور گورنر بھیجے ہیں وہ صرف اس لئے کہ لوگوں کو دین سکھا کیں ، نبی علیقیا کی سنتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں ،ان کے درمیان مال غنیمت تقسیم کریں اور ان میں عدل و انصاف سے کام لیس اور میرے سامنے ان کے وہ مسائل چیش کریں جن کا ان کے پاس کوئی حل نہ ہو۔

پھرفر مایالوگوائم دوایے درختوں میں سے کھاتے ہوجنہیں میں گندہ بچھتا ہوں ایک بہن اور دوسرا پیاز ( کچا کھانے سے مند میں بد بو پیدا ہوجاتی ہے ) بخدا! میں نے دیکھا ہے کہ اگر نبی علیفا کوکٹی خض کے منہ سے اس کی بد بوآتی تو آپ مالیفا تھم د ہے اور اسے ہاتھ سے پنجیا کرلوگ واپس آتے تھے، د ہے اور اسے ہاتھ سے پکڑ کرمبحد سے باہر نکال دیا جاتا تھا اور یہی نہیں بلکہ اس کو جنت البقیع تک پہنچیا کرلوگ واپس آتے تھے،

#### کی منطال احمد برخبل میدید مترم کی در است است الخلفاء الراشدین کی منطال احمد برخبال میدادد کی منطق المران کی بومارد ہے۔ اگر کو کی مخص انہیں کھانا ہی جا ہتا ہے تو یکا کران کی بومارد ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ جمعہ کوحفرت فاروق اعظم ڈاٹھؤنے بیخطبدار شاوفر مایا اور ۲۶ ذی المجہ بروز بدھ کوآپ برقاتلانہ حملہ دگیا۔

( ٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هِى شُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْنِي الْمُتُعَةَ وَلَكِيْنَى أَخْشَى أَنْ يُعَرِّسُوا بِهِنَّ تَحْتَ الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُوا بِهِنَّ حُجَّاجًا [ابطر: ٣٥١]

(۳۲۲) حفرت ابوموی اشعری ڈائٹو سے مردی ہے کہ حفرت عمر فارد قل ڈاٹٹو نے فرمایا اگر چہ ج تمتع نبی ملیکی کی سنت ہے کیکن مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اپنی بویوں کے ساتھ پیلو کے درخت کے نیچہ ''رات گذاریں'' اورضبح کواٹھ کر ج کی نیت کرلیں۔ فاندہ: دراصل ج تمتع میں آ دمی عمر ہ کر کے احرام کھول لیتا ہے اور اس کے لئے اپنی بیوی کے قریب جانا حلال ہوجا تا ہے ، کہیں ایسانہ ہو کہ آٹھ ذکی المحجہ کو جب ج کا احرام با ندھنا ہو، اس کی رات وہ آپی بیوی کے پاس رہا ہوا ورضبح اس کے سرسے پانی کے میں نہ ہوئے قطرات لوگوں کو پچھے اشارات دے رہے ہوں ، اس وجہ سے حضرت عمر ڈاٹٹوڈا سے اچھا نہیں سبجھتے تھے ، ورنہ اس کے نشس جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔

( ٣٤٣ ) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ عَاصِمٍ أَنْبَآنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ عَنُ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ الشَّكُّ مِنْ يَزِيدَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَصَّا بَعُدَ الْحَدَثِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى [راحع: ١٢٨]

(۳۲۳) حضرت عمر فاروق ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّٰد ٹائٹیٹے کو صدث کے بعد وضوکرتے ہوئے دیکھا جس میں نبی ملیٹیا نے موزوں پرمسے کیااور نماز پڑھی۔

( ٣٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكُ قَالَ سَمِعْتُ عِيَاصًّا الْاَشْعَرِى قَالَ شَهِدُتُ الْيَرْمُوكَ وَعَيَاضٌ وَعَلَيْنَا خَمْسَةُ أَمْرَاءَ آبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ وَيَزِيدُ بُنُ آبِى سُفْيَانَ وَابْنُ حَسَنَةَ وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ وَعِيَاضٌ وَكَيْنَا خَمْسَةُ أَمْرَاءَ آبُو عُبَيْدَةً وَلَيْكُمْ آبُو عُبَيْدَةً وَلَيْسَ عِيَاضٌ هَذَا بِالَّذِي حَدَّتَ سِمَاكًا قَالَ وَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْكُمْ آبُو عُبَيْدَةً قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْنَا إِنَّهُ قَدْ جَانِنِي كِتَابُكُمْ تَمْسَتِمِدُّونِي وَإِنِّي قَالَ فَكَتْبَ إِلَيْنَا إِنَّهُ قَدْ جَانَى إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدُذْنَاهُ فَكَتَبَ إِلَيْنَا إِنَّهُ قَدْ جَانِنِي كِتَابُكُمْ تَمْسَتِمِدُّونِي وَإِنِّي قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَاسْتَنْصِرُوهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْلَكُمْ عَلَى مَنْ هُو آعَزُ نَصُرًا وَآخُصَرُ جُنْدًا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْتَنْصِرُوهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلْ نُصِرَ يَوْمَ بَدُرٍ فِي آقَلَ مِنْ عِلَّتِكُمْ فَإِذَا آتَاكُمْ كِتَابِي هَذَا فَقَاتِلُوهُمْ وَلَا تُواصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَى مَنْ هُو آوَتَلْنَاهُمْ وَلَا تُواصِدَ عَلَى وَاسِتَعَ قَالَ شَاتُ إِنَّ إِنْ لَمْ تَغْصَبُ قَالَ فَسَبَقَهُ فَرَائِتُ عَقِيصَتَى آبِي عَشْرَةً قَالَ وَقَالَ آبُو عُبُيْدَةً مَنْ يُواهِنَى قَقَالَ شَابٌ إِنْ لَمْ تَغْصَبُ قَالَ فَسَبَقَهُ فَرَايْتُ عَقِيصَتَى آبِي

#### 

عُبَيْدَةَ تَنْقُزُانِ وَهُوَ خَلْفَهُ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيِّي [قال شعيب: إسناده حسن]

(۳۳۳) حضرت عیاض اشعری تلاکی کی جی کہ میں غزوہ ریموک میں موجود تھا، ہم پر پانچ امراء مقرر تھ(۱) حضرت ابوعبیدہ بن الجراح تلاکی (۲) حضرت بزید بن ابی سفیان ڈلاکی (۳) حضرت ابن حسنہ ڈلاکی (۳) حضرت خالد بن ولید ڈلاکی (۵) حضرت عیاض بن غنم ڈلاکی ، یادر ہے کہ اس سے مرادخودراوی حدیث نہیں ہیں۔

حضرت عمر فاروق بالنفز نے فرمار کھا تھا کہ جب جنگ شروع ہوتو تمہارے سردار حضرت ابوعبیدہ بن الجراح تالنفؤ ہول کے ،راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت فاروق اعظم تالنفؤ کی طرف ایک مراسلہ میں لکھ کر بھیجا کہ موت ہماری طرف انھیل اچھل کر آ رہی ہے، ہمارے لیے کمک روانہ کیجئے ،انہوں نے جواب میں لکھ بھیجا کہ میرے پاس تمہارا خط پہنچا جس میں تم نے بھی سے احداد کی درخواست کی ہے، میں تمہیں ایک ہتی کا پیتہ بتا تا ہوں جس کی نفرت سب سے زیادہ مضبوط اور جس کے شکر سب سے نیادہ ما قلو ، کیونکہ جناب رسول الله منا ہی نفرت سے نیادہ ما قلو ، کیونکہ جناب رسول الله منا ہی نامی میں میں میں میں میں ایپنچ تو ان غزو وَ بدر کے موقع پر بھی کی گئی تھی جبکہ وہ تعداد میں تم سے بہت تھوڑے تھے، اس لئے جب تمہارے پاس میرا سے خط پہنچ تو ان سے قال شروع کر دواور جھے سے بار بارا مداد کے لئے مت کہو۔

راوی کہتے ہیں کہ پھرہم نے قال شروع کیا تو مشرکین کوشرمناک ہزیت سے دو چار کیا اور چارفرنخ تک انہیں قتل کرتے چلے گئے ،اورہمیں مال غنیمت بھی حاصل ہوا،اس کے بعد مجاہدین نے باہم مشورہ کیا، حضرت عیاض ڈٹائٹونے مشورہ دیا کہ ہرمجاہد کوئی کس دن درہم دیئے جائیں، حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹونے بوچھا میرے ساتھ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ایک نوجوان بولا اگر آپ ناراض نہ ہوتو میں کروں گا، یہ کہ کروہ آگے بڑھ گیا، میں نے حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹونے کے بالوں کی چوٹیوں کو دیکھا کہ وہ ہوا میں لہراری تھیں اور وہ نوجوان ان کے چھھے ایک عرفی گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔

( ٣٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ ٱلْبَآنَا عُيَيْنَةُ عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَ حَلْتُ عَلَى سَالِم بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَىَّ جُبَّةُ خَزِّ فَقَالَ لِى سَالِمٌ مَا تَصْنَعُ بِهَذِهِ النِّيَابِ سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ

(۳۴۵) علی بن زید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدیند منورہ آیا، حضرت سالم مُوسَلت کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میں نے ایک نفیس ریشی جبرزیب تن کر رکھا تھا، حضرت سالم مُوسَلت بھے سے فرمایا کہتم ان کپڑوں کا کیا کرو گے؟ میں نے اپنے والد کو حضرت عمر فاروق مُوسَلتُ کے حوالے سے بیر حدیث بیان کرتے ہوئے سا ہے کہ جناب رسول اللّه مَالَ اَنْتُحَالَ اَنْتُوا اَنْتُمَا اَنْتُحَالَ اِللّهُ مَالَ اَنْتُمَا اِللّهُ مَالَ اِنْتُمَا اِللّهُ مَالَ اللّهُ مَالَ اِنْتُمَا اِللّهُ مَالَ اِنْتُمَا اِللّهُ مَالِ اِللّهُ مَالِ اِللّهُ مَالِ اِللّهُ مَالِ اِللّهُ مَالِ اللّهُ مَالِ اللّهُ مَالِ اللّهُ مَالِ اللّهُ مَالِ اللّهُ مَالِ اللّهُ مَالِ اِللّهُ مَالِ اللّهُ مَاللّهُ مِنْ مَالِ مَالْ مَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِ اللّهُ مَالِي اللّهُ مَالِي اللّهُ مَالِي اللّهُ مَالْ اللّهُ مَالِ اللّهُ مَالِي اللّهُ مَالِ اللّهُ مَالِي اللّهُ مِنْ مَالِ اللّهُ مَالِ الللّهُ مَالَ مَالِ مَالَ مَاللّهُ مَالَ مِنْ اللّهُ مَالِيْلُ اللّهُ مَالِ اللّهُ مَالِ اللّهُ مَالِي اللّهُ مَالِي مَالَى اللّهُ مَالِ اللّهُ مَالِ اللّهُ مَالِي اللّهُ مَالْ اللّهُ مَالِ اللّهُ مَالِي مَالّ مِنْ اللّهُ مَالْ اللّهُ مَالْ اللّهُ مَالْ اللّهُ مَالِي مَالَى اللّهُ مَالِي اللّهُ مَاللّٰ اللّهُ مَالِي اللّهُ مَالِي اللّهُ مَالِي اللّهُ مَالْ اللّهُ مَالِي اللّهُ مَالِي اللّهُ مَالِي اللّهُ مَالِي الللّهُ مَالِي اللّهُ مَالِي اللّهُ مَالِي الللّهُ مَالِي اللّهُ مَالِي الللّهُ مَالْ الللّهُ مَالِي الللّهُ مَالِي الللّهُ مَالِي الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ مَالِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ مَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِي مَالِي مَالْمُ مَالِي مِنْ مَاللّٰ مَالْمُ مَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِي مَاللّهُ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَالْمُ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ اللّهُ مَاللّٰ مَاللّمُ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَالِيْ مَاللّٰ مَاللْمُ مَالِي مَالِمُ مَالِي مَالِمُ مَالِي مَالْمُعُلِمُ مَالِمُ مَ

( ٣٤٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ أَرَاهُ عَن حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِاتَةً مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَتَلَاثِينَ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَرْمَ مَنْ الْقَاتِلُ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُوتُ الْقَاتِلُ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُفْتَلُ وَالِدٌ بُولَدِهِ لَقَتَلُتُكَ [راحم: ٤٧]

(۳۳۷) حضرت عبداللہ بن عمر و نگا گئاسے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے اپنے بیٹے کو جان بو جھ کراورسوچ سجھ کر مارڈ الا ،حضرت عمر فاروق نگا گئا کی خدمت میں بیہ معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے اس پرسواونٹ دیت واجب قرار دی، تمیں حقے ، تمیں جذ سے اور چالیس نگیے بعنی جودوسرے سال میں لگے ہوں ،اور فر مایا قاتل وارث نہیں ہوتا ،اوراگر میں نے نبی ملیکیا کو پیفر ماتے ہوئے نہ شاہوتا کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قل نہیں کیا جائے گاتو میں مجھے قبل کردیتا۔

فائدہ: حقداور جذعه کی تعریف پیھیے گذر چکل ہے۔

( ٣٤٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَيَزِيدُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ عَمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَوْلَا أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَىْءٌ لُورَّثُتُكَ قَالَ وَدَعَا خَالَ الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهُ الْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَىءٌ لُورَّثُتُكَ قَالَ وَدَعَا خَالَ الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهُ الْمِعْتِ : حسن لغيره ]
الْإِبِلَ [قال شعيب: حسن لغيره]

(۳۴۷) ایک دوسری سند سے ای روایت میں بیاضا فہ بھی ہے کہ پھر حضرت عمر فاروق ڈگاٹھ نے مقتول کے بھائی کو بلایا اور دیت کے وہ اونٹ اس کے حوالے کر دیئے ۔

( ٣٤٨) حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنُ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ أَخَذَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَتَلَاثِينَ جَذَعَةً وَٱرْبَعِينَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا حَلِفَةٌ قَالَ ثُمَّ دَعَا أَخَا الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ دُونَ أَبِيهِ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٌ

(۳۴۸) مجاہد سے گذشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے اوروہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نگاٹیڈ نے اس پر سواونٹ دیت واجب قر اردی ہمس حقے ہمیں جذعے اور چالیس شیے یعنی جو دوسر سے سال میں گئے ہوں ، اور سب کے سب حاملہ ہوں ، پھر حضرت عمر فاروق مظافیڈ نے مقتول کے بھائی کو بلایا اور دیت کے وہ اونٹ اس کے حوالے کر دیئے اور فر مایا کہ میں نے نبی علیکیا کو بدفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قاتل کو پیچنہیں ملے گا۔

( ٢٤٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرِمَة بُنِ خَالِدٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسٍ بُنِ الْحَدَثَانِ قَالَ جَاءَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌ عَلَيْهِمَا السَّلَامِ إِلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ اقْضِ بَيْنِى وَبَيْنَ هَذَا الْكَذَا كَذَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ اقْضِ بَيْنِى وَبَيْنَ هَذَا الْكَذَا كَذَا فَقَالَ النَّاسُ اقْضِ بَيْنِى وَبَيْنَ هَذَا الْكَذَا كَذَا فَقَالَ النَّاسُ اقْضِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ لَا أَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَدْ عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ افْضِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ لَا أَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ لَا أَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَدْ عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَوْكُنَا صَدَقَةً (١/٠) ٥ [راجع: ١٧٢]

(٣٣٩) ما لك بن اوس كہتے ہيں كه ايك مرتبه حضرت على ولائفيز اور حضرت عباس ولائفيز اپنا جھڑا لے كر حضرت عمر ولائفيز كے پاس

#### هي مُناهُ اَمْرُ مِنْ اللهُ ال

فیصلہ کرانے آئے ،حضرت عباس ڈٹاٹٹٹ نے فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان فلاں چیز کا فیصلہ کرد ہیجئے ،لوگوں نے بھی کہا کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے ،حضرت عمر ڈٹاٹٹٹ نے فرمایا کہ میں ان دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ دونوں جانتے ہیں کہ جناب رسول اللّہ ٹٹاٹٹٹٹ نے فرمایا ہے ہمارے مال میں وراشت جاری نہیں ہوتی ،ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔

( ٥٥٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ مِنْ آخِرِ
مَا أُنْزِلَ آيَةُ الرِّبَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوقِقَى وَلَهُ يُفَسِّرُهَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ [راحع: ٢٤٦]
مَا أُنْزِلَ آيَةُ الرِّبَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوقِقَى وَلَهُ يُفَسِّرُهَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ [راحع: ٢٤٦]
(٣٥٠) حضرت عمر فاروق وَلَيْنُ فرمات بي كرَّم آن كريم مِن سب سن خرى آيت سود سن متعلق نازل هوئى ہے،اس لئے
ابن عَلَيْهِ كوا بينے وصال مبارك سن قبل اس كى ممل وضاحت كاموقع نبيس فل سكا،اس لئے سودكوبھى چھوڑ دواور جس چيز ميں ذرا

( ٢٥١) حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ آبِي مُوسَى عَنْ آبِي مُوسَى آنَهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتَعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلْ رُويُدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا أَحُدَثَ مُوسَى عَنْ آبِي مُوسَى آنَهُ كَانَ يُفْتِى بِالْمُتَعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلْ رُويُدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا أَحُدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسُكِ بَعْدَكَ حَتَّى لَقِيّهُ بَعْدُ فَسَالَهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ وَآصُحَابُهُ وَلَكِنِّى كَرِهْتُ آنْ يَظُلُّوا بِهِنَّ مُعَرِّسِينَ فِي الْآرَاكِ وَيَرُوحُوا لِلْحَجِّ تَقْطُرُ رُونَ سُهُمْ [صححه مسلم (٢٢٢)]

(۳۵۱) حضرت ابوموی اشعری والفیزیج تمتع کے جواز کا فتوی دیتے تھے، ایک دن ایک فض آکران سے کہنے لگا کہ آپ اپنے کھو فتوے دوک کررکھیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے امیر المؤمنین نے مناسک جج کے حوالے سے کیا شئے احکام جاری کیے ہیں؟ جب ان دونوں حضرات کی ملا قات ہوئی تو حضرت ابوموی والفیز نے ان سے اس کی بابت دریا فت کیا، حضرت عمر والفیز نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ جج تمتع نبی علینیا اور ان کے صحابہ نے بھی کیا ہے لیکن مجھے مید چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی کہ لوگ پیلو کے در فت کے نیچو پی ہویوں کے پاس' رات گذارین' اور صبح کو جج کے لئے اس حال میں روانہ ہوں کہ ان کے سروں سے یانی کے قطرات فیک دے ہوں۔

( ٢٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا أَنْ

#### المستدانية مترم المستدمترم المستدمترم المستداني المستداني المستداني المستداني المستداني المستداني المستداني المستداني المستدم المستدمترم المستدمترم المستدمترم المستدمترم المستدمين المستد

یقُولُوا اَثْبَتَ فِی کِتَابِ اللَّهِ مَا لَیْسَ فِیهِ لَآثَبَیُّهَا کَمَا أُنْزِلَتْ [فال شعب: إسناده صحبح] [انظر: ۴۹]
(۳۵۲) حضرت عبدالرحل بن موف دگاتی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق دگاتی کے لئے تشریف لے گئے ، کہ ہاں انہوں نے مخصوص حالات کے تناظر میں کوئی خطبہ دینا چا ہا لیکن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دگاتی نے ان سے کہا کہ اس وقت تو لوگوں کا کمزور طبقہ بہت بڑی مقدار میں موجود ہے ، آ پ اس خطبے کو کمدینہ منورہ والیسی تک مؤخر کر دیں (کیونکہ وہاں کے لوگ بجھدار ہیں ، وہ آپ کی بات سمجھ لیس کے ، یہلوگ بات کو محے طرح سمجھ نہیں گے اور شورش بیا کر دیں گے۔)

چنانچہ جب حضرت عمر فاروق ڈالٹوئٹ میند منورہ واپس آ گئے تو ایک دن میں منبر کے قریب گیا، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئ ہوئے سنا کہ بعض لوگ کہتے ہیں رجم کی کمیا حیثیت ہے؟ کتاب اللہ میں تو صرف کوڑوں کی سزا ذکر کی گئی ہے؟ حالانکہ نبی علیہ ا نے بھی رجم کی سزا جاری فرمائی ہے اوران کے بعد ہم نے بھی ،اورا گرلوگ بینہ کہتے کہ عمرنے کتاب اللہ میں اس چیز کا اضافہ کر دیا جو اس میں نہیں ہے تو میں اس تھے والی آیت کو قرآن کریم (کے جاشچہ ) پر لکھ دیتا۔

( ٣٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَعْنِى ابْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنْ الدُّنْيَا فَقَالَ لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَظُلُّ الْيُوْمَ يَلْتَوى مَا يَجدُ دَقَلًا يَمْلُأُ بِهِ بَطْنَهُ [راحم: ٩٥]

(۳۵۳) حضرت فاروق اعظم ڈٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ میں نے اپنی آئھوں سے جناب رسول اللّٰمثَالِیُّمْ کُوجُوک کی وجہ سے کروٹیس بدلتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ مٹالٹیُٹِم کوردی مجبور بھی نہلتی تھی جس سے آپ مُٹالٹیڈا بنا پیٹ بھر لیتے۔

( ٣٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِى قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ وَقَالَ حَجَّاجٌ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ [راحع: ١٨٠]

(۳۵۴) حضرت عمر فاروق الطفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکالیفظ نے ارشاد فر مایا میت کواس کی قبر میں اس پر ہونے والے نوحے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ٢٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ رُفَيْعًا أَبَا الْعَالِيَةِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي رِجَالٌ قَالَ شُعْبَةُ أَخْسِبُهُ قَالَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَآعْجَبُهُمْ إِلَى عُمَّرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَطُلُعَ [راحع: ١١٠]

(۳۵۵) حفرت ابن عباس دلان سے مروی ہے کہ جھے ایسے لوگوں نے اس بات کی شہادت دی ہے''جن کی بات قابل اعتاد میں ان میں حضرت عمر دلان میں شامل میں جومیری نظروں میں ان سب سے زیادہ قابل اعتاد میں'' کہ نی علیہ اے دو

#### المنال المرابية منزم المرابية المرا

وقت نماز پڑھنے سے منع فر مایا ہے، ایک تو یہ کہ عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفلی نماز نہ پڑھی جائے اور دوسرے سے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔

( ٢٥٦) كَذَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّنَنَا شُعُبَةٌ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّنِي شُعْبَةً عَنْ قَنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ قَالَ جَانَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِالْفُرِبِجَانَ مَعَ عُتُبَة بْنِ فَرْقَدِ أَوْ بِالشَّامِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا أُصُبُعَيْنِ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَمَا عَتَّمْنَا إِلَّا أَنَّهُ الْأَعْلَامُ [راحع: ٩٢] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكُذَا أُصُبُعَيْنِ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَمَا عَتَّمْنَا إِلَّا أَنَّهُ الْأَعْلَامُ [راحع: ٩٢] الوعثان كَبِتْ بِينَ كَهُم مَعْرَت عَنْبَهِ مِنْ فَرَقَدُ ذَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَتَمْنَا وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَنِي لَا اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ لَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَوْ وَالْوَدَ قَالَ حَدَّقَا لَا شُعْبَهُ عَنُ قَالَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مُعَلِي قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى النَّهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۳۵۷) گذشته حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَآبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ صَلَّى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الصَّبْحَ وَهُوَ بِجَمْعِ قَالَ آبُو دَاوُدَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بِجَمْعِ فَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ آشُرِقُ نَبِيرُ وَإِنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالْفَهُمْ فَاقَاضَ لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ آشُرِقُ نَبِيرُ وَإِنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالْفَهُمْ فَاقَاضَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ [راحع: ٨٤ ، البحارى]

(۳۵۸) عمر و بن میمون کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم والنؤنے ہمیں مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھائی، اور فرمایا کہ مشرکین طلوع آفاب سے پہلے واپس نہیں جاتے تھے، اور کہتے تھے کدکو و ٹیبر روثن ہو نی طابِطانے ان کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اور مزدلفہ ہے کئی کی طرف طلوع آفاب ہے قبل ہی روانہ ہوگئے۔

( ٣٥٩ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّاتَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَأَلَ عُمَّرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُضِيبِنِي الْجَنَّابَةُ مِنُ اللَّيْلِ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ اغْسِلُ ذَكْرَكَ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُضِيبِنِي الْجَنَّابَةُ مِنْ اللَّيْلِ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ اغْسِلُ ذَكْرَكَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تُضِيبُنِي الْجَنَّابَةُ مِنْ اللَّيْلِ فَمَا أَصُنَعُ قَالَ اغْسِلُ ذَكْرَكَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْعَبِينِي الْجَنَّابَةُ مِنْ اللَّيْلِ فَمَا أَصُنَعُ قَالَ اغْسِلُ ذَكْرَكَ ثُمَّ تَوَضَّا أَنُمُ الْقُلُولَ اللَّهُ الْعَلِي وَسَلَّمَ وَمُعْلَى الْعَبِيلُ وَمِنْ اللَيْلُ فَمَا الْعَبْرِي وَمِنْ اللَّيْلِ فَمَا أَصُنَعُ قَالَ اغْسِلُ ذَكْرَكَ ثُمَّ تَوْضَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَصُنَعُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَلِّلُهُ وَمِنْهُ مِنْ اللَّيْلُ فَمَا الْعَبْرِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عُمْ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ وَكُولُكُ لُمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْقَلْمُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلِ فَمَا الْمُعْمَى اللَّهُ الْوَلَالُ لَاللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَ

(۳۵۹) حضرت عمر فاروق ڈاٹنٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جناب رسول الله مَنْ الْفِیْزِ اسے پوچھا اگر میں رات کونا پاک ہو ۔ جاؤں تو کیا کروں؟ نبی مَلِیُطِانے فر مایا اپنی شرمگاہ کو دھوکر نماز والا وضوکر کے سوجاؤ۔

( ٣٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجَرِّ وَعَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْجَرِّ وَعَنْ اللَّهَاءِ وَعَنْ اللَّهَاءِ وَعَنْ

## 

المُزَقّت [راجع: ١٨٥]

(٣٢٠) ابوالحكم كہتے ہیں كہ میں نے حضرت ابن عمر رفا اللہ سے ملكے كى نبيذ كے متعلق سوال كيا تو انہوں نے حضرت عمر رفا اللہ ك حوالے سے بیرحدیث سنائی کہ جناب رسول اللہ مُنالِینَا لمنے ملے ، کدو کی تو نبی ، سبزرنگ کی رغنی ہنڈیا یا برتن سے منع فر مایا ہے۔ ( ٣٦١ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوْجِسَ قَالَ رَآيْتُ الْأَصْيِلِعَ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ أَمَا إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَكِنُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ [راحع: ٢٢٩]

(٣٦١)عبدالله بن سرجس کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق والنظ کو دیکھا کہ وہ حجرا سود کو بوسیوے رہے ہیں اور اس سے مخاطب ہو کر فر مار ہے ہیں ، میں جانتا ہون کر تو ایک پھر ہے ،لیکن میں نے نبی علیظ کو تھے بوسدد ہے ہوئے دیکھا ہے۔ ( ٣٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرُةَ الظُّبَعِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْن قُدَامَةَ قَالَ حَجَجْتُ فَآتَيْتُ الْمَدِينَةَ الْعَامَ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَحَطَبَ فَقَالَ إِنِّي رَآيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْن شُعْبَةُ الشَّاكُّ فَكَانَ مِنْ آمْرِهِ آنَّهُ طُعِنَ فَأَذِنَ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَكَانَ آوَّلَ مَنْ ذَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ آهُلُ الْمَدِينَةِ ثُمَّ آهُلُ الشَّامِ ثُمَّ أَذِنَ لِٱهْلِ الْعِرَاقِ فَدَخَلْتُ فِيمَنْ دَخَلَ قَالَ فَكَانَ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ اثْنُوا عَلَيْهِ وَبَكُوا قَالَ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ وَقَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ بعِمَامَةٍ سَوْدًاءَ وَالدُّمُ يَسِيلُ قَالَ فَقُلْنَا ٱوْصِنَا قَالَ وَمَا سَأَلَهُ الْوَصِيَّةَ أَحَدٌ غَيْرُنَا فَقَالَ عَلَيْكُمْ بكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا مَا اتَّبَعْتُمُوهُ فَقُلْنَا ٱوْصِنا فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِالْمُهَاجِرِينَ فَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُثُرُونَ وَيَهَلُّونَ وَأُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ شَعْبُ الْإِسْلَامِ الَّذِى لَجَّ إِلَيْهِ وَأُوصِيكُمْ بِالْآعْرَابِ فَإِنَّهُمْ أَصُلُكُمْ وَمَاذَّتُكُمُ وَأُوصِيكُمْ بِٱهْلِ ذِمَّتِكُمْ فَإِنَّهُمْ عَهُدُ نَبِيِّكُمْ وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ قُومُوا عَنِّي قَالَ فَمَا زَادَنَا عَلَى هَوُكُاءِ الْكَلِمَاتِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْأَعْرَابِ وَأُوصِيكُمْ بِالْأَعْرَابِ فَإِنَّهُمْ إِنْوَانُكُمْ وَعَدُورٌ عَدُورٌكُمُ [صححه البحاري (٣١٦٢)، والطيالسي: ٦٦]

(٣٦٢) جویرید بن قدامه کہتے ہیں کہ جس سال حضرت عمر فاروق والطن شہید ہوئے ، مجھےاس سال حج کی سعادت نصیب ہوئی ، میں مدینہ منورہ بھی حاضر ہوا، وہاں حضرت عمر ڈائٹنڈ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھاہے کہ ایک سرخ رنگ کامر غامجھے ایک یا دومرتبہ ٹھونگ مارتا ہے، اوراییا ہی ہواتھا کہ قاتلانہ حملے میں ان پر نیزے کے زخم آئے تھے۔

بہر حال! لوگوں کوان کے باس آنے کی اجازت دی گئ توسب سے پہلے ان کے باس صحابہ کرام ڈوکٹی تشریف لائے، مرهام اہل مدینہ، پھراہل شام اور پھراہل عراق ،اہل عراق کے ساتھ داخل ہونے والوں میں میں بھی شامل تھا، جب بھی لوگوں اگا کوئی جماعت ان کے پاس مباتی توان کی تعریف کرتی اوران کی آتھوں ہے آنسو جاری ہوجاتے۔

#### المُنظرَّا وَمُن اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ

جبہم ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پیٹ کوسفید کا ہے ہے باندھ دیا گیا ہے لیکن اس میں سے خون کا سیلِ رواں جاری ہے، ہم نے ان سے وصیت کی درخواست کی جو کہ اس سے قبل ہمارے علاوہ کسی اور نے نہ کی تھی۔ حضرت ہم فاروق دلائٹ نے فر مایا کتاب اللہ کو لا زم پکڑو، کیونکہ جب تک تم اس کی ا تباع کرتے رہو گے، ہم گرز گمراہ نہ ہو گے، ہم نے مزید وصیت کی درخواست کی تو فر مایا میں تمہیں مہا جرین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ لوگ تو کم اور زیادہ ہوتے ہی رہتے ہیں، انصار کے ساتھ بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ اسلام کا قلعہ ہیں جہاں اہل اسلام نے آ کر پناہ کی تھی ، نیز دیہا تیوں سے کیونکہ وہ تمہاری اصل اور تمہارا ما وہ ہیں، نیز ذمیوں سے بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے ان سے معاہدہ کر رکھا ہے ) اور تمہارے اہل وعیال کا رزق ہیں۔ اب جاؤ ، اس سے زائد بات انہوں نے کوئی ارشا ذمیں فرمائی ، البتدراوی نے ایک دوسرے موقع پر دیہا تیوں سے متعلق جملے میں اس بات کا بھی اضافہ کیا کہ وہ تمہارے بھائی اور تمہارے دشن کے دشن ہیں۔

( ٣٦٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ٱنْبَانَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ آبَا جَمْرَةَ الطَّبَعِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ جُويْرِيَة بُنِ قُدَامَة قَالَ حَجَجْتُ فَآتَيْتُ الْمَدِينَة الْعَامَ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَخطَبَ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ كَانَّ دِيكًا ٱحْمَرَ نَقَرَنِي الْمُعَبَّةُ الشَّاكُ قَالَ فَمَا لَبِتَ إِلَّا جُمُعَةً حَتَّى طُعِنَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا ٱنَّهُ قَالَ وَأُوصِيكُمْ بِآهُلِ نَقُرَةً أَوْ نَقُرَيْنِ شُعْبَةُ الشَّاكُ قَالَ فَمَا لَبِتَ إِلَّا جُمُعَةً حَتَّى طُعِنَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا آنَّهُ قَالَ وَأُوصِيكُمْ بِالْأَعْرَابِ فَإِنَّهُمْ فِي الْآعُرَابِ وَأُوصِيكُمْ بِالْآعُرَابِ فَإِنَّهُمْ فِي الْآعُرَابِ وَأُوصِيكُمْ بِالْآعُرَابِ فَإِنَّهُمْ فِي الْآعُرَابِ وَأُوصِيكُمْ بِالْآعُرَابِ فَإِنَّهُمْ إِنْكُونَا فَقَالَ فِي الْآعُرَابِ وَأُوصِيكُمْ بِالْآعُرَابِ فَإِنَّهُمْ إِنْكُونَا عَدُوا لَهُ مُعْدَدًا لَهُ مُعْدَدًا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعْدَدًا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ فَالَ فَعَالَ فِي الْآعُرَابِ وَأُوصِيكُمْ بِالْآعُرَابِ فَإِنّهُمْ وَعَدُولُ عَدُولُ كُونَ عَلُولُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

(۳۷۳) جویریہ بن قدامہ کہتے ہیں کہ جس سال حضرت عمر فاروق اٹھٹٹے شہید ہوئے، مجھے اس سال حج کی سعادت نصیب ہوئی، میں مدینہ منورہ بھی حاضر ہوا، وہاں حضرت عمر ٹلٹٹٹ نے خطبہ دیتے ہوئے فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سرخ رنگ کا مرغا مجھے ایک یا دومر تبہ ٹھونگ مارتا ہے، چنانچہ ابھی ایک جعہ بی گذرا تھا کہ ان پرحملہ ہوگیا، پھر راوی نے کھمل حدیث ذکر کی اور یہ کہ میں تنہیں ذمیوں سے بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تبہارے نبی کی ذمہ داری میں ہیں (ان سے معاہدہ کر رکھا ہے) اور دیہا تیوں کے حوالے سے فر مایا کہ میں تنہیں دیہا تیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تبہارے بھائی اور تبہارے دشمنوں کے دشمن ہیں۔

( ٣٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي الْعَالِيةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ شَهِدَ عِنْدِى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ وَٱرْضَاهُمْ عِنْدِى عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُوبُ [راحع: ١١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُوبُ [راحع: ١١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُوبُ [راحع: ١١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ صَلَاةً الصَّامِ السَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ صَلَاقًا مِن عَلَيْهِ فَعَلْ الْعَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَ اعْرَدَ عِنْ كَالِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْنَ صَلَاقًا مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعُ مَا عَلَى الْمُعَمِّدِ عَلَيْهِ وَلَالْمَ وَسَلَوْلُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِ مِنْ عَمِيرِي نَظُولُ السِي الْعَالَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَعْلَى الْعَالَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَ عَلَا عَلَيْهُ وَلَالُمُ عَلَى الْعَلَمُ وَلَا عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مُولِكُولُ عَلَى مُعْلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَلَعْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى مُعْلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى مُعْلَقِهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعْلَمِ وَالْعُلَا عَلَامُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَالْعُلِي عَلَيْكُولُ عَلَى مَا عَلَى مُعْلِي الْعَلَمُ عَلَى عَلَيْه

# منظا آخرین بینید مترم کی در است کی بینید مترم کی است کی منظا آخرین کی منظا آخرین کی منظا آخرین کی بینید مترم کی نمازند پرهی جائے اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفاب تک کوئی نمازند پرهی جائے اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفاب تک کوئی نمازند پرهی جائے۔

( ٣٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُويِّدِ بُنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ وَأَشَارَ بِكُفِّهِ [صححه مسلم (٢٠٢٩)، وابن حبان (٢١٤)]

(٣٦٥) سويد بن غفلہ كہتے ہيں كەحضرت عمر فاروق ولائفؤنے '' جاہيہ' ميں خطباديتے ہوئے فرمايا كه جناب رسول الله مُلائفؤ نے ريشم پہننے سے (مردكو) منع فرمايا ہے، سوائے دوتين يا جارا نگليوں كى مقدار كے اور يہ كہہ كرحضرت عمر ولائنؤنے اپنی تقبلی سے اشارہ كيا۔

( ٣٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ [راحع: ١٨٠]

(٣٦٦) حضرت عمر فاروق والنفؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاللج آنے ارشاد فرمایا میت کواس کی قبر میں اس پر ہونے والے نوجے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

(٣٦٧) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَهَا كَهُمَسْ عَنِ ابْنِ بُرِيُدَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا كَهُمَسْ عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةً وَمُن يَحْمَرُ بَنِ يَعْمَرُ سَمِعَ أَبْنَ عُمَرَ قَالَ حَدَّقَيى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ ذَاتَ يَوْمُ عِنْدَ نِي يُدُ لَا نَرَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ النِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لَا يَرْدَى عَلَيْهُ اثْرَ السَّفَو وَلَا يَعْمِ فَهُ مِنَا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى نِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَندَ رَكُنتُهُ إِلَى رُكُبَتُهُ وَوَصَعَ كَقَيْهِ عَلَى فَحِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِى عَنُ الْإِسْلَامُ مَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ الْإِسْلَامُ اللَّهِ وَتَقْيمَ الصَّلَاةُ وَتُومِى مَا الْإِسْلَامُ اللَّهِ وَتَقْيمَ الصَّلَاةُ وَتَصُومَ رَمَصَانَ وَتَحُعَ الْبُيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَفَّتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْلَلُهُ وَيُقِيمَ الصَّلَاةُ وَتَصُومُ وَمَصَدَّى وَتَحُومُ وَمَعَلَى الْإِيمَانَ الْبُي وَمَكْرِي عَنْ الْإِيمَانِ اللَّهُ وَالْيُومُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْمَعْوِي وَالْقَدَرِ كُلِّ جَيْرِي وَشَرِّهِ قَالَ صَدَفْتَ قَالَ الْمَيْمَانِ أَنْ الْمُعْمِلِ وَالْمُومُ وَالْمَعُولُ عَنْ الْلِيمَانُ أَنْ الْمُسْلُولُ قَالَ مَا الْمَسْفُولُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ الْمُسْفُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِهَا مِنْ السَّائِلِ قَالَ فَانَ ثَرَى الْسَاعِةِ قَالَ مَلَى مَلَى السَّاعِلُ قَالَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْمَلُ وَلَا عَلَى السَّاعِلُ قَالَ فَلَى السَّاعِلُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّافِلُ قَالَ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

#### الله المرابية منه المرابية منوم المرابية منوم المرابية منوم المرابية منوم المرابية منوم المرابية المرا

(٣٦٧) حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹؤ فر ماتے ہیں، ایک دن ہم نبی علینا کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہا چا تک ایک آ دمی چاتا ہوا آیا، وہ مضبوط، سفید کپڑوں میں ملبوس اور انتہائی سیاہ بالوں والا تھا اس پرسفر کے آٹار نظر آر ہے تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پیچا نتا تھا۔

وہ آدمی نبی طابیہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس نے نبی طابیہ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملاکر نبی طابیہ کی رانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور کہنے لگا کہ اے محمد اسٹا لیٹی کے بارے بتا ہے کہ''اسلام'' کیا ہے؟ نبی طابیہ نے فر مایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو بی نہیں سکتا اور یہ کہ محمد طابعت کے پیفیر ہیں، نیز یہ کہ آپ نماز قائم کریں، زکو ہ ادا کریں، رمضان کے روز ہے کہ سیس اس اور استطاعت ہونے کی صورت میں تج بیت اللہ کریں، اس نے نبی طابیہ کی تقدیق کی تو ہمیں اس کے سوال اور تقدیق پر تبجب ہوا۔

اس نے اگلاسوال یہ ہو چھا کہ''ایمان'' کیا ہے؟ فرمایاتم اللہ پر،اس کے فرشتوں، کتابوں،رسولوں، یومِ آخرت اور ہراچھی بری تقدیر پریفین رکھو،اس نے کہا آپ نے چھ فرمایا، پھر پوچھا کہ''احسان'' کیا ہے؟ فرمایاتم اللہ کی رضاحاصل کرنے کے لئے اس کی عبادت اس طرح کروگویا کہتم اسے دیکھ رہے ہو،اگرتم بیقصور نہیں کرسکتے تو پھر یہی تصور کرلوکہ وہ و تتہمیں دیکھ ہی رہا ہے (اس لئے بیقصورہی کرلیا کروکہ اللہ جمیں دیکھ رہاہے)۔

اس نے پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی علیظانے فرمایا جس سے سوال پوچھا جارہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی ہم دونوں ہی اس معاملے میں بے خبر ہیں، اس نے کہا کہ پھراس کی پچھ علامات ہی بتاد سیجئے؟ فرمایا جبتم سے دیکھو کہ جن کے جہم پرچیتھڑ ااور پاؤں میں لیترانہیں ہوتا تھا،غریب اور چروا ہے تھے، آج وہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں بناکر ایک دوسرے پرفخر کرنے لگیں، لونڈیاں اپنی مالکن کوجنم دینے لگیں تو قیامت قریب آگئی۔

پھروہ آدمی چلاگیا تو پھھدر بعد نی طینی نے جھے فرمایا اے عمر اکیا تہمیں علم ہے کہ وہ سائل کون تھا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اوراس کارسول ہی بہتر جانے ہیں ،فرمایا وہ جریل تھے جو تہمیں تہارے دین کی اہم اہم با تیں سکھانے آئے تھے۔ ( ۳۸۸ ) حَدَّنَنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ بُویَدَةً عَنْ یَحْیَی بْنِ یَعْمَو سَمِعَ ابْنَ عُمَو قَالَ حَدَّنَا عَمْدُ رَضِی اللّهُ عَنْهُ قَالَ کُنّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ فَذَكُو الْحَدِیثَ إِلّا اللّهُ عَنْهُ فَلَبِثْتُ ثَلَاثًا فَقَالَ لِی رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَنْهُ فَلَبِثْتُ ثَلَاثًا فَقَالَ لِی رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ یَا عُمَرُ اِنَال شعب: إسنادہ صحیح [راحع: ۱۸٤]

(۳۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی روایت کی گئی ہے۔

( ٣٦٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَبِى نَضُرَةً قَالَ قُلُتُ لِجَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنْ الْمُتَعَةِ وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ لِى عَلَى يَدِى جَرَى

#### مُنلُهُ المَدِينَ بِل يَهِيدُ مَتْوَى المُولِينَ بِي مِنظَا المَدِينَ بِي مِنظَا المُدِينَ المُعَلِينَ المُعِلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَالِ المُعَلِينَ المُعْلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِّينَ المُعَلِينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعَلِّينَ المُعْلِينَ المُعْلِي

الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَفَّانُ وَمَعَ آبِى بَكْرِ فَلَمَّا وَلِىَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الرَّسُولُ وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتُعَةُ الْخَجِّ وَالْأَخْرَى مُتُعَةُ النَّسَاءِ [قال كَانَتَا مُتُعَةً الْخَجِّ وَالْأَخْرَى مُتُعَةُ النِّسَاءِ [قال

شعيب: إسناده صحيح] [راجع: ٤ ٠١ وسيأتي في مسند حابر: ٢٣١]

(۳۲۹) ابونطرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر دلائٹؤ سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن زہیر دلائٹؤ جمتع سے منع کرتے ہیں جبکہ حضرت ابن عباس دلائٹؤ اس کی اجازت دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جمھ سے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے نبی طائبؤ اور ایک روایت کے مطابق حضرت صدیق اکبر دلائٹؤ کی موجودگی میں بھی جمتنع کیا ہے، کیکن جب حضرت عمر دلائٹؤ کی موجودگی میں بھی جمتنع کیا ہے، کیکن جب حضرت عمر دلائٹؤ کی کوخلافت میں تو انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہ قرآن ہور آن ہے اور پینمبر، پینمبر ہے، حالانکہ نبی طائبؤ سے دور بساورت میں دوطرح کا متعہ ہوتا تھا، ایک حدجہ اللہ جمیح تمتع کہتے ہیں اور ایک حدجہ النساء جوعورتوں کوطلاق دے کر رخصت کرتے وقت کیڑوں کی صورت میں دینا مستحب ہے۔

( ٣٠٠) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ٱنْبَانَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ آبِي تَمِيمِ آنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ ٱنْكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا [راحم: ٢٠٠]

(۳۷۰) حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھئے سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ کالٹیٹے کو بیارشادفر ماتے ہوئے ساہے کہ اگرتم اللہ پر اس طرح ہی تو کل کر لیتے جیسے اس پر تو کل کرنے کاحق ہے تو تہمیں اس طرح رزق عطاء کیا جاتا جیسے پر ندوں کو دیا جاتا ہے جو صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کروا کہ آتے ہیں۔

( ٣٧١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّثِنِي بُكُيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنُ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَآذَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَولِي بِعِمَالَةٍ فَالَ اسْتَعْمَلِنِي عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَآذَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَولِي اللَّهِ صَلَّى فَقُلْتُ لِلَّهِ وَآجُرِى عَلَى اللَّهِ قَالَ خُذُ مَا أَعْطِيتَ فَإِنِّى قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْطِيتَ شَيْئًا مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلِنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ عَيْر آنُ تَسُألَ فَكُلُ وَتَصَدَّقُ [راحع: ١٠٠]

(۳۷۱) عبداللہ بن ساعدی میشانیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر الثاثلان نے مجھے کی جگہ زکو قا وصول کرنے کے لئے بھیجا، جب میں فارغ ہوکر حضرت عمر فاروق ڈٹاٹنڈ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ مال ان کے حوالے کر دیا تو انہوں نے مجھے تخواہ دینے کا حکم دیا میں نے عرض کیا کہ میں نے بیکام اللہ کی رضائے لئے کیا ہے اور وہ بی مجھے اس کا اجر دےگا۔

حضرت عمر فاروق واللفظ نے فر مایا تنہیں جو دیا جائے وہ لے لیا کرو، کیونکہ نبی علیثا کے دور میں ایک مرتبہ میں نے بھی یہی

#### مناه المرابين منظم المنظم المن

خدمت سرانجام دی تقی، نبی ملینیان مجھے بچھے مال و دولت عطاء فر مایا، میں نے تمہاری والی بات کہددی، نبی ملینیانے مجھ سے فر مایا اگر تمہاری خواہش اور سوال کے بغیر کہیں ہے مال آئے تواسے کھالیا کرو، ور نداسے صدقہ کر دیا کرو۔

( ٣٧٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّثَنِي بَكَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِ فِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمَعْدُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمُرًا عَظِيمًا فَبَلْتُ وَآنَ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَفِيمَ [راحم: ١٣٨] بماءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ فَفِيمَ [راحم: ١٣٨]

(۳۷۲) حضرت عمر فاروق فالفؤ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بہت خوش تھا، خوشی سے سرشار ہوکر میں نے روزہ کی حالت میں بی پی بیوی کا بوسہ لیا، اس کے بعد احساس ہواتو نبی علیہ اس کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ! آج مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرز دہوگیا ہے، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا؟ نبی علیہ ان نے فرمایا بیر تا وا اگر آپ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا؟ نبی علیہ اس میں کو الت میں کی کرج نبیں ہے، فرمایا بھراس میں کہاں سے ہوگا؟

( ٣٧٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ إِسْحَاقَ أَنْبَآنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا تَمِيمِ الْجَيْشَانِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ كُمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ ٱلَّا تَرَوْنَ أَنَّهَا تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا [راحم: ٥٠٢]

بطانًا [راحم: ٥٠٢]

(٣٧٣) حفرت عمر فاروق الثاثثة سے مروكى ہے كہ ميں نے جناب رسول الله كالليز كويدارشا دفر ماتے ہوئے سناہے كہ اگرتم الله پراس طرح ہى تو كل كر ليتے جيسے اس پرتو كل كرنے كاحق ہے تہ تہميں اس طرح رزق عطاء كياجا تا جيسے پرندوں كو دياجا تا ہے جو صبح كو خالى پيك نكلتے ہيں اور شام كو پيك بحركروا پس آتے ہيں۔

( ٣٧٤) حَلَّاتِنَا أَبُو نُعُيْمٍ حَلَّاتِنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْقَلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة عَنِ ابْنِ يَعْمَرَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ وَلِي الْمَافِرُ فِي الْآفَاقِ فَنَلْقَى قُوْمًا يَقُولُونَ لَا قَلَرَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَقِيتُمُوهُمُ فَكَّ مِنْهُ بُرَآءُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَلِّثُ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ فَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَلَكَرَ مِنْ هَيْتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْنُهُ فَلَكَ رَمِنْ هَيْتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْنُهُ فَلَكَ رَجُلٌ فَلَكَرَ مِنْ هَيْتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْنُهُ فَلَكَ وَكُتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْنُهُ فَلَانَ أَوْ فَلَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُنُهُ فَلَانَ أَوْ فَلَا لَهُ مَلْ الْمُعْمَانُ أَوْ فَالَ عَيْمِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَكُوبُونُ بِاللَّهِ وَمَلائِكَةٍ وَلِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَغُسُلٌ مِنْ الْجَنَابَةِ وَسَلَمَ مِنْ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ الْجَنَابَةِ وَلِيَاءُ الْقَوْمُ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا أَشَدَ تَوْقِيرًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ الْمَالَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ الْمَعْلِ وَالْمَولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ الْمَالَةُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ الْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ الْمَالِعُلُمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ الْمَعْنَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ الْمَالِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ الْمَالَ مَنْ الْمَالُولُ الْمَلْمَ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا مَا الْمَالُولُ الْمَالُحُولُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمَال

#### مناه امران بن الخالفاء الزاشدين ٢٣٥ مناه مناه المناه الخالفاء الزاشدين الخالفاء الزاشدين الم

هَذَا كَانَّهُ يُعَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آخُيرُنِى عَنُ الْإِحْسَانِ قَالَ آنُ تَعْبُدُ اللَّهَ آوُ تَعْبُدَهُ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ كُلُّ ذَلِكَ نَقُولُ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا آشَدَّ تَوْفِيرًا لِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ هَذَا فَيَقُولُ صَدَقْتَ صَدَقْتَ طَالَ آخُيرُنِى عَنُ السَّاعِةِ قَالَ مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِآغَلَمَ بِهَا مِنْ السَّائِلِ قَالَ فَقَالَ صَدَقْتَ قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا مَا رَأَيْنَا رَجُلًا آشَدَّ تَوْقِيرًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَعِسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَ هَذَا جُبُرِيلُ جَانَكُمْ قَالَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَعِسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَ هَذَا جُبُرِيلُ جَانَكُمْ فَالَ سُفْيَانُ فَبِلَغَنِى آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَعِسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَ هَذَا جَبُرِيلُ جَانَكُمْ فَالَ سُفْيَانُ فَبَلَغَنِى آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَعِسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَ هَذَا جَبْرِيلُ جَانَكُمُ يَعْفَالُ صَدِيحَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَعِسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَ هَذَا جَبْرِيلُ جَالِكُمُ يُعِلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّاعِينَ عَلَى اللَّهُ عِ

(۳۷۳) یکی بن یعمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر اٹا اٹنا سے ذکر کیا کہ ہم لوگ دنیا میں مختلف جگہوں کے سفر پر آتے جاتے رہتے ہیں، ہماری ملا قات بعض ان لوگوں سے بھی ہوتی ہے جو تقدیر کے مشکر ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کے پاس لوٹ کر جا ؤتو ان سے کہہ دینا کہ ابن عمر اٹھا تم سے بری ہے، اور تم اس سے بری ہو، یہ بات تین مرتبہ کہہ کرانہوں نے بیروایت سنائی کہ ایک دن ہم نبی علیا کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک آ دی آیا، پھرانہوں نے اس کا علیہ بیان کیا۔

نی مایشان دومرتبہ اسے قریب ہونے کے لئے کہا چنا نچہ وہ اتنا قریب ہوا کہ اس کے گھٹنے نبی مایشا کے گھٹنوں سے مچھونے لگے،اس نے کہایارسول اللہ! یہ بتا ہے کہ'' ایمان'' کیا ہے؟ فرمایاتم اللہ پر،اس کے فرشتوں، جنت وجہنم، قیامت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور تقدیر پریقین رکھو،اس نے پوچھا کہ'' اسلام کیا ہے؟ نبی تایشا نے فرمایا یہ کہ آپنماز قائم کریں، زکو ۃ اوا کریں،رمضان کے روزے رکھیں اور جج بیت اللہ کریں اور شسل جنابت کریں۔

اس نے پھر پوچھا کہ''احسان' کیا ہے؟ فر مایاتم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کی عبادت اس طرح کروگویا کہتم اسے دیکھ رہے ہو،اگرتم پیضور نہ کرسکوتو وہ تو تنہیں دیکھ ہی رہاہے (اس لئے پیضور ہی کرلیا کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہاہے) اس کے ہرسوال پرہم یہی کہتے تھے کہ اس سے زیادہ نبی طائیلا کی عزت وتو قیر کرنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھااؤروہ ہار بار کہتا جا رہاتھا کہ آپ تُلاہی کے فیج فرمایا۔

اس نے پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جس سے سوال پوچھا جار ہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا لینی ہم دونوں ہی اس معاملے میں بےخبر ہیں۔

جبوہ آ دمی چلا گیا تو نبی علیظ نے فرمایا ذرااس آ دمی کو بلا کرلا نا ،صحابہ کرام رہی تھیں جب اس کی تلاش میں نکلے تو انہیں وہ نہ ملا، نبی علیظ نے فرمایا وہ جبریل تھے جو تہمیں تبہارے دین کی اہم اہم با تیں سکھانے آئے تھے، اس سے پہلے وہ جس صورت میں بھی آتے تھے میں انہیں پچان لیتا تھالیکن اس مرتبہیں پچان سکا۔

#### مَنْ الْمُ الْمُرْيِّ مِنْ الْمُنْ الْم

( ٣٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةً بَنِ مَرُلَدٍ عَنْ سُكِيْمَانَ بَنِ بُرَيْدَةً عَنِ ابْنِ يَعْمَرَ قَالَ سَالُتُ ابْنَ عُمَرَ إِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ عُمَرَ أَوْ سَالَةُ رَجُلٌ إِنَّا نَسِيرُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَلَقَى قَوْمًا يَقُولُونَ لَا قَدَرَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَقِيتَ أُولِئِكَ عَنْ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ مِنْهُمْ بَرِىءٌ وَهُمْ مِنْهُ بُرْآءُ قَالَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَنْشَا يُحَدِّثُنَا قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَذُنُو فَقَالَ اذُنهُ فَدَنَا رَثُوةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذُنُو فَقَالَ اذُنهُ فَدَنَا رَثُوةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آذُنُو فَقَالَ اذُنهُ فَدَنَا رَثُوةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آذُنُو فَقَالَ اذُنهُ فَدَنَا رَثُوةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آذُنُو فَقَالَ اذُنهُ فَدَنَا رَثُوةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَيْهِمَانُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٤٩] رَسُولَ اللَّهِ مَا أَيْهِمَانُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٤٩] رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٤٩] مَرْتُهَا وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٤٩] مَنْ يَعْرَبُهُ وَسُلَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٤٩] مَنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٤٩] من يَعْ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ عَلَيْهُ عَلَى عَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُذَا وَالْعَالَ عَلَى الْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَ

نی طائیا نے دومرتبہ اسے قریب ہونے کے لئے کہا چنا نچہ دو اتنا قریب ہوا کہ اس کے گھٹنے نبی طائیا کے گھٹنوں سے مچھونے لگے،اس نے کہایارسول اللہ! بیر بتا ہے کہ' ایمان' کیا ہے؟ ..... پھررادی نے کمل صدیث ذکری۔

نے اس کا حلیہ بیان کیا۔

( ٣٧٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى الْكَشْيَبُ حَدَّثَنَا ابْنُ لِمِيعَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ آبِى الْوَلِيدِ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ الْعَدُوِى عَنْ عُفْمَانَ بْنِ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَلَّ رَأْسَ غَاذٍ أَطَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا وَمُنْ بَنَى مَسْجِدًا لَكُو فِيهُ السَّمُ اللَّهُ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ [راحم: ٢١٦]

(۳۷۱) حضرت عمر فاروق مخالفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منالیظ نے فرمایا ہے جو محض کسی مجاہد کے سر پرسایہ کرے ، الله قیامت کے دن اس پرسایہ کرے گا ، جو محض مجاہد کے لیے سامان جہاد مہیا کرے یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے ، اس کے لیے اس مجاہد کے برابر اجر لکھا جاتا رہے گا ، اور جو محض اللہ کی رضا کے لیے مجد تغیر کرے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے ، اللہ جنت میں اس کا گھر تغیر کردے گا۔

( ٣٧٧ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ أَنْبَآنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِىِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ

يَزِيدَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ بَلَغَ بِهِ أَبِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ وِرْدِهِ أَوْ قَالَ مِنْ جُزْنِهِ مِنْ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ وَرْدِهِ أَوْ قَالَ مِنْ جُزْنِهِ مِنْ

اللَّهُ لِي فَقَرَآهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى الظُّهْرِ فَكَآنَمَا فَرَآهُ مِنْ لَيْلَتِهِ [راحع: ٢٢٠]

#### مُنالًا المَّنْ مَنْ لَيُسِيدُ مَتَوْم كُولُ اللهُ الل

(٣٧٤) حضرت عمر فاروق رفائق سے مروی ہے کہ جناب رسول الدین اللین ارشاد فر مایا جس محض سے اس کارات والی دعاؤں کا معمول کی وجہ سے چھوٹ جائے اوروہ اسے اسکا دن فجر اور ظہر کے درمیان کسی بھی وقت پڑھ لے تو کو یا اس نے اپنامعمول رات ہی کو پورا کیا۔

( ٣٧٨) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ لَهِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى مَيْسَرَةً عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ قَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتُ اللَّهُمَّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتُ اللَّهُمَّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتُ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ يَا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلَاةَ اللَّهُمَّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتُ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ يَا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلَاةَ وَاللَّهُمَّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ نَادَى أَنُ لَا يَقُرَبُنَ الصَّلَاةَ سَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ نَادَى أَنُ لَا يَقُرَبُنَ الصَّلَاةَ سَافِيًا فَنَوْلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيِّنُ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَوْلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَوْلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ فَهِلُ آلْتُمْ مُنْتَهُونَ قَالَ فَقَالَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقُرِنَتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ فَهَلُ آلْتُمْ مُنْتَهُونَ قَالَ الْقَالَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقُرِنَتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ فَهَلُ آلْتُمْ مُنْتَهُونَ قَالَ الْالبَانِي: صحيح (أبوداود: عَنْهُ الْتَهَيْنَا الْتَهُيْنَا الْتَهُيْنَا الْتَهَيْنَا الْسَائِي: ١٤٠٤ السَائِي: ١٤٠٤ السَائِي: ١٤٠٤ إلَى المَدْدَى أَنْ إِرسَالُهُ أَنْتُمُ مُنْتُهُونَ قَالَ الْأَلِيَةُ الْتَهُمُ اللَّهُ الْتُولُونَ الْتُولُونَ الْقَالَ عُمْرُ وَحِلَى الْمَالَى اللَّهُ الْتُولُونَ الْمَالِقُ الْتُولُونَ الْتُهُ الْمَلِيَةُ الْمَالَقُ الْمَالِقُ الْمُولِقُ الْمُلْوَلِقُ اللَّالِيْلِقُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُولُونَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُولُونَ الْمَالَقُ الْمُولِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُونَ الْمُولِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُولِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُونَ اللَّهُ الْم

(۳۷۸) حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جب حرمتِ شراب کا تھم نازل ہونا شروع ہوا تو انہوں نے دعاء کی کہا ہے۔ اللہ!شراب کے بارے کوئی شافی بیان نازل فرمائے، چنا نچے سورہ بقرہ کی ہیآ ہے نازل ہوئی

"يَسْأَلُونَكَ عَنُ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ"

''اے نی طفیہ! بیآپ سے شراب اور جوئے کے بارے پوچھتے ہیں ،آپ فرماویجئے کہ ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔'' اور حضرت عمر ڈٹائٹڑ کو بلاکر بیآ یت سنائی گئی ،انہوں نے پھروہی دعاء کی کہ اے اللہ! شراب کے بارے کوئی شافی بیان نازل فرمایئے ،اس پر سورۂ نساء کی بیآ یت نازل ہوئی

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُرَّبُوا الصَّلَاةَ وَٱنْتُمْ سُكَّارَى"

"اے ایمان دالو! جبتم نشے کی حالت میں ہوتو نماز کے قریب نہ جاؤ۔"

#### الله المرابية مترم المرابية المرابية مترم المرابية المرابية

فَسَالَ أَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ فَقِيلَ لَهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَآرَادَ أَنُ يُجَاهِدَ فَقِيلَ لَهُ أَحَجَجْتَ قَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ حُجَّ وَاعْتَمِرُ ثُمَّ جَاهِدُ فَآهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَوَافَقَ زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ فَقَالَا هُو أَضَلُّ مِنْ نَاقِيهِ أَوْ مَا هُوَ بِآهُدَى مِنْ جَمَلِهِ فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَآجُبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لِسُنَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٨٣]

(929) حفرت ابودائل کہتے ہیں کہ مُن بن معبدایک دیہاتی قبیلہ بنوتغلب کے عیسائی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرلیا،انہوں نے لوگوں سے بوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا راوخدا میں جہاد کرنا، چنانچرانہوں نے جہاد کا ارادہ کر لیا،اس اثناء میں کسی نے ان سے بوچھا کہ آپ نے تج کیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں!اس نے کہا آپ پہلے جج ادر عمرہ کرلیں، بھر جہاد میں شرکت کریں۔

چنانچہوہ جج کی نیت سے روانہ ہو گئے اور میقات پر پہنچ کر جج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا، زید بن صوحان اور سلمان بن ربعیہ کومعلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ بیٹخش اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے، مبسی جب حضرت عمر ناتی تا میں حاضر ہوئے تو زید اور سلمان نے جو کہا تھا، اس کے متعلق ان کی خدمت میں عرض کیا، حضرت عمر فاروق ٹاکٹٹونے فر مایا کہ " آپ کواپنے پیغیمر کی سنت پر رہنمائی نصیب ہوگئی۔

( ٣٨٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِي أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلْحَجَرِ إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ وَمِلَهُ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُتُكَ ثُمَّ قَبَّلُهُ [قال شعب: صحيح رحاله ثقات الظ: ٣٨٥]

(۳۸۰) ایک مرتبه حضرت عمر فاروق والفنانے حجر اسود سے مخاطب ہوکر فر مایا کہ تو محض ایک پھر ہے اگر میں نے نبی علیظ کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بھی بوسہ نہ دیتا، یہ کہہ کر آپ نے اسے بوسہ دیا۔

( ٣٨١) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِ شَامٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَتَى الْحَجَرَ فَقَالَ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَكَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا فَبَلْتُكَ قَالَ ثُمَّ فَبَلَهُ [مكرر مافيله]
وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا فَبَلْتُكَ قَالَ ثُمَّ فَبَلَهُ [مكرر مافيله]
(٣٨١) عروه مُشَيْدُ كَتِ بِين لَهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلِيكُ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْلَا مُولِلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَاهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مُعَلِّمُ وَلَهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ لَهُ عَلَيْكُ وَلَمُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى مُعَلِيكُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَكُولُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالُهُ وَلَمُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَالِكُولُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

( ٣٨٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ حَلَّتُنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَهُ وَالْتَزَمَّهُ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا يَعْنِى الْحَجَرَ [راحع: ٢٧٤] ( ٣٨٢ ) مويد بن غفله يُعْشَدُ كَتْ بِين كما يك مرتبه حضرت عمر فاروق في النَّوْن في جمر اسود سے چمث كراسے بوسدديا، اوراس سے

#### المستدالية المراس الميد مترم المراس المستدالية المستدالية المستدالية المستدالية المستدالية المستدالية المراس المرا

مخاطب ہو کر فر مایا میں نے ابوالقاسم مَا کُلِیْزُ کُو تِجھ پر مہر بان دیکھا ہے۔

( ٣٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَاصِعٍ بُنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا فَقَدُ ٱفْطَرَ الصَّائِمُ [راجع: ١٩٢]

(۳۸۳) حضرت عمر فاروق ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تکاٹیٹے کے ارشاد فر مایا جب رات یہاں ہے آ جائے اور دن وہاں سے چلا جائے توروز ہ دارکوروز ہ افطار کرلینا جا ہیے ،مشرق اور مغرب مراد ہے۔

( ٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِى يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الَّذِى يَعُودُ فِي قَيْنِهِ [راجع: ١٦٦]

(۳۸۴) حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ طُاٹٹیٹر نے ارشاد فر مایا صدقہ دے کر دوبارہ اس کی طرف رجوع کرنے والا اس شخف کی طرح ہوتا ہے جوایئے منہ ہے تن کر کے اس کو جاٹ لے۔

( ٢٨٥) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْمُونِ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَى يَقُولُوا أَشْرِقُ ثَبِيرُ كَيْمَا نُفِيرٌ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالْفَهُمْ فَكَانَ يَدُفَعُ مِنْ جَمْعٍ مِقْدَارَ صَلَاةِ الْمُشْفِرِينَ بِصَلَاةِ الْفَدَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ [راحع: ٨٥] وَسَلَمَ خَالْفَهُمْ فَكَانَ يَدُفَعُ مِنْ جَمْعٍ مِقْدَارَ صَلَاةِ الْمُشْفِرِينَ بِصَلَاةِ الْفَدَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ [راحع: ٨٤] وسَلَمَ خَالْفَهُمْ فَكَانَ يَدُفَعُ مِنْ جَمْعِ مِقْدَارَ صَلَاةِ الْمُشْفِرِينَ بِصِلَاةِ الْفَدَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ [راحع: ٨٤] وسَلَمَ خَالَقَهُمْ فَكَانَ يَدُفَعُ مِنْ جَمْعِ مِقْدَارَ صَلَاقِ الْمُشْفِرِينَ بِصِلَاةِ الْفَدَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ [راحع: ٨٤] وسَلَمَ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ جَمْعِ مِقْدَارَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ جَمْعِ مِنْ عَلِيْكِ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَن عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُعُلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُسْتُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْكُولِ عَلَى عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعَلَى عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُعَلِيْلِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُوا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُوعُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا ا

( ٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بُنُ آبِي مَعُرُوفٍ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكُةً سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ لِي عُمَرٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيْعَذَّبُ بِبُكَاءِ آهُلِهِ عَمْرٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيْعَذَّبُ بِبُكَاءِ آهُلِهِ عَلَيْهِ رَاحِم: ٢٨٨]

(۳۸۷) حفرت عمر دلائفائے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ میت کواس پراس کے اہل خاند کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ٣٨٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَالَ عَمْ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى خُقَيْهِ فِى السَّفَرِ [قال شعيب: عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى خُقَيْهِ فِى السَّفَرِ [قال شعيب: صحيح لغيه]

(۳۸۷) حضرت عمر فاردق دخالید فرماتے ہیں کہ بیس نے خودا پی آتھموں سے دوران سفر جناب رسول اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا الل

#### مُناوًا المَرْنُ شَالِ اللهُ ا

( ٣٨٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسُرَائِيلَ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ الْبُخُلِ وَالْجُبُنِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَٱرْذُلِ الْعُمُرِ وَفِئْنَةِ الصَّدْرِ قَالَ وَكِيعٌ فِئْنَةُ الصَّدْرِ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَذَكَرَ وَكِيعٌ الْفِئْنَةَ لَمْ يَتُبُ مِنْهَا [راحع: ٥٤ ٢]

(۳۸۸) حفرت عمر فاروق نظافؤ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُ کالیُّنظِمُ (پانچ چیزوں ہے) اللّٰہ کی پناہ ما نگا کرتے تھے، بخل ہے، ہز دلی ہے، دل کے فتنہ ہے، عذاب قبر سے اور بری عمر ہے۔

( ٣٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُمَو بُنُ الْوَلِيدِ الشَّنَّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَلَسَ عُمَوُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَجْلِسًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُهُ تَمُو عَلَيْهِ الْجَنَائِزُ قَالَ فَمَوُّوا بِجِنَازَةٍ فَقَالُوا حَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُّوا بِجِنَازَةٍ فَقَالُوا حَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتُ ثُلُوا عَلَى اللَّهِ مُنَا كَانَ أَكُذَبَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ أَكُذَبَ النَّاسِ أَكَذَبَ النَّاسِ أَكُذَبَ النَّاسِ أَكُذَبُهُمْ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ مَنْ كَذَبَ عَلَى وَجَبَتُ قَالُوا وَكَلَالَةً وَجَبَتُ قَالُوا وَجَبَتُ قَالُوا وَكَلَالًا مُثَلِي اللَّهُ عَلَى وَجَبَتُ قَالُوا أَوْ ثَلَالَةً وَجَبَتُ قَالُوا وَتَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَجَبَتُ قَالُوا وَكَلَالًا لِمُعْتَدُ مِنْ وَسُلَمَ قَالَ لَا يَعْمِ قَالَ فَقِيلَ لِعُمَرَ هَذَا شَيْءٌ تَقُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا مَعْمَدُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا مُؤْلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللَهُ مَا لَكُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۳۸۹) عبداللہ بن بریدہ یکھنے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عرفاروق الثانیا اس جگہ بیٹے ہوئے تھے جہاں ہی علیقا بھی بیٹے تھے اور وہاں ہے جنازے گذر ہوا، لوگوں نے اس مردے کی تعریف کی ، حضرت عرفائیؤ نے فرمایا واجب ہوگئ ، گھر دوسرا جنازہ گذرا، لوگوں نے اس کی بھی تعریف کی ، حضرت عرفائیؤ نے پھر فرمایا واجب ہوگئ ، تیسرے جنازے پر بھی ایسا ہی ہوا، جب چوتھا جنازہ گذرا تو لوگوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹا تھا، حضرت عرفائیؤ نے فرمایا لوگوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹا تھا، حضرت عرفائیؤ نے فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا وہ ہوتا ہے جواللہ پر سب سے زیادہ جھوٹ با ندھتا ہے، اس کے بعد وہ لوگ ہوتے ہیں جواپ جسم میں موجو دروح پر جھوٹ با ندھتا ہے، اس کے بعد وہ لوگ ہوتے ہیں جواپ جسم میں موجو دروح پر جھوٹ با ندھتے ہیں، لوگوں نے کہا ہے بتا ہے کہا گر کسی مسلمان کے لیے چار آدی خیر کی گوائی دے دیں تو فرمایا تب اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب بوگئ ، لوگوں نے نے عرض کیا اگر تین آدی ہوں؟ تو فرمایا تب بھی بہی تھم ہے، اگر بیں ایک کے متعلق پو چھ لیتا تو یہ میر سے بھی بہی تھم ہے، اگر بیں ایک کے متعلق پو چھ لیتا تو یہ میر سے بہی بہی تھم ہے، اگر بیں ایک کے متعلق پو چھ لیتا تو یہ میر سے بھی بہی تھم ہے، اگر بیں ایک کے متعلق پو چھ لیتا تو یہ میر سے بن قائی سے نے دو کے متعلق پو چھ لیتا تو یہ میر سے بی یا آب نے نے نے نائیوں نے فرمایا نہیں، بلکہ میں نے نبی ملیقا سے نبی ملیقیا سے

( ٣٩. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَعْدًا لَمَّا بَنَى الْقَصْرَ قَالَ انْقَطَعَ الصُّويُتُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَلَمَّا قَدِمَ أَخْرَجَ زَنْدَهُ وَآوْرَى نَارَهُ وَابْتَاعَ بَنَى الْقَصْرَ قَالَ انْقَطَعَ الصُّويُتُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَلَمَّا قَدِمَ أَخْرَجَ زَنْدَهُ وَآوْرَى نَارَهُ وَابْتَاعَ

#### مُنْ الْمُ الْمُؤْرِنِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ

حَطَبًا بِدِرْهُمْ وَقِيلَ لِسَمْدِ إِنَّ رَجُلًا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ ذَاكَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَحَلَفَ بِاللّهِ مَا قَالَهُ فَقَالَ نُؤَدِّى عَنْكَ الَّذِى تَقُولُهُ وَنَفْعَلُ مَا أُمِرْنَا بِهِ فَآخُرَقَ الْبَابَ ثُمَّ آقُبلَ يَعُرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَوِّدَهُ فَآبَى فَخَرَجَ فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَهَجَّرَ إِلَيْهِ فَسَارَ ذَهَابَهُ وَرُجُوعَهُ يَسْعَ عَشُرَةً فَقَالَ لَوْلَا حُسْنُ الظَّنِّ بِكَ لَرَآيْنَا أَنَّكَ لَمْ تُوَدِّ عَنَّا قَالَ بَلَى آرُسَلَ يَقُرَأُ السَّلَامَ وَيَعْتَذِرُ وَيَخْلِفُ بِاللّهِ مَا قَالَهُ قَالَ فَهَلُ زَوَّدَكَ شَيْئًا فِلَ لَا مَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ وَيَعْتَذِرُ وَيَخُلِفُ بِاللّهِ مَا قَالَهُ قَالَ فَهَلُ زَوَّدَكَ شَيْئًا فَلَ لَا فَهَلُ زَوَّدَكَ شَيْئًا فَلَ لَا قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَشْبَعُ وَقَلْ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَعَلَى الْمُعَلِمُ وَيَعْتَذِرُ وَيَخُونَ لَكَ الْبَارِدُ وَيَكُونَ لِى الْحَارُ وَحُولِى آهُلُ الْمُعَلِي الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَشْبَعُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَشْبَعُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَعَلَى اللّهُ عَلَهُ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَشْبَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَشْبَعُ اللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَشْبَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ لَا يَشْبَعُ اللّهُ عَلَهُ وَاللَّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَسَلّمَ الْمُوعُ وَقَلْ لَا عَلَى الْكُوعُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَل

(۳۹۰) عبایہ بن رفاعہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھٹا کو پی خبر معلوم ہوئی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹھٹانے اپنے لیے ایک محل تقدیر کروایا ہے جہال فریاد یوں کی آ وازیں پہنچنا بند ہوگئی ہیں ، تو انہوں نے فوراً حضرت محمد بن مسلمہ ڈٹاٹھٹا کوروانہ فرمایا ، انہوں نے وہاں پہنچ کرچھماق نکال کراس ہے آگ سلگائی ، ایک درہم کی لکڑیاں خریدیں اور انہیں آگ لگادی۔

کی نے جاکر حفرت سعد دلالٹونے کہا کہ ایک آ دی ایسا ایسا کر ہاہے، انہوں نے فر مایا کہ وہ محمہ بن مسلمہ ہیں، یہ کہ کہ وہ ان کے پاس آئے اور ان سے تم کھا کر کہا کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی ہے محمہ بن مسلمہ کہنے گئے کہ ہمیں تو جو تھم ملاہے، ہم وہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہ کہ کہ انہوں نے اس محل کے درواز ہے آگادی۔ وہ کی کہ کہ کہ انہوں نے اس محل کے درواز ہے آگادی۔ پھر حضرت سعد ڈاٹٹونے نے انہیں زادراہ کی پیشکش کی لیکن انہوں نے اسے بھی قبول نہ کیا اور والیس روانہ ہو گئے، حضرت

عمر ٹلٹنڈ کے پاس جس وقت وہ پنچے وہ دو پہر کا وقت تھا اور اس آنے جانے میں ان کے کل 19 دن صرف ہوئے تھے، حضرت عمر ٹلٹنڈ نے انہیں دکھ کر فر مایا اگر آپ کے ساتھ حسنِ ظن نہ ہوتا تو ہم یہ جھتے کہ شاید آپ نے ہمارا پیغا م ان تک نہیں پہنچایا۔

انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں! اس کے جواب میں انہوں نے آپ کوسلام کہلوایا ہے، اور معذرت کی ہے اور اللہ کی تم کھا کرکہا ہے کہ انہوں نے آپ کوزاوراہ کی تم کھا کرکہا ہے کہ انہوں نے آپ کوزاوراہ دیا؟ عرض کیا میں نے خود بی نہیں لیا، فرمایا پھراپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ عرض کیا کہ جھے یہ چیز اچھی نہ گئی کہ میں انہیں آپ کا کوئی تھم دول وہ آپ کے لئے تو شعنڈے رہیں اور میرے لیے گرم ہوجا کیں، پھر میرے اردگر دائل مدینہ آباد ہیں جنہیں بھوک نے مارر کھا ہے اور میں نے نبی ملیک کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی فخص اپنے پڑوی کو چھوڑ کر خود سیراب نہ ہوتا پھرے۔

#### مُنْلِهُ اَمْرُونَ مِنْ اللَّهُ عَرْمُ اللَّهُ اللّ

#### حَدِيثُ السَّقِيفَةِ

#### حديث سقيفه

( ٣٩١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ آنَسِ حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتُمَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ٱخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْيَنِ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَى رَحْلِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ ٱلْوَءُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ فَوَجَدَنِي وَآنَا ٱلْتَظِرُهُ وَذَلِكَ بِمِنَّى فِي آخِر حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إنَّ فُلَانًا ِيَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَايَعْتُ فَكَانًا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي قَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَدِّرُهُمْ هَوُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أَمْرَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاتَهُمْ وَإِنَّهُمْ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ إِذَا قُمْتَ فِي النَّاسِ فَأَخْشَى أَنْ تَقُولَ مَقَالَةً يَطِيرُ بِهَا أُولِيكَ فَلَا يَعُوْهَا وَلَا يَصَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا وَلَكِنْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَة فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ وَتَخُلُصَ بِعُلَمَاءِ النَّاسِ وَٱشْرَافِهِمْ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكَّنَّا فَيَعُونَ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَئِنْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ سَالِمًا صَالِحًا لَأَكَلَّمَنَّ بِهَا النَّاسَ فِي أَوَّل مَقَامِ ٱقُومُهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عَقِبٍ ذِي الْحِجَّةِ وَكَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ صَكَّةَ الْأَعْمَى فَقُلْتُ لِمَالِكِ وَمَا صَكَّةُ الْآعْمَى قَالَ إِنَّهُ لَا يُبَالِي آتَ سَاعَةٍ خَرَجَ لَا يَعُرِفُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَنَحْوَ هَذَا فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ عِنْدَ رُكُنِ الْمِنْبَرِ الْآيْمَنِ قَدْ سَبَقَنِي فَجَلَسْتُ حِذَاتَهُ تَحُكُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَلَمُ ٱنْشَبْ ٱنْ طَلَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا رَآيْتُهُ قُلْتُ لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ مَقَالَةٌ مَا قَالَهَا عَلَيْهِ آحَدٌ قَبْلَهُ قَالَ فَٱنْكُرَ سَحِيدُ بْنُ زَيْدِ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلُ أَحَدٌ فَجَلَسَ غُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَاتْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ آهْلُهُ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعُدُ آيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي قَائِلٌ مَقَالَةً قَدُ قُلْرَ لِي أَنْ ٱلْقُولَهَا لَا ٱدْرِى لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَى آجَلِي فَمَنْ وَعَاهَا وَعَقَلَهَا فَلْيُحَدِّثُ بِهَا حَيْثُ النَّهَتُ بِهِ وَاحِلَتُهُ وَمَنْ لَمْ يَعِهَا فَلَا أُحِلُّ لَهُ أَنْ يَكُدِبَ عَلَىَّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكَانَ مِمَّا ٱنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعْدَهُ فَٱنْحَشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ فَانِلٌ لَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَصْلُوا بَتَرُكِ فَرِيضَةٍ قَدْ أَنْزَلَهَا لِلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا

مُناكا أَمَرُن مِن مِيدِ متر من المالية متر من المالية من المالية المالية من المالية ا

أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتُ الْبَيِّنَةُ أَوْ الْحَبَلُ آوْ الِاعْتِرَافُ آلا وَإِنَّا قَدْ كُنَّا نَقُواً ۚ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّ كُفُرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَلَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُطُرُونِي كَمَا أُطُوىَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّمَا أَلَا عَبْدُ اللَّهِ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ فَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ لُوْ ظَدْ مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَايَعْتُ فَلَانًا فَلَا يَفْتَرَّنَّ امْرُو ۚ أَنْ يَقُولَ إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتْ فَلْنَةً آلَا وَإِنَّهَا كَانَتْ كَذَلِكَ آلَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَفَى شَرَّهَا وَلَيْسَ فِيكُمْ الْيَوْمَ مَنَّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الْاَعْنَاقُ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آلَا وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تُوكُمِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمَا تَخَلَّفُوا فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّفَتْ عَنَّا الْٱنْصَارُ بِٱجْمَعِهَا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا بَكُرِ انْطَلِقُ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْطَلَقْنَا نَوُمُّهُمْ حَتَّى لَقِينَا رَجُلَانِ صَالِحَانِ فَلَكَرَا لَنَا الَّذِى صَنَعَ الْقَوُّمُ فَقَالَا أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَغْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَقُلْتُ نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَوُلَاءِ مِنَّ الْأَنْصَارِ فَقَالَا لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمْ وَاقْضُوا أَمْرَكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجُرِينَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَنَاتِينَتُهُمْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى جِنْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَإِذَا هُمُ مُجْتَمِعُونَ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ رَجُلٌ مُزَمَّلٌ فَقُلُتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقُلْتُ مَا لَهُ قَالُوا وَجعٌ فَلَمَّا جَلَسْنَا قَامَ خَطِيبُهُمْ فَٱثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ آهْلُهُ وَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَتِيْبَةُ الْإِسْلَامِ وَٱنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ مِنَّا وَقَدْ دَفَّتْ ُ دَاقَةً مِنْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا وَيَحْضُنُونَا مِنْ الْأَمْرِ فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتْكَلَّمَ وَكُنْتُ قَلْهُ زَوَّرُتُ مَقَالَةً أَعْجَبَيْنِي أَرَدُتُ أَنْ أَقُولِهَا بَيْنَ يَدَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ كُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ وَهُوَ كَانَ ٱحْلَمَ مِنْى وَٱوْقَرَ فَقَالَ ٱبُو بَكْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رِسُلِكَ فَكَرِهْتُ ٱنْ أُغْضِبَهُ وَكَانَ أَعْلَمَ مِنِّي وَٱوْقَرَ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبُنِي فِي تَزُويرِي إِلَّا قَالَهَا فِي بَدِيهَتِهِ وَٱفْضَلَ جَتَّى سَكَّتَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا ذَكَرْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَٱلنَّمُ ٱهْلُهُ وَلَمْ تَعْرِفُ الْعَرَبُ هَذَا الْآمْرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّي مِنْ قُرَيْشِ هُمُ ٱوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا وَقَلْدُ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَلَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ٱلنَّهُمَا شِنْتُمُ وَٱخَذَ بِيَدِى وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةً بُنِ الْجَرَّاحِ فَلَمْ اَكْرَهُ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا وَكَانَ وَاللَّهِ أَنُ ٱقْلَمَ فَتُضُرَبَ عُنْقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ إِلَى إِنَّمِ أَحَبَّ إِلَىّ مِنْ أَنْ آَثَامَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ آبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ نَفْسِى عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَا جُلَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُلَيْقُهَا الْمُرَّجَّبُ مِنَّا آمِيرٌ وَمِنْكُمْ آمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ لِمَالِكٍ مَا مَعْنَى إِنَّا جُلَيْلُهَا الْمُحَكِّكُ وَعُلَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ قَالَ كَأَنَّهُ يَقُولُ آنَا ذَاهِيتُهَا قَالَ وَكَثُرُ اللَّفَطُ وَارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ حَتَّى خَشِيتُ الِاخْتِلَافَ فَقُلْتُ ابْسُطُ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعَهُ

#### 

الْكَنْصَارُ وَنَزَوْنَا عَلَى سَغْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَغْدًا فَقُلْتُ قَتَلَ اللَّهُ سَغْدًا وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا أَمْرًا هُوَ أَقُوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنُ بَيْعَةٌ أَنْ يُحْدِثُوا بَعْدَنَا بَيْعَةً فَإِمَّا أَنْ نُتَابِعَهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى وَإِمَّا أَنْ نُحَالِفَهُمْ فَيَكُونَ فِيهِ۔ فَسَادٌ فَمَنُ بَايَعَ أَمِيرًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ وَلَا بَيْعَةَ لِلَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يَقْتَلَا قَالَ مَالِكٌ وَٱخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ لَقِيَاهُمَا عُوَيْمِرُ بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِئٌّ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَٱنْجَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ آنَّ الَّذِي قَالَ آنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ الْحَبَابُ بِنُ الْمُنْذِر [صححه البحاري (٢٤٦٢) ومسلم (١٦٩١) وابن حبان (١١٤) [راجع: ١٥١، ٢٥١، ٢٤٩] (۳۹۱) حضرت ابن عباس دلانفؤ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رفائغؤ نے اپنی زندگی میں جوآ خری حج کیا ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف والفظوا بی سواری کے پاس واپس آئے ، بس انہیں پڑھایا کرتا تھا ، انہوں نے جھے اپنا ا تظار کرتے ہوئے پایا، اس وقت ہم لوگ منی میں تھے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹٹڑ آتے ہی کہنے لگے کہ حضرت عمر فاروق مخاتفا کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ فلا المحف پر کہتا ہے کہ اگر حضرت عمر الخاتفانونوت ہو گئے تو میں فلا المحف سے بیعت کرلوں گا۔اس پر کھنرت عمر ڈٹاٹٹڑنے فرمایا کہ آج رات کو میں کھڑا ہوکرلوگوں کواس گروہ سے بیچنے اورا حتیاط کرنے کی تا كيدكروں كا جوخلافت كوغصب كرنا جائے ہيں،كين ميں نے ان سے عرض كيا امير المؤمنين! آپ ايبانہ سيجے، كيونكہ فج ميں ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں ،شرپیند بھی ہوتے ہیں اور گھٹیا سوچ رکھنے والے بھی ، جب آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو كر كيم كبنا جاييں كے توبيآپ پر غالب آ جاكيں كے، مجھے انديشہ ہے كه آپ اگر كوئى بات كہيں كے توبيلوگ اسے اڑا لے جا کیں ہے ہمچے طرح اسے یاد نہ رکھ تکیں گےاور سیج محمل برائے محمول نہ کر تکیں گے۔

البتہ جب آپ مدید منورہ تشریف لے جائیں، جو کہ دار البحرۃ اور دار البتہ ہے، اور خالصۃ علماء اور معززین کا گہوارہ ہے، تب آپ مرکہنا چاہتے ہیں کہد یں اور خوب اعتاد سے کہیں، وہ لوگ آپ کی بات کو بھیں ہے بھی اور اسے سے محمل پر بھی محمول کریں گے، حضرت عمر مخالفات ہیں کر فر مایا اگر میں مدینہ منورہ سے سالم پہنچہ گیا تو سب سے پہلے لوگوں کے سامنے یہی بات رکھوں گا۔

ذی الحجرے آخریں جب ہم مدیند منورہ پنچ تو جعہ کے دن میں اندھوں سے کراتا ہوا صبح بی مجد میں پہنچ گیا، راوی نے ''اندھوں سے کرانے'' کا مطلب پو چھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر فاروق ڈگاٹٹڈ کسی خاص وقت کی پرواہ نہیں کرتے ہے، اور نہ بی گرمی سردی وغیرہ کو خاطر میں لاتے تھے (جب ول چاہتا آ کر منبر پر رونق افروز ہوجاتے) بہر حال! میں نے منبر کی دائیں جانب حضرت سعید بن زید ڈگاٹٹ کو بیٹے ہوئے پایا جو جھے سے سبقت لے مجھے تھے، میں بھی ان کے برابر جا کر بیٹے گیا، اور میرے کھٹے ان کے گھٹے سے رگڑ کھار ہے تھے۔

#### 

ابھی تھوڑی دیرہی گذری تھی کہ حضرت عمر فاروق والنظائة تشریف لاتے ہوئے نظر آئے، میں نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ آج کیاس منبر سے ایسی بات کہیں گے جواس سے پہلے انہوں نے بھی نہ کہی ہوگی، حضرت سعید بن زید والنظائے اس پر تعجب کا اظہار کیا اور کہنے گئے کہ مجھے تو نہیں گلتا کہ بیکوئی ایسی بات کہیں جواب سے پہلے نہ کہی ہو، اس اثناء میں حضرت عمر فاروق والنظائة کرمنبر پرتشریف فرما ہوگئے۔

جب مؤذن اذان دے کر خاموش ہوا تو سب سے پہلے کھڑے ہوکرانہوں نے اللہ کی تحد وثناء کی ، پھر'' اما بعد'' کہہ کر فرمایا لوگو! بیس آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں جے کہنا میرے لیے ضروری ہوگیا ہے، پچھ خبرنہیں کہ شاید بدیمبری موت کا پیش خیمہ ہو،اس لئے جو محف اسے یا در کھ سکے اوراچھی طرح سمجھ سکے ،اسے چاہئے کہ یہ بات وہاں تک لوگوں کو پہنچا دے جہاں تک اس کی سواری جاسکتی ہواور جو محف اسے یا دندر کھ سکے ،اس کے لئے مجھ پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔

الله تعالی نے اپنے پیغیر کوحق کے ساتھ بھیجا، ان پراپی کتاب نازل فرمائی اور ان پر نازل ہونے والے احکام میں رجم کی آیت بھی شامل تھی ، جے ہم نے پڑھا، اور یا دکیا، نیز نبی ملیکیا نے بھی رجم کی سزا جاری فرمائی اور ان کے بعد ہم نے بھی بیسزا جاری کی ، مجھے خطرہ ہے کہ پچھ عرصہ گذرنے کے بعد کوئی بینہ کہنے لگے کہ ہمیں تو کتاب اللہ میں رجم کی آیت نہیں ملتی، اور وہ اللہ کے نازل کردہ ایک فریضے کو ترک کر کے گراہ ہوجا کیں۔

یا در کھو!اگر کوئی مردیاعورت شادی شدہ ہوکر بدکاری کاارتکاب کرے اوراس پر گواہ بھی موجود ہوں، یاعورت حاملہ ہو، یا وہ اعتراف جرم کر لے تو کتاب اللہ میں اس کے لئے رجم کا ہونا ایک حقیقت ہے، یا در کھو! ہم یہ بھی پڑھتے تھے کہ اپنے آباؤاجداد سے اعراض کر کے کسی دوسرے کی طرف نسبت نہ کروکیونکہ ایسا کرنا کفر ہے۔

یا در کھو! جناب رسول اللّه مُنَّالِیْمُ نے ارشاد فر مایا جس طرح حضرت عیسیٰ مائیلا کوحد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ، مجھے اس طرح مت بڑھانا ، میں تومحض اللّه کا بندہ ہوں ، اس لئے تم بھی مجھے اللّه کا بندہ اوراس کا پیغیبر ہی کہو۔

مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ لوگوں میں ہے بعض لوگ یہ کہدرہے ہیں کہ جب عمر مرجائے گا تو ہم فلاں مخفی کی بیعت کرلیں گے، کوئی شخص اس بات سے دھو کہ میں ندرہے کہ حضرت صدیق اکبر رفی شخط کی بیعت اَجَا بک اور جلدی میں ہوئی تھی ، ہاں! ایسا ہی ہوا تھا، کیکن اللہ نے اس کے شرسے ہماری حفاظت فرمائی ، کیکن اب تم میں حضرت صدیق اکبر رفی اُٹھڑ جیسا کوئی محض موجود نہیں ہے جس کی طرف گردنیں اٹھ سکیں۔

ہمارا بیدوا قعربھی من لوکہ جب نبی علیظا کا وصال مبارک ہوگیا تو حضرت علی ڈٹاٹٹڈا ورز ہیر ڈٹاٹٹڈ، حضرت فاطمہ ڈٹاٹٹا کے گھر میں رہے، جبکہ انصار سب سے کٹ کر کھمل طور پر سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے ،اور مہا جرین حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹڈ کے پاس آ کرا کشتے ہونے لگے، میں نے حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹڈ سے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ انصاری بھائیوں کی طرف چلیے ۔ چنانچہ ہم ان کے چیچے روانہ ہوئے، راستے میں ہمیں دونیک آ دمی ملے ،انہوں نے ہمیں بتایا کہ لوگوں نے کیا کیا ہے؟

#### وي مُنالاً امُون مِنْ يَعِيدُ مَوْم الرَّالِي اللهُ ال

اورہم سے پوچھا کہ آپ کہاں جارہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس جارہے ہیں،انہوں نے کہا کہ آپ انسان کے پاس نہیں!ہم ضروران کے پاس جا کیں گے۔ آپ ان کے پاس نہ جا کیں جا کیں گے۔ چنا نچے ہم سقیفتہ بنی ساعدہ میں ان کے پاس پہنچ گئے، وہاں تمام انصارا کشے تھے، اوران کے درمیان میں ایک آ دمی چا دراوڑ ھے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کے متعلق ہوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بید معفرت سعد بن عبادہ کا انتہاں میں نے اس کے متعلق ہوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بید معفرت سعد بن عبادہ کا انتہاں میں نے ہوچھا کہ بیار ہیں۔

بہر حال! جب ہم بیٹھ گئے تو ان کا ایک مقرر کھڑا ہوا اور اللہ کی حمد و ثناء کرنے کے بعد کہنے لگا کہ ہم اللہ کے انصار و مردگار ہیں، اور اسلام کالشکر ہیں، اور اے گروومہا جرین! تم ہمارا ایک گروہ ہو، لیکن اب تم بی میں سے پچھ ہماری جڑیں کا شخ گئے ہیں، وہ ہماری اصل سے جدا کرنے پر شلے ہوئے ہیں اور ہمیں کاروبار خلافت سے الگ رکھنا چا ہتے ہیں۔

جب وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہوا تو میں نے بات کرنا چاہی کیونکہ میں اپنے دل میں ایک بڑی عمدہ تقریر سوچ کرآیا تھا، میر اارادہ بیرتھا کہ حضرت صدیق اکبر ٹلاٹڈ کے کچھ کہنے سے پہلے میں اپنی بات کہدلوں، میں نے اس میں بعض سخت با تیں بھی شامل کرر کھی تھیں لیکن حضرت صدیق اکبر ٹلاٹڈ بھے سے زیادہ علیم اور باوقار تھے، انہوں نے مجھے روک دیا، میں نے انہیں ناراض کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ مجھ سے بڑے عالم اور زیادہ پروقار تھے۔

بخدا! میں نے اپنے ذہن میں جوتقریر سوچ رکھی تھی، حضرت صدیق اکبر دلائٹونئے نے اس کا ایک کلمہ بھی نہ چھوڑا اور فی
البدیہہدوہ سب بچھ بلکہ اس سے بہتر کہد دیا جو ش کہنا چا ہتا تھا، پہاں تک کہ انہوں نے اپنی تقریر ختم کرلی، اس تقریر کے دور ان
انہوں نے فر مایا کہ آپ لوگوں نے اپنی جونکیاں ذکر کی ہیں، آپ ان کے اہل اور حقد ار ہیں، کیکن فلافت کو پورا عرب قریش
کے ای قبیلے کا حق بچستا ہے کیونکہ پورے عرب میں حسب نسب اور جگہ کے اعتبار سے بیلوگ ' مرکز' ' شار ہوتے ہیں، میں آپ
کے لئے ان دو ہیں ہے کی ایک کو ختی کرنے کی تجویز پیش کرتا ہوں، آپ جس مرضی کو ختی کرلیں، یہ کہ کرانہوں نے میر ااور
حضرت ابوعبیدہ بن الجراح المائٹو کا ہاتھ پکڑلیا۔

مجھے حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹٹ کی پوری تقریر میں یہ بات انچکی نہ گئی، بخدا! میں یہ بجھتا تھا کہ اگر مجھے آ کے بڑھایا جائے تو میری گردن اڑا دی جائے، مجھے یہ بہت بڑا گناہ محسوس ہوتا تھا کہ میں ایک الیمی قوم کا حکمران بنوں جس میں حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹۂ جیسا محض موجود ہو،البتہ اب موت کے وقت آ کرمیرا مزاج بدل گیا ہے (بیکرنفسی کے طور پرفر مایا گیا ہے)

انسار کے ایک آ دی نے کہا کہ جھے ان معاملات کا خوب تجربہ ہاور میں اس کے بہت سے کھلوں کا بو جھلا دے رہا ہوں، اے گروہ قریش! ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا ، اس پر شور وشغب بڑھ گیا ، آ وازیں بلند ہونے گئیں اور جھے خطرہ پیدا ہوگیا کہ کہیں جھڑ انہ ہوجائے ، یہ سوتی کر میں نے فورا کہا ابو بکر! اپناہا تھ بڑھا ہے ، انہوں نے اپناہا تھ بڑھایا تو میں نے ان کی بیعت کرلی ، یود کھے کرمہا جرین نے بھی بیعت کرلی اور انسار نے بھی بیعت کرلی ، اور ہم وہاں سے کودکر

### مُنلاً امُّن مُنل مُنيد مترم و الله من الماليد مترم و الله الماليد مترم و الله الماليد مترم و الله الماليد مترم

آ گئے ،اور حضرت سعد بن عباد و دلائفنّاد مبیں رہ گئے۔

کسی نے کہا کہتم نے سعد بن عبادہ ڈکاٹٹو کو مارڈ الا ، میں نے کہا اللہ نے ایسا کیا ہوگا (ہم کیا کر سکتے ہیں؟) اس کے بعد
حضرت عمر فاروق ڈلٹٹو نے فرمایا بخدا! آج ہمیں حضرت صدیق اکبر ڈلٹٹو کی بیعت کے واقعے سے زیادہ مضبوط حالات کا
سامنانہیں ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہا گرلوگ جدا ہو گئے اور اس وقت کوئی خلیفہ نہ ہوا تو وہ کسی سیعت کرلیں گے، اب یا تو ہم
کھنا لہندیدہ فیصلوں پر انہیں اپنے اتباع پر قائم کریں ، یا پھر ہم ان کی مخالفت میں احکام جاری کریں ، ظاہر ہے کہ اس صورت
میں فیاد ہوگا۔

اس لئے یا در کھو! جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کی شخص کی بیعت کرے گا اس کی بیعت کا کوئی اعتبار نہیں ، اور نہ ہی وہ اس شخص کے ہاتھ پر میچے ہوگی جس سے بیعت لی گئی ہے ، اس اندیشے سے کہ کہیں وہ دونوں قل نہ ہو جا کیں۔

( ۲۹۲ ) حَلَّاتُنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى آخْبَرَنِى مَالِكُ عَنْ يَعْيَى بُنِ سَعِيدِ آنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أُخْبِرُ كُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنِى النَّجَارِ ثُمَّ بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ بَلْحَارِثِ بُنِ النَّجَارِ مُ ثُمَّ بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ بَلْحَارِثِ بُنِ النَّجَارِ مُ ثُمَّ بَنِى سَاعِدَةً وَقَالَ فِى كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ [صححه البحارى و صححه مسلم وسياتى برقم (١٣١٢٥) سياتى في مسند انس: ٢٥ ١٣١]

(۳۹۳) حفرت ابن عمر تلافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ الله ارشاد فر مایا بائع اور مشتری جب تک جدانہ ہوجا کیں، انہیں اختیار ہے یا بیفر مایا کہ وہ تھے ہی خیار پر قائم ہوگی۔

( ٣٩٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَنْبَآنَا مَالِكُ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ [صححه البحارى (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤) وابن حبان (٤٩٤٦)] [سياتى فى مسند ابن عمر: ٤٤٩١، ٤٦٤، ٣٠٥، ٥٤٦٦، ٥٤٠٥]

(۳۹۴) حضرت ابن عمر المافظة عمر وى ہے كہ جناب رسول الله مَافِظة أن حاملہ جانور كے ممل سے پيدا ہونے والے بيج كى " جوابھى مال كے پيٹ ميں بى جو كرنے سے منع فرمايا ہے۔

( ٣٩٥ ) حَلَّاتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى آنْبَأْنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَبَايَعُ الطَّعَامَ عَلَى

#### مُنلُهُ المَّنْ مَنْ لِيَدِيدُ مَرْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللِّلْمُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللِّلْمُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الللْمُواللِي اللَّلْمُ اللَّالِي اللْمُواللِي الللْمُواللِي الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّالِي اللللْمُواللَّالِي اللْمُواللِي اللْمُواللِي اللْمُواللِي الللِّلْمُ اللْمُولِي اللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي الللِّلْمُ اللْمُولِ

عَهُدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبُعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنْ الْمَكَانِ الّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ [صححه البحاري (٢١٢٣)، ومسلم (١٥٢٧)] [سبأتي في مسند ابن عمر: ٤٦٣٩، ٤٧١٦، ومعدد

(۳۹۵) حضرت ابن عمر النافذ سے مروئی ہے کہ نبی علیہ استعادت میں ہم لوگ خرید وفروخت کرتے تھے ، بعض اوقات نبی علیہ اہم ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کر سکتے ہیں۔
نبی علیہ اہمارے پاس یہ پیغا م بھیجت تھے کہ کسی چیز کو پیچنے سے پہلے ہم ایک چیز کوا یک جگہ سے دوسری جگہ نقل کر سکتے ہیں۔
(۳۹۱) حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى آخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْنَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ [صححه البحاری (۲۱۲۱) ومسلم (۲۲۰۱) وابن حباد (۲۸۲۱) [سیاتی فی مسلم ابن عمر: ۳۰۹، ۱۹۰۹]

(۳۹۲) حضرت ابن عمر خلافیئا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مگافیؤ کے ارشاد فر مایا جو مخص غلہ خریدے، اسے اس وقت تک آگے نہ بیچے جب تک اس پر قبضہ نہ کرلے۔

( ٣٩٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبُلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطَى شُرَكَاوُهُ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبُلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطَى شُرَكَاوُهُ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ إِصححه البحارى(٢٥٢٦)، ومسلم(١٥٠١) أبن حبان(٢٣١٦)]

[سیانی فی مسند ابن عبر: ۶۱۰۱، و ۶۱۰، و ۱۹۵۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۲۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۹، ۱۹۷۹، ۱۹۷۳، ۱۹۷۹] (۳۹۷) حفرت ابن عمر رفتان سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَالَّةُ فِيْمَ ارشاد فرما یا جو شخص کسی غلام کوا ہے جصے کے بقدر آزاد کردیتا ہے تو وہ غلام کی قیمت کے اعتبار سے ہوگا چنا نچہ اب اس غلام کی قیمت لگائی جائے گی، باتی شرکاء کوان کے جصے کی قیمت دے کی حاصے گی اور غلام آزاد ہوجائے گا، ورنہ جتنا اس نے آزاد کیا ہے اتنا ہی رہے گا۔

( ٣٩٨ ) حُدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ سُعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَوْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلٌ لَاعَنَ امُرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ[صححه البحارى (٣١٢) ومسلم (١٤٩٦)] [سيأتي في مسند ابن عمر: ٤٧٧ ، ٤٤٥]

( ٢٩٨م ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي لِيلِي عَنْ عَطَاء عَنْ يَعْلَى ابْنِ أُمْيَّة عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَاعلم انَّكَ حَجَرٌ لَا مَنْ وَكُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَبَّلَتُكَ [سقط من الميمنية].

(۱۹۹۸م) ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ٹرائنٹونے جمراسود سے مخاطب ہو کر فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو پھر ہے جو کسی کوفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ،اگر میں نے نبی طائنٹا کو تیرابوسہ لیتے ہوئے نددیکھا ہوتا تو میں تجھے بھی بوسہ نددیتا۔

#### مُنلُهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

## مُسْنَدُ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حضرت عثمان غني طالعن كمرويات

( ۲۹۹ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَلَّتَنَا عَوْفَ حَلَّتَنَا يَزِيدُ يَعْنِى الْفَارِسِيَّ قَالَ آبِي آخْمَدُ بْنُ حَنْهِ وَ حَلَّتَنَا مُحَمَّدُمُ بَنُ جَعْفَرٍ حَلَّتَنَا عَوْفَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ لِعُمْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا حَمَلَكُمُ عَلَى أَنْ عَمَدَتُمُ إِلَى الْمُنْفَالِ وَهِى مِنْ الْمُثَانِى وَإِلَى بَرَاثَةٌ وَهِى مِنْ الْمُثَنِي وَلَى بَرَاثَةٌ وَهِى مِنْ الْمُثَانِى وَإِلَى بَرَاثَةٌ وَهِى مِنْ الْمُثَنِّى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَصَعْتُمُوهَا فِي السَّيْعِ الطَّوَالِ مَا حَمَلَكُمُ عَلَى ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ السَّيْعِ الطَّوَالِ مَا حَمَلَكُمُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ عُمْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الرَّمَانُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الشَّورَةِ الْمَدِي وَكَانَ إِذَا أَنْزِلُ عَلَيْهِ الشَّورَةِ الْمَيْعُوا هَذِهِ الْقَوْلُ صَعْوا هَذِهِ الْمَدِي وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ السُّورَةِ الْمِي يُلُولُ عَلَيْهِ السُّورَةِ الْمَيْ يَلْكُولُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَيُنْزَلُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَدِي فَى السَّورَةِ الْمَيْعُ الْمَدِي فَى السُّورَةِ الْمَيْعُولُ صَعْوا هَذِهِ الْمَالَةُ فِي السُّورَةِ الْمَيْعُ الْمَدِي الْفَرْآلِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ لَكَالَمُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ الْمُنْ لِللَّهُ مِنْ السَّيْعِ الطَّوْلِ [صححه ابن حبان (٤٣٠)، والحاكم و ٢٣٠) وقال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٢٨٦ و ٢٨٧) الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٢٨٦ و ٢٨٧) الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٢٨٦ و ٢٨٧) الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٢٨٦ و ٢٨٨) الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٢٨٦ و ٢٨٨) الترمذي: عسن منكر] [انظر: ٢٩٩]

(٣٩٩) حفرت ابن عباس ٹائٹن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عثان غنی ڈٹائٹن کے عرض کیا کہ آپ لوگوں نے سورہ ا انفال کو' جومثانی میں سے ہے' سورہ براء ہ کے ساتھ' جو کہ محین میں سے ہے' ملانے پڑس چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو مجور پایا، اور آپ نے ان کے درمیان ایک سطر کی'' بسم اللہ'' تک نہیں کھی اور ان دونوں کو' سبع طوال' میں شار کرلیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟

حضرت عثان غی ری الفظائے فرمایا که نبی علیظا پر جب وحی کا نزول ہور ہاتھا تو بعض اوقات کئی کی سورتیں اسمعی نازل ہو

مَنْ الْمُ الْمُرْبِينَ مِنْ الْمُنْفِينِ مَرْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُنْفِينِ مِنْ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ

جاتی تھیں، اور نبی طانی کا عادت تھی کہ جب کوئی وی نازل ہوتی تو آپ کا ٹیٹی گا اپنے کسی کا تب وی کو بلا کراہ کھواتے اور فرماتے کہ اے فلاں سورت میں فلاں جگہ رکھو، بعض اوقات کی آیتیں نازل ہوتیں، اس موقع پر آپ کا ٹیٹی کہتا دیتے کہ ان آیات کوفلاں سورت میں رکھو، اور بعض اوقات ایک ہی آیت نازل ہوتی لیکن اس کی جگہ بھی آپ کا ٹیٹی کہتا دیا کرتے تھے۔

سورہ انفال مدینہ منورہ کے ابتدائی دور بیس نازل ہوئی تھی ، جبکہ سورہ براء ۃ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کا آخری حصہ ہے، اور دونوں کے واقعات واحکام ایک دوسرے سے حد درجہ مشابہت رکھتے تھے، ادھر نبی علیکا دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہم پر بیدواضح ندفر ماسکے کہ بیاس کا حصہ ہے یانہیں؟ میرا گمان بیہوا کہ سورہ براء ۃ ، سورہ انفال بی کا جزو ہے اس لئے بیں نے ان دونوں کو طادیا ، اوران دونوں کے درمیان ' دبسم اللہ'' والی سطر بھی نہیں لکھی اورا سے' ' سیع طوال'' بیں شار کرلیا۔

(٤٠٠) حَلَّانَا يُحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ أَخْبَرَنِى أَبِى أَنَّ حُمْرَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ تَوَضَّا عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْبَلَاطِ ثُمَّ قَالَ لَأَحَلَّتَكُمُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَلَّثَتُكُمُوهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ ذَخِلَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ ذَخِلَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ ذَخِلَ فَصَلَّى عَنْ يَصُلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ ذَخِلَ فَصَلَّى عُنْ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ الْوَصُوءَ ثُمَّ ذَخِلَ فَصَلَّى عُنْ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ الْوَصُوءَ ثُمَّ ذَخِلَ فَصَلَى عُنْ مَعْتُ النَّي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللَّهُ حَتَى يُصَلِّي إِصَاحِهِ البَعارِي (١٦٠) ومسلم (٢٢٧) وابن حيه (١٠٤) وابن حيه (١٠٤)

(۰۰۰) حمران کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان غن ڈاٹٹٹ نے پھر کی چوکی پر بیٹھ کر وضوفر مایا، اس کے بعد فرمایا کہ بیس تم سے نبی علیاً کی ذربانی سنی ہوئی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اگر کتاب اللہ بیس ایک آیت (جو کتمان علم کی ندمت پر مشتمل ہے) نہ ہوتی تو بیس تم سے بیر حدیث بھی بیان نہ کرتا، کہ جتاب رسول اللہ عالیا تھی خرج نے ارشاد فرمایا جو خص وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر مبحد بیس داخل ہوکر نماز بڑھے، تو اگلی نماز بڑھنے تک اس کے سارے گناہ ہوا کیں گے۔

(٤.١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ حَدَّثِنِى نَافَعٌ عَنْ نُبُيْهِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ لَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَنْحُمُ وَلَا يَخُمُّبُ [صححه مسلم (٤٠١)] وابن حزيمة (٢١٤٩) وابن حبان (٢١٤) [انظر: ٢٤٦، ٤٦٦، ٤٩٦، ٤٩٦، ٥٣٥]

(۱۴۰۱) حفرت عثان غنی دلائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلائٹو کی نے ارشاد فرمایا محرم خود نکاح کرے اور نہ کسی کا نکاح کرائے ، بلکہ پیغام نکاح بھی نہ بھیجے۔

(2.1) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ الْمِنِ حَرْمَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا يَعْنِى الْهُ الْمُسَيَّبِ قَالَ خَرَجَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَاجًا حَتَى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قِبلَ لِعَلِيٍّ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا إِنَّهُ قَلُ نَهَى عَنُ التَّمَثُّعِ بِالْعُمُورَةِ إِلَى الْحَجِّ حَاجًا حَتَى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قِبلَ لِعَلِيٍّ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا إِنَّهُ قَلْدُ نَهَى عَنُ التَّمَثُّعِ بِالْعُمُورَةِ قَلَمُ يُكَلِّمُهُ عُثْمَانُ وَعَلَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّمُ أَخْبَرُ آنَكَ نَهَيْتَ عَنْ التَّمَثُّعِ بِالْعُمُورَةِ قَالَ فَقَالَ بَلَى وَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِللّهُ عَنْهُ إِلَاهُ عَلَهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِللّهُ عَنْهُ إِلَاهُ عَنْهُ إِللّهُ عَنْهُ إِللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَى الْعَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ إِللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ إِلَاهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ السّلَّعُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قَالَ فَلَمْ تَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَتَّعَ قَالَ بَلَى [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٥/٥٥) قال شعيب: حسن لغيره] [انظر: ٤٢٤: وسيأتي في مسند على برقم: ١١٤٦]

(۲۰۲) سعید بن سیب میشینی فرات بین کدایک مرتبه حضرت عمّان فی نقاتف جی کراد ہے سے نظے، جبرات کا کچھ حصہ طے کر چکے تو کسی نقاتف نے جا کر کہا کہ حضرت عمّان نقاتف نے جمتح سے منع کیا ہے، یہ من کر حضرت علی نقاتف نے اپنے ساتھیوں نے حرہ کیا احرام اپنے ساتھیوں سے فرمایا جب وہ روانہ ہوں تو تم بھی کوچ کرو، چنا نچہ حضرت علی نقاتف اور ان کے ساتھیوں نے عرہ کا احرام باندھا، حضرت عمّان فنی نقاتف کو پہنہ چلا تو انہوں نے حضرت علی نقاتف نے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی، بلکہ حضرت علی نقاتف نے بوجھا کہ کیا خودی ان سے بوجھا کہ جھے بہتہ چلا ہے کہ آپ ج تمتع سے روکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بال اجتماع کی نقاتف نے بوجھا کہ کیا آپ نے تمتع کرنے کے بارے میں نہیں سنا؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں ا

(٣.٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسُرَائِيلَ عَنْ عَامِرٍ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وحده ابن عزيمة: (١٥١ و ١٥٧ و ١٦٧) والحاكم (١٩/١) قال الألباني: حسن صحيح (أبوداود: ١١٠) إبن ماحة ٤٣٠) قال شعيب: صحيح لغيره]

(٣٠٣) حضرت عثان غی مان الله اسم وي بر كه ايك مرتبه ني مانيا في احداء وضوكوتين تين مرتبه دهويا-

( ٤٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي النَّضُوِ عَنُ أَبُو أَنَسِ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَوَضَا بِالْمَقَاعِدِ فَلَاثًا قَلَاثًا وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱليْسَ هَكَذَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا قَالُوا نَعُمُ [صححه مسلم (٣٣٠)] [انظر (أبو أنس أو بشر من سعيد): ٤٨٨، ٤٨٠]

(۱۰۴) ابوانس و الله کیتا ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان عنی دائل نے است اوضوکو تین تین مرتبہ دافویا، اس وقت ان کے
ایس چند صحابہ کرام اللہ اللہ اللہ کی موجود تھے، حضرت عثان غنی ڈٹاٹٹٹ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے نبی مالیا کوای طرح وضوکرتے ہوئے نبیں دیکھا ؟ اب ای طرح دیکھا ہے۔

(۵۰۵) حضرت عثان غن مُنافِظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافِق نے ارشاد فرمایاتم میں سب سے افضل اور بہتر وہ ہے جو قرآن سکھے اور سکھائے۔

( ٤.٦ ) حَلَّتَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ حَلَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمُرَانَ بْنَ آبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُفْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

## منالاً المرابين منظم المنظم ال

فَالصَّلَوَاتُ الْمَكُتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ [صححه مسلم(۲۳۱)، وابن حبان (۱۰٤۳)] [انظر: ۴۷۳، ۲۰۰] (۲۰۸) حضرت عثمان غنی دلانشناسے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالینظ نے ارشاد فر مایا جو مخص علم اللی کے مطابق اچھی طرح مکمل وضوکر بے تو فرض نمازیں درمیانی اوقات کے گناموں کا کفارہ بن جائیں گی۔

(٤.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قَالَ قَيْسٌ فَحَدَّثَنِي أَبُو سَهْلَةَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ حِينَ حُصِرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى عَهْدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يَوْمَ الدَّارِ حِينَ حُصِرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى عَهْدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يَوْمَ الدَّمِولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى عَهْدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يَوْمَ الدَّمِنَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى عَهْدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَقُلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالِمُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا اللَّهُ

(۷۰۷) ابوسہلہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عثان غنی ڈٹائٹڈ کا محاصرہ ہوا اور وہ''یوم الدار'' کے نام سےمشہور ہوا، انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول الڈمٹائٹیڈ کمنے مجھے سے ایک عہد لیاتھا، میں اس برثابت قدم اور قائم ہوں۔

(٤.٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّخْمَنِ بُنِ آبِي عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي قَالَ مَنْ صَلَّى الْعَشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُو كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ [صححه مسلم (٢٥٦)، و ابن جَمَاعَةٍ فَهُو كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ [صححه مسلم (٢٥٦)، و ابن حريبة: (٢٧٤) وابن حبان (٢٠٥١) [انظر: ٤٩١]

(۴۰۸) حفرت عثان فی الانتخاص مروی ہے کہ جناب رسول الله طالیق نے ارشاد فرمایا جو محض نماز عشاء اور نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیے ہے جیسے ساری رات قیام کرنا، اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جو محض عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیے ہے جیسے نصف رات قیام کرنا، اور جو محض فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیة بیساری رات قیام کرنا، اور جو محض فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیة بیساری رات قیام کرنے کی طرح ہے۔

( ٩. ٤) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمُرٍ و حَلَّتَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْتَى يَغْنِى ابْنَ آبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ كَمَنْ قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ كَمَنْ قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ [قال شعيب: صحيح]

الا میں عمرت عمان غی برا اللہ کا سامی میں ملائے ہیں اسلوں کے ارشاد فر مایا جو محض نماز عشاء اور نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو یہ ایسے جیسے ساری رات قیام کرنا ، اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جو محض عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو یہ ساری رات قیام کرنا ، اور جو محض فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو یہ ساری رات

## منالاً اَمَانُ شِل مَيْنِ مَرْم ﴿ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ الفَاء الرَّاسُدِينَ ﴾ مناله المنالة المالية الرَّاسُدِينَ ﴾ مناله المنالة المنالة الرَّاسُدِينَ ﴾ مناله المنالة المنالة الرَّاسُدِينَ ﴾ مناله المنالة المنالة المنالة الرَّاسُدِينَ ﴾ مناله المنالة المنالة

( ٤١٠) حَلَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّثُنَا يُونُسُ يَعْنِى ابْنَ عُبَيْدٍ حَلَّثَنِى عَطَاءُ بُنُ قَرُّوخَ مَوْلَى الْقُرَشِيِّيْنَ آنَّ عُمْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الشُترَى مِنُ رَجُلِ آرْضًا قَابُطاً عَلَيْهِ فَلَقِيَهُ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ مِنُ قَبْضِ مَالِكَ قَالَ إِنَّكَ عَبْنُتِنِى فَمَا اللَّهُ عَنْهُ الشَّاسِ آحَدًا إِلَّا وَهُو يَلُومُنِى قَالَ أَوَ ذَلِكَ يَمُنَعُكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاجُترُ بَيْنَ آرْضِكَ غَبَنْتِنِى فَمَا اللَّهَ عَنْ وَجَلَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آدْخَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهُلًا مُشْتَرِيًا وَمَالِكَ ثُمَّ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آدْخَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهُلًا مُشْتَرِيًا وَمَالِكَ ثُمَّ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آدُخَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهُلًا مُشْتَرِيًا وَمَالِكَ ثُمَّ قَالَ وَلُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آدُخَلَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهُلًا مُشْتَرِيًا وَمَالِكَ ثُمَّ قَالَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آدُخُلَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْمُعَلِي وَمُقْتَضِيًا [قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات إلا أنه منقطع. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا [قال شعيب: حسن لغيره] [انظر: ١٤ ٢٠ ٤ (عمرو بن دينار عن رحل)، ٢٠٥٥) ما الله عب عنه المناسائي: ٧ ٢٠ ١٠ النسائي: ٧ مُ ٢٠ المُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْ عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(۱۹۰) عطاء بن فروخ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان غی ڈاٹٹو نے ایک شخص سے کوئی زمین خریدی، لیکن جب اس کی طرف سے تا خیر ہوئی تو انہوں نے اس سے ملاقات کی اور اس سے فر مایا کہتم اپنی رقم پر قبضہ کیوں نہیں کرتے ؟ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے دھو کہ دیا، میں جس آ دمی سے بھی ملتا ہوں وہ مجھے ملامت کرتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ کیاتم صرف اس وجہ سے رکھوئے ہو؟ اس نے اثبات میں جواب دیا، فرمایا پھراپی زمین اور پیپوں میں سے کسی ایک کوتر ججے و بے لو (اگرتم اپنی زمین اور پیپوں میں سے کسی ایک کوتر ججے و بے لو (اگرتم اپنی زمین و ایک لینا چا ہے الله تعالی الله مثالی الله مثالی الله مثالی ارشاد فرمایا ہے الله تعالی اس خص کو جنت میں ضرور واضل کر ہے گا جوزم خو ہوخواہ خریدار ہویا دکا کہ اردا دار کرنے والا ہویا تقاضا کرنے والا۔

(٤١١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ أَبِي مَعْشَرِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا يَقِى لِلنَّسَاءِ مِنْكَ قَالَ فَلْمَا ذُكِرَتُ النَّسَاءُ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَوَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى فَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ادْنُ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ وَأَنَا رَجُلُّ شَابٌ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَوَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِتُنَةٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَعَضُ لِلطَّرُفِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِي عَنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَعَضُ لِلطَّرُفِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِي لِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِي الْسُؤُومَ لَهُ وَجَاءً [قال الألباني: صحيح الإسناد (النساني: ١٧١/٤ و ٢٥٦٥) قال

شعيب: صحيح]

(۱۱) علقمہ مُونِین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رفائٹو کے ساتھ تھا جو حضرت عثان رفائٹو کے پاس بیٹے ہوئے سے محضرت عثان رفائٹو نے ان سے پوچھا کہ عورتوں کے لئے آپ کے پاس کیا باتی بچا؟ عورتوں کا تذکرہ ہوا تو حضرت ابن مسعود رفائٹو نے جھے قریب ہونے کے لئے کہا کہ میں اس وقت نوجوان تھا، پھر خود حضرت عثان غنی رفائٹو بی فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ نبی علینا مہاجرین کے نوجوانوں کی ایک جماعت کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہتم میں سے جس کے پاس ایک مرتبہ نبی علینا مہاجرین کے نوجوانوں کی ایک جماعت کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہتم میں سے جس کے پاس استطاعت ہوا سے شادی کرلینی چاہے کیونکہ اس سے نگا ہیں جمک جاتی ہیں اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوجاتی ہے، اور جوالیا نہ کرسکے، وہ روزے رکھے کیونکہ پیشہوت کو تو ڑو دیتے ہیں۔

مُنالًا المَرْنُ فِيل مُنْ اللهُ الل

( ٤١٢ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزٌ وَحَجَّاجٌ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بُنَ مَرْتَدِ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بُنِ عَبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَ آبَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَى إِنَّ خَيْرَكُمُ مَنْ عَلَمَ الْقُرْآنَ آوُ تَعَلَّمَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ فَقَالَ آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَكَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَشْعَلُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَهُونُ عَنْ شُعْبَةً قَالَ عَلْقَمَةُ بُنُ عَنْهُ وَلَا بَهُزْ عَنْ شُعْبَةً قَالَ عَلْقَمَةُ بُنُ مَرْتُكِ النَّهِ وَلَكِنْ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آبِي وَقَالَ بَهُزْ عَنْ شُعْبَةً قَالَ عَلْقَمَةُ بُنُ مَرْتُهِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ بَهُزْ عَنْ شُعْبَةً قَالَ عَلْقَمَةُ بُنُ مَرْتُهِ الْحَبْرَنِي وَقَالَ بَهُزْ عَنْ شُعْبَةً قَالَ عَلْقَمَةُ بُنُ مَرْتُهِ الْحَبْرَنِي وَقَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَمَ الْقُوْآنَ وَعَلَمَةً وَالمَا عَلْمَالًا إِلَيْ وَقَالَ بَهُزْ عَنْ شُعْبَةً قَالَ عَلْمَةً وَاللَا عَلْمَالًا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِلَى الْعَقْمَةُ بُنُ

(۱۲) حفرت عنان عَىٰ آلاً فَوْ الصَّامِ وى ہے كہ جناب رسول اللهُ كَالْتُمَّا فِي ارشاد فرماياتم ميں سب سے بہترين وہ ہے جوقر آن يكھے اور سكھائے، رادى حديث ابوعبد الرحمٰ سلمى كہتے ہيں كہ اسى حديث نے جھے يہاں (قرآن پڑھانے كے لئے) بھار كھا ہے۔ ( ٤١٣ ) حَدَّ ثَنَا عَفَّانُ حَدَّيْنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بُنُ مَرْقَدٍ وَقَالَ فِيهِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ أَوْ عَلَّمَهُ [راحع: ٥٠٤] ( ٢١٣ ) كذشته حديث اس دوسرى سندسے بھى روايت كى كى ہے۔

( ٤١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَنْ عُمْرِا بَنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلُّ سَمْحًا بَاثِعًا وَمُبْتَاعًا وَقَاضِيًا وَمُثْتَضِيًا فَلَحَلَ الْجَنَّةُ [قال شعب: حسن لغيره] [راحع: ١٠٤]

(۱۳۳) حفرت عثان غی دان سے مروی ہے کہ نی ملی اے ارشاد فرمایا جوآ دمی بائع اور مشتری ہونے میں یا ادا کرنے والا اور تقاضا کرنے والا ہونے کی صورت میں زم خوہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(١٥) حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّتُنَا سَعِيدٌ عَنْ فَخَادَةً عَنْ مُسْلِم بُنِ يَسَادٍ عَنْ حُمْرَانَ بُنِ أَبَانَ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَّهُ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا وَمَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ لُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ فَلَالًا وَذِرَاعَيْهِ فَلَالًا ثَلَالًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرٍ فَلَدَمَيْهِ لُمَّ صَحِكَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ أَلَا تَسْأَلُونِي عَمَّا أَضْحَكِنِي فَقَالُوا مِمَّ صَحِكَ فَقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ قَرِيبًا مِنْ هَذِهِ الْبُعُقَةِ فَتَوَضَّا كَمَا الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ قَرِيبًا مِنْ هَذِهِ الْبُعُقَةِ فَتَوَضَّا كَمَا تَوْمَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ قَرِيبًا مِنْ هَذِهِ الْبُعُقَةِ فَتَوَضَّا كَمَا تَوْمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ قَرِيبًا مِنْ هَذِهِ الْبُعُقَةِ فَتَوَضَّا كَمَا تَوْمَ فَعَلَ إِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الْمُعْدَى إِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّالًا إِنَّ الْمُعْدَى وَإِنْ الْمُعْرَقِ فَعَسَلَ وَجُهَةً حَظَّ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ خَطِينَةٍ أَصَابَهَا بِوجُهِدٍ فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ وَإِنْ مَعْلَى وَالْمَاوِرِ فَا فَاللَّوْمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ كَانَ كَذَلِكَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَهُ وَالْوَاوِرَاعُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَ

مُنْ الْمُ الْمُرْيُنِ بِلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الرَّاسُدِينَ اللَّهِ الرَّاسُدِينَ وَ ٢٥٥ كُولُ اللَّهُ الر

بتائے کہ آپ کوں ہنے؟ قرمایا کہ میں نے نبی علیظا کو دیکھا کہ آپ نے بھی ای طرح پانی متکوایا اوراس جگہ کے قریب بیشے کر اسی طرح وضوکیا جیسے میں نے کیا، پھر نبی علیظا بھی ہنس پڑے اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہتم جھے سے ہننے کی وجہ کیوں نہیں پوچھتے؟ صحابہ کرام الشخاف نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کوکس چیز نے ہندایا؟ فرمایا انسان جب وضوکا پانی متگوائے، اور چیرہ وھوئے تو اللہ اس کے وہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے جو چیرے سے ہوتے ہیں، جب باز ودھوتا ہے تب بھی الیہا ہی ہوتا ہے، جب سرکاسے کرتا ہے تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور جب یا دُل کو یا کب کرتا ہے تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔

( ٤١٦) حَدَّثَنَا بَهُزْ ٱخْبَرَنَا مَهُدِى بُنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَيْدِ اللّهِ بُنِ آبِى يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدِ مَوْلَى حَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ عَنُ رَبَاحٍ قَالَ زَوَّجَنِى آهُلِى آمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتُ لِى عُلَامًا آسُودَ مِثْلِى فَسَمَّيْتُهُ عَبُدُ اللّهِ ثُمَّ طَبِنَ لَهَا عُلَامًا آسُودَ مِثْلِى فَسَمَّيْتُهُ عُبُدُ اللّهِ ثُمَّ طَبِنَ لَهَا عُلَامًا آسُودَ مِثْلِى فَسَمَّيْتُهُ عَبُدُ اللّهِ ثُمَّ طَبِنَ لَهَا عُلامًا اللّهُ عَنْهُ وَرَعْةً مِنُ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا قَالَتُ رُومِيَّ يُقَالُ لَهُ يُوحَنَّسُ فَرَاطَنَهَا بِلسَانِهِ قَالَ فَولَدَتُ عُلامًا كَانَّهُ وَزَعْةً مِنُ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا قَالَتُ هُو لِيُوحَتَّسَ قَالَ فَرُوعَنَا إِلَى آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ مَهْدِى ٱخْسَبُهُ قَالَ سَٱللّهُمَا فَاعْتَرَفَا فَقَالَ ٱللّهُ عَنْهُ قَالَ مَهُدِى ٱخْسَبُهُ قَالَ سَآلَهُمَا فَاعْتَرَفَا فَقَالَ ٱللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَإِنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَإِنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَإِنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ جَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وَكَانَا مَمُدِى وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْالبَانِي: صعيف (أبوداود ٢٤٧٥)] [انظر: ٢١٥ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢ ، ٢٥ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ النَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْلَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

(۳۱۷) رباح کہتے ہیں کہ میرے آتانے اپنی ایک ردی باندی سے میری شادی کردی، میں اس کے پاس گیا تو اس سے جھے جیسا ہی جیسا ہی ایک کالاکلوٹالڑ کا پیدا ہوگیا، میں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا، دوبارہ ایسا موقع آیا تو پھر ایک کالاکلوٹالڑ کا پیدا ہوگیاء میں نے اس کانام عبیداللہ رکھ دیا۔

انفاق کی بات ہے کہ میری ہوی پرمیرے آقا کا ایک رومی غلام عاشق ہوگیا جس کا نام'' یوطنس' تھا، اس نے اسے اپنی زبان میں رام کرلیا، چنا نچہ اس مرتبہ جو بچہ پیدا ہوا وہ رومیوں کے رنگ کے مشابہ تھا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ'' یوطنس'' کا بچہ ہے' ہم نے یہ معاملہ حضرت عثان غن اللہ کا کی خدمت میں چیش کیا، انہوں نے فر مایا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہوکہ تم ہا رہ وہ میں فیصلہ کرول جو نبی علیا ان فیصلہ بہے کہ بچہ استر والے کا ہوگا اور زانی کے لئے پھر ہیں۔

(٤١٧) حَلَّنَا عَبْدالله، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَهْدِئُ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي اللهِ بْنِ آبِي يَعْفَانَ بْنِ عَفَّانَ رَعِي الْمُوْمِدِينَ عُفْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَعِي الْمُومِدِينَ عُفْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَعِي اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ فَلَاكُرَ مِثْلَهُ [راحع: ١٦] وَهِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ فَلَاكُرَ مِثْلَهُ [راحع: ٢١٦] اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ فَلَاكُرَ مِثْلَهُ [راحع: ٢٤]

المنال المرار من المنظم المنظم

( ٤١٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ يَفِيى أَبُنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبُنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ دَعَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَاءٍ وَهُوَ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَسَكَّبَ عَلَى يَمِينِهِ فَعَسَلَهَا ثُمَّ أَدُخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَاءٍ وَهُو عَلَى الْمَقَاعِدِ فَسَكَبَ عَلَى يَمِينِهِ فَعَسَلَهَا ثُمَّ اَدُخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ كَتَّدُهِ ثَلَاثًا ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثَ مِرَادٍ وَمَصْمَضَ وَاسْتَنْشَرَ وَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَتَع بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ ثَلَاتَ مِرَادٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَنْهِ مَسَلَعَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ ثَلَاتَ مِرَادٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَنْهِ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا نَحُو وَضُولِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا غُفِورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ يَقُولُ مَنْ تَوْضَا نَحُو وَضُولِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا غُفِورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ وَسَلَم وَسُكُم وَمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ فَيْهِ مَا عُنُورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ وَسَلَم (١٩٥٠) ومسلم (٢٢٦) وابن حبان (٨٥٠) وابن حزيمة: (٣و ٨٥)] [انظر: ١٩٤، ٢١٥]

(۱۸۸) حمران کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمّان غنی ٹائٹٹوئٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پائی منگوایا، سب سے پہلے اسے دائیں ہاتھ پر ڈالا، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا، پھر تین مرتبہ چیرہ دھویا، کلی بھی کی اور ناک میں پائی بھی ڈالا، تین مرتبہ کہنوں سمیت یا ڈال دھولیے اور فر ما یا کہ میں نے جاب رسول اللّہ مُلَّ تَقَامُ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض میری طرح ایسا ہی وضو کرے اور دور کعت نماز اس طرح میں نے جناب رسول اللّہ مُلَّا لَا تَقَامُ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض میری طرح ایسا ہی وضو کرے اور دور کعت نماز اس طرح میں نے جاب دل میں خیالات اور وساوس نہ لائے تو اللّہ تعالی اس کے گذشتہ تمام گناہ معاف فر مادے گا۔

( ٤١٩ ) حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ التَّرْمِدِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِإِنَاءٍ فَذَكَرَ نَخُوهُ [مكرر ما قبله]

(۲۱۹) گذشته حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤٠٠) حَدِّقَنَا أَبُو قَطَنِ حَدَّقَنَا يُونُسُ يَمُنِى أَبْنَ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِى سَلَمَة بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَشُرُ وَمَا عَمْوَدُ فَقَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْ فَرَعَلَهُ بِقَدَمِهِ ثُمَّ قَالَ اسْكُنْ حِرَاءُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيَّ أَوْ صِدِّيقَ أَوْ شَهِيدٌ وَآنَ مَعَهُ فَانَتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ قَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ مَنْ يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ إِذَ بَعَنِي إِلَى الْمُشْوِكِينَ إِلَى آهُلِ مَكَّةً قَالَ هَذِهِ يَدِى وَهَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَهَايَعَ لِى فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ قَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُوسَعَى لِى فَانْتَشَدَ لَهُ رَجَالٌ قَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ مَنْ شَهِدَ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُوسَلِّمَ قَالَ مَنْ يُوسَلِي قَلْ مَنْ يُوسَلِي قَالَ مَنْ يَوْمَ عَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَوْمَ عَيْمَ الْعُسْرَةِ قَالَ مَنْ يُنْفِقُ الْيَوْمَ نَفَقَةً مُعَلِّمُ فِاللَّهِ مِنْ شَهِدَ رُومَة يَبَاعُ مَالُهُ مَنْ شَهِدَ رُومَة يَبَاعُ مَاؤُهَا ابْنَ السَّبِيلِ فَابْتَعْتُهُ مِنْ مَالِى قَوْسَلُمَ إِللَّهِ مَنْ شَهِدَ رُومَة يَبَاعُ مَاؤُهَا ابْنَ السَّبِيلِ فَابْتَعْتُهُ مَلْ مَنْ شَهِدَ رُومَة يَبَاعُ مَاؤُهَا ابْنَ السَّبِيلِ فَابْتَعْتُهُا مِنْ اللَّهِ مَنْ شَهِدَ رُومَة يَبَاعُ مَاؤُهَا ابْنَ السَّبِيلِ فَابْتَعْتُهُا مِنْ اللَّهِ مَنْ شَهِدَ رُومَة يَبَاعُ مَاؤُهَا ابْنَ السَّبِيلِ فَابْتَعْتُهُا مِنْ الْمَالَى فَابُونَ السَّالِي: صَاحِيح (النسائى: ٢٥٠٥ مَالِي قَالَ فَانْتَشَدَ لَهُ وَجَالٌ وَالْهُ الْاللَالِي صَاحِيح (النسائى: ٢٣٦٩ ٢)] [انظ: ١٥٠ ٥٠٥ مَالِي فَابُولُ اللَّهُ مَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالَالُهُ ال

## مناه امر ون المستدالخلفاء الزاشدين الله المرابع المستدالخلفاء الزاشدين الم

بأسانيد محتلفة

(۳۲۰) ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ جن دنوں حضرت عثان غنی ڈلائٹر محصور تھے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے گھر کے بالا خانے سے جھا تک کر فرمایا کہ میں نبی علینا کی خدمت میں حاضر رہنے والوں کواللہ کا واسطہ دے کر'' یوم حراء'' کے حوالے سے بوچھتا ہوں کہ جب جبلِ حراء بلنے لگا،اور نبی علینا نے اس پر اپنا پاؤں مار کر فرمایا اے جبل حراء اٹھہر جا، کہ تجھ پرسوائے ایک نبی ،ایک صدیق اور ایک شہید کے کوئی نہیں ہے،اس موقع پر میں موجود تھا؟ اس پر کئی لوگوں نے ان کی تائید کی۔

پھر انہوں نے فر مایا کہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر رہنے والوں کو اللہ کا واسطہ دے کر'' بیعت رضوان' کے حوالے سے بوچھتا ہوں کہ جب نبی علیہ ان مجمعے مشرکین مکہ کی طرف بھیجا تھا اور اپنے ہاتھ کو میر اہاتھ قر ار دے کر میری طرف سے میرے خون کا انتقام لینے پر بیعت کی تھی؟ اس برکئی لوگوں نے پھران کی تائید کی۔

پھر حضرت عثمان غنی ڈلٹنٹو نے فر مایا کہ میں نبی ملائیل کی خدمت میں حاضر رہنے والوں کواللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ جب نبی ملائیل نے بیفر مایا تھا جنت میں مکان کے عوض ہماری اس مجد کوکون وسیع کرے گا؟ تومیس نے اپنے مال سے جگہ خرید کراس مجد کو وسیج نہیں کیا تھا؟اس پر بھی لوگوں نے ان کی تا ئید کی ۔

پھر انہوں نے فر مایا کہ میں نبی علیٰا کے صحابہ ڈلٹٹٹو کو اللہ کا واسطہ دے کر'' جیش عسر ق'' ( جوغزو ہ تبوک کا دوسرا نام ہے ) کے حوالے سے پوچھتا ہوں جب کہ نبی علیٰا نے فر مایا تھا آج کون خرچ کرے گا؟ اس کا دیا ہوا مقبول ہوگا، کیا میں نے اپنے مال سے نصف شکر کوسا مان مہیانہیں کیا تھا؟ اس پر بھی لوگوں نے ان کی تائید کی۔

پھرانہوں نے فرمایا کہ میں نبی علیہ المحصابہ المحصابہ المحصاب المحصاب کے اللہ کا داسلہ دے کر' بیررؤمہ' کے حوالے سے پوچھتا ہوں جس کا پانی مسافر تک کو بیچا جاتا تھا، میں نے اپنے مال سے اسے خرید کرمسافروں کے لئے بھی وقف کر دیا، کیا ایسا ہے یانہیں؟ لوگوں نے اس پر بھی ان کی تا ئید کی ۔

(٤٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْبُأْنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِى عَنْ حُمُرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ رَأَيْتُ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ تَوَصَّا فَافُرْ عَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْفَرَ ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمُنَى إِلَى الْمِوْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسُرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمُنَى فَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمُنَى فَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مَنْ يَوْفِي هَذَا ثُمَّ عَلَى الْمُونُونِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مَنْ وَضُوبِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَمُو مُونِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِو لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راحع: ١٤] قَالَ مَنْ تَوَضَّا وُضُوبِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَا يُحَدِّنُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِو لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راحع: ١٤] قَلَلَ مَنْ تَوَضَّا وُضُوبِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَا يُعَلِّمُ وَضُورَتِ مِوعِ وَيَعَاء الْهُولِ وَسَور عَنِى مَا الْعَلَمُ مَنْ فَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَى مَرْتِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْهُ عَلَى مَلْ الْعَلَى مُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمُعَلِى عَلَى اللَّهُ عَلَى مَسْتَ وَوْلَ الْعَ وَلَى مَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَى مَرْتِهُ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْ مَا عَلَيْهُ وَلَا الْمَالِمُ اللّهُ عَلَى الْمُعُولُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَالِمُ وَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَالِلَ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُه

( ٤٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَافِعِ عَنْ نُبَيْهِ بُنِ وَهُبِ قَالَ أَرْسَلَ عُمَرُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَى أَبُ اللَّهِ إِلَى مَعْمَرٌ عَنْ أَيْكِ لَكُ عَنْ يَنْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَوْ بِأَى شَيْءٍ يُكْحُلُهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يُعْمَدُهُمَا بِالصَّيرِ فَإِنِّى سَمِعْتُ عُثْمَانَ بُنَ عَقَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم ( ٢٠٠٤)، وابن حزيمة: (٢٠٥٤) [[انظر: ٢٥ ٤، ٤٩٧،٤٩٤]

(۳۲۳) حصرت عثان غنی طافئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَثَافِیْزِ آنے ارشاد فر مایا جو شخص اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ نماز برحق اور واجب ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ٤٢٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِیُّ حَدَّثِنِی آبُو مَعْشَرٍ یَعْنِی الْبَرَّاءَ وَاسْمُهُ یُوسُفُ بُنُ

یَزِیدَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ حَجَّ عُثْمَانُ حَتَّی إِذَا کَانَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ أُخْبِرَ عَلِیٌّ

آنَّ عُثْمَانَ نَهَی آصُحَابَهُ عَنْ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَقَالَ عَلِیٌّ لِاَصْحَابِهِ إِذَا رَاحَ فَرُوحُوا فَآهَلَّ عَلِیٌّ وَالْحَجِّ فَقَالَ عَلِیٌّ لِاَصْحَابِهِ إِذَا رَاحَ فَرُوحُوا فَآهَلَّ عَلِیٌّ وَاصْحَابُهُ بِعُمْرَةٍ فَلَمْ یُکَلِّمُهُمْ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلِیٌّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ آلَمُ الْحُبُرُ اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٢ . ٤]

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا آذُرِی مَا آجَابَهُ عُثْمَانُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٢ . ٤]

(۳۲۳) سعید بن میتب و کینا فیز است بین کدایک مرتبه حضرت عثان غی واثنی جی کراد دے سے نکلے، جب راستے کا کچھ حصہ ا طے کر پچک تو کسی نے حضرت علی واثنی سے جا کر کہا کہ حضرت عثان واثنی نے جم تنع سے منع کیا ہے، یہ من کر حضرت علی واثنی نے استعمال میں استعمال میں ہوتا ہے۔ میں کہ حضرت علی واثنی اور ان کے ساتھیوں نے عمرہ کا احرام باندھا، حضرت عثان غی واثنی کو پہتہ چلا تو انہوں نے حضرت علی واثنی سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی، بلکہ حضرت علی واثنی نے دوئی بات نہ کی، بلکہ حضرت علی واثنی نے دوئی ان سے بوچھا کہ مجھے بہتہ چلا ہے کہ آپ جج تمتع سے دو کتے ہیں؟ کیا نبی علیا ان جج تمتع نہیں کیا تھا؟ راوی کہتے ہیں مجھے

# مناه) آمدُن منبل مينية مترم كي المراد المرا

( 372 ) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ آرْسَلَ إِلَى عُمَرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَالْمَهُ عَنْهُ فَيَنَا آنَ كَذَلِكَ إِذْ جَانَهُ مُولَاهُ يَرُفَأَ فَقَالَ هَذَا لَهُمْ ثُمَّ مَكَ سَاعَةً فَمْ جَاءً فَقَالَ بُنُ الْعَوَّامِ قَالَ وَكَلَ أَلُوى اَذْكَرَ طَلْحَةً أَمْ لا يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكَ قَالَ الْدَنُ لَهُمْ فَمَّ مَكَ سَاعَةً فَمْ جَاءً فَقَالَ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَأْذِنَانِ عَلَيْكَ قَالَ الْدَنُ لَهُمْ فَلَمَّ مَكَ سَاعَةً لَمْ جَاءً فَقَالَ الْمُؤْمِنِينَ الْحَوْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمِنِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا حِينَئِذٍ يَخْتَصِمَانِ فِيمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَآوِح مِينَ عَلَيْكُ فَالَ الْفَدُى وَاحِدٍ مِنْ صَاحِيهِ فَقَلْ كَلَى وَلَو لِي مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَيْمِ وَلَوْحُ مُلْكَ وَاللَّهُ عَلَى وَسُولِهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحِي وَلَالَ مُعْرَادُ وَلَالَهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَلَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَلِكَ فَقَالَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَلِكَ عَلَى وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا الْعَلَالُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَ

(۲۲۵) ما لک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق وٹائٹوئا نے جھے پیغا م بھیج کر بلوایا ، ابھی ہم بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت عمر فائٹوئا کا غلام'' جس کا نام'' بیفا'' تھا اندر آیا اور کہنے لگا کہ حضرت عثان وٹائٹوئا، عبد الرحمٰن وٹائٹوئا، سعد وٹائٹوئا اور حضرت عثان وٹائٹوئا ندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں؟ فرمایا بلالو، تھوڑی دیر بعدوہ غلام پھر آیا اور کہنے لگا کہ حضرت عباس وٹائٹوئا اور حضرت علی وٹائٹوئا ندر آنے کی اجازت جاہتے ہیں؟ فرمایا انہیں بھی بلالو۔

حضرت عباس ڈٹاٹٹڈ نے اندر داخل ہوتے ہی فر مایا امیرالمؤمنین! میرے اوران کے درمیان فیصلہ کر دیجئے ،اس وقت ان کا جھگڑ ابنونضیرے حاصل ہونے والے مال فئی کے بارے تھا،لوگوں نے بھی کہا کہ امیرالمؤمنین!ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور ہرا کیکودوسرے سے نجات عطاء فر مائے کیونکہ اب ان کا جھگڑ ابڑھتا ہی جار ہاہے۔

حضرت عمر نظائفتائے فرمایا میں تہمیں اس اللہ کی قتم دیتا ہوں جس کے تھم سے زمین و آسان قائم ہیں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی علینیا نے فرمایا ہے ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ، ہم جو کچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے اثبات میں جواب دیا، پھرانہوں نے حضرت عباس ڈلائٹٹو علی ڈلائٹٹ سے بھی یبی سوال پو چھا اور انہوں نے بھی تا ئیدگ،

اس کے بعدانہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت ہے آگاہ کرتا ہوں۔

الله في مال في خصوصيت كماته صرف في عليها كوديا تها، كى كواس مين سے كي خيس ديا تها اور فرمايا تها الله على رسوله منهم فما او جفتم عليه من حيل و لاركاب"

اس لئے یہ مال نبی مائیلا کے لئے خاص تھا، کیکن بخدا! انہوں نے تمہیں چھوڑ کرا سے اپنے لیے محفوظ نہیں کیا اور نہ ہی اس مال کوتم
پرتر جج دی، انہوں نے یہ مال بھی تمہارے درمیان تقسیم کر دیا یہاں تک کہ یہ تھوڑ اسانچ گیا جس میں سے وہ اپنے اہل خانہ کو
سال بھر کا نفقہ دیا کرتے تھے، اور اس میں سے بھی اگر پچھ نچ جاتا تو اسے راہ خدا میں تقسیم کر دیتے، جب نبی علیلا کا وصال ہو گیا
تو حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹڑ نے فر مایا کہ نبی علیلا کے بعد ان کے مال کا ذمہ دار اور سر پرست میں ہوں، اور میں اس میں وہی
طریقہ اختیار کروں گا جس پر نبی علیلا صلے رہے۔

( ٤٦٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمِ الطَّانِفِيُّ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةً عَنُ مُوسَى بُنِ عِمْرَانَ بُنِ مَنَّاحٍ عَنُ أَبَانَ بُنِ عُنْمَانَ عَنْ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى جَنَازَةً فَقَامَ إِلَيْهَا وَقَالَ مُوسَى بُنِ عِمْرَانَ بُنِ مَنَّاحٍ عَنُ أَبَانَ بُنِ عُنْمَانَ عَنْ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا إِمَالَ شعب:حسن لغيره إلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا إِمَالَ شعب:حسن لغيره إلى الطّر: ٥٠٤٩ ٥٥] ورقر ما يل رَبُّ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِّ مِعْرَتَ مُنْ خَلَيْدُ وَسَلَّمَ وَمُ عَنْ خَلْمُ فَي خَلَالُهُ مَانَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مِنْ عَلَيْهِ وَمُوتَ وَمُو مَنْ خَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُوالِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَعْمَ لَهُ إِلَيْهُ كَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْ خَلَانُ عَنْ خَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِيّهُ وَسَلّمَ وَلَا عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ لَهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ مِنْ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَا مُوالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُوالِمُ مُنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللهُ اللللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

( ٤٢٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَكُو حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ يُصَلِّيَانِ
ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ فَيُذَّكُّرَانِ النَّاسَ فَسَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ هَذَيْنِ
الْيَوْمَيْنِ [قال شعب: إسناده صحبح] [انظر: ٢٥٠، ١٥]

(۳۲۷) ابوعبید بُرِیْنَدُ کتے ہیں کہ عیدالفطر اور عیدالفنی دونوں موقعوں پر جھے حضرت عثمان غی ٹائٹیڈ اور حضرت علی ٹائٹیڈ کے ساتھ اثر یک ہونے کا موقع ملاہے، یدونوں حضرات پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر نماز سے فارغ ہوکرلوگوں کو نصیحت کرتے تھے، ہیں نے ان دونوں حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جناب رسول اللہ کا انگر آئے نے ان دونوں دنوں کے روزے رکھنے منع فر مایا ہے۔ (۲۲۸) حَدَّدَ نَنَا مُن مُکُو اَخْبَرَنَا ابْن جُورِیْج حَدَّقَیٰی ابْن شِھابِ عَن عَطَاءِ بْنِ یَزِیدَ الْجُنْدَعِیِّ اَنَّهُ سَمِعَ حُمُوان مَوْلَی عُشُمَان بْنِ عَفَّان رَضِی اللّٰه عَنْهُ قَالَ رَآیْتُ آمِیرَ الْمُؤْمِنِین عُشُمَان یَتَوَضَّا فَاهُورَاق عَلَی یَدَیْهِ حَمُوران مُولِی عُشَمَان بْنِ عَفَّان رَضِی اللّٰه عَنْهُ قَالَ رَآیْتُ آمِیرَ الْمُؤْمِنِین عُشُمَان یَتَوَضَّا فَاهُورَاق عَلَی یَدَیْهِ فَلَاتُ مَوْلَ مَوْلَی عُشَمَان یَتَوضَا فَاهُورَاق عَلَی یَدَیْهِ فَلَاتُ مَرَّاتٍ فُرَیْتُ مَوْلِی وَمَصْمَلُ فَلَاقًا وَذَکُرَ الْحَدِیثَ مِثْلَ مَعْنی حَدِیثِ مَعْمَو [راحع: ۱۸۵] فَلَان کُورِی ہُوری ہُوری ہے کہ میں نے حضرت عثان ڈائٹو کی آزاد کردہ غلام ہیں' سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عثان ڈائٹو کو وضوکر تے ہوئے و یکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں پر تین مرتبہ یائی بہایا، تین مرتبہناک میں یائی ڈالا، تین مرتبہ کل کی ، اور کمل صدیت ذکر

# کی منطاع آخرون منبل میدید مترجم کی ۱۲۱ کی کی ادا کی کی ادا کی کی ادا کی کی کی مستندا کناهاء الواشد نین کی کی جو پیچیے بھی گذر چکی ہے۔

( ٤٢٩) حُدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَآنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آلَا أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى فَدَعَا بِمَاءٍ وَضَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثًا وَعَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ فَتَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَالَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۲۹) حضرت عثان غنی منطقط نے ایک مرتبہ اپنے پاس موجود حضرات سے فرمایا کہ کیا میں آپ کو نبی علیلا کی طرح وضوکر کے نہ دکھاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں! چنانچہ انہوں نے پانی متلوایا، تین مرتبہ کلی کی، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چرے کو دھویا، تین تمن مرتبہ دونوں باز وؤں کو دھویا، سر کا مصر کیا اور پاؤں دھوئے، پھر فرمایا کہ جان لوکہ کان، سر کا حصہ ہیں، پھر فرمایا میں نے خوب احتیاط سے تمہار سے سامنے نبی علیلا کی طرح وضو پیش کیا ہے۔

( ٤٦٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَوْفُ الْأَغْرَابِيُّ عَنْ مَغْبَدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا فَلَمَّا فَرَعُ مِنْ وُضُونِهِ تَبَسَّمَ فَقَالَ هَلُ تَدُرُونَ مِمَّا ضَحِكْتُ قَالَ فَقَالَ تَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَوَضَّاتُ ثُمَّ تَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ مِمَّ ضَحِكْتُ قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّا فَآتَمَ وُضُونَهُ ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَابِهِ فَآتَمَ صَلَابَهُ ضَدِيدً عَنْ مَلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ الْقَبْدَ إِذَا تَوَضَّا فَآتَمَ وُضُونَهُ ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَابِهِ فَآتَمَ صَلَابَهِ فَآتَمَ صَلَابِهِ فَآتَمَ صَلَابِهِ فَآتَمَ صَلَابِهِ فَآتَمَ مَنْ صَلَابِهِ كَمَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّ شعيب: حسن لغيره ] [راحع: ١٥٤]

(۳۳۰) حمران کہتے ہیں کدایک مرتبہ ہم حضرت عثان بڑا گھڑنے پاس تھے، انہوں نے پانی منگوا کر وضو کیا اور فرافت کے بعد مسکرانے گئے، اور فرمایا کہ کیاتم جانتے ہو، میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ ایک مرتبہ نبی علیاً نے بھی اس طرح وضو کیا تھا جیسے میں نے کیا اور آپ مُن اللہ مسکرائے تھے، اور دریافت فرمایا تھا کہ کیاتم جانتے ہو، میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں، فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور کامل وضو کر کے نماز شروع کرتا ہے اور کامل نماز پڑھتا ہے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایسے ہوجاتا ہے جیسے مال کے پیٹ ہے جنم لے کرآیا ہو۔

(٤٦١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ شَقِيقٍ يَقُولُ كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنْ الْمُتُعَةِ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْقِي بِهَا فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلًا فَقَالَ لَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَلُ وَلَكِنَّا كُنَّ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَلُ وَلَكِنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَا كُولِكَ قَالَ عُنْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَلُ وَلَكِنَا كُنَّا كُنَا كُنَا كُنَا كُنَا كُنَا كُنَا كُنَا كُنَا كُنَا كُولُولَ وَعَنْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَلُ وَلَكِنَا كُنَا كُولُولَ وَتَعَلَّى وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ لَكُانَ خُولُهُمُ قَالَ لَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَالًا عَلَى مُنْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

مناه) اَمُرِينَ بِلِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الل

جواز کا فتو کی دیتے تھے، ایک مرتبہ حضرت عثان ولائٹؤنے ان سے کھے کہا ہوگا تو حضرت علی ولائٹؤنے فرمایا کہ آپ جانے بھی ہیں کہ نبی علیا اندائی سے اسلام کے نبی علیا نے اس طرح کیا ہے پھر بھی اس سے روکتے ہیں؟ حضرت عثان ولائٹؤنے فرمایا بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اندائی ہے (کہ لوگ رات کو بیویوں کے قریب جا کیں اورضج کوشل جنابت کے پانی سے آلیے ہوں اور ج کا احرام باندھ لیس) (۲۲ء) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ شَقِیقِ کَانَ عُنْمَانُ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ يَنْهَی عَنْ اللّهُ عَنْهُ يَالُمُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ لِقِلْمَ قَوْلًا ثُمَّ قَالَ عَلَیْ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ لِقِلْمَ قَوْلًا ثُمَّ قَالَ عَلَیْ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ لِعَلْمَ فَوْلًا ثُمَّ قَالَ عَلَیْ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ لِقِلْمَ قَالًا عَلَیْ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ لِقِلْمَ فَوْلًا ثُمَّ قَالَ عَلَیْ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ لِقَالَ عَلْمُ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ لِقِلْمَ فَالْ عَلَیْ وَضِیَ اللّهُ عَنْهُ لِعَلْمَ وَسُولِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ لَا لَا عَلْمَ عَنْهُ لِلّهُ عَنْهُ عَنْهُ لَا عَلْمَ عَنْهُ لِعَلْمَ لَا مُعْمَلُولُ وَسِیَ اللّهُ عَنْهُ لِعَلْمَ وَسِیَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ لَا عَلْمَ عَلْمُ لَا مُعْمَلُتُ وَسِیَ اللّهُ عَنْهُ لِعَلَیْ مُحْدَدُ اللّهُ عَنْهُ لِعَلْمَ لَا لَا عَلْمَ عَلْمَ لَا لَا عَلْمَ عَنْهُ لِعَلْمَ لَا لَيْ اللّهُ عَنْهُ لَا اللّهُ عَنْهُ لَا عَلْمَ عَلْمُ لَعْهُ لَا عَلْمَ عَلْمَ لَا لَا عَلْمَ عَنْهُ لَعَلْمَ عَلْلَ عَلْمَ عَنْهُ لِللّهُ عَنْهُ عَلْمَ لَا عُمْمَانُ وَسِيَ اللّهُ عَنْهُ لِعَلْمَ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ لَا عَلْمَ عَلْمَ لَا لَا عَلْمَ عَلْمَ لَا عَلْمَ عَلْمُ لَا عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَنْهُ لِمُ لَا لَا عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ لَا لَا عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلَامُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ لَا اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَا

ے (كداوگرات كو يو يوں ك قريب جاكيں اور ح كو سل جنابت كے پانى سے تيلے بوں اور ج كا حرام بانده ليس) ( ٢٣٤) حَدَّنَنَا رَوْح حَدَّنَنَا كَهُمَسْ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزَّبْيْرِ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِهِ إِنِّى مُحَدِّنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانَ يَمُنَعُنِى أَنُ أُحَدِّنَكُمُ إِلّا الطّنَّ عَلَيْكُمْ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانَ يَمُنَعُنِى أَنُ أُحَدِّنَكُمُ إِلّا الطّنَّ عَلَيْكُمْ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ حَرَسُ لَيْلَةٍ فِى سَبِيلِ اللّهِ تَعَالَى ٱفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا [صححه الحاكم (١/١/٨) وقال البوصيرى: هذا إسناده ضعيف قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٧٦٦) قال شعيب: حسن، وهذا إسناده ضعيف [انظر: ٣٣٤]

(۳۳۳) ایک مرتبه حضرت عثمان غی ڈاٹھ نے منبر پرخطبہ دیتے ہوئے فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نی طال سے من ہے ، ایسانہیں ہے کہ بخل کی وجہ سے میں اسے تمہارے سامنے بیان نہ کروں گا، میں نے جناب رسول اللہ منا اللہ تا ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے داستے میں ایک رات کی پھرہ داری کرنا ایک ہزار داتوں کے قیام لیل اور صیام نہا رہے بڑھ کرافضل ہے۔

( ٤٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْكَبِيرِ بُنُ عَبُدِ الْمَجِيدِ آبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفُو عَنُ آبِيهِ عَنُ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ عَنُ عُنُمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنِي مَسْجِدًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِنْلَهُ فِي الْجَنَّةِ [صححه البحادي (٤٥٠)، ومسلم (٣٣٥) وابن حبان (١٢٩٢)] [انظر: ٥٠٦]

(۳۳۴) حفرت عثان غنی رہائے ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله تَالِیُّ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوفخص الله کی رضا کے لئے مجد کی تقمیر میں حصہ لیتا ہے، اللہ اس کے لئے اسی طرح کا ایک گھر جنت میں تقمیر کردیتا ہے۔

#### من مناكم آخذ ن شبل مينيد متوم الله المناسبة المن

( ٤٣٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَعُثْمَانَ يُصَلّيَانِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَعُثْمَانَ يُصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْيُومْيُنِ يُدُمُّ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْيُومْيُنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْيُومْيُنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَبْقَى مِنْ نُسُكِكُمْ فَالَ وَسَمِعْتَ عَلِيًّا رَضِى اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَبْقَى مِنْ نُسُكِكُمْ عَنْدَ عُلَاثٍ وَرَاحِع: ٢٧٤] [انظر: ٥٠٥، ٥٥، ٥٠]

(۳۳۵) ابوعبید بیست کہتے ہیں کہ عیدالفطرا ورعیدالاضی دونوں موقعوں پر جھے حضرت عثان فی نگائٹڈ اور حضرت علی نگائٹڈ کے ساتھ شریک ہونے کا موقع ملا ہے، یہ دونوں حضرات پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر نماز ہے فارغ ہو کر لوگوں کو نسیحت کرتے تھے، پس نے ان دونوں دونوں حضرات کو یہ بھی فرماتے ہوئے سا کہ بی طیفیا نے قربانی کا گوشت تین دون کے بعد کھانے ہے متع فرمایا ہے اور میں نے حضرت علی مثاثرہ کو یہ بھی فرماتے ہوئے ساکہ بی طیفیا نے قربانی کا گوشت تین دون کے بعد کھانے ہے متع فرمایا ہے۔ اور میں نے حضرت علی مثاثرہ کو یہ بھی فرماتے ہوئے ساکہ بی طیفیا نے قربانی کا گوشت تین دون کے بعد کھانے ہے متع فرمایا ہے۔ اور میں نے حضرت علی مثالہ نے مقبلہ اللّه فی آئیہ فرکھ قال کہ تھیلہ وَ سَدُن وَصُوعٍ وَ سُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ فَسَمِعِی اُمُصَفِّ قَالَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ قَالَ فَقُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَآئِتُ عُفْمَانَ رَضِی اللّهُ عَنْهُ وَ هُو بِالْمَقَاعِدِ دَعَا بِوَصُوعٍ فَمَصُمَ فَلَا اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ قَالَ رَآئِتُ عُفْمَانَ وَرُسُوعِ اللّهُ عَنْهُ وَ هُو بِاللّمَةَ عِدِ دَعَا بِوَصُوعٍ فَمَصُمَ فَلَا اللّهُ صَلّی اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَنُ اَحَبُ اَنْ یَنْ ظُر اِللّمَ عَلَیْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ آنان مُنْ اَحْبُ اَنْ یَنْظُر اِلّی وَصُوعِ وَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ آنان شعب: إسنادہ حسن اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ آنان مُن اَحْبُ اِنْ یَنْظُر اِللّمَ عَلَیْهُ وَسَلّمَ آنان مُن اَحْبُ اِنْ یَنْظُر اِللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ آنان مُنْ اَحْبُ اِنْ یَنْ مُرتبی کی ایس آنہوں نے تین مرتبی کی میں انہوں نے تین مرتبیکی وضوکا طریقتہ وضود کی اور کی میں انہوں نے تین مرتبیکی مطابق ایک می انہوں نے تین مرتبیکی کی متین مرتبہ کی کیا اور پاؤں دھولیے، پھرفر مایا کہ جوض نی طیفیا کا طریقتہ وضود کینا چاہتا ہے، وہ جان لے کہ نی طیفیا کی طرح وضوفہ ایک مرتبیکی مطابق ایک موجود اور کی میں انہوں کے کہ نی طیفیا کی طرح وضوفہ ایک موجود کی ایک می انہوں کے کہ نی طرح مطابق ایک می میں انہوں کے کہ بی طیفیا کی طرح وضوفہ ما ہے تھے۔

( ٤٣٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِى أَمَامَةً بُنِ سَهُلٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِى الدَّارِ فَدَخَلَ مَدْخَلًا كَانَ إِذَا دَخَلَهُ يَسْمَعُ كَلَامَهُ مَنْ عَلَى الْبَلَاطِ قَالَ فَدَخَلَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ وَخَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ إِنَّهُمْ يَتَوَعَّدُونِى بِالْقَتْلِ آنِفًا قَالَ قُلْنَا يَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَبِمَ يَقْتُلُونِنِى إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا يَاحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا

فَوَاللّهِ مَا أَحْبَبُتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِي اللّهُ وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ قَطُّ وَلَا قَتَلْتُ نَفُسًا فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي إصححه الحاكم (٤٠٠٤) وقال الترمذي: حسن. قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٢٠٥٤، ١٥٠١) ابن ماجة ٢٥٣٣، ٢٥٣٣، الترمذي: ٢٥٨، ٢١٥١) [ انظر: ٣٨٤، ٤٣٨) وعال

(۳۳۷) حضرت ابوامامہ بن بہل ٹائٹوز سے مروی ہے کہ جن دنوں حضرت عثان غنی ٹائٹوزا پے گھر میں محصور تھے، ہم ان کے ساتھ ہی تھے، تھوڑی دیر کے لئے وہ کسی کمرے میں داخل ہوئے تو چوکی پر بیٹھنے والوں کو بھی ان کی بات سنائی دیت تھی، اسی طرح ایک مرتبہ وہ اس کمرے میں داخل ہوئے بھوڑی دیر بعد با ہرتشریف لا کرفر مانے گئے کہ ان لوگوں نے مجھے ابھی ابھی قبل کی دھم کی دی ہے، ہم نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! اللہ ان کی طرف ہے آپ کی کفایت وجفاظت فرمائے گا۔

حضرت عثان غنی خالفو فر مانے گے بھلائس جرم میں بیلوگ مجھے قتل کریں گے؟ جب کہ میں نے نبی علیما کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ تین میں ہے کہ تین میں ہے کہ ایک صورت کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے، یا تو وہ آ دمی جو اسلام تبول کرنے کے بعد مرتد ہوجائے ، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے، یا قاتل ہواور مقتول کے عوض اسے قتل کر دیا جائے ، اللہ کا قتم ! مجھے تو اللہ نے جب سے ہدایت دمی ہے، میں نے اس دین کے بدلے کسی دوسرے دین کو پسند نہیں کیا، میں نے اسلام تو بردی دور کی بات ہے، نوائد جا بلیت میں بھی بدکاری نہیں کی اور نہ ہی میں نے کسی کو تل کیا ہے، پھر بیلوگ مجھے کیوں قتل کرنا جاسے ہیں؟

( ٤٣٨) حُدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللهِ حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ عَدُهُ فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ وَقَالَ كُنَّا نَدُحُلُ اللهُ عَنَهُ فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ وَقَالَ كُنَّا نَدُحُلُ مَدْحَدٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ مَدْحَدً الْحَدِيثَ مِثْلَهُ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ أَوْ نَحُوهُ إِمَالَ شَعِيبِ السَادِه صحيح [راجع: ٤٣٧]

(۴۳۸) گذشته حذیث ایک دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِى ابْنَ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَالِم بْنِ آبِمِ الْجَعْدِ قَالَ دَعَا عُشْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ إِنِّى سَائِلُكُمْ وَإِنِّى أُحِبُّ أَنْ تَصْدُقُونِى نَشَدْتُكُمْ اللَّهَ آتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُورُونُ قُرَيْشٍ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِي اللَّهُ عَنْهُ لَهُ أَنَّ بِيدِى مَفَاتِيحَ الْخَوْمُ اللَّهُ عَنْهُ إِينِى هَاشِمِ عَلَى سَائِرِ قُرَيْشٍ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِنَا اللَّهُ عَنْهُ إِينَ الْمَثَلِقُ اللَّهُ عَنْهُ إِينِى أَمْيَّةً حَتَى يَدُخُلُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ فَبَعَتَ إِلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ بِيدِى مَفَاتِيحَ الْجَنَّةِ لَآعُطَيْتُهَا بَنِى أُمَيَّةً حَتَى يَدُخُلُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ فَبَعَتَ إِلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ فَقَالَ عُمْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آلَا أُحَدِّنُكُمْ اعَنْهُ يَعْنِى عَمَّارًا الْقُبُلُثُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذًا لِي لَهُ مَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ آلَا أُحَدِي النَّهُ عَنْهُ آلَا أُحَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَيْ وَعَلَيْهِ يُعَدِّي يَعْدَلُونَ فَقَالَ الْهُو عَمَّارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ الدَّهُمَ بِيدِى نَتَمَشَى فِى الْبُطُحَاءِ حَتَى آتَى عَلَى آبِيهِ وَأَكْمَةٍ وَعَلَيْهِ يُعَذِّبُونَ فَقَالَ آبُو عَمَّارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ الدَّهُمَ بِيدِى نَتَمَشَى فِى الْبُطُعَاءِ حَتَى آلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَاهُ عَلَيْهِ وَلَالَاهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ اللَّهُ فَلَكُونَ فَقَالَ أَلُونَ فَقَالَ الْهُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

## هي مُناهَا مَوْنَ فَيْل بِيَدِ مَرْمَ ﴾ وهم المحالي المناه المالي المناه المالي المناه المالي المناه المالي المناه المالي المناه المناه

هَكَذَا فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصْبِو ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ اغْفِرُ لِآلِ يَاسِهِ وَقَدُ فَعَلْتُ [اسناده صعيف]

(٣٣٩) سالم بن ابی الجعد بُرَشَدُ کَتِیْ کُه ایک مرتبه حضرت عثمان غی بڑا تین نے چند صحابہ کرام شکھیں کو بلایا جن میں حضرت عمان بی برات کی سام بن ابی الجعد بیشد کے میں اور آپ سے چند باتوں کی تصدیق کروانا عاربی یا سر ڈائٹو بھی ہے، اور فر مایا کہ میں آپ لوگوں سے بچھوال کرنا چا ہتا ہوں اور آپ سے چند باتوں کی تصدیق کروانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اللہ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ لوگ نہیں جانے کہ نبی طبیقاً دوسر سے لوگوں کی نسبت قریش کو ترجیح میں میں آپ کو ایک خاموش رہے۔

حضرت عثمان ڈٹائٹوئے فر مایا کہ اگر میرے ہاتھ میں جنت کی چابیاں ہوں تو میں وہ بنوامیہ کودے دوں تا کہ وہ سب کے سب جنت میں داخل ہو جا کیں ( قرابت داروں سے تعلق ہونا ایک فطری چیز ہے، یہ دراصل اس سوال کا جواب تھا جولوگ حضرت عثمان پراقر یا ء بروری کے سلسلے میں کرتے تھے )۔

(٤٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنِي حُمْرَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ سِوَى ظِلِّ بَيْتٍ وَجِلْفِ الْخُبْزِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ سِوَى ظِلِّ بَيْتٍ وَجِلْفِ الْخُبُزِ وَقَالَ وَقَالَ عَنْ هَذَا فَلَيْسَ لِابْنِ آدَمَ فِيهِنَّ حَقَّ [صححه الحاكم (٢١٢/٤) وقال النامِدي: ٢٣٤٠] الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٣٤١)]

( ٢٣٠) حضرت عثان عنی النفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تُلَافِيْنَ نے ارشاد فرمایا گھر کے ساتے ، خشک روئی کے گؤے ، شرمگاہ کو چھپانے کی بقتر کپڑے اور پانی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کی ایک میں بھی انسان کا استحقاق نہیں ہے۔ ( ٤٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ بَكُم حَدَّثَنَا حُمَدُ الطّویلُ عَنْ شَیْح مِنْ تَقِیفٍ ذَكْرَهُ حُمَدُ بِصَلَاحٍ ذَكُرَ أَنَّ عَمَّهُ الْحَدِرَهُ اللّهِ بِنُ بَكُم حَدَّثَنَا حُمَدُ الطّویلُ عَنْ شَیْح مِنْ تَقِیفٍ ذَكْرَهُ حُمَدُ بِصَلَاحٍ ذَكُرَ أَنَّ عَمَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامَ فَصَلّی وَلَمْ يَتُوصَّا أُمُمَّ قَالَ جَلَسْتُ مَجْلِسَ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَصَعَعْتُ مَا صَنَعَ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَصَعَعْتُ مَا صَنَعَ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَصَعَعْتُ مَا صَنَعَ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَیّع اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَلَمْ مُعْرَفِهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلُمُ وَسُلْمُ وَسُلّمَ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَاللّهُ وَسُلّمَ وَاللّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمُ وَسُلّمُ وَاللّهُ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمُ وَسُلّمَ

(۱۳۸۱) ایک مرتبه ایک مخص نے حصرت عثان غنی دلاللہ کو کو کو باب ان کے پاس بیضا ہوا دیکھا، انہوں نے شانے کا

## هي مُنالِاً امَّهُ وَمَنْ لِيَدِيدُ مَرْمُ اللهُ اللهُ

گوشت منگوایا اوراس کی ہٹری سے گوشت اتار کر کھانے گئے، پھریوں ہی کھڑے ہو کرتازہ وضو کیے بغیرنماز پڑھ لی اور فر مایا میں نبی علیثا کی طرح ببیشا، نبی علیثانے جو کھایا، وہی کھایا اور جو نبی علیثانے کیا، وہی میں نے بھی کیا۔

( ٤٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا أَبُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا زُهُورَةُ بُنُ مَعْبَدٍ عَنُ أَبِى صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَبَاطُ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ فَلْيُرَابِطُ امْرُو كَيْفَ شَاءَ هَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَبَاطُ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ فَلْيُرَابِطُ امْرُو كَيْفَ شَاءَ هَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَبَاطُ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ فَلْيُرَابِطُ امْرُو كَيْفَ شَاءَ هَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَبَاطُ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ فَلْيُرَابِطُ امْرُو كَيْفَ شَاءَ هَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَبَاطُ الرَّابِينِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ الْفِي يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ فَلْيُرَابِطُ امْرُو كَيْفَ شَاءَ هَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ۲۳۲) ایک مرتبدایام مج میں حضرت عثمان غی ڈلائٹڑ نے منی کے میدان میں فر مایالوگو! میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی علیظا سے بنی ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن کی چوکیداری عام حالات میں ایک ہزار دن سے افضل ہے، اس لئے اب جو مخص جس طرح چاہے، اس میں حصہ لے، یہ کہ کرآپ نے فر مایا کیا میں نے پیغام پنچادیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں! فر مایا ا اللہ! تو گواہ رہ۔

( ٤٤٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِى مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَلَّتَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيُّ حَلَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِمِنَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَنْكَرَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى تَأَهَّلُتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَأَهَّلَ فِى بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ [إسناده ضعيف] [انظر: ٥٥٩]

( ۱۳۳۳ ) ایک مرتبدایا م ج میں حضرت عثمان غنی دلائن نے منی میں قصر کی بجائے پوری چا ررکعتیں پڑھادیں ،لوگوں کواس پر تعجب ہوا، حضرت عثمان دلائن نے فر مایا لوگو! میں مکہ کرمہ میں آ کرمقیم ہوگیا تھا اور میں نے نبی طابی کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص کسی شہر میں مقیم ہوجائے ، و مقیم والی نماز بڑھے گا۔

( ٤٤٤) حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرُدَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كُنْتُ ٱبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطُنِ مِنْ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو قَيْنُقَاعَ فَأَبِيعُهُ بِرِبْحِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتُلُ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلُ [قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف قال الألباني: صحيح (ابن ماحة:

۲۲۳٠) قال شعيب: حسن] [انظر: ٥٤٥، ١٠٠٠]

(۱۳۲۳) سعید بن میتب میشاند کہتے ہیں کہ میں نے حصرت عثان عن واٹنٹو کومنبر پرخطبہ دیتے ہوئے سنا کہ وہ کہ رہے تھے میں یہودیوں کے ایک خاندان اور قبیلہ ہے'' جنہیں بنوقیقاع کہا جاتا تھا'' محبورین خریدتا تھا اور اپنا منافع رکھ کرآ گے بچ دیتا تھا،

ني طينًا كومعلوم مواتو فر ما يا عثان! جب خريدا كروتواب تول كرليا كرو، اور جب بيجا كروتو تول كريجا كرو-

( ٤٤٥ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثْنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [مكرر ماتبله]

(۳۳۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤٤٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ آبِي قُرَةً حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي الزِّنَادِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبَانَ بُنِ عُثْمَانَ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ [صححه الحاكم ( ١/ ٤١٥) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح أو حسن صحيح (أبوداود: ٥٨٩، ١٠) ابن ماحه: ٣٨٦٩، الترمذي: ٣٣٨٨) قال شعيب: إسناده حسن] انظر: ٤٧٤، ٢٨٥)

(۲۴۲) حفرت عثمان غی ٹلاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ فَالْتَیْجَائے ارشاد فر مایا جو محض بید دعا پڑھ لیا کرےاسے کو کی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی۔

"بِسُمِ اللّهِ الّذِى لَا يَضُوُّ مَعَ اسْمِهِ شَىءٌ فِي الْآرُضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"
( 124) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحُقَّافُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُسُلِم بْنِ يَسَادٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَا أَحَدِّثُكَ مَا هِى هِى كَلِمَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابَهُ وَهِى كَلِمَةً التَّقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابَهُ وَهِى كَلِمَةً التَّقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابَهُ وَهِى كَلِمَةً التَّقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابَهُ وَهِى كَلِمَةً التَّقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسَلّمَ عَمَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابَهُ وَهِى كَلِمَةً التَّقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابَهُ وَهِى كَلِمَةً التَّقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَهِى كَلِمَةً التَّقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَهِى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّه

( ٤٤٨ ) حَلَّثُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّتَنِي آبِي حَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ يَحْنِي يَعْنِي ابْنَ آبِي كَثِيرٍ ٱخْبَرَىٰ آبُو سَلَمَةَ آنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ اخْبَرَهُ آنَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ آخْبَرَهُ آنَّهُ سَالَ عُفْمَانَ بْنَ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ آرَآيْتَ إِذَا جَامَعَ امْرَآتَهُ وَلَمْ يُمْنِ فَقَالَ عُفْمَانُ يَتَوَضَّا كُمَا يَتَوَضَّا لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكْرَهُ وَقَالَ عُفْمَانُ

## الله المرابع المستدالخلفاء الواشدين كه المستدالخلفاء الواشدين كه

رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَبْيَّ بْنَ كَعْبٍ فَآمَرُوهُ بِذَلِكَ [صححه البحارى (٢٩٢)، اللَّهُ عَنْهُ وَالزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَبْيَّ بْنَ كَعْبٍ فَآمَرُوهُ بِذَلِكَ [صححه البحارى (٢٩٢)، ورسلم (٣٤٧) وابن حزيمة (٢٢٤)] [انظر: ٨٥٤]

(۳۲۸) خفرت زید بن خالد جہنی ڈائٹوڈ نے حضرت عثان غی ڈاٹٹوڈ سے ایک مرتبہ بیاوال پوچھا کہ اگر کوئی آدی اپی بوی سے مباشرت کر کے کین انزال نہ بوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جس طرح نماز کے لئے وضوکر تا ہے، ایما ہی وضوکر لے، اور اپی شرمگاہ کو دھو لے، اور فر مایا کہ میں نے نبی غلیا کو یہی فر ماتے ہوئے سنا ہے، راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہی سوال حضرت علی ڈاٹٹو ، حضرت طلحہ ڈاٹٹو اور حضرت الی بن کعب ڈاٹٹو سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ دور کا تھی محدد اللے بن آئس یقول نر فع کے در جات من نشاء قال بالعلم قلت من السکم قلت من حداث قال زید بن آئسلم قلت من حداث قال زید بن آئسلم قلت من حداث قال زید بن آئسلم

(٣٣٩) حضرت امام مالك مُولِيَّة فرمات بي كرآيت قرآنى ﴿ نَوْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ﴾ كامطلب يه به كمام كوريع بم جس كردرجات بلندكرنا چاہتے بين كرديتے بين، بين نے پوچھا كريدمطلب آپ سے كس نے بيان كيا؟ فرمايا زيد بن اسلم نے ۔

( ٤٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا مَسَرَّةُ بُنُ مَعْبَدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي كَبْشَةَ عَنْ عُفْمَانَ بُنِ عَفَّانَ وَحِدَّثَنَا مُسَرَّةُ بُنُ مَعْبَدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي كَبْشَةَ عَنْ عُفْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِي اللَّهِ عِنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَلَّيْتُ فَلَمُ آدْرِ أَشَفَعْتُ آمُ آوْتُوتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاىَ وَآنُ يَتَلَعَّبَ بِكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِكُمْ مَنُ صَلَّى مِنْكُمْ مَنْ صَلَّى عِنْهُ فَعَلْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاىَ وَآنُ يَتَلَعَّبَ بِكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِكُمْ مَنُ صَلَّى مِنْكُمْ فَلَمْ يَدُو الشَّفِعَ آوُ آوُتَوَ فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا تَمَامُ صَلَاتِهِ إِنَال شَعِب: حسن]

( • ' 60 ) حفرت عثان غنی خالفی سے مروی ہے کہ ایک مخص نبی علیظی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایار سول اللہ ( مَنَافِیْقِ )! میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے پیتنہیں چل سکا کہ میں نے جفت عدد میں رکعتیں پڑھیں یا طاق عدد میں ؟ نبی علیظیا نے فر مایا اپ آپ و اس بات سے بچاؤ کہ دورانِ نماز شیطان تم سے کھیلنے گئے، اگر تم میں سے کوئی مخص نماز پڑھ رہا ہوا وراسے جفت اور طاق کا پیدنہ چل سے کوئی مختص نماز پڑھ رہا ہوا وراسے جفت اور طاق کا پیدنہ چل سے کوئی میں ہے کہ اگر تم میں ہے کہ نہیں ہے کہ اگر تم میں ہے کہ کہ میں ہے کہ کہ دو ہو ہے کہ دو ہو ہو ہو گئے ہے۔

( ٤٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينِ وَزِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ قَالَا حَدَّثَنَا سَوَّارٌ أَبُو عُمَارَةَ الرَّمُلِيُّ عَنُ مَسِيرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى كَبْشَةَ الْقَصْرَ فَانْصَرَفَ إِلَيْنَا بَعْدَ صَلَابِهِ فَقَالَ إِنِّى صَلَّيْتُ مَعَ مَرُوَانَ بُنِ الْحَكْمِ فَسَجَدَ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجُدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَأَعْلَمَنَا أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَدَّثَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَتَنُ مِلْكُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَحَدَّثَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَرَ مِثْلَهُ نَحُوهُ [قال شعب: إسناده حسن]

(۵۱) میره بن معبد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں یزید بن الی کبشہ نے عصر کی نماز پڑھائی ،نماز کے بعدوہ ہماری طرف رخ کر

## هي مناه اتمان بيد مترم كره المسك الخالفاء الزاشدين كره

کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں نے مروان بن حکم کے ساتھ نماز پڑھی تو انہوں نے بھی اسی طرح دو سجدے کیے، اور ہماری طرف رخ کر کے بتایا کہ انہوں نے حضرت عثان ڈائٹو کے ساتھ نماز پڑھی تھی اور انہوں نے نبی ملیکیا کے حوالے سے بیرحدیث بیان فرمائی تھی۔

(۲۵۲) حضرت ابن عمر فلافظ سے مروی ہے کہ جن دنوں حضرت عثان غی فلافظ اپنے گھر میں محصور تھے، انہوں نے لوگوں کو جھا تک کردیکھا اور فرمانے گئے بھا کس جرم میں تم لوگ مجھے قتل کرو گے؟ جب کہ میں نے نبی علیظ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے تین میں سے کسی ایک صورت کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا جلال نہیں ہے، یا تو وہ آ دمی جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہوجائے ، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے، یا قاتل ہواور مقتول کے عوض اسے قتل کردیا جائے ، اللہ کی قسم! مجھے تو اللہ نے جب سے ہدایت دی ہے، میں بھی مرتد نہیں ہوا، میں نے اسلام تو بردی دورکی بات ہے، زمانہ جا بلیت میں بھی بدکاری نہیں کی اور نہ بی میں نے کسی کوقت کیا ہے۔ جس کا مجھ سے قصاص لیا جائے۔

( ٥٥٠) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لِهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو قَبِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ الْبَرُ دَادِئَ يُحَدِّنَا حَسَنُ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَآذِنَ لَهُ وَبِيَدِهِ عَصَاهُ فَقَالَ عُنْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَآذِنَ لَهُ وَبِيَدِهِ عَصَاهُ فَقَالَ عُنْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا كَعْبُ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تُوكُفِّى وَتَرَكَ مَالًا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ فَقَالَ عُنْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ آبُو ذَرِّ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَعْبًا وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أُحِبُ لَوْ أَنَّ لِى هَذَا الْجَبَلَ ذَهَا أَنْفِقُهُ وَيُتَقَبَّلُ مِنِّى آذَرُ خَلْفِى مِنْهُ سِتَّ آوَاقٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ السَمِعْتُهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعُمُ [اسناده صعف]

## المستدالغلفاء الزاشدين والمراق المستدالغلفاء الزاشدين والمستدالغلفاء الزاشدين والمستدالغلفاء الزاشدين والم

لا تھی اٹھا کر انہیں مارنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں نے نبی علیہ اگل کو بیفرماتے ہوئے سا ہے کہ اگر میرے پاس اس پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتو مجھے بید پسند نہیں کہ میں اپنے بیچھے اس میں سے چھاوقیہ بھی چھوڑوں، میں اسے خرچ کر دوں گاتا کہ وہ قبول ہو جائے ، اے عثان! میں آپ کوالڈ کی قتم دے کر کہتا ہوں، کیا آپ نے بھی بیارشاد سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں!

(ع٥٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينِ حَدَّثَنَا هِضَامُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بَحِيرِ الْقَاصُّ عَنْ هَانِءٍ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَانِءٍ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِى وَتَبْكِى مِنْ هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَبْرُ أَقْفُولُ مَنَاذِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ آيَسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ آلِسَلُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ آشَدُ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَنْظُرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبُرُ ٱلْفُطَّعُ مِنْهُ وَمَا شَعِب: إسناده صحبح]

(۴۵۴) ہائی ''جو حضرت عثان دلائٹ کے آزاد کروہ غلام ہیں'' کہتے ہیں کہ جب حضرت عثان غی دلائٹ کسی قبر پر رکتے تو اتا روتے کہ داڑھی تر ہوجاتی ،کسی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں ، تب تو نہیں روتے اور اس سے روپڑتے ہیں؟ فرمایا کہ جناب رسول الدُّمْثَائِيْرُا کا ارشاد ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل کی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہوجا کیں گے اور اگروہاں نجات نہلی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہوجا کیں گے اور نبی علیٰ ان بیمی فرمایا ہے کہ میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں، قبر کا منظران سب سے ہولنا ک ہے۔

( ٥٥٥) حَدَّنَنَا زَكْرِيَّا بُنُ عَدِى تَحَدَّنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ مَرُوَانَ وَمَا إِحَالُهُ يُتَهَمُ عَلَيْنَا قَالَ أَصَابَ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رُعَافُ سَنَةَ الرَّعَافِ حَتَّى تَحَلَّفَ عَنْ الْحَجِّ وَٱوْصَى فَدَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلَّ عِنْ قَالَ أَصَابَ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَ عَلَيْهِ رَجُلَّ آخَرُ وَجُلَّ مِنْ قُو قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الزَّبُيْرَ قَالَ نَعُمُ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا الزَّبُيْرَ قَالَ نَعُمُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا الزَّبُيْرَ قَالَ نَعُمُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ [صححه أَمَا وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ إِنْ كَانَ لَحَيْرَهُمُ مَا عَلِمْتُ وَأَحَبَّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى (٧١٧)] [انظر: ٥٦]

(۵۵) مروان سے روایت ہے کہ'' عام الرعاف' بیس حضرت عثان غی النظائی کی ناک سے ایک مرتبہ بہت خون لکلا (جے تکسیر پھوٹنا کہتے ہیں) یہاں تک کہ وہ جج کے لئے بھی نہ جا سکے اور زندگی کی امید ختم کر کے وصیت بھی کر دی ، اس دوران ایک قریش آ دمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کرد ہیجئے ، انہوں نے پوچھا کیا لوگوں کی بھی یہی رائے ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! انہوں نے پوچھا کہا کہ کن لوگوں کی بیرائے ہے؟ اس پروہ خاموش ہوگیا۔

اس کے بعد ایک اور آ دی آیا، اس نے بھی پہلے آ دی کی باتیں دہرائیں، اور حضرت عثان دائنڈ نے اے بھی وی جواب دیے، حضرت عثان دائنڈ نے اس سے پوچھا کہ لوگوں کی رائے کے خلیفہ بنانے کی ہے؟ اس نے کہا حضرت زبیر دائنڈ

## مَنْ الْمُ الْمُرْنُ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ ال

کو، فرمایا ہاں! اس ذات کی قتم جس کے قبصہ قدرت میں میری جان ہے، میرے علم کے مطابق وہ سب سے بہتر اور نبی ملیکی ک نظروں میں سب سے زیادہ مجبوب تھے۔

( ده) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ، حَدَّثَنَاه سُويْدٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِم بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ [قال شعيب: صحيح] [راجع: ٥٥٥] ( ٢٥٦) كُذشتروايت اس دوسرى سند يجى مروى بي جوعبارت من گذرى .

( ٤٥٧) حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ أَبِي زَكْرِيَّا حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْم حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أُمَيَّةَ عَنْ مُوسَى بُنِ عِمْرَانَ بُنِ مَنَّاحٍ قَالَ رَأَى أَبَانُ بُنُ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا وَقَالَ رَأَى عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا ثُمَّ حُدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا [راجع: ٢٦]

(۲۵۷) ابان بن عثان میسید نے ایک جنازے کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عثان غی نگافٹ کی نظرایک جنازے پر پڑی تو وہ بھی کھڑے ہوگئے تھے۔ جنازے پر پڑی تو وہ بھی کھڑے ہوگئے تھے۔ (۲۵۷م) حَدَّنَا عَبْدُ اللَّه وَحَدَّنی سُویْدُ بُنُ سَعِیدٍ حَدَّنَا یَحْی بُنُ سُلَیْمٍ نَحُوهُ [راحع: ۲۶] [سقط من المیسنیة]. (۲۵۷م) گذشتہ حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ٤٥٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ آخْبَرَهُ أَنَّهُ سَالَ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمُرَاثَةُ وَلَمْ يُمُنِ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَتُوضًا كُمَا يَتُوضًا لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكْرَهُ قَالَ وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَتُوضًا كُمَا يَتُوضًا لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكْرَهُ قَالَ وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَتُوضًا لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكْرَهُ قَالَ وَقَالَ عُثْمَانُ وَقَالَ عُلْمَانُ وَقِيلَ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَسَالُتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِي بُنَ أَبِى طَالِبٍ وَالزَّبَيْرَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِي بُنَ أَبِى طَالِبٍ وَالزَّبَيْرَ وَطُلْحَةَ وَأُبَى بُنَ كُعْبٍ فَآمَرُوهُ بِذَلِكَ [راحع: ٤٤٨]

## هي مُناهُ المَّهُ اللهُ اللهُ

(۲۲٦)] [راجع: ۱۸٤]

(۵۹) مران کہتے ہیں کدایک مرتبہ میں حضرت عثان غی ڈٹاٹٹٹ کے پاس آیا، وہ نٹے پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خوب اچھی طرح وضوکیا اور فر مایا کہ میں نے نبی علیظا کواس جگہ بہترین انداز میں وضوکرتے ہوئے دیکھا ہے اور جناب رسول اللہ مثاق تیا ہے فر مایا کہ جوشن میری طرح ایسا ہی وضوکرے اور مسجد میں آ کر دور کھت نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گذشتہ تمام گناہ معاف فر ما دے گا، نبی علیظانے بی بھی فر مایا کہ دھوکے کا شکار نہ ہوجانا۔

( ٤٦٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ التَّيْمِیُّ قَالَ سَمِعْتُ آبِی يَقُولُ سَمِعْتُ عَمِّى عُبَيْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ اللّهِ عُنَهُ اللّهُ عَنْهُ فَدَخَلَ شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ سُلَيْمَانُ اللّهُ عَنْهُ فَدَخَلَ شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ سُلَيْمَانُ الْطُورُ اللّهِ عَنْهُ الشَيْخِ فَاقْعِدْهُ مَقْعَدًا صَالِحًا فَإِنَّ لِقُرَيْشِ حَقًّا فَقُلْتُ ايُّهَا الْآمِيرُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَلَى قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغِنِى آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَلَى قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنِى آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِي الْبَي عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَمْ وَلِ بْنِ عُشَمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ لَي آبِي يَا بُنَى إِنْ الْمُسَيّبِ عَنْ عَمْ و بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ فَالَ لِي آبِي يَا بُنَى إِنْ الْمُسَيّبِ عَنْ عَمْ و بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي آبِي يَا بُنَى إِنْ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لَي اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَانَ وَلِيتَ مِنْ آمُنِ النّاسِ شَيْئًا فَآكُومُ قُرُيْشًا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَانَ قُرَيْشًا أَهَانَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَانَ قُولُولَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّ

(۴۲۰) عبیداللہ بن عمیر کہتے ہیں میں سلیمان بن علی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنی دیر میں قریش کے ایک بزرگ تشریف لائے،
سلیمان نے کہا دیکھو! شخ کواچھی جگہ بٹھاؤ کیونکہ قریش کاحق ہے، میں نے کہا گورزصا حب! کیا میں آپ کوایک حدیث سناؤں
جو مجھے نبی علیہ اللہ کے حوالے سے پہنچی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے بیصد بیث پہنچی ہے کہ نبی علیہ انشاد فرمایا
جوقریش کی تو ہین کرتا ہے، گویا وہ اللہ کی تو ہین کرتا ہے، اس نے کہا سبحان اللہ! کیا خوب، بیروایت تم سے کس نے بیان کی ہے؟
میں نے کہار بیعہ بن البی عبد الرحمٰن نے سعید بن مسیّب ہو اللہ کے حوالے سے، انہوں نے عمرو بن عثمان کے حوالے سے کہ میر سے
واللہ نے مجھ سے فرمایا بیٹیا! اگر تمہیں کی جگہ کی امارت ملے تو قریش کی عزت کرنا کیونکہ میں نے نبی علیہ اللہ کو بیفرماتے ہوئے سنا
ہے کہ جوقریش کی اہانت کرتا ہے، گویا وہ اللہ کی اہانت کرتا ہے۔

( ٤٦١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنُ جَعْفَرِ بُنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ أَبْزَي عَنْ عُنْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الزَّبَيْرِ حِينَ حُصِرَ إِنَّ عِنْدِى نَجَائِبَ قَدْ أَعْدَدُتُهَا لَكَ فَهَلُ لَكَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ فَهَلُ لَكَ أَنْ يَأْتِيكَ قَالَ لَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ أَوْزَارِ النَّاسِ [إسناده ضعيف][انظر: ٤٨٢،٤٨١] يُلْحَدُ بِمَكَّةً كَبْشُ مِنْ قُرَيْشِ الشُمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ أَوْزَارِ النَّاسِ [إسناده ضعيف][انظر: ٤٨٢،٤٨١] يُنْ الرَّبُ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ أَوْزَارِ النَّاسِ إلى مَكَةً عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَثْلُ نِصْفِ أَوْزَارِ النَّاسِ [السناده ضعيف][انظر: ٤٨٢،٤٨١]

## مناه اتمان بيد مترم المسك الخالفاء الزاشدين والم

کیا کہ میرے پاس بہترین قسم کے اونٹ ہیں جنہیں میں نے آپ کے لئے تیار کردیا ہے، آپ ان پر سوار ہو کر مکہ مکر مہ تشریف لے چلیں، جو آپ کے پاس آنا چاہے گا، ویہیں آجائے گا؟ لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے نبی علیا ہا کو ب فرماتے ہوئے ساہے کہ مکہ مکر مہ میں قریش کا ایک مینڈ ھا الحاد پھیلائے گا جس کا نام عبداللہ ہوگا، اس پرلوگوں کے گنا ہوں کا آدھا ہو جے ہوگا۔ (میں وہ' مینڈ ھا' نہیں بنتا جا ہتا)۔

( ٤٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ مَطَرٍ وَيَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ عَنُ نَافِعٍ عَنُ نَبُيْهِ بُنِ وَهْبٍ عَنُ آبَانَ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ عَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ [راجع: ٢٠١]

(۳۶۲) حضرت عثمان غی ڈلائٹۂ ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول الله مُلَائِیَّا نے ارشاد فر مایا محرم خود نکاح کرے اور نہ کسی کا نکاح کرائے ، بلکہ پیغام نکاح بھی نہ بھیجے۔

( ٤٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ حَدَّثَنَا مُصُعَبُ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخُطُبُ عَلَى مِنْبَرِهِ إِنِّى مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَرَسُ لَمْ يَكُنُ يَمْنَعُنِى آنُ أُحَدِّثُكُمْ بِهِ إِلَّا الطِّنَّ بِكُمْ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْفَضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا [راحع: ٤٣٣]

(۳۱۳) ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی ڈٹائٹڑ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی طائیا سے بن ہے، ایسانہیں ہے کہ بخل کی وجہ سے میں اسے تمہار ہے سامنے بیان نہ کروں گا، میں نے جناب رسول الله مُلَّالِّيَّةُ کُلُو پیفر ماتے ہوئے کنا ہے کہ اللہ کے راہتے میں ایک رات کی پہرہ داری کرنا ایک ہزار راتوں کے قیام کیل اور صیام نہار سے بڑھ کرافضل ہے۔

( ٤٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا عَنْ آبِي بِشْرِ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ حُمُوانَ بُنِ آبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ذَخَلَ الْجَنَّةَ [صححه مسلم (٢٦) وابن حباد (٢٠١)][انظر: ٤٩٨]

(٣٦٣) حضرت عثان غنی ٹٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰلا نے فر مایا جوشخص اس حال میں مرا کہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کےعلاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ٤٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا آيُّوبُ بُنُ مُوسَى حَدَّثِنِى نُبَيْهُ بُنُ وَهُبِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَيْنُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُكَحِّلَهَا فَنَهَاهُ آبَانُ بْنُ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَآمَرَهُ أَنْ يُصَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ وَزَعَمَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ[راحع:٤٢]

## مُنلُا أَفَرُن مِنْ بِيدِ مِنْ مُن الْمُ الْمُعْلِيدِ مِنْ مُن الْمُ الْمُعْلِيدِ مِنْ مُن الْمُ الْمُعْلِيدِ مِنْ مُن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِنْ مُن اللّهِ مِن اللّهِ مِنْ اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّه

(٣٦٥) عمر بن عبیداللد کو حالت احرام میں آشوب چیثم کا عارضہ لاحق ہو گیا ، انہوں نے آنکھوں میں سرمہ لگانا چاہا تو حضرت ابان بن عثمان ڈٹائٹوئے نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ صبر کا سرمہ لگا سکتا ہے (صبر کرے جب تک احرام نہ کھل جائے ، سرمہ نہ لگائے ) کیونکہ میں نے حضرت عثمان غنی ڈٹائٹوئا کو نبی عالی<sup>نیوں</sup> کے حوالے سے ایسی حدیث بیان کرتے ہوئے ساہے۔

( ٤٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ مُوسَى عَنُ نُبَيْهِ بُنِ وَهُبِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنَ يُزَوِّجَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَنَهَاهُ أَبَانُ وَزَعَمَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَاِ يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ [راجع: ١٠٤٠]

(٣٦٧) نبيه بن وہب كہتے ہيں كه عمر بن عبيداللہ نے حالت احرام ميں اپنے بيٹے كا نكاح كرنا چاہا تو حضرت ابان مُيسَلَّة نے اسے روك دیا اور بتایا كه حضرت عثان غنی را اللہ بنى عليلا كے حوالے سے بيرحدیث بيان فرماتے تھے كه محرم نكاح كرے اور نہ كسى كا نكاح كرائے۔

(١٦٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنُ رَبَاحٍ قَالَ زَوَّجَنِى أَهْلِى آمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً وَلَدَّتُ لِى عُكُرُمًا أَسُودَ فَعَلِقَهَا عَبْدٌ رُومِيَّ يُقَالُ لَهُ يُوحَنَّسُ فَجَعَلَ يُرَاطِئُهَا بِالرُّومِيَّةِ فَحَمَلَتُ وَقَدْ كَانَتْ وَلَدَتْ لِى عُكُرمًا أَسُودَ مِغْلِى فَجَانَتُ بِغُكْرِمٍ وَكَانَّهُ وَزَغَةٌ مِنُ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ بِالرَّومِيَّةِ فَحَمَلَتُ وَقَدْ كَانَتْ وَلَدَتْ لِى عُكُرمًا أَسُودَ مِغْلِى فَجَانَتُ بِغُكْرِمٍ وَكَانَّهُ وَزَغَةٌ مِنُ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا هَذَا فَقَالَتُ هُوَ مِنْ يُوحَنَّسَ فَسَالُتُ يُوحَنَّسَ فَاعْتَرَفَ فَاتَيْتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ فَلَا مَا هَذَا فَقَالَتُ هُوَ مِنْ يُوحَنَّسَ فَسَالُتُ يُو حَنَّسَ فَاعْتَرَفَ فَاتَيْتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَارُسَلَ إِلَيْهِمَا فَسَالُهُمَا ثُمَّ قَالَ سَأَقُومِى بَيْنَكُمَا بِقَطَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِ وِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ والْمَعَامُ فَو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ لُكُونَ لِى بَعْدُ غُلَامًا أَسُودَ [إسناده ضعيف] الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ وَلَكَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ فَلَا لَكُونَتُ فِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَدَتُ لِى بَعْدُ غُلَامًا أَسُودَ [إسناده ضعيف]

(٣٧٧) رباح کہتے ہیں کہ میرے آقانے اپنی ایک رومی بائدی سے میری شادی کردی، میں اس کے پاس گیا تو اس سے جھے جھے ا جیسا ہی ایک کالا کلوٹا لڑکا پیدا ہو گیا، میں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا، دوبارہ ایساموقع آیا تو پھر ایک کالا کلوٹا لڑکا پیدا ہو گیا، میں نے اس کا نام عبیداللہ رکھ دیا۔

ا تفاق کی بات ہے کہ اس پرمیرے آقا کا ایک رومی غلام عاشق ہوگیا جس کانام' نیوض' تھا، اس نے اسے اپنی زبان میں رام کرلیا، چنا نچہ اس مرتبہ جو بچہ پیدا ہوا وہ رومیوں کے رنگ کے مشاہدتھا، میں نے اپنی بیوی سے بوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ' یوضن' کا بچہ ہے' ہم نے بید معاملہ حضرت عثان غنی رفائعت کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے فر مایا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہوکہ تمہار سے درمیان وہ می فیصلہ کروں جو نبی طائعاً نے فر مایا تھا؟ نبی طائعاً کا فیصلہ بیہ ہے کہ بچہ بستر والے کا ہوگا اور زانی کے لئے پھر ہیں، پھر حضرت عثان دفائعت نے اس کا نسب نا مہ جھے سے ٹا بت کر دیا اور ان دونوں کوکوڑ ہے مارے اور اس کے بہاں میر اا کی بٹا بیدا ہوا جو کا لا تھا۔

## مناه امنان بل بهيد مترم كري المناس المناه المناس المناه الماسك المناه الماسك المناه الماسك المناه الماسك المناه المناس المناه المناس المناه المناس المناه المناس المناه المناس ال

( ٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهُلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ قَالَ وَكُنَّا نَدُّجُلُ مَدُّخَلًا إِذَا دَحَلْنَاهُ سَمِعْنَا كَلَامَ مَنْ عَلَى الْبَلاطِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَى الدَّارِ وَهُو مَحْصُورٌ قَالَ وَكُنَّا نَدُّجُلُ مَدُّخَلًا إِذَا دَحَلْنَاهُ سَمِعْنَا كَلَامَ مَنْ عَلَى الْبَلاطِ قَالَ فَلْنَا مُنْتَقِعًا لَوْنَهُ فَقَالَ إِنَّهُمُ لَيَتَوَعَّدُونِي بِالْقَتْلِ آنِفًا قَالَ قُلْنَا يَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَقَالَ وَبِمَ يَقْتُلُونِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسُلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلُّ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ يَقُدُ لَا يَعِلُ لَكُمْ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ وَلَا إِسْلَامِ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلُّ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ وَتَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ وَلَا يَقُلُونِي وَلَا إِنَّهُ لِنَ يَعْدَ إِنْكُ مِنْ وَلَا لَهُ عَنْ إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلَالَةُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَ

(۳۱۸) حضرت ابوا مامہ بن بہل والتی سے مروی ہے کہ جن دنوں حضرت عثمان غنی والتی کا میں محصور سے ، میں ان کے ساتھ ہی تھا بھوڑی دیر کے لئے ہم کسی کمرے میں داخل ہوتے تو چو کی پر بیٹنے والوں کی بات بھی سائی دیتی تھی ، اسی طرح ایک مرتبہ وہ اس کمرے میں داخل ہوئے بھوڑی دیر بعد با ہرتشریف لائے تو ان کارنگ اڑا ہوا تھا اور وہ فر مانے گے کہ ان لوگوں نے مجھے ابھی ابھی قبل کی دھمکی دی ہے ،ہم نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! اللہ ان کی طرف سے آپ کی کفایت وحفاظت فرمائے گا۔

حضرت عثان غی طائفہ فرمانے گئے بھلائس جرم میں بیلوگ مجھے آل کریں گے؟ جب کہ میں نے نبی علیہ اس کو بیفرماتے ہوئے سات ہوئے سات ہوئے سات کہ تین میں سے کسی ایک صورت کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے، یا تو وہ آدمی جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے ، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے، یا قاتل ہواور مقتول کے عوض اسے آل کردیا جائے ، اللہ کی تشم الجھے تو اللہ نے جب سے ہدایت دی ہے، میں نے اس دین کے بدلے کسی دوسرے دین کو پہند نہیں کیا، میں نے اسلام تو بری دور کی بات ہے، نوانہ جا ہلیت میں بھی بدکاری نہیں کی اور نہ ہی میں نے کسی کوآل کیا ہے، پھر بیلوگ مجھے کیوں قتل کرنا جا جبے ہیں؟

( ٤٦٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى الزِّنَادِ ح وَسُرَيْجٌ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى الزِّنَادِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ حُسَيْنُ ابْنُ آبِى وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَكِنَّى يَقُولُ مَا يَمْنَعُنِي آنُ أُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ لَا أَكُونَ آوْعَى آصُحَابِهِ عَنْهُ وَلَكِنِّى يَقُولُ مَنْ قَالَ عَلَى مَا لَمُ أَقُلُ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَقَالَ حُسَيْنٌ آوْعَى صَحَابَتِهِ عَنْهُ [قال شعب: إسناده حسن]

(۳۱۹) حفرت عثان غی ٹٹائٹٹ فرماتے تھے کہ میں تم ہے اگر نبی علیٹیا کی احادیث بکثرت بیان نہیں کرتا تو اس کی وجہ بیٹیں کہ آئیں اسے یا دنہیں رکھ سکا، بلکہ میں نے نبی علیٹیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوفخص میری طرف ایسی بات کومنسوب کرے جو میں نے نہیں کہی ،اسے اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالینا جا ہے ۔ هي مناه اتنان نيد مترم كي ١٤٦ كي ١٤٦ كي مناه الخالفاء الواشدين كي

( ٤٧٠) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّثِنِي زُهُرَةُ بُنُ مَعْبَدٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَاهِيَةَ تَقَرُّقِكُمُ عَنِّى ثُمَّ بَدَا لِى أَنْ أُحَدِّثُكُمُوهُ لِيَخْتَارَ امْرُوْ لِيَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَاهِيَةَ تَقَرُّقِكُمُ عَنِّى ثُمَّ بَدَا لِى أَنْ أُحَدِّثُكُمُوهُ لِيَخْتَارَ امْرُوْ لِيَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَازِلِ [راحع: ٢٤٢]

( ٤٠٠) ابو صالَحُ ' 'جو حضرت عثان ولا تفاق کے آزاد کردہ غلام ہیں ' کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان غنی ولا تفاق کو مغر پر دوران خطب ہیں کہ ہیں ہوئے ابو صالَح اسے ان اللہ ہوگا ہے ہوئے میں خطب ہیں کہ ابو صالَح اللہ ہوئے سنا کہ لوگو! میں نے اب تک نی علینا سے من ہوئی ایک صدیث تم سے بیان نہیں کی تاکہ تم لوگ مجھ سے جدانہ ہوجا وَ ایکن اب میں مناسب بھتا ہوں کہ تم سے بیان کردوں تاکہ ہر آدی جو مناسب سمجھ، اسے اختیار کرلے، میں نے نی علینا کو بیغر ماتے ہوئے سنا ہے کہ راہ خدا میں ایک دن کی پہرہ داری سے بھی افضل ہے۔ کو بیغر ماتے ہوئے سنا ہے کہ راہ خدا میں ایک دن کی پہرہ داری کہ میں افضل ہے۔ ( ٤٧١ ) حَدَّ نَنَا هَا شِيْم حَدَّ فَنَا اللهِ جَعْفُو الرَّاذِي عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَر رَضِیَ اللّه عَنْهُ عَنْ صَالِح بْنِ حَدِّ سَانَ عَنْ رَحْلُ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفْانَ رَضِیَ اللّه عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّه عَنْهُ عَنْهُ عَنْ صَالِح بْنِ حَدِّ سَالَة عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ مُسُلِم يَخُورُ جُولُ وَلاَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ الْمَنْصَمُتُ بِاللّهِ مَو صَلّمَ عَلَى اللّهِ لَا مَنْمُ سَلّمَ فَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

(۱۷۷) حضرت عثمان عَنی مُنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مُرَوِّي ہے كہ جناب رسول اللَّهُ مَاللَّهُ عَلَيْ ارشاد فرما يا جومسلمان الَّبِيَّ مُحرے نكلتے وقت ' خواہ سفر كے اراد ہے سے نكلے ياو ليے ہی' بيد عاء بڑھ لے

"بِسْمِ اللهِ، المَنْتُ بِاللهِ، اعْتَصَمْتُ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ" تواسے اس کی خیرعطاء فرمائی جائے گی اور اس نکلنے کے شرسے اس کی حفاظت کی جائے گی۔

( ٤٧٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى آبُو صَخْرَةَ جَامِعُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بُنَ آبَانَ يُحَدِّثُ آبَا بُرُدَة فِى مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ وَآنَا قَائِمْ مَعَهُ آنَّهُ سَمِعَ عُنْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ آتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا آمَرَهُ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ [راحع: ٤٠٦]

## منالما اخرون بل يبيد متوم كي ١٤٠٠ كي ١٤٠٠ كي منالما اخرون بل يبيد متوم كي ١٤٠٠ كي المستد الخلفاء الزاشدين كي

(۳۷۳) حضرت عثان غنی خانشا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

( ٤٧٤) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي الزِّنَادِ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبَانَ بْنِ عُفْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُفْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي آوَّلِ يَوْمِهِ أَوْ فِي آوَّلِ لَيُلَتِهِ بِسُمِ اللَّهِ الَّذِي عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي آوَّلِ يَوْمِهِ أَوْ فِي آوَّلِ لَيُلَتِهِ بِسُمِ اللَّهِ الَّذِي كَنْ مَعَ السَّمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَصُرَّهُ شَيْءٌ فِي الْمَالِمِ لَهُ اللَّهُ لَوْ إِلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَصُرَّهُ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ الْيَهُ لِمَ اللَّهُ لَوْ إِلَا لِيَعْلِمُ اللَّهُ لَهُ إِلَى اللَّهُ لَوْ إِلَى اللَّهُ لَوْ لِللَّهُ لَا اللَّهُ لَوْ إِلَا لِي اللَّهُ لَوْ إِلَى اللَّهُ لَهُ إِلَا فِي اللَّهُ لَوْ إِلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ وَلَا فِي اللَّهُ لَوْ إِلَا فِي الْمُؤْلِقُ وَلَا لِللْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَاللَّهُ مُنْ أَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ إِلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَكُولُهُ اللَّهُ لَوْلِ لَهُ اللَّهُ لَوْلِ اللَّهُ لَالِهُ لَالِكُولُولُ لَا لَلْهُ لِلْكُولُ اللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَهُ لِلْكُولُولُ اللَّهُ لَا لَا لَهُ لِلْكُولُولُ اللَّهُ لِلْكُولُ اللَّهُ لِلْكُولُ اللَّهُ لِلْكُولُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لِلْكُولُ لَى اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَاللْكُولُولُ لَا لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لِلْكُولُولُ لَا لَاللَّهُ لِلْلَّهُ لِلْكُولُولُ لِلْكُولُ لَا لِلْهُ لَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَاللَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لِلْكُولُ لَا لَا لَهُ لِلْلَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا

(۳۷۳) حضرت عثان غنی ٹلائٹڑ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلائٹے کا ارشاد فریایا جو محض دن یارات کے آغاز میں بیده عا تین مرتبہ پڑھلیا کرےاسے اس دن یارات میں کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی۔

"بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْآرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-"

( ٤٧٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو سِنَانَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ مَوْهَبِ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِا بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ النَّبِي صَلَى لِا بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اقْضِ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ لَا أَقْضَى بَيْنَ النَّيْنِ وَلَا أَوْمٌ رَجُلَيْنِ أَمَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ قَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَلَى قَالَ فَإِنِّى أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ عَنْهُ بَلَى قَالَ فَإِنِّى أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ

(۳۷۵) یزید بن موہب کہتے ہیں کہ حضرت عثمان عُنی ڈالٹوز نے حضرت ابن عمر ڈالٹوز کو قاضی بننے کی پیشکش کی ، انہوں نے فر مایا کہ میں دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کروں گا اور نہ ہی امامت کروں گا، کیا آپ نے نبی طینیا کو یفر ماتے ہوئے ہیں سنا جواللہ کی پناہ میں آ جائے وہ کمل طور پر محفوظ ہوجا تا ہے؟ فر مایا کیوں نہیں! اس پر حضرت ابن عمر ڈالٹوز نے فر مایا پھر میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ جھے کوئی عہدہ دیں، چنا نچ حضرت عثمان ڈالٹوؤ نے انہیں چھوڑ دیا اور فر مایا کہ کی کواس کے بارے مت بتا ہے۔ (۲۷۵) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِیَادٍ عَنْ عُشَمَانَ بُنِ حَکِیم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْکلِدِ عَنْ حُمْوانَ عَنْ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ تَوَصَّا فَآخَسَنَ الْوُصُوءَ عَرْجَتُ خَطَایَاہُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّی تَخُورَ جَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ [صححہ مسلم (۲۵)] [راجع: ۲۵]

(۲۷۲) حفرت عثان غنی ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ ٹاٹٹؤ کے ارشاد فر مایا جو محض وضوکرےاورا جھی طرح کرے تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں جتی کہ اس کے ناخن کے نیجے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں ۔

( ٤٧٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَاه سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ سَنَةَ سِتٌّ وَعِشْرِينَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ زُهُرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ هَجِّرُوا فَإِنِّى مُهَجِّرٌ فَهَجَّرَ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى مُحَدِّثُكُم بِحَدِيثٍ مَا تَكَلَّمْتُ بِهِ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

يَوْمِي هَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رِبَاطَ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ يَوْمٍ مِمَّا سِوَاهُ فَلْيُرَابِطُ امْرُوٌّ حَيْثُ شَاءَ هَلْ بَلَّغْتُكُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ [راجع: ٤٤٢]

( ٤٧٩ ) حَدَّنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّنَا أَرْطَاةُ يَعْنِى ابْنَ الْمُنْدِرِ أَخْبَرَنِى أَبُو عَوْنِ الْأَنْصَارِى أَنَّ عُنْمَانُ بُنَ عَفَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ هَلُ أَنْتَ مُنْتَهُ عَمَّا بَلَغَنِى عَنْكَ فَاعْتَذَرَ بَعْضَ الْعُنُورِ فَقَالَ عُنْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَيَحْكَ إِنِّى قَدْ سَمِعْتُ وَحَفِظْتُ وَلَيْسَ حُمَّا سَمِعْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ سَيْفَتَلُ أَمِيرٌ وَيَحْكَ إِنِّى قَدْ سَمِعْتُ وَحَفِظْتُ وَلِيْسَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا قَتَلَ عُمْرَ وَاحِدٌ وَإِنَّهُ يَخْتُونُ وَالِنِي اللَّهُ عَلَيْ إِساده صعيفً وَيَنْتُونِى مُنْتَوْ وَإِنِّى أَنَّا الْمُفْتُولُ وَلَيْسَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا قَتَلَ عُمْرَ وَاحِدٌ وَإِنِّهُ يَعْمَلُ أَمِيرٌ وَيَعْنَ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ الْمُفْتُولُ وَلَيْسَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا قَتَلَ عُمْرَ وَاحِدٌ وَإِنِّهُ يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْ إِنِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ الْمُعْتَوْلَ وَالْمَارِى كَمَ عِلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِنْ الْمُعْونَ وَالْمَوْنِ الْمُالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى ال

( ٤٨٠ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بُنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَدِيٍّ بُنِ الْحِيَارِ

أَخْبَرَهُ أَنَّ عُنْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ ابْنَ أَحِى أَذُرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّا فَقُلُتُ لَهُ لَا وَلَكِنُ خَلَصَ إِلَى عِنْ عِلْمِهِ وَالْيَقِينِ مَا يَخُلُصُ إِلَى الْعَلْرَاءِ فِى سِتْرِهَا قَالَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ فَكُنْتُ مِمَّنُ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنَ بِعُدُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ فَكُنْتُ مِمَّنُ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنَ بِمَا بَعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْهِ جُرَيِّينِ كَمَا قُلْتُ وَنِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَى تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا عَصَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا عَضَيْتُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا عَشَرْدُهُ وَلَا عَضَيْتُهُ وَلَا عَضَيْتُهُ وَلَا اللَّهُ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُهُ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا عَضَلَاهُ وَلَا لَكُهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمَّا لَا مَلْكُولِكُونَ وَلَا لَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَالَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِولَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُوا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ مَا عَلَقُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ

(۴۸۰) عبیداللہ بن عدی بن الخیار کہتے ہیں کہ حضرت عثان غنی ڈاٹھؤ نے ان سے فر مایا بھتیج اکیا تم نے نبی علیہ کو پایا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں! البتہ ان کے حوالے سے خالص معلو مات اورا بیا لیقین ضرور میرے پاس ہیں جو کنواری دوشیزہ کو اپنے پردے میں ہوتا ہے، اس پر حضرت عثان ڈاٹھؤ نے حمد و ثناء اورا قرار شہاد تین کے بعد فر مایا اللہ تعالی نے محمد کا ٹیٹھؤ کو حق کے ساتھ مبعوث فر مایا، اللہ ورسول کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں میں بھی تھا، نیز نبی علیہ کی شریعت پر ایمان لانے والوں میں میں بھی تھا، کھر میں نے جبھی کے دست پر بیعت بھی کی طرف دونوں مرتبہ ہجرت کی، مجھے نبی علیہ کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہوا اور میں نے نبی علیہ کے دست حق پرست پر بیعت بھی کی ہے، اللہ کی تنمی ایس کی نافر مانی کی اور نہ ہی دھو کہ دیا، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اپنے یاس بالیا۔

(٤٨١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ وَآخْبَرَنِي الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوانَ اللَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ آنَّهُ دَحَلَ عَلَى عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو مَحْصُورٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامُ الْعَامَّةِ وَقَدُ نَزَلَ بِكَ مَا تَرَى وَإِنِّى أَعُرِضُ عَلَيْكَ حِصَالًا ثَلَاثًا اخْتَرُ إِحْدَاهُنَّ إِمَّا أَنْ تَخُوجَ فَتُقَاتِلَهُمْ فَإِنَّ الْعَقْ وَهُمْ عَلَى الْبُاطِلِ وَإِمَّا أَنْ نَخُوقَ لَكَ بَابًا سِوَى الْبَابِ الَّذِى هُمْ عَلَيْهِ فَلَى الْمُعْبَ عَلَى رَوَاحِلِكَ فَتَلْحَقَ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْتَحِلُوكَ وَأَنْتَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَلْحَقَ بِالشَّامِ فَإِنَّهُمْ أَهُلُ الشَّامِ وَفِيهِمْ مُعَاوِيةً فَقَالَ عُنْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا أَنْ أَخُرُجَ فَاقَاتِلَ فَلَنْ أَكُونَ آوَلَ مَنْ حَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى وَفِيهِمْ مُعَاوِيةُ فَقَالَ عُنْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا أَنْ أَخُرُجَ فَاقَاتِلَ فَلَنْ أَكُونَ آوَلَ مَنْ حَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي أَمْتِهِ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ وَأَمَّا أَنْ أَخُرُجَ فَاقَاتِلَ فَلَنْ أَكُونَ آوَلَ مَنْ خَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي أَمْتِهِ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ وَأَمَّا أَنْ أَخُرُجَ إِلَى مَكَةً فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْتَحِلُونِي بِهَا فَإِنِّى مَلِي مَلَى الشَّامِ وَلِي عُرْمَ مُعَلَى وَمُعَاوِيَةً فَلَنْ أَقَارِقَ دَارَ هِجْرَتِي وَمُجَاوَرةً وَسُلُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِي الشَّامِ وَلِيهِمْ مُعَاوِيَةً فَلَنْ أَقَارِقَ دَارَ هِجْرَتِي وَمُجَاوَرةً وَسُلُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُمْ أَهُلُ الشَّامِ وَلِيهِمْ مُعَاوِيَةً فَلَنْ أَقُارِقَ دَارَهِ مِحْرَتِي وَمُجَاوَرةً وَسُلُمُ وَلَيْ مُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا الشَّامِ وَلِيهِمْ مُعَاوِيةً فَلَلُ أَقُورُ قَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَى الْمُلْ السَّامِ وَلِيهِمْ مُعَالًى الشَامِ وَلِيهُ فَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى السَّامِ وَلَا السَّامِ وَلَو اللَّهُ عَلَى الْمُعْوَلِي الْمُولِقَ وَاللَهُ مُعْلَى الْمُعَلَى الْمُلَا لَعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى السَّم

(۴۸۱) حضرت مغیرہ بن شعبہ ولائٹو ایک مرتبہ حضرت عثان غی ڈلائٹو کے یہاں آئے ،ان دنوں باغیوں نے ان کا محاصرہ کررکھا تھا،اور آ کر عرض کیا کہ آپ مسلمانوں کے عمومی حکمران ہیں، آپ پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں،وہ بھی نگاہوں کے سامنے ہیں،

میں آپ کے سامنے تین درخواسیں رکھتا ہوں ، آپ کسی ایک کواختیار کر لیجئے یا تو آپ باہرنکل کران باغیوں سے قال کریں، آپ کے پاس افراد بھی ہیں، طاقت بھی ہے اور آپ برخق بھی ہیں، اور بیلوگ باطل پر ہیں، یا جس دروازے پر بیلوگ کھڑے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر اپنے گھر کی دیوار تو ڑکر کوئی دوسرا درووازہ نکلوا کیں، سواری پر بیٹھیں اور مکہ مکر مہ چلے جا کیں، جب آپ وہاں ہوں گے تو بیر آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، یا پھر آپ شام چلے جا ہے کیونکہ وہاں اہل شام کے علاوہ حضرت امیر معاویہ ڈالٹو بھی موجود ہیں۔

(۲۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٤٨٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي سَلَمَةَ وَنَافِعٍ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنْ مُعَاذِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْمُ مَثَى إلَى عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلَّاهَا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ [راحع: ١٨٤]

(۳۸۳) حفرت عثان غنی رفانفئا سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مُثَاثِقَامُ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض خوب اچھی طرح وضوکرےاور فرض نماز کے لئے روانہ ہواوراے ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گذشتہ تمام گناہ معاف فرمادے گا۔

( ٤٨٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ حُمْرَانَ قال كَانَ عُثْمَانُ يَعْتَسِلُ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً مِنْ مُنْدُ أَسْلَمَ فَوْضَعْتُ وَصُوءً اَّ لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ لِلصَّلَاةِ فَلَمَّا تَوَضَّأَ قال إِنِّى أَرَدُتُ أَنْ لَا أَحَدِّنَكُمُوهُ فَقَالَ أَحَدِّنَكُمُ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ثُمَّ قَالَ بَدَا لِى أَنْ لَا أَحَدَّثُكُمُوهُ فَقَالَ الْحَكُمُ بُنُ أَبِى الْعَاصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثُنَا إِنْ كَانَ خَيْرًا فَنَا خُدُ بِهِ أَوْ شَرَّا فَنَتَقِيهِ قال فَقَالَ فَإِنِّى الْحَكُمُ بُنُ أَبِى الْعَاصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثُنَا إِنْ كَانَ خَيْرًا فَنَا خُدُ بِهِ أَوْ شَرَّا فَنَتَقِيهِ قال فَقَالَ فَإِنِّى الْحَكُمُ بِهِ تَوَضَّأَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَذَا الْوُصُوءَ ثُمَّ قال مَنْ تَوَضَّأَ هَذَا الْوُصُوءَ فَأَحْسَنَ الْوَصُوءَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَتَمَ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا كَفَرَتُ عَنْهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْاحْرَى مَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْاحْرَى مَا لَمُ يُصِبُ مَقْتَلَةً يَعْنِى كَبِيرَةً [ قال شعب: صحيح لغيره].

## الله المراكز المر

(۳۸۳) حمران کہتے ہیں کہ حضرت عثان غی ڈٹاٹھؤنے جب سے اسلام قبول کیا تھا، ان کامعمول تھا کہ وہ روز اندنہا یا کرتے تھے،
ایک دن نماز کے لئے میں نے وضو کا پانی رکھا، جب وہ وضو کر چکے تو فرمانے گئے کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرنا چا ہتا تھا،
پھر میں نے سوچا کہ نہ بیان کروں، بیس کر حکم بن الی العاص نے کہا کہ امیر المؤمنین! بیان کرویں، اگر خیرائی بات ہوگی تو ہم بھی
اس پڑمل کرلیں گے اور اگر شرکی نشاندہ ہوگی تو ہم بھی اس سے بی جا کیں گے، فرمایا میں تم سے بیحد بیث بیان کرنے لگا تھا کہ
ایک مرتبہ نبی علینیا نے اسی طرح وضو کیا اور فرما یا جو شخص اس طرح وضو کر سے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر نماز کے لئے کھڑا
ہو، اور رکوع و بچود کو اچھی طرح کھمل کرے تو یہ وضوا گلی نماز تک اس کے گنا ہوں کا کھارہ ہو جائے گا، بشر طبکہ کی گنا و کبیرہ کا
ارتکاب نہ کرے۔

( ٤٨٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ فَرُّوخٌ عَنْ عُفْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ أَدْخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهُلًا قَاضِياً وَمُفْتَضِياً وَبَانِعاً وَ مُشْتَرِياً [راحع: ١٠٤].

(۸۸۵) حضرت عثمان غنی ڈلائٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ مُکالِیُّۃ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ اس مخض کو جنت میں ضرور داخل کرے گا جوزم خو ہوخواہ خریدار ہویا د کا ندار ،اداکر نے والا ہویا تقاضا کرنے والا۔

(٤٨٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ اللهِ الْمَدِينَةِ أَنَّ الْمُؤْذُنَ أَذَّنَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ فَدَعَا عُنْمَانُ بِطَهُورٍ فَتَطَهَّرَ قَالَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالًا مُعَلِيهِ وَسَلَم قَالُ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ضَعَيْهِ وَسَلَم قَالَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ شَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ضَعَيْهِ وَسَلَم قَالَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ شَعْدِهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالُ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّذِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ فَسَامِ إِنَّالَ شَعْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالُ فَسَامِ وَاللهُ شَعِيدٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى فَالْتُولُ عَلَيْهِ وَلَا فَالْتُوالِقُولُ لَهُ مِنْ أَنْ فَالْ فَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالُ فَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَالْ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْكُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنْ الْمُعْلِقُولَ الْمِنْ الْمُعِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

(۲۸۲) ایک مرتبہ جب مؤزن نے عصر کی اذان دی تو حضرت عثان دلائٹڑنے وضو کے لئے پانی منگوایا، وضوکیا اور فرمایا کہ میں نے نبی علیٹا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض حکم اللبی کے مطابق وضوکر ہے، وہ اس کے سارے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کے بعد انہوں نے چارصحابہ وہ کھی سے اس پر گواہی کی اور چاروں نے اس بات کی گواہی دی کہ واقعی نبی علیثیا نے یہی فرمایا تھا۔

(٤٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ الْاشْجَعِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضُوِ عَنْ بُسُوِ بْنِ سَعِيدٍ قال أَتَى عُثْمَانُ الْمَقَاعِدَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ وَسَلَم مَكَذَا يَتَوَضَّأُ يَاهَوُلَاءِ أَكَذَاكَ قَالُوا نَعَمُ وَرِجُلَيْهِ فَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَال رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عِنْدَهُ [قال شعيب: اسناده حسن ] [راجع: ٤٠٤]. لِنَفَوِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عِنْدَهُ [قال شعيب: اسناده حسن ] [راجع: ٤٠٤].

( ٨٨٧ ) بسر بن سعيد كتيم بين كرحضرت عثمان رها فين بنجول كے باس آكر بيٹھ كئے ، وضوكا بانى مثكوا يا كلى كى ، ناك يس بانى ڈالا،

پھر تین مرتبہ چرو دھویا ،اور تین تین مرتبہ ہاتھ دھوئے ، پھر سراور پاؤں کا تین تین مرتبہ سے کیا (جو کہ دوسری روایات کے خلاف ہے) پھر فر مایا کہ میں نے نبی علیقی کو اس طرح وضوکرتے ہوئے ویکھا ہے، اور چند صحابہ کرام ﷺجود ہال موجود تھے، ان سے فرمایا کیا ایسانی ہے؟ انہوں نے ان کی تصدیق کی۔

( ٤٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِي سَالِمْ أَبُو النَّصْرِ عَنْ بُسُوِ بُنِ سَعِيدٍ عَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا عِنْدَ الْمَقَاعِدِ فَتَوَضَّا قَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا قَالُوا نَعُمْ [راحع: ٤٠٤] قَالَ أَبِي هَذَا الْعَدَنِيُّ كَانَ بِمَكَّةَ مُسْتَمْلِيَ ابْنِ عُيَيْنَةً [قال شعب: إسناده حسن]

( ۱۸۸ ) بسر بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ٹاٹھؤ بچوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے، وضوکا پانی منگوایا، اور تمام اعضاء کو تین تین مرتبہ دھویا، اور چند صحابہ کرام ﷺ کا موجود ہے، ان سے فرمایا کیاایا ہی ہے؟ انہوں نے ان کی تصدیق کی۔

( ٤٨٩) حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ حَدَّثْنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْجَاقَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَادِثِ التَّيْمِیُّ عَنْ مُعَاذِ بُنِ عَفَّانَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَیْتُ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَیْتُ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَیْتُ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ وَهُو عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ فَعَسَلَ یَدَیْهِ ثُمَّ مَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسَتَنْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْكُفْبَيْنِ ثَلَاتُ مَوَّاتٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَعُ مِنْ رَكُعَتْهِ مَنْ تَوَضَّا كُمَا تَوَضَّاتُ ثُمَّ رَكُعَ تَلِي لَا يُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ مَنْ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۴۸۹) حمران کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان غنی الفؤ مبحد کے درواز کے پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ انہوں نے پانی منگوایا، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر تین مرتبہ چہرہ دھویا، کل بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالا، تین مرتبہ کہنوں سیت باز ووں کو بھی دھویا، پھر مرکامسے کر کے دونوں ہاتھ کا نوں کی ظاہری سطح پر گذار ہے، پھر ڈاڑھی پر پھیر سے اور تین تین مرتبہ مخنوں سیت پاؤں دھولیے پھر کھڑ ہے ہو کر دورکعتیں پڑھیں اور فر مایا میں نے جس طرح نبی عالیہ کا کو وضو کرتے ہوئے دیکھاتھا، اسی طرح تہمیں بھی وضو کر کے دکھا دیا اور جس طرح انہوں نے دورکعتیں پڑھی تھیں، میں نے بھی پڑھ کر دکھا دیں، اور دیکھتیں سال میں خیالات اور وساوس نہ لائے تو اللہ تعالی اس کے گذشتہ نماز سے اب تک ہونے والے تمام گناہ طرح پڑھے کہ اپنے دل میں خیالات اور وساوس نہ لائے تو اللہ تعالی اس کے گذشتہ نماز سے اب تک ہونے والے تمام گناہ معاف ما دائے ا

## منال) اَمْرِينْ بل يَهِيْ مَتْرًا وَيُونِ بل يَهِيْ مِتْرًا وَيُونِ بل يَهِيْ مِتْرًا وَيُونِ بل يَهِ وَمُنْ المُنافَاء الرَّاسُونِينَ وَهُمْ المُنافَاء الرَّاسُونِينَ وَهُمْ وَمُنافِعُ الرَّاسُونِينَ وَهُمْ وَمُنافِعُ الرَّاسُونِينَ وَمُنافِعُ وَالْمُعُونِينِ وَمُنافِعُ وَمُنافِعُ وَمُنافِعُ ولِمُنافِعُ وَمُنافِعُ ولِينَافِعُ وَمُنافِعُ ولِمُنافِعُ وَمُنافِعُ وَمُنَافِعُ وَل

( ٩٠٠) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ عَاصِم عَنْ شَقِيقٍ قَالَ لَقِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَوْمٍ الْوَلِيدَ بَنَ عُفَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْبَلِغُهُ عَفْمَانَ لَكُ الْوَلِيدُ مَا لِي أَرَاكَ فَلْدُ جَفَوْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمُ النَّحَلَفُ يَوْمَ بَدُرٍ وَلَمُ الْوَلِي مُنْمَانَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللَّهِ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَلَلْهُ إِلَى مَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِيسَهْمِهِ وَقَدْ شَهِدَ وَاللَّا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ وَقَدْ شَهِدَ وَاللَّهُ وَلَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ وَقَدْ شَهِدَ وَاللَّهُ وَلَلَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ عِلَى اللَّهُ عَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَكُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۹۹۰) شقیق میشنه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ولید بن عقبہ سے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ڈٹاٹٹو کی ملا قات ہو گی ، ولید نے کہا کیا بات ہے ، آپ امیر المؤمنین حضرت عثان ڈٹاٹٹو کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا کہ میری طرف سے انہیں یہ پیغام پہنچا دو کہ میں غزوۂ احد کے دن فراز نہیں ہوا تھا ، میں غزوہ بدر سے چیچے نہیں رہاتھا 'اور نہ ہی میں نے حضرت عمر ڈٹاٹٹو کی سنت کو چھوڑ اے ، ولیدنے جاکر یہ ساری بات حضرت عثان غنی ڈٹاٹٹو کو بتا دی۔

انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبدالرحلن را گائٹ نے یہ جو کہا کہ میں غزوہ احد سے فرار نہیں ہوا تھا، وہ جھے ایسی لغزش سے عار

کیے دلا سکتے ہیں جے اللہ نے خود معاف کردیا چنا نچارشاد باری تعالی ہے کہ میں سے جولوگ دولشکروں کے ملنے کے دن پیٹے

کر چلے گئے تھے، انہیں شیطان نے پھلا دیا تھا، بعض ان چیزوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیں، اور غزوہ بدر سے پیچے رہ

جانے کا جوطعنہ انہوں نے جھے دیا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ میں نبی علینیا کی صاحبر ادی اور اپنی زوجہ حضرت رقیہ خلافیا کی تھار

داری میں مصروف تھا، یہاں تک کہ وہ اسی دور ان فوت ہو گئیں، جبکہ نبی علینیا نے شرکاء بدر کے ساتھ مال غنیمت میں میرا حصہ

بھی شامل فرمایا، اور یہ جھا گیا کہ نبی علینیا نے جس کا حصہ مقرر فرمایا وہ غزوہ بدر میں شریک تھا، رہی ان کی یہ بات کہ میں نے حضرت عمر خلافی کی سنت نہیں چھوڑی تو تچی بات یہ ہے کہ اس کی طاقت مجھ میں ہے اور نہ خود ان میں ہے، تم جاکران سے یہ عضرت عمر خلافی کی سنت نہیں چھوڑی تو تچی بات یہ ہے کہ اس کی طاقت مجھ میں ہے اور نہ خود ان میں ہے، تم جاکران سے یہ تا تیں بمان کردیا۔

( ٤٩١) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي سَهْلٍ يَغْنِي عُثْمَانَ بُنَ حَكِيمٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامٍ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ [راجع: ٨٠٤م] جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامٍ لِشَلَةٍ [راجع: ٨٠٤م] (٣٩١) حضرت عثان غي المُعْنَ عمروى ہے كہ جناب رسول الله فَالْحَيْمَ في المِعْنَ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَائِمَ فَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الل

کی منطا) ایم بین شریم کی منطا) اور جو محض اور جو می اور

( ٤٩٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَبُيْهِ أَنِ وَهُبَ قَالَ آرَادَ ابْنُ مَعْمَرِ آنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ابْنَهَ شَيْبَةَ بْنِ جُبِّرْ فَبَعَثِنِي إِلَى آبَانَ بْنِ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ آمِيرُ الْمَوْسِمِ فَآتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ آخَاكُ آرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ فَآرَادَ أَنْ يُنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُنْمَانَ ابْنَهُ فَآرَادَ أَنْ يُنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُنْمَانَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِمِثْلِهِ يَرُفَعُهُ [راحم: ٤٠١]

(۳۹۲) نبیہ بن وہب کہتے ہیں کہ ابن معمر نے شیبہ بن جمیر کی بیٹی ہے اپنے بیٹے کے نکاح کا دوران جج پروگرام بنایا اور جھے
ابان بن عثان میشند کے پاس'' جو کہ'' امیر جج" تھے'' بھیجا، میں نے ان کے پاس جا کرکہا کہ آپ کے بھائی اپنے بیٹے کا نکاح
کرنا چاہتے ہیں اوران کی خواہش ہے کہ آپ بھی اس میں شرکت کریں، انہوں نے کہا کہ میں تو اسے عراقی دیہاتی نہیں سجھتا
تھا، یادر کھواہمحرم نکاح کرسکتا ہے اور نہ کسی کا نکاح کر اسکتا ہے، پھر انہوں نے مصرت عثمان ڈائٹیڈ کے حوالے سے اس مضمون کی
حدیث بنائی۔

( ٤٩٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ آبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُنْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُنْمَانَ تَوَضَّا وَقَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا وُضُوبِى هَذَا ثُمَّ بِالْمَقَاعِدِ فَغَسَلَ ثَلَاثًا وَلَاثًا وَقَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا وُضُوبِى هَذَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ سَقَطَتُ خَطَايَاهُ يَعْنِي مِنْ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ وَرَأْسِهِ [راحع: ٤٠٠]

(۳۹۳) حمران کہتے ہیں کہ حفرت عثان دلائٹونے نیٹے پر بیٹی کروضو کرتے ہوئے اعضاء وضو کو تین تین مرتبہ دھویا اور فر مایا کہ میں نے نبی طائیلا کو بیے فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے، پھر نماز پڑھے تو اس کے گناہ اس کے چہرے، ہاتھوں، یا وَں اور سرے جہڑ جاتے ہیں۔

( ٤٩٤) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى عَنْ نَبَيْهِ بْنِ وَهْبِ قَالَ اشْتَكَى عُمَرُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرِ عَيْنَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُفْيَانُ وَهُو أَمِيرٌ مَا يَصْنَعُ بِهِمَا قَالَ قَالَ صَمَّدَهُمَا عَيْنَهِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَعَى اللَّهُ عَنْهُ يَحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَعَى وَعَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَعَى وَعَنَى اللَّهُ عَنْهُ يَحَدُّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَعَى وَعَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعَى اللَّهُ عَنْهُ يَعْلَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَلَمَ وَاسَلَمَ وَاسَعَى وَاسَعَى وَاسَعَى وَاسَعَى وَسَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاسَعَى وَاسَعَى وَاسَعَى وَاسَعَى وَالْعَلَى عَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَاسَعَى مَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَاسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَاسَعَى وَالَّالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى وَهُو الْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ عَلَى مَالِمَ عَلَيْهُ وَالْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى عَلْمَ وَالْمَعَ وَلَا عَلَى عَلَيْكُ وَلَلْكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَلِي وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَيْ وَالْمَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَالْمَا عَلَى عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوالِمَ وَالْمُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُوا عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُ مَلْكُولُ وَالْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُول

( ٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْلَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُوسَى بُنِ عِمْرَانَ بْنِ مَنَّاحٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى جَنَازَةً مُقْبِلَةً فَلَمَّا رَآهَا قَامَ وَقَالَ

وَأَيْتُ عُثْمَانَ يَفْعِلُ ذَلِكَ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ [راحع: ٢٦]

(۳۹۵) ابان بن عثان نے ایک جناز ہے کودیکھا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عثان غنی ڈاٹٹنا کی نظرایک جنازے

پر پڑی تو ہ بھی کھڑے ہو گئے تتھاورانہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نی عَلَیْثا نے بھی جناز ہے کودیکھا تو کھڑے ہوگئے تتھے۔

( ٤٩٦) حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ عَنُ اَيُّوبَ بُنِ مُوسَى عَنُ نُبَيْهِ بُنِ وَهُبٍ عَنُ أَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ يَبُلُغُ ۗ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَّا يَخُطُبُ [راحع: ٤٠١]

(٣٩٦) حفرت عثان غی بالنوسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاليَّ الله مَاليَّ الله مَاليَّ مُحرم خود نکاح کرے اور نہ کسی سے پیغامِ نکاح بھیجے۔

( ٤٩٧) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى بُنِ عَمُرِو بُنِ سَعِيدٍ عَنُ نُبُيْهِ بُنِ وَهُبٍ رَجُلٍ مِنُ الْمَحَجَبَةِ عَنُ أَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ آنَّهُ حَدَّثَ عَنُ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ أَوُ قَالَ فِي الْمُحُرِمِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَهُ أَنْ يُصَمَّدَهَا بِالصَّبِرِ [راحع: ٢٢٢]

(۴۹۷) حفزت عثمان غی والتخاہے مروی ہے کہ نبی علیٰا نے محرم کے متعلق فر مایا ہے کہ اگر اس کی آ تکھیں و کھنے لکیس تو صبر کا سرمہ لگالے۔

( ٤٩٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنِ الْوَلِيدِ آبِي بِشْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ [راحع: ٢٦٤]

(۴۹۸) حضرت عثمان غنی ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملائیلا نے فر مایا جو مخص اس حال میں مرا کہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ،وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( 194 ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَوْفُ بُنُ أَبِى جَمِيلَةَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ الْفَارِسِىَّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَاسٍ قَالَ فَلُتُ لِعُنْمَانَ مَا حَمَلَكُمُ عَلَى أَنُ عَمَدُتُمُ إِلَى سُورَةِ الْأَنْفَالِ وَهِى مِنُ الْمُعَانِى وَإِلَى سُورَةِ بَرَانَةٌ وَهِى مِنْ السَّبْعِ الطَّوَالِ الْمِينِ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمُ تَكُنُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَوَصَعْتُمُوهَا فِى السَّبْعِ الطَّوَالِ فَمَا حَمَلَكُمُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَأْتِى عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُو يُنُولُ عَلَيْهِ السَّورَةِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَأْتِى عَلَيْهِ السَّورَةِ الْمَيْورِةِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ مِمَّا يَأْتِى عَلَيْهِ السَّورَةِ اللَّيْ مَنْ السُّورَةِ الْمَيْورَةِ اللَّي مَنْ السُّورَةِ الَّتِي يُذُكُولُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ مَنْ الْقُورَانِ قَالَ فَكَانَتُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْوَالِمِ مَا نُولَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتُ سُورَةً بَرَاثَةٌ مِنْ أَوَاحِرٍ مَا أَنْولَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ فَكَانَتُ وَصَنَّمَ وَلَمُ مُنْهَا وَعُينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ مُنْهَا فَمِنْ وَسَلَّمَ وَلَمُ مُنْهَا فَمِنْ وَسَلَّمَ وَلَمْ مُنْهَا فَمِنْ وَسَلَمَ وَلَمْ مُنْهَا فَمِنْ وَسَلَمَ وَلَمْ مُنْهُ الْمُعْونَةُ الْمُعْونَةُ وَسَلَمْ وَلَمْ مُنْهُ الْمُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ مُنْهُ الْمُعْونَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَمُ اللَّهُ مُنْهُ الْمُعَلِي وَسَلَمْ وَلَمْ مُلْكُونُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَمْ الْمُؤْمَلُ مَلْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ مُعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ مُعْمَلُومُ اللَّهُ وَلَمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ فَا اللَّهُ

# المُن المَّا المُن المُ

(٣٩٩) حضرت ابن عباس کافی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عثان غنی نگافٹ سے عرض کیا کہ آپ لوگوں نے سور ہُ انفال کو''جومثانی میں سے ہے'' سور ہُ براء ہ کے ساتھ''جو کہ مئین میں سے ہے'' ملانے پر کس چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو مجبور پایا، اور آپ نے ان کے درمیان ایک سطر کی''بسم اللہ'' تک نہیں کہ می اور ان دونوں کو''سیع طوال'' میں شار کرلیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟

حضرت عثمان غنی دلانشؤنے فرمایا کہ نبی ملیکیا پر جب وحی کا نزول ہور ہا تھا تو بعض اوقات کی گئی سورتیں اسٹھی نازل ہو جاتی تھیں ، اور نبی علیکیا کی عادت تھی کہ جب کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ ٹلانیکٹرا پیئے کسی کا تب وحی کو بلا کراہے تکھواتے اور فرماتے کہاسے فلاں سورت میں فلاں جگہ رکھو، بعض اوقات کی آپتیں نازل ہوتیں ، اس موقع پرآپ ٹلانٹیٹر کہتا دیتے کہان آیات کوفلاں سورت میں رکھو، اور بعض اوقات ایک ہی آپت نازل ہوتی لیکن اس کی جگہ بھی آپ ٹلانٹیٹر کہتا دیا کرتے تھے۔

سورہ انفال مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی ، جبکہ سورہ براءۃ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کا آخری حصہ ہے ، اور دونوں کے واقعات واحکام ایک دوسرے سے حد درجہ مشابہت رکھتے تھے ، ادھر نبی علیقیاد نیا سے رخصت ہو گئے اور ہم پر بیدواضح ندفر ماسکے کہ بیداس کا حصہ ہے یانہیں؟ میرا گمان بیہوا کہ سورہ براءۃ ، سورہ انفال ہی کا جزو ہے اس لئے میں نے ان دونوں کو ملا دیا ، اوران دونوں کے درمیان 'بسم اللہ'' والی سطر بھی نہیں کھی اوراسے' دسیع طوال' میں شار کرلیا۔

(..ه) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِعَنُ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرُثَدِ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ أَفْضَلُكُمْ وَقَالَ شُعْبَةُ خَيْرُكُمْ مَنُ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (راحم: ١٢)

(۵۰۰) حضرت عثمان عنی نگاتی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مگاتینے نے ارشاد فرمایاتم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سکھا ورسکھائے۔ سیکھا در سکھائے۔

(٥.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قَالَ قَالَ قَيْسٌ فَحَدَّثَنِي آبُو سَهُلَةَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ حِينَ حُصِرَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى عَهُدًا فَآنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يَرَوْنَهُ ذَلِكَ الْيُوْمَ (راجع: ٤٠٧]

(۱۰۵) ابوسبلہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عثان غی ٹائٹڈ کا محاصرہ ہوا اور وہ''یوم الدار'' کے نام ہے مشہور ہوا، انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللّٰمُثَالِّیُوْم نے مجھے سے ایک عہدلیا تھا، میں اس پڑتا بت قدم اور قائم ہوں۔

(٥.٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَانَا مَهْدِئٌ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ

#### مناكا وَرُونِ بِل يَعْدِي مَرْم اللهِ النَّالِي مَنْ اللهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّ

حَلَّنِي رَبَاحٌ قَالَ زَوَّجَنِى مَوُلَاى جَارِيةً رُومِيَّةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَثُ لِى عُلَامًا أَسُودَ مِثْلِى فَسَمَّيْتُهُ عَبَيْدَ اللَّهِ ثُمَّ طِينَ لِى عُلَامًا أَسُودَ مِثْلِى فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللَّهِ ثُمَّ طِينَ لِى عُلَامً رُومِيٌّ قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ لَا يُومِيٌّ قَالَ لَهُ عُلَامًا أَحْمَرَ كَانَّهُ قَالَ لِللَّهِ مِنْ الْوَرَعَيْقِ فَوَلَدَتْ لَهُ عُلَامًا أَحْمَرَ كَانَّهُ وَزَعَةٌ مِنْ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا فَقَالَتُ هَذَا مِنْ يُوحَنَّسَ قَالَ فَارْتَقَعْنَ إِلَى عُثْمَانَ بُنِ عَقَانَ رَضِى اللَّهُ وَالْعَبْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ رَسُولَ عَنْهُ وَأَقْرًا جَمِيعًا فَقَالَ عُثْمَانُ إِنْ شِئْتُمْ قَضَيْتُ بَيْنَكُمْ بِقَضِيَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ وَجَلَدَهُمَا [راحع: ١٦٤]

(۵۰۲) رباح کہتے ہیں کہ میرے آقانے اپنی ایک روی باندی ہے میری شادی کردی، میں اس کے پاس گیا تو اس سے جھ جیسا ہی ایک کالاکلوٹالڑ کا پیدا ہوگیا، میں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا، دوبارہ ایساموقع آیا تو پھرا کیک کالاکلوٹالڑ کا پیدا ہوگیا، میں نے اس کا نام عبیداللہ رکھ دیا۔

ا تفاق کی بات ہے کہ اس پرمیر ہے آقا کا ایک رومی غلام عاشق ہوگیا جس کا نام'' یوضن' تھا، اس نے اسے اپنی زبان میں رام کرلیا، چنا نچہ اس مرتبہ جو بچہ پیدا ہوا وہ رومیوں کے رنگ کے مشابہہ تھا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ'' یوضن'' کا بچہ ہے' ہم نے بیہ معاملہ حضرت عثان غنی ڈاٹٹو کی خدمت میں چیش کیا، انہوں نے فر مایا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تہار۔ یا درمیان وہی فیصلہ کروں جو نبی طافیا نے فر مایا تھا؟ نبی طافیا کا فیصلہ بیہ ہے کہ بچہ بستر والے کا ہوگا اور غالبًا انہوں نے ان دونوں کو کوڑ ہے بھی مارے۔

(٥.٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحْمُرَانَ بْنَ آبَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرُدَةً فِي الْمَسْجِدِ اللهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ [راحع: ٢٠٤]

(۵۰۳) حضرت عثمان غنی ٹٹائٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلائٹٹر نے ارشاد فر مایا جو مخص سم البی کے مطابق اچھی طرح مکمل وضوکر بے تو فرض نمازیں درمیانی اوقات کے گناہوں کا کفار و بن جائیں گی۔

(٥٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بُنَ رَاهِرِ أَبَا رُوَاعِ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّدَ بُنَ رَاهِرِ أَبَا رُوَاعِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَا وَيَتْبَعُ جَنَائِزَنَا وَيَغُزُو مَعَنَا وَيُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَإِنَّ نَاسًا السَّفَرِ وَالْحَضِرِ وَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَا وَيَتْبَعُ جَنَائِزَنَا وَيَغُزُو مَعَنَا وَيُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَإِنَّ نَاسًا يَعُودُ مَرْضَانَا وَيَتَبَعُ جَنَائِزَنَا وَيَغُزُو مَعَنَا وَيُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَإِنَّ نَاسًا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَى أَنْ لَا يَكُونَ آحَدُهُمْ رَآهُ قَطَّ [احرحه البزار: ٤٠١]

(۵۰۴) عبادین زاہر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان غی ٹٹاٹھ کو ایک مرتبد دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا بخدا! ہم لوگ سفر اور حضر میں نی علید اللہ کی ہم شینی کا لطف اٹھاتے رہے ہیں، نبی علید اہمارے بیاروں کی عیادت کرتے ، ہمارے جنازہ میں شرکت

#### مُنلُا المَرْنُ مِنْ لِيَدِيدُ مَرْمُ لِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

کرتے ، ہمارے ساتھ جہادیں شریک ہوتے ،تھوڑے اور زیادہ کے ساتھ ہماری غم خواری فرماتے ،اوراب بعض ایسے لوگ مجھے سکھانے کے لئے آتے ہیں جنہوں نے شاید نبی مالیٹا کو بھی دیکھا بھی نہ ہوگا۔

(ه.ه) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنِى شُعَيْبُ آبُو شَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ رَآيْتُ عُثْمَانَ قَاعِدًا فِي الْمَقَاعِدِ فَدَعَا بِطَعَامٍ مِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ فَآكَلَهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى الْمُسَيَّبِ يَقُولُ رَآيْتُ عُثْمَانُ قَعَدْتُ مَقْعَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآكُلُتُ طَعَامَ رَسُولِ اللَّهِ وَصَلَّيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَلُونَ عَدَالَ اللَّهِ وَصَلَّيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّالَ شَعِيبَ: حسن لغيره، اجرجه عبدالرزاق: ٢٤٣]

(۵۰۵) سعید بن میتب بیشه کت بین که ایک مرتبه میں نے حضرت عثان عنی دلائو کو بنجوں پر بیشا ہواد یکھا، انہوں نے آگ پر پکا ہوا کھانا منگوایا اور کھانے لگے، پھر یوں ہی کھڑے ہو کرتازہ وضو کیے بغیر نماز پڑھی اور فر مایا میں نبی علیما کی طرح بیشا، نبی علیما نے جو کھایا، وہی کھایا اور اور جس طرح نبی علیما نے نماز پڑھی ، میں نے بھی اسی طرح نماز پڑھی۔

(۵۰۱) محمود بن لبید کہتے ہیں کہ حضرت عثان غنی بڑائٹو نے جب مجد نبوی کی توسیع کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اس پرخوشی کا اظہار کرنے کی بجائے اسے پرانی ہیئت پر برقر ارر کھنے کو زیادہ پسند کیا، لیکن حضرت عثان بڑائٹو نے فرمایا کہ میں نے نبی علیا اگر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوخص اللہ کی رضا کے لئے مجد کی تغییر میں حصہ لیتا ہے، اللہ اس طرح کا ایک گھر اس کے لئے جنت میں تغییر کردیتا ہے۔ اللہ اس کے ایک جنت میں تغییر کردیتا ہے۔

( ٥.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأُ بَيْنًا فِي النَّارِ

( ۵ • ۵ ) حضرت عثان غی رفی شخاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّاثِیَّا نے ارشاد فر مایا جو محض جان بو جھ کرکسی جھوٹی بات کی نبیت میری طرف کرتا ہے ، وہ جہنم میں اینا گھر تیار کر لے۔

( ٥.٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ فَرُّوخَ مَوْلَى الْقُرَشِيِّينَ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ عَفَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱدْخَلَ اللَّهُ رَجُلًا الْجَنَّةَ كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًّا وَبَائِعًا وَقَاضِيًّا وَمُقْتَضِيًّا [راحع: ٤١٠]

#### مِي مُنِلْا اَحْدَنْ مِنْلِ يَيْدِ مِرْمَ كَلِي هِمَا اللهِ مِنْ الْمُنْفَاء الرَّاشُدِينَ فِي اللهِ اللهِ الم

(۵۰۸) حضرت عثان غی ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تُلائلين کے ارشا دفر مايا الله تعالی اس مخص کو جنت ميں ضرور داخل کرے گا جوزم خوہوخواہ خريدار ہويا د کا بموار، ادا کرنے والا ہويا تقاضا کرنے والا۔

(٥.٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ قَالَ وَلِمَ تَقْتُلُونَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسُلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسُلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بها [راحع: ٣٧٤]

(9• 6) حضرت ابوا مامہ بن بہل الخائف سے مروی ہے کہ جن دنوں حضرت عثان غنی الخائفا ہے گھر میں محصور تھے، ہم ان کے ساتھ ہی تھے، حضرت عثان غنی طائفا فرمانے گئے بھلا کس جرم میں بیلوگ جھے قبل کریں گے؟ جب کہ میں نے نبی علیفا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے تین میں ہے کی ایک صورت کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے، یا تو وہ آ دمی جو اسلام قبول کرنے بعد مرتد ہوجائے، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے، یا قاتل ہوا ورمتق ل کے عض اسے قبل کر دیا جائے۔

( ٥٠٠ ) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آزْهَرَ قَالَ رَآيْتُ عَلِيًّا وَعُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّيَانِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْمُضَحَى ثُمَّ يَنْصُرِ فَانِ يَدُرُ مَنْ النَّاسَ قَالَ وَسَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنْ صِيَامٍ هَلَيْنِ الْيُومَيْنِ يُدَكِّرَانِ النَّاسَ قَالَ وَسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْقَى مِنْ نُسُكِكُمْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ بَعْدَ قَالَ وَسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْقَى مِنْ نُسُكِكُمْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَالْحَعِ وَالْمَانِ وَالْمَعِيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْقَى مِنْ نُسُكِكُمْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ بَعْدَ

(۵۱۰) ابوعبید مُعَنَّتُ کَتِّ بِی که عیدالفطراور عیدالنخی دونوں موقعوں پر جھے حضرت عمّان غی ڈگا مُوْ کو ساتھ شرکے ہونے کا موقع ملا ہے، ید دونوں حضرات پہلے نماز پڑھاتے ہے، پھر نمازے فارغ ہوکر لوگوں کو نسیحت کرتے ہے، پی شرکے ہونے کا موقع ملا ہے، ید دونوں حضرات پہلے نماز پڑھاتے ہے، پھر نمازے فارخ ہوکر لوگوں کو نسیحت کرتے ہے، پی ان دونوں دنوں دنوں کے دوزے دکھنے ہے ثع فرمایا ہے ان دونوں حضرت علی ڈگا مُوُ کہ ہوئے سا ہے کہ جناب رسول الندگا اللّٰهُ ان کا گوشت تین دن کے بعد کھانے ہے منع فرمایا ہے۔ اور پی نے حضرت علی ڈگا مُو کو کہ کو فرماتے ہوئے ساکہ نمی مُور و بن جاوان قال قال النا حُسَفُ انْطَلَقْنَا حُجّاجًا فَمَورُ دُن بِالْمُدِينَةِ فَهُنْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّٰمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰه

مَنْ الْمَالَ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللّمِلِي اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمِ الْ

قَابُتَعْتُهُ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَدْ ابْتَعْتُهُ فَقَالَ اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجُرُهُ لَكَ قَالُوا نَعُمْ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ الّذِى لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ آتَعْلَمُونَ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ بِثُرَ رُومَةَ فَابْتَعْتُهَا بِكُذَا وَكَذَا فَآتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَدْ ابْتَعْتُهَا يَعْنِي بِنُو رُومَةَ فَقَالَ اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَآجُوهًا لَكَ قَالُوا نَعُمْ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ الّذِى لَا إِلّهَ إِلّا هُو آتَعْلَمُونَ رُومَةً فَقَالَ اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَآجُوهًا لَكَ قَالُوا نَعُمْ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ الّذِى لَا إِلَهَ إِلّا هُو آتَعْلَمُونَ رُومَةً فَقَالَ النّهُ اللّهِ مَلْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَظُرَ فِي وَجُوهِ الْقَوْمِ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسُرَةِ فَقَالَ مَنْ يُجَهّزُ مَوْلًا عَفَلَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۵۱۱) احف بن قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جج کے اراد ہے ہے روانہ ہوئے ، مدینہ منورہ سے گذر ہوا، ابھی ہم اپنے پڑاؤی ہیں تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجد نبوی ہیں لوگ بڑے گھبرائے ہوئے نظر آرہے ہیں، میں اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ لوگوں نے مل کر مجد میں موجود چندلوگوں پر بچوم کیا ہوا ہے، میں ان کے درمیان سے گذرتا ہوا وہاں جا کر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ وہاں حضرت علیٰ خاتی خاتی محضرت زبیر مخاتی مضرت طلحہ مخاتی اور حضرت سعد بن ابی وقاص مخاتی کھڑے ہیں، زیادہ دیر نہ گذری تھی کہ حضرت عثان غی خاتی ہی و چرے دھیرے چلتے ہوئے آگئے۔

انہوں نے آ کر پوچھا کہ یہاں علی ڈاٹٹوئیں ؟ لوگوں نے کہا جی ہاں! پھر باری باری باری نہ کورہ حضرات صحابہ وہ گھٹ کا نام لیے کران کی موجود گی کے بارے پوچھا اور لوگوں نے اثبات میں جواب دیا ، اس کے بعد انہوں نے فر مایا میں تہہیں اس اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، کیا تم جانے ہو کہ نبی علیا ہی نے ایک مرتبہ فر مایا تھا جو محض فلاں قبیلے کے اونٹوں کا باڑہ خرید کردے گا ، اللہ اس کے گنا ہوں کو معاف فر مادے گا ، میں نے اسے خرید لیا اور نبی علیا گی خدمت میں حاضر ہو کروہ خرید کیا ، اللہ اس کے گنا ہوں کو معاف فر مادے گا ، میں شامل کردو، تہمیں اس کا اجر ملے گا ؟ لوگوں نے ان کی تقد یق کی۔

پھرانہوں نے فرمایا میں تہمیں اس اللہ کو تم دے کر پوچھتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، کیاتم جانے ہو کہ نبی علینا ا نے فرمایا تھا ہیررو خدکون خریدےگا، میں نے اسے اچھی خاصی رقم میں خریدا، نبی علینا کی خدمت میں آ کر بتایا کہ میں نے اسے خرید لیا ہے، آپ علینا نے فرمایا کہ اسے مسلمانوں کے پینے کے لئے وقف کردو، تہمیں اس کا اجر ملے گا؟ لوگوں نے اس پر بھی ان کی تصدیق کی۔

پر حضرت عثان غی مخافظ نے فر مایا کہ میں تہمیں اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیاتم جانتے ہوکہ نی علیا نے جیش العسر ۃ (غزوہ تبوک) کے موقع پر لوگوں کے چیرے دیکھتے ہوئے فر مایا تھا کہ جو محض ان کے لئے

#### 

سامان جہاد کا انظام کرےگا،اللہ اسے بخش دےگا، میں نے ان کے لئے اتنا سامان مہیا کیا کہ ایک لگام اور ایک ری بھی کم نہ ہوئی ؟لوگوں نے اس پر بھی ان کی تقدیق کی اور حضرت عثان غنی ڈٹاٹٹؤ نے تین مرتبہ فر مایا اے اللہ! تو گواہ رہ ، یہ کہ کروہ واپس چلے گئے۔

(٥١٢) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ بَعْضِ بَنِي يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قَالَ يَعْلَى فَكُنْتُ مِمَّا عِلَى الْبَيْتَ فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكُنَ قَالَ يَعْلَى فَكُنْتُ مِمَّا عِلَى الْبَيْتَ فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكُنَ الْعَرْبِيَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيَسْتَلِمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقُلْتُ الاَ تَسْتَلِمُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ آرَايَتُهُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْتَيْنِ الْفَرْبِيَيْنِ قُلْتُ لا قَالَ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَرَايَتُهُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْتِيْنِ الْفَرْبِيَيْنِ قُلْتُ لا قَالَ مَا شَالِكُ عَنْدِن الْعَرْبِيَيْنِ قُلْتُ لا قَالَ مَا صَالِحًا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اللّهُ عَلْدُ عَنْكَ إِنَالْ سَعِينَ صَحِيحًا لَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ إِنَّالُ سَعِينَ صَحَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْنُ فَالْ فَانُفُذُ عَنْكَ إِنَالْ سَعِينَ صَحِيحًا لَيْهِ مُنْوَا وَاللّهُ عَلَيْهِ أَسُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ أَلُولُ فَالَ فَالْفَالُ عَنْكَ إِنَالْ سَعِينَ صَالَامَ اللّهُ عَلَيْهِ أَلْهُ عَلْمَا لَا فَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَيْنَ الْعَرْبِيلِ اللّهُ عَلَيْهِ أَلْوَالُ عَلْمُ لَعَلْ لَا اللّهُ عَلَيْهِ أَلْوَالْ عَلَى اللّهُ عَلْمَالًا عَلْمَالًا عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ أَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْلُ اللّهُ عَلْمَالُهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ

(۵۱۲) حضرت یعلی بن امید النافظ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عثان غی النظ کی ساتھ طواف کیا ، انہوں نے جمرا اسود کا استلام کیا ، جب میں رکن یمانی پر پہنچا تو میں نے حضرت عثان غی النظ کا ہاتھ پکڑلیا تا کہ وہ استلام کرلیں ، حضرت عثان غی النظ کا ہاتھ پکڑلیا تا کہ وہ استلام کرلیں ، حضرت عثان غی النظ نظ النظ کا ہوں کے انہوں نے فر مایا کیا آپ نے نبی علیہ کے ساتھ بھی طواف نہیں کیا جم میں نے کہا نہیں اور مایا تو کیا آپ نے نبی علیہ کواس کا استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں! انہوں نے فر مایا کیا جناب رسول اللہ مثالی ہی استرام کے انہوں نہیں میں میں میں نے عرض کیا کیوں نہیں، انہوں نے فر مایا کیورائے چھوڑ دو۔

( ٥١٠ ) حَلَّتُنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْمُقُرِئُ حَلَّتَنَا حَيْوَةُ أَنْبَانَا أَبُو عَقِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَادِثَ مَوْلَى عُثْمَانَ يَقُولُ جَلَسَ عُمُمُ أَنَّ الْمُؤَدِّنُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ أَظُنَّهُ سَيَكُونُ فِيهِ مُلَّا فَتَوَضَّا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا وُضُونِي هَذَا ثُمَّ قَالَ وَمَنْ تَوَضَّا وُضُونِي ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةً الطَّهْرِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعُشْرِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعُشْرِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمُغْرِبِ ثُمَّ لَكُمُ اللَّهُ وَسَلَّى الْعُشْرَ عُفُورَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمُغْرِبِ ثُمَّ لَكُمُ اللَّهُ وَسَلَّى الْعَشْرَ عُفِورَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمُغْرِبِ ثُمَّ لَكُمُ اللَّهُ وَالْمَعْرِ فَعُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمُعْرِبُ عُفُورَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمُعْرِبُ عُفُورَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمُعْرِبِ ثُمَ لَكُمُ اللَّهُ وَالْمَعْرِبُ عُفُورَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمُعْرِبُ عُفُورَ لَهُ مَا بَيْنَهِا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمُعْرِبُ عُفُورَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمُعْرِبُ عُنُورَ لَلَّا مُوسَاءً عُفُورَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمُعْرِبُ عُنُى السَّيْنَاتِ قَالُوا هَذِهِ الْحَسَنَاتُ فَمَا الْبُاقِيَاتُ يَا عُمُمَانُ قَالَ هُنَّ لَا إِلَا لَهُ وَالْمُعْرِبُ السَّيْنَاتِ قَالُوا هَذِهِ الْمُعْرِبُ السَّادِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْرِبُ السَّاءِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ عُلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ مَا مُؤْلِقًا وَلَا مُعَلِي اللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلُولُولُولُولُ مَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ مَا مُعَلِقًا وَلَا مُعُولُولُ وَلَا مُؤْلُولُولُ

(۵۱۳) حارث'' جوحفرت عثان والتخري آزاد كرده غلام بين' كہتے بين كه ايك دن حفرت عثان غنى والتخر تفر يف فر ماتھ، بم بھى بيٹے ہوئے تھے، اتن دريش مؤذن آگيا، انہوں نے ايك برتن ميں پانى متكوايا، ميراخيال ہے كه اس ميں ايك مد كے برابر پانى ہوگا، انہوں نے وضوكيا اور فر مايا كه ميں نے نبى عليك كواس طرح وضوكرتے ہوئے ديكھا ہے، اور نبى عليك نے بيكن فر مايا كه

#### مُنْ الْمُ الْمُرْفِينِ الْمِيدِ مَرْمُ لِيَدِيدِ مِنْ الْمُرْفِينِ الْمُدِيدِ مِنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

جو خف میری طرح ایبا ہی وضوکرے اور کھڑا ہو کرظہری نماز پڑھے تو فجر اور ظہر کے درمیان کے گناہ معاف ہوجا کیں گے، پھر عصر کی نماز پڑھنے پرظہر اور عصر کے درمیان کے گناہ معاف ہوجا کیں گے، پھر مغرب کی نماز پڑھنے پرعصر اور مغرب کے درمیان ،اورعشاء کی نماز پڑھنے پرمغرب اورعشاء کے درمیان کے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

پھر ہوسکتا ہے کہ وہ ساری رات کروٹیں بدلتار ہے اور کھڑا ہو کروضو کرتے بخر کی نما زیڑھ لے تو نجر اورعشاء کے درمیان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور بیو ہی نیکیاں ہیں جو گناہوں کوختم کر دیتی ہیں ، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت! بیتو ''حسنات'' ہیں،'' باقیات' (جن کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے'وہ) کیا چیز ہیں؟ فرمایا،وہ بیکلمات ہیں

"لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" `

( ١٥٠) حَدَّثَنَا حَجَّا جُ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَانِشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُوْ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ لَا بِسُّ مِرْطَ عَائِشَةَ فَآذِنَ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَهُو كَذَلِكَ فَقَصَى إلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ثُمَّ الْسَتَأَذَنَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو كَذَلِكَ فَقَصَى إلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ثُمَّ الْسَتَأْذَنَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو كَذَلِكَ فَقَصَى إلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ثُمَّ الْسَتَأْذَنَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْمَعْوَى اللَّهُ عَنْهُ وَمَعَى اللَّهُ عَنْهُ الْمَعْوَى اللَّهُ عَنْهُ الْمَعْوَى عَلَيْكِ ثِبَابِكِ فَقَصَى إلَى حَاجَتِى ثُمَّ الْمَعَوَى اللَّهُ عَنْهُ الْمَعَلِقِ وَمَلَى وَاللَّهُ عَنْهُ الْمَعْوَى عَلَيْكِ ثِبَابِكِ فَقَصَى إلَى حَاجَتِى ثُمَّ الْسَتَأَذَنْتُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ وَقَالَ لِعَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَنْهَا يَا رَسُولُ اللَّهُ عَنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْمَالِ أَنْ لَا يَتُنْكُونَ وَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَ الْآلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِعَائِشَةَ وَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلْهُ الْعَلَى اللَ

(۵۱۳) حفرت عائشہ صدیقہ فی خیا اور حضرت عثان غی زلائٹوا دونوں ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈلائٹوا نے نی مالیکا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے اجازت چاہی،اس وقت نبی مالیکا بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ فیاٹا چا دراوڑ ھرکھی تھی، نبی مالیکا نے انہیں اجازت دے دی اور خوداس طرح لیٹے رہے، حضرت صدیق اکبر ڈلائٹوا بنا کام پوراکرکے ہے۔ چلے گئے۔

تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق ڈاٹھٹانے آ کراجازت طلب کی، نبی علیظانے انہیں بھی اجازت دے دی کیکن خودای کیفیت پررہے، وہ بھی اپنا کام پورا کر کے چلے گئے، حضرت عثان ڈاٹھٹا کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میں نے آ کراجازت چاہی تو آ پ مالیٹی اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ ڈاٹھٹا سے فر مایا کہ اپنے کپڑے سمیٹ لو بھوڑی دیر بیٹ میں بھی اپنا کام کر کے چلاگیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھٹا نے پوچھایا رسول اللہ! حضرت عثان ڈاٹھٹا کے آنے پرآپ نے جو اہتمام کیا' وہ حضرت

مُنالِهُ المَّيْنِ مِنْ لِيَدِيمَرِّمُ الْمُنْ مِنْ لِيَدِيمَرِّمُ الْمُنْ لِيَالِمُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ ا

ابو کر را النظا ور حضرت عمر النظائے آنے پرنہیں کیا،اس کی کیا وجہ ہے؟ نی علیا ان میں شرا و حیاء کا مادہ بہت زیادہ ہے، جھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نے انہیں اندریوں بی بلالیا اور میں اپنی حالت پر بی رہا تو وہ جسم مقصد کے لئے آئے ہیں، اسے پورانہ کر سکیں گے،اور بعض روایات کے مطابق یفر مایا کہ میں اس مخص سے حیاء کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں؟ (٥٥٥) حَدَّنَا يَعْقُوبُ حَدَّنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يَحْمَى بُنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَنَّ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ عُقَيْلٍ [قال شعب: اسنادہ صحبح] [راحم: ١٤٥]

سعيب: إستادة صحيح] [راجع: ٢٠٠٥]

(۵۱۵) گذشته مدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے جوعبارت میں فدکور ہے۔

( ٥١٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ وَنَافِعَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ
مُطُعِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِى عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَٱسْهَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلَّاهَا غُفِرَ لَهُ
ذَنْهُ إِرَاحِهِ: ١٨٥٤]

(۵۱۲) حفرت عثان غی دلائظ سے مردی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّمثَاثِیْنَا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محص خوب اچھی طرح وضوکر ہے اور فرض نماز کے لئے روانہ ہواورا سے اداکر ہے تو اللّہ تعالیٰ اس کے گذشتہ تمام گناہ معاف فر مادے گا۔

(٥١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ آخْبَرَنِى عَمِّى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَاحَ عُنْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إلى مَكَةَ حَاجًا وَدَخَلَتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ امْرَأَتُهُ فَهَاتَ مَعَهَا حَتَى أَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا عَلَيْهِ رَدُعُ الطَّيبِ وَمِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ مُفُدَمَةٌ فَآذُرَكَ النَّاسَ بِمَلَلٍ قَبْلَ أَنْ يَرُوحُوا فَلَمَّا رَآهُ عُنْمَانُ انْتَهَرَ وَأَقَفَ وَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَنْهُ وَلَا إِيَّاكَ إِنَّمَا نَهَانِى [اسناده صعبف]

(۵۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ حضرت عثان غنی ڈٹاٹٹٹ ج کے لئے مکہ کرمہ تشریف لے گئے ، ان کی زوجہ محتر مہ اپنے قربی رشتہ دارمحہ بن جعفر کے پاس چلی گئیں ، مجمہ نے رات انہی کے ساتھ گذاری ، مبح ہوئی تو محمہ کے جسم سے خوشہو کی مکہک پھوٹ رہی تھی ، اور عصفر سے رنگا ہوا لحاف ان کے اوپر تھا ، کوچ کرنے سے پہلے ہی لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہونے گئے ، حضرت عثان غنی ڈٹاٹٹٹ نے انہیں اس حال میں دیکھا تو انہیں ڈاٹٹا اور خت ست کہا اور فر مایا کہ نبی علیہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے عصفر سے رنگا ہوا کیڑا پہن رکھا ہے؟ حضرت علی ڈٹاٹٹٹ نے بھی سُن لیا اور فر مایا کہ نبی علیہ اس

### 

المصنع كيا تقااورنه بي آپ كو،انهول نے تو مجھے منع كيا تھا۔

فاندہ: محمد بن جعفر چھوٹے بچے تھے، اور حضرت عثمان بھائٹو کی زوجہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اور عام طور پر بچے رات کے وقت اینے رشتہ داروں کے یہاں سوبی جاتے ہیں۔

( ٥١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرُوّةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَآيُتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ أَحَدِكُمْ نَهَرٌ يَجْرِى يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا كَانَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا شَيْءَ قَالَ إِنَّ الصَّلَوَاتِ تُذْهِبُ اللَّهُوبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الذَّرَنَ [قال شعب: إسناده صحيح]

(۵۱۸) حضرت عثمان فی نگافتہ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مُلَا اِنْدُمَا اِنْدَا مِن مِن ایک نہر بہدری ہواورتم روزانداس میں سے پانچ مرتبہ مسل کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کچیل کوشم کر دیتا ہے۔ رہاں اور کا ایک ایک ایک میں اور مایا پانچوں نمازیں گنا ہوں کواسی طرح شم کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کچیل کوشم کر دیتا ہے۔ (۵۱۹) قَالَ أَبُو عَبْدُ اللّهِ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدُخُلُ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ تَنَلُهُ مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدُخُلُ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ تَنَلُهُ مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدُخُلُ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ تَنَلُهُ مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدُخُلُ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ تَنَلُهُ مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدُخُلُ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ تَنَلُهُ مَنْ عَشَ الْعَرَبَ لَمْ يَدُخُلُ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ تَنَلُهُ مَنْ عَشَ الْعَرَبَ لَمْ يَدُخُلُ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ تَنَلُهُ مَنْ عَشَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدُخُلُ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ تَنَلُهُ مَنْ عَنْ الْعَرَبَ لَمْ يَدُخُلُ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ تَنَلُهُ مَنْ عَشَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ غَشَى الْعَرَبَ لَمْ يَدُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ غَشَى الْعَرْبَ لَهُ مِنْ الْعَرْبَ لَهُ مِنْ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ عَنْ اللّهُ مِنْ عَنْ اللّهُ مِنْ عَنْ اللّهُ مِنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ عَنْ اللّهُ مِنْ عَنْ اللّهُ مِنْ عَنْ اللّهُ الْعَمْ عَنْ اللّهُ مَنْ عَنْ اللّهُ مِنْ عَنْ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْمَ اللّهُ مُنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

(۵۱۹) حضرت عثمان غنی نگافتۂ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کَافِیْجُ نے ارشاد فر مایا جو محص اہل عرب کو دھو کہ دے، وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا اور اسے میری محبت نصیب نہ ہوگی۔

( ٥٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَآبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمَوَّامِ بْنِ مُواجِمٍ مِنْ بَنِي قَيْسٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْجَمَّاءَ لَتُقَصَّ مِنْ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال شعيب: حسن لغيره]

(۵۲۰) حضرت عثمان غی رفائن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافِیْن نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بھی قصاص لیا جائے گا۔

( ٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَأْمُرُ فِي خُطْبَتِهِ بِقَتْلِ الْكِكلابِ وَذَبْح الْحَمَامِ [إسناده ضعيف]

(۵۲۱) خواجه حسن بقرى مُوسَلَّة كہتے ہیں كہ میں ایک مرتبہ حضرت عثمان غن رفائظ كي خدمت ميں حاضر ہوا، و واپنے خطبے میں كتو ل

# منالاً) اَمَدُرُن مَن اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ ال

( ٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أُمَّ مُوسَى قَالَتُ كَانَ عُثْمَانُ مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ [قال شعيب: إسناده حسن]

(۵۲۲) ام موی کہتی ہیں کہ حضرت عثان غنی ڈاٹھٹا کو کوں میں سب سے زیادہ حسین وجیل تھے۔

( ٥٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا سُويُدُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنِي آبِي عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ أُصَلَّى فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَى فَمَنَعْتُهُ فَابَى فَسَأَلْتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ فَقَالَ لَا يَضُرُّكَ يَا ابْنَ آجِي [قال شعب: صحيح]

(۵۲۳) ابراہیم بن سعداین دادا سے نفل کرتے ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہاتھا، ایک آ دمی میرے سامنے سے گذر نے لگا، میں نے اسے روکنا چاہالیکن وہ نہ مانا، میں نے حضرت عثمان ڈاٹٹو سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا بھیتیج اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔

( ٥٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَغْدٍ حَدَّثِنِى آبِى عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ إِنْ وَجَدْتُمُ فِى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ٱنْ تَضَعُوا رِجْلِى فِى الْقَيْدِ فَضَعُوهَا [قال شعيب: صحيح]

(۵۲۳) ایک مرتبه حضرت عثمان غنی دلانتخ نے فر مایا که اگر تنهیں کتاب اللہ میں بیچم مل جاتا ہے کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو، تو تم بیجھی کرگذرو۔

( ٥٥٥ ) حَدَّثُنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْبَصْرِى حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنِى أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَهُو مُرُدِثُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ هَذَا الْمَوْقِفُ وَكُنَّ عَرَفَةَ مَوْقِفَ ثُمَّ دَفَعَ يَسِيرُ الْعَنَقَ وَجَعَلَ النَّاسُ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ حَتَّى الْعَنْقَ وَجَعَلَ النَّاسُ عَلَى قُرْحَ وَارُدُونَ الْفَضُلَ بْنَ الْعَبَّسِ وَقَالَ جَاءَ الْمُوقِفَ وَجُعَلَ النَّاسُ يَصُرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَهُو يَلْتَفِتُ وَيَقُولُ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ وَقَالَ هَذَا الْمُوقِفِقُ وَجُعَلَ يَسِيرُ الْعَنْقَ وَالنَّاسُ يَضُوبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَهُو يَلْتَفِتُ وَيَقُولُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة وَخَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِسِاتِى في مسند على بن ابى طالب:٢٠٥].

(۵۲۵) حضرت علی من النظائظ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا النظائظ کے میدان عرفات میں وقوف کیا، اس وقت آپ کا النظائے ہے حضرت اسامہ بن زید من النظائظ کواپی سواری پراپ چھے بٹھار کھا تھا، اور فرمایا بیوقوف کی جگہ ہے اور پورامیدان عرفہ بی وقوف کی جگہ ہے، پھر آپ کا لیٹی ہے کہ نہی مالیٹا نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا لوگو! مطمئن رہن، یہاں تک کہ آپ کا النظام دلفہ آپنچ، مغرب اور عشاء کی نمازیں اسلمی پڑھیں، پھر

#### هر مُنلاً) اَمُورُ مَنْ بل يُعَيِّدُ مَرَّم ﴿ وَهِ مِنْ بِلَهِ مِنْ مِنْ بِلَهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م مزدلفه میں وتو ف فرمایا۔

مزدلفہ کا وقوف آپ ملیٹا نے جبل قزح پر فرمایا ، اس وقت آپ مَنْائِیُمُ انے اپنی سواری پراپنے پیچھے حضرت فضل بن عباس ڈٹائٹو کو بٹھا رکھا تھا ، اور فرمایا بیہ وقوف کی جگہ ہے ، اور پورا مزدلفہ ہی وقوف کی جگہ ہے ، پھرآپ ملیٹیا نے مزدلفہ سے کوچ کیا ، اور سواری کی رفتار تیز کردی ، لوگ پھر دائیں بائیں بھا گئے لگے اور نبی ملیٹیا نے بھی دوبارہ لوگوں کوسکون کی تلقین فرمائی اور راوی نے مکمل حدیث ذکر کی۔

( ٥٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِى الْيَعْفُورِ الْعَبْدِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُسُلِمٍ أَبِى سَعِيدٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ أَعْتَى عِشْرِينَ مَمْلُوكًا وَدَّعَا بِسَرَاوِيلٌ فَشَدَّهَا عَلَيْهِ وَلَمُ سَعِيدٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ أَنْ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ أَعْتَى عِشْرِينَ مَمْلُوكًا وَدَّعَا بِسَرَاوِيلٌ فَشَدَّهَا عَلَيْهِ وَلَمُ يَلْبُسُهَا فِى جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَةَ فِى الْمَنَامِ وَرَآيَٰتُ كَالِهُ مَا أَيْلَ الْقَابِلَةَ ثُمَّ وَعَلَى اللَّهُ عَنْهُمَ قَالُوا لِى اصْبِرُ فَإِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا الْقَابِلَةَ ثُمَّ دَعَا بِمُصْحَفٍ فَنَشَرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُو بَيْنَ يَدَيْهِ [اسناده صعيف].

(۵۲۲) مسلم کہتے ہیں کہ حضرت عثان غنی ڈاٹٹؤ نے اپنی زندگی کے آخری دن اکٹھے ہیں غلام آزاد کیے، شلوار منگوا کر مضبوطی سے باندھ لی، حالا نکداس سے پہلے زمانۂ جاہلیت یا زمانۂ اسلام میں انہوں نے اسے بھی نہ پہنا تھا، اور فرمایا کہ میں نے آج رات خواب میں نبی علیہ اور حضرات شیخین کو دیکھا ہے، یہ حضرات مجھ سے کہدر ہے تھے کہ صبر کرو،کل کا روزہ تم ہمار سے ساتھ افطار کروگے، پھرانہوں نے قرآن شریف کانسخہ منگوایا اوراسے کھول کر پڑھنے کے لئے بیٹھ گئے اوراسی حال میں انہیں شہید کر دیا گیا جب کے قرآن کریم کا وہ نسخہ ان کے سامنے موجود تھا۔

( ٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَآبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُنْمَانَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَعَسَلَ وَجُهَهُ قَلَاقًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ غَسُلًا [راجع: ١٨].

(۵۲۷) حضرت عثان غنی ڈٹائٹٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ اگا کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ مَٹائٹٹٹ نی مرتبہ چېرہ دھویا، تین مرتبہ ہاتھ دھوئے، تین مرتبہ باز ودھوئے، سرکامسے کیااور یاؤں کواچھی طرح دھویا۔

( ٥٦٨) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقُ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ عَيَاضٍ عَنُ آبِي مَوْدُودٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ عَنُ آبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُضِي كُونُ مَعْ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَفْجَأُهُ فَاجِنَةُ بَلَاءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَفْجَأُهُ فَاجِنَةُ بَلَاءٍ حَتَّى اللَّهِ لِلَهُ عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَةً [راجع: ٢٤].

(۵۲۸) حضرت عثمان غنی کانتخاہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَثَافِيِّ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ اللللّٰ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللللللّٰ الللللّٰ الللّٰهِ الل

#### مناكا أمرُن بل يهيد مترم المنال المنا

( ٥٢٨م ) حَدَّثُنَا [راجع: ٢٤٤].

(۵۲۸م) ہمارے یاس دستیاب نسخ میں یہال صرف لفظان حدثنا " لکھا ہوا ہے۔

﴿ ٥٢٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْلَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُوسَى بُنِ عِمْرَانَ بُنِ مَنَّاحٍ عَنْ أَبَانَ بُنِ عُنْمَانَ آنَّهُ رَأَى جَنَازَةً مُقْبِلَةً فَلَمَّا رَآهَا قَامَ فَقَالَ رَآيْتُ عُنْمَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عِمْرَانَ بُنِ مَنَّاحٍ عَنْ أَبَانَ بُنِ عُنْمَانَ يَفْعَلُهُ إِراحِم:٤٢٦].

(۵۳۰) حضرت عثمان غنی ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مظافیر اساد فر مایاضیع کے وقت سوتے رہنے سے انسان رزق سے محروم ہوجاتا ہے۔

( ٥٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوحَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدُتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَاتِهِ وَلَمْ يُعَسَّلُ [اسناده ضعيف].

(۵۳۱) فروخ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثان غنی بڑاٹھ کی شہادت کے وقت موجود تھا، آئییں ان کے خون آلود کپڑوں ہی میں سپر دخاک کردیا گیااور انہیں غسل بھی نہیں دیا گیا ( کیونکہ وہ شہید تھے )

( ٥٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي آبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ مُّحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشُو بْنِ سَلْمِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ الْآنُصَارِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ مِحْجَنِ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ مِحْجَنِ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَظَلَّ اللّهُ عَبْدًا فِي ظِلّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلّا ظِلّهُ ٱنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ تَرَكَ لِفَارِمِ [قال شعب: اسناده ضعيف حداً].

(۵۳۲) حضرت عمان غی طالعی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا ، اللہ اللہ تعلق کو چھوڑ دے۔ کہیں سایہ نہ ہوگا ، اللہ اللہ خلکتن کو سے سائے میں جگہ عطافر مائے گا جو کس تنگدست کومہلت دے یا مقروض کوچھوڑ دے۔ ( ۵۳۷ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُضْمَانَ يَعْنِي الْحَرْبِيَّ أَبُو زَكِرِيَّا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاشٍ عَنْ رَجُلٍ

#### مُنالِهُ المَرْنُ فِي مِنْ الْمُنْ الْم

قَدُ سَمَّاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَةُ تَمْنَعُ الرِّزْقَ [راحع: ٥٣٠].

(۵۳۳) حضرت عثان غنی ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللهِ عَلَیْمُ نے ارشاد فر مایا صبح کے وقت سوتے رہنے سے انسان رزق سے محروم ہوجاتا ہے۔

( ٥٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثِيى نَافِعٌ عَنْ نُبُيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ .. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ [راحع: ٤٠١].

(۵۳۳) حفرت عثمان غنی رفاشط سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مکا شیخ نے ارشاد فرمایا محرم خود نکاح کرے اور نہ کسی کا نکاح کرائے ، بلکہ پیغام نکاح بھی نہ جیسجے۔

( ٥٣٥ ) حَلَّثَنَا عَبُدَاللَهِ حَلَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ آبِى بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آيُوبَ عَنُ نَافِعِ حَلَّتَنِى نَبُيهُ بُنُ وَهُبٍ قَالَ بَعَثَنِى عُمَرُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بُنِ عُنْمَانَ عَلَى ابْنِهِ فَٱرْسَلَ إِلَى آبَانَ بُنِ عُنْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمُوسِمِ فَقَالَ آلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ عُنْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و حَلَّيْنِي نَبَيْهُ عَنْ آبِيهِ بِنَحُوهِ [قال شعب: اسناده صحبح].

(۵۳۱) حظرت عثان غی دانشو کی اہلیہ محتر مد حضرت ناکلہ بنت فرافصہ فیافیا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان دانشو کو اوگھآئی اور وہ بلکے سے سو گئے ، ذراد پر بعد ہوشیار ہوئے تو فر مایا کہ بیلوگ مجھے قتل کر کے رہیں گے ، میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ انشاء اللہ ایسا ہر گزنہیں ہوگا ، بات ابھی اس حد تک نہیں پیچی ، آپ کی رعایا آپ سے محض معمولی می ناراض ہے ، فر مایا نہیں! میں نے نبی طابع اور محصے بتارہے تھے کہ آج رات تم روزہ ہمارے پاس آکر افطار کروگے۔

#### المنالة المرابين الميد مترم المنالة المرابين المنالة ا

#### ومن أحبار عثمان بن عفان رُالنُّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### حضرت عثمان غني وللتنزك حالات سيمتعلق احاديث

( ٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ زَعَمَ آبُو الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ آبِي الْحَسَنِ قَالَ اللهُ عَنْهُ مُتَّكِءٌ عَلَى رِدَائِهِ فَآتَاهُ سَقَّانَانِ يَخْتَصِمَانِ قَالَ دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِعُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مُتَّكِءٌ عَلَى رِدَائِهِ فَآتَاهُ سَقَّانَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فَقَضَى بَيْنَهُمَا ثُمَّ آتَيْتُهُ فَنَظُرُتُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَجُلْ حَسَنُ الْوَجْهِ بِوَجْنَتِهِ نَكَتَاتُ جُدَرِي وَإِذَا شَعْرُهُ قَدُ كَسَا إِلَيْهِ فَقَضَى بَيْنَهُمَا ثُمَّ آتَيْتُهُ فَنَظُرُتُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَجُلْ حَسَنُ الْوَجْهِ بِوَجْنَتِهِ نَكْتَاتُ جُدَرِي وَإِذَا شَعْرُهُ قَدْ كَسَا ذِرَاعَيْهِ [اسناده صعيف]

(۵۳۷) حسن بن ابی الحن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مجد نبوی میں داخل ہوا، میری نظراح یک حضرت عثان غی ڈاٹٹڑ پر پڑی، وہ اپنی چا در کا تکیہ بنا کراس سے فیک لگا کے بوئے تھے، دوآ دمی ان کے پاس جھٹرتے ہوئے آئے، انہوں نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کردیا، پھر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں غور سے دیکھا تو وہ ایک حسین وجمیل آدمی تھے، ان کے رخسار پر چھک کے کچھونٹا نات تھے، اور بالوں نے ان کے بازوؤں کوڑ ھانپ رکھا تھا۔

( ٥٣٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثَيْنِي أُمُّ غُرَابٍ عَنْ بُنَانَةً قَالَتْ مَا خَضَبٌ عُثْمَانُ قَطُّ [إسناده ضعيف]

(٥٣٨) بُنان كهتي بين كه حفرت عثان غي الأشؤن بمحى خضاب بين لكايا-

( ٥٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِئُ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بُنُ أَبِى الرَّنَادِ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّمِيمِئُ عَنْ مَنْ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَبَّبَ أَسْنَانَهُ بِذَهَبٍ

(۵۳۹)د کیمنے والے کہتے ہیں کہ حضرت عمان عنی ٹالٹھ نے اپنے دانتوں پرسونے کی تار چر حار کھی تھی۔

" ( ٥٤٠ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمُ بُنُ بُشَيْرٍ إِمْلَاءً قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بَنُ قَيْسِ الْأَسَدِيُّ عَنُ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بُن عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْمُؤَدِّنُ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَهُوَ يَسْتَخْبِرُ النَّاسَ يَسْأَلُهُمْ عَنْ آخْبَارِهِمُ وَأَسُعَادِهُمْ [قال شعب: صحبح].

( ۵۴۰ ) موکیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عثان غی ڈاٹھ منبر پرتشریف فرماہیں،مؤڈن اقامت کہدر ہا ہے اوروہ لوگوں سے ان کے حالات معلوم کررہے ہیں،اوراشیاء کی قیمتوں کے نرخ دریافت فرمارہے ہیں۔

( ٥٤١ ) حَدَّثَيْنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَجَدَ فِي ص

(۵۴۱) سائب بن یزید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غن ڈٹاٹنڈ نے سورہ ص کی تلاوت کی اور آیت بحدہ پر پہنچ کر سجدہ بھی کیا۔

#### هي مُنالاً امَان شِير مَوْم اللهِ اللهُ ال

( ٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ بَيَّاعُ الْقَوَارِيرِ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ كَذَا قَالَ سُرَيْجٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ فَرُّوخَ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَلَيْتُ خُلْفَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعِيدَ فَكَبَّرَ سَبْعًا وَخَمْسًا [اسناده ضعيف].

(۵۴۲) فروخ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی ٹاٹٹو کے پیچھے عید کی نماز پڑھی ہے،اس میں وہ سات اور پانچ تکمیریں کہتے تھے۔

( 35 ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو جُمَيْعِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَذَكَرَ عُثُمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَشِدَّةَ حَيَانِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ فِى الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَمَا يَضَعُ عَنْهُ الثَّوْبَ لِيُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ [قال شعب: رحاله ثقات].

(۵۳۳) خواجہ سن بھری میں ہے ایک مرتبہ حضرت عثان غنی نگاٹٹٹا اوران کی شدتِ حیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرماا گروہ گھرک اندر بھی ہوتے تو جب تک دروازہ کواچھی طرح بندنہ کر لیتے ،اپنے جسم پر پانی بہانے کے لئے کپڑے نہاتارتے تھے،اورشرمو حیاء ہی انہیں کمرسیدھی کرنے سے مانع ہوتی۔

( 366 ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثِنِي أُمَيَّةُ بُنُ شِبْلٍ وَغَيْرُهُ قَالُوا وَلِيَ عُثْمَانُ ثِنْتَى عَشْرَةً وَكَانَتُ الْفِتْنَةُ خَمْسَ سِنِينَ [اسناده منقطع].

(۵۴۴)امیہ بن شبل وغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت عثان غنی ڈلاٹٹؤ بارہ سال تک تخت خلافت پرمتمکن رہے، جن میں سے آخری پانچ سال آ زمائش وامتحان کے گذر ہے۔

( 360 ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ وَقُتِلَ عُنْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِنَمَانِ عَشُرَةً مَضَدَّةً مِنْ إِنْ عَشَرَ يَوْمًا عَشُرَةً مَضَدَّةً مِنْ ذِى الْحِجَّةِ سَنَةَ خَمُسٍ وَثَلَائِينَ وَكَانَتُ حِلَافَتُهُ ثِنْتَى عَشُرَةً سَنَةً إِلَّا اثْنَى عَشَرَ يَوْمًا عَشُرَةً مَضَدَ مِن فِي الْمُحْدِقِ مِن الْحِجَةِ مِن الْحَجَةِ مِن الْحَجَةِ مِن الْحَجَةِ مِن الْحَجَةِ مَن الْحَجَةِ مَن الْحَجَةِ مَن الْحَجَةِ مِن الْحَجَةِ مِن الْحَجَةِ مِن الْحَجَةِ مَن الْحَجَةِ مَن عَنْ اللّهُ عَلَى مَن الْحَبَيْدِ مَن الْحَجَةِ مِن اللّهُ عَنْ الْحَجَةُ مَنْ الْحَجَةُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

( ٥٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا مُعُتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ قُتِلَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشُويقِ [قال شعيب: اسناده صحيح].

(۵۳۲) ابوعثان کہتے ہیں کہ حضرت عثان غی رفائظ کی شہادت ایا م تشریق کے درمیان ہوئی ہے۔ (ایا م تشریق کو گذر ہے ہوئے بہت زیادہ ندہوئے تھے)

( ٤٤٧) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ تِسْعِينَ سَنَةً أَوْ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ [قال شعيب: اسناده منقطع].

#### 

(۵/۷) قاده كت بين كرشهادت كوفت حفرت عثان عن دانش كالمروويه ١٩٨ سال تقي

( ٥٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا آبُو خَلْدَةَ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ قَالَ كُنَّا بِبَابٍ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عَشْرِ الْأَضْحَى [انظر: ٥٥١].

(۵۴۸) ابوالعالیہ کہتے ہیں کوشرؤ ذی الحجہ میں حضرت عثان غنی ڈٹائٹؤ کے گھر کے درواز سے پرہم پہرہ داری کرر ہے تھے۔

( 200 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَدَفَنَهُ وَكَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ [قال شعب: رحاله ثقات].

(۵۳۹) قناده کہتے ہیں کہ حضرت عثان غنی دلاٹھ کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن زبیر دلاٹھؤنے پڑھائی اورانہیں سپر د خاک کر دیا ،حضرت عثان دلاٹھؤنے انہی کو بیوصیت کی تھی ۔

( .٥٥ ) حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِىًّ عِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ ﴿ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةَ خَمْسِ وَثَلَاثِينَ فَكَانَتُ الْفِئْنَةُ خَمْسَ سِنِينَ مِنْهَا ٱرْبَعَةُ ٱشْهُرٍ لِلْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(۵۵۰)عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ <u>۳ ج</u>یم حضرت عثان غی ڈٹاٹٹؤ شہید ہوئے ،اور پانچ سال آ زمائش کے گذرے، جن میں سے جار ماہ حضرت امام حسن ڈٹاٹٹؤ بھی خلیفہ رہے۔

(٥٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ كُنَّا بِبَابٍ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عَشْرِ الْأَضْحَى [راحع: ٤٨].

(۵۵۱) ابوالعاليه كهتے بين كوعشرة ذى الحجيمين حضرت عثان غني تفائقنا كے كھر كے دروازے يرجم يہره دارى كررہے تھے۔

( 200 ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقُوَارِيرِيُّ حَدَّنِي الْقَاسِمُ بُنُ الْحَكِمِ بُنِ أَوْسِ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ عُنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ حُوصِرَ فِي مَوْضِعِ الْجَنَانِزِ وَلَوْ أَلْقِي حَجَرٌ لَمْ يَقَعْ إِلَّا عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَرَأَيْتُ عُنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشْرَفَ مِنْ الْخَوْجَةِ الَّتِي تَلِي مَقَامَ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَفِيكُمْ طَلْحَةُ فَسَكَتُوا ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفِيكُمْ طَلْحَةُ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ عُنْمَانُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَلُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَتُوا ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفِيكُمْ طَلْحَةُ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ عُنْمَانُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُوا ثُمَّ قَالَ لَكَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُوسِع اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُوسِع اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فِي مُوسِع اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مُوسِع اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مُوسِع اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ فِي الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالَعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِع عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ طَلْعَةُ اللَّهُ مُنْ الْعَرْقِ الْمُعَلِي الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَ

#### مناه المؤرن بن يهيئة مترم المستدالخلفاء الواشدين الم

(۵۵۲) اسلم کہتے ہیں کہ جس دن''موضع البخائز'' میں حضرت عثان غنی ڈٹاٹٹٹ کا محاصرہ کیا گیا، میں اس وقت وہاں موجود تھا، باغی اتنی بڑی تعداد میں تھے کہا گر کوئی پھر پھینکا جاتا تو یقینا وہ کسی نہ کسی آ دمی کے سر پر ہی پڑتا، میں نے دیکھا کہ حضرت عثان غنی ڈٹاٹٹٹ نے اس بالا خانے سے'' جومقام جریل کے قریب تھا'' جھا تک کرینچے دیکھا اور فر مایا کیا تم میں اے لوگو! طلح موجود میں؟ لوگ خاموش رہے، تین مرتبہ ایسا ہی ہوا، بالآ خر حضرت طلحہ ڈٹاٹٹڈ آ کے بڑھ کرسا ہے آگئے۔

حضرت عثان ٹائٹڈ نے انہیں دیکھ کر فرمایا میرا خیال نہ تھا کہ آپ یہاں موجود ہوں گے، میں یہ بچھتا تھا کہ ایسانہیں ہو
سکتا کہ آپ کی گروہ میں موجود ہوں اور تین مرتبہ میری آ واز سنیں ، پھراس کا جواب نہ دیں ، طلحہ! میں آپ کواللہ کی تسم دے کر
پوچھتا ہوں کہ آپ کوفلاں دن یا دہے جب آپ اور میں نبی علیہ اسے فلاں جگہ تھے، وہاں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی
صحابی نبی علیہ اس کھ نہ تھے؟ انہوں نے کہا ہاں! مجھے یا دہے، حضرت عثان ٹائٹڈ نے فرمایا اس وفت نبی علیہ آپ سے
فرمایا تھا کہ طلحہ! ہر نبی کے ساتھ جنت میں اس کی امت میں سے کوئی نہ کوئی رفیق ضرور ہوگا اور یہ عثان بن عفان جنت میں
میرے دفیق ہوں میے؟ حضرت طلحہ ڈائٹڈ نے فرمایا ہاں! ایسانی ہے ، پھر حضرت عثان ٹائٹڈ واپس میلے گئے۔

( ٥٥٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا فَعَادَةً عَنُ مُسُلِمِ بُنِ يَسَادٍ عَنُ حُمْرَانَ بُنِ أَبَانَ أَنَّهُ شَهِدَ عُفْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّا يَوْمًا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَسَلَم نَحُو حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَدٍ عَنْ سَعِيدٍ [راحع: ١٥] وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَحَدَّثَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَحُو حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَدٍ عَنْ سَعِيدٍ [راحع: ١٥] وغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَحَدَّثَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَدٍ عَنْ سَعِيدٍ [راحع: ١٥] مَران كَتَ بِي مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَدُو وَكِيثِ ابْنِ جَعْفَدٍ عَنْ سَعِيدٍ [راحع: ١٤] عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَدُو وَكِيثِ ابْنِ جَعْفَدٍ عَنْ سَعِيدٍ إلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَدُو وَكِيثِ ابْنِ جَعْفَدٍ عَنْ سَعِيدٍ إلَى مَثَوايًا، چنانِجَعَلَى كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَدُو وَكِيثِ ابْنِ مَعْدَالِي وَمِنْ عَلَيْهِ وَسَلَم نَدُو وَكِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَدُو عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَا الْوَرَتَمُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلِي اللْهِ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا الْهُ وَلِهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

( 300 ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي وَهُبُ بُنُ بَقِيَّة الْوَاسِطِيُّ الْبَالَا حَالِلَّا يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجُوَيُّرِيِّ عَنْ عُرُوةً بُنِ قَلِيصَةً عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْاَنْصَارِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَقَالَ آلَا أُنَبُنكُمُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا قُلْنَا بَلَى فَدَّعَا بِمَاءٍ فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وِجُلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَرَاحِم: ٢٤٥ ].

(۵۵۴) حفرت عثان غنی دلائق نے ایک مرتبہ اپنے پاس موجود حضرات سے فر مایا کہ کیا بیس آپ کو نبی ملیقا کی طرح وضوکر کے خدد کھاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں! چنانچہ انہوں نے پانی متگوایا، تین مرتبہ کلی کی، تین مرتبہ ناک بیس پانی ڈالا، تین مرتبہ چرے کودھویا، تین تین مرتبہ پاؤں دھوئے، پھر فر مایا نبی علیقا اس طرح وضوفر ماتے تھے۔
نبی علیقا اس طرح وضوفر ماتے تھے۔

( ٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرِ بُنِ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا

#### مُنافًا المَوْنُ بِلِي يَسِوْمُ وَيُ اللَّهُ اللَّ

هَلَالُ بُنُ حِتَى عَنِ الْجُرَيْرِي عَنْ ثُمَامَة بُنِ حَزُنِ الْقُشَيْرِي قَالَ شَهِدْتُ الدَّارَ يَوْمَ أُصِيبَ عُفْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاطَلَعَ عَلَيْهِمُ اطَّلَاعَةٌ فَقَالَ ادْعُوا لِى صَاْحِينَكُمُ اللَّذَيْنِ الْبَاكُمُ عَلَىَّ فَدُعِيا لَهُ فَقَالَ نَشَدُتُكُمَا اللَّهَ الْتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَاقَ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِى هَذِهِ الْمُعْمَةِ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ فَيكُونَ فِيهَا كَالْمُسْلِمِينَ وَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ خَالِصِ مَالِي فَيكُونَ فِيها كَالْمُسْلِمِينَ وَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرِيْتُهَا مِنْ خَالِصِ مَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لَمْدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِيهَا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ فَيكُونَ دَلُوهُ فِيها كَدُلِيِّ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِيها مِنْ خَالِصِ مَالِهِ فَيكُونَ دَلُوهُ فِيها كَدُلِيِّ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ يَشْتَرِيها مِنْ خَالِصِ مَالِهِ فَيكُونَ دَلُوهُ فِيها كَدُلِيِّ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاللَّهُ مَنْ يَشْتَرِيهَا مِنْ خَالِصِ مَالِي فَانْتُمُ تَمْنُونِي أَنْ أَشُولِي الْمُسْلِمِينَ وَلَهُ خَيْرُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَالْ هَلُ مَا مُنْ عَلْمُونَ أَنِّي صَاحِبُ جَيْشِ الْعُسُرَةِ فَاللَّهُ مَنْ مَا مُن عَالِمِ مَالِي فَانْتُمُ تَمْنُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا فَي الْمَانِي: حسن (النسائي: ٣/١٥٥، الترمذى: ٣/١٥٥) العُرْمِ فَالُوا اللَّهُمُ نَعُمْ [صححه ابن حزيمة: (٢٤٤٢). قال الألباني: حسن (النسائي: ٣/١٥٥، الترمذى: ٣/١٥٥)].

(۵۵۵) ثمامہ بن خزن قشری کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عثان غی ڈاٹھڈ شہید ہوئے ، میں وہاں موجود تھا، حضرت عثان ڈاٹھڈ نے ایک مرتبہ اپنے گھر سے جھا بک کردیکھا اور فر مایا اپنے ان دوساتھیوں کو بلا کرلا وَ جو تمہیں جھے پر پڑھالائے ہیں، انہیں بلایا گیا، حضرت عثان ڈاٹھڈ نے ان سے فر مایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں ، کیا تم جانتے ہو کہ جب نبی عائیہ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں ، کیا تم جانتے ہو کہ جب نبی عائیہ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں ، کیا تم جانتے ہو کہ جب نبی عائیہ اللہ یہ منور ہو تقف کون تشریف لائے اور مجد نبوی تھک ہوگئی ، تو نبی عائیہ ان نہو کہ اس بی مالی نہیں عطاء کیا جائے گا، چنا نبی میں نہ خوج بدا اور کسلہ اور کے اسے وقف کردیا ، اس تا سے خرید الور کے لئے اسے وقف کردیا ، اس تم جھے اس بی میں دور کعتیں پڑھنے سے روکتے ہو؟

پھر فرمایا کہ میں تنہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیاتم جانتے ہو کہ نبی نائیل جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت سوائے بیررومہ کے بیٹھے پانی کا کوئی اور کنواں نہ تھا، نبی طائیلا نے فرمایا کون ہے جواسے خالص اپنے مال سے خویدے اور اپنا حصہ بھی مسلمانوں کے برابرر کھے؟ اور آخرت میں جنت کے اندر بہترین بدلہ حاصل کرلے؟ چنا نچہ میں نے اسے خالص اپنے مال سے خرید کروقف کر دیا ، اب تم مجھے اس بی کا پانی پینے سے روکتے ہو؟ پھر فرمایا کہ کیاتم جانئے ہو کہ میں بی غزوہ تبوک

( ٥٥٠) حَكَثَنَا عَبُدَ اللّهِ حَكَثَنِى أَبِى وَأَبُو حَيْثَمَةَ قَالَا حَكَثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَكَثَنَا زَائِدَةُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ شَقِيقٍ قَالَ لَهُ الْوَلِيدُ مَا لِى أَرَاكَ قَدْ جَفَوْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ رَضِى لَقِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْوَلِيدُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ الْوَلِيدُ مَا لِى أَرَاكَ قَدْ جَفَوْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ آبَلِغُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَآمَّا قَوْلُهُ إِنِّى تَحَلَّفُتُ يَوْمَ بَدُرٍ فَإِنِّى كُنْتُ أُمَرِّضُ رُقَيَّةً بِسَهُم بِنُتُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى مَاتَتُ وَقَدْ صَرَبَ لِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِسَهُم

#### مناناً) تمرين سيدمتوم كي سه مناناً المدين الخاما المراسية متوم كي سه الخاما الراشدين كي

وَمَنُ صَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهُم فَقَدُ شَهِدَ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى آجِرِهِ [راحم: ١٩٠]. (٥٥٦) شقيق مُيَشَدُّ كَبِحَ بِين كدايك مرتبه وليد بن عقبه عصرت عبد الرحمٰن بن عوف وَاللَّهُ كَى الما قات بهوكَ ، وليد نه كها كيا بات بها كيا المراكم منين حضرت عثان وَاللَّهُ كَساته انساف نبين كرر با انهول نه كها كدميرى طرف سے انبين بد پيغام بنجا وو پھرراوى نے كمل حديث ذكركى ......

اورغز وَه بدرے پیچےرہ جَانے کا جوطعندانہوں نے مجھے دیا ہے تواصل بات یہ ہے کہ میں نی علیہ اس کے ساجزادی اور اپنی زوجہ حضرت رقیہ فی الله ان کی میں معروف تھا، یہاں تک کہ وہ اس دوران فوت ہو گئیں، جبکہ نی علیہ ان شرکاء بدر کے ساتھ مال غذیمت میں میراحصہ بھی شامل فرمایا، اور یہ بھا گیا کہ نی علیہ ان خصر میں شرک کے ساتھ مال غذیب میں میراحصہ بھی شامل فرمایا، اور یہ بھا گیا گئی الله عند آئی ہو ان الله حَدَّنِی سُفیانُ بُنُ وَ کِیعِ حَدَّنِی فَیدِ سَعَمُ عَنْ آبِی بَکُرِ بُنِ عَیْاشِ عَنْ عَاصِم عَنْ آبِی وَ انِلِ قَالَ فَلَالُ فَلَالُهُ عَنْهُ مَانَ وَكَنَّ كُمُ مُ عَلِیًّا وَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا ذَنْبِی قَدْ بَدَانُ اللهُ عَنْهُ فَلَالُهُ عَنْهُ فَلَالُهُ عَنْهُ مَانَ وَمَنَ كُو وَعُمَرَ وَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَلَالَ فِيمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَلَالَ فِيمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَلَالُهُ عَنْهُ فَلَالُهُ عَنْهُمَا وَاللهُ مَانَ وَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَلَالُهُ فِيمَا اللهُ عَنْهُ فَلَالُهُ عَنْهُ فَلَالُهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَلَالَ فِيمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَلَالُ فِيمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَلَالُهُ عَنْهُمَا قَالَ فَلَالُهُ عَنْهُ مَانَ وَعِی اللَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَلَالَ فِيمَا اللهُ عَنْهُ قَالَ فَلَالًا اللهُ عَنْهُ مَانَ وَ مَنْ مَانَ وَ مَعْدَى اللَّهُ عَنْهُ مَانَ وَعَلْ اللهُ عَنْهُ فَلَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

(۵۵۷) ابودائل کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹؤٹٹ پو چھا کہ آپ لوگوں نے حضرت علی ڈاٹٹؤ کو چھوڑ کر حضرت عثان ڈاٹٹؤ کی بیعت کس طرح کر لی؟ انہوں نے فرمایا اس میں میرا کیا جرم ہے، میں نے تو پہلے حضرت علی ڈاٹٹؤ سے کہا تھا کہ میں آپ سے بیعت کرتا ہوں کتاب اللہ، سنت پیغیبر تاکٹؤ کا اور سیرۃ حضرات شیخین ڈاٹٹؤ پر، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حسب استطاعت ایسا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جب میں نے حضرت عثان ڈاٹٹؤ کو اس کی پیشکش کی تو انہوں نے اسے قبول کرلیا۔

( ٥٥٨) حَدَّنَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَنَا لَيْكُ حَدَّنَنَا زُهُوهَ بُنُ مَعْيَدِ الْقُرَشِيُّ عَنْ آبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عُنْمَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كَتَمْتُكُمُ حَدِيثًا سَمِعْتُ مُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفُولُ مَعْنَى الْمُعْنَى وَمُ بَدَا لِي إَنْ أَحَدُّنَكُمُوهُ لِيَخْتَارَ امْرُولُ لِيَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِواهُ مِنْ الْمُنَاذِلِ [راحع: ٤٤] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِواهُ مِنْ الْمُنَاذِلِ [راحع: ٤٤] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِواهُ مِنْ الْمُنَاذِلِ [راحع: ٤٤] اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الْفِي يَوْمٍ فِيمَا سِواهُ مِنْ الْمُنْ وَمِنْ الْمُنْ وَمُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمَعْ وَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُنْ وَلَا مَعْنَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ الْمُؤْمُ وَلَا مَا يَعْمُ وَلَا مُنْ الْمُنْ عَلَامُ الْمُؤْمُ وَلَا مَا عُلَامُونُ وَلَا مَا عَلَى مَالْمُ اللَّهُ مُنْ عَبُدُ اللَّهُ مُن عَبْدِ الرَّحْمَةُ مُن أَيْهُ اللَّهُ مُن عَبْدِ الرَّحْمَةُ مِنْ أُولِكَ مَعْدُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَةُ مُن أَوْلُهُ مَالِي مُعْدِولًا مَا عَلْمُ اللَّهُ مُن عَبْدِ الرَّحْمَةُ مُن أُولُولُ عَلْمُ اللَّهُ مُن عَبْدُ اللَّهُ مُن عَبْدُ الرَّحْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُن عَبْدُ اللَّهُ مُن عَبْدُ الرَّعُومُ اللَّهُ مُن عَبْدُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن عَبْدُ اللَّهُ مُن عَبْدُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن عَبْدُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### هي مُناهُ اَمُون مِن المَيْدِ مَرَّم المَّالِيَةِ مَرَّم المَالِيَةِ مَرَّم المَالِيَةِ مَرَّم المَالِيَةِ مَر أبي ذُبَابٍ وَذَكَرَهُ [راحع: ٤٤٣].

یی مدیث بر روسول اور این ۱۳۵۸) مدیث نمبر (۴۴۳) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٥٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ وَرُدَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلَى الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُنْمَانَ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كُنْتُ أَبْنَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطُنٍ مِنْ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو قَيْنُقَاعٍ فَآبِيعُهُ بِيهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلُ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلُ بِيبُو الْآصُعِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلُ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلُ وَراحِهِ ٤٤٤].

(۵۲۰) سعید بن میتب بیشت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان غی ڈاٹنٹ کومنبر پرخطبہ دیتے ہوئے سنا کہ وہ کہدر ہے متھے میں یہود یوں کے ایک خاندان اور قبیلہ ہے'' جنہیں بنوقیفاع کہا جاتا تھا'' تھجوری خریدتا تھا اور اپنامنافع رکھ کرآگے ن تا تھا، نبی علینا کومعلوم ہوا تو فر مایا عثان! جب خریدا کروتو اسے تول کرلیا کرو،اور جب بیچا کروتو تول کر بیچا کرو۔

(٥٦١) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ أَبِى حَمُزَةَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنِ الزَّهُرِيِّ حَدَّثَنِى عُرُوةً بُنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَدِى بُنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدُ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ بِالْحَقِّ فَكُنْتُ مِمَّنُ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنَ بِمَا بَعَثَ بِهِ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ ثُمَّ هَاجَرُتُ الْهِجُرَتَيْنِ وَنِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ. [راحع: ١٨٠]. رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ. [راحع: ١٨٠].

(۱۲۵) عبیداللہ بن عدی بن الخیار کہتے ہیں کہ حضرت عثان غنی طالفؤ نے ان سے فر مایا اللہ تعالی نے محمر مُنَالِیُّ اُوحِق کے ساتھ مبعوث فر مایا، اللہ ورسول کی دعوت پر ایمان لانے والوں میں مبریجی شامل تھا، نیز نبی علیہ کا شریعت پر ایمان لانے والوں میں میں بھی شام تھر میں نے والوں میں میں بھی تھا، پھر میں نے حبشہ کی طرف دونوں مرتبہ ہجرت کی، مجھے نبی علیہ کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہوا اور میں نے نبی علیہ کے دست جق پرست پر بیعت بھی کی ہے، اللہ کی تسم ایمن نے بھی ان کی نافر مانی کی اور نہ ہی دھو کہ دیا، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اپنے یاس بلالیا۔

#### المناه المنزين المنظمة منزم المنظمة ال

## وَمِنْ مُسْنَدِ عَلِمٌ بُنِ أَبِى طَالِبٍ ثَالَثَهُ حصرت على رَثِالِيْهُ كَي مرويات

( ١٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَدَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَيَّاشِ بُنِ إَلِي رَبِيعَةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ عَلِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ أَبِي رَافِع عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَقَفَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعَرَهُ قَلَالَ هَذَا الْمَمْ فَفُ وَعَرَفَهُ كُلّهَا مَوْفِفُ وَاقَاصَ حِينَ غَابَثُ الشّمْسُ ثُمَّ أَرْدَفَ أَسَامَةً فَجَعَلَ يُعْنِقُ عَلَى بَعِيرِهِ وَالنّاسُ يَضُرِبُونَ يَعِينًا وَشِمَالًا يَلْتَهِمُ وَيَقُولُ الشّمْسُ ثُمَّ أَرْدَفَ أَسَامَةً فَجَعَلَ يُعْنِقُ عَلَى بَعِيرِهِ وَالنّاسُ يَضُرِبُونَ يَعِينًا وَشِمَالًا يَلْتَهِمُ وَيَقُولُ السّكِينَةَ أَيُّهَا النّاسُ ثُمَّ آتَى الْمَعْرِقُ فَلَى الْمُعْرِبُ وَالْعَشَاءَ ثُمَّ الْمَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ سَارَ حَتَى آتَى مُحَسِّرًا فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَرَعَ نَاقَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهِ فَقَرَعَ نَاقَتَهُ فَعَرَعُ فَقَالَ عَلَى الْمُعْرِقُ فَلَ وَاسْتَعَفَّمُ عَلَيْهُ فَقَرَعَ نَاقَتُهُ عَلَى فَتَعَرَقُ فَلَوْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ عَلَى الللللللللللللللْهُ اللّهُ الللللّ

(۵۲۲) حضرت علی دخاتی خاتی سے کہ جناب رسول اللہ مخاتی کے جہۃ الوداع کے موقع پر میدانِ عرفات میں وقوف کیا اور فرمایا کہ یہ وقوف کیا اور فرمایا کہ یہ وقوف کیا اور فرمایا کہ یہ وقوف کیا ہوئے ہے جھے حضرت اسامہ کو بٹھا ایا اور اپنی سواری کی رفتار تیز کر دی ، لوگ دائیں بائیں بھا گئے گئے ، نبی علی اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے لوگو! سکون اوراطمینان اختیار کرو۔

#### الله المراضل ميد مترم المراضل ميد مترم المراضل من المراضل من المراضل من المراضل من المراضل ال

پھرآپ مزدلفہ پنچی تو مغرب اورعشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں، اور رات بھر دیبیں رہے، صبح ہوئی تو آپ ملیکی جبل کو کر گُور ح پرتشریف لائے، وہاں وقوف کیا اور فرمایا کہ یہ وقوف کی جگہ ہے اور پورا مزدلفہ ہی وقوف کی جگہ ہے، پھرآپ کا ہوئے وادئ محسر پنچے، وہاں ایک لمحے کے لئے رکے پھراپی اونٹی کوسر پٹ دوڑا دیا تا آ نکہ اس وادی سے نکل گئے (کیونکہ یہ عذاب کی جگہتی)

پھرسواری روک کر اپنے پیچے حضرت فضل ڈاٹھڑ کو بٹھا لیا، اور چلتے چلتے منی پہنچ کر جمرہ عقبہ آئے اور اسے کنگریاں ماریں، پھر قربان گاہ تشریف لائے اور فرمایا کہ بیقربان گاہ ہے اور مٹی پورائی قربان گاہ ہے، اتن دیریس بنوشعم کی ایک نوجوان عورت کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے نبی علیہ کے پاس آئی، اور کہنے گلی کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں لیکن ان پرج بھی فرض ہے، کیا میں ان کی طرف سے جج کر سکتی ہوں؟ نبی علیہ نے فرمایا ہاں! تم اپنے والدکی طرف سے جج کر سکتی ہو، یہ کہتے ہوئے نبی علیہ ان محضرت فضل ڈاٹھڑ کی گردن موڑ دی (کیونکہ وہ اس مورت کود کھنے لگے تھے)

حضرت عباس ٹاٹھٹانے بیدد کیوکر پوچھایا رسول اللہ! آپ نے اس کی گردن کس حکمت کی بناء پر موڑی؟ نبی علیہ اللہ فرمایا بیں میں میں میں بہر حال! فرمایا بیں نے دیکھا کہ دونوں نو جوان ہیں، مجھےان کے بارے شیطان سے امن نہ ہوااس لئے دونوں کارخ چھردیا، بہر حال! تھوڑی دیر بعدا یک اور آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ! بیں نے قربانی کرنے سے پہلے بال کٹوا لیے، اب کیا کروں؟ فرمایا اب قربانی کرلو، کوئی حرج نہیں، ایک اور مخص نے آ کرعرض کیا یا رسول اللہ! بیں نے حلق سے پہلے طواف زیارت کرلیا، فرمایا کوئی بات نہیں، اب حلق یا قصر کرلو۔

اس کے بعد نی طین المان اورت کے لئے حرم شریف پنچی ، طواف کیا ، زمزم پیا اور فر مایا بزعبد المطلب! حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمدداری پوری کرتے رہو، اگر لوگ تم پرغالب نہ آجاتے تو میں بھی اس میں سے ڈول کی کھنچ کر تکالا۔
( ۲۵۵) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بِّنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هِ مَسَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِی حَرُبِ بُنِ أَبِی الْاَسُورِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی رَضِیَ اللّه عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّه عَنْهُ وَسَلّم بَوْلُ الْفُلَامِ يُنْضَعُ عَلَيْهِ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ عَنْ اللّه عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم بَوْلُ الْفُلَامِ يُنْضَعُ عَلَيْهِ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يَعْمَلُ قَالَ قَالَ اللّه اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم بَوْلُ الْفُلَامِ يُنْضَعُ عَلَيْهِ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يَعْمَلُ قَالَ قَالَ الْمُ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَ بَوْلُهُمَا [صححه ابن حزیمة: (۲۸٤). قال الألبانی: صحبح (ابوداؤد:۲۸۸)، الله ماحه: ۲۰ ۲۰ الترمذی: ۲۱). [انظر:۲۰۵ ۲۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱].

#### الله المراق المر

عَلِى بْنِ حُسَيْنِ عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِى رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَصَلّمَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَهُوَ مُرُوفٌ أَسَامَة بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ هَذَا الْمَوْفِفُ وَكُلُّ عَرَفَة مَوْفِفٌ ثُمَّ دَفَعَ يَسِيرُ الْعَنَقَ وَجَعَلَ النّاسُ يَضُرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَهُو يَلْتَفِتُ وَيَقُولُ السّكينَة اليُّهَا النّاسُ السّكينَة اليُّهَا النّاسُ حَتَّى جَاءَ الْمُؤْدِلِفَة وَجَمَع بَيْنَ الصَّلاَتِيْنِ ثُمَّ وَقَفَ بِالْمُؤْدِلِفَة فَوقَفَ عَلَى النَّاسُ يَصَيْرِ الْفَقْلَ بْنَ عَبَّسٍ وَقَالَ هَذَا الْمُؤْدِلِفَة وَكُلُّ الْمُؤْدِلِفَة مُوقِفٌ ثُمَّ دَفَعَ وَجَعَلَ يَسِيرُ الْعَنَقُ وَاللّمَ السّكينَة النّه النّاسُ حَتَى جَاءَ مُحَسِّرًا فَقَرَعَ وَالْمَوْقِفُ وَكُلُّ الْمُؤْدِلِفَة مُوقِفٌ ثُمَّ دَفَعَ وَجَعَلَ يَسِيرُ الْعَنَقَ وَالنّاسُ يَضُوبُونَ يَعِينًا وَشِمَالًا وَهُو يَلْتَفِتُ وَيَقُولُ السّكِينَة السّكِينَة النّهَ النّاسُ حَتَى جَرَعَ ثُمَ عَادَ لِسَيْدِهِ النّالِ حَتَى مَنْحَرُ ثُمَّ جَاءَ الْمَنْعُرِعُ وَكُلُّ الْمُؤْدِقُ لَلْ السّكِينَة النّها النّاسُ حَتَى جَرَعَ ثُمَّ عَادِلَهُ الْمَنْعُرُ وَكُلُّ الْمُؤْدِقُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعُمُ وَجَعَلَ مِنْ حَنْعَمَ فَقَالَتُ إِنَّ إِنِي شَيْعَ عَيْهُ وَاللّمَ اللّهِ فِي مَنْحَرُ ثُمَّ جَانَتُهُ الْمُرَاةُ شَابَةً مُولَةً مَنْ اللّهِ عَلَى وَسُلُم وَسَلّمَ وَاللّمَ اللّهِ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعُمُ وَجَعَلَ اللّهِ عَلَى وَسُلُم وَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعْمُ وَجَعَلَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ مَا عَلْهُ وَاللّهِ عَلَى وَسُولُ اللّهِ عَلَى وَلُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

(۵۲۴) حضرت علی منافیز ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ کا فیڈا نے جمۃ الوداع کے موقع پر میدانِ عرفات میں وقوف کیا اور فرمایا کہ بیوقوف کی جگہ ہے اور پوراعرفہ ہی وقوف کی جگہ ہے، پھرغروب شمس کے بعد آپ علیظار وانہ ہوئے، اپنے پیچھے حضرت اسامہ کو بٹھالیا اوراپنی سواری کی رفتار تیز کردی، لوگ دائیں بائیں بھا گئے لگے، نبی علیظان کی طرف متوجہ ہو کرفر مانے لگے لوگو! سکون اوراطمینان اختیار کرو۔

پھرآپ مزدلفہ پنچے تو مغرب اورعشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں، اور رات بھر دیبیں رہے، صبح ہوئی تو آپ ملیٹا جبل قزح پرتشریف لائے، وہاں وقوف کیا اور فرمایا کہ بیو توف کی جگہ ہے اور پورا مزدلفہ ہی وقوف کی جگہ ہے، پھرآپ کا گیٹی چلتے ہوئے وادی محسر پنچے، وہاں ایک لمحے کے لئے رکے پھراپی اوٹنی کوسر پٹ دوڑا دیا تا آ نکداس وادی سے نکل گئے (کیونکہ بیر عنداب کی جگہ تھی)

پھر سواری روک کراپنے بیچھے حضرت فضل ڈالٹھن کو بٹھا لیا، اور چلتے چلتے منی پہنچ کر جمرۂ عقبہ آئے اور اسے کنگریاں ماریں، پھر قربان گاہ تشریف لائے اور فرمایا کہ بیقربان گاہ ہاور منی پوراہی قربان گاہ ہے، اتن ویر میں بنوشعم کی ایک نوجوان عورت کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے نبی علیثا کے پاس آئی، اور کہنے گئی کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں

#### هي مُنالاً المُرْين بَلِي مِيدِ مِرْم اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

لیکن ان پرجج بھی فرض ہے، کیا میں ان کی طرف ہے جج کر سکتی ہوں؟ نبی علینا نے فرمایا ہاں! تم اپنے والد کی طرف ہے جج کر سکتی ہو، یہ کہتے ہوئے نبی علینا نے حضرت فضل رہائٹیا کی گردن موڑ دی ( کیونکہ وہ اس عورت کودیکھنے لگے تھے )

تھوڑی دیر بعدایک آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ میں نے جمر ہ عقبہ کی رمی کر لی ، طواف زیارت کرلیا ، کپڑے پہن لیے لیکن حلتی نہیں کرواسکا ، اب کیا کروں؟ فرمایا اب حلق کرلو ، کوئی حرج نہیں ، ایک اور شخص نے آ کرعرض کیا یا رسول اللہ! میں نے قربانی سے پہلے جمر ہ عقبہ کی رمی کرلی ، حلق کروالیا ، کپڑے پہن لیے؟ فرمایا کوئی بات نہیں ، اب قربانی کرلو۔

اس کے بعد نبی علیط طواف زیارت کے لئے حرم شریف پہنچے،طواف کیا، زمزم پیا اور فر مایا بنوعبدالمطلب! حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری پوری کرتے رہو،اگرلوگتم پر غالب نہ آجاتے تو میں بھی اس میں سے ڈول تھنچے کھنچے کر نکالتا۔

حضرت عباس ٹائٹنڈ نے پو چھایا رسول اللہ! آپ نے اپنے بھتیجے کی گردن کس حکمت کی بناء پرموڑی؟ نبی علیْلا نے فر مایا میں نے دیکھا کہ دونوں نو جوان ہیں، مجھےان کے بارے شیطان سے امن نہ ہوااس لئے دونوں کارخ کھیردیا۔

( ٥٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَوَّذَ مَرِيطًا قَالَ آذُهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. [قال الألباني: صحيح (الترمذي، ٢٥٦].

( ۵۲۵ ) حضرت علی ڈٹائٹوئے سے مروی ہے کہ نبی غالیظا جب کسی مریض کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تو یہ دعاء کرتے کہ اے لوگوں کے رب! اس پریشانی اور تکلیف کو دور فرما، اسے شفاء عطاء فرما کیونکہ تو ہی شفاء دینے والا ہے، تیرے علاوہ کہیں سے شفانہیں مل سکتی، ایسی شفاء جو بیاری کا نام ونشان بھی نہ چھوڑ ہے۔

( ٢٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ جَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا دُونَ مَشُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ لَآمَرُتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ إقال الألبانى:ضعيف(ابن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا دُونَ مَشُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ لَآمَرُتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ إقال الألبانى:ضعيف(ابن محدد) ماجه:٧٣٠عهـ و ٢٨٥٠١عـ و ١٠٠٤م. و ١٨٥٠عـ و ١٨٥٠عـ و ١٨٥٠عـ و ١٨٥٠عـ و ١٨٥٤عـ و ١٨٥عـ و ١٨عـ و ١٩عـ و ١٨عـ و ١٨عـ و ١٩عـ و ١٨عـ و ١٨عـ و ١٨عـ و ١٨عـ و ١٩عـ و

(۵۶۷) حضرت علی ڈکٹنٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَنْکائٹیٹنے نے ارشاد فر مایا اگر میں مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی کوامیر بنا تا تو ابن امعبد یعنی حضرت ابن مسعود ڈلٹنٹؤ کو بنا تا۔

( ٥٦٧) حَدَّثَنَا ٱبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِى الْحُسَامِ مَدَنِىٌّ مَوْلَى لِآلِ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنَى إِذَا عَلِىٌّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَصِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ فَلَا يَصُومُهَا أَحَدُّ وَاتَبَعَ النَّاسَ عَلَى جَمَلِهِ يَصُرُخُ بذَلِكَ [انظر: ٨ ٠ ٧ ، ٢ ٢ ، ٢ ٢ ، ٢ ٩ ].

(۵۲۷) عمرو بن سُلیم کی والدہ کہتی ہیں کہ ہم میدانِ منی میں تھے کہ حضرت علی دلائٹ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جناب رسول

#### الله المراكز المنظمة ا

اللّه مَّالَّةُ عَلَيْهِ أَن ارشاد فرمایا ہے، بیدن کھانے پینے کے ہیں اس لئے ان دنوں میں کو نی شخص روز ہندر کھے،اورا پی سواری پر'' جو کہ اونٹ تھا'' بیٹھ کرلوگوں میں بیاعلان کرتے رہے۔

( ٥٦٨ ) حَلَّتَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَلَّتَنَا إِسُرَائِيلُ حَلَّتَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَفَعَهُ وَرَفَعَهُ وَلَهُ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال الألباني :صحيح (الترمذي: ٢٢٨١ و ٢٢٨٢)]. وانظر: ٤٢٠٩ و ٢٢٨١ و ٢٠٨٢). وانظر: ١٠٩٤ و ٢٢٨٠).

(۵۲۸) حفرت علی اللفظ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو محف جموٹا خواب بیان کرتا ہے، اسے قیامت کے دن ہو کے دانے میں گرہ لگانے کا مکلف بنایا جائے گا ( عکم دیا جائے گا)

( ٥٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْخَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ. اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكُعَتَى الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ [قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ١٤٧٧)]. [انظر: ٩٢٩٠٨٨٤٠٧٦٤،٦٥].

(۵۲۹) حضرت علی خلافظ سے مروی ہے کہ نبی مالیا فجر کی دوسنتیں اقامت کے قریب پڑھتے تھے۔

(٥٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْعُكُلِيِّ عَنُ أَبِي زُرُعَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كَانَتُ لِي سَاعَةٌ مِنْ السَّحَرِ آدْخُلُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى سَبَّحَ بِي فَكَانَ ذَاكَ إِذْنُهُ لِي وَإِنْ لَمْ يَكُنُ يُصَلِّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى سَبَّحَ بِي فَكَانَ ذَاكَ إِذْنُهُ لِي وَإِنْ لَمْ يَكُنُ يُصَلِّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى سَبَّحَ بِي فَكَانَ ذَاكَ إِذْنُهُ لِي وَإِنْ لَمْ يَكُنُ يُصَلِّى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى سَبَّحَ بِي فَكَانَ ذَاكَ إِذْنُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى سَبَّحَ بِي فَكَانَ ذَاكَ إِذْنُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى سَبَّحَ بِي فَكَانَ ذَاكَ إِذْنُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِنَ لَمْ يَكُنُ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّالَ الْأَلِمَانِي: ضعيف الإسناد(النسائي:٢/٣٠/١مان ماحة: ٢٠٤/وليها اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَى الْأَلِمَانِي: ضعيف الإسناد(النسائي:٢/١٥/١٥) ماحة فَالْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللَّهُ الْعَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

(۵۷۰) حضرت علی دخالی فراند میں کہ تحری کے وقت ایک مخصوص گھڑی ہوتی تھی جس میں میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا،اگر نبی علیہ اس وقت کھڑے ہوتے تھا،اگر نبی علیہ اس وقت کھڑے ہوتے تو ''سجان اللہ'' کہد دیتے ، یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیتے (اور سجان اللہ کہنے کی خرورت ندر ہتی )۔

کہنے کی ضرورت ندر ہتی )۔

( ٥٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ آبِي كَرِيمَة الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنُ زَيْدِ بُنِ آبِي أُنَبْسَةَ عَنِ الزُّهْرِئِ عَنْ عَلِيٍّ بَنِ حُسَيْنِ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ اثّانِي الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بُنِ آبِي أُنَبْسَةَ عَنِ الزُّهْرِئِي عَنْ عَلِيٍّ بَنِي مُنَ السَّحَرِ حَتَّى قَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ آلَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا نَائِمٌ وَفَاطِمَةُ وَذَلِكَ مِنُ السَّحَرِ حَتَّى قَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ آلَا تُصَلَّونَ فَقُلْتُ مُحِيبًا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا نُفُوسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا قَالَ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرْجِعُ إِلَى الْكَارِمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ وَلَى يَقُولُ وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرْجِعُ إِلَى الْكَارِمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ وَلَى يَقُولُ وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

#### الله المرابع ا

اَكْتُرَ شَيْءٍ جَدَلًا [صححه البخارى(٧٣٤٧)، ومسلم (٧٧٥)، وابن خزيمة: (١٣٩ ١٠و ١١٠)]. [انظر: ٥٧٥، ٥٧٠، ١٠٩].

(۵۷۱) حفرت علی برافین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ہمارے یہاں تشریف لائے، میں اور فاطمہ فرافی دونوں سور ہے سے مجبح کا وقت تھا، نبی علیہ دروازے پر کھڑے ہوکے تھے ، جبح کا وقت تھا، نبی علیہ دروازے پر کھڑے ہوکر کہنے لگے کہتم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے جواب دیتے ہوئے عرض کیایارسول اللہ! ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چا ہتا ہے اٹھادیتا ہے، نبی علیہ اللہ نے بین کر مجھے کوئی جواب نہ دیا اوروائی چلے گئے، میں نے کان لگا کرسنا تو نبی علیہ اللہ اپنی ران پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہ رہے تھے کہ انسان بہت زیادہ جھکڑ الوواقع ہوا ہے۔

( ٥٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ [قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٣٧٥) لزيادة فيه ليست هنا. قال شعيب: حسن لغيره].

(۵۷۲) حفزت علی دلانٹوئے سے مروی ہے کہ نبی ملائٹا اوران کی زوجہ محتر مدایک ہی برتن سے منسل کرلیا کرتے تھے۔

( ٥٧٥) حَدِّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ عَنُ حَنَسْ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ بَعَثِيى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيُمَنِ فَانْتَهُنْنَا إِلَى قَوْمٍ قَدْ بَنُواْ زُبْيَةً لِلْاَسَدِ فَبَيْنَا هُمُ كَذَلِكَ يَتَدَافَعُونَ إِذْ سَقَطَ رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ ثُمَّ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِآخَرَ حَتَّى صَارُوا فِيهَا آرْبَعَةً فَجَرَحَهُمُ الْاَسَدُ فَانَتَدَبَ لَهُ رَجُلٌ بِحَرْبَةٍ فَقَامُوا آوْلِيَاءُ الْآوَلِ إِلَى آوُلِيَاءِ الْآخِرِ فَآخُوبَهُ اللَّسَدَ فَانَتَدَبَ لَهُ رَجُلٌ بِحَرْبَةٍ فَقَتَلُوا فَآتَاهُمُ فَقَامُوا آوْلِيَاءُ الْآوَلِ إِلَى آوُلِيَاءِ الْآخِرِ فَآخُوبَهُ اللَّسَدَحَ لِيَقْتَلُوا فَآتَاهُمُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَعْضِ حَتَى تَأْتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَعْضِ حَتَى تَأْتُوا النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَلُوا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَيْقِ وَلَكُ فَالَ اللَّيْقِ وَاللَّيْقَ وَاللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ وَاللَّيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُوا الْبُعْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوا الْمُؤْلُ الْنَيْ وَاللَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوا عَلَيْهِ وَاللَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَةً وَلِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(۵۷۳) حفرت علی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی علیا نے مجھے یمن بھیجا، میں ایک الیی قوم کے پاس پہنچا جنہوں نے شیر کوشکار کرنے کے لئے ایک گڑھا کھود کراہے ڈھانپ رکھا تھا (شیر آیا اور اس میں گر پڑا)، ابھی وہ یہ کام کررہے تھے کہ اچا تک ایک آ دمی اس گڑھے میں گر پڑا، اس کے چیچے دوسرا، تیسراحتی کہ چار آ دمی گر پڑے، اس گڑھے میں موجود شیرنے ان سب کوزخی کر

# کی مُنلگا اَتَمُوْنِ مِنْ بِی مِینِدِ مَتَوَمِ کِی اور شرکودے مارا، شیر ہلاک ہوگیا اوروہ چاروں آ دی بھی اپنے اپنے زخموں کی تاب ندلاتے ہوئے دنیا ہے جلدی سے نیزہ کی گڑا اور شیر کودے مارا، شیر ہلاک ہوگیا اوروہ چاروں آ دی بھی اپنے اپنے زخموں کی تاب ندلاتے ہوئے دنیا ہے جل ہے۔

مقتولین کے اولیاءاسلحہ نکال کر جنگ کے لئے ایک دوسرے کے آسنے سامنے آگئے ،اتی دیر میں حضرت علی ڈٹاٹٹؤ آ کہنچے اور کہنے گئے کہ ابھی تو نبی مالیٹیا حیات ہیں ،تم ان کی حیات میں باہمی قل وقبال کرو گے؟ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ،اگر تم اس پرراضی ہو گئے توسمجھو کہ فیصلہ ہوگیا ، اور اگرتم سمجھتے ہو کہ اس سے تمہاری تشفی نہیں ہوئی تو تم نبی ملیٹیا کے پاس جا کراس کا فیصلہ کروالینا ، وہ تمہارے درمیان اس کا فیصلہ کردیں گے ،اس کے بعد جو حدسے تجاوز کرےگا وہ حق پرنہیں ہوگا۔

فیصلہ بیہ ہے کہ جن قبیلوں کے لوگوں نے اس گڑھے کی کھدائی میں حصہ لیا ہے ان سے چوتھائی دیت ، تہائی دیت ، نصف دیت اور کامل دیت لے کرجمع کرو، اور جوخص پہلے گر کر گڑھے میں شیر کے ہاتھوں زخمی ہوا، اس کے ورثاء کو چوتھائی دیت د دو، دوسرے کواکی تہائی اور تیسرے کونصف دیت دے دو، ان لوگوں نے یہ فیصلہ تسلیم کرنے سے اٹکار کردیا ( کیونکہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا)

چنا نچہوہ نبی علیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اس وقت نبی علیٰ امقام ابرا ہیم کے پاس تھے،انہوں نے نبی علیٰ کوسارا قصہ سایا، نبی علیٰ نے فر مایا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، یہ کہہ کرآپ مُنا این اور کر بیٹھ گئے، اتنی دیر میں ایک آ دمی کہنے لگایارسول اللہ! حضرت علی رہا تھائے ہمارے درمیان بیہ فیصلہ فر مایا تھا، نبی علیٰ اس کونا فذکر دیا۔

( ٥٧٤) حَدَّثَنَا بَهُزَّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَنْبَأَنَا سِمَاكُ عَنْ حَنَشٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَلِلرَّابِعِ اللَّيَةُ كَامِلةً [راحع: ٥٧٣]. ( ٥٧٨) اس دوسري روايت كمطابق جو تق وي كي لئے حضرت على والنون في يوري ديت كا في لدي اتفا ـ

(٥٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ كَتَبَ إِلَى قَتُنِهُ بُنُ سَعِيدٍ كَتَبُثُ إِلَيْكَ بِخَطِّى وَخَتَمْتُ الْكِتَابَ بِخَاتَمِى يَذْكُو أَنَّ اللَّيْتَ بُنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزَّهُوِىِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْحُسَيْنِ بُنَ عَلِيٍّ حَدَّتَهُ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْحُسَيْنِ بُنَ عَلِيٍّ حَدَّتَهُ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْحُسَيْنِ بُنَ عَلِيٍّ حَدَّتَهُ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ اللَّهُ عَنْهُ وَفَاطِمَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ آلَا بُنِ أَبِي طَلِيلٍ وَطِيلًا فَقَالَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ اللَّهُ عَنْهَا وَقُولُ وَكَانَ اللَّهُ عَنْهَا وَالْعَرْفَ وَالْعَرِقُ وَالْعَرَفَ وَالْعَرِقُ وَالْعَرِقُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُو مُدُيرٌ يَضُوبُ فَحِذَهُ وَيَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا [راجع: ٧١٥].

(۵۷۵) حضرت علی نظافیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٰ ارات کے وقت ہمارے یہاں تشریف لائے، اور کہنے گئے کہ تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری روعیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھادیتا ہے، نبی علیٰ اُسے بین کر مجھے کوئی جواب نہ دیا اور والیں چلے گئے، میں نے کان لگا کرسنا تو نبی علیٰ اُس اپنی ران پر اپناہاتھ مارتے ہوئے کہ رہے تھے کہ انسان بہت زیادہ جھگڑ الوواقع ہوا ہے۔

#### المستدالغلفاء الزاشدين كالمستدالغلفاء الزاشدين كري

( ٥٧٥) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي نَصُرُ بُنُ عَلِمَّ الْأَزْدِيُّ أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَلِيٌّ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَلِيٌّ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ اللِيهِ عَنْ عَلِيٌّ بُنِ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٌّ بُنِ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيدِ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ مَنْ أَحَبَّنِي عَلْمُ الْقِيَامَةِ [قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٣٧٣٣)]. وَأَحَبُّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٣٧٣٣)].

(۷۷) حضرت امام حسین بھائٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّم فائٹی نے ایک مرتبہ حضرات حسنین بھائٹ کا ہاتھ پکڑا اور فر مایا جو خض مجھ سے محبت کرے ، ان دونوں سے محبت کرے اور ان کے مال باپ سے محبت کرے ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔

( ٥٧٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّيَئَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرِ الْغَافِقِيِّ عَنْ عَلِيٍّى رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَيَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا إِقَال شعيب: حديب صحيح

(۵۷۷) حضرت علی رفانیز سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثالِثَیْزِ نے ارشاد فر مایا پھوپھی اور خالہ کی موجود گی میں اس کی بھیتی یا بھانجی سے نکاح نہ کیا جائے۔

( ٥٧٨) حَدَّثَنَا حَسَنَ وَٱبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَسَنْ يَوْمَ الْأَضْحَى فَقَرَّبَ إِلَيْنَا حَزِيرَةً زُرَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَسَنْ يَوْمَ الْأَضْحَى فَقَرَّبَ إِلَيْنَا حَزِيرَةً فَقُلْتُ أَصُلَحَكَ اللَّهُ لَوْ قَرَّبْتَ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا الْبُطِّ يَقْنِى الْوَزَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ الْحَثَرَ الْخَيْرَ فَقَالَ يَا ابْنَ زُرَيْرٍ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِلْحَلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ إِلَّا قَصْعَتَانِ قَصْعَةً يَأْكُلُهَا هُوَ وَٱهْلُهُ وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَيْنَ يَدَى النَّاسِ [اسناده صعيف].

(۵۷۸) عبداللہ بن زریر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹیؤ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے ہمارے سامنے خزیرہ (سالن مع گوشت وروٹی کے) پیش کیا، مین نے بے تکلفی سے عرض کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر آپ یہ بطخ ہمارے سامنے پیش کرتے تو کیا ہوجاتا، اب تو اللہ نے مال غنیمت کی بھی فراوانی فر مارکھی ہے؟ فر مایا ابن زریر! میں نے نبی علیقیا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ خلیفہ کے لئے اللہ کے مال میں سے صرف دو پیالے ہی حلال ہیں، ایک وہ پیالہ جس میں سے وہ خوداور اس کے اللہ خانہ کھا تکیس اور دوسر ایمالہ وہ جے وہ لوگوں کے سامنے پیش کردے۔

( ٥٧٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ أُمَّ مُوسَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَمِدْتُ مُنْدُ تَقَلَ النَّبَيُّ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنِي [قال شعيب: اسناده حسن].

(۵۷۹) حضرت علی دانشو فرماتے ہیں کہ جب سے نبی علیا ان اینالعاب دہن میری آ تکھوں میں لگایا ہے، مجھے بھی آ شوب چشم

#### 

( ٥٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا مُطَرِّفْ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ فِي آوَّلِ اللَّيْلِ وَفِي وَسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الْوَتُرُ فِي آخِرِهِ. [صححه ابن حزیمة: ( ١٠٨٠) قال الألباني: حسن صحیح (ابن ماحة: ١١٨٦)]. [انظر: ١٥٣، ١٥٥، ١١٥٨، ١١٥١،

(۵۸۰) حفرت علی تلافظ سے مردی ہے کہ جناب رسول الله مُلافظ مرات کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر مصے میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے، تا ہم آخر میں آپ مُلافظ مرات کے آخری حصے میں اس کی یابندی فرمانے لگے تھے۔

( ٥٨١ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو إِبْرَاهِمَ التَّرُجُمَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمُوو بْنِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنِ عَنْ حُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمُجَلَّمِينَ وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُمْ فَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ فِيدُ رُمُح [اسناده ضعيف].

(۵۸۱) حضرت علی رفان سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاللین نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کوکوڑ ہے کی بیاری ہو، انہیں مت دیکھتے رہا کرو،اور جب ان سے بات کیا کروتو اپنے اور ان کے درمیان ایک نیزے کے برابر فاصلہ رکھا کرو۔

( ٥٨٢ ) حَلَّاتَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّاتِينَى مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَلَّاتَنَا هَارُونُ بُنُ مُسْلِم حَلَّتَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ آسْنِغُ الْوَحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيًّ قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ آسْنِغُ الْوَحْمَةِ وَلَا تُنْذِ الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ وَلَا تُجَالِسُ آصُحَابَ النَّبُومِ [قال الْوَصَدِيرَ عَلَى الْخَيْلِ وَلَا تُجَالِسُ آصَحَابَ النَّبُومِ [قال شَعَب: حسن لغيره]. [انظر: ١٩٧٧].

(۵۸۲) حفرت علی دلانت سروی ہے کہ جناب رسول الله مُلائین نے مجھ سے فر مایاعلی! وضواح بھی طرح کیا کرواگر چہمہیں شاق ہی کیوں نہ گذرے (مثلاً سردی کے موسم میں)،صدقہ مت کھایا کرو، گدھوں کو گھوڑوں پرمت کدواؤ، اور نجومیوں کے ساتھ افسا بیٹھنا مت رکھو۔

(٥٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ أَتِى عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ وَهُو فِي الرَّحْبَةِ فَآخَذَ كَثَّا مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَخِيهَ وَخِيهَ وَرَأْسَهُ ثُمَّ شَرِبَ وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُخدِثُ هَكَذَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ [صححه البحارى (٢١٦٥)، وابن حزيمة: (١١و ٢٠٢)] [انظر: ١١٧٥، ١١٧٥، ١١٧٤، ١١٧٤،

(۵۸۳) نزال بن سره كہتے ہيں كەحفرت على واللؤك كائن كي ايك كوزے ميں پانى لايا كيا، وه مجد كے حن ميں تھے، انہوں نے

#### المستدالخلفاء الراشدين على المستدالخلفاء الراشدين المستدالخلفاء الراشدين

چلو بھرکر پانی لیا اوراس سے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ کامسے کیا، بازوؤں اورسر پر پانی کا گیلا ہاتھ پھیرا، پھر کھڑے کھڑے وہ پانی پی لیا اور فرمایا کہ جوآ دمی بے وضونہ ہو بلکہ پہلے سے اس کا وضومو جود ہو، یہ اس شخص کا وضو ہے اور میں نے نبی علیظا کواس طرح کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( ٥٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [قال شعيب: صحيح لغيره]

(۵۸۳) حضرت علی دانشؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَّلَا لَيْنَا عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مَالِيَّةِ جَمْعُونَى جَان بوجھ کرمیری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرے،اسے جہنم میں اپنا ٹھکا نہ تیار کرلینا جائے۔

( ٥٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أُمِّ مُوسَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ [قال الألباني: صحيح (أبوداود: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ [قال الألباني: صحيح (أبوداود: ١٥٦٥)]

(۵۸۵) حضرت علی ڈلائٹئ سے مروی ہے کہ نبی علیما کا اس دنیا ہے رخصت ہوتے وقت آخری کلام بیتھا کہ نماز کی پابندی کرتا اوراپنے غلاموں باندیوں کے بارے اللہ سے ڈرتے رہنا۔

( ٥٨٦) حَلَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُطَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ عَلِيٍّ وَمِكَمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ السَّبَّاحَةِ أَوْ الَّتِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ السَّبَّاحَةِ أَوْ الَّتِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ السَّبَّاحَةِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا [قال شعيب: إسناده صحيح] [انظر: ٣٢١، ١٠٤١، ١١٤، ١١٤١، ١٢٩١]

(۵۸۲) حفرت على وَالْمُعُلِّ عِمْرُوك بِكُرَيْ الْمِيْلاَ فِي مُحْصَهُ اوت والى ياس كِساته والى الكَّى مِن الكَوْفى يَهِنِ سَمْعُ فرما يا بِ وَهِ مَا اللَّهُ عَمْدُ الْبَالَا الزَّهْرِئَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ ثُمَّ الْبَالَا الزَّهْرِئَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ بَدَا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَصَلَّى بِلَا أَذَان وَلَا شَهِدُتُ عَلِي بُنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ بَدَا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَصَلَّى بِلَا أَذَان وَلَا إِلَا عَلَى مُعْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُمُسِكَ أَحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْنًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ إِلَّامَةٍ لَهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُمُسِكَ أَحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْنًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُمُسِكَ أَحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْنًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ النَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى أَنْ يُمُسِكَ أَحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْنًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى أَنْ يُمُسِكَ آحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْنًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُ مَا أَنْ يُمُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُعْلَقِيْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُعْلِقُ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمُعْمِقُولُ الْمُعَلِي الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَال

(۵۸۷) ابوعبید کہتے ہیں کہ .....ایک مرتبہ عید کے دن میں حضرت علی دلائٹؤ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، اس میں اذان یا اقامت کچھ بھی نہ کہی ، اور فر مایا کہ میں نے نبی علیظ کو تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے یاس رکھنے سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے۔

( ٥٨٨) حَلَّنَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّنَنِى سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَلَّنَنَا عَلِى بْنُ هَاشِمٍ يَغْنِى ابْنَ الْبَرِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِى بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### الله المرابعة من الما المرابعة من المرابعة من المرابعة من المرابعة المرابعة من المرابعة المرابعة المرابعة من المرابعة ا

خَيَّرَ نِسَانَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَلَمْ يُخَيِّرُهُنَّ الطَّلَاقَ [إسناده ضعيف] [انظر: ٥٨٩]

(۵۸۸) حضرت علی خانفؤ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے اپنی از واج مطہرات کود نیا اور آخرت میں سے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار دیا تھالیکن اسے طلاق شارنہیں کیا تھا اور نہ ہی انہیں طلاق کا اختیار دیا تھا۔

( ٥٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ خَيَّرَ نِسَاتُهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَمْ يُحَيِّرُهُنَّ الطَّلَاقَ [مكرر ماقبله]

(۵۸۹) گذشتەر دايت ايك ادرسند سے بھی روايت كي گئی ہے۔

( .٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْمُؤَدِّبُ يَعْقُوبُ جَارُنَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ [قال شعب: صحيح]

(۵۹۰) حضرت علی دلافتونے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلافیونی نے ارشا دفر مایا جو محض اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ شہید ہے۔

(٥٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي حَسَّانَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَعَلُونَا عَنُ الصَّلَاةِ حَتَى النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَعَلُونَا عَنُ الصَّلَاةِ حَتَى الصَّلَاقِ حَتَى الصَّلَاقِ حَتَى الصَّلَاقِ مَتَى السَّمْسُ [صححه البحارى (٣٩٥))، ومسلم (٣٢٧) وابن حزمة (١٣٣٥)] [انظر: ٩٩١، ٩٩٤، ١١٣٠، ١١٣٥، ١١٥٥)

(۵۹۱) حضرت علی دلائش سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی علیہ نے فرمایا اللہ ان (مشرکین) کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھردے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی پہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

( ٥٩٢) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُوِى عَنِ الْحَسَنِ وَعَبُدِ اللَّهِ ابْنَى مُحَمَّدِ بُنِ عَلِی عَنُ آبِيهِمَا وَكَانَ حَسَنَ آرْضَاهُمَا فِي ٱنْفُسِنَا آنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ وَعَنُ لُحُومِ الْحُمُو الْآهُلِيَّةِ زَمَّنَ خَيْرَ [صححه البحاری ( ١١٥) ومسلم ( ١٤٠٧)] [انظر: ١٢٠٤،٨١٦] المُتَعَة وَعَنُ لُحُومِ الْحُمُو الْآهُلِيَّةِ زَمَّنَ خَيْرَ [صححه البحاری ( ٥٩١) ومسلم ( ٥٩٢)] [انظر: ٢٠٤،٨١٦] ( ٥٩٢) حضرت على اللهُ عَنْهُ وَمَنْ عَنْهُ وَمُ عَنْهُ وَمُ خَيْرِ كَرُوهُ خَيْرِ كَرُوا فَيْ مِنْ مَنْ لَكُومِ الْمُعَلِّمُ وَمُعْلَقِهُ وَعَنْهُ مَنْ عَنْهُ وَمُ عَنْهُ وَمُ خَيْرِ كَرُوا فَيْمِ مَنْ مَنْ لَكُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْمُ مَا لَعْتَ فَرَاهُ وَمُعْلَقُولُ عَنْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ مُعْلَقُولُ وَالْعَرْفَ عَنْهُ وَالْعَنْهُ وَمُوا لَكُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَقُ وَالْعَرْفَ عَلَيْهِ وَمُوا لَعُنْهُ وَالْعُولُ وَالْعَرْفُومُ وَالْعُولُ وَالْعَرْفَ عَلَيْكُوا وَالْعَرْفَ وَالْمُولِ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ عَنْهُ مُعْلَقُولُ اللَّهُ وَعَلِيْكُ وَالْمُ لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِ عَنْهُ وَالْعُرْفَ عَنْهُ وَالْمُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَنْهُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَقُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَالْمُعُولُ عَلْهُ وَاللّهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللّهُ اللللهُ الللل

( ٩٣٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الْكَوِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُفَسِّمَ بُدُنَهُ أَقُومُ عَلَيْهَا وَأَنْ أُقَسِّمَ جُلُودَهَا وَجِلالَهَا وَآمَرَنِى أَنْ لَا أُعْطِى الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا [صححه البحارى (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧)، وابن حريمة

#### الله المرابي ا

(۱۹۱۹ و ۲۹۲۰ و ۲۹۲۲ و ۲۹۲۳)] [انظر: ۸۹۷، ۸۹۷، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۱، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۲۹۲۰، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹،

(۵۹۳) حضرت علی دلائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے مجھے تھم دیا کہ قربانی کے موقع پر آپ کے ساتھ موجودر ہوں ،اور یہ کہ ان اونٹوں کی کھالیں اور جھولیں بھی تقسیم کر دوں اور گوشت بھی تقسیم کر دوں ، اور یہ بھی تھم دیا کہ قصاب کو ان میں سے کوئی چیز مزدوری کے طویر نہ دوں ،اور فرمایا کہ اسے ہم اپنے پاس سے مزدوری دیتے تھے۔

( ٥٩٤) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ زَيْدِ بُنِ ٱلَّيْعِ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ سَأَلْنَا عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِأَى شَيْءٍ بُعِثْتَ يَعْنِى يَوْمَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْ آبِي بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَجَّةِ قَالَ بُعِثْتُ بِأَرْبَعِ لَا يَعْنُ يَعْنَى يَوْمَ بَعَثَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْ آبِي بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَجَّةِ قَالَ بُعِثْتُ بِأَرْبَعِ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ وَالْمُسْلِكُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [قال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٧٠٨ و ٧٧ م ٧٠ و ٢٠٩٢)]

(۵۹۴) مخلف راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی ڈٹاٹیڈ سے پوچھا کہ نبی علیکا نے جب حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹیڈ کوامیر المجاخ بنا کر بھیجا تھا تو آپ کوکیا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا؟ فرمایا کہ مجھے چار پیغامات دے کر بھیجا گیا تھا، ایک تو یہ کہ جنت میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی شخص داخل نہ ہو سکے گا، دوسرا یہ کہ آئندہ بیت اللہ کا طواف بر ہنہ ہو کرکوئی نہ کر سکے گا، تیسرا یہ کہ جس شخص کا نبی علیکا سے کوئی معاہدہ ہو، وہ مدت ختم ہونے تک برقر ارر ہے گا، اور اس سال کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مشرک جج نہ کر سکیں گے۔

(۵۹۵) حفرت علی و النواسے مروی ہے کہ نبی طائیا نے یہ فیصلہ فر مایا ہے کہ میت کے قرض کی ادائیگی اجراء ونفاذِ وصیت سے پہلے ہو گی ، جبکہ قرآن میں وصیت کا ذکر قرض سے پہلے ہے اور یہ کہا خیافی بھائی تو وارث ہوں گے لیکن علاقی بھائی وارث نہ ہوں گے۔ فائدہ: مال شر کیک بھائی کوا خیافی اور باپشر کیک کوعلاقی کہتے ہیں۔

( ٥٩٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُعْطِيكُمْ وَآدَعُ آهُلَ الصَّفَّةِ تَلَوَّى بُطُونُهُمْ مِنْ الْجُوعِ وَقَالَ مَرَّةً لَا أُخْدِمُكُمَا وَآدَعُ آهُلَ الصَّفَّةِ تَطُوَى إِنَالَ الْالِبَانِي: إِسناده قوى [[نظر: ٨٣٨]

#### 

(۵۹۲) حضرت علی طافعۂ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشا دفر مایا بینیس ہوسکتا کہ میں تمہیں دیتارہوں اور اہل صفہ کوچھوڑ دوں جن کے پیٹ بھوک کی وجہ سے اندر کوھنس چکے ہیں۔

( ٥٩٧) حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي زِيَادٍ الْقَطُوانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ آخْبَرَنِي حَرْبُ آبُو سُفْيَانَ الْمِنْقَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ آبُو جَعْفَرٍ حَدَّثِنِي عَمِّى عَنْ آبِيهِ آنَهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ فِي الْمَسْعَى كَاشِفًا عَنْ ثَوْبِهِ قَدْ بَلَغَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ [قال شعب: إسناده، حسن] يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ فِي الْمَسْعَى كَاشِفًا عَنْ ثَوْبِهِ قَدْ بَلَغَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ [قال شعب: إسناده، حسن] يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوقَةِ فِي الْمَسْعَى كَاشِفًا عَنْ ثَوْبِهِ قَدْ بَلَغَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ [قال شعب: إسناده، حسن] ( ٥٩٤) حضرت على اللهُ عَلَيْهِ مَن الشَّفَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَالْعَرْقُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَالَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللللّهُ الللهُ اللللهُ

( ٥٩٨) حَدَّنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ وَخُرِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ آبِى النَّبِيَّ صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذِنُ فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ سَبَّحَ وَإِنْ كَانَ فِي عَيْرِ صَلَاةٍ أَذِنَ لِي [انظر: ١٩٩٨، ٩،٧٦٧] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذِنُ فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ سَبَّحَ وَإِنْ كَانَ فِي عَيْرِ صَلَاةٍ أَذِنَ لِي [انظر: ١٩٩٨، ٩،٧٦٧] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذِنُ فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ سَبَّحَ وَإِنْ كَانَ فِي عَيْرِ صَلَاةٍ أَذِنَ لِي [انظر: ١٩٩٨] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذِنُ لِي أَنْ عَلَى عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَلَا فَي عَيْرِ صَلَاةٍ أَذِنَ لِي [انظر: ١٩٩٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذِنُ فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاقٍ أَنِي عَلَى عَلَيْهِ صَلَاةٍ أَذِنَ لِي [انظر: ١٩٩٥] مَنْ وَمِن مَا أَنْ فِي عَيْرِ صَلَاةٍ أَذِنَ لِي النَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمُنَا فِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْمُنَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ع

( ٥٩٥) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَالْنَا عِلِيَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَىٰءٌ بَعْدَ الْقُرْآنِ قَالَ لَا وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا فَهُمْ يُؤْتِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِر [صححه البحارى (٣٠٩٣)]

(۵۹۹) حضرت ابو جیفه فالفی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی فالفیز سے سوال کیا کہ نبی علیدا کی بارگاہ سے قرآن کے علاوہ بھی آپ کو پچھ طاہے؟ فر مایانہیں! اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ ااور جانداروں کو تندرتی بخشی ،سوائے اس بچھاور فہم و فراست کے جواللہ تعالی کسی شخص کوفہم قرآن کے حوالے سے عطاء فر مادے، یا وہ چیز جواس محیفہ بیس ہے، اور پچھ نہیں ملا، بیس نے پوچھا کہ اس صحیفے بیس کیا ہے؟ فر مایا دیت کے احکام، قید یوں کوچھوڑنے کے مسائل اور میر کہ کسی مسلمان کوکسی کا فرکے بدلے قبل نہ کیا جائے۔

( ٦٠. ) حَكَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و قَالَ ٱخْبَرَنِى حَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ ٱخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ آبِى رَافِعٍ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ آبِى رَافِعِ ٱخْبَوَهُ آنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَنِي وَسَلَّمَ آنَا وَالزَّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَمِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا

#### مَنْ الْمُ الْمُرْيِّ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ

قَانُطَلَقُنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحُنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِى الْكِتَابَ قَالَتُ مَا مَعِى مِنْ كِتَابِ قُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوُ لَنَقْلِبَنَّ النِّيَابَ قَالَ فَأَخْرَجَتُ الْكِتَابَ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَخَذُنَا الْكِتَابَ فَآتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنْ الْمُشُوكِينَ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ بِبَعْضِ آمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنْ الْمُشُوكِينَ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدَ الْمُسَاوِقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لَهُمْ قَرَابَاتُ يَحْمُونَ آهُلِيهِمْ بِمَكَّةَ فَاتَحْبَتُ إِذْ فَاتِنِى ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنُ آتَخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا لَهُ مُولِي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفُوا وَلَا ارْبَدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رَضًا بِالْكُفُرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَلْ اللَّهُ قَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى آهُلِ بَدُو فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدُ غَفَرُتُ لَكُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى آهُلِ بَدُو فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدُ غَفَرُتُ لَكُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْ بَدُولُ الْمُعَلِي الْمُلْعِقِ فَقَالَ إِلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْ بَدُولُ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْ بَدُولُ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْ اللَّهُ عَلَى الْمُلْ اللَّهُ عَلَى الْمُلْ اللَّهُ عَلَى الْمُلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۰۰) حضرت علی ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی عائیہ انے مجھے، حضرت زبیر ڈٹائٹڈ اور حضرت مقداد ڈٹائٹڈ کو ایک جگہ بھیجے ہوئے فر مایا کہتم لوگ روانہ ہوجاؤ، جب تم ''روضۂ خاخ'' میں پہنچو گے تو وہاں تہہیں ایک عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہوگائم اس سے وہ خط لے کروائیں آ جانا، چنا نچے ہم لوگ روانہ ہو گئے، ہمارے گھوڑے ہمارے ہاتھوں سے لکلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم'' روضہ خاخ'' جا پہنچے، وہاں ہمیں واقعۃ ایک عورت ملی ، ہم نے اس سے کہا کہ تیرے پاس جوخط ہے وہ تکال دے اس نے کہا کہ تیرے پاس تو خط ہے وہ تکال دے اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، ہم نے اس سے کہا کہ یا تو تو خود بی خط نکال دے ورنہ ہم تجھے برہنے کردیں گے۔

مجور ہوکراس نے اپنے بالوں کی چوٹی میں ہے ایک خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا، ہم وہ خط لے کرنی طابیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اس خط کو جب کھول کر دیکھا گیا تو پہنہ چلا کہ وہ حضرت حاطب بن ابی ہتھ میں ان الم ہتھ کے مطرف سے پھھ مشرکین مکہ کے نام تھا جس میں نبی طابیا کے ایک فیصلے کی خبر دی گئی تھی۔

نی طائی اے ان سے پوچھا کہ حاطب! بیکیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے معاطے میں جلدی نہ سیجے گا، میں قریش سے تعلق نہیں رکھتا، البتہ ان میں شامل ہو گیا ہوں، آپ کے ساتھ جتنے بھی مہاجرین ہیں، ان کے مکہ کرمہ میں رشتہ دارموجود ہیں جن سے وہ اپنے اہل خانہ کی تھا ظت کروالیتے ہیں، میں نے سوچا کہ میراو ہاں کوئی نسبی رشتہ دار تو موجود نہیں ہے، اس لئے ان پرایک احسان کردوں تا کہ وہ اس کے عوض میرے رشتہ داروں کی تھا ظت کریں، میں نے بیکام کا فرہوکریا مرتد ہو کریا اسلام کے بعد کفرکو لہند کرتے ہوئے نہیں کیا ہے۔

نی ملیدا نے فر مایا انہوں نے تم سے بچ بیان کیا،حضرت عمر دلائٹونے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر فر مایا مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں؟ نبی ملیدا نے فر مایا پیغز وہ بدر میں شریک ہو بچکے ہیں،اور تنہیں کیا خبر کہ اللہ نے آسان

#### الله المرابعة من المنظمة المرابعة من المنظمة المرابعة الم

سے اہل بدر کو جھا تک کرد میصااور فر مایاتم جو کچھ کرتے رہو، میں تمہیں معاف کر چکا۔

(٦٠٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي حَجَّاجُ بُنُ يُوسُفَ الشَّاعِرُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ مُوسَى بُنِ سَالِمِ آبِى جَهُضَمٍ آنَّ أَبَا جَعُفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ آبِيهِ آنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانِى عَنْ ثَلَاثَةٍ قَالَ فَمَا آذُرِى لَهُ خَاصَّةً آمُ لِلنَّاسِ عَامَّةً نَهَانِى عَنْ الْقَسِّى وَالْمِيمَورَةِ وَآنُ ٱلْوَرَى لَهُ خَاصَّةً آمُ لِلنَّاسِ عَامَّةً نَهَانِى عَنْ الْقَسِّى وَالْمِيمَورَةِ وَآنُ ٱلْوَرَا وَآنَا رَاكِمُ إِمَال شعب: حس لغيره ]

(۱۰۱) حضرت علی والنظ سے مروی ہے کہ مجھے نبی علیمی نے تین چیزوں سے منع فر مایا ہے، اب مجھے معلوم نہیں کہ ان کی ممانعت خصوصیت کے ساتھ میرے لیے ہے یا سب کے لئے عام ہے، نبی علیمی نے محصریثم اور سرخ زین پوش سے منع فر مایا ہے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فر مایا ہے۔

(٦.٢) حَدَّنَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ يَعُنِى الْيَمَامِيَّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اللَّهَ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنتُ عِنْدَ عَمْرَ الْيَمَامِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ زَيْدِ بُنِ حَسَنٍ حَدَّثِنِى أَبِى عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنتُ عِنْدَ النَّهِ عَنْ عَلِيٍّ هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكُمْ وَعُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ يَا عَلِيٌّ هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَشَبَابِهَا بَعُدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ [قال شعب: صحبح]

(۱۰۲) حفرت علی دلافی است سے مروی ہے کہ میں نبی علیہ کی خدمت میں موجود تھا کہ سامنے سے حفرات شیخین واللہ آتے ہوئے دکھائی دینے ، نبی علیہ نے فرمایا علی ! میدونوں حضرات انبیاء ومرسلین کے علاوہ جنت کے تمام بوڑھوں اور جوانوں کے سردار ہیں۔

(٦.٣) أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابُنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ عَلِبًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَخُطُبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ فَقُلْتُ مَا لِى مِنْ شَيْءٍ فَكَيْفَ ثُمَّ ذَكُونُ صِلَتَهُ وَعَائِدَتَهُ فَخَطَبْتُهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ فَقُلْتُ مَا لِى مِنْ شَيْءٍ فَكَيْفَ ثُمَّ ذَكُونُ صِلَتَهُ وَعَائِدَتَهُ فَخَطَبْتُهَا إِلَيْهِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَايْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ هِيَ عِنْدِي قَالَ فَاغْطِهَا قَالَ فَاغْطَيْتُهَا إِيَّاهُ [قال شعيب: حسن لغيره]

(۱۰۳) حضرت علی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ جب میں نے نبی علیظ کی صاحبز ادی کے لئے پیغام نکاح بھیجنے کا ارادہ کیا تو دل میں سوچا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں گئی گئی ہے ہوگا؟ پھر مجھے نبی علیظ کی مہر بانی اور شفقت یاد آئی چنا نچہ میں نے پیغام نکاح بھیج دیا، نبی علیظ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے بھی؟ میں نے عرض کیا نہیں! فرمایا تمہاری وہ طمیہ زرہ کیا ہوئی جو میں نے تمہیں فلاں دن دی تھی؟ عرض کیا کہ وہ تو میرے یاس ہے، فرمایا پھروہی دے دو، چنا نچہ میں نے وہ لاکرانہی کودے دی۔

( ٦.٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي يَزِيدَ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ ٱتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَخْدِمُهُ فَقَالَ ٱلْا ٱدْلُكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ ذَلِكَ تُسَبِّحِينَ ثَلَاثًا منالاً اعَنْ مَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

وَلَكُرِيْنَ وَتُكَبِّرِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ أَحَدُهَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ [صححه البحارى (٣٦٦٥)، ومسلم (٧٢٧)][انظر: ٧٤٠، ١١٤١، ١١٤٤، ٢٢١، ٢٢٩

(۱۰۴) حضرت علی دخالفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ دخالف نبی علیظا کی خدمت میں خادم کی درخواست لے کر آئیں، نبی علیظانے فرمایا کیامتہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ ۳۳ مرتبہ سجان اللہ، ۳۳ مرتبہ اللہ اکبراور ۳۳ مرتبہ المحد للہ کہہ لیا کرو، ان میں سے کوئی ایک ۳۳ مرتبہ کہہ لیا کرو۔

( ٦.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي عَبْدَ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَسْلَمَةُ الرَّازِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سُفْيَانَ النَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفَتَّنَ التَّوَابَ [إسناده ضعيف: حداً شبه موضوع] [انظر: ٨١٠]

(۲۰۵) حضرت علی ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جتاب رسول اللہ مُٹاٹٹی کھ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ اس بند ہ مؤمن کو پیند کرتا ہے جو آ زمائش میں مبتلا ہونے کے بعد تو بہ کرلے۔

(٦٠٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُنْذِرِ عَنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ بَنِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ عَلِيْ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَكُنْتُ ٱسْتَحِى أَنُ ٱسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرُتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ [قال شعيب: إسناده صحيح] [انظر: وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَآمَرُتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوضَّأُ [قال شعيب: إسناده صحيح] [انظر: ١٨٥٠ ١٠]

(۲۰۷) حفزت علی ڈائٹو فرماتے ہیں کہ مجھے بکثرت ندی آتی تھی، چونکہ نبی علیظ کی صاحبز ادی میرے نکاح میں تھیں اس لئے مجھے خود بیمسئلہ پوچھتے بوئے شرم آتی تھی، میں نے حفزت مقداد ڈٹاٹٹو سے کہا کہ وہ نبی علیظ سے بیمسئلہ پوچھیں، چنانچوانہوں نے بیمسئلہ پوچھاتو نبی علیظ نے فرمایا کہ ایسا محض اپنی شرمگاہ کودھوکر وضوکر لیا کرے۔

(٦.٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى عُفْبَةُ بُنُ مُكَرَّمِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ سَجِيدِ بُنِ آبِى سَجِيدٍ الْمَفْبُرِىِّ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى رَافِع عَنُ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ آشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَآمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ [انظر:

٩٦٨. وسيأتي حديث أبي هريرة في مسنده: ٧٤٠٦]

(۱۰۷) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹا اور حفرت علی ڈٹاٹٹٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مٹاٹٹٹٹانے ارشا دفر مایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔

( ٦٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ مِفْسَمٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَى قَالَ قَالَ

المنازية المؤرن بن المنظام الواشدين المنازية المنظام الواشدين المنازية المنظام الواشدين المنازية المنظام الواشدين المنازية المنازية المنظام ال

عَلِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ كَانَ لِى مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَدْ خَلَانِ بِاللّيْلِ وَالنّهَارِ وَكُنْتُ إِذَا وَهُو يَصَلّى وَنَحْنَحَ فَاتَيْتُهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ اتّدُرِى مَا أَحْدَتُ الْمَلَكُ اللّيْلَةَ كُنْتُ أُصَلّى وَخَدَ خَشْفَةً فِى الدَّارِ فَحَرَجْتُ فَإِذَا جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السّلام فَقَالَ مَا زِلْتُ هَذِهِ اللّيْلَةَ انْتَظِرُكَ إِنَّ فِى مَنْ اللّهُ عُولَ وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ كُلْبٌ وَلَا جُنْبٌ وَلا جُنْبٌ وَلا جُنْبٌ وَلا جُنْبُ وَلا جُنْبُ وَلا بَعْنَالُ [راحع: ٧٠٥] [انظر: ١٢٩] بين كم الله عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عُولَ وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ كُلْبٌ وَلا جُنْبُ وَلا جُنْبُ وَلا جُنْبُ وَلا جُنْبُ وَلا جَنْبُ وَلا جَنْبُ وَلا جُنْبُ وَلا جَنْبُ وَلا جُنْبُ وَلا جُنْبُ وَلا جُنْبُ وَلا جُنْبُ وَلا جَنْبُ وَلا جَنْبُ وَلا جَنْبُ وَلا مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

( ٦.٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ النَّعْمَانِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَى بِالْمُقَابَلَةِ أَوْ بِمُدَابَرَةٍ أَوْ ضَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ وَقال الألبانى: ضعيف (أبوداود: ٢٨٠٤، ابن ماحة: ٣١٤٦، الترمذى: ١٤٩٨، النسائى: ٢٠٥٧ و ٢١٠١) قال شعيب: حسن وهذا إسناد ضعيف [الغطر: ٥٠١، ١٠١، ٢٠١٥)

(۲۰۹) حضرت علی دلائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طافیق نے ایسے جانوری قربانی سے منع فرمایا ہے جس کا کان آ مے یا چھیے سے کٹا ہوا ہو، یااس میں سوراخ ہویاوہ بھٹ گیا ہو، یاجہم کے دیگراعضاء کے ہوئے ہوں۔

( ٦١٠) حَلَّنَنَا جَوِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ وَهُبِ بُنِ الْآجُدَعِ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً [صححه قال رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً [صححه ابن عزيمة (١٩٤١) و ١١٩٤) و الطَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْمُعَلِى اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

(٦١١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثِنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ ٱلْحَرَّأُ وَأَنَّا رَاكِعٌ وَعَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ وَعَنْ الْقَسِّىِّ وَالْمُعَصْفَةِ [صححه مسلم (٤٨٠)]

(۱۱۱) حفرت علی ٹائٹو سے مروی ہے کہ نی مالیہ نے مجھے رکوع کی حالت میں قرآ ن کریم کی الاوت ،سونے کی انگوشی ،ریشی

# مُنلاً المَيْنِ مِنْ المُنافِيةِ مِنْ مِنْ المُنافِقِ الرَّاسُدِينَ وَهُمْ المُنافِقِ الرَّاسُدِينَ وَمُنْ المُنافِقِ الرَّاسُدِينَ وَمُ

كير اورعصر سرنك بوك كرر بين سمع فرمايا ب-

(٦١٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكُم بُنِ عُتَبَةً عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ يَمُودُهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَعَائِدًا جِنْتَ أَمْ شَامِتًا قَالَ لَا بَلُ عَائِدًا قَالَ لَقَالَ لَهُ عَلِيٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنْ كُنْتَ جِنْتَ عَائِدًا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُولُ إِذَا عَادَ الرَّجُلُ آخَاهُ الْمُسُلِمَ مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ غُدُوةً صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمُسِى وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصُبِحَ [قال الألباني: صحيح دوفوفا] [انظر: ٢٠٧]

(۱۱۲) عبدالرطن بن الى ليلى كتبة بين كدايك مرتبه حضرت الومولى الخافظ، حضرت امام حن الخافظ كى عيادت كے لئے آئے، حضرت على الفافظ نے ان سے فرما یا عیادت كى لئے آئے ہو؟ حضرت على الفافظ نے ان سے فرما یا عیادت كى نیت ہے آئے ہو ہو یا اس كے بیار ہونے پرخوشی كا اظہار كرنے كے لئے آئے ہو؟ انہوں نے كہا كہ میں تو عیادت كی نیت ہے آئے ہوتو میں نے نبی طابط كو فرماتے ہوئے سنا ہے كہ جب كو فی محض اپنے كسى مسلمان بھائى كى عیادت كرتا ہے تو وہ جنت كے باغات میں چلا ہے بہاں تک كہ بیٹے جائے ، اس كے بیٹے پراللہ كى رحمت اسے و ھانپ لیتی ہے، پھر اگر منے كو جائے تو شام تك اور شام كو جائے تو صام تك اور شام كو جائے تو سام تك اور شام كو جائے ہیں۔

(١٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ فِي سَنَةٍ سِتٌ وَعِشْرِينَ وَمِاتَتَيْنِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ حَالِدٍ الرَّحْمَنِ قُلْتُ لِسُويْدٍ وَلِمَ سُمِّى الرَّنْجِى قَالَ كَانَ شَدِيدَ السَّوَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحُمَنِ بُنِ الْحُسَيْنِ عَنْ آبِيدِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَهُوَ مُرُدِفٌ أَسَامَة بُنَ زَيْدٍ فَقَالَ هَذَا مُوْقِفٌ وَكُلُّ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَهُو مُرُدِفٌ أَسَامَة بُنَ زَيْدٍ فَقَالَ هَذَا مُوْقِفٌ وَكُلُّ الْمُوْدِينَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَهُو يَلْتَفِتُ وَيَقُولُ السَّكِينَة آيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة آيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة آيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة آيُّهَا النَّاسُ الْمَنْوَقِ الْعَلْقِ مَوْقِفٌ لُمُ وَقَفَ عِلَى يَسِيرُ الْعَنَقَ وَالنَّاسُ عَلَى عَنْ الْعَلَالِ هَذَا الْمُورِقِقُ وَكُلُّ الْمُزْدِلِقَةِ مَوْقِفٌ لُمُ وَقَفَ بِالْمُؤْدِلِقَةِ فَآرُدَقِ الْفَصْلُ بُنَ عَلِي يَسِيرُ الْعَنَقَ وَالنَّاسُ السَّكِينَة آيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة آيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة آيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة آيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة آيُهَا النَّاسُ فَلَمًا وَقَفَ عَلَى يَصِيرُ وَلَعَلَ عَلَى الْمُؤْدِلُ السَّكِينَة آيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة آيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة آيُهَا النَّاسُ السَّكِينَة آيُهَا النَّاسُ فَلَمًا وَقَفَ عَلَى مَعْدَلَ الْمُؤْدِقُ أَنِ الْمُعْرَة الْمُورِقِ الْمَالِ هَذَا الْمُنْعُرُ وَكُولُ مِنْ الْوَادِى ثُمَّ صَارَ مَسِيرَتَهُ حَتَى آتَى الْمُعْرَة الْمُ عَلَى الْمُعْرَة الْمُ عَلَى الْمُنْعَلِ وَالْمَالُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْدُ وَالْمُ الْمُؤْدُ والْمُ الْمُؤْدِقُ الْمُؤْدُ وَالْمُ السَّكِينَة آلِي الْمُؤْدُ والْمُ الْمُؤْدُ وَاللَّهُ الْمُؤْدُ وَالْمُ الْمُؤْدُ وَالْمُ الْمُؤْدُ وَالْمُ الْمُؤْدُ وَاللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ وَالْمُؤُولُ الْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَاللَّاسُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ وَالِمُ الْمُؤْدُ وَالْمُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُلُ وَاللَّاسُ اللَّهُ الْمُؤْدُ وا

(۱۱۳) حفرت على التأفؤ سے مروى بے كه جناب رسول الله فاليول على جة الوداع كموقع برميدان عرفات مي وقوف كيا اور

## هم منياه المراضيل المينية مترقم المواضيل المنين المنافع الراشدين المستكدا لخلفاء الراشدين الم

فر ما یا کہ بیروتوف کی جگہ ہےاور پوراعرفہ ہی وقوف کی جگہ ہے، پھرغروب مٹس کے بعد آپ علیظاروانہ ہوئے ،اپنے چیچے حضرت اسامہ کو بٹھالیا اوراپی سواری کی رفتار تیز کر دی ،لوگ دائیں بائیں بھا گئے گئے، نبی علیظان کی طرف متوجہ ہو کرفر مانے گلے لوگو! سکون اوراطمینان اختیار کرو۔

پھر آپ مزدلفہ پنچے تو مغرب اورعشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں، اور رات بھر دیہیں رہے، صبح ہوئی تو آپ مالیہ جبل قزح پرتشریف لائے، وہاں وقوف کیا اور فر مایا کہ یہ وقوف کی جگہ ہے اور پورا مزدلفہ ہی وقوف کی جگہ ہے، پھر آپ مُلَّ الْمُنْ اَلَّمُ عَلَيْهِ عِلْتَهُمْ عِلْتَهُمْ عِلْمَ اَلَّهُمْ عَلَيْهُمْ عِلْمَ اَلَّهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلِيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ كُومُ وَقَوْلُ عَلَيْهُمْ عِلْمُومُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي

پھرسواری روک کراپنے پیچے حضرت فضل خلفظ کو بھالیا، اور چلتے چلتے منی پہنچ کر جمرہ عقبہ آئے اور اسے کنڈیا ل ماریں، پھر قربان کا ہ تشریف لائے اور فرمایا کہ بیقربان کا ہے اور منی پورای قربان کا ہے، پھر راوی نے کمل صدیث ذکری۔ (۱۱۶) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِی إِسْمَاعِیلُ آبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بُنُ عَیَّاشٍ عَنُ زَیْدِ بُنِ جَبِیرَةً عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُبُیْدِ اللَّهِ بُنِ آبِی رَافِعِ عَنْ عَلِیٌّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا یُبْعِضُ الْعَرَبَ إِلَّا مُنَافِقٌ [اسنادہ صعیف]

(۱۱۳) حضرت علی ٹٹائٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مٹائٹیٹائے ارشاد فر مایا عرب سے نفرت کرنے والا کوئی منافق ہی ہو سکتا ہے۔

( ١٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقُرُوهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَٱشْيَاءُ مِنُ الْجِرَاحَاتِ فَقَدُ كُذَبَ قَالَ وَفِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنُ أَحْدَثَ فَقَدُ كُذَبَ قَالَ وَفِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنُ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَيُعَلِي لَعْنَا اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مَنْ وَعَلَيْهِ لَعْنَهُ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلُولُ وَلَا عَلُكُ وَقِمَ الْقِيَامَةِ صَرُفًا وَلَا عَدُلًا وَذِعَةُ الْمُسُلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذُنَاهُمُ وَلَا مَالِكُ وَاللَّالُولُ وَالْمَلَائِلُولُ وَالْمَلَائِقِيَامَةِ صَرُفًا وَلَا عَدُلًا وَذِعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذُنَاهُمُ وَاللَّالَةُ وَلَى مُعْرِقًا وَلَا عَدُلًا وَذِعَةً الْمُسُلِعِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى وَاللَّالِلَهُ وَالْمَالِولَ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُولُ مَنْ اللَّهُ وَالْمَلَائِقُ وَلَا عَلْنَا اللَّهُ وَالْمَالِولُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالَالَالَةُ وَالْمَالُولُ وَلَوْلُولُولُ مَالُولُ مَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ مَالَعُولُ مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ وَالَالِعَ الْمُؤْلُولُ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ

(۱۱۵) ابراہیم تیمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدناعلی مرتضلی مخالفظ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا جو شخص سیہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ اوراس صحیفی ''جس میں اونٹوں کی عمریں اورزخموں کی پجھے نفصیلات ہیں'' کے علاوہ بھی پجھے اور ہے جوہم پڑھتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے، اس صحیفے میں بیھی لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ مُنافیظ نے ارشاد فر مایا عیر سے تو رتک مدینہ منورہ حرم ہے، جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکا نہ دے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی

# مناه المرابي منزم المستدا المناه المرابي منزم المستدا المناه الراشدين المستدا المناه الراشدين الم

لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ اس ہے کوئی فرض یانفی عبادت قبول نہ کرے گا۔

اور جوش اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے (کسی دوسر شخص کو اپنا باپ کہنا شروع کرد ہے) یا کوئی غلام آپنے آتا کے علاوہ کسی اور کو اپنا آتا کہنا شروع کرد ہے، اس پر بھی اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ اس کا بھی کوئی فرض یانفل قبول نہیں کرے گا اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہے، ایک عام آدمی بھی اگر کسی کوامان دے دے تو اس کا لحاظ کیا جائے گا۔

( ٦١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْنَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَكُذِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌّ مُحَارِبٌ وَالْحَرْبُ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌّ مُحَارِبٌ وَالْحَرْبُ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُومُ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مُحَارِبٌ وَالْحَرْبُ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُومُ عَنْ عَرْبُ لِكُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ الْمَانُ مِنْ فَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانَهُمْ خَنَاجِرَهُمْ فَآلِينَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجُرٌّ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه بحارى (٦٩٣) و مسلم (٢٦٦) [انظر: ٢١٤، ٢٥، ٢٥]

(۱۱۲) سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ٹٹائٹٹ نے ایک مرتبہ فرمایا جب میں تم سے نبی علینا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کروں تو میر نے زویک آسان سے گرجانا ان کی طرف جھوٹی نسبت کرنے سے زیادہ پندیدہ ہے، اور جب کسی اور کے حوالے کے سے کوئی بات کروں تو میں جنگجوآ دمی ہوں اور جنگ تو نام ہی تدبیراور جال کا ہے۔

میں نے نبی علیاً کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ قیامت کے قریب الی اقوام نکلیں گی جن کی عمر تھوڑی ہوگی اور عقل کے اعتبار سے وہ بیوقو ف ہوں گے، نبی علیا کی باتیں کریں گے، لیکن ایمان ان کے گلے سے آ گے نہیں جائے گا،تم انہیں جہاں بھی یا دُقل کردو، کیونکہ ان کاقل کرنا قیامت کے دن باعث ثواب ہوگا۔

( ٦١٧) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسُلِمٍ عَنْ شُتَبُرِ بُنِ شَكَلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَخْرَابِ شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَاَ اللَّهُ قَبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَائِيْنِ بَيْنِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ [صححه مسلم (٦٢٧) وابن حزيمة: (١٣٧)] [انظر:

(۲۱۷) حضرت علی ڈٹٹٹؤ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی علیا نے فر مایا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، پھر نبی علیا نے عصر کی نما زمغرب اور عشاء کے درمیان اوافر مائی۔

﴿ ١٨٨) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُنْذِرِ آبِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

هي مُنالاً إِنَّمُون شِل بِينَةِ مَتَوْم كُرُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قَالَ كَانَ رَجُلًا مَدَّاءً فَاسْتَحْتَى أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَذْيِ قَالَ فَقَالَ لِلْمِفْدَادِ سَلُ لِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الْوَضُوءُ [صححه البحارى (۱۳۲)، ومسلم (۳۰۳) وابن حزيمة (۱۹)] [راجع: ۲۰۲]

(۱۱۸) حفرت على طَالْفَا فرماتے بِي كه جھے بكثرت ذكى آتى تقى، مجھے خود يد مسئلہ يو چھتے ہوئے شرم آتى تقى، بيل نے حضرت مقداد الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه قال الله على الله عنه قال الله عنه قال الله عنه الله عنه قال الله عنه قال الله عنه قال الله على الله عليه قال الله عنه قال الله على الله عليه قال الله عنه قال الله على الله عليه قال الله على الله على الله على الله عنه قال الله على الله ع

(۱۱۹) حضرت علی ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے رکوع پاسجدہ کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع فر مایا ہے۔

( ٦٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الْآعُمَشِ عَنِ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا قَالَ وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ نَعُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ إِنْفَرَ اللَّهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا قَالَ وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ نَعُمُ ابْنَةُ حَمْزَةً قَالَ إِنْفِرَ اللَّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ [صححه مسلم (٢٤٤١)] [انظر: ١٩٥، ٣٥، ١، ١٩٥، ١٥٩١] إنظر: ١٣٥٨ من المَّرَ الرَّضَاعَةِ إصححه مسلم (٢٤٤) وراسات مَا بَ كَالْتُمْ فَرَاتِ بِي كَمِي مِنْ الرَّضَاعَةِ إصححه مسلم (٢٤٤)] [انظر: ١٥٥ من من الرَّحَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمُ عَنْهُ وَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الرَّحْمَةُ مَنْ الرَّصَاعَةِ وَصححه مسلم (٢٤٥)] [انظر: ١٥٠ من من اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمُعْ اللهُ عَنْهُ وَمُو مِنْ الرَّحْمَةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الرَّحْمَةُ عَلَيْهِ عَنْهُ وَمُعْ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمُعْلَدُ وَمُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَمُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَمُعِلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَوْمُ اللهُ الله

(٦٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي عَنْ عَلِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ قَالَ فَوَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالُ مَا مِنْكُمُ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَقَدْ عُلِمَ مَنْزِلُهَا مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ نَعْمَلُ قَالَ الْعَلَى اللَّهُ فَلِمَ نَعْمَلُ قَالَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَلِمَ مَعْمَلُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلِمَ مَعْمَلُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ مَنْ الْعُلَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنَيسُّرُهُ لِلْمُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّ بِالْحُسْنَى فَسَنَيسُرُهُ لِلْمُسْرَى [صححه البحارى (٤٩٤٦)، ومسلم (٢٦٤٧)] [انظر:

[1764 (1) (1) (1) (1) (1) [1371]

(۱۲۱) حفرت علی دانشن سے مردی ہے کہ ایک دن نبی مائیا تشریف فرماتے، آپ کے دست مبارک میں ایک کئڑی تھی جس سے آپ مائیان میں کو کریدر ہے تھے بھوڑی دیر بعد سراٹھا کر فرمایاتم میں سے ہو خص کا ٹھکانہ' نخواہ جنت ہویا جہم' اللہ کے علم میں موجودا در متعین ہے، صحابہ کرام ایک نے لئے اسے بیدا کیا گھرا کہ کو اکریں؟ فرمایا عمل کرتے رہو کیونکہ ہرایک کے لئے وہی اعمال آسان کیے جائیں مے جن کے لئے اسے پیدا کیا گھیا ہوگا، پھر آپ مائی گھڑے نے قرآن کی بیرآیت علاوت فرمائی کہ جس

## مُنْ الْمُ الْمُرْفِينُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

هُمْ نَ ديا، تَقَوَّ كَا امْتَيَارِكِياا ورا حَجَى بَاتَ كَاتَفَدُيْنَ كَا وَبَمُ اللَّهُ كَا اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّامِ بِيدا كردين كَا ورجُوْنَى بَكَ الْقَارِكِرِي الْبَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَاعَةُ فِي الْمَعْرُوهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ع

ا [صححه البخاري (٤٣٤٠) و مسلم (١٨٤٠) [انظر: ٢٧٤، ١٠١٥، ١٠١٥، ١٠١٥،

(۱۲۲) حضرت علی مخافظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقائے ایک لئکرروانہ فر مایا،اورایک انصاری کوان کا امیر مقرر کردیا، جب وہ لوگ روانہ ہوئے تو رائے میں اس انصاری کو کسی بات پر غصہ آ گیا،اوراس نے ان سے کہا کہ کیا تہمیں نبی طبیقائے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ لوگوں نے کہا کیون نہیں!اس نے کہا کہ پھرکٹڑیاں اکٹھی کرو،اس کے بعداس نے آ گ معکوا کرکٹڑیوں میں آگ دگادی اور کہا کہ میں تہمیں تتم دیتا ہوں کہ اس آگ میں داخل ہوجاؤ۔

لوگ امجی اس میں چھلانگ لگانے کی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آگ ہی سے تو بھاگ کرتم نی طائیا ا کے دامن سے وابستہ ہوئے ہو، اس میں جلد بازی مت کروپہلے نی طائیا سے ل کر پوچھاو، اگر وہتہیں اس میں چھلانگ لگانے کا تھم دیں تو ضرورا بیا ہی کرو۔

چٹا نچہلوگ رک مے اور والی آ کرنی علیم اوا واقعہ بتایا، نی علیمانے فرمایا کہ اگرتم اس میں ایک مرتبہ داخل ہو جاتے تو پھر بھی اس میں سے نکل نہ کتے ، یا در کھو! اطاعت کا تعلق تو صرف نیکی کے کاموں سے ہے۔

( ٦٦٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرٍ و بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ شَهِدْتُ جَنَازَةً فِي بَنِي سَلِمَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ لِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ اجْلِسْ فَإِنِّي سَأُخْيِرُكَ فِي هَذَا بِنَبْتٍ حَدَّثَنِي مَسْعُودُ بْنُ الْحَكْمِ الزَّرَقِيُّ آنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَحَبَةِ الْكُوفَةِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَآمَرَنَا بِالْجُلُوسِ [صححه

مسلم (٩٦٢)، وابن حبان (٥٤ -٣) [انظر: ٦٣١، ٩٤ -١، ١١٦٧]

( ۱۲۳ ) واقد بن عمر و كتيم بين كه مين بنوسلم كرك جناز ين مين شريك تفا، مين جناز يكود كيد كركم ابوكيا، تو نافع بن جبير محمد

## المستدالية المرابعة من المرابعة من المرابعة من المرابعة ا

ے کہنے لگے کہ بیٹے جاؤ، میں تنہیں اسلیلے میں ایک مضبوط بات بتاتا ہوں، مجھے مسعود بن حکم نے بتایا ہے کہ انہوں نے جامع کوفہ کے حق میں حضرت علی دلائٹ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جناب رسول اللہ ماٹائٹیٹر پہلے ہمیں جنازہ در کھر کھڑے ہونے کا حکم دیے تھے، پھر بعد میں آپ مُلاَثِیْرُ خود بھی بیٹھے رہنے گھے اور ہمیں بھی بیٹھے رہنے کا حکم دیا۔

( ٦٢٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ الدَّانَاجِ عَنْ حُضَيْنِ أَبِي سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ عَلَى عُثْمَانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْوَلِيدِ أَيْ بِشُرْبِهِ الْحَمْرَ فَكَلّمَهُ عَلِيٌّ فِي ذَلِكَ فَقَالَ دُونَكَ ابْنَ عَمْكَ فَآقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ يَا حَسَنُ قُمْ فَاجْلِدُهُ قَالَ مَا أَنْتَ مِنْ هَذَا فِي عَلِيٌّ فِي ذَلِكَ فَقَالَ دُونَكَ ابْنَ عَمْكَ فَآقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ يَا حَسَنُ قُمْ فَاجْلِدُهُ قَالَ مَا أَنْتَ مِنْ هَذَا فِي شَيْءٍ وَلَ هَذَا غَيْرِكَ قَالَ بَلْ ضَعُفْتَ وَوَهَنْتَ وَعَجَزْتَ قُمْ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَجَعَلَ عَبْدُ اللّهِ يَضُرِبُهُ وَسَلّمَ ٱرْبَعِينَ وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلَّ سُنَّةٌ [صححه مسلم (٧٠٧)] [انظر: ١١٨٤ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْبَعِينَ وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلَّ سُنَةٌ [صححه مسلم (٧٠٧)] [انظر: ١٢٤٠]

الالا) ابوساسان رقاشی کہتے ہیں کہ کوفہ سے کچھ لوگ حضرت عثان غنی ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت عثان ڈاٹٹو کو ولید کی شراب نوشی کے حوالے سے کچھ خبریں بتا کیں، حضرت علی ڈاٹٹو نے بھی ان سے اس حوالے سے گفتگو کی تو حضرت عثان ڈاٹٹو نے ان سے فر مایا کہ آپ کا چھا زاد بھائی آپ کے حوالے ہے، آپ اس پرسزا جاری فر ماہیے، انہوں نے حضرت امام حسن ڈاٹٹو نے ان کے فر مایا کہ حسن! کھڑے ہو کراسے کوڑے مارو، اس نے کہا کہ آپ ہے کا منہیں کر سکتے ، کس اور کواس کا تھم و بیجتے ، فر مایا اصل میں تم کم زور اور عاجز ہوگئے ہو ، اس لئے عبداللہ بن جعفر اللہ بن جعفر ڈاٹٹو کوڑے مار سے جاتے تھے ، جب چالیس کوڑے ہو ۔ یہ جو گئو تا تو حضرت علی ڈاٹٹو گئے جاتے تھے ، جب چالیس کوڑے ہو ۔ یہ جوئے تو حضرت علی ڈاٹٹو کے خواس کی مارے تھے ، حسرت میں گئوٹو نے کہی جوئے تو حضرت علی ڈاٹٹو نے فر مایا بس کرو ، نبی علیقی نے شرائی کو چالیس کوڑے مارے تھے ، حضرت صدیق آ کبر ڈاٹٹوڈ نے بھی چالیس کوڑے مارے تھے ، حضرت صدیق آ کبر ڈاٹٹوڈ نے کہی چالیس کوڑے مارے تھے ، حضرت مدیق آ کبر ڈاٹٹوڈ نے اس مارے تھے اور دونوں ہی سنت ہیں۔

( ٦٢٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحُةً بُنِ يَزِيدَ بُنِ رُكَانَةً عَنُ عُينِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلِي اللَّهُ عَلَى عَلِي بَيْتِي فَدَعَا بِوَصُوءٍ فَجِئْتُهُ بِقَعْبٍ يَأْحُدُ الْمُدَّ الْوَ الْحَوْلَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ آلَا اتْوَصَّا لَكَ وُصُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى فِلدَكَ آبِى وَأَمِّى قَالَ فَوُضِعَ لَهُ إِنَاءٌ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَوَ ثُمَّ الْحَدُ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى فِلدَكَ آبِى وَأَمَّى قَالَ فَوُضِعَ لَهُ إِنَاءٌ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثُو ثُمَّ الْحَدُ بِيَدِيهِ فَصَلَّ بِهِمَا وَجُهِهُ وَالْقَمَ إِبْهُامَهُ مَا الْخُبَلَ مِنْ أُذُنِيهِ قِالَ ثُمَّ عَادَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ الْحَدُ عَلَيْ مِنْ الْمُعَلِيقِ ثَلَاثًا ثُمَّ عَلَى وَجُهِهِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ بِيلِهِ الْمُعُودِ هِمَا عَلَى نَاصِيَتِهِ ثُمَّ آرُسَلَهَا تَسِيلُ عَلَى وَجُهِهِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ بِيلِهِ اللَّهُ مُن الْمُعَلِي فَلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَا اللَّهُ عَلَى وَعُهُ وَلُهُ وَلِي اللَّهُ مُنَى الْمُورُ فِي ثَلَاثًا ثُمَّ يَدَهُ الْلُهُ مُن الْمَاءِ فَصَكَ بِهِمَا عَلَى قَدَمُ فِي وَفِيهِمَ النَّعُلُ وَلِي قَلْلَ وَلِي قَلْلَ وَلِى النَّعُلُ فَلَى الْمُؤْمِ وَلَى مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ وَفِى النَّعُلُنِ قَالَ وَفِى

## منالاً المؤرن بن يديد منزم والمستدالخلفاء الواشدين والمستدالخلفاء الواشدين والمستدالخلفاء الواشدين والم

التَّعْلَيْنِ قُلْتُ وَفِي التَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي التَّعْلَيْنِ قُلْتُ وَفِي التَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي التَّعْلَيْنِ آصححه ابن حزيمة (٥٠١)، وابن حبان (١٠٨٠) قال الألباني: حسن (أبوداود: ١١٧)]

(۱۲۵) حضرت ابن عباس ڈلائٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ٹلائٹو میرے گھرتشریف لائے ، انہوں نے وضو کے لئے پانی منگوایا ، ہم ان کے پاس ایک پیالہ لائے جس میں ایک مدیاس کے قریب پانی آتا تھا، اور وہ لاکران کے سامنے رکھ دیا ، اس وقت وہ پیشاب سے فارغ ہو چکے تھے ، انہوں نے جھے سے فرمایا اے ابن عباس! کیا میں تنہیں نبی ملیکیا جیسا وضوکر کے نہ وکھاؤں؟ میں نے کہا کیون نہیں ، میرے ماں باپ آپ برقربان ہوں۔

چنانچدان کے وضو کے لئے برتن رکھا گیا، پہلے انہوں نے دونوں ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پائی ڈال کراسے صاف کیا، پھر دونوں ہاتھوں میں پائی ڈالا، تین مرتبہ صاف کیا، پھر دونوں ہاتھوں میں پائی لے کر چبرے پر مارا، اپنے انگو شھے کا پائی کان کے سامنے والے جھے پر ڈالا، تین مرتبہ اسی محردا کیں ہاتھ کے اسی طرح کیا، پھر دونوں ہاتھوں میں پائی لے کراپنے کو کہنی سمیت تین مرتبہ دھویا، ہاکیں ہاتھ کو بھی اسی طرح دھویا، سراور کا نوں کا مسے کیا، پھر دونوں ہاتھوں میں پائی لے کراپنے قد موں پر ڈالا، جبکہ انہوں نے جوتی بین رکھی تھی، پھر جوتی کو ہلا یا اور دوسرے یاؤں کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔

ميں نے عرض كيا كہ جوتى پہنے ہوئے بھى وضوبوسكتا ہے؟ انہوں نے كہا ہاں! بوسكتا ہے۔ يہ وال جواب تين مرتبہ ہوئے۔ در ١٦٦) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنَنَا إِنْهُ عَنْ عَلَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ الْحَوَارِجُ فَقَالَ فِيهُمْ مُخْدَجُ الْكِدِ آوْ مُودَنُ الْكِدِ آوْ مُثَدَّنُ الْكِدِ لَوْلَا آنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّنْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقَتُلُونَهُمْ عَلَى فِيهِمْ مُخْدَجُ الْكِدِ آوْ مُودَنُ الْكِدِ آوْ مُثَدَّنُ الْكِدِ لَوْلَا آنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّنْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقَتُلُونَهُمْ عَلَى لِيسَانٍ مُحَمَّدٍ قُلْتُ انْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اللَّهُ اللَّذِينَ يَقَالُونَهُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ ا

(۱۲۲) حفرت علی نگافٹڈ کے سامنے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر ہوا تو فر مایا کہ ان میں ایک آ دمی ناقص الخلقت بھی ہوگا ، اگرتم حد سے آ گے نہ بڑھ جا وَ تو میں تم سے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی علیفا کی زبانی ان کے تل کرنے والوں سے فر مارکھا ہے ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بوچھا کیا آپ نے واقعی نبی علیفا سے اس سلسلے میں کوئی فرمان سنا ہے ؟ تو انہوں نے تین مرتبہ فرمایا مال ارب کھیے گئے م

(٦٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُرِنُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنْبًا [قال شعيب: إسناده حِسن] [انظر: ٣٣٩، ﴿ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُرِنُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنْبًا [قال شعيب: إسناده حِسن] [انظر: ٣٣٩، ﴿ لَا اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُرِنُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنْبًا [قال شعيب: إسناده حِسن] [انظر: ٣٩٥، ﴿ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ الْعُلِيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

( ۱۲۷ ) حضرت علی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد ظاہیم ہمیں قر آن کریم پڑھایا کرتے تھے، بشر طیکہ اختیاری طور پر غسل کے ضرورت مند نہ ہوتے۔ الله المرارية من المرابية منوم المرابية المرابية منوم المرابية المرابية

( ٦٢٨ ) حَلَّكْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَلَّكْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا بَعَثْنَنِى أَكُونُ كَالسِّكَةِ الْمُحْمَاةِ أَمُّ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْعَائِبُ قَالَ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ [قال شعيب: حسن لغيره]

(۱۲۹) حضرت علی ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا اساد فر مایا میری طرف جموثی بات کی نبست نہ کرو، کوئکہ جو خص میری طرف کی بات کی جموثی نبست کرے گا'وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

( ٦٣٠) حَلَّكْنَاه حُسَيْنٌ حَلَّكْنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاهِي قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَى قَإِنَّهُ مَنْ يَكُذِبُ عَلَى يَلِجُ النَّارَ [راحع: ٢٩]

(۱۳۰) جعزت علی نگاتیئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدَ کا گھٹے ارشاد فر مایا میری طرف جھوٹی بات کی نسبت نہ کرو ، کیونکہ جو خض میری طرف کی بات کی جموثی نسبت کرے گا' وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

( ٦٣١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكِيرِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدُ رَآيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدُنَا [راحم: ٦٢٣]

(۱۳۲) حفرت علی الکتاب مروی ہے کہ پہلے ہم نے ہی مائی کو جنازے کے احترام میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی کھڑے ہوئے دیکھا تو ہم بھی میٹھنے لگے۔ کھڑے ہونے لگے، بعد میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ہم بھی بیٹھنے لگے۔

( ٦٣٢) حَدَّثُنَا يَحْنَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى عَلِى بُنُ مُدُوكٍ عَنْ آبِى زُرْعَةَ عَنِ ابْنِ نُجَى عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ البَّهِ عَنْ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ البَّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدُخُلُ الْمَلَاكِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُنْبٌ وَلَا صُورَةً وَلَا كُلْبٌ [قال الألبانى: عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدُخُلُ الْمَلَاكِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُنْبٌ وَلَا صُورَةً وَلَا كُلْبٌ [قال الألبانى: عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدُخُلُ الْمَلَاكِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُنْبٌ وَلَا صُورَةً وَلَا كُلْبٌ [قال الألبانى: ٢٩٥٠] ضعيف (أبوداود: ٢٢٧ و ٢٥٥، ١١) قال شعيب: حسن لغيره] [انظر: ٢٤٧، ١٨٥/، ١٠٤٧]

(۱۳۲) حضرت علی نگافٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تا گافتانے ارشاد فر مایا اس کھر میں رحت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی جنبی ہو، یا تصویر یا کتا ہو۔

### مُنْ الْمُ الْمُؤْرِينِ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الِمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ ال

( ٦٣٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ جُرَى بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَعِّى بِعَضْبَاءِ الْقُرْنِ وَالْأَذُنِ [صححه ابن حزيمة: ( ٢٩١٣ )، قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٢٨٠٥، ابن ماحة: ٣١٤٥، الترمذي: ١٠٤٨) قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٢٩١، ١٠٤٨، ١٠٤٨ ما ٢٠٤٥، ١٠٤٨، ١٠٤٨ ما ٢٠١٠ ما ٢٠٤١، ٢٩١٠ ما ٢٠٤١، ٢٠١٠ ما ٢٠٠١ ما ٢٠١٠ ما ٢٠٠٠ ما ٢٠١٠ ما ٢٠٠٠ ما ٢٠١٠ ما ٢٠١٠ ما ٢٠١٠ ما ٢٠٠٠ ما ٢٠٠٠ ما ٢٠١٠ ما ٢٠١٠ ما ٢٠٠٠ ما ٢٠

(۱۳۳) حضرت علی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔

( ٦٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويَدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَاءِ وَالْمُزَقَّتِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبِي عَنْهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا [صححه البحارى (٩٤٥٥)، ومسلم يَقُولُ لَيْسَ بِالْكُوفَةِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا [صححه البحارى (٩٤٥)، ومسلم (١٩٩٤)] [انظر: ١١٨٠]

(۱۳۳) حضرت على المنتخ عمروى ب كرني المينا في وباءاور مرفت س منع فرمايا ب (جن كى وضاحت بيتي گذر بكى) ( ۱۳۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّثَنِى عَامِرٌ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَالْحَالَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً [قال الألباني: صحيح محتصراً (أبوداود: ٢٠٧٦ و ٢٠٧٧) ابن ماحة: ١٩٥٣) الترمذي: ١١٩٥،

النسائی: ۱۶۷/۸) قال شعیب: حسن لغیره ] [انظر: ۲۶، ۲۷۱، ۹۸۰، ۸۶، ۹۸۰، ۹۸۰، ۱۳۸۹] در النسائی: ۱۳۶۵) قال شعیب: حسن لغیره ] [انظر: ۲۳۰، ۲۷۱، ۹۸۰، ۸۶، ۹۸۰، ۱۳۸۹] در کال ۱۳۵۵) حضرت علی الخافی سی معاملات کے معاملات کے گواہ، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، زکو قرو کئے والا، جسم گودنے والی اورجسم کودونے والی عورتوں پر۔

ر ٦٣٦) حَلَّثَنِي يَحْيَى عَنِ الْمُعُمَشِ عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ قَالَ قُلْتُ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ أَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِ قَالَ قُلْتُ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَهُمُ أَحْدَاثُ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ سَيَهْدِي لِسَالَكَ وَيُثَبِّتُ قَلْبَكَ قَالَ فَمَا شَكَّكُتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ الْنَيْنَ بَعُدُ [قال شعب: صحبح] [انظر: ١١٤٥]

(۱۳۲) حضرت علی نظافیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ انے جب جھے یمن کی طرف بھیجاتو میں اس وقت نو خیز تھا، میں نے نبی علیہ است عرض کیا کہ آپ مجھے ایک اور عرض کیا کہ آپ مجھے ایک ایک تو م کی طرف بھیج رہے ہیں جہاں لوگوں میں آپس میں اختلا فات اور جھڑ ہے ہی ہوں گے اور مجھے فیصلہ کرنے کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے؟ فرمایا اللہ تبہاری زبان کوشیح راستے پر چلائے گا اور تبہارے ول کو مضبوط رکھے گا، حضرت علی نظافیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی شک نہیں ہوا۔

### هي مُناهُ امُّهُ رَضِيل يُنظِيم مَرْم اللهِ اللهُ الله

( ١٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ بِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا وَجِعْ وَآنَا أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِى قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِى وَإِنْ كَانَ آمُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِى قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِى وَإِنْ كَانَ آمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَصَرَبَنِى بِرِجْلِهِ فَقَالَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا قُلْتَ فَأَعَدُتُ عَلَيْهِ فَضَرَبَنِى بِرِجْلِهِ فَقَالَ مَا قُلْتَ قَالَ فَا عَلَيْهِ فَصَرِّ وَإِنْ كَانَ اللَّهُمَّ عَالِهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَافِهِ أَوْ الشَّفِهِ قَالَ فَمَا اللَّهَكَيْتُ ذَلِكَ الْوَجَعَ بَعْدُ [قال الترمذى: هذا حديث حسن فَالَ اللَّهُمَّ عَافِهِ آلُو السَّمِدَى: ١٠٥٧ ) [انظر: ١٠٥٨، ١٥٨، ١٥]

( ٦٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ شَاكِيًّا فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا آنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ عَافِهِ اللَّهُمَّ اشْفِهِ فَمَا اشْفِهِ فَمَا اشْعَكُیْتُ ذَلِكَ الْوَجَعَ بَعُدُ [تال شعیب: إسناده حسن] [راحع: ٦٣٧]

( ۲۳۸ ) گذشته روایت ایک دوسری سند سے بھی ندکور ہے جوعبارت میں گذری۔

( ١٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ شُغَبَةَ حَدَّثِنِى عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَا وَرَجُلَانِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخُرُجُ فَيَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مُعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخُرُجُ فَيَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مُعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخُرُجُ فَيَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مُعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى خَاجَتَهُ ثُمَّ يَخُرُجُ وَوَلَا يَعْفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ وَيُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْجَزُهُ وَرُبَّهَا قَالَ يَحْجُبُهُ مِنْ الْقُورُآنِ شَيْءٌ لِيْسَ الْجَنَابَةَ [صححه ابن حزيمة: (٨٠ ٢) قال اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْ

(۱۳۹) عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایک آ دمی کے ساتھ حضرت علی نگاٹیُّ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ فر مانے لگے کہ نبی مالیُّا قضاءِ حاجت کے بعد وضو کیے بغیر باہر تشریف لا کرقر آن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے ، آپ مالیُ ہمارے ساتھ گوشت بھی تناول فر مالیا کرتے تھے اور آپ مُالیُّیُرُکُو جنابت کے علاوہ کوئی چیز قرآن سے نہیں روکی تھی۔

( ٦٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَاهٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ [صححه البحارى (٣٤٣٢)، ومسلم (٣٤٣٠)] [انظر: ٩٣٨، ٩، ١ / ١ / ٢ / ١]

## مناها أحمان بريت مترم كريس مستدا كالفاء الراشدين كري

( ۱۴۴ ) حضرت علی دلائفئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے بہترین عورت حضرت مریم بنت عمران میں اور بہترین عورت حضرت خدیجہ ڈاٹٹٹا ہیں۔

( ٦٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنُ آبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ الْكِنْدِى عَنُ زَاذَانَ آبِي عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا فِي الرَّحْبَةِ وَهُوَ يَنُشُدُ النَّاسَ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ حُمَّ وَهُوَ يَقُولُ مَا قَالَ فَقَامَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَقَامَ ثَلَاثَةً عَشَرَ رَجُلًا فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيْ مَوْلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَنْهِ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِى مُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَا لَا عَلَالَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ مَا لَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَالْكُونُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ مَا لَا عَلَالَالُهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى الْعَلَاقُ لَا لَا عَلَالْكُونَا لَا عَلَالَالُولُوا الْعَلَالَةُ لَا الْعَلَالَةُ لَا لَا عَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَالَالِهُ عَلَيْكُولُولُوا الْعَلَالَةُ لَا لَا عَلَالَا عَلَالَالُهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالُولُولُولُولُولُولُولُولَا الْعَلَالَةُ لَا لَالْعَلَالَةُ عَلَالَالُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَ عَلْمَالِهُ لَا لَالَالِهُ عَلَالَالُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَاللَّالِمُ عَلَيْ

(۱۳۲) زا ذان کہتے ہیں کہ میں نے صحن مجد میں حضرت علی رفیانیڈ کولوگوں کو اللہ کی قسم دے کریہ پوچھتے ہوئے سنا کہ غدیر نم کے موقع پر نبی علیکیا کی خدمت میں کون حاضر تھا اور کس نے نبی علیکیا کا فریان سنا تھا؟ اس پر تیرہ آ دمی کھڑے ہوگئے اور ان سب نے گواہی دی کہ انہوں بنی علیکیا کو بیفر ہاتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا میں مولی ہوں بملی بھی اس کے مولی ہیں۔

(٦٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْآغُمَشُ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ إِنَّهُ مِمَّا عَهِدَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ وَلَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ [صححه أ مسلم (٧٨)، وابن حبان (١٩٢٤) [ [انظر: ٧٣١، ٢١، ١]

(۱۳۲) حضرت علی والفظ فرماتے ہیں کہ اللہ کو تم ! نبی علیا نے مجھ سے یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ مجھ سے بغض کوئی منافق ہی کر سکتا ہے اور مجھ سے محبت کوئی مؤمن ہی کرسکتا ہے۔

(٦٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَنْبَأَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيفُ الْإِذْخِرِ وَقال شعب: إسناده قوى] [انظر: ٧١، ٩٨، ٨٨، ٨٥، ٨٥]

( ۱۳۳۳ ) حضرت علی دلائفؤ سے مروی ہے کہ نبی علیکا نے حضرت فاطمہ ڈلائٹا کے جہیز میں روئیں دار کپڑے ،ایک مشکیز ہ اور ایک چیڑے کا تکبید یا تھا جس میں''اذخر'' نا می گھاس بھری ہوئی تھی۔

(عدد) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَكِيمٍ الْمَدَانِينَّ عَنْ آبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقْتُ آنَا وَالنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آتَيْنَا الْكُعْبَةَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْطُعُقِدُ آنَ وَالنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُلِسُ وَصَعِدَ عَلَى مَنْكِبَيَّ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اصْعَدُ عَلَى مَنْكِبَيَّ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اصْعَدُ عَلَى مَنْكِبَيَّ فَالَ فَصَعِدُتُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ فَنَهَضَ بِي قَالَ فَإِنَّا يُكُولُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ يَهِينِهِ وَعَنْ لَيُلِيدُ وَعَنْ يَهِينِهِ وَعَنْ لَيَهِ فَالَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَنْ يَهِينِهِ وَعَنْ لَيَلْتُ أَفْقَ السَّمَاءِ حَتَّى صَعِدْتُ عَلَى الْبَيْتِ وَعَلَيْهِ يَمْقَالُ صُفْرٍ أَوْ نُحَاسٍ فَجَعَلْتُ أُوزُاوِلُهُ عَنْ يَهِينِهِ وَعَنْ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدِفُ بِهِ شَمَالِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ حَتَّى إِذَا الشَّتَمُكُنْتُ مِنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدْفُ بِهِ مِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ حَتَّى إِذَا الشَّتَمُكُنْتُ مِنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدْفُ بِهِ

## مُنلُا المَرْنُ مِنْ لِيَدِيمَ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ

فَقَذَفْتُ بِهِ فَتَكَسَّرَ كَمَا تَتَكَسَّرُ الْقَوَارِيرُ ثُمَّ نَزَلْتُ فَانْطَلَقْتُ آنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَبِقُ حَتَّى تَوَارِيْنَا بِالْبِيُوتِ خَشْيَةَ أَنْ يَلْقَانَا أَتَحَدُّ مِنْ النَّاسِ [اسناده ضعيف] [انظر: ١٣٠٢]

(۱۳۳) حضرت علی ڈائٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طائیا کے ساتھ روانہ ہوا، ہم خانہ کعبہ پنچاتو نبی طائیا نے جھے ہیں ہے بیضنے

کے لئے فر مایا اور خود میرے کندھوں پر چڑ او گئے، میں نے کھڑا ہونا چاپالیکن نہ ہوسکا، نبی طائیا نے جب جھے میں کمزوری کے

آثار دیکھے تو نیچ اُتر آئے ،خود بیٹھ گئے اور جھ سے فر مایا میرے کندھوں پر چڑ ھے باؤ، چنا نچے میں نبی طائیا کے کندھوں پر سوار ہوگیا
اور نبی طائیا جھے لے کر کھڑے ہوگئے۔

اس وقت مجھے ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ اگر میں جا ہوں تو افق کوچھولوں، بہر حال! میں بیت اللہ پر پڑھ گیا، وہاں پیتل یا تا نے کی ایک مورتی نظر آئی، میں اے دائیں بائیں اور آگے چھھے ہے دھکیلنے لگا، جب میں اس پر قادر ہو گیا تو نبی ملینا نے مجھ سے فر مایا اے نیچے کھینک دو، چنانچہ میں نے اسے نیچے ننج دیا اور وہ شکھنے کی طرح چکنا چور ہوگئی، پھر میں نیچے اتر آیا۔

پھر میں اور نبی علیظاایک دوسرے ہے آ گے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے ، تیزی سے روانہ ہو گئے یہاں تک کہ گھروں میں جا کر حجیب گئے ،ہمیں بیاندیشہ تھا کہ کہیں کوئی آ دمی نہل جائے۔

( ٦٤٥ ) حَدَّثْنَا فَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ حَدَّثْنَا يَاسِينُ الْعِجْلِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ [إسناده ضعيف قال الألباني حسن (ابن ماحة: ٥٥٠٤)]

(۱۲۵) حضرت علی النظام مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ملیا نے ارشاد فر مایا مبدی کا تعلق ہم اہل بیت سے ہوگا، اللہ ال ایک ہی رات میں سنوار دےگا۔

( ٦٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْبَرِيدِ عَنُ حُسيْنِ بُنِ مَيْمُونِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَاصِمُ الْبَرِيدِ عَنُ حُسيْنِ بُنِ مَيْمُونِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ يَقُولُ الْجَتَمَعْتُ آنِ الرَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهَ وَسَلَمَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْ وَكَذَا وَكَذَا وَسُقًا وَالْعَبَّاسُ وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةً عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلُ فَقَالَتُ فَاطِمَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْمُولَ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَفْعَلُ فَقَالَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَفْعَلُ فَقَالَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَفْعَلُ فَلِكَ ثُمَّ قَالَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةً يَا وَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ آغُطُهُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَفْعَلُ فَقَالَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعُلُ فَقَالَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَفْعَلُ فَقَالَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عِلْهُ وَسُلَمَ اللَّهِ عِلْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عِلْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عِلْهُ وَلَمْ اللَّهُ عِلْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عِلْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عِلْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ عِلْهُ وَاللَّهُ عِلْهُ وَاللَّهُ عِلْهُ وَاللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا فَقُلُكُ أَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

## مُنْ الْمُ الْمُونُ فِيلِ مُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْ

اللَّهُ لَنَا فِي كِتَابِهِ مِنْ هَذَا الْمُحُمُسِ فَآفُسِمُهُ فِي حَيَاتِكَ كَىٰ لَا يُنَازِعَنِهِ آحَدٌ بَعُدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ وَلَّانِيهِ آبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ وَلَّانِيهِ عَمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَسَمْتُ فِي حَيَاتِهِ حَتَى كَانَتُ آحِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَسَمْتُ فِي حَيَاتِهِ مُعَ وَلَانِهِ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَسَمْتُ فِي حَيَاتِهِ حَتَى كَانَتُ آحِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ آلمَاهُ عَالَ كَثِيرٌ [قال الألباني: ضعيف الإساد (أبو داود: ١٩٨٣ و ١٩٨٤] مِنْ سِنِي عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ آلمَاهُ عَالَ كَثِيرٌ [قال الألباني: ضعيف الإساد (أبو داود: ١٩٨٣ و ١٩٨٤] (١٣٣) معزت على اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ آلمَةُ عَلَى عَلِيهِ عَمْ اللَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ آلمَاهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ فَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ فَلَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَى مَالِيهُ اللَّهُ عَنْهُ فَلَى عَلَيْهُ الْعَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِعْ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُولُولُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُكُولُ عَلَى عَلَيْكُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُو

حضرت فاطمہ فی کانے خوض کیایارسول اللہ!اگر مناسب سمجیس تو آپ نے اپنے بچاکے لئے جو کھم دیا ہے، وہ ہمارے لئے بھی دے دیں، نی طبیقانے فرمایا اچھا، دے دیں گے، پھر حضرت زید بن حارثہ فٹائٹر کہنے گئے یارسول اللہ! آپ نے جمجے زمین کا ایک فکڑا عطاء فرمایا تھا جس سے میری گذراوقات ہو جاتی تھی، لیکن پھر آپ نے وہ زمین واپس لے لی، اگر آپ مناسب خیال فرما کی تو وہ جمجے واپس کردیں فرمایا اچھا، کردیں گے۔

اس کے بعد میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اللہ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے ٹس کا جو فق مقرر فرمایا ہے، اگر آپ مناسب خیال فرما کیں تو مجھے اس کا تکران بنا دیجئے تا کہ میں آپ کی حیات طیبہ میں اسے تقسیم کیا کروں اور آپ کے بعد کوئی مختص اس میں مجھ سے جھڑا نہ کر سکے؟ نی علیہ ان خرمایا اچھا، بنادیں ہے۔

چنانچہ نی طینا نے جھے اس کا محران بنادیا اور میں نی طینا کی حیات میں اسے تقسیم کرتا رہا، حضرت ابو بحر ڈٹاٹنڈ نے بھی اپنے زمانے میں مجھے اس کی محرانی پر برقر ارر کھا اور میں ان کی حیات میں بھی اسے تقسیم کرتا رہا، اور حضرت عمر فالدوق ٹٹاٹنڈ کا آخری سال تھا تو اس کی محرانی مجھ سے لے لی میں اس وقت ان کے پاس بہت مال آیا تھا۔ (اوروہ مختلف طریقہ افتیار کرنا جا ہے تھے)

(٦٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بُنُ مُدُرِكٍ الْجُعْفِیُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن نُجَیِّ الْحَصْرَمِیِّ عَنْ آبِدِهِ قَالَ قَالَ لِی عَلِیٌّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْدُ کَنْ کَانَتْ لِی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلَةً لَمْ تَكُنْ لِآحَدٍ مِنْ الْحَكَرَبِي إِنِّی جُنْتُ ذَاتَ لَیَلَةٍ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ الْحَدِینِ إِنِّی کُنْتُ آبِیهِ کُلَّ سَحَرٍ فَاسُلَمُ عَلَیْهِ حَتَّی یَتَنَحْنَحَ وَإِنِّی جِنْتُ ذَاتَ لِیَلَةٍ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ فَمَا لَكَ لَا تُكَلِّمُنِی فِیمَا مَضَی حَتَّی كَلَّمْتِی اللَّهِلَةَ قَالَ سَمِعْتُ فِی الْحُجْرَةِ اللَّهُ الْحَالُ اللَّهُ الْحُوالُ اللَّهُ الْمُؤْالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّه

## هي منال) مَوْن شل مِينيه متوم كي ١٣٣٧ و ١٣٠٠ منال) مَوْن شل مِينيه متوم كي ١٣٣٧ و ١٠٠٠ منال) منال المنال ال

يَدُخُلُهُ مَلَكٌ مَا دَامَ فِيهِ قُلْتُ مَا أَعُلَمُهُ يَا جِبْرِيلُ قَالَ اذْهَبُ فَانْظُرُ فَفَتَحْتُ الْبَيْتَ فَلَمُ أَجِدُ فِيهِ شَيْنًا غَيْرَ جَرُو كُلُبٍ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ الْحَسَنُ قُلْتُ مَا وَجَدْتُ إِلَّا جَرُوا قَالَ إِنَّهَا ثَلَاثٌ لَنْ يَلِجَ مَلَكٌ مَا دَامَ فِيهَا أَبَدًا وَاحِدٌ مِنْهَا كُلْبُ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ صُورَةُ رُوحٍ [قال شعب: إسهاده ضعيف] [راحع: ٥٧٠، ٦٣٢]

( ۱۴۷) حضرت علی دیافتن فرماتے ہیں کہ نبی ملینا کی خدمت میں حاضری کا مجھے ایک ایسے وقت میں شرف حاصل ہوتا تھا جو مخلوق میں میرے علاوہ کسی کو حاصل نہ ہوسکا، میں روز اند تحری کے وقت نبی علینا کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور سلام کرتا تھا، نبی علینا ا کھانس کر مجھے اندر آنے کی اجازت عطاء فرما دیتے۔

ایک مرتبہ میں رات کے وقت نی طایقا کے پاس پہنچا اور حسب عادت سلام کرتے ہوئے کہا''السلام علیک یا نی اللہ''
آپ طایقا نے فر مایا ابوالحسن! رکو، میں خودی با ہر آ رہا ہوں، جب نی طایقا با ہرتشریف لائے قدیش نے عرض کیا اے اللہ کے نی!

کیا کسی نے آپ کو غصہ دلایا ہے؟ فر مایا نہیں، میں نے بوچھا تو پھر کل گذشتہ رات آپ نے مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں گی؟

فر مایا مجھے اپنے حجر ہے میں کسی چیز کی آ ہے محسوس ہوئی، میں نے بوچھا کون ہے؟ آ واز آئی کہ میں جریل ہوں، میں نے انہیں اندر آنے کے لئے کہا تو وہ کہنے گئے نہیں، آپ ہی با ہرتشریف لے آ ہے۔

جب ميں باہرآ يا تو وہ كہنے گئے كہ آپ كھر ميں ايك الى چيز ہے كہ وہ جب تك گھر ميں رہے گی ،كوئى فرشة بھی گھر ميں واخل نہ ہوگا ، ميں نے كہا كہ جريل! مجھے تو الى كى چيز كاعلم نہيں ہے ، وہ كہنے گئے كہ جاكرا چي طرح و كھئے ، ميں نے گھر كھول كرد يكھا تو دہاں كة كے ايك چھوٹے ہے بچے كے علاوہ مجھے كوئى اور چيز نہيں ملى جس سے حسن كھيل رہے ہے ، چنا نچ ميل نے آكر ان سے بھى كہا كہ بھي تو كے كہا كہ چيو نے سے لچے كے علاوہ كھ نہيں ملا ،ائس پر انہوں نے كہا كہ تين چيزيں الى بيں جوكى گھر ميں جب تك رہيں گى ،ائل وقت تك رحمت كاكوئى فرشتہ وہاں داخل نہ ہوگا ،كتا ،جبنى آ دى ياكى جا ندارى تھوير۔ بيل جوكى گھر ميں جب تك رہيں گى ،ائل وقت تك رحمت كاكوئى فرشتہ وہاں داخل نہ ہوگا ،كتا ،جبنى آ دى ياكى جا ندارى تھوير۔ اللّه عَنْدُ وَكَانَ صَاحِبَ مِ طُهُ وَتَيْنَ مُنْ مُدُولٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِسَ عَلَى اللّهُ عَنْدُ وَمُورَ مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفْينَ فَنَادَى عَلِيٌّ رَضِى اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ وَكَانَ صَاحِبَ مِ طُهُ وَتَيْدُ اللّهِ بِسَ طَ الْفُرَاتِ قُلْتُ وَمَاذًا قَالَ قَالَ مَنْ لُكَ يَا يَسَى صَلّى اللّهُ عَلْدُ وَسَدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ بِسَ طَ اللّهُ عَلْدُ وَمَادًا قَالَ هَلُ لَكَ اللّهِ عَنْدُ تَعْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ

( ۱۲۸) عبداللہ بن فجی کے والد ایک مرتبہ حضرت علی النظائے کے ساتھ جارہے تھے، ان کے ذیے حضرت علی النظائے وضو کی ضدمت تھی، جب وہ صفین کی طرف جاتے ہوئے نینوی کے قریب پنچے تو حضرت علی النظائے نے کار کر فرمایا ابوعبداللہ! فرات کے کنارے پررک جاؤ، میں نے بوچھا کہ خیریت ہے؟ فرمایا میں ایک دن نبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مالیکی کنارے پررک جاؤ، میں نے بوچھا کہ خیریت ہے؟ فرمایا میں ایک دن نبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مالیکی کنارے پررک جاؤ، میں نے بوچھا کہ خیریت ہے؟

## 

آئھوں سے آنسوؤں کی بارش ہور ہی تھی ، میں نے عرض کیاا سے اللہ کے نبی! کیا کی نے آپ کوغصہ دلایا ہے ، خیر تو ہے کہ آپ کی آٹھوں سے آنسو بہدر ہے ہیں؟ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سے جبریل اٹھ کر گئے ہیں ، وہ کہدر ہے تھے کہ حسین کوفرات کے کنار سے شہید کر دیا جائے گا ، پھرانہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کواس مٹی کی خوشبوسونگھا سکتا ہوں؟ میں نے انہیں اثبات میں جوائب دیا ، تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک مٹھی بحرکرمٹی اٹھائی اور جھے دے دی ، اس اس وقت سے اپنے آنسوؤں پر مجھے قابونہیں ہے۔

(٦٤٩) حَدَّثُنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ الْبَالَا الْاَزْهَرُ بُنُ رَاشِدٍ الْكَاهِلِيُّ عَنُ الْخَصِرِ بُنِ الْقَوَّاسِ عَنُ آبِي سُخَيْلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آلَا أُخِيرُكُمْ بِآفُضِلِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى حَدَّثَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصَابَكُمْ مِنُ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ آيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَسَأَفَسِّرُهَا لَكَ يَا عَلِيٌ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْ يَكُومُ مِنْ أَنْ يَتَنَى عَلَيْهِمُ أَصَابَكُمْ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُقُوبَةٍ أَوْ بَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا فَلِمَا كَسَبَتُ آيْدِيكُمْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَكُومُ مِنْ أَنْ يُتَنِى عَلَيْهِمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ تَعَالَى آخُلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهِ [إسناده صعيف] الْعُقُوبَةَ فِي اللَّهُ يَعَالَى عَنْهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ تَعَالَى آخُلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهِ [إسناده صعيف] اللَّهُ تَعَالَى الْحَلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهِ [إسناده صعيف] اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ تَعَالَى آخُلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهِ [إسناده صعيف] المُعَقَربَةَ فِي اللَّهُ يَعَالَى آلَهُ مَالَى عَنْهُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهِ [إسناده صعيف] اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْلَى الْحَدَى مَنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهِ [إسناده صعيف] اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَنْ يَعُلَى عَلَيْكُ اللَّهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُعْدَالِهُ اللَّهُ مَا مَا مَا مِنْ الْعُلُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ الْمَالَةُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُولِهُ اللَّهُ مَا مُعْلَى مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ مَا مَا مُعْلَى مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُولِمُ مَا مُنْ اللَ

﴿ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾

اور نی طینا نے فرمایا تھا کہ علی ! میں تمہارے سامنے اس کی تغییر بیان کرتا ہوں ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں جو بیاری ، تکلیف یا آز مائش پیش آتی ہے تو وہ تمہاری اپنی حرکتوں اور کرتو توں کی وجہ سے ہوتی ہے اور اللہ تعالی اس سے بہت کریم ہے کہ وہ ہے کہ آخرت میں دوبارہ اس کی سزا دے ، اور اللہ نے دنیا میں جس چیز سے ورگذر فرمایا ہو، اس کے حکم سے یہ بعید ہے کہ وہ اسین عفو سے رجوع کر لے۔

( .٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ وَإِسُرَائِيلُ وَأَبِي عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةً قَالَ سَالْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنُ تَطُوْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ قَالَ قُلْنَا أَخْبِرُنَا بِهِ نَأْخُذُ مِنْهُ مَا أَطَفُنَا قَالَ كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرِ آمُهلَ حَتَّى إِذَا كَانَتُ الشَّمُسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمُهِلُ عَنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمُهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتُ الشَّمُسُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاقِ الظَّهْرِ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاقِ الظَّهْرِ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى الْهُمْ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاقِ الظَّهْرِ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمَعْرِبِ قَامَ فَصَلَّى الْرَبُعُ وَازُبُعًا قَبْلَ الظَّهْرِ إِذَا زَالَتُ الشَّمْسُ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَآزُبُعًا قَبْلَ الْعَصْرِ يَقُصِلُ الْمُعْرِبِ قَامَ فَصَلَّى الْرَبُعُ وَازُبُعًا قَبْلَ الظَّهْ إِذَا زَالَتُ الشَّمْسُ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَآزُبُعًا قَبْلَ الْعَصْرِ يَقُولُهُ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلْامِينَ قَالُ قَالَ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهُ إِلَى قَلْ مَنْ يَدَاوِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهُ وَ مَنْ لَيْ مُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالنَّهُ وَقَلَ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَى اللَّهُ عَنْ لَكُ وَلَى مَنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَعْرِي وَالْمَعْرِيلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهُ وَلَو مَنْ لَهُو الْمَالُومِينَ وَالْمَالِمِينَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ مَا لَكُومُ وَلَى مَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِلْمُومُ وَلَى مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعُومُ وَاللَّهُ مَا لَالَهُ مَا مُعَلَيْهِ وَلَمَا مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللْعَلَمُ وَالَا مَا

## منانا المؤرن بن يهيد مترم كريد مترم كريد مترم كريد من المالغ الما

عَلَيْهَا حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ حَبِيبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ لَأَبِي إِسْحَاقَ حِينَ حَدَّتَهُ يَا أَبَا إِسْحَاقَ يَسُوَى عَلَيْهَا حَدِيثُكَ هَذَا مِلْءَ مَسْجِدِكَ ذَهَبًا [صححه ابن حزيمة: (۱۲۱۱ و ۱۲۳۲) قال الالباني: حسن (ابن ماحة غ حَدِيثُكَ هَذَا مِلْءَ مَسْجِدِكَ ذَهَبًا [صححه ابن حزيمة: (۱۲۱۸ و ۱۲۳۲) قال الالباني: حسن (ابن ماحة غ ١٦٦١) الترمذي: ٢٤٤ و ٢٩٩ و ٩٩٥ و ٩٩٥ النسائي: ١٩/٢) قال شعب: إسناده قوى] [انظر: ٢٨٨،

(۲۵۰) عاصم بن ضمر ہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی ٹٹاٹھڑ سے پوچھا کہ نبی علیظاون کے وقت کس طرح نوافل پڑھتے تھے؟ فرمایا تم اس طرح پڑھنے کی طاقت اوراستطاعت کے بقدراس تھے؟ فرمایا تم اس طرح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ،ہم نے عرض کیا آپ بتاد بیجئے ،ہم اپنی طاقت اوراستطاعت کے بقدراس پڑھل کرنے کی کوشش کریں گے ،فرمایا کہ نبی علیظیا فجر کی نماز پڑھ کرتھوڑی دیرا نظار فرماتے ، جب سورج مشرق سے اس مقدار میں نکل آتا جتنا عصر کی نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے ،تو آپ مُنالِقِیْم کھڑے ہوکردور کعت نماز پڑھتے ۔

پھر تھوڑی دیرانظار فرماتے اور جب سورج مشرق ہے اتی مقدار میں نکل آتا جتنا ظہر کی نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ مُن اُنٹیکا کھڑے ہوکر چار رکعتیں ظہرے ہوتا ہے، تو آپ مُن اُنٹیکا کھڑے ہوکر چار رکعتیں ظہرے بہلے، دور کعتیں ظہر کے بعد اور کعتیں عمر سے پہلے پر دھتے تھے اور ہر دور کعتوں میں ملائکہ مقربین ، انبیاء کرام نیک اوران کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور مؤمنین کے لئے سلام کے کلمات کہتے (تشہد پڑھتے) اس اعتبار سے پورے دن میں نی عالیہ کے نوافل کی میسولہ رکعتیں ہوئیں ، کیکن ان پر دوام کرنے والے بہت کم ہیں ، میر حدیث بیان کر کے حبیب بن ابی ثابت نے کہا کہ اے ابواسحات! آپ کی میر حدیث اس میجد کے سونے سے بھر پور ہونے کے اعتبار سے برابر ہے۔

( ٦٥٠ ) حَدَّثَنَا أَسُّوَدُ بُنُ عَامِرٍ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أُوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَشَبَتَ الْوَتُرُ آخِرَ اللَّيْلِ [إسناده ضعيف]

(۲۵۱) حفرت علی تلافزے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالفظارات کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر مصے میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے، تا ہم آخر میں آپ کالفظارات کے آخری مصے میں اس کی یابندی فرمانے لگے تھے۔

(١٥٢) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ الْوَتُو لَكِيْ وَسَلَّمَ وَصِحه ابن حزيمة: (١٠٦٧) لَيْسَ بِحَتْمٍ مِثْلَ الْصَّلَاةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةً سُنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيمة: (١٠٦٧) قال شعيب: قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٢١١، ١٢١، ١٢١، ١٢١، ١٢٥، ١٢١، ١٢٢٠) قال شعيب: إسناده قوى] [انظر: ٢١٧، ٢١٧، ٢٨، ٢٨٠، ١٢١، ١٢١، ١٢٢، ١٢٢٠ ١ ١٢٢، ١٢٢٠ ١ ١٢٢، ١٢٢٠ ] استاده قوى] وانظر: ٢١٧، ٢١٢، ٢٢١، ١٢٢٠ المراد ورقم على المراد قرم أنهاز كي طرح قرآن كريم سي حتى ثبوت أيس ركعت ليكن ان كا وجوب في علينا كي سنت سي ثابت سي عابت سي المراد ورقم المراد ورقم

## مَنْ الْمُ الْمُرْنَ مِنْ الْمُؤْرِنُ مِنْ الْمُؤْرِنِ مِنْ الْمُؤْرِنُ مِنْ الْمُؤْرِنُ مِنْ الْمُؤْرِنُ مِنْ الْمُؤْرِنِ مِنْ الْمُؤْرِنُ مِنْ الْمُؤْرِنِ مِنْ الْمُؤْرِنِ مِنْ الْمُؤْرِنِ مِنْ الْمُؤْرِنِ الْمُؤْرِنِ الْمُؤْرِنِ الْمُؤْرِنِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ اللْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ اللْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ اللْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمِنْ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِي الْمُؤْرِقِ الْرِقِي الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْلِقِ

( ٦٥٣ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ وَٱوْسَطِهِ فَانْتَهَى وِتُرُهُ إِلَى السَّحَرِ [قال شعيب: إسناده قوى] [راجع: ٨٠]

(۱۵۳) حفرت علی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مَا اللهُ عَالَيْهُمُ ات کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر حصے میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ کرتے تھے۔

( ٦٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ خُدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ عَنْ عَلِمٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَآيَتُنَا يَوْمَ بَدُرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ٱقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ وَكَانَ مِنْ أَشَدُ النَّاسِ يَوْمَنِذِ بَأْسًا[قال شعيب: إسناده صحيح] [انظر: ١٣٤٧،١٠٤٢]

(۱۵۴) حفرت علی برالتی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم لوگ نبی علیا کی پناہ میں آ جاتے تھے، نبی علیکا ہماری نسبت وشمن سے زیادہ قریب تھے،اوراس دن نبی علیکا نے سب سے زیادہ سخت جنگ کی تھی۔

( 100 ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ مُسْلِمِ الْحَنَفِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ جَاءَ آغُرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ بِالْبَادِيَةِ فَتَخُرُجُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّويُحَةُ فَقَالَ رَسُولُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْتَحْيى مِنْ الْحَقِّ إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَتَوَضَّا وَلَا تَأْتُوا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْتَحْيى مِنْ الْحَقِّ إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَتَوَضَّا وَلَا تَأْتُوا النَّسَاءَ فِي أَعْجَاذِهِنَّ وَقَالَ مَوَّةً فِي أَذْبَارِهِنَّ [إسناده ضعيف. قال الألباني: حسن (الترمذى: ١٦٦١) سيأتى في مسند على بن طلق: ٢٤٢٥)

(۱۵۵) حضرت علی الانتخاص مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے نبی علیہ اس کی خدمت میں حاضر ہوکر بیسوال پو چھا کہ یا رسول اللہ! ہم لوگ دیہات میں رہتے ہیں، بیتائے کہ اگر ہم میں ہے کسی کی ہوا خارج ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ نبی علیہ ان نہ اللہ تعالی حق بات سے نبیس شرماتے (اس لئے میں بھی تم سے بلاتکلف کہتا ہوں کہ ایس صورت میں) اسے وضوکر لینا چاہئے، اور یا در کھو! عورت کے ساتھ اس کی دہر میں مباشرت نہ کرنا۔

( ٦٥٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُنْمَانَ بُنِ حُفَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَاضَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَدَّكَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا وَنَحْنُ عِنْدَهَا جُلُوسٌ مُرْجِعَهُ مِنْ الْمُعَالِي قُتِلَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتُ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ شَدَّادٍ هَلُ أَنْتَ صَادِقِى جُلُوسٌ مَرْجِعَهُ مِنْ الْمُورَاقِ لَيَالِى قُتِلَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتُ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ شَدَّادٍ هَلُ أَنْتَ صَادِقِى عَمَّا أَسْالُكَ عَنْهُ تَحَدُّثُنِى عَنْ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَمَا لِي لَا أَصُدُقُكِ قَالَتُ فَعَلَيْهِ ثَمَانِيَةً وَحَكُمَ الْحَكَمَانِ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةً وَحَكُمَ الْحَكَمَانِ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةً وَحَكُمَ الْحَكَمَانِ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةً وَعَدِيْنِ الْكُوفَةِ وَإِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا انْسَلَحُتَ آلَافٍ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ فَنَزَلُوا بِأَرْضِ يُقَالُوا انْسَلَحُتَ الْمَيْسِ الْكُوفَةِ وَإِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا انْسَلَحُتَ

الله المراق المر

مِنْ قَمِيصٍ ٱلْبَسَكَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْمِ سَمَّاكَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ثُمَّ انْطَلَقْتَ فَحَكَّمْتَ فِي دِينِ اللَّهِ فَلَا حُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَمَّا أَنْ بَلَغَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا عَتَبُوا عَلَيْهِ وَفَارَقُوهُ عَلَيْهِ فَآمَرَ مُؤَذًّا فَأَذَّنَ أَنْ لَا يَدُخُلَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا رَجُلٌ قَدْ حَمَلَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا أَنُ امْتَلَأَتُ الدَّارُ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ دَعَا بِمُصْحَفِ إِمَامٍ عَظِيمٍ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَصُكُّهُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ أَيُّهَا الْمُصْحَفُ حَدِّثُ النَّاسَ فَنَادَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ مِدَادٌ فِي وَرَقِ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِمَا رُوِينَا مِنْهُ فَمَاذَا تُوِيدُ قَالَ أَصْحَابُكُمُ هَوُلَاءِ الَّذِينَ خَرَجُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَقِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فَأُمَّةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظُمُ دَمًّا وَحُرْمَةً مِنْ امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ وَنَقَمُوا عَلَىَّ أَنْ كَاتَبْتُ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَدُ جَانَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ حِينَ صَالَحَ قَوْمَهُ قُرَيْشًا فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ سُهَيْلٌ لَا تَكْتُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ كَيْفَ نَكْتُبُ فَقَالَ اكْتُبْ بِالسَمِكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ أُخَالِفُكَ فَكَتَبَ هَذَا مَا صَالَحَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدٍ اللَّهِ قُرِيْشًا يَقُولُ/اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَوْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِيٌّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا تَوَسَّطُنَا عَسْكَرَهُمْ قَامَ ابْنُ الْكُوَّاءِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ إِنَّ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ فَأَنَا أُعْرِفُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا يَعْرِفُهُ بِهِ هَذَا مِثَّنْ نَزَلَ فِيهِ وَفِي قَوْمِهِ قَوْمٌ خَصِمُونَ فَرُدُّوهُ إِلَى صَاحِيهِ وَلَا تُوَاضِعُوهُ كِتَابَ اللَّهِ فَقَامَ خُطَبَاؤُهُمْ فَقَالُوا وَاللَّهِ لَنُوَاضِعَنَّهُ كِتَابَ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ بِحَقٌّ نَعُرِفُهُ لَنَتَبَعَنَّهُ وَإِنْ جَاءَ بِبَاطِل لَنُبُكِّنَنَّهُ بِبَاطِلِهِ فَوَاضَعُوا عَبْدَ اللَّهِ الْكِتَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ كُلُّهُمْ تَارُبٌ فِيهِمْ ابْنُ الْكُوَّاءِ حَتَّى آدْخَلَهُمْ عَلَى عَلِيِّ الْكُوفَةَ فَبَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى بَقِيَّتِهِمْ فَقَالَ قَدْ كَانَ مِنْ آمْرِنَا وَٱمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ رَآيْتُمْ فَقِفُوا حَيْثُ شِنْتُمْ حَتَّى تَجْتَمِعَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا تَسْفِكُوا دَمًّا حَرَامًا أَوْ تَقْطَعُوا سَبِيلًا أَوْ تَظْلِمُوا ذِمَّةً فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ فَقَدْ نَبَذُنَا إِلَيْكُمْ الْحَرْبَ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْحَائِينِينَ فَقَالَتُ لَهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا ابْنَ شَدَّادٍ فَقَدْ فَتَلَهُمْ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا بَعَثَ إِلَيْهِمْ حَتَّى قَطَعُوا السَّبِيلَ وَسَفَكُوا الدَّمَ وَاسْتَحَلُّوا أَهْلَ الذُّمَّةِ فَقَالَتْ أَاللَّهِ قَالَ ٱللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ لَقَدُ كَانَ قَالَتُ فَمَا شَيْءٌ بَلَغَنِي عَنْ أَهْلِ الذُّمَّةِ يَتَحَدَّثُونَهُ يَقُولُونَ ذُو الثُّذَى وَذُو الثُّذَى قَالَ قَدُ رَٱيْتُهُ وَقُمْتُ مَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ فِي الْقَتْلَى فَدَعَا النَّاسَ فَقَالَ ٱتَعْرِفُونَ هَذَا فَمَا أَكْثَرَ مَنْ جَاءَ يَقُولُ قَدْ

## 

رَآيَٰتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانِ يُصَلِّى وَرَآيُنَهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلانِ يُصَلِّى وَلَمْ يَأْتُوا فِيهِ بِغَبَتٍ يُعُرَفُ إِلَّا ذَلِكَ قَالَتُ فَمَا قُوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ كَمَا يَزُعُمُّ آهُلُ الْعِرَاقِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَرُحَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَرُحَمُ اللَّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ كَمَا يَزُعُمُ إِلَّا قَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَرُحُمُ اللَّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ إِنَّالَ شَعِبُهُ إِلَّا قَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَيَذُهَبُ آهُلُ الْعِرَاقِ عَلَيْهِ وَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ إِنَال شعب: إسناده حسن]

(۱۵۲) عبیداللہ بن عیاض کہتے ہیں کہ حضرت علی والنظ کی شہادت کے چندروز بعد حضرت عبداللہ بن شداد والنظ عراق سے واپس آ کر حضرت عا کشہ والنظ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت ہم لوگ حضرت عا کشہ والنظ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت ہم لوگ حضرت عا کشہ والنظ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت ہم لوگ حضرت عا کشہ والنظ کے بیات ہم جھے ان ہوئے ہوئے کہا کہ میں آپ سے بی کیون نہیں بولوں گا، اس کا تصح ہوجنہوں نے حضرت علی والنظ کو شہید کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بی کیون نہیں بولوں گا، فرمایا کہ پھر جھے ان کا قصد سناؤ۔

حفرت عبداللہ بن شداد دلائلؤ کہنے گئے کہ جب حفرت علی دلائلؤ نے حفرت امیر معاویہ دلائلؤ سے خط و کتابت شروع کی ،
اور دونوں ٹالثوں نے اپنا اپنا فیصلہ سنا دیا ، تو آٹھ ہزارلوگ'' جنہیں قراء کہا جاتا تھا'' نکل کرکوفہ کے ایک طرف'' حروراء' نامی علاقے میں چلے گئے ، وہ لوگ حضرت علی دلائلؤ سے ناراض ہو گئے تھے اور ان کا کہنا بیتھا کہ اللہ نے آپ کو جوقیص پہنا کی تھی ،
آپ نے اسے اتار دیا اور اللہ نے آپ کو جوتا م عطاء کیا تھا ، آپ نے اسے اپنے آپ سے دور کر دیا ، پھر آپ نے جاکر دین کے معاطع میں ٹالٹ کو قبول کرلیا ، عالا نکہ تھم تو صرف اللہ کا بی چلا ہے۔

حضرت علی دلالٹنا کو جب بیہ بات معلوم ہوئی کہ بیلوگ ان سے ناراض ہوکر جدا ہو گئے ہیں تو انہوں نے منادی کو بینداء لگانے کا حکم دیا کہ امیر المؤمنین کے پاس صرف وہی شخص آئے جس نے قرآن کریم اٹھار کھا ہو، جب ان کا گھر قرآن پڑھنے والوں سے بعر گیا تو انہوں نے قرآن کریم کا ایک بڑانسخ منگوا کراپٹے سامنے رکھا، اور اسے اپنے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے کہنے لگے اے قرآن! لوگوں کو بتا، بید کھے کرلوگ کہنے گئے امیر المؤمنین! آپ اس نسخے سے کیا بوچور ہے ہیں؟ بیتو کا غذیمی روشنائی ہے، ہاں! اس کے حوالے سے ہم تک جواح کام پہنچے ہیں وہ ہم ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں، آپ کا اس سے مقصد کیا ہے؟

فر مایا تمہارے بیر ساتھی جوہم سے جدا ہوکر چلے گئے ہیں، میر سے اور ان کے درمیان قر آن کریم ہی فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ خود قر آن کریم ہیں میں میاں بیوی کے حوالے سے فر ماتے ہیں کہ اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان نا چاقی کا اندیشہ ہوتو ایک ٹالٹ مرد کی طرف سے بھیجو، اگر ان کی نیت محض اصلاح ہوئی تو اللہ ان دونوں کا لٹ میراخیال ہے کہ ایک آ دمی اور ایک عورت کی نسبت پوری امت کا خون اور حرمت زیادہ اہم ہے (اس لئے اگر میں نے اس معاملہ میں ٹائی کو قبول کیا تو کون ساگناہ کیا؟)

## المستدالخار منبل المنظمة من المنظمة ال

اور انہیں اس بات پر جو غصہ ہے کہ میں نے حضرت امیر معاویہ نگانٹ کے ساتھ خط و کتابت کی ہے (تو حضرت امیر معاویہ نگانٹ کے ساتھ خط و کتابت کی ہے (تو حضرت امیر معاویہ نگانٹ تو پھر مسلمان اور صحابی ہیں) جب ہم نبی علیہ اس کے ساتھ حدید بید میں تھے، اور سہیل بن عمر و ہمارے پاس آیا تھا اور نبی علیہ اپنی تو مقریش سے سلح کی تھی تو اس وقت نبی علیہ ان بھر سے بھر سے بھوایا تھا، ''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم' اس پر سہیل نے کہا کہ آپ اس ملک اللهم "کلمیں۔ کہ آپ اس کے بعد نبی علیہ ان نام' محمد رسول اللہ' کلموایا تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو اللہ کا پیفیمر ما نیا تو بھی آپ کی خلافت نہ کرتا، چنا نجے نبی علیہ الفاظ کلموائے

#### "هَذَا مَا صَالَحَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قُرَيْشًا"

اورالله فرماتے ہیں کہ پیغیر خدا مُلَا لَیُکُمُ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نموند موجود ہے (میں نے تواس نمونے ک پیروی کی ہے )

اس کے بعد حضرت علی منافظ نے ابن عباس النافظ کوان کے پاس سمجھانے کے لئے بھیجا، راوی سمیتے ہیں کہ ہیں بھی ان کے ساتھ گیا تھا، جب ہم ان کے وسط الشکر میں پہنچے تو'' ابن الکواء'' نا می ایک فض لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کے لئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے حاطین قرآن! بیعبداللہ بن عباس النافظ آئے ہیں، جو محص انہیں نہ جانتا ہو، میں اس کے سامنے ان کا تعارف قرآن کریم میں'' قوم خصمون'' یعنی قرآن کریم میں'' قوم خصمون'' یعنی جھڑا لوقوم کا لفظ وارد ہوا ہے، اس لئے انہیں ان کے ساتھی یعنی حضرت علی ڈاٹنٹؤ کے پاس واپس بھیج دواور کتاب اللہ کوان کے سامنے مت بچھاؤ۔

یہ من کران کے خطباء کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ بخدا! ہم تو ان کے سامنے کتاب اللہ کو پیش کریں گے، اگر بیت بات لے کرآئے ہیں تو ہم اس باطل کو خاموش کرا دیں گے، بات لے کرآئے ہیں تو ہم ان کی پیروی کریں گے اور اگر یہ باطل لے کرآئے ہیں تو ہم اس باطل کو خاموش کرا دیں گے، چنا نچہ تین دن تک وہ لوگ کتاب اللہ کوسامنے رکھ کر حضرت این عباس ڈٹا جناسے مناظرہ کرتے رہے، جس کے بتیجے ہیں ان ہیں سے چار ہزار لوگ اپنے عقائد سے رجوع کر کے تو بہ تا ئب ہو کر واپس آگئے، جن ہیں خود'' این الکواء'' بھی شامل تھا، اور یہ سب کے سے حضرت علی ڈٹائیڈ کی خدمت میں کو فیر حاضر ہوگئے۔

اس کے بعد حضرت علی می گانٹونے بقیہ افراد کی طرف قاصد کے ذریعے یہ پیغام بجوادیا کہ ہمارااوران لوگوں کا جو معاملہ ہواوہ تم نے دیکھ لیا، اب تم جہاں چا ہو تضہرو، تا آ نکہ امت مسلمہ متفق ہوجائے، ہمارے اور تمہارے درمیان بیمعاہدہ ہے کہ تم ناحق کسی کا خون نہ بہاؤ، ڈاکے نہ ڈالواور ذمیوں پڑ تلم وستم نہ ڈھاؤ، اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تم پر جنگ مسلط کردیں گے کیونکہ اللہ خانت کرتنے والوں کو پینوئیس کرتے۔

یہ ساری روئیدادین کر حضرت عائشہ فی ای این شداد! کیاانہوں نے چر قال کیاان لوگوں ہے؟ انہوں نے جواب

هي مُناه) امَّهُ بن بن مِيهِ مترَّم في من الما المَدِين بن من المناه المواشدين في المستدالخلفاء الراشدين في الم

دیا کہ اللہ کی قتم! حضرت علی ڈٹاٹیؤ نے اس وقت تک ان کے پاس اپنا کوئی لشکرنہیں بھیجا جب تک انہوں نے مذکورہ معاہدے کوختم نہ کر دیا ، انہوں نے ڈاکے ڈالے ، لوگوں کا خون ناحق بہایا ، اور ذمیوں پر دست درازی کوحلال سمجھا ، حضرت عائشہ ڈٹھٹا نے فرمایا کیا بخدا! ایسا بی ہواہے؟ انہوں نے کہاجی ہاں! اس خداکی قتم! جس کے علاوہ کوئی معبودنہیں ، ایسا ہی ہواہے۔

پھر حضرت عائشہ نگائیانے پوچھا کہ اس بات کی کیا حقیقت ہے جو مجھ تک اہل عراق کے ذریعے پیٹی ہے کہ'' ذوالثدی''
مای کوئی شخص تھا؟ حضرت عبداللہ بن شداد رٹائیئانے کہا کہ میں نے خود اس شخص کو دیکھا ہے اور مقتولین میں اس کی لاش پر
حضرت علی ڈائیٹا کے ساتھ کھڑ ابھی ہوا ہوں ،اس موقع پر حضرت علی ڈائیٹانے نے لوگوں کو بلا کر پوچھا تھا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟
اکثر لوگوں نے بہی کہا کہ میں نے اسے فلاں محلے کی معجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے فلاں محلے کی معجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے فلاں محلے کی معجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں اسے فلاں محلے کی معجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی مضبوط بات جس سے اس کی پیچان ہوئے، وہ لوگ نہ بتا سکے۔

حضرت عائشہ فی انہ نے پوچھا کہ جب حضرت علی ٹی ٹی ٹی ٹی اس کے پاس کھڑے تھے تو انہوں نے کیاوہی بات ہی تھی جو الل عراق بیان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہیں نے حضرت علی بی ٹی کے جو الل عراق کے انہوں نے کہا بخدا! نہیں، کی فرمایا، حضرت عائشہ ٹی ٹی نے فرمایا کہ آپ نے اس کے علاوہ بھی ان کے منہ سے کوئی بات بی انہوں نے کہا بخدا! نہیں، فرمایا اچھا، ٹھیک ہے، اللہ علی پر رحم فرمائے، بیان کا تکیہ کلام ہے، یہی وجہ ہے کہ انہیں جب بھی کوئی چیز اچھی یا تعجب خیز معلوم ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے بچ کہا، اور اہل عراق ان کی طرف جھوٹی با تیں منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی طرف جو ٹی طرف جو ٹی با تیں منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی طرف جو ٹی با تیں منسوب کرنا شروع کر

(۱۵۷) حفرت علی ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹیٹر ایک جنازے میں شریک تھے، اس موقع پر آپ کا ٹیٹر کے نے فرمایا کہتم میں سے کون شخص مدیند منورہ جائے گا کہ وہاں جاکرکوئی بت ایسانہ چھوڑے جے اس نے تو زند دیا ہو، کوئی قبرالی نہ چھوڑے جے برابرنہ کردیا، اورکوئی تصویرالی نہ دیکھے جس پرگار ااور کیچڑ نیل دے؟ ایک شخص نے عرض کیایارسول اللہ! میں سے

### هي مُنلِيًا مَرْرَيْنِ لِيَيْنِ مَتِي مَن الْكَالِمُ وَيُنْ لِيُنْ مِنْ لِي اللَّهُ اللَّ

كام كرول گا، چنانچده آ دى روانه ہوگيا،كيكن جب مدينه منوره پېنچا تو وه الل مدينه سے مرعوب ہوكروالس لوث آيا۔

یدد کی کر حفرت علی مخافظ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں جاتا ہوں، نبی طبیقائے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ جب وہ واپس آئے تو عرض کیا یارسول اللہ! میں سے جہاں بھی کسی نوعیت کا بت پایا اسے تو ژدیا، جوقبر بھی نظر آئی اسے برابر کردیا، اور جو تصویر بھی دکھائی دی اس پر کیچیڑ ڈال دیا، اس کے بعد نبی طبیقائے فرمایا اب جوشخص ان کا موں میں سے کوئی کا م دوبارہ کرے گا کو یا وہ محمد طبیقی خورے مت بنیا، صرف کو یا وہ محمد طبیقی خورے مت بنیا، صرف خیر ہی کے تا جر بنیا، کیو کا جربی کی کہ یہ جس جن برسی میں کے تا جربنا، کیونکہ یہ وہ بی لوگ ہیں جن پر صرف عمل کے ذریعے ہی سبقت لے جانا ممکن ہے۔

( ٦٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ وَيُكَنُّونَهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنَازَةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَآمُ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنَازَةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنَازَةٍ فَذَكَرَ اللَّهِ حَتَّى الْحَدِيثَ وَلَمْ يَقُلُ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ وَلَا صُورَةً إِلَّا طَلَحَهَا فَقَالَ مَا آتَيْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى لَمُ أَذَعُ صُورَةً إِلَّا طَلَخَتُهَا وَقَالَ لَا تَكُنُ فَتَانًا وَلَا مُخْتَالًا [راجع: ٢٥٧]

( ۲۵۸ ) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٦٥٩ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَيُصَلِّى الرَّكُعَتِيْنِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ [راحع: ٦٩ ٥]

(۲۵۹) حضرت علی دلائٹیؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلائٹیٹی اذانِ فجر کے قریب وتر ادا فرماتے تھے اور اقامت کے قریب فجر کی سنتیں بڑھتے تھے۔

(۱۲۰) حضرت علی دلانٹوزے مروی ہے کہ نبی علینا نے سودخور،سود کھلانے والا،سودی معاملات لکھنے والا،سودی معاملات کے گواہ، حلالہ کرنے والا،حلالہ کروانے والا، زکو قرو کئے والا،جسم گودنے والی اورجسم گودوانے والی پرلعنت فرمائی ہے اور نبی علینا

( ٦٦١ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنِ الْكَشْعَثِ بُنِ سَوَّارٍ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنْ آبِى ظَبْيَانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيٌّ إِنْ أَنْتَ وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِى فَأَخْرِجُ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ [قال شعب: إسناده ضعيف حداً]

## 

(۲۷۱) حفزت علی خاتی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَثَاثِیْز کے ارشاد فر ما یاعلی!اگر میرے بعد کسی بھی وفت ز مام حکومت تمہارے ہاتھ میں آئے تو اہل نجوان کو جزیر ہ عرب سے نکال دینا۔

( ٦٦٢) حَدَّثَنَا خَلَفْ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَو يَعْنِى الرَّاذِيَّ وَخَالِدٌ يَعْنِى الطَّحَّانَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسُلُ وَأَمَّا الْمَذْيُ فَفِيهِ الْوُضُوءُ قِال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٤٠٥، الترمذي: ١٤٤) [[نظر: ٦٩، ٨٩، ٨٩، ٨٩٥]

(۱۹۲) حضرت علی دلائنو فر ماتے ہیں کہ مجھے خروج ندی کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے نبی مالیکھا ہے اس کا تھکم یو جھاتو فر مایامنی میں توعشل واجب ہے اور مذی میں صرف وضو واجب ہے۔

( ٦٦٣) حَدَّثَنَا خَلَفٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقِرَائِةِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ وَهُمْ يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقِرَائِةِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ وَهُمْ يُصَلَّونَ إِمَالُ شَعِب: حسن لغيره ] [انظر: ٥٠٧، ١٧٨]

(۱۷۳) حضرت علی ڈلائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٰ اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مختص عشاء سے پہلے یا بعد میں تلاوت کرتے ہوئے اپنی آ واز کو بلند کرے ، کیونکہ اس طرح اس کے دوسرے ساتھیوں کونماز پڑھتے ہوئے مغالطہ دوسکتا ہے۔

( ٦٦٤ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنُ أَبِي بُرُدَةَ بُنِ أَبِي مُوسَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُ اللَّهَ تَعَالَى الْهُدَى وَالسَّدَادَ وَاذْكُرُ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ وَاذْكُرُ بِالسَّدَادِ تَسُدِيدَكَ السَّهُمَ [قال شعب: حسن لغيره] [انظر: ١١٢٤]

(۱۲۳) حفرت على النفت مروى به كرجناب رسول الله كَالْيَجُمُ في ارشاد فرما يا الله به ايت اوردر على كا درخواست كياكرو اور جدايت سراست كي جدايت و و من يا دركا كرو و اور در على كامتن مراد لينة و قت تيركى در يكى اورسيدها بن يا دركا كرو و ١٦٥) حكة تنا مُحمَّد بن الصَّبَاح حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ ذَكِرِيّاً عَنُ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُكَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ وَيَنِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ وَإِنِّى الْحَدُولِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ نَبِي كَانَ قَلِي إِلَّا قَدْ أَعْطِى سَبْعَةَ نَقْبَاءَ وُزَرَاءَ نُجَبَاءَ وَإِنِّى أَعْطِيتُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ نَبِي كَانَ قَلِي إِلَّا قَدْ أُعْطِى سَبْعَةً نَقْبَاءَ وُزَرَاءَ نُجَبَاءَ وَإِنِّى أَعْطِيتُ أَرْبَعَةً عَشَرَ وَيَوْلُ لَيْسَ مِنْ نَبِي كَانَ قَلِي إِلَّا قَدْ أُعْطِى سَبْعَةً نَقْبَاءَ وُزَرَاءَ نُجَبًا وَإِنِّى أَعْطِيتُ أَرْبَعَةً عَشَرَ وَسَلِّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ نَبِي كَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ نَبِي كَانَ قَلِي إِلَّا قَدْ أُعْطِى سَبْعَةً نَقْبَاءَ وُزَرَاءَ نُجَبًا وَإِنِّى أَعْطِيتُ أَرْبَعَةً عَشَرَ وَزِيرًا نَقِيبًا نَجِيبًا سَبْعَةً مِنْ قُرِيلًا كَوْيِ ارشادة فراسَة موعيفًا [انظر: ١٢٢٥، ١٢٠١، ١٢٤٤] و يَالَى مَالِيَا مَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ الْلُهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مُولَى اللَّهُ مَا مَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَالِي اللَّهُ اللَّ

کرام میکل تشریف لائے ہیں،ان میں سے ہرایک کوسات نقباء،وزراء،نجباء دیئے گئے جنب کہ مجھے خصوصیت کے ساتھ چودہ وزراء،نقباء،نجباء دیئے گئے ہیں جن میں سے سات کاتعلق صرف قریش سے ہے اور باقی سات کاتعلق دیگرمہا جرین سے ہے۔ الله المراكز ا

( ۱۹۲ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِفَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَصِّى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنِى إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَسَنَّ مِنِّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنِى إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَسَنَّ مِنِّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنِى إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَسَنَّ مِنِّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ اذْهَبُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيُثَبَّتُ لِسَانَكَ وَيَهُدِى قَلْبُكَ إِفَال شعب: إسناده صحيح] [انظر: ١٣٤] لِللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ تَعَالَى سَيُثَبَّتُ لِسَانَكَ وَيَهُدِى قَلْبُكَ إِفَال شعب: إسناده صحيح] [انظر: ١٣٤] (١٩٤) وحرَبَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَ

( ٦٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ غُزَى حَدَّثِنِى عَمِّى عِلْبَاءً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّتُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَٱهْوَى بِيَدِهِ إِلَى وَبَرَةٍ مِنْ جَنْبِ بَعِيدٍ فَقَالَ مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذِهِ الْوَبَرَةِ مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ [قال شعب: حسن بنواهده]

( ۲۷۷ ) حفرت علی دلائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرجہ صدیقے کے پچھاونٹ نبی ملیٹی کے سیاسنے سے گذرر ہے تھے، نبی ملیٹیا نے ایک اونٹ کے پہلو سے اپنے دستِ مبارک سے اس کی اون پکڑی اور فر مایا کہ پیس ایک عام مسلمان کی نسبت اس اون کا بھی کوئی زائد استحقاق نہیں رکھتا۔

( ٦٦٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرِ الْعَافِقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصَلِّى إِذْ انْصَرَفَ وَنَحْنُ قِيَامٌ ثُمَّ اَفْبَلَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ فَصَلَّى لَنَا الصَّلَاةَ ثُمَّ قَالَ إِنِّى ذَكُرْتُ النِّي كُنْتُ جُنُبًا حِينَ قُمْتُ إِلَى وَنَحْنُ قِيَامٌ ثُمَّ أَفْبَلَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ فَصَلَّى لَنَا الصَّلَاةَ ثُمَّ قَالَ إِنِّى ذَكُرْتُ النِّي كُنْتُ جُنُبًا حِينَ قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالِمٍ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَلْيَنْصَوِفْ حَتَّى يَقُرُعُ مِنْ الطَّذِهِ وَالطَرَءَ لَمْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَلْيَنْصَوِفْ حَتَّى يَقُرُعُ مِنْ وَجَدَ مِنْكُمْ فِي بَطْنِهِ رِزَّا أَوْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَلْيَنْصَوِفْ حَتَّى يَقُوعُ مِنْ وَجَدَ مِنْكُمْ فِي بَطْنِهِ رِزَّا أَوْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَلْيَنْصَوِفْ حَتَى يَقُوعُ عَمِنْ عَلَيْهِ وَلَا السَّكَاةِ لَمْ الْتَعْلِقُ فَلَى مَعْلَى مَثَلِيهِ إِلَى صَلَاتِهِ [السَادة صعيف] [الظر: ٢٦٩ / ٢٧٧]

(۱۱۸) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی طائیں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تنے، اچا تک نبی طائیں نماز چھوڑ کر گھر

چلے گئے اور ہم کھڑے کے کھڑے ہی رہ گئے ، تھوڑی دیر بعد آپ تکا ٹھٹا اپ تشریف لائے تو آپ کے سرسے پائی کے قطرات

ٹیک رہے تنے، پھر آپ تکا ٹھٹا نے از سرنو ہمیں نماز پڑھائی ، اور بعد فراغت فر مایا کہ جب میں نماز کے لئے کھڑا ہو گیا تب مجھے

یاد آیا کہ میں تو اختیاری طور پرنا پاک ہو گیا تھا اور ابھی تک میں نے شال نہیں کیا ، اس لئے اگر تم میں سے کسی شخص کو اپنے پیٹ
میں گڑ بڑمحسوں ہور ہی ہویا میری جیسی کیفیت کا وہ شکار ہوجائے تو اسے چاہئے کہ واپس لوٹ جائے اور اپی ضرورت پوری کر
کے باغشل کر کے پھرنماز کی طرف متوجہ ہو۔

( ٦٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْهٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي

## منالاً المؤرن بل يهيد متوم كري ١٠٠٠ كري ١٠٠٠ كري منالاً المؤرن بل يهيد متوم كري ١٠٠٠ كري المستند الخلفاء الواشدين كري

اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ٦٦٨]

(۲۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٦٧. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الرَّبِعُ يَغْنِى ابْنَ آبِى صَالِحِ الْاَسْلَمِیَّ حَدَّثِنِی زِیَادُ بْنُ آبِی زِیَادُ سَمِعْتُ عَلِیٌ بْنَ آبِی طَالِبٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَنْشُدُ النَّاسَ فَقَالَ ٱنْشُدُ اللَّهُ رَجُلًا مُسْلِمًا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيٌ بْنَ آبِی طَالِبٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَنْشُدُ النَّاسَ فَقَالَ ٱنْشُدُ اللَّهُ وَسَلَّمَ یَقُولُ یَوْمَ غَدِیرِ حُمِّ مَا قَالَ فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ بَدُرِیًّا فَشَهِدُوا [قال شعیب: صحیح لنیره]

(۱۷۰)زاذ ان کہتے ہیں کہ میں نے صحن مجد میں حضرت علی ڈاٹٹٹ کولوگوں کواللہ کی قتم دے کریہ پوچھتے ہوئے سنا کہ غدر خم کے موقع پر نبی علیقیا کی خدمت میں کون حاضر تھا اور کس نے نبی علیقیا کا فرمان سنا تھا؟ اس پر بارہ بدری صحابہ ڈاٹٹٹ کھڑے ہوگئے اوران سب نے گواہی دی۔

( ٦٧٨) حَكَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَكَّفَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَادِثِ عَنِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الرِّهَا وَآكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ لَهُ [راحع: ٦٣٥] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الرِّهَا وَآكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ لَهُ [راحع: ٦٣٥] ( ٢٤١) حضرت على اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَامِ مَعَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الرِّهَا وَآكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الرِّهَا وَآكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَسَالِمَ عَلَيْهِ وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُعَلِّلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلِيْكُ وَالْهُ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَالُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ وَالْعُلُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْعُلُولُ ال

( ٦٧٢) حَلَّنَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِم حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُسْلِم الْعَبْدِيُّ حَدَّنَا أَبُو كَثِيرٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَيِّدِى عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قُبِلَ آهُلُ النَّهْرَوَانِ فَكَأَنَّ النَّاسَ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ قَلْلِهِمْ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ حَدَّنَنَا النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ حَدَّنَنَا النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ حَدَّنَا النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ حَدَّقَ النَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّهُ لَمَا اللَّهُ عَرَبِيَّةً فَاتَكَى اللَّهُ عَرَبِيَةً فَالْ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّهُ لَمَّتَقَلِّدُ قُوسًا لَهُ عَرَبِيَّةً فَاتَحَدَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّهُ لَمُتَقَلِّدُ قُوسًا لَهُ عَرَبِيَّةً فَاتَحَدَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّهُ لَمُتَقَلِّدُ قُوسًا لَهُ عَرَبِيَّةً فَاتَحَدَهَا فَلَى عَلَى اللَّهُ عَرَبِيَةً فَاتَحَدُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَبُولُهُ وَرَسُولُهُ وَالنَّهُ وَاسْتَبْشَرُوا وَذَهَى اللَّهُ عَرَبِيَةً فَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَبَرَ النَّاسُ حِينَ رَأُوهُ وَاسْتَبْشَرُوا وَذَهَبَ عَنْهُ مُ كَانُوا يَجَدُونَ [ قال شعب: حس لغيره]

(۱۷۲) ابوکیر کہتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا حضرت علی ڈٹاٹٹونے اہل نہروان سے قبال شروع کیا، اس وقت میں ان کے ساتھ تھا، ایسامحسوس ہوتا تھا جیسے لوگ ان سے جنگ کر کے خوش نہیں ہیں، یدد کھ کر حضرت علی ڈٹاٹٹو کے فرمایا لوگو! نبی علیہ انے ہمارے سامنے ایس قوم کا تذکرہ کیا تھا جودین سے اس طرح نکل جائے گی جیسے تیر، شکار سے نکل جاتا ہے، اوروہ لوگ دین کی طرف جسے تیر، شکار سے نکل جاتا ہے، اوروہ لوگ دین کی طرف جسے جائے گ

### المستدالخلفاء الراشدين والمستدالخلفاء الراشدين والمستدالخلفاء الراشدين والم

ان لوگوں کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں سیاہ رنگ کا ایک ایپ افتض ہوگا جس کا ہاتھ ناتمام ہوگا ،اوراس کا ایک ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح ہوگا ،اورعورت کی چھاتی میں موجود گھنڈی کی طرح اس کی بھی گھنڈی ہوگی ، جس کے گروسات بالوں کا ایک تچھا ہوگا ،تم اسے ان مقتولین میں تلاش کرو ،میرا خیال ہے کہ وہ ان ہی میں ہوگا۔

جب لوگوں نے اسے تلاش کیا تو وہ نہر کے کنارے مقتولین کے نیچے انہیں مل گیا، انہوں نے اسے نکالا، تو حضرت علی ڈٹائٹڑ نے اپنی عربی کمان علی ڈٹائٹڑ نے اللہ اور فر مایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے پچے فر مایا،اس وقت حضرت علی ڈٹائٹڑ نے اپنی عربی کمان لئکار کھی تھی ، انہوں نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور اس کے ناتمام ہاتھ میں اس کی نوک چھونے گئے اور فر مانے گئے کہ اللہ اور اس کے سے رسول نے بچے فر مایا،لوگوں نے بھی جب اسے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے،اور ان کا غصہ یکدم کا فور ہوگیا۔

( ٦٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَادِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا لَلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا تُوفِّى وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَيَنْصَحُ لَهُ بِالْغَيْبِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عِنْ الْمُعْرُوفِ سِتُّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا تُوفِي مِنْ الْمُعْرُوفِ سِتُّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ وَيَشَمِّعُ لَهُ بِالْغَيْبِ عَطَسَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيَشْهَدُهُ إِذَا تُوفِي وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَيَنْصَحُ لَهُ بِالْغَيْبِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَيَنْصَحُ لَهُ بِالْغَيْبِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَنْصَعُ لَهُ بِالْغَيْبِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَيَنْصَعُ لَهُ بِالْغَيْبِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَيَنُومُ لَهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَنُومُ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَيَنْصَعُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَيَنْصَعُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَيُعِبُ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفُسِهِ وَيَنْصَعُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعِلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۷۳) حفرت علی دلائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ فالیخ آنے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چیو تق میں ، جب ملاقات ہوتو سلام کرے ، جب چھینکے تو جواب دے ، جب بیار ہوتو عیادت کرے ، جب دعوت دیتو قبول کرے ، جب فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرے ، اپنے لیے جو پیند کرتا ہے اس کے لئے بھی وہی پیند کرے اور اس کی غیر موجود گی میں اس کا خیرخواہ رہے۔

( ٦٧٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَادِثِ فَذَكُو نَحُوهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ [راحع: ٦٧٣] كَذْتَة مديث الله ومرى سند يجى مروى ب\_ -

(۱۷۵) حضرت علی مخالفت سے مروی ہے کہ جناب رسول الله خالفتائے نے ارشاد فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی (جب تک میرے صحابہ کمل طور پر دنیا سے رخصت نہ ہو جا کیں ) یہاں تک کہ میرے کی ایک صحابی مخالفتا کواس طرح تلاش کیا جائ گا جیسے کی گمشدہ چنے کوتلاش کیا جاتا ہے کین کوئی ایک صحابی مخالفتاً بھی نہل سکے گا۔

( ٦٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

# مُنالاً امُّرُن مِن المُنافِع الرَّاسُدِين ﴾ ٢٣٩ كو ١٣٠٩ مُنالاً المُنافِع الرَّاسُدِين ﴾

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَأْسِرُوهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُمْ خَرَجُوا كُرْهًا [قال شعيب: إسناده صحيح]

(۱۷۲) جفرت علی دلانتیا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلانتی نے خود و کا بدر کے دن ارشاد فر مایا اگر ممکن ہوتو بنوعبدالمطلب کو صرف قید کرنے پراکتھاء کرنا کیونکہ وہ بوری مجبوری میں زبرد تی نکلے ہیں۔

( ٧٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذَّبُونَ قَالَ شِرْكُكُمْ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ قَالَ شِرْكُكُمْ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَا إِنَالَ الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال الألباني: ضعيف الإسناد (الترمذي: ٥٠ ٢٩٥ ) عنه المساد (الترمذي: ٢٩٥ ) قال شعب: حسن] [انظر: ٨٤٩ ، ٨٥٠ ، ٨٥٠ ]

(۱۷۷) حضرت على المالي على المالي على المالي المالية ا

(۱۷۸) حضرت علی نظافیظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُؤافینی اور کی نماز میں مفصلات کی نومختلف سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے، اسود کے بقول پہلی رکعت میں سورۂ تکاثر ،سورۂ قدراور سورۂ زلزال کی تلاوت فرماتے ، دوسری رکعت میں سورۂ عصر،سورۂ نصراور سورۂ کوثر ، جبکہ تیسری رکعت میں سورۂ کا فرون ،سورۂ لہب اور سورۂ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔

(۱۷۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ الْاَعْلَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَمَةً لَهُمْ زَنَتُ فَحَمَلَتُ فَاتَى عَلِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتْحَبَرَهُ فَقَالَ لَهُ دَعْهَا حَتَى تَلِدَ أَوْ تَضَعَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَحْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ دَعْهَا حَتَى تَلِدَ أَوْ تَضَعَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَحْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ دَعْهَا حَتَى تَلِدَ أَوْ تَضَعَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَحْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ دَعْهَا حَتَى تَلِدَ أَوْ تَضَعَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَحْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ دَعْهَا حَتَى تَلِدَ أَوْ تَضَعَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْحَبُونَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْحُبُونَ وَلَا الْعَلَيْكِ وَمِيلًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَا الْعَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُ وَمَعْ وَلَا عَلَيْكُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُكُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَمْرَتُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَعُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَاعُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَعَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى مَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَا عَلَاكُ وَلَا عَلَاكُ وَلَا عَلَيْكُولُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُول

الله المراق المر

( ١٨٠) حَدَّنَنَا هَاشِمْ وَحَسَنْ قَالَا حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِم عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ ابْنُ جُرُمُوزِ عَلَى عَلِيٍّ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا ابْنُ جُرُمُوزِ يَسْتَأْذِنُ قَالَ انْذَنُوا لَهُ لِيَدُخُلُ قَاتِلُ الزَّبَيْرِ النَّارَ إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا وَ إِنَّ حَوَارِيًّا وَ إِنَّ حَوَارِيًّا وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا وَ إِنَّ حَوَارِيًّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا وَ إِنَّ حَوَارِيًّا وَ إِنَّ حَوَارِيًّا وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلُّ نَبِي حَوَارِيًا وَ إِنَّ حَوَارِيًّا وَ إِنَّ حَوَارِيًّا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوَلُ إِنَّ لِكُلُّ لَهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْقَلُهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَمُولَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُو

( ٦٨٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ اسْتَأَذَنَ ابْنُ جُرُمُوزٍ عَلَى عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ بَشِّرُ قَاتِلَ ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَفْيانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزَّبَيْرُ سَمِعْت سُفْيانَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزَّبَيْرُ سَمِعْت سُفْيانَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزَّبَيْرُ سَمِعْت سُفْيانَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْقِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَقِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

(۱۸۱) زربن جیش کہتے ہیں کہ ابن جرموز نے حضرت علی ڈٹاٹنڈ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ما تکی ،حضرت علی ڈٹاٹنڈ نے پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابن جرموز اندر آتا چاہتا ہے؟ فرمایا زبیر کے قاتل کوجہنم کی خوشنجری سنا دو، پھر فرمایا کہ میں نے نبی علینیہ کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہرنبی کا ایک خاص حواری ہوتا ہے اور میراحواری زبیر ہے۔

( ٦٨٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ عَاصِمَ بُنَ ضَمْرَةً عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى مِنْ الطَّبَحى [قال شعيب: إسناده قوى] [انظر: ٢٥٠]

(۱۸۲) حفرت علی ناتشا ہے مروی ہے کہ نی علیقا حاشت کی نماز پڑھتے تھے۔

( ٦٨٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ٱبْعَنْكَ فِيمَا بَعَنْنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِى أَنْ أُسَوِّى كُلَّ فَبْرٍ وَأَطْمِسَ كُلَّ صَنَعٍ [إسناده ضعيف حداً. صححه مسلم (٩٦٩)][انظر: ٨٨٩]

(۱۸۳) حضرت علی فائٹر کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے رفیق' نیان'' کوخاطب کر کے فرمایا میں تنہیں اس کام کے لئے بھیج رہا ہوں' جس کام کے لئے نبی ملیکیا نے جمعے بھیجاتھا، انہوں نے جمعے ہر قبر کو برابر کرنے اور ہربث کومٹاڈالنے کا حکم دیا تھا۔

( ٦٨٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الرَّأْسِ عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ هَدِبَ الْأَشْفَارِ مُشْرَبَ الْعَيْنِ

## المناكة المراضل مينية مترم المراكة الم

بِحُمْرَةٍ كُتَّ اللَّحْيَةِ أَزْهَرَ اللَّوْنِ إِذَا مَشَى تَكُفَّا كَأَنَّمَا يَمْشِى فِي صُعُدٍ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ [قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٧٩٦]

(۱۸۴) حَرْت علی النَّمْ السَّمَ مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ فَالْیَّمْ کا سرمبارک بڑا، آئکھیں موٹی موٹی، پلکیں کمی کہی، آئکھوں میں سرخی کے ڈور ہے، گھنی ڈاڑھی، کھاتا ہوارنگ اور چلنے کی کیفیت الی تھی کہ آ پ مَلَاَیْتُمْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَيْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

( ٦٨٥ ) حَدَّثَنِي ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ٱخْبَرَنَا ٱبُو بَكْرٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِغَلَاثٍ [راحم: ٢٧٨]

( ۱۸۵ ) حفرت علی دفاتند ہے مروی ہے کہ نبی طائیلا تین رکعت وتر پڑھتے تھے۔

( ٦٨٦) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَا أَحُدَثَ قَبْلُ أَنْ يَمَسَّ مَاءً وَرُبَّمَا قَالَ إِسُرَائِيلُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [إسناده ضعيف]

(۲۸۲) حضرت عکی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے بے وضو ہونے کے بعد اور پانی چھونے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی۔

( ٦٨٧) حَدَّثْنَا أَسُودُ حَدَّثْنَا شَرِيكُ عَنُ مُوسَى الصَّغِيرِ الطَّحَّانِ عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌ خَرَجُتُ فَٱتَيْتُ حَائِطًا، قَالَ فَقَالَ دَلُوْ بِتَمْرَةٍ قَالَ فَدَلَيْتُ حَتَّى مَلَأْتُ كَفِّى ثُمَّ آتَيْتُ الْمَاءَ فَاسْتَعْذَبُتُ يَعْنِى شَرِبْتُ ثُمَّ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱطْعَمْتُهُ بَعْضَهُ وَٱكُلْتُ أَنَا بَعْضَهُ [إسناده ضعيف] [انظر: ١١٣٥]

(۱۸۷) حضرت علی ناتیخ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھوک کی شدت سے نگ آ کر میں اپنے گھر سے نکلا (میں ایک عورت کے پاس گذرا جس نے پچھ گاراا کھا کرر کھا تھا، میں بچھ گیا کہ بیاسے پانی سے تربتر کرنا چاہتی ہے، میں نے اس کے پاس آ کراس سے بیہ معاہدہ کیا کہ ) ایک ڈول کھینچنے کے بدلے تم مجھے ایک کھجور دوگی چنا نچہ میں نے (سولہ) ڈول کھینچے (یہاں تک کہ میر سے ہاتھ تھک گئے ) پھر میں نے پانی کے پاس آ کر پانی ہیا، (اس کے بعداس عورت کے پاس آ کراپ دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا اوراس نے گن کرسولہ کھوریں میرے ہاتھ پر رکھ دیں) میں وہ کھجوریں لے کرنبی علیثیا کے پاس آ یا (اورانہیں بیسارا واقعہ بتایا) اور پچھ کھوریں میں نے نبی علیثیا کو کھلا دیں اور پچھ خود کھالیں۔

( ٦٨٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ أَلِمِهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ ٱنْحَوَ نَاقِيى وَكَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ أَمَّا

## هي مُنالاً امَّهُ رَفَيْل يَسِيَّةُ مَرَّم اللهُ الل

نَاقَتُكَ فَانْحَرْهَا وَأَمَّا كَيْتَ وَكَيْتَ فَمِنْ الشَّيْطَان [إسناده ضعيف]

(۱۸۸) حضرت علی مخالیختا سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیظا کے پاس آ کرعرض کیا ہیں نے منت مانی ہے کہ میں اپنی اوختی کو ذرج کر دوں اور فلاں فلاں کا م کروں؟ فرمایا اپنی اوٹنی کوتو ذرج کر دو، اور فلاں فلاں کام شیطان کی طرف سے ہے لہذا اسے چھوڑ دو۔

( ٦٨٩) حَدَّثَنَا آبُو نُوحٍ يَعْنِى قُرَادًا آنْبَآنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِى التَّبَاحِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِى الْهُذَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِى آسَدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ بُنُ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَسَالُوهُ عَنْ الْوَتُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوتِرَ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُوّبُ يَا ابْنَ النَّبَاحِ أَوْ آذَنْ أَوْ أَقِمُ [إسناده ضعيف] [انظر:

(۱۸۹) بنواسد کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی دلائٹڈ ہمارے یہاں تشریف لائے ،لوگوں نے ان سے وتر کے متعلق سوالات یو چھے،انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیٹھانے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس وقت وتر ادا کرلیا کریں ،ابن نباح!اٹھ کراذان دو۔

( .٦٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةً عَنُ سِمَاكٍ عَنُ حَنَشٍ عَنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَدَّمَ إِلَيْكَ حَصْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ كَلَامَ الْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَسَوْفَ تَرَى كَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَدَّمَ إِلَيْكَ حَصْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ كَلَامَ الْآوَلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآنَانِي: حسن (أبوداود، ٣٥٨٢، كَيْفَ تَقْضِى قَالَ فَقَالَ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَمَا زِلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قاضِيًا [قال الألباني: حسن (أبوداود، ٣٥٨٢،

الترمذی: ۱۳۳۱) قال شعب: حسن لغیره] [انظر: ۷۶۰، ۱۲۱۱، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳) قال شعب: حسن لغیره] [انظر: ۲۹۰) حضرت علی دلاتشافر ماتے ہیں کہ نبی تالیکا نے مجھ سے ارشاد فر مایا جب تبہارے پاس دوفریق آئیں تو صرف کسی ایک کی بات ندستنا بلکہ دونوں کی بات سنناہتم دیکھو کے کہتم کس طرح فیصلہ کرتے ہو، حضرت علی دلاتشافر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں

مسلسل عهدهٔ قضاء برفائز ریاب

( ٦٩١) حَدَّثَنَا آبُو النَّصُّرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا آبُو سَلَّامِ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُسُلِمِ الْحَنَفِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ ظَبْيَانَ عَنْ حُكَيْمِ بُنِ سَعُلِمَ آبِي تِحْيَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا قَالَ بِكَ اللَّهُمَّ آصُولُ وَبِكَ آجُولُ وَبِكَ آسِيرُ [اسناده ضعيف، احرجه البزار: ٤٠٨] [انظر: ٢٩٦]

(۱۹۱) حفرت علی طانع است مردی ہے کہ نبی علیظ جب کی سفر پرروانہ ہونے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعاء پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ است است کے نام کی برکت سے حرکت کرتا ہوں اور آپ ہی کے داے اللہ! میں آپ ہی کے نام کی برکت سے حرکت کرتا ہوں اور آپ ہی کے نام کی برکت سے حرکت کرتا ہوں اور آپ ہی کے نام کی برکت سے چاتا ہوں۔

( ٦٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمْ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَمِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرِنِي أَنْ أُعْطِيَ الْحَجَّامَ أَجُرَهُ [نال شعيب:

## 

و حسن لغيره] [انظر: ١١٣٠،١١٣٠) [١١٣٦]

( ۱۹۲ ) حضرت علی نٹائٹیز فرماتے ہیں کہا کیک مرتبہ نبی علیٹا نے اپنے جسم مبارک کی رگ سے زائد خون نکلوایا اور مجھے حکم دیا کہ بیہ کام کرنے والے کو'' جسے حجام کہا جاتا تھا''اس کی مزدوری دے دوں۔

( ٦٩٣) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْفَضُلِ عَنُ نُعَيْمٍ بُنِ يَزِيدَ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْمَرْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ آتِيهُ بِطَبَقٍ يَكُتُبُ فِيهِ مَا لَا تَضِلُّ أُمَّتُهُ مِنُ بَعُدِهِ قَالَ فَخَشِيتُ أَنْ تَفُوتَنِي نَفُسُهُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي آخْفَظُ وَأَعِي قَالَ أُوصِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتُ آيْمَانُكُمُ أَنْ تَفُوتَنِي نَفُسُهُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي آخْفَظُ وَآعِي قَالَ أُوصِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتُ آيْمَانُكُمُ آلِسَاده صعف ا

(۱۹۳) جفرت علی ڈلٹنڈ فرماتے ہیں کہ نبی خلیا نے مجھے ایک'' طبق''لانے کا تھم دیا تا کہ آپ اس میں ایسی ہدایات لکھ دیں جن کی موجودگی میں نبی خلیا کے بعدامت گمراہ نہ ہوسکے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کاغذیلینے کے لئے جاؤں اور پیچھے سے نبی خلیلیا کی روح مبارک پرواز کر جائے ،اس لئے میں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ مجھے زبانی بتا دیجئے، میں اسے یا در کھوں گا، فرمایا میں نماز اور زکو ہ کی وصیت کرتا ہوں، نیز غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔

فاندہ: ''طبق'' کے مختلف معانی ہیں، اس کا اطلاق ریز ھی ہڈی پر بھی ہوتا ہے اور طشتری پر بھی، ہم نے اس کا ترجمہ کرنے کی بجائے لفظ' 'طبق'' ہی لکھ دیا ہے تا کہ موقع کی مناسبت سے اس کا کوئی بھی ترجمہ کرلیا جائے اور آگے'' کا غذ'' کا لفظ ایک عام مفہوم میں استعال کرلیا ہے۔

( ١٩٤ ) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٥٥] عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٩٥] عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٩٥] عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى فِي حُلْمِ عَلَى فِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُوالِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى إِيلِي الْمَاكِمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى فِي عُلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى إِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلَقِي عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَ

( ١٩٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ آبِى بَكُو الْمُقَدَّمِیُّ حَدَّثَنَا فُضْیلُ بُنُ سُلَیْمَانَ یَغْنِی النَّمَیْرِیَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِی یَخیی عَنُ اِیَاسِ بُنِ عَمْرِ و الْاَسْلَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بُنِ آبِی طَالِب رَضِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَبِی یَخیی عَنْ اِیَاسِ بُنِ عَمْرِ و الْاَسْلَمِیِّ عَنْ عَلِی بُنِ آبِی طَالِب رَضِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَیَکُونُ بَعْدِی اخْتِلَافُ آوُ آمُنُ فَإِنْ اسْتَطَعْتُ أَنْ تَکُونَ السِّلْمَ فَافْعَلُ [اسناده ضعیف] صَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَیَکُونُ بَعْدِی اخْتِلَافُ آوُ آمُنُ فَإِنْ اسْتَطَعْتُ أَنْ تَکُونَ السِّلْمَ فَافْعَلُ [اسناده ضعیف] مَن اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنْ السَّلُمَ فَافْعَلُ السناده ضعیف] مَن اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلَیْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلَیْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ مُنَا وَاسْتُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَّهُ الْمُعْتَلُونَ السَّامِی مُنْ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسُلُونَ اللَّهُ عَلَیْلُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسُلُونَ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

(٦٩٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّلَّتُّ وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ قَالُوا ٱنْبَانَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسُّحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي حُدَّانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ

## مُنلاً امَّن منبل الخاصة من المستدالخلفاء الراشدين في

اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَمَّى الْحَرْبَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ خَدْعَةً قَالَ زَحْمَوَيْهِ فِي حَدِيثِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ [قال شعيب:

(۲۹۲) حضرت على ولا تشور مات بين كمالله في تهارب بي عليها كي زباني جنك كو ميال " قرار ديا ب-

( ٦٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِى َّ فَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى ّ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ ذِى حُدَّانَ حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ الْحَرُبُ خَدْعَةٌ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال شعب: حسن لغيره] [راحع: ٦٩٦]

(١٩٤) حضرت على وللني فرمات مين كمالله في تهارك نبي عليه كازباني جنگ كو مول " قرار ديا ہے۔

( ٦٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُاللّهِ، حَدَّثِنِي اِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ
مَيْسَرَةً، سَمِعَ زَيْدَ بُنَ وَهُبٍ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهُدِيَتُ لَهُ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ، فَأَرْسَلَ بِهَا
إِلَىَّ، فَرُحْتُ بِهَا، فَعَرَفْتُ فِي وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضَبَ، قَالَ فَقَسَمْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.
[صححه البحاري (٢٦١٤)، ومسلم (٢٠٧١)][انظر: ٥٧٥، ١٣٥]

( ۱۹۸ ) حضرت علی ٹلائٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابیا کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ کے طور پر ایک ریشی جوڑا آیا، نبی طابیا نے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں نے اسے زیب تن کرلیا، کیل جب نبی طابیا کے روئے انور پر ناراضگی کے اثر ات دیکھے تو میں نے اسے اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔

(ُ ٦٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ وَآبُو آَحُمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْآَعُلَى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُفْيَانُ لَا آَعُلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلْفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيرَةٍ قَالَ آبُو آَحُمَدَ قَالَ أُرَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم

(۲۹۹) حفرت علی والفئائے مرفوعاً مروی ہے کہ جو مخص جموٹا خواب بیان کرتا ہے، اسے قیامت کے دن بھ کے دانے میں گرو لگانے کا مکلف بنایا جائے گا ( حکم دیا جائے گا)

( ٧٠. ) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بُنُ الْمُقَنَّى حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ [قال شعب: حسن لغيره]

( ۷۰۰ ) حضرت علی اللط سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَالِقَا اللهِ عَلَى وصال فر ما یا کرتے تھے ( یعنی افطاری کے بعد بھی سحری تک کچھوند کھاتے ہے تھے ) سحری تک کچھوند کھاتے ہے تھے )

( ٧٠٠ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ اللَّهِ بُنِ جَعْفَدٍ عَنْ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ

## 

بِى كُرُبُّ أَنُ ٱلْقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبُحَانَ اللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ [فال شعيب: حديث صحيح] [انظر: ٧٢٦]

(۷۰۱) حفرت علی تفاقی فرماتے ہیں کہ کی تکلیف یا مصیبت آنے پر ہی علیہ اے جھے یہ دعاء سکھائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ برابر دوبار اور مہر بان ہے ، اللہ ہرعیب اور نقص سے پاک ہے ، اللہ کی ذات برسی بابر کت ہے، وہ عظیم کارب ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کو یا لئے والا ہے۔

(٧٠٠) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّتَنِى ثُويُرُ بُنُ آبِى فَاخِتَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ عَادَ آبُو مُوسَى الْاَشْعَرِى الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ قَالَ فَلَاحَلَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ آعَائِدًا جِنْتَ يَا آبَا مُوسَى آمْ زَائِرًا فَقَالَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا بَلُ عَائِدًا فَقَالَ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عَادَ مُسْلِمًا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ اللَّهُ عَنْهُ فِإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عَادَ مُسْلِمًا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عِينَ يُصُبِحُ إِلَى آنُ يُمُسِى وَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ خَرِيفًا فِى الْجَنَّةِ قَالَ فَقُلْنَا مَلَكِى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الْفَعَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ الْقَالِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى لَلَّهُ تَعَالَى لَهُ خَرِيفًا فِى الْجَنَّةِ قَالَ الْقَلْنَا عَلَيْهِ سَبْعُونَ اللَّهُ مَلْكِ مِنْ حِينَ يُصُبِحُ إِلَى آنُ يُمُسِى وَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ خَرِيفًا فِى الْجَنَّةِ قَالَ الْقَلْنَا عَلَى الْمَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْعُونَ الْفَى مَلَكِ مِنْ عَينَ يُصُولُ اللَّهُ عَلَى السَّعْتِ وَاللَّهُ سَلَمُ اللَّهُ لَقَالَى لَلَهُ عَلَيْهُ وَمِن الْمَدِينَ وَمَا الْحَرِيفُ قَالَ السَّاقِيَةُ الَّتِى تَسُقِى النَّخُلِ إِقَال الترمَدى: هذا حدیث حسن غریب. قال الألبانی: صحیح (الترمذی: ۲۱۹۹ ) قال شعب: حدیث حسن والصحیح وقفه [راجع: ۲۱۲]

(20۲) ایک مرتبه حضرت ابوموی دانشی ، حضرت امام حسن دانشی کی عیادت کے لئے آئے ، حضرت علی دانشی نے ان سے فر مایا
عیادت کی نیت سے آئے ہو یا ملاقات کے لئے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین! میں تو عیادت کی نیت سے آیا ہوں،
حضرت علی دانشی نے فر مایا میں نے نبی علینی کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہو قومن سے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعاءِ مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے ایک
د خریف' بنا دیتا ہے، ہم نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! خریف سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فر مایا وہ نہر جس سے باغات
سیراب ہوں۔

(٧.٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ الْبَانَا شَرِيكُ عَنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي زُرُعَةَ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ
قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى قَوْمٍ مِنُ آهُلِ الْبَصُرَةِ مِنْ الْحَوَارِجِ فِيهِمْ رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ الْجَعْدُ بُنُ بَعْجَةً
فَقَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَلِيٌّ فَإِنَّكَ مَيِّتُ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَلُ مَقْتُولٌ صَرْبَةٌ عَلَى هَذَا تَخْصِبُ هَذِهِ
يَعْنِي لِحْيَتَهُ مِنْ رَأْسِهِ عَهْدٌ مَعْهُودٌ وَقَضَاءٌ مَقُضِيٌّ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى وَعَاتِبَهُ فِي لِبَاسِهِ فَقَالَ مَا لَكُمْ
وَلِلْبَاسِيُّ هُوَ ٱبْعَدُ مِنْ الْكِبُرِ وَأَجْدَرُ أَنْ يَقْتَدِينَ بِي الْمُسْلِمُ [نال شعب: إسناده ضعيف]

(۷۰۳) زید بن وہب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈکاٹٹؤ کے پاس بھرہ کے خوارج کی ایک جماعت آئی، ان میں'' جعد بن ہج'' نامی ایک آ دمی بھی تھا، وہ کہنے لگا کہ علی! اللہ سے ڈرو، تم نے بھی ایک دن مرنا ہے، فرمایا نہیں! بلکہ شہید ہونا ہے، وہ ایک ضرب ہوگی جوسر پر کگے گی اور اس داڑھی کورنگین کر جائے گی، بیا یک طے شدہ معالمہ اور فیصلہ شدہ چیز ہے اور وہ خض

## منالاً امَّن منبل رئيد مترم كري ٢٥٠ كري ١٥٠ كري مستن الخلفاء الراشد أين كري

نقصان میں رہے گا جوجھوٹی با تیں گھڑے گا ، پھراس نے حضرت علی ڈٹاٹنڈ کے لباس میں کچھ کیڑے نکا لے تو فر مایا کہتہیں میرے لباس سے کیاغرض ، بینکبرسے دوراوراس قابل ہے کہاس معاملے میں مسلمان میری پیروی کریں۔

(٧.٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْبِنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْاَعْورِ قَالَ قُلْتُ لَآتِينَ آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَاسَالَنَّهُ عَمَّا سَمِعْتُ الْعَشِيَّةَ قَالَ فَجِئْتُهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَدْحَلْتُ عَلَيْهِ الْمَاعُورِ قَالَ قُلْتُ لَآتِينَ جَبُويلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَانِي جِبُويلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أُمَّتَكَ مُحْتَلِقَةٌ بَعْدَكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَآيُنَ الْمَخْرَجُ يَا جِبُويلُ قَالَ فَقَالَ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أُمَّتَكَ مُحْتَلِقَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُلَا جَبُو مَنْ اعْتَصَمَ بِهِ نَجًا وَمَنْ تَرَكَّهُ هَلَكَ مَرَّيَنِ قُولٌ فَصُلُّ وَلَيْسَ بِالْهَزُلِ لَا تَخْتَلِقُهُ اللَّلُسُنُ يَعْدَكُمُ وَخَبَرُ مَا هُو كَائِنٌ بَعْدَكُمُ [قال الترمذي: هذا وَمَنْ تَرَكَّهُ هَلَكُ مَرَّيَنِ قَوْلٌ فَصُلُّ وَلَيْنَ بُعُدَكُمُ [قال الترمذي: هذا وَمَنْ تَرَكُهُ مَوْفَلُ مَا بَيْنَكُمْ وَخَبَرُ مَا هُو كَائِنٌ بَعْدَكُمُ [قال الترمذي: هذا حديث غريب..... وإسناده محهول. قال الألباني: صعيف الإسناد (الترمذي: ٢٠٤)]

(۷۰۳) حارث بن عبداللہ اعور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپ دل میں سوچا کہ آج رات ضرورا میر المؤمنین حضرت علی ڈالٹو کی خدمت میں حاضری دوں گا، اور ان سے اس چیز کے متعلق ضرور سوال کروں گا جو میں نے ان سے کل تی ہے، چنا نچہ میں عشاء کے بعدان کے یہاں پہنچا، پھرانہوں نے مکمل حدیث ذکر کی اور حضرت علی ڈالٹو کے حوالے نے قال کیا کہ میں نے جناب رسول اللہ مکالٹو کی کہ اتے ہوئے سنا ہے کہ میرے پاس جریل آئے اور کہنے گئے کہ اے جم مُل آپ کی امت آپ کے بعداختلا فات میں پڑجائے گی، میں نے پوچھا کہ جریل! اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کر بھ، اس کے ذریعے اللہ ہرظالم کو ہس نہ ہس کرے گا، جواس سے مضبوطی کے ساتھ چمٹ جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جواسے چھوڑ دے گاوہ ہلاک ہوجائے گا، اور جواسے جھوڑ دے گاوہ ہلاک ہوجائے گا، یہ بات انہوں نے دومر تبہ کہی۔

پر فرمایا کہ بیقرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، بیکوئی ہئی خات کی چیز نیس ہے، زبانوں پر بی پرانانیس ہوتا، اس کے عائب بھی ختم نہ ہوں گے، اس میں پہلوں کی خبر بی ہیں، درمیان کے فیصلے ہیں اور بعد میں پیش آنے والے حالات ہیں۔
(٥٠٥) حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ حَدَّنَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّنِنِي حَكِيمُ بُنُ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّدِ بْنِ حُدَّنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسُلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عُسَيْنِ عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ مُسُلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ مُسَلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ شَهَابٍ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا مِنُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لُمُّ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا مِنُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَعَلَى فَاطِمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا مِنُ اللّهِ فَالْ فَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ وَيَصْرِبُ بِينِهِ عَلَى فَحِذِهِ مَا نُصَلّى إِلّا مَا كُتِبَ لَنَا مَا نُصَلّى إِلّا مَا كُتِبَ لَنَا مَا نُصَلّى إِلّا مَا كُتِبَ لَنَا وَكَانَ الْإِلْسَانُ الْحُشَرَ شَيْءٍ جَدَلًا [راحع: ٢٥٥]

## مناكا أخران بل بينيامترم كي المحالي مناكا أخران بل مناكا أخران المناكا المناكا أخران المناكا أخران المناكا أخران المناكا أخران المناكا المناكا أخران المناكا أخران المناكا أخران المناكا أخران المناكا المناكا أخران المناكا أخران المناكا أخران المناكا أخران المناكا المناكا أخران المناكا أخران المناكا أخران المناكا أخران المناكا المناكا أخران المناكا أخران المناكا أخران المناكا أخران المناكا ا

(40) حضرت علی ڈائٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ارات کے وقت ہمارے یہاں تشریف لائے، اور ہمیں نماز کے لئے جگا کرخودا پنے کمرے میں جا کرنماز پڑھنے گئے، کافی دیرگذر نے کے بعد جب ہماری کوئی آ ہٹ نہ سائی دی تو دو بارہ آ کر ہمیں جگایا اور فرمایا کھڑے ہو کرنماز پڑھو، میں اپنی آ تکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا اور عرض کیا ہم صرف وہی نماز پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے اور ہماری رومیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھادیتا ہے، نبی علیہ اللہ نے بین کر جھے کوئی جواب نہ دیا اور واپس چلے گئے، میں نے کان لگا کرساتو نبی علیہ اللہ اپنی ران پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہ مرب سے کہ ممرف وہی نماز پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے اور انسان بہت زیادہ جھڑ الووا قع ہوا ہے۔

(٧.٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ أَبُو يُوسُفَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَتُ الْحَوَارِجُ بِالنَّهْرَوَانِ قَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فِي سَرْح النَّاسِ وَهُمْ ٱقْرَبُ الْعَدُوِّ إِلَيْكُمْ وَإِنْ تَسِيرُوا إِلَى عَدُوِّكُمْ آنَا آخَافُ أَنْ يَخْلُفَكُمْ هَزُلاءِ فِي ٱغْقَابِكُمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَخُرُجُ خَارِجَةٌ مِنْ أُمَّتِى لَيْسَ صَلَاتُكُمُ إِلَى صَلَابِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا قِرَانَتُكُمْ إِلَى قِرَانَتِهِمْ بِشَيْءٍ يَقْرَنُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّكِيَّةِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَصُدٌ وَلَيْسَ لَهَا ذِرَاعٌ عَلَيْهَا مِثْلُ حَلَمَةِ النَّدْي عَلَيْهَا شَعَرَاتٌ بيضٌ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا لَهُمْ عَلَى لِسَان نَبِيِّهِمْ لَاتَّكَلُوا عَلَى الْعَمَلِ فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ [صححه مسلم ١٠٦٦] (۷۰۷) زید بن وہب کہتے ہیں کہ جب نہروان میں خوارج نے خروج کیا تو حضرت علی ڈاٹٹٹواییئے ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ ان لوگوں نے ناحق خون بہایا ہے، لوگوں کے جانوروں کولوٹا ہے اور بیتمہارے سب سے قریب ترین دشمن ہیں،اس لئے میری رائے میہ ہے کہتم اپنے دشمنوں کی طرف کوچ کرو، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں بیلوگ عقب ہے تم یر نہ آپڑیں ،اور میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ میری امت میں ایک ایسا گروہ ظاہر ہوگا جس کی نمازوں کے سامنے تمہاری نماز وں کی کوئی حثیت نہ ہوگی ، جن کے روز وں کے سامنے تمہارے روز وں کی کوئی وقعت نہ ہوگی ، جن کی تلاوت کے سامنے تمہاری تلاوت کچھ نہ ہوگی ، وہ قر آن کریم کی تلاوت کر نے ہوئے یہ سجھتے ہوں گے کہ اس پرانہیں ثواب ملے گا حالا نکہ وہ ان کے لئے باعث عقاب ہوگا ، کیونکہ وہ قرآن ان کے گلوں سے پنچنہیں اترے گا ، وہ اسلام سے اس طرح نکل جاکیں کے جیسے تیر شکار ہے آریار ہوجا تا ہے، اور ان کی علامت ریب ہوگی کدان میں ایک ایسا آ دمی بھی ہوگا جس کا بازوتو ہو گالکین کہنی نہ ہوگی ،اس کے ہاتھ برعورت کی جھاتی کی گھنڈی جبیبانثان ہوگا جس کے اردگر دسفیدرنگ کے پچھ بالوں کا کچھا **ہوگا،اگرکسی ایسےلشکرکوجوان برحملہ آورہو،اس ثواب کا پیۃ چل جائے جوان کے پیغمبر کی زبانی ان سے کیا گیا ہے تو وہ صرف اسی** 

## منا) أمرُون بل يهنيه متوم كر المعالم المعالم

پر بھروسہ کر کے بیٹے جائیں ،اس لئے اللہ کا نام لے کرروانہ ہوجاؤ ،اس کے بعدراوی نے کمل حدیث ذکری۔

(٧.٧) حَدَّنَنَا يَعْفُوبُ حَدَّنَنَا آبِي عَنِ الْمِن إِسْحَاقَ حَدَّنِنِي يَحْنَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ وَاللَّهِ إِنَّا لَمَعَ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِالْجُحْفَةِ وَمَعَهُ رَهْطٌ مِنْ آهْلِ الشَّامِ فِيهِمْ حَبِيبُ بْنُ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ عُنْمَانُ وَذُكِرَ لَهُ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِنَّ آتَمَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ آنُ لَا يَكُونَا فِي مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيُّ إِذْ قَالَ عُنْمَانُ وَذُكِرَ لَهُ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِنَّ آتَمَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ آنُ لَا يَكُونَا فِي الشَّهُ مِلْوَ الْحَجِّ فَلَوْ آخُرْتُمْ هَلِهِ الْعُمْرَةَ حَتَى تَزُورُوا هَذَا الْبَيْتَ زَوْرَتَيْنِ كَانَ الْفَصَلَ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَلَى قَدْ وَسَّعَ فِي الْخَيْرِ وَعِلِيَّ بْنُ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ آعَمَدُتَ إِلَى سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ آعَمَدُتَ إِلَى سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرُحُصَةٍ رَحَّصَ اللَّهُ تَعَلَى بِهَا لِلْعِبَادِ فِي كِتَابِهِ تُطَيِّقُ عَلَيْهِمْ فِيهَا وَتَنْهَى عَنْهَا وَقَدْ كَانتُ لِذِى وَسَلَّمَ وَرُحُصَةٍ رَحَّصَ اللَّهُ تَعَلَى بِهَا لِلْعِبَادِ فِي كِتَابِهِ تُطَيِّقُ عَلَيْهِمْ فِيهَا وَتَنْهَى عَنْهَا وَقَدْ كَانتُ لِذِى الْحَجَةِ وَلِنَائِي النَّاسِ فَقَالَ وَهَلُ لَهُمْ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ وَهَلُ لَهُمَانً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ وَهَلُ لَهُمْ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ وَهَلُ لَهُ عَنْهَا إِنِّى لَمْ اللَّهُ عَنْهَا إِنِّى لَلْهُ عَنْهَا إِنِّى لَمْ اللَّهُ عَنْهُ إِنْهُ عَنْهَا إِنْهُ عَنْهَا إِنْهَا كُونَ رَأَيَّا الشَّهِ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهَا إِنْهُ عَنْهَا إِنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى الْعَلَى مِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا وَلَا شَعْبَ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

(202) حضرت عبداللہ بن زہیر نگاٹھ کتے ہیں کہ بخدا! ہم اس وقت حضرت عثان غی نگاٹھ کے ساتھ مقام بھے ہیں تھے جب کہ ان کے پاس اہل شام کا ایک وفعد آیا تھا، ان میں حبیب بن مسلمہ فہری بھی تھے، حضرت عثان غی نگاٹھ کے سامنے جج تمتع کا ذکر چھڑا تو انہوں نے فرمایا جج اور عمرہ کا اتمام یہ ہے کہ ان دونوں کو اشہر جج میں اکٹھانہ کیا جائے ، اگرتم اپنے عمرہ کومؤخر کردواور بیت اللہ کی دومر تبذیارت کروتویہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے نیکی کے کاموں میں وسعت اور کشادگی رکھی ہے۔

اس وقت حضرت علی دلاتی بطن وادی میں اپنے اونٹ کو چارہ کھلا رہے تھے، انہیں حضرت عثمان غنی تلاتی کی یہ بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت عثمان تلاتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ نبی علیقا کی ایک سنت کواور اللہ کی اس رخصت کو جو اس نے قرآن میں اپنے بندوں کو دی ہے، لوگوں کو اس سے روک کر انہیں تنگی میں جتلا کریں گے؟ حالا تکہ ضرورت مند

آ دمی کے لئے اوراس مخص کے لئے جس کا گھر دور ہو، سے کم یعنی ج تت کا اب بھی باتی ہے۔

یہ کہ کر حضرت علی ٹٹاٹنڈ نے تج اور عمرہ دونوں کا احرام بائدھ لیا (تا کہ لوگوں پراس کا جواز واضح ہو جائے ) اس پر حضرت عثان ٹٹاٹنڈ نے لوگوں کے سامنے آ کران سے پوچھا کہ کیا میں نے جج تمتع سے منع کیا ہے؟ میں نے تو اس سے منع نہیں کیا، یہ تو ایک رائے تھی جس کا میں نے مشورہ دیا تھا، جو چاہے تبول کرے اور جو چاہے چھوڑ دے۔

(٧.٨) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكْمِ الْمَانُصَادِى ثُمَّ الزَّرَقِيِّ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ قَالَتُ لَكَانِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى الْمُانُصَادِي ثُمَّ الزَّرَقِيِّ عَنْ أُمِّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْضَاءِ حِينَ وَقَفَ عَلَى شِعْبِ الْأَنْصَادِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ بَعْدٍ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا لَيْسَتُ بِأَيَّامٍ صِيَامٍ إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا لَيْسَتُ بِأَيَّامٍ صِيَامٍ إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ

وَ فِكُو [صححه ابن حزيمة: (٢١٤٧). قال شعيب: إسناده حسن [راجع: ٢٧٥]

(۱۰۸) مسعود بن تھم انصاری کی والدہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ گویا میں اب بھی حضرت علی ڈٹائٹٹ کواپٹی نگا ہوں کے سامنے دیکھے رہی ہوں ، کہوں کے سامنے دیکھے رہی ہوں ، کہوں کے موقع پر وہ انصار کے ایک گروہ کے پاس رک رہے ہیں اور کہدر ہے ہیں کہ الے لوگو! نبی علینی فرماتے تھے کہ بیروز سے کے ایا منہیں ہیں ، یہتو کھانے پینے اور ذکر کے دن ہیں۔

(۷۰) حضرت على الما الله على الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله الله الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله ع

(۱۰) حضرت علی طاقت مروی ہے کہ نی طائیا نے مجھے'' میں بینیں کہنا کہ تہمیں' سونے کی انگوشی، ریشم یا عصفر سے رنگا ہوا کپڑا بہننے اور رکوع کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع کیا ہے، اور ایک مرتبہ نی طائیا نے مجھے ایک ریشی جوڑا عنایت فرمایا، میں اسے بہن کر نکلا تو فرمایا علی! میں نے تہمیں بیاس لئے نہیں دیا کہتم خودا سے بہن کو نکا تو فرمایا علی! میں نے تہمیں بیاس لئے نہیں دیا کہ وہ میر سے ساتھ ذور لگا کرا سے مینچیں، چنا نچہ فاطمہ فی بھائے کہا تھ میں کیڑایا تا کہوہ میر سے ساتھ ذور لگا کرا سے مینچیں، چنا نچہ میں نے اس کے دو کھڑ سے کرد ہے، بید کھ کر حضرت فاطمہ فی بھی کہا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے، بیآ پ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ نی طائیا نے بیاس بنالواور گھر کی جو عورتیں ہیں انہیں بھی کہ نی طائیا نے بیا میں بینے سے منع فرمایا ہے اس لئے ابتم اپنے لئے اس کا لباس بنالواور گھر کی جو عورتیں ہیں انہیں بھی

( ٧١١ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### المستدالي المراضل ميدومترم الموسيد مترم المستدالي الموسيد مترم المستدالي الموسيد مترم الموسيد الم

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَلَا اللَّهَانَ وَرُهَمًا وَلَيْسَ فِي يَسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ [قال الألبانى:

صحیح (الترمذی: ۲۰، أبوداود: ۷۷، النسائی: ۵/۳۷) [انظر: ۹۳ ، ۲۳۳ ، ۲۲۷ ، ۱۲۹۹ [۱۲۲۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ]

(۵۱۱) حضرت علی ڈیاٹٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُناٹٹیڈ نے ارشاد فر مایا میں نے تم سے گھوڑے اور غلام کی زکو ہ چھوڑ دی ہے اس لئے چاندی کی زکو ہ بہر حال تہہیں ادا کرنا ہوگی ،جس کا نصاب یہ ہے کہ ہر چالیس پر ایک درہم واجب ہوگا ،ایک سو نوے درہم تک کچھوا جب نہ ہوگا ،کیکن جب ان کی تعدا دو وسوتک پہنچ جائے تو اس پریا نچے درہم واجب ہوں گے۔

( ٧١٢ ) حَدَّثَنَا آبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ صَالِحٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ عَلْمُ وَسَلَّمَ آلَا أَعُلَمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ سَلَمَةً عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أَعَلَمُ اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهِ رَبِّ عَنْ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللِلْمُ ا

(۷۱۲) حفرت علی نظافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ نے مجھ سے فر مایا کہ کیا ہیں تہمیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم انہیں زبان سے ادا کرلوتو تمہارے گناہ معاف کر دیئے جائیں حالا تکہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، یہ کلمات کہہ لیا کروجن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ جلیم وکریم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ بزرگ و برتر ہے، اللہ ہرعیب اور نقص سے پاک ہے، وہ ساتوں آسانوں اور عرش عظیم کارب ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔

( ٧١٣ ) حَدَّثَنَا آبُو آَحُمَدَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ طَبْيَانَ عَنُ آبِى تِحْيَى قَالَ لَمَّا صَرَبَ ابْنُ مُلْجِمٍ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصَّرْبَةَ قَالَ عَلِيَّ افْعَلُوا بِهِ كَمَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَفْعَلَ بِرَجُلٍ أَرَادَ قَتْلَهُ فَقَالَ اقْتُلُوهُ ثُمَّ حَرِّقُوهُ [إسناده ضعيف]

(۱۳) ابوتحی کہتے ہیں کہ جب ابن ملجم نامی ایک بدنصیب اور شق نے حضرت علی ڈائٹڈ پر قاتلانہ تملہ کیا تو حضرت علی ڈائٹڈ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کروجو نبی طائٹا نے اس شخص کے ساتھ کیا تھا جس نے انہیں شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، پھر فرمایا کہ اسے قبل کرکے اس کی لاش نذر آتش کردو۔

( ٧١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ نُعَيْمِ بُنِ دِجَاجَةَ آنَهُ قَالَ دَخَلَ آبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بُنُ عَمْرٍو الْٱنْصَارِيَّ عَلَى عَلِيٍّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ آنْتَ الَّذِي تَقُولُ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِانَّةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْٱرْضِ عَيْنٌ تَطْرِفُ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ عَيْنٌ تَطْرِفُ مِمَّنُ هُوَ حَى الْيَوْمَ وَاللَّهِ إِنَّ رَجَاءَ هَذِهِ · الْأُمَّةِ بَعْدَ مِائَةٍ عَامِ [قال شعيب: إسناده قوى] [انظر: ١١٨٧، ١٨٨]

(۱۳) نعیم بن د جاجہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابومسعود انصاری ڈٹاٹٹؤ، حضرت علی ڈٹاٹٹؤ کے پاس آئے، حضرت علی ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا کیا آپ ہی نے بیہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں پرسوسال نہیں گذریں کے کہ زمین پرکوئی آ کھا لیں باقی نہ بچے گی جس کی پلیس جھپتی ہوں یعنی موں یعنی سب کہ آج جولوگ زندہ ہیں سوسال گذر نے پر ان میں سے کسی کی آ کھوالی ندرہ بی سوسال گذر نے پر ان میں سے کسی کی آ کھوالی ندرہ کی جس کی پلیس جھپتی ہوں، یعنی قیامت مرادنہیں ہے، بخدا!اس امت کوسوسال کے بعد تو سہولیات ملیس گی۔

( ٧١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و وَ آبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فِى خَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةِ آدَمٍ حَشُوهًا إِذْجِرٌ قَالَ آبُو سَعِيدٍ لِيفٌ [قال شعب: إسناده قوى] [راجع: ٦٤٣]

(۷۱۵) حفرت علی ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے حضرت فاطمہ ڈٹاٹٹا کے جہیر میں روئیں دار کپڑے ،ایک مشکیز ہ ادرایک چڑے کا تکبید یا تھا جس میں'' اذخر'' نامی گھاس بھری ہوتی تھی۔

( ٧١٦) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً وَالْمُجَالِدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ النَّهُمَا سَمِعَاهُ يُحَدِّثُ أَنَّ عَلِيًّا وَضِى اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ مِنْ آهُلِ الْكُوفَةِ ضَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ آجُلِدُهَا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ مِنْ آهُلِ الْكُوفَةِ ضَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ آجُلِدُهَا بِكُنَابِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى (٢٨١٢)] [انظر: ٨٣٩٨، يكتابِ اللَّهِ وَآرُجُمُهَا بِسُنَّةٍ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى (٢٨١٢)] [انظر: ٨٣٩٨،

(۷۱۷) ایک مرتبه حضرت علی دانش نے کوفہ کی ایک عورت پر رجم کی سزا جاری فرمائی ، جمعرات کے دن اسے کوڑے مارے اور جمعہ کے دن اے سنگسار کردیا اور فرمایا میں نے کوڑے قرآن کریم کی وجہ ہے مارے اور سنگسار سنت کی وجہ ہے کیا۔

(۷۷۷) حَلَّانَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَلَّانَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ آبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاعُرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْلَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاقِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَابِهِ وَهُو قَاعِدٌ وَإِنَّانَ السَّجُدَتِيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَرَ [قال شعب: إسناده حسن] [انظر: ۲۷۹، ۲۰، ۸، ۲،۸، ۲،۸، ۲،۸، ۲،۸۰

(۱۷) حضرت علی ڈٹاٹھ سے مردی ہے کہ جناب رسول اللّہ کا اللّہ کا اللّہ کا اللّہ کا تکبیر ہونے کے بعد اللّہ اکبر کہتے ، کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے ، قراءت مکمل ہونے کے بعد جب آپ کا لٹیٹا کردی میں جانے لگتے تب بھی ای طرح کرتے ، رکوع سے سراٹھا کر بھی ای طرح کرتے ، بیٹھے ہونے کی صورت میں کسی رکن کے دوران آپ علیٹا رفع یدین ندفر ماتے تھے ، البتہ جب دونوں سجدے کرکے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرکے کمیر کہتے ۔

( ٧١٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصِ ٱنْبَآنَا وَزُقَاءُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْمِنْهَالِ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ دِجَاجَةَ قَالَ دَخَلَ آبُو مَسْعُودٍ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِى عَلَى النَّاسِ مِالَةُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِى عَلَى النَّاسِ مِالَةُ عَامٍ عَلَى الْأَرْضِ نَفُسٌ مَنْفُوسَةٌ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِى عَلَى النَّاسِ مِالَةُ عَامٍ عَلَى الْآرُضِ نَفُسٌ مَنْفُوسَةٌ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِى عَلَى النَّاسِ مِاللَّهُ عَامٍ وَعَلَى الْآرُضِ نَفُسٌ مَنْفُوسَةٌ مِثَنْ هُوَ حَيَّى الْيَوْمَ وَإِنَّ رَجَاءَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ الْمِاتَةِ [راحد: ٤ ١٧]

(۱۸) نیم بن د جاجہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبا ابومسعود انساری ڈاٹھ عضرت علی ڈاٹھ کے پاس آئے، حضرت علی ڈاٹھ نے فرمایا کیا آپ ہی نے نبی علیہ ایک ایک مرتبا ابومسعود انساری ڈاٹھ عضرت علی ڈاٹھ کے کہ زمین پرکوئی آ کھالی باقی نہ بچے گی جس کی پلیس جھکتی ہوں یعنی سب لوگ مرجا کیں گئے ہیں ہوگا ہے جو بات فرمائی تھی، وہ یہ ہے کہ آج جولوگ زندہ ہیں سو سال گذر نے پران میں ہے کی آ کھالی نہ رہے گی جس کی پلیس جھکتی ہوں، یعنی قیامت مراذبیس ہے، بخدا! اس امت کو سوسال کے بعد تو سہولیات ملیس گی۔

( ٧١٩) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً عَنُ عَطَاءِ الْخُواسَائِيِّ أَنَّهُ حَدَّلَهُ عَنُ مَوْلَى الْمَرَاتِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ خَرَجَ الشَّيَاطِينُ يُرَبِّعُونَ النَّاسَ إِلَى أَسُواقِهِمُ وَمَعَهُمُ الرَّايَاتُ وَتَقُعُدُ الْمَلَاثِحَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَنَا ذِلِهِمُ السَّابِق وَالْمُصَلِّى وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى يَخُوجُ الْإِمَامُ فَمَنُ دَنَا مِنُ الْإِمَامِ فَلَلَىٰ مِنْ الْإِمْمِ فَلَلَىٰ مَلَى وَاللَّذِي يَلِيهِ حَتَّى يَخُوجُ الْإِمَامُ فَمَنُ دَنَا مِنُ الْإِمَامِ فَلَلَىٰ مِنْ الْمُعْرِوقَ مَنْ ذَنَا مِنْ الْآجُو وَمَنْ ذَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَلَغَا وَلَمْ يَنْعِيثُ وَلَمْ يَسْتَمِعُ كَانَ لَهُ كَانَ لَهُ كَفُلًا وَمُنْ ذَنَا مِنْ الْآجُو وَمَنْ ذَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَلَغَا وَلَمْ يَنْعِيثُ وَلَمْ يَسْتَمِعُ كَانَ عَلَيْهِ كِفُلَّ مِنْ الْآجُو وَمَنْ ذَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَلَغُ وَلَمْ يَسْتَمِعُ كَانَ عَلَيْهِ كَفُلُ مِنْ الْآجُو وَمَنْ ذَنَا مِنْ الْإِمَامُ فَلَغُا وَلَمْ يَشْتَمِعُ كَانَ عَلَيْهِ كَفُلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ ذَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَلَهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَ مَعْ فَلَا مَعُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَ الْإِلِيانِي: ضعيف (أبوداود: ١٠٥١)

(219) حضرت علی نگاتیئو سے مروی ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو شیاطین اپنے اپنے ٹھکا نوں سے نکل پڑتے ہیں اورلوگوں کو بازاروں میں رو کنے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ جمنڈ سے بھی ہوتے ہیں، دوسری طرف فرشتے مجدوں کے در ازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اورلوگوں کے لئے ان کے مراتب کے مطابق ثواب لکھتے ہیں، پہلے کا، دوسرے کا، اس کے بعد آنے والا کا، یہاں تک کہ امام نکل آئے ، سو جو مختص امام کے قریب ہو، خاموثی سے بیٹھ کر توجہ سے اس کی بات سے، کوئی لغو المستدالخلفاء الراشدين والمستدموم المستدالخلفاء الراشدين والمستدالخلفاء الراشدين

حرکت نہ کر ہے تو اس کے لئے دہراا جر ہے،اور جو محض امام ہے دور ہولیکن پھر بھی خاموش بیٹے کر توجہ سے سننے میں مشغول رہے اور کوئی لنوح کت نہ کر ہے تو اس کے لئے اکبراا جر ہے،اور جو محض امام کے قریب بیٹے کر بیکار کاموں میں لگار ہے، خاموثی سے بیٹے اور نہ ہی توجہ سے اس کی بات سے تو اسے دہرا گناہ ہوگا ،اور جو محض دور بیٹے کر بیکار کاموں میں لگار ہے، خاموثی سے بیٹے اور نہ ہی توجہ سے اس کی بات سے تو اسے اکبرا گناہ ہوگا اور جو محض کی کو خاموثی کرانے کے لئے ''می'' کی آواز نکالے تو اس نے بھی بات کی ،اور جس محض نے بات کی اسے جمعہ کا کوئی تو ابنیں ملے گا، پھر فرمایا کہ میں نے تبہارے نہی تا گاہ تی اس طرح سا ہے۔

طرح سا ہے۔

( ٧٢. ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَادِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُلْتَمَسَ الرَّجُلُ مِنْ آصْحَابِي كَمَا تُلْتَمَسُ الصَّالَّةُ فَلَا يُوجَدُ (راحم: ٦٧٥] يُوجَدُ (راحم: ٦٧٥]

(۷۲۰) حفزت علی نگافٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ فائٹی نے ارشاد فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی (جب تک میر سے صحابہ کمل طور پر دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں) یہاں تک کہ میر ہے کسی ایک صحابی ڈلٹٹ کو اس طرح تلاش کیا جائے گا جیسے کسی گمشدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے لیکن کوئی ایک صحابی ڈلٹٹ بھی نہل سکے گا۔

( ٧٦١ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الرِّبَا وَآكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَالْمُحَلِّلَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الرِّبَا وَآكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُعَلِّلَ لَهُ [راحع: ٦٣٥]

(۷۲۱) حضرت علی ڈکاٹھئے سے مروی ہے کہ ٹی مالیٹا نے سودخور،سود کھلانے والے،سودی معاملات کے گواہ، حلالہ کرنے والے، حلالہ کروانے والے پرلعنت فرمائی ہے۔

( ٧٢٢ ) حَلَّثَنَا عَقَانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ آنَبَانَا آبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ هُبَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

الترمدي ١٨٠٨، انساني: ١٩٥٨) مال شعب: إسناده حسن [انظر: ١٨٠٨، ١٠٢، ١١٠٢، ١٠٠٠] ٥٠ النساني: (٢٢٠) ٥٠ النساني: (٢٢٠) ٥٠ (٢٢٠) ٥٠ (٢٢٠) ٥٠ (٢٢٠) ٥٠ (٢٢٠) مفرت على الكافئة عمر وي بركم تي ماليكا في سونے كي الكوشي، ريشم اور سرخ زين پوش منع فرمايا ہے۔

( ٧٢٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى [قال شعب: صحيح] [انظر: ١١٨]

(۷۲۳) حضرت علی نگافٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا اللہ ما یا عبد مکا تب یعن وہ غلام جس سے ایک مقررہ مقدارادا کرنے برآ تانے آزادی کامعابدہ کرلیا ہو، نے جتنی مقدارادا کردی ہو، اتنی مقدار میں وہ دیت کا متحق بھی ہوجائے گا۔

( ٧٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدِ الْإِيَامِيِّ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَآمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَآوُقَدَ نَارًا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَآرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدُخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِللَّهِ مِنَا أَنْ يَدُخُلُوهَا لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخِرِينَ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لِللَّاخِرِينَ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لِلْآخِرِينَ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لِلْآخِرِينَ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ [راحع: ٢٢٢]

(۷۲۴) حضرت علی ڈٹائٹو سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے ایک لشکر روانہ فر مایا ، اور ایک انصاری کو ان کا امیر مقرر کردیا ،

اس نے آگ جلائی اور کہا کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ ، لوگ ابھی اس میں چھلا تگ لگانے کی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آگ ہی سے تو بھا گ کرہم نبی علیہ اس میں ہو استہ ہوئے ہیں ، چنانچہ نبی علیہ اس کو سارا واقعہ بتایا گیا ،

نبی علیہ نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کرنے والوں فر مایا کہ اگرتم اس میں ایک مرتبہ داخل ہو جاتے تو پھر کبھی اس میں سے نکل نہ سکتے ، اور دوسروں کی تعریف کرتے ہوئے فر مایا اللہ کی نافر مانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے ، اطاعت کا تعلق تو صرف نیکی کے کا موں سے ہے۔

(2۲۵) حفرت علی بخانی سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق بخانی کے لوگوں سے فرمایا کہ ہمارے پاس بیر ہو کچھ زائد مال چ گیا ہے اس کے بارے تبہاری کیارائے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین! آپ ہماری وجہ سے اپنے اہل خانہ ، اپنے

### هي مُنالِهَ اللهِ وَيَنْ اللهِ اللهِ وَيَعْلِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ وَمِنْ اللهِ اللهِ وَمِنْ اللهِ اللهِ وَمَ

کاروباراور تجارت سے رہ گئے ہیں، اس لئے یہ آپ رکھ لیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ میں نے کہا کہ لوگوں نے آپ کومشورہ دیتو دیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ بھی تو کوئی رائے دیجئے، میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے یقین کو گمان میں کیوں تبدیل کررہے ہیں؟ فرمایا آپ اپنی بات کی وضاحت خود ہی کردیں۔

میں نے کہا بہت بہتر، میں اس کی ضرور وضاحت کروں گا، آپ کو یا دہوگا کہ ایک مرتبہ نی علیظ نے آپ کو صدقات و
ز کو ق کی وصولی کے لئے بھیجا تھا، آپ حضرت عباس ڈٹاٹٹوئے پاس آئے، انہوں نے ز کو ق دینے سے انکار کردیا، آپ دونوں
کے درمیان کچھاور کچے نچے ہوگئ، آپ نے جھے سے کہا کہ میر سے ساتھ نبی علیظ کے پاس چلو، ہم وہاں پنچے تو ہم نے نبی علیظ میں وہ
نشاط ندد یکھا جو ہوتا تھا، چنا نچہ ہم واپس آگئے، اگلے دن جب ہم دوبارہ حاضر ہوئے تو اس وقت ہم نے نبی علیظ کو ہشاش
بیشا نہوں نے آپ سے فرمایا کہ کیا آپ کے علم میں بیات
نہیں ہے کہ انسان کا پچااس کے باپ کے مرتبہ میں ہوتا ہے؟

پھرہم نے نبی ملیکا سے پہلے دن کی کیفیت اور دوسرے دن کی کیفیت کے حوالے سے پوچھا تو آپ مُلَا تُعْمَا ہے فر مایا تھا کہ جب آپ دونوں پہلے دن میرے پاس آئے تھے تو میرے پاس زکو ہ کے دود بنار فن گئے تھے، یبی وجہ تھی کہ آپ نے جمھے بوجھل طبیعت میں دیکھا،اور جب آج آپ دونوں میرے پاس آئے تو میں وہ کسی کو دے چکا تھا،ای وجہ سے آپ نے جمھے ہشاش بثاش پایا، حضرت عمر مزالات نے حضرت علی مزالات سے بین کرفر مایا آپ نے صبح فر مایا، بخدا! میں دنیا وآخرت میں آپ کا شکر گذار درہوں گا۔

( ٧٦٦ ) حَلَّثَنَا يُونُسُ حَلَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنُ مُحَمَّدٍ ابْنِ كَعْبِ الْقُرَظِى عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَوُ لَاءِ الْكَلِمَاتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبٍ قال لَقَّنِنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَوُ لَاءِ الْكَلِمَاتِ وَأَمْرَنِى إِنْ نَوْلَ بِى كُوبُ أَوْ شِدَّةً أَنْ أَقُولَهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْكَرِيمُ الْحَلِيمُ سُبْحَانَهُ وَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَطِيمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [راحع: ٧٠١].

(۲۲۷) حضرت علی نگائی فرماتے ہیں کہ کسی تکلیف یا مصیبت آنے پر نبی علیمانے مجھے بید عاء سکھائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ بر ابر دبار اور مہربان ہے ، اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے ، اللہ کی ذات بڑی بابر کت ہے ، وہ عرش عظیم کارب ہے ، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔

( ٧٢٧ ) حُكَّنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَكَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا مَاءٌ فَعَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَنْهُ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِى إِنَالَ الألباني: ضعيف (ابوداود: تَعَالَى بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنُ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِى إِنَالَ الألباني: ضعيف (ابوداود:

٢٤٩، ابن ماجة: ٩٩٥) قال شعيب: إسناده مرفوعاً ضعيف] [انظر: ٩٩٤، ١٦١ ]

### هي مُنالَا المَدُن بن مِينِ سَوْم الله المُنالِق الرَّاسُدِين الله الله الله المُنالِق الرَّاسُدِين الله

(۷۲۷) حفرت علی نگائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوفخص جنابت کی حالت میں عسل کرتے ہوئے اللہ بال کے برابر بھی جگہ خالی چھوڑ دے جہاں پانی نہ پہنچا ہو، اللہ تعالی اس کے ساتھ جہنم میں ایسا ایسا معالمہ کریں گے، بس اسی وقت سے میں نے اپنے بالوں کے ساتھ دھنی پال لی۔

( ٧٦٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ آبِيهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ ٱلْوَابِ [قال شعيب: إسناده ضعيف] [انظر: ٨٠١]

(۷۲۸) حفزت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹھ کوسات کیڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔

( ٧٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَصْلِ وَالْمَاجِشُونُ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ عَنِ عَلِيٌّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ اسْتَفْتَحَ لُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْمَارُضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا آنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَابِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَآنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ آبُو النَّصْرِ وَآنَا آوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱنْتَ آنْتَ رَبِّي وَآنَا عَبُدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرُ لِي ذُنُوبِي جَمِيمًا لَا يَغْفِرُ اللَّانُوبَ إِلَّا ٱنْتَ وَاهْدِنِي لِٱحْسَنِ الْٱخْلَاقِ لَا يَهْدِى لِٱحْسَنِهَا إِلَّا ٱنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّنَهَا لَا يَصُوفُ عَنِّي سَيَّنَهَا إِلَّا ٱنْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ٱسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلَيْكَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِى وَمُنِّحَى وَعِظَامِي وَعَصَبِي وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ الرَّكُمَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ ٱسْلَمْتُ سَجَدَ وَجُهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ فَآخُسَنَ صُورَهُ فَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ ٱخْسَنُ الْحَالِقِينَ فَإِذَا سَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَلَّمْتُ وَمَا آخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَلِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ [صححه مسلم (٧٧١)، وابن خزيمة (٢٦ ٤ و٢٦ ٤ و ٢٦ ٤ و ٧٤ و ٥ ٧٠ و ٢ ١٦ و ٧٧٣ و ٧٤٣ و ٧٤٣) قال شعيب: إسناده صحيح [راجع: ٧١٧] (۲۷) حضرت علی ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا جب بھیرتح یمہ کہہ چکتے تو ثناء پڑھنے کے بعد فرماتے کہ ٹس نے اپنے چمرے کارخ اس ذات کی طرف سب سے میسو ہوکر اور مسلمان ہوکر چھیرلیا جس نے آسان وز مین کو تخلیق کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوا، میری نماز ،میری قربانی ،میری زندگی اورموت اس اللہ کے لئے وقف ہے جوتمام جہانوں کو پالنے والا ہے،اس کا كونى شركيتيس، جي اى كاسم دياميا إوريس مسلمانون من بي بون، اللي البي عقيق بادشاه بين، آب عاده كوئى

### مُنلاً امْرُونَ بْل يُسِيِّدُ مَرْمُ اللَّهُ اللَّ

معبود نہیں، آپ ہی میرے رب اور میں آپ کا عبد ہوں، میں نے اپنی جان پرظم کیا، اور جھے اپنے گنا ہوں کا اعتراف ہاں لئے آپ میرے تمام گنا ہوں کو معاف فرما دیں، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گنا ہوں کو معاف کر ہی نہیں سکتا، اور بہترا خلاق ک طرف میری رہنمائی فرمائے، کیونکہ بہترین اخلاق کی طرف بھی آپ ہی رہنمائی کر سکتے ہیں اور جھے برے اخلاق ہے بچاہئے کیونکہ ان سے بھی آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ کی ذات بڑی بابر کت اور برتر ہے، میں آپ سے اپنے گنا ہوں کی معافی ما نگا اور تو ہے کرتا ہوں۔

جب رکوع میں جاتے تو یوں کہتے کہ الی ایس نے آپ کے لئے رکوع کیا، آپ پرایمان لایا، آپ کا تابع فرمان ہوا، میرے کان اور آ تکھیں، دماغ، ہڑیاں اور پٹھے سب آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔

جب رکوع سے سرا تھاتے تو سمع اللہ کمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد فر ماتے کہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں جوز مین وآ سان اور ان کے درمیان کی جگہ کو برکر دیں اور اس کے علاوہ جس چیز کوآپ جا ہیں ، بھر دیں ۔

جب آپ تالی این الایا، آپ کا الی ایس نے آپ کے لئے ہوہ کیا، آپ برایمان لایا، آپ کا تالی فرمان ہوا، میرا چروہ اس ذات کے سامنے ہدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی بہترین تصویر کئی کی، اس کے کان (سننے) اور آگھدد کھنے کے قابل بنائے، اللہ کی ذات بری بابر کت ہے جو بہترین خالق ہے۔

اور جب نماز کا سلام پھیرتے تو یوں فرماتے کہا۔ اللہ! میرےا گلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہرتمام گناہوں کو معاف فرما دےاور جو میں نے حدہے تجاوز کیاوہ بھی معاف فرمادے،اور جن چیزوں کوآپ بھھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ بھی معاف فرما دے، آپ بی اول وآخر ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی معبودنہیں ہے۔

( ٧٣٠) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا فِطُرٌ عَنِ الْمُنْدِرِ عَنِ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِى بَعْدَكَ وَلَدُ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأَكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ فَكَانَتُ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ إِقَال الألباني: صحيح (أبوداود: ٩٦٧ ٤)]

(۷۳۰) حضرت علی ٹٹاٹٹوٹ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیایار سول اللہ! یہ بتا ہے کہ اگر آپ کے بعد میرے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتو کیا میں اس کانام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں! یہ نبی علیظا کی طرف سے حضرت علی ٹٹاٹٹوئ کے لئے رفصت تھی۔

( ٧٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَدِى بِنِ قَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَهِدَ إِلَىَّ النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَهِدَ إِلَى مُرْمِنٌ وَلَا يَبْعِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ [راحع: ٢٤٢]

(۲۳۱) حضرت علی اللافر ماتے ہیں کہ نی طبی ان جمع سے بیات ذکر فر مائی تھی کہ تم سے بغض کوئی منافق ہی کرسکتا ہے اور تم سے معبت کوئی مؤمن ہی کرسکتا ہے۔ سے معبت کوئی مؤمن ہی کرسکتا ہے۔

### هي مُنالًا أَمُّهُ وَمِنْ رَبِيدِ مِتْرَمُ كُورُ فِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ حُجَيَّةً عَنْ عَلِيٍّى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفِ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ [صححه ابن عزيمة: (٤ ٩١١ و ٢٩١٥) وقال الترمذى: مذا حديث حسن صحيح. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٣١٤٣، الترمذى: ١٥٠٣، النسائي: ٢١٧/٧)] [انظر: ٣٣٤،

(۷۳۲) حضرت علی دلائٹو فرماتے ہیں کہ نبی تالیکا نے ہمیں تھم فرمایا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں کہ کہیں ان میں کوئی عیب تونہیں ہے۔

( ٧٣٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ عَلِى بُنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَرُوَانَ بُنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنَّا نَسِيرُ مَعَ عُنْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِذَا رَجُلَّ يُلِّتِى بِهِمَا جَمِيعًا فَقَالَ عُنْمَانُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا عَلِيٌّ لَيْسِرُ مَعَ عُنْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا عَلِيٌّ فَقَالَ اللَّهُ عَلْمُهُ أَنِّى قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ لِأَدْعَ قُولً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُولِكَ [صححه البحارى (٦٣٥)] [انظر: ١٣٩]

( ۲۳۳ ) مروان بن حکم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عثان غی ڈاٹھٹا کے ساتھ چلے جارہے تھے کہ ایک شخص کج اور عرہ دونوں کا تلبیہ کہتے ہوئے نظر آیا، حضرت عثان ڈاٹھٹا ہیں، حضرت عثان ڈاٹھٹا ہیں، حضرت عثان ڈاٹھٹا نے اور عمرہ کے میں نہیں ہے کہ ہے کہ میں نہیں ہے کہ میں نہیں ہے کہ میں نہیں ہے کہ ہے کہ

﴿ ٧٣٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ عَنْ حُجَيَّةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْبَقَرَةِ فَقَالَ عَنْ سَبْعَةٍ فَقَالَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ فَقَالَ لَا يَضُرُّكَ قَالَ الْعَرْجَاءُ قَالَ إِذَا بَلَغَتُ الْمَنْسَكَ فَاذْبَحُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ [راحع: ٧٣٧]

(۷۳۳) ایک آ دمی نے حضرت علی و واقع سے گائے کی قربانی کے حوالے سے سوال کیا، انہوں نے فر مایا کہ ایک گائے سات آ دمیوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے، اس نے پوچھا کہ اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہوتو؟ فر مایا کوئی حرج نہیں، اس نے کہا کہ اگروہ نیکڑی ہو؟ فر مایا اگر قربان گاہ تک خود چل کر جاسکے تو اسے ذرج کر لو، نبی علیشا نے ہمیں تھم دیا ہے کہ جانور کے آ کھاور کان اچھی طرح دیکھ لیس۔

( ٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَٱبُو عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سَمِعَاهُ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُوجُ قَوْمٌ فِيهِمْ رَجُلٌ مُودَنُ الْيَدِ آوُ مَنْدُونُ الْيَدِ آوُ مُخْدَجُ الْيَدِ وَلَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَآنَبَأْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبِيدَةُ قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ٱلنَّتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي

وَرَبِّ الْكُفْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكُفْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكُفْبَةِ [راحع: ٦٢٦]\_

( ٧٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبُدِ الْمُأْعَلَى النَّعْلَبِيِّ عَنْ آبِي جَمِيلَةَ الطُّهَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الْمُأْعَلَى النَّعْلَبِيِّ عَنْ آبِي جَمِيلَةَ الطُّهَوِيِّ عَنْ عَلِيْهَا الْحَدَّ فَاتَيْتُهَا خَادِمًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ أُفِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَاتَيْتُهَا فَوَجَدُنُهُا لَمُ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا فَآقِمُ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَتَعَلَى النَّعُ مَنْ مَنْ دَمِهَا فَآقِمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ [راحع: ٢٧٩]

(۷۳۷) حفرت علی دانشوں ہے کہ نبی نالیکی کی کبی باندی سے بدکاری کا گناہ سرز دہوگیا، نبی نالیکی نے بیجھے اس پر حد جاری کرنے کا حکم دیا، میں اس کے پاس پہنچا تو ابھی اس کا خون بندنہیں ہوا تھا، میں نے نبی نالیکی کواس کی اطلاع دی، تو نبی نالیکی نے فرمایا جب اس کا خون رک جائے تو اس پر حد جاری کردینا اور یا در کھو! اپنے مملوکوں پر بھی حدود جاری کیا کرو۔

(۷۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ خَيْوٍ عَنْ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحْقُ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ ظَاهِرَهُمَا وَاللَّهِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ ظَاهِرَهُمَا وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ ظَاهِرَهُمَا وَاللَّهُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ ظَاهِرَهُمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ طَاهِرَهُمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ طَاهِرَهُمَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ طَاهِرَهُمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ طَاهِرَهُمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْمُسْعِ مِنْ طَاهِرَهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالْمُسْعِ مِنْ طَاهِرَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمُعُلِّمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَا عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَامُونَ وَلِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُسْتُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُسْتُ عَلَيْكُ الْمُعْمَا عَلَى الْمُسْتُ وَلَوْلَ عَلَيْكُ الْمُعْلَمُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُ وَالْمُ لَمُ الْمُسْتُولُ عَلَيْكُ الْمُعْلَى عَلَيْكُ وَالْمُ لَا عَلَيْكُ الْمُعُلِمُ وَلَا عَلَيْكُ الْمُعْلَى عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُ وَلَالَامُ وَلَا عَلَالَامُ وَلَالِكُولُولُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلَى عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُ وَلَى عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَالْمُولُولُ عَلَى كُلُولُ عَلَى الْمُعْمَالُولُ وَلَا عَلَامُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عِلَيْكُ وَلَالِكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَ

( ٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ أَنْ نُنْزِى حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ [قال شعب: صحبح] [انظر:

(۷۳۸) حفرت علی المنظنے مروی ہے کہ نبی علینا نے ہمیں کھوڑوں پر گدھوں کو کدوانے سے (جفتی کروانے سے) منع فرمایا ہے۔ (۷۳۹) حَلَّتُنَا وَ کِیعٌ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ آبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَادِثِ عَنْ عَلِیٌّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَخْلَفْتُ ابْنَ أَمَّ عَبْدٍ [راحع: ۲۹ م]
اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَخْلَفْتُ اَحَدًّا عَنْ غَیْرِ مَشُورَةٍ لَاسْتَخْلَفْتُ ابْنَ أَمَّ عَبْدٍ [راحع: ۲۹ م]
(209) حضرت علی وَالْتَوْسِ مروی ہے کہ جناب رسول اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ فِر ایرا اگر میں مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی کو

## هي مُناهُ امُّهُ وَضِل مِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ اللّ

اميرينا تاتوابن ام عبديعني حضرت ابن مسعود رفائفنا كوبنا تابه

(٧٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ الْحَكَمِ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ شَكَّتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَأَتَنَهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَآتَنَهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدُهُ فَرَجَعَتُ قَالَ فَآتَنَا وَقَدُ أَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا قَالَ فَلَهَبْتُ لِأَقُومَ فَقَالَ مَكَانكُمَا فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ فَلَمُ تَجِدُهُ فَرَجَعَتُ قَالَ فَآتَانَا وَقَدُ أَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا قَالَ فَلَهُمْتُ لِأَقُومَ فَقَالَ مَكَانكُمَا فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ خَتَى وَجَدُتُ بَرُدَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ آلَا أَدُلُكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ إِذَا أَخَذُتُهُمَا مَضْجَعَكُمَا سَبَّحْتُمَا لَلَّهُ ثَلَانًا وَقَلَائِينَ وَحَمِدُتُكُما فَكُمَا عَلَى مَا هُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ إِذَا أَخَذُتُكُما مَصْجَعَكُمَا سَبَحْتُمَا اللَّهُ ثَلَانًا وَقَلَائِينَ وَحَمِدُتُكُما وَلَكُونِينَ وَحَمِدُتُكُما وَلَكُونِينَ وَحَمِدُتُكُما وَلَكُونِينَ وَحَمِدُتُكُما وَلَكُونُ وَلَكُونِينَ وَكَبَرُتُهُمَا وَلَكُونِينَ وَصَعِمَا اللَّهُ ثَلَانًا وَقَلَائِينَ وَكَمِدُتُكُما وَلَكُونِينَ وَكَبَرُتُهُمَا وَلَكُونِينَ وَصَحِه البحارى (٢١١٣) ومسلم واللَّهُ ثَلَانًا وَلَلْونِينَ وَحَمِدُتُكُما وَلَكُونُونَ وَلَا لِمَا عَلَى مَا مُشَاهُ أَرْبَعًا وَلَلَاثِينَ وَصَحه البحارى (٢١٥) ومسلم (٢٧٢٧) وابن حبان (٢٤٥) وإن حبان (٢٤٥) وابن حبان (٢٤١٤) وابن حبان (٢٤٤) وابن حبان (٢٤٤) والمَع عَلَيْهُ وَلَونُونِينَ أَلَونُونَ الْعَلَاقِينَ الْعَلَاقِينَ الْعَلَى الْعَلَاقِينَ الْعَلَاقِينَ الْقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَاقِينَ الْعَلَاقِينَ الْعَلَاقِينَ الْعَلَاقِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَاقِينَ الْعَلَاقِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَاقِينَ اللّهُ اللّهُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

( ۲۰۰ ) حضرت علی مخافیز ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ دُفیزا نے نبی علیا سے شکایت کی کہ آٹا پیس پیس کر ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، اس دوران نبی علیا کے پاس کہیں سے پچھ قیدی آئے، حضرت فاطمہ ڈٹیزا کو پیتہ چلا تو وہ نبی علیا کی خدمت میں ایک خادم کی درخواست لے کر حاضر ہو کیں لیکن نبی علیا انہ ملے، چنانچہ وہ واپس آگئیں۔

رات کو جب ہم اپنے بستر وں پر لیٹ بھے تھے تو نبی ملینی تشریف لائے ، میں نے کھڑا ہونا چاہا لیکن آپ مَنَا اَیْجَانے فرمایا اپنی جگہ رہو، یہ کہہ کر نبی علینی ہمارے پاس بیٹھ گئے ، حتی کہ میں نے آپ مَنَا اَیْکِنَ آکے قدموں کی شنڈک محسوس کی ،اور فرمایا کیا میں تمہیں ایس چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لئے خادم سے بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستر پر لیٹا کروتو ۳۳ مرتبہ بسجان اللہ،۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۴ مرتبہ اللہ اکبر کہدلیا کرو۔

(٧٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ حَبِيبٍ عَنُ أَبِي وَائِلِ عَنُ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِى قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنُ لَا تَدَعَ تِمُثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ [انظ: ٦٤٠١]

(۷۴۱) حفزت علی ڈٹائنڈ کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے رفیق''ابوالصیاح اسدی'' کومخاطب کر کے فرمایا میں تتہیں اس کام کے لئے بھیج رہا ہوں' جس کام کے لئے نبی ملیکیا نے مجھے بھیجا تھا،انہوں نے مجھے ہرقبرکو برابر کرنے اور ہربت کو مٹاڈ النے کا تھم دیا تھا۔

( ٧٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ ثُوَيُرٍ بُنِ آبِي فَاخِتَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ هَذِهِ السَّورَةَ سَبِّحُ السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [إسناده صعيف]

( ۲۲ ) حضرت على رفاتيز سے مروى ہے كہ جناب رسول الله مُؤاتِينِ كوسورة الاعلى بہت محبوب تقى۔

( ٧٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَوٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتُ لِى مِائَةُ دِينَاوٍ فَتَصَدَّقُتُ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ

## منالاً امَّن منبل مُنظ منبل مُنظ منبل مُنظ منبل منظ من المنظم منظم من المنظم منظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم منظم من المنظم منظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من

وَقَالَ الْآخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ لِي عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَصَدَّفْتُ مِنْهَا بِدِينَارٍ وَقَالَ الْآخَرُ كَانَ لِي دِينَارٌ فَتَصَدَّفْتُ بِعُشْرِهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ فِي الْآجُرِ سَوَاءٌ كُلُّكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ [إسناده ضعيف] [انظر: ٩٢٥]

(۳۳) حضرت علی دلانتی سے مروی ہے کہ تین آ دی نبی الیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس سودینار تھے جن میں سے میں نے دس دینار صدقہ کردیے ، دوسرے نے کہایارسول اللہ! میرے پاس دس دس دینار تھے ، میں نے اس دینار تھے ، میں نے اس میں نے اس کے دینار تھا ، میں نے اس کا دسواں حصہ صدقہ کردیا ، نبی علیا نے فرمایا تم سب کو برابر برابر اجر ملے گااس کئے کہتم سب نے اپنے مال کا دسواں حصہ صدقہ کریا ہے۔

(۷۴۴) حضرت علی دلانٹوزے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافِیقِم کی ہتھیلیاں اور پاؤں بھرے ہوئے اور ہڈیوں کے جوڑ مضبوط تھے۔

( ٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَكَلَّمُ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْآوَلِ [راحع ١٩٠] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَكَلَّمُ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْآوَلِ [راحع ١٩٠] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا فَرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ مَن الْآوَلِ وَالحَدِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ الْخَصْمَانِ فَلَا تَكُلَّمُ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْآوَلِ [راحع ١٩٥٠] و ( ٢٥٥ ) ومرتعل اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْتَ مِنُ الْآوَلِ وَالْحَدِينَ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ

( ٧٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ٱنْبَآنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ هُوْمُزَ عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ ضَخْمُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ شَفْنُ الْكُفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ مُشْرَبٌ وَجُهُهُ حُمْرَةً طُويِلُ الْمَسُرُبَةِ ضَخْمُ الْكرَادِيسِ إِذَا مَشَى تَكَفَّآ تَكَفَّوًا كَانَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبِ لَمُ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٤٧]

(۷۳۲) حضرت علی ڈٹائٹو سے مروی کے کہ نبی تالیٹا بہت زیادہ لیم سے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے ،سرمبارک بڑا اور داڑھی گھنی تھی ،ہتھیایاں اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، چہرہ مبارک میں سرخی کی آمیزش تھی ، سینے سے لے کرناف تک بالوں کی ایک لبی سے وہاری تھی ، ہڈیوں کے جوڑ بہت مضبوط تھے، چلتے وقت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، ایسامحسوس ہوتا تھا گویا کہ کی کی مُنلاً امَّ وَمِنْ الْمِیهِ مِتْرَمِ کُورِ کُور گھاٹی سے اتر رہے ہیں، میں نے ان سے پہلے یاان کے بعدان جیسا کوئی ندد یکھا ہُٹائٹیڈ کھر

( ٧٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنِا إِسُوَائِيلُ عَنْ ثُويْرِ بُنِ أَبِي فَاخِتَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهُدَى كِسُرَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَتُ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهُمْ [قال لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَتُ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهُمْ [قال الرّسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَتُ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهُمْ [قال الرّسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَبِلُ مِنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَبِلُ مِنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمَا عَلَيْكُوا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَى

(۷۴۷) حضرت علی رفائق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسری نے نبی ملیلا کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، آپ مُنافِیزا نے قبول فر مالیا، اس طرح قیصر نے ہدیہ جیجا تو وہ بھی قبول فر مالیا اور دیگر با دشا ہوں نے بھیجا تو وہ بھی قبول فر مالیا۔

( ٧٤٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنُ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيِّمِرَةَ عَنْ شُويَحِ بْنِ هَانِءٍ قَالَ سَالُتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا عَنُ الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَيْنِ فَقَالَتْ سَلْ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهِذَا مِنَى كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَسَالُتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ [صححه مسلم (٢٧٦) وابن حريمة (١٩٤ و ١٩٥)] [انظر:

(۵۴۸) شریح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے موزوں پرمسے کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھنا سے ایک سوال پو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ بیسوال تم حضرت علی ڈاٹھنا سے بوچھو انہیں اس مسئلے کا زیادہ علم ہوگا کیونکہ وہ نبی علینا کے ساتھ سفر میں بھی رہتے تھے، چنا نچہ میں نے حضرت علی ڈاٹھنا سے پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی علینا نے ارشاد فر مایا مسافر کے لئے تین دن اور تین رات موزوں پرمسے کرنے کی اجازت ہے اور متم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔

( ٧٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [قال شعيب: صحيح]

(۷۲۹) گذشته روایت اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٥٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ أَبِي الصَّعْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيَمِينِهِ بُنِ أَبِي الصَّعْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَا بِيَمِينِهِ بُنِ زُرَيْدٍ الْعَافِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَا بِيمِينِهِ وَحَرِيرًا بِشَمَالِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِى [قال شعب: صحبح] [انظر: ٥٣٠] ورَحْرِيرًا بِينَ إِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُورِ الْمَتِي إِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُورِ الْمَتِي إِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُورِ الْمَتِي إِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُورَ الْمَتِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُورِ الْمَتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُورُ وَالْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُرَاوِل عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ وَلَوْلَ مَا عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَامُ مَعْدَا وَرَالُ مَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَاقِ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

( ٧٥١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْنَانَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيٌّ

مَنْ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتُرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ مَنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ وَاللَّهُ الرَّالِينَ عَلَى مَنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى فَيْسِكَ وَاللَّهُ الرَّالِينَ عَلَى مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى فَيْسِكَ وَاللَّهُ الرَّالِينَ وَمَعِيمٍ (أبوداود: ١٢٧٧) ابن ماجة: ١١٧٩، ابن ماجة: ١١٧٩)

(۵۱) حضرت علی دلائٹوئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹیٹر گوئز کے آخر میں یوں فر ماتے تھے کہ اے اللہ! میں تیری رضا کے ذریعے تیری نارافعکی سے بناہ ما نکتا ہوں، تیری درگذر کے ذریعے تیری سز اسے اور تیری ذات کے ذریعے تھے سے بناہ ما نکتا موں، میں تیری تعریف کا احاط نہیں کر سکتا ، تو اسی طرح سے جس طرح تونے اپنی تعریف خود کی ہے۔

الترمذي: ٣٥٦٦، النسائي: ٢٤٨/٣) قال شعيب: إسناده قوى [انظر: ٩٥٧، ٥٩٥، ٢١٢٩٥

ُ ( ٧٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَجْهَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بَيْنَ الْمَغْرِبِ ﴿ وَالْعِشَاءِ بِالْقُرْآنِ [راحع: ٦٣٣]

(۷۵۲) حفرت علی توانی ہے مروی ہے کہ نی علیا نے اس بات سے مع فر مایا ہے کہ کوئی شخص مغرب اور عشاء کے در میان الاوت کرتے ہوئے آئی آ واز کو بلند کرے۔

( ٧٥٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَآنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ وَبِيعَةَ قَالَ رَآيَتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتِي بِدَابَةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجُلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَيْهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقُونِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ اللَّهِ سَنَّحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّهَ إِلَهُ إِلَّهَ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ النِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ مِمَّ ضَحِكَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَابُّ مِنْ عَبْدِهِ إِلَا قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَيَقُولُ عَلِمَ عَبْدِى آنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهِ مَا لَكُ مُنْ عَبْدِهِ إِلَا قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَيَقُولُ عَلِمَ عَبْدِى آنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهِ مَا لَكُ وَسُلَمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ قَقُلْتُ مِمَّ ضَحِكَتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ مِمَّ ضَحِكَتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلُ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ صَحِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْهُ وَلَا اللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ لِيَعْفِرُ اللَّهُ الْمَالَ الْمَدَى: مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى وَلَوْدَاوِد: ٢٠٦٧) والحاكم (٢/٩٥ - ٩٩)، قال الترمذى: حسن صحيح. قال الألِباني: صحيح (أبوداود: ٢٠٢٧) الترمذى: حسن لهذه عن الله المناس المناس عنه المناس المناس عنه المناس ع

(۷۵۳) علی بن ربید کتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹنٹ کو دیکھا کہ ان کے پاس سواری کے لئے ایک جانور لایا گیا، جب انہوں نے اپنا پاؤں اس کی رکاب میں رکھا تو ''بہم اللہ'' کہا، جب اس پر بیٹھ گئے تو یہ دعاء پڑھی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارا تا لیع فر مان بناویا، ہم تو اسے اپنے تا لیع نہیں کر سکتے تھاور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر تین مرتبہ'' المحمد للہ'' اور تین مرتبہ'' اللہ اکبر'' کہہ کرفر مایا اے اللہ! آپ پاک ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی جان پڑھم کیا پس جھے معاف فر ماد ہے۔ پھر مسکر اویے۔

### هي مُنالًا أَمَّهُ رَضِل بِيَدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ حَلَى اللهُ اللهُ

میں نے پوچھا کہ امیر المومنین! اس موقع پر مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے نبی علیہ اس کو بھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا جیسے میں نے کیا اور نبی علیہ بھی مسکرائے تھے اور میں نے بھی ان سے اس کی وجہ پوچھی تھی تو آپ مالی تھا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار! مجھے معاف فرمادے تو پروردگار کوخوشی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میر ابندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ اس کے گناہ کوئی معاف نہیں کرسکتا۔

( ٧٥٤ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ عَادَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِمٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَتَعُودُ الْحَسَنَ وَفِي نَفْسِكَ مَا فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَمْرُو إِنَّكَ لَسْتَ بِرَبِّي فَتَصْرِفَ قَلْبِي حَيْثُ شِئْتَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُنَا أَنْ نُؤَكِّى إِلَيْكَ النَّصِيحَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمِ عَادَ أَخَاهُ إِلَّا ابْتَعَتَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ ٱلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمُسِى وَمِنْ أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ لَهُ عَمْرُو وَكَيْفَ تَقُولُ فِي الْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا أَوْ حَلْفَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ فَضْلَ الْمَشْيِ مِنْ خَلْفِهَا عَلَى بَيْنِ يَدَيْهَا كَفَصْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى الْوَحْدَةِ قَالَ عَمْرُو فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَا يَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَمْشِيَان أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُمَا إِنَّمَا كُوهَا أَنْ يُحْرِجَا النَّاسَ [انطر: ٥٥٥] (۷۵۴)عبداللہ بن بیار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر و بن حریث حضرت امام حسن ڈاٹٹٹو کی عیادت کے لئے آئے ،حضرت علی ڈٹٹٹو نے ان سے فرمایا کہ یوں تو آپ حسن کی بیار پری کے لئے آئے ہیں اورا پنے دل میں جو کچھ چکھیار کھا ہے اس کا کیا ہوگا؟عمرو نے کہا کہ آپ میرے رہنہیں ہیں کہ جس طرح جا ہیں میرے دل میں تصرف کرنا شروع کر دیں، حضرت علی ڈاٹھؤنے فرمایا لیکن اس کے باوجودہم تم سے نصیحت کی بات کہنے سے نہیں رکیس مے، میں نے نبی ملیکا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جومسلمان ا پیے کسی بھائی کی عیادت کے لئے جاتا ہے،اللہ اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر فرمادیتا ہے جوشام تک دن کے ہر لمجے میں اس کے لئے دعاءِ مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اگر شام کو گیا ہوتو صبح تک رات کی ہر گھڑی اس کے لئے دعاء کرتے رہتے ہیں۔ عمرو بن حریث نے یو چھا کہ جنازے کے ساتھ چلنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جنازے کے آگے چلنا چاہئے یا پیچیے؟ فرمایا کہ آ مجے چلنے پر پیچیے چلناای طرح افضل ہے جیسے فرض نماز یا جماعت پڑھنے کی نضیلت تنہا پڑھنے پر ہے، عمرونے کہا کہ میں نے تو خود حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹٹا اور حضرت عمر فاروق ڈٹائٹٹا کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھاہے؟ فر ما یا و ه دونو ں لوگوں کواننی وجہ ہے تنگی میں مبتلانہیں کرنا جا ہے تھے۔

( ٧٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى طالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَسَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْعَضَبَ فِى وَجْهِدِ قَالَ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِى [راحع: ٦٩٨].

### منالاً المرابي منالاً المرابي المنال يميني متوم المنال الم

(۷۵۵) حضرت علی طافشائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ کے طور پر ایک ریشی جوڑا آیا، نبی علیظانے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں اسے پہن کر باہر نکلا، کیکن جب نبی علیظا کے روئے انور پر ناراضگی کے اثرات دیکھے تو میں نے اسے اپنی عورتوں میں تقسیم کردیا۔

(٧٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ قَالَ عَلَمُ اللّهِ بُنُ شَقِيقٍ كَانَ عُنْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَنْهُمْ عَنْ الْمُتُعَةِ وَعَلِيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَأْمُو بِهَا فَقَالَ عُنْمَانُ لِعَلِيِّ إِنَّكَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَالَ عَلِيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لَقَالُ الْحَلُ وَلَكِنَا كُنَا خُانِفِينَ [راحع: ٣١] عَنْهُ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَجَلُ وَلَكِنَا كُنَا خُانِفِينَ [راحع: ٣١] عَنْهُ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَجَلُ وَلَكِنَا كُنَا خُوالُولُ لَا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَجَلُ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَجُلُ وَكُولُ الْعَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ فِي الرَّضِيعِ يُنْفَحَ بَوْلُ الْفُكَرِمِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ فِي الرَّضِيعِ يُنْفَحُ بَوْلُ الْفُكَرِمِ وَيُعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ فِي الرَّضِيعِ يُنْفَحُ بَوْلُ الْفُكَرِمِ وَيُعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ فِي الرَّضِيعِ يُنْفَحُ بَوْلُ الْفُكَرِمِ وَيُعْمَا الطَّعَامَ فَإِذَا طَعِمَا غُسِلًا جَمِيعًا [راحع: ٣٥].

( ٧٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبُعِیّ بُنِ حِرَاشٍ عَنْ عَلِیٌّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لَا یُؤُمِنُ عَبْدٌ حَتَّی یُؤُمِنَ بِأَرْبَعِ حَتَّی یَشْهَدَ آنُ لَا اِللَّهُ وَانِّی رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ وَانِّی رَسُولُ اللَّهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَحَتَّی یُؤُمِنَ بِالْقَدَرِ [قال الألبانی: صحیح ( ابن ماحة: بَعْدَ الْمَوْتِ وَحَتَّی یُؤُمِنَ بِالْقَدَرِ [قال الألبانی: صحیح ( ابن ماحة: ۱۸، الترمذی: ۲۱٤٥). قال شعیب: رجاله ثقات ]. [انظر: ۲۱۱۱].

(۵۸) حضرت علی بڑا ٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ فالقی آنے ارشاد فر مایا کوئی مخص اس وقت تک کامل مو من نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لے آئے ،اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا پیغیبر ہوں ،اس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے ،مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے اور تقذیر پر ایمان رکھے۔ (۷۵۸) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّفَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِی إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ نَاجِيَةَ بُنَ کَعْبٍ یُحَدِّثُ عَنْ عَلِیِّ

### المناه المرابية مترم المناه ال

رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَهُ أَتَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ فَقَالَ لَهُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَفَالَ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ فَقَالَ لِنَهُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اذْهَبُ فَوَارِهِ قَالَ فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَى النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي اغْتَسِلُ [اسناده ضعيف. وقد ضعفه البيهقي وتبعه النووي. وقال ابن المديني: في اسناده بعض الشيء. قال الألباني: صحيح (أبودائود: ١٠٢٢، النسائي: ١/١١ و ٧٩/٤)]. [انظر: ١٠٩٣].

(٩ ٤٥) ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹٹو نبی علیقیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خواجہ ابوطالب کی وفات کی خبر دی ، نبی علیقیا نے فر مایا جا کر انہیں کسی گڑھے میں چھپا دو ، حضرت علی ڈٹاٹٹو نے عرض کیا کہ وہ تو شرک کی حالت میں مرے ہیں (میں کسے ان کو قبر میں اتارک نبی علیقیا قبر میں اتارک نبی علیقیا کے باس واپس آیا تو جھے سے فر مایا کہ جا کر انہیں کسی گڑھے میں چھپا دو ، جب میں انہیں کسی گڑھے میں اتارک نبی علیقیا کے یاس واپس آیا تو جھے سے فر مایا کہ جا کر عشل کرو۔

( ٧٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ آبِى عَرُوبَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَبْبَةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَيْكَى عَنْ عَلِي الْمَوْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ الْكَهُ عَنْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آدُرِ كُهُمَا فَٱرْجِعُهُمَا وَلَا تَبَعْهُمَا إِلَّا جَعِيعًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آدُرِ كُهُمَا فَٱرْجِعُهُمَا وَلَا تَبَعْهُمَا إِلَّا جَعِيعًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آدُرِ كُهُمَا فَٱرْجِعُهُمَا وَلَا تَبَعْهُمَا إِلَّا جَعِيعًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آدُرِ كُهُمَا فَٱرْجِعُهُمَا وَلَا

(۷۱۰) حضرت علی ڈٹائٹوز کر ماتے ہیں کہ نبی ملیٹیا نے ایک مرتبہ مجھے دوغلاموں کو پیچنے کا تھم دیا، وہ دونوں آپس میں بھائی تھے، میں نے ان دونوں کو دوالگ الگ آ دمیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور آ کر نبی ملیٹیا کواس کی اطلاع دی، نبی ملیٹیا نے فرمایا واپس جاکران دونوں کو واپس لواورا کٹھا ایک ہی آ دمی کے ہاتھ ان دونوں کوفروخت کرو(تا کہ دونوں کوایک دوسرے سے پچھ تو قرب اورانس رہے)

( ٧٦١) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِی حَدَّنَنَا سُفْیَانُ عَنْ آبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ صَمْرَةً عَنْ عَلِی رَضِی اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ [راحع: ٢٥٦]: عَنْهُ قَالَ لَیْسَ الْوَتُو بِحَتْم کَهَیْنَةِ الصَّلَاةِ وَلَکِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ [راحع: ٢٥٦]: (٢٦١) حضرت علی اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ عَلَیْكُ وَمِوبُ بَیْ اللَّهُ عَلَیْكُ وَمِنْ عَلَیْكُ اللَّهُ عَلَیْكُ وَمِوبُ بَی عَلَیْكُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمْ عَلَیْكُ وَمِوبُ عَلَیْكُ وَمِوبُ عَلَیْكُ وَمِوبُ عَلَیْكُ وَمِوبُ عَلَیْكُ وَمِوبُ عَلَیْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ وَمِوبُ عَلَيْكُ وَمِوبُ عَلَيْكُ وَمِوبُ عَلَيْكُ وَمِوبُ عَلَيْكُ وَمِوبُ عَلَى عَلَيْكُوا الْعَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا الْعُرَامُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَيْكُ وَمِوبُ عَلَيْكُوا عَلَى الْعُلُولُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَى الْعُلَمُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُ

( ٧٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّخُمَنِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ وَشُعْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ [قال الترمذي: هذا حديث قال كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ [قال الترمذي: هذا حديث على النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ [قال الترمذي: هذا حديث صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٧٩٥). قال شيعب: اسناده حسن]. [انظر: ١١٠٥/١٠٥، ١١٠٥].

(۲۲) حضرت على النظ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله فالنظ مضان كة خرى عشر ، ميں اپنے اہل خانه كو بھى رات

( ٧٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ انَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَلِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ آحَدٌ مِنْ الْأَنْسِيَاءِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هُوَ قَالَ نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ وَأَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَسُمِّيتُ آخْمَدَ وَجُعِلَ التَّرَابُ لِى طَهُورًا وَجُعِلَتُ أُمَّتِى خَيْرَ الْأَمْمِ [قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٦٦ ١].

(۲۱۳) حفرت علی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ فالیون کے ارشاد فرمایا جھے کچھ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نی کونییں دی گئیں، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا میری مددرعب کے دریعے کی گئی ہے، مجھے زمین کے خزانے دیئے گئے ہیں، آمیرانام' احمد' رکھا گیا ہے، مٹی کومیرے لیے پانی کی طرح پاک کرتے والا قرار دیا گیا ہے اور میری امت کو بہترین امت کا خطاب دیا گیا ہے۔

( ٧٦٤) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْبُكَانَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عِنْدَ الْإَذَانِ وَيُصَلِّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ [راحع: ٦٩].

(۷۲۴) حفرت علی والنظامی الله مروی ہے کہ جناب رسول الله فالنظام اوّان فجر کے قریب وتر اوا فرماتے تھے اور اقامت کے قریب فجر کی سنیں پڑھتے تھے۔

( ٧٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُو حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكُرْنَا الدَّجَّالَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَاثِمٌ فَاسْتَيْقَظَ مُحْمَرًّا لَوْنُهُ فَقَالَ غَيْرُ ذَلِكَ ٱلْمُؤَفِّ لِى عَلَيْكُمْ ذَكَرَ كَلِمَةً

(۷۲۵) حفرت علی دلاتی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیا اسوع ہوئے تھے اور ہم قریب ہی بیٹے ' د جال' کا تذکرہ کررہے تھے، اچا تک آپ ملائی ارہو گئے، آپ کے روئے انور کارنگ سرخ ہور ہاتھا، آپ ملائی آنے فرمایا کہ جھےتم پر د جال سے زیادہ ایک دوسری چیز کا خطرہ ہے۔

( ٧٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ عُثْمَانَ بُنِ أَبِى زُرُعَةَ عَنُ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعُدِ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنُ عَلِيٍّ وَسَلَمَ بَهُلُّ أَوْ بَعُلَةٌ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ بَعُلْ أَوْ بَعُلَةٌ قُلُتُ مَا هَذَا قَالَ بَعُلْ أَوْ بَعُلَةٌ قُلُتُ الْفَرَسِ فَيَخُرُجُ بَيْنَهُمَا هَذَا قُلْتُ أَفَلَا نَحْمِلُ فُلَانًا أَوْ بَعُلَةً قُلْتُ أَفَلَا نَحْمِلُ فُلَانًا عَلَى الْفَرَسِ فَيَخُرُجُ بَيْنَهُمَا هَذَا قُلْتُ أَفَلَا نَحْمِلُ فُلَانًا عَلَى الْفَرَسِ فَيَخُرُجُ بَيْنَهُمَا هَذَا قُلْتُ أَفَلَا نَحْمِلُ فُلَانًا عَلَى الْفَرَسِ فَيَخُرُجُ بَيْنَهُمَا هَذَا قُلْتُ الْفَلَا نَحْمِلُ فُلَانًا عَلَى الْفَرَسِ فَيَخُرُجُ بَيْنَهُمَا هَذَا قُلْلَ لَا إِنَّهَا يَفُعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ [اسناده ضعيف]. [راحع: ٧٣٨].

(۲۱۷) حفرت علی رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طایع کی خدمت میں بطور بدید کے ایک نچر پیش کیا گیا، میں نے پوچھایہ گیاہ؟ فرمایا کہ نچر ہے فد کریامؤنث، میں نے پوچھا کہ بیکنسل سے ہوتا ہے؟ فرمایا گھوڑے پرگدھے کوسوار کردیا جا تا ہے

( ٧٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابُنُ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ ٱيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِى بُنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِى أُمَامَةَ عَنْ عَلِنِّى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ إِذَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ فِى صَلَاقٍ سَبَّحَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ آذِنَ[اسناده ضعيف]. [راحع: ٩٨ ٥].

(۷۱۷) حفرت علی ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نبی ملیکا کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اگر نبی ملیکا اس وقت کھڑے ہو کرنماز پڑھے رہے ہوتے تو ''سجان اللہ'' کہہ دیتے ، اور اگر آپ مُلاٹینٹی اس وقت نماز نہ پڑھ رہے ہوتے تو یوں ہی اجازت دے دیتے (اور سجان اللہ کہنے کی ضرورت نہ رہتی )۔

( ٧٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَنْحَرَّ بِعِنَى فَقَالَ هَذَا الْمَنْحَرُ وَمِنِي كُلُّهَا مَنْحَرُّ [راحع: ٢١ ٥].

( ۷۶۸ ) حضرت علی خالفی سے مروی ہے کہ نبی علیا اللہ منی میں قربان گاہ پرتشریف لائے اور فرمایا بیقربان گاہ ہے اور پورامنی ہی قربان گاہ ہے۔

( ٧٦٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُوائِيلٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُهُوهُ قَالَ قُلْتُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ حَسَنٌ فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُهُوهُ قَالَ بَلْ هُو حُسَيْنٌ فَلَمَّا وُلِدَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُهُم وَلُكَ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ مُحَسِّنٌ ثُمَّ قَالَ سَمَّيْتُهُم بِأَسْمَاءِ وَلَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُهُم وَلُكَ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُو مُحَسِّنٌ ثُمَّ قَالَ سَمَيْتُهُم بِأَسْمَاءِ وَلَدِ النَّالِ فَ مُحَسِّنٌ ثُمَ قَالَ سَمَيْتُهُم بِأَسْمَاءِ وَلَدِ النَّالِ فَلَ مَلَ مَنْ مُسَمَّيْتُهُم بِأَسْمَاءِ وَلَدِ النَّالِ فَي مَا سَمَيْتُهُم بِأَسْمَاءِ وَلَدِ النَّالِ فَي مُنْ سَمَّا مُسَلِّي وَسَلَم قَقَالَ آرُونِي ابْنِي مَا سَمَيْتُهُم وَلُ السَادِه حسن]. [انظر: ٣٠٣].

(219) حضرت علی منافظ فرماتے ہیں کہ جب حسن کی پیدائش ہوئی تو ہیں نے اس کا نام ''حرب' رکھا، نبی علیا کو بیچ کی پیدائش کی خبر معلوم ہوئی تو تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے میر ابیٹا تو دکھاؤ ،تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ ہیں نے عرض کیا حرب، فرمایا نہیں ، اس کا نام ''حسن' ہے، پھر جب حسین پیدا ہوئے تو ہیں نے ان کا نام ''حرب' رکھ دیا، اس موقع پر بھی نبی علیا تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے میر ابیٹا تو دکھاؤ ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ ہیں نے پھر عرض کیا حرب، فرمایا نہیں اس کا نام ''حسین'' ہے، تیسر سے بیٹے کی پیدائش پر بھی اسی طرح ہوا، اور نبی علیا ہے اس کا نام بدل کر''محن' رکھ دیا، پھر فرمایا کہ میں نے ان بچوں کے نام حضرت ہارون علیا ہے کہ بی جن کے نام شر، شہیرا ورمشمر تھے۔

#### هي مُنالاً) آمرُهُ بن نيار مُنال مُنظر منز من المنال المنظم المنال المنظم المنال المنظم المنال المنا

( ٧٧ ) حَدَّتَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّتَنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ وَهُبَيْرَةً بُنِ يَوِيمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ اتَّبَعَتْنَا ابْنَةُ حَمْزَةً تُنَادِى يَا عَمِّ وَيَا عَمِّ قَالَ فَتَنَاوَلُتُهَا بِيدِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَى فَلَمَّةً وَمِنَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ دُونِكِ ابْنَةً عَمِّكِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ اخْتَصَمْنَا فِيها أَنَا وَجَعْفَرٌ وَزَيْدُ بُنُ خَارِثَةً فَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّى وَخَالَتُهَا عِنْدِى يَعْنِى أَسُمَاءَ بِنُتَ عُمِيْسٍ وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَخِى وَقُلْتُ أَنَا حَرْبُهُ وَمَنَا الْمَدِينَةَ اخْتَصَمْنَا فِيها أَنَا وَجَعْفَرٌ وَمُؤْلِنَا وَمُولِكَةً وَاللَّهُ الْمُعَلِيقِ وَخُلُقِى وَخُلُقِى وَخُلُقِى وَخُلُقِى وَخُلُقِى وَمُؤْلِانَا وَالْمَارِيَةُ عَنْدُ خَالِتِهَا فَإِنَّ الْمُحَالَة وَالِدَهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَأَشْبَهُتَ خَلْقِى وَخُلُقِى وَخُلُقِى وَمَوْلَانَا وَالْمَارِيَةُ عَنْدُ خَالِتِهَا فَإِنَّ الْمُحَالَة وَالِدَهُ وَاللّهُ أَنْ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَأَشْبَهُتَ خَلْقِى وَخُلُقِى وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَّا أَنْتَ يَا عَلِي فَى وَأَنَا مِنْكَ وَآمًا أَنْتَ يَا زَيْدُ فَآخُونَا وَمُولُلَانَا وَالْمَالِي وَاللّهُ اللهُ إِلَا تَزَوَّجُهَا قَالَ إِنَّهَا ابْنَهُ أَخِى مِنْ الرَّضَاعَةِ وَاللهَ الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٢٨٠٠). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٣١٨٥/١٥].

(+24) حضرت علی نگانٹو فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو حضرت جمزہ نگانٹو کی صاحبزادی چیا جان! پکارتی ہوئی ہمارے پیچھےلگ گئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا اور اسے حضرت فاطمہ نگانٹو کے حوالے کردیا ، اور ان سے کہا کہ اپنی پچیا زاد بہن کوسنجالو، جب ہم مدینہ منورہ پنچے تو اس بچی کی پرورش کے سلسلے میں میرا، حضرت جعفر نگانٹو اور حضرت زید بن حارثہ نگانٹو کا جھکڑا ہوگیا۔

حضرت جعفر مخالفہ کا مؤقف ہے تھا کہ یہ بیرے پچا کی بیٹی ہے اوراس کی خالہ یعنی حضرت اساء بنت عمیس بھا میرے نکاح میں بہذااس کی پرورش میراحق ہے، حضرت زید مخالفہ کہنے گئے کہ یہ بیری بھیتی ہے اور میں نے یہ مؤقف اختیار کیا کہ اسے میں لے کرآیا ہوں اور یہ بیرے پچا کی بیٹی ہے، نبی طفیا نے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا جعفر! آپ تو صورت اور سیرت میں میرے مشابہہ ہیں، علی! آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں اور زید! آپ ہمارے بھائی اور ہمارے مولی (آزاد کردہ غلام) ہیں، نبی اپنی خالہ کے پاس رہی کی کیونکہ خالہ بھی ماں کے مرتبہ میں ہوتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اس سے نکاح کیون نبین کر لیتے ؟ فرمایا اس لئے کہ ہمیری رضا ی جیتی ہے۔

( ۷۷۱ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِى إِسْحَاقَ عَنُ آبِى الْحَلِيلِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِلْبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ آوَلَمْ يَسْتَغْفِرُ الرَّجُلُ لِلْبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ آوَلَمْ يَسْتَغْفِرُ الرَّجُلُ لِلْبَيِّيِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ آوَلَمْ يَسْتَغْفِرُ وا إِبْرَاهِيمُ لِلَّبِيهِ فَلَاكُرُتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا آنُ يَسْتَغْفِرُ وا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا آنُ يَسْتَغْفِرُ وا لِلْمُشُورِكِينَ إِلَى قَوْلِهِ تَبَرَّا مِنْهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ فَلَا أَدْرِى قَالَهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَيَانُ أَوْ قَالَهُ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَيَانُ أَوْ قَالَهُ إِللَّهُ مَلَوْ اللهُ عَلِيهِ وَعُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ سُفْيَانُ أَوْ قَالَهُ إِلللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعُلَالًا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۷۷۱) حضرت علی التاتیات مروی ہے کہ میں نے ایک آ دمی کوایت مشرک والدین کے لئے دعاء مغفرت کرتے ہوئے ساتو

میں نے کہا کہ کیا کوئی شخص اپنے مشرک والدین کے لئے بھی دعاءِ مغفرت کرسکتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا حضرت ابراہیم علیظا اپنے والد کے لئے دعاء مغفرت نہیں کرتے تھے؟ میں نے یہ بات نبی علیظا سے ذکر کی تو اس پر بیآیت نازل ہوئی کہ پیغمبراور اہل ایمان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لئے دعاء مغفرت کریں۔

( ٧٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبُدِالرَّحْمَٰنِ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثِنِى عَمِّي إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ؛ سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ، وَ عَانِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ.[احرجه ابن حزیمة (٨٢١). قال شعیب إسناده حسن].

(۷۷۲) حفرت علی رفائظ سے مروی ہے کہ ٹبی علیظ بعض اوقات رات کونماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور حضرت عاکشہ صدیقہ وفائظ ان کے اور قبلہ کے درمیان کیٹی ہوتی تھیں۔

( ٧٧٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَٱبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا فِطُوْ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ آبِي بَزَّةً عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ قَالَ حَجَّاجٌ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَمْ يَبُقَ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَمْ يَبُقَ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَمْ يَبُقَ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمُ لَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَمْ يَنْقَ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمُ لَبَعْتُ اللَّهُ عَنْ حَبِيبٍ وَجَلَّا مِنَا يَمْلُوهُ مَا عَدُلًا كُمّا مُلِثَتُ جَوْرًا قَالَ آبُو نَعَيْمٍ رَجُلًا مِنَا قَالَ وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً يَذْكُرُهُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ آبِي الظَّفَيْلِ عَنْ عَلِقٌ رَضِى اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الألباني: صحيح (ابوداود: عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِقٌ رَضِى اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الألباني: صحيح (ابوداود: عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِقٌ رَضِى اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الألباني: صحيح (ابوداود: عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِقٌ رَضِى اللَّهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَالْلَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

(۷۷۳) حضرت علی و الله الله می بیاب رسول الله منافی ارشاد فرمایا اگر دنیاختم ہونے میں صرف ایک دن ہی ہی جانے تب بھی الله و الله میں سے ایک ایسے آدی کو ضرور جیمجے گا جوز مین کواسی طرح عدل وانصاف سے بھردے گا جیسے پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی (مراد حضرت امام مہدی والله میں جن پر اس ناکارہ کی مستقبل کتاب ''اسلام میں امام مہدی والله کا تضور'' کے نام سے بازار میں دستیاب ہے )

( ٧٧٤ ) حَلَّتَنَا حَجَّاجٌ حَلَّتِنِي إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِ عِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْحَسَنُ أَشْبَهُ النَّاسِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ النَّاسِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ النَّاسِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ النَّاسِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ [قال الترمذي: حسن صحيح غريب.قال الألباني:ضعيف (الترمذي: ٣٧٧٩). عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ [قال الترمذي: حسن صحيح غريب.قال الألباني:ضعيف (الترمذي: ٣٧٧٩). قال شعيب: رجاله ثقات]. [انظر: ٢٥٥].

( ۲۷ مر ک) حضرت علی دانشو فرماتے ہیں کہ حضرت حسن دانشو سینے سے لے کر سر تک جی علیظ کے مشابہہ ہیں اور حضرت حسین دانشو خیلے جصے میں نبی علیظ سے مشابہت رکھتے ہیں۔

( ٧٧٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقَ آخْبَرَنِي عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آذْنَبَ فِي الدُّنِيَا ذَبْاً فَعُوقِبَ بِهِ فَاللَّهُ آغْدَلُ مِنْ آنْ يُثَنِّى هي مُنالًا امَّهُ وَمَنِل مِيدِ مَرْمُ كُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنِيَا فَسَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ [قال الترمذي: ٢٦٢٦، ابن ماجة: عَفَا عَنْهُ [قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب صحيح قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٦٢٦، ابن ماجة: ٢٦٠٤). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ١٣٦٥].

(224) حضرت علی طانشئا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُنَا اللّهِ عَلَيْ ارشاد فر ما یا جو محض دنیا میں کسی گناہ کاار تکاب کر بیٹھے اور اسے اس کی سزاجھی مل جائے تو الله تعالیٰ اس سے بہت عادل ہے کہ اپنے بندے کو دوبارہ سزادے ،اور جو محض دنیا میں کوئی گناہ کر بیٹھے اور الله اس کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اسے معاف فر مادے تو الله تعالیٰ اس سے بہت کریم ہے کہ جس چیز کووہ معاف کر چیا ہوائی کا موائی کو معالمہ دوبارہ کھولے۔

( ٧٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَلَمَةَ يَثْنِى ابْنَ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنُ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ قَالَ رَآيُتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ضَحِكَ عَلَى الْمِنْبُولِ لَمُ أَرَهُ صَحِكَ صَحِكًا أَكْثَرَ مِنْهُ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِدُهُ ثُمَّ قَالَ ذَكُوتُ قَوْلَ آبِى طَالِبٍ ظَهَرَ عَلَيْنَا آبُو طَالِبٍ وَآنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَاجُنُ نُصَلِّى بِبَطُنِ نَخُلَةً فَقَالَ مَاذَا تَصْنَعَانِ يَا ابْنَ آخِى فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَنَحُنُ نُصَلِّى بِبَطْنِ نَخُلَةً فَقَالَ مَاذَا تَصْنَعَانِ يَا ابْنَ آخِى فَدُعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ مَا بِاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُنْ أَوْ بِاللّهِ مَا يَعْهُ وَسَلَّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ مَا بِاللّهِ مَا يَعْهُ وَاللّهِ لَا يَعْلُونِى اللّهِ لَا تَعْلُونِى اللّهِ عَلَيْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهِ لَا تَعْلُونِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى عَيْدً وَبِيلًا لَقُولُ آبِيهِ ثُمَّ قَالَ اللّهُ مُ لَا أَعْتَوفُ أَنَّ عَبُدًا لَكَ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ عَبَدَكَ قَبْلِى غَيْرَ وَبِيكَ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ لَقَدُ صَالَقُونُ اللّهِ لَمَ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُ لَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

(۲۷۷) جبر عمر نی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت علی الافٹا کو منبر پراس طرح ہنتے ہوئے دیکھا کہ اس ہے قبل انہیں اتنا زیادہ ہنتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ ان کے آخری دانت بھی نظر آنے گئے، پھر فرمانے گئے کہ جھے اپنے والدخواجہ ابوطالب کی ایک بات یا د آگئی، ایک مرتبہ میں نی علیہ اس کے ساتھ بطن نخلہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ خواجہ ابوطالب آگئے اور کہنے گئے کہ بھتے ایم دونوں کیا کررہے ہو اس کی کہ بھتے ایم دونوں کیا کررہے ہو؟ نبی علیہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی ،وہ کہنے گئے کہ تم دونوں جو کررہے ہو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے لیک دونوں جو کررہے ہو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے لیک بات پر فرنہیں کرتا کہ آپ کے خطرت علی دانگو کو اپنے والد کی اس بات پر فرنہیں کرتا کہ آپ کے نبی کے علاوہ اس امت میں آپ کے توجہ سے ہنے آگئی اور فرمانے لگے کہ میں نے لوگوں کے نماز پڑھنے کسی بندے نے جھے سے پہلے آپ کی عبادت کی ہو، یہ بات تین مرتبدد ہرا کروہ فرمانے لگے کہ میں نے لوگوں کے نماز پڑھنے سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہے۔

(٧٧٧) حَدَّثِنَا غَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِى كِتَابِ أَبِى وَٱلْكُثُرُ عِلْمِى إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنِّى سَمِعْتُهُ مِنْهُ حَدَّثَنَا ٱبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زُرَيْرٍ الْفَافِقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بُنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَانْصَرَفَ ثُمَّ جَاءَ ﴿ مُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَا إِنّى صَلَّيْتُ بِكُمْ آنِفًا وَأَنَا جُنُبٌ فَمَنُ أَصَابَهُ مِثُلُ الَّذِي أَصَابَنِي أَوْ وَجَدَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ مَاءً فَصَلّى بِنَا ثُمَّ قَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ بِكُمْ آنِفًا وَأَنَا جُنُبٌ فَمَنُ أَصَابَهُ مِثُلُ الَّذِي أَصَابَنِي أَوْ وَجَدَ رَزًّا فِي بَطْنِهِ فَلْيَصْنَعُ مِثْلُ مَا صَنَعُتُ [سناده ضعيف]. [انظر: ٦٦٨].

(۷۷۷) حضرت علی دلانٹونے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیما کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اچا تک نبی علیما نماز چھوڑ کر گھر چلے گئے اور ہم کھڑے کے کھڑے ہی رہ گئے ، تھوڑی دیر بعد آپ مُلاَثِیْنَا والیس تشریف لائے تو آپ مُلاَثِیْنا کے سرے پانی کے قطرات میک رہے تھے، پھر آپ مُلاَثِیْنا نے از سرنو ہمیں نماز پڑھائی، اور بعد فراغت فرمایا کہ جب میں نماز کے لئے کھڑا ہوگیا تب مجھے یا دآیا کہ میں تو اختیاری طور پرنا پاک ہوگیا تھا، اس لئے اگرتم میں سے کم محض کو اپنے پیٹ میں گڑ برامحسوں ہورہی ہویا میری جیسی کیفیت کا وہ شکار ہوجائے تو اسے جائے کہ میری ہی طرح کرے۔

( ٧٧٨) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ عَنُ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ آبِي يَسْمُو مَعَ عَلِيٍّ وَكَانَ عَلِيٌّ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فَقِيلَ لَهُ لَوْ سَأَلْتَهُ فَسَالَهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَرْمَدُ الْعَيْنِ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى وَآنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَرْمَدُ الْعَيْنِ وَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَرْمَدُ الْعَيْنِ وَالْبَوْدَ فَمَا وَجَدُتُ حَرَّا وَلَا بَرُدًا مُنذُ يَوْمِئِذٍ وَقَالَ لَأَعُطِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ فَتَشَرَّفَ لَهَا أَصْحَابُ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَيْهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ فَتَشَرَّفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطُونِيهَا [اسناده ضعيف قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ١٧١٧)]. [انظر: ١١٧].

(۷۷۸) عبدالرحن بن ابی لیلی کہتے ہیں کہ میرے والدصاحب حضرت علی ڈٹاٹٹٹٹ کے ساتھ رات کے وقت مختلف امور پر بات چیت کیا کرتے تھے، حضرت علی ڈٹاٹٹٹ کی عجیب عادت تھی کہ وہ سر دی کے موسم میں گری کے کپڑے اور گری کے موسم میں سر دی کے کپڑے کہن لیا کرتے تھے، کسی نے میرے والدصاحب سے کہا کہ اگر آپ اس چیز کے متعلق حضرت علی ڈٹاٹٹٹ سے پوچھیں تو شاید وہ جواب دے دیں؟ چنانچہ والد صاحب کے سوال کرنے پر حضرت علی ڈٹاٹٹٹ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ غزوہ نجیبر کے دن نی علیا نے میرے پاس ایک قاصد بھیجا، مجھے آشوب چیٹم کی بیاری لاحق تھی، اس لئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے تو توب چیٹم ہوا ہے، نبی علیا نے بیس کرمیری آنھوں میں اپنالعاب دہن ڈال دیا اور یہ دعاء کی کہا ہے اللہ! اس کی گرمی سر دی ورفر ما، اس دن سے آج تک مجھے گرمی اور سر دی کا احساس ہی نہیں ہوا۔

اس موقع پر نبی علیظانے بیر بھی فرمایا تھا کہ میں بیر جھنڈ ااس محض کو دوں گا جواللہ ادراس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور خود اللہ اور اس کے رسول کی نگا ہوں میں محبوب ہوگا، وہ بھا گئے والا نہ ہوگا، صحابۂ کرام ﷺ مقصد کے لئے اپنے آپ کو نمایاں کرنے گلے کین نبی علیشانے وہ جھنڈ المجھے عنایت فرمادیا۔

( ٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عَمَّارٌ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ انْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيَّبِ[قال

### منالما أخرين بل مينيد مترم كري المسكن الخلفاء الراشدين كري

الترمذى: حسن صحيح.قال الألبانى: صحيح (ابن ماحة: ١٤٦، الترمذى: ٣٧٩٨). قال شعيب: رجاله ثقات]. [انظر: ٩٩٩، ٣٣٠، ١٠٩، ١٠٠١].

(۷۷۹) حضرت علی دلانفی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی عائیا کی خدمت میں حاضرتھا، اتنی دیر میں حضرت عمار دلانفیز آ کرا جازت طلب کرنے گئے، نبی عائیا نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو، خوش آ مدیداس شخص کو جویا کیزہ ہے اور یا کیزگی کا حال ہے۔

( ٧٨٠ ) حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةَ عَنُ شُرَيْحِ بُنِ هَانِءٍ قَالَ سَٱلْتُ عَائِشَةَ عَنُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَيْنِ فَقَالَتُ سَلُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَٱلْتُهُ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ يَعْنِي لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ [راحم: ٤٨].

(۷۸۰) شریح بن ہانی میشند کہتے ہیں کہ میں نے موز وں پر سے کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ ڈٹائٹا سے ایک سوال پو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی ڈٹائٹو سے پوچھو، چنانچہ میں نے حضرت علی ڈٹائٹو سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مسافر کے لئے تین دن اور تین رات موزوں پر سے کرنے کی اجازت ہے اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔

( ٧٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْاَشْجَعِيِّ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ آبِي لُبَابَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هانِيءٍ قَالَ آمَرَنِي عَلِيٌّ أَنْ آمْسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ (راحع: ٧٤٨).

(۷۸۱) شریج بن بانی بین این محت بین که حضرت علی دانشون نے مجھے موزوں پرمسے کرنے کا حکم دیا ہے۔

( ٧٨٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ مُحَارِقٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقُرَوُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ مُعَلَّقَةً بِسَيْفِ الْعَبْوِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ مُعَلَّقَةً بِسَيْفٍ لَهُ حِلْبَتُهُ حَدِيدٌ أَوْ بِسَيْفٍ لَهُ حِلْبَتُهُ حَدِيدٌ أَوْ قَالَ بَكُرَاتُهُ حَدِيدٌ أَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ مُعَلَّقَةً بِسَيْفٍ لَهُ حِلْبَتُهُ حَدِيدٌ أَوْ قَالَ بَكُرَاتُهُ حَدِيدٌ أَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ مُعَلَّقَةً بِسَيْفٍ لَهُ حِلْبَتُهُ حَدِيدٌ أَوْ

(۷۸۲) طارق بن شہاب مُتَشَدِّ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈاٹھ کومنبر پریہ کہتے ہوئے سا ہے کہ بخدا! ہمارے پاس قرآن کریم کے علادہ کوئی الی کتاب نہیں ہے جے ہم پڑھتے ہوں، یا پھریہ صحفہ ہے جو کلوار سے لاکا ہوا ہے، میں نے اسے نبی عَلَیْا سے حاصل کیا تھا، اس میں زکو ہ کے حصص کی تفصیل درج ہے، نہ کورہ صحفہ حضرت علی ڈاٹھ کی اس کلوار سے لاکا رہتا تھا جس کے قلقے لوے کے تھے۔

( ٧٨٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ الْهَاشِمِيُّ قَالَ كَانَ آبِي الْحَارِثُ عَلَى آمْرٍ مِنْ أَمُورِ مَكَّةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ فَٱقْبَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ فَاسْتَقْبَلْتُ عُثْمَانَ بِالنَّزُلِ بِقُدَيْدٍ فَاصْطَادَ آهُلُ الْمَاءِ حَجَلًا فَطَبَحْنَاهُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ فَجَعَلْنَاهُ عُرَاقًا لِلشَّرِيدِ فَقَدَّمْنَاهُ إِلَى عُثْمَانَ وَآصْحَابِهِ فَآمُسَكُوا فَقَالَ عُثْمَانٌ صَيْدٌ لَمْ آصُطَدْهُ وَلَمْ وي مُنالِهِ المَدُن مِن المُنالِم مِن مِن المُنالِم المُن المُنالِم المُن المُنالِم المُن المُنالِم المُن المُن المُنالِم المُن المُن المُنالِم المُن المُن

آمُرُ بِصَيْدِهِ اصْطَادَهُ قَوْمٌ حِلَّ فَأَطْعَمُونَاهُ فَمَا بَأْسٌ فَقَالَ عُثْمَانُ مَنْ يَقُولُ فِي هَذَا فَقَالُوا عَلِيٌّ فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ فَكَانِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلِيٌّ حِينَ جَاءَ وَهُو يَحُتُّ الْخَبَطَ عَنْ كَقَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ صَيْدٌ لَمْ نَصْطَدُهُ وَلَمْ نَأُمُو بِصَيْدِهِ اصْطَادَهُ قَوْمٌ حِلٌّ فَأَطْعَمُونَاهُ فَمَا بَأْسٌ قَالَ فَغَضِبَ عَلِيٌّ وَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ فَأَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ قَالَ فَشَهِدَ اثْنَا عَشَوَ رَجُلًا مِنْ أَصُّحابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ أَلْعُهُ وَسَلَّمَ إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ فَأَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ قَالَ فَشَهِدَ اثْنَا عَشَوَ رَجُلًا مِنْ أَصُّحابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ أَلْعُهُ وَسَلَّمَ إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ آطُعِمُوهُ آهُلَ الْحِلُ قَالَ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا قُومٌ حُرُمٌ آطُعِمُوهُ آهُلَ الْحِلُ قَالَ وَشَولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ آطُعِمُوهُ آهُلَ الْحِلُقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ آطُعِمُوهُ آهُلَ الْحَقِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ آطُعِمُوهُ آهُلَ الْحِلُ قَالَ فَشَهِدَ وَلَا فَتَنَى عُثْمَانُ وَرِكَهُ عَنْ الطَّعَامِ فَلَا وَحُلَى وَلِكَ الطَّعَامَ آهُلُ الْمُعَامِ الْعُلَانَ وَرَحُلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْمُعْلَمِ فَلَا الْعَلَامِ وَاللَّهُ عَلَى الطَعْمَ الْمُعُومُ الطَّعَامِ فَلَا الْعُلَامِ وَلَا فَتَنَى عَثْمَانُ وَرِكَهُ عَنْ الطَعَامِ الْعَرِقِ الْعَلَا وَلَا الْعَلَا الْعَلَامُ الْعُلَالَ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْعُمَامُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُمَامُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُولُ عَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُ الْعُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۷۸۳) عبداللہ بن الحارث کہتے ہیں کہ حضرت عثان غی ڈاٹھؤ کے دورخلافت میں میرے والدحارث مکہ کرمہ میں کی عہدے پر فائز سے ،ایک مرتبہ حضرت عثان غی ڈاٹھؤ کہ مکرمہ تشریف لاے تو بقول عبداللہ بن حارث کے میں نے '' قدید'' نا می جگہ کے پڑاؤ میں ال کا استقبال کیا ، اہل ماء نے ایک محکوڑا شکار کیا ،ہم نے اسے پانی اور نمک ملا کر پکایا ،اور اس کا گوشت ہڈیوں سے الگ کر کے اس کا '' ٹرید'' تیار کیا ،اس کے بعدہم نے وہ کھانا حضرت عثان غی ڈاٹھؤ اور ان کے ساتھیوں کے سامنے پیش کیا ،کیکن ان کے ساتھیوں نے اس شکار کو پکڑ کر شکار کیا ،اور ان کے ساتھیوں نے اس شکار کو پکڑ کر شکار کیا ،اور نہیں اسے شکار کر نے کا تھکم دیا ،ایک غیر محرم جماعت نے اسے شکار کیا اور وہ اسے ہمارے سامنے پیش کررہے ہیں تو اس میں کیا تھری کر دے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اسے کون نا جا تر کہتا ہے؟ کو گوں نے حضرت علی ڈاٹھؤ کا نام لگا دیا ۔

حضرت عثمان غی ڈائٹوئے نے انہیں بلا بھیجا، عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ وہ منظر میری نگاہوں میں اب بھی محفوظ ہے کہ حضرت عثمان ڈائٹوئے نے ہاتھوں سے گردو غبار جھاڑتے ہوئے آرہے تھے، حضرت عثمان ڈائٹوئے نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ نہ تو ہم نے اسے شکار کیا ہے اور نہ ہی شکار کرنے ہار سے مارے کا حکم دیا ہے، ایک غیر محرم جماعت نے اسے شکار کرتے ہوئے درایا کہ میں ہراس محف کو تم لئے چیش کردیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ بین کر حضرت علی ڈائٹوئے نے کھے تر دد کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ہراس محف کو تم میں موجود تھا جبکہ نبی مالیٹیا کے پاس ایک جنگلی گدھے کے پائے لائے گئے، تو نبی مالیٹیا کی جم محرم لوگ ہیں، بیا بال حل کو کھلا دو، کیا ایسا ہے یا نہیں؟ اس پر نبی مالیٹیا کے بارہ صحابہ ڈائٹوئو کھڑے ہو گئے جہوں نے حضرت علی ڈائٹوئو کی تصد تو گ

پھر حضرت علی ڈٹائٹڈ نے فرمایا کہ جس وقت نی مایٹا کے پاس شتر مرغ کے انڈے لائے گئے ، اس موقع پر موجود صحابۂ کرام اللہ تا کہ محرم لوگ ہیں ، یہ غیرمحرم لوگوں کو کھلا دو؟ اس پر

### الله المرابعة مترم المستدمترم المستداني المستداني المستداني المناه الواشدين الم

بارہ دیگر صحابہ کرام ہو گئے۔ کھرے ہو گئے ، بیدد کھ کر حضرت عثمان ڈاٹٹنڈ دستر خوان سے اٹھ کراپنے خیمے میں چلے گئے اور وہ کھانا اہل ماء نے ہی کھالیا۔

( ٧٨٤) حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَاهُ وَلِيَ طَعَامَ عُثْمَانَ قَالَ فَكَأَنِّى ٱنْظُرُ إِلَى الْحَجَلِ حَوَالَى الْجِفَانِ فَجَاءَ رَجُلٌّ فَقَالَ إِنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَكُرَهُ هَذَا فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ وَهُوَ مُلَطِّخٌ يَدَيْهِ بِالْخَبَطِ فَقَالَ إِنَّكَ لَكَثِيرُ الْحِلَافِ عَلَيْنَا فَقَالَ عَلِيٌّ أَذَكُرُ اللَّهَ مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِعَجُزِ حِمَارِ وَحْشِ وَهُوَ مُحُرِمٌ فَقَالَ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَأَطُعِمُوهُ آهُلَ الْحِلِّ فَقَامَ رِجَالٌ فَشَهِدُوا ثُمَّ قَالَ أَذَكُرُ اللَّهَ رَجُلًا شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِحَمْسِ بِيضَاتٍ بَيْضِ نَعَامٍ فَقَالَ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَأَطُعِمُوهُ آهُلَ الْحِلِّ فَقَامَ رِجَالٌ فَشَهِدُوا فَقَامَ عُمْمَانُ فَذَحَلَ فُسُطَاطَهُ وَتَرَكُوا الطَّعَامَ عَلَى آهُلِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْعَعَامَ عَلَى الْمُعَلِيمُ وَسَلَّمَ أَتِي بِحَمْسِ بِيضَاتٍ بَيْضِ نَعَامٍ فَقَالَ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَآطُعِمُوهُ آهُلَ الْحِلِّ فَقَامَ رِجَالٌ فَشَهِدُوا فَقَامَ عُمْمَانُ فَذَحَلَ فُسُطَاطَهُ وَتَرَكُوا الطَّعَامَ عَلَى آهُلِ الْمُعَامِقُهُ وَتَوَكُوا الطَّعَامَ عَلَى آهُلِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَبِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَا لِيَعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَقَامَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَا لَعَلَى الْمُهِدُوا الطَّعَامَ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمِودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْقَامَ عَلَى الْمُعْمُ وَلَوْلُومُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُومُ الْمُعْلِقِيلُومُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ وَلَو الْمُعَامِعُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ وَلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِي الْعَلَامُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ اللَّهُ وَلَولُومُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُهُ الْمُعْمَالُ الْعُمْ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَى الْعَلَامُ الْمُعْمَالُ عُلْمُ اللْمُعْمُ الْمُعْ

(۷۸۳) عبداللہ بن الحارث کہتے ہیں کہ ان کے والد حارث حضرت عثان رہا تھے کہ ان کے ذہر اللہ بن حارث کہتے ہیں کہ وہ منظر میری نگاہوں میں اب بھی محفوظ ہے کہ ہانڈ یوں کے گردہ گھوڑ ہے کا گوشت پڑا ہوا ہے ، ایک آ دی آ یا حارث کہتے ہیں کہ وہ منظر میری نگاہوں میں اب بھی محفوظ ہے کہ ہانڈ یوں کے گردہ گھوڑ ہے کا گوشت پڑا ہوا ہے ، ایک آ دی آ یا اور کہنے لگا کہ حضرت علی بڑا تھا نے اپنے ہاتھوں سے گردہ غبار جھاڑتے ہوئے آ ئے ، حضرت عثمان رہا تھا نے ان سے فر مایا کہ آ پ ہم سے بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں، یہ س کر حضرت علی رہا تھا ہے ، حضرت عثمان رہا تھا تھا ہے کہ کہتا ہوں جو اس موقع پر نبی علیا ہا کی خدمت میں موجود تھا جبکہ نبی علیا ہا کہ بی مالیا گھوٹ کے بین موجود تھا جبکہ نبی علیا ہا کہ بین ، یہ اہل حل کو کھلا دو ، کیا ایسا ہے یا نہیں ؟ کے پاس ایک جنگی گدھے کے سرین لانے گئے ، تو نبی علیا ہا کہ ہم محرم لوگ ہیں ، یہ اہل حل کو کھلا دو ، کیا ایسا ہے یا نہیں ؟ اس پر نبی علیا ہے کہ محموط بہ دائش کھڑ ہے ہو گئے جنہوں نے حضرت علی دائش کی تصدیق کی۔

پھر حضرت علی بڑائٹڈنے فرمایا کہ جس وقت نبی علیظا کے پاس شتر مرغ کے پانچ انڈے لائے گئے ،اس موقع پر موجود صحابہ کرام پڑھائٹ کو میں میں میے برخرم لوگوں کو کھلا دو؟ اس پر پچھ صحابہ کرام پڑھائٹ کھڑے ہو گئے ، بیدد کمیے کر حضرت عثمان بڑائٹڈ دستر خوان سے اٹھے کرا پنے خیمے میں چلے گئے اور وہ کھانا اہل ماء نے ہی کھالیا۔

( ٧٨٥) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَغْنِى ابْنَ سَغْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْحَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ
الْفَافِقِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبِ آنَّهُ قَالَ أُهْدِيَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَهٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
لَوْ آنَّا أَنْزَيْنَا الْحُمُرَ عَلَى خَيْلِنَا فَجَاتَتُنَا بِمِثْلِ هَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ
اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِمَّالَ الْأَلِبَانِي: صحيح (أبوداود: ٢٥٥٥) [انظر: ٢٥٩٩]

(۵۸۵) حضرت علی رفات است مروی ب کدایک مرتبه نی ملید کی خدمت میں بطور بدید کے ایک فچر پیش کیا گیا، ہم نے عرض کیا

یارسول اللہ!اگر ہم بھی فلاں گدھے کوفلاں گھوڑی پر چڑھا دیں اور ایسا جانور پیدا ہو جائے تو کیسا ہے؟ نبی تاپیشانے فرمایا بیہوہ لوگ کرتے ہیں جو جانل ہوں۔

( ٧٨٦ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ الْوَتُورَ لَيْسَ بِحَنْمٍ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتُو يُعِبُّ الْوَتُرَ [راحع: ٢٥٢]

(۷۸۲) حضرت علی مخالطۂ فرماتے ہیں کہ ورتر فرض نماز کی طرح قر آن کریم سے حتی ثبوت نہیں رکھتے لیکن ان کا وجوب نبی طلیکا کی سنت سے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پیند فر ما تا ہے۔

( ٧٨٧) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي أَبِي إِسْحَاقُ بُنُ يَسَادٍ عَنْ مِفْسَمٍ أَبِي الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اعْتَمَرْتُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اعْتَمَرْتُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَضِي اللّهُ عَنْهُ فَنَزَلَ عَلَى أُخْتِهِ أُمِّ هَانِ عِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ عُسُلِهِ عَنْهُ فَنَزَلَ عَلَى أُخْتِهِ أُمِّ هَانِ عِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ عُسُلِهِ وَمَلَ أَوْ زَمَانِ عُمْمَانَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ الْعَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالُوا يَا أَبُل عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا الْجَلْ عَنْ ذَلِكَ جِنْنَا نَسْأَلُكَ قَالَ أَحْدَثُ النّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا أَجَلُ عَنْ ذَلِكَ جِنْنَا نَسْأَلُكَ قَالَ أَحْدَثُ النّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنْهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا الْجَلْ عَنْ ذَلِكَ جِنْنَا نَسْأَلُكَ قَالَ أَحْدَثُ النّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُنْهُ بُنُ الْعَبَّسِ [قال شعيب: إسناده حسن]

( ۷۸ کے ) عبداللہ بن خارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلافت قاردتی یا خلافت عثانی ہیں مجھے حضرت علی دائنو کے ساتھ عمرہ کرنے کے سعا دہ صاصل ہوئی ،اس دوران دوا پی ہمشیرہ حضرت ام ہانی دائنا کے یہاں اترے، جب عمرہ سے فارغ ہوگئ تو ان کے یہاں واپس آئے ،ان کے شل کے لئے پانی رکھ دیا گیا، انہوں نے شل کیا، ابھی غشل کرکے فارغ ہوئے تھے کہ اہل عمرات کا ایک دفد آگیا، وہ لوگ کہنے لگے کہ اے ابوالحن! ہم آپ کے پاس ایک سوال لے کرآئے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں اس کے متعلق کھے تا کمیں؟ حضرت علی دفائلہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ دفائلہ نے آپ لوگوں سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ وہ نبی علیا کے سب سے قریب العہد ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک، ہم ای کے متعلق آپ سے چھنے آئے ہیں، فرمایا نبی علیا گئے کے سب سے قریب العہد ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک، ہم ای کے متعلق آپ سے یہ چھنے آئے ہیں، فرمایا نبی علیا گئے کے سب سے قریب العہد ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک، ہم ای کے متعلق آپ سے یہ چھنے آئے ہیں، فرمایا نبی علیا گئے کے سب سے قریب العہد ہیں، انہوں ہے کہا کہ بالکل ٹھیک، ہم ای کے متعلق آپ سے دیے تین عباس ہیں۔

( ٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عُتَيْبَةُ عَنُ بُرَيْدِ بُنِ أَصْرَمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَاتَ رَجُلٌ مِنُ آهُلِ الصَّفَّةِ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْتَانِ صَلُّوا عَلَى صَاحِبُكُمُ [قال شعيب: حسن لغيره] [انظر: ١١٥٥،١١٥٥]

(4٨٨) حفزت على دلائف سے مروى ہے كداہل صفه ميں ہے ايك صاحب كا انقال ہو گيا، انہوں نے تركه ميں دو ديناريا دو

ورہم چھوڑے، نبی طَیْشِانے فرمایا بیجہم کے دوا نگارے ہیں جن سے داغا جائے گا،تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھاو۔ ( ۷۸۹ ) حَلَّائَنَا عَفَّانُ حَلَّنَا أَبُو عَوَانَةَ حَلَّنَا عَبْدُ الْأَعْلَى النَّعْلَيْ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِي الرُّؤُيَا مُتَعَمِّدًا كُلِفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (راجع: ۵۱۸)

(۷۸۹) حضرت علی نگافیئا سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو مخص جان ہو جھ کر جھوٹا خواب بیان کرتا ہے، اسے قیامت کے دن بھ کے دانے میں گرہ لگانے کا مکلف بنایا جائے گا (تھم دیا جائے گا)

( ٧٩. ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ سُلَيْمَانَ لُويْنَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ عُمَارَةَ بُنِ رُويْبَةَ عَنْ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَتُ أُذُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عُمَّارَةَ بُنِ رُويْبَةً عَنْ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَتُ أُذُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبَعَ لِقُرَيْشٍ صَالِحُهُمْ تَبَعَ لِصَالِحِهِمْ وَشِرَارُهُمْ تَبَعَ لِشِرَادِهِمْ [قال شعيب: صحيح لغيره]

· (۷۹۰) حضرت علی خاتی فراتے ہیں کہ یہ بات نبی ملیکھا کی زبانِ مبارک سے میرے کا نوں نے سی اور میرے ول د ماغ نے اے محفوظ کیا کہ تمام لوگ قریش کے تابع ہیں، نیک لوگ نیکوں کے تابع اور برے لوگ بروں کے تابع ہیں۔

( ٧٩١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَدُوسٍ يُقَالُ لَهُ جُرَىٌ بُنُ كُلَيْبٍ عَنْ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ عَضْبَاءِ الْأَذُنِ وَالْقَرُنِ قَالَ فَسَالُتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ [راحع: ٦٣]

(۷۹۱) حضرت علی دلانٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے سینگ یا کان کئے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن میتید ہے اس کا مطلب یو جیما تو انہوں نے فرمایا وہ جانور جس کا نصف یا اس سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو

( ٧٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ عَنُ آبِي الْمِقْدَامِ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزُوقِ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا نَائِمٌ عَلَى الْمَنَامَةِ فَاسْتَسْقَى عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَاةٍ لَنَا بِكُو فَحَلَبَهَا فَدَرَّتُ فَجَانَهُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ آوُ الْحُسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَاةٍ لَنَا بِكُو فَحَلَبَهَا فَدَرَّتُ فَجَانَهُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ فَاطِمَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَّهُ أَحَبُّهُمَّا إِلَيْكَ قَالَ لَا وَلَكِنَّةُ اسْتَسْقَى فَنَاكَ أَنَّهُ المَّالِمَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَّهُ أَحَبُّهُمَّا إِلَيْكَ قَالَ لَا وَلَكِنَّةُ اسْتَسْقَى فَيْنَا وَهَذَيْنِ وَهَذَا الرَّاقِدَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [اسناده ضعيف حداً]

(۲۹۲) حفرت علی دلائف سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیک میر فریب خانے پرتشریف لائے، ہیں سور ہاتھا، اتن دیر ہیں حسن یا حسین کو پیاس گلی، نی ملیک ایک بری کی طرف بوسے جو بہت کم دودھ دیتی تھی، نی ملیک نے اس کا دودھ دو ہاتو وہ بہت نے دودھ دیتی تھی، نی ملیک نے اس کا دودھ دو ہاتو وہ بہت زیادہ لکلا، جفرت حسن ملیک خاص کے باس چلے سے نہ ملیک نے انہیں ایک طرف بٹھا لیا، حضرت فاطمہ ڈاٹھ کے کئیں کہ یا

( ٧٩٣ ) حَلَّاتَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّاتَنِي مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ حَلَّقَنَا حُدَيْجٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي حُذَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجُتُ حِينَ بَزَعُ الْقَمَرُ كَانَّةُ فِلْقُ جَفْنَةٍ فَقَالَ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ الْقَدُر [إسناده ضعيف]

(۷۹۳) حضرت علی خالفیٰ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُناکِینِ علی ارشاد فر مایا میں اس وقت گھرسے نکلا جب چا ندطلوع ہو چکا تھا ،اییا محسوس ہور ہاتھا کہ وہ کسی بڑے پیالے کا شگاف ہو ،اور فر مایا آج کی رات شب قدر ہے۔

( ٧٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخُبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ آنَّ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبُهَا الْمَاءُ فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ البَّارِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَاسِي.

( ۷۹۴ ) حفرت علی بھٹیؤ نے مروی ہے کہ میں نے نبی علیاً کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص جنابت کی حالت میں عنسل کرتے ہوئے ایک بال کے برابر بھی جگہ خالی چیوڑ دے جہاں پانی نہ پہنچا ہو، اللہ تعالی اس کے ساتھ جہنم میں ایسا ایسا معاملہ کریں گے، بس اسی وقت سے میں نے اپنے بالوں کے ساتھ وشمنی پال لی۔

( ٧٩٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ زَاذَانَ أَنَّ عَلِى بُنَ أَبِي طَالِبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ شَرِبَ قَائِمًا فَقَدُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَائِمًا وَإِنْ أَشُرَبُ قَاعِدًا وَانظر: (زاذان وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَائِمًا وَإِنْ أَشُرَبُ قَاعِدًا وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَاعِدًا وَانظر: (زاذان واسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَاعِدًا وَانظر: (زاذان اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَاعِدًا وَانظر: (زاذان

(29۵) زا ذان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹو نے کھڑے ہوکر پانی پیا،لوگ ان کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے،انہوں نے فر مایا کہ مجھے کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ اگر میں نے کھڑے ہوکر پانی پیا ہے تو نبی علیکیا کو دیکھ کر کیا ہے،اورا گر بیٹھ کر پیا ہے تو انہیں اس طرح بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٧٩٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الرَّأْسِ عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ هَدِبَ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الرَّأْسِ عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ هَدِبَ الْكَشْفَارِ قَالَ حَسَنَّ الْعَيْنَيْنِ بِحُمْرَةٍ كَثَّ اللَّحْيَةِ أَزْهَرَ اللَّوْنِ شَفْنَ الْكُفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا الْاَشْفَارِ قَالَ حَسَنَّ الْكُفْتَ جَمِيعًا [راحع: ١٨٤] مَشَى كَانَّمَا يَمْشِى فِى صُعُدٍ قَالَ حَسَنَّ تَكَفَّا وَإِذَا الْتَفَتَ جَمِيعًا [راحع: ١٨٤]

### منالا اخران بل يديومترم كور المسكر الخالفاء الزاشدين كوالم

(۷۹۲) حضرت علی بڑائنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مٹائنٹیٹا کا سرمبارک بڑا، آئکھیں موٹی موٹی، پلیس لمی لمی، آئکھوں میں سرخی کے ڈورے، گھنی ڈاڑھی، کھلتا ہوارنگ اور ہاتھ پاؤں بھرے ہوئے تھے اور چلنے کی کیفیت الی تھی کہ ایسامحسوس ہوتا تھا جیسے آپ ملیکی کسی گھاٹی پرچل رہے ہوں، اور جب نبی ملیکی کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل طور پرمتوجہ ہوتے۔

( ٧٩٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ فُضَيُلِ بُنِ عِيَاضٍ وَقَالَ لِي هُوَ اسْمِى وَكُنْيَتِى حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ سُعَيْرٍ يَعُنِى ابْنَ الْمِحْمُسِ حَدَّثَنَا أَبُى أَخْنَفَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ رِبُعِى بُنِ حِرَاشٍ أَنَّ عَلِى بُنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَامَ خَطِيبً فِى الرَّحَبَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ خَطِيبًا فِى الرَّحَبَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَصَ مِنْهُ وَتَمَسَّحَ وَشَرِبَ فَضُلَ كُوزِهِ وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ يَكُورُهُ أَنْ يَشُوبَ وَهُو قَائِمٌ وَهُو قَائِمٌ وَهَذَا وَسَلَمَ فَعَلَ هَكُذَا [ قال شعب:

صحيح لغيره]

(۷۹۷) ربعی بن واش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی وہا تین کو فہ میں تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ، اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور جو اللہ کئی کہ اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور جو اللہ نے چاہا سوانہوں نے کہا، اس کے بعد پانی کا ایک برتن منگوایا، اس میں سے کلی کی ، پھھ پانی مسح کے طور پر این جمعے معلوم ہوا ہے کہتم میں سے بعض لوگ این جہم کے اعضاء وضویر پھیرلیا، اور باقی ماندہ پانی کھڑے ہوکہ کو خور ہونہ ہوا ور میں نے نبی طینیا کو اس طرح کرتے ہوئے کھڑے ہوئے در کی طینیا کو اس طرح کرتے ہوئے در کھھا ہے۔

( ۷۹۸ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ الْوَرَكَانِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ مُحَارِقِ عَنْ طَارِقٍ قَالَ حَطَبَنَا عَلِيٌّ رَصِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ مِنْ الْوَحْيِ أَوْ قَالَ كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةِ الْمَقُرُونَةِ بِسَيْفِي وَعَلَيْهِ سَيْفٌ حِلْيَتُهُ حَدِيدٌ وَفِيهَا فَرَائِصُ الصَّدَقَاتِ [راحع: ۱۷۸ ] كِتَابِ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةِ الْمَقُرُونَةِ بِسَيْفِي وَعَلَيْهِ سَيْفٌ حِلْيَتُهُ حَدِيدٌ وَفِيهَا فَرَائِصُ الصَّدَقَاتِ [راحع: ۲۷۸ ] كتابِ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةِ الْمَقُرُونَةِ بِسَيْفِي وَعَلَيْهِ سَيْفٌ حِلْيَتُهُ حَدِيدٌ وَفِيهَا فَرَائِصُ الصَّدَقَاتِ [راحع: ۲۷۸ ] كار قاب الله وَهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَالِهُ مُعْلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

( ٧٩٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَنْبَانًا عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ أَنَّ عَلِيًّا قِيلَ لَهُ إِنَّ قَاتِلَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ لِيَدْخُلُ قَاتِلُ ابْنِ صَفِيَّةَ النَّارَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّى وَسُلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ الزَّبُيْرَ حَوَارِيِّى [راحع: ٦٨٠]

(۹۹۷) زَرِبن حَبِيش كَبِيَّة مِين كَه (ابن جرموز نے حضرت علی دُلائوُ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ما تکی ،حضرت علی دُلائوُ ا نے پوچھاکون ہے؟) لوگوں نے بتایا کہ ابن جرموز اندر آنا چا بتا ہے؟ فر مایا اسے اندر آنے دو، زبیر کا قاتل جہنم میں ہی داخل

### هي مُنااً اَمُّن بَل يَتِهُ مَرَّم ﴾ ﴿ ١٩٠ ﴿ ١٩٠ ﴿ مُسْلَمِ الْخُلْفَاء الرَّاشُدِينَ ﴾ ﴿ مُسْلَمُ الخلفاء الرَّاشُدِينَ ﴾

ہوگا، میں نے نی ملیا کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ ہرنی کا ایک خاص حواری ہوتا ہے اور میراحواری زبیر ہے۔

( ٨٠٠ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ وَإِسْحَقُ بُنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مَيْمُونِ بُنِ آبِي شَبِيبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَامَيْنِ آخَوَيْنِ فَبِعْتُ آحَدَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ الْفُلَامَانِ فَقُلْتُ بِعْتُ آحَدَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ الْفُلَامَانِ فَقُلْتُ بِعْتُ آحَدَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدَّهُ [قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٢٤٩، الترمذي: صلى عريب. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٢٤٩، الترمذي:

(۸۰۰) حضرت علی ڈائٹو فرماتے ہیں کہ نبی ملیٹا نے ایک مرتبہ جمجے دوغلام ہبہ کردیئے ، وہ دونوں آپس میں بھائی تھے، میں نے ان میں سے ایک کوفر وخت کر دیا ، ایک دن نبی ملیٹا نے مجھ سے پوچھا کہ وہ غلام کیا ہوئے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے ان میں سے ایک کوفر وخت کردیا ہے ، نبی ملیٹا نے فرمایا اسے واپس لے لو۔

( ٨٠٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابِ [راحع: ٢٢٨]

(۸۰۱) حفرت علی والتواسم وی ہے کہ نبی علیظ کوسات کیڑوں میں گفن دیا عمیا تھا۔

(۸.۲) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ آبِى فَضَالَةَ بْنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ فَضَالَةَ الْأَنْصَادِى وَكَانَ أَبُو فَضَالَةَ مِنْ أَهْلِ بَدُرٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِى عَائِدًا لِعَلِى بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَرَضٍ أَصَابَهُ ثَقُلَ مِنْهُ قَالَ لَهُ أَبِى مَا يُقِيمُكَ فِى مَنْزِلِكَ هَذَا لَوْ أَصَابَكَ أَجَلُكَ لَمْ يَلِكَ إِلَّا أَعُوابُ عَلَيْكَ أَصَابَكَ أَجَلُكَ لَمْ يَلِكَ إِلَّا أَعُوابُكَ وَكِيلَ أَمُوتَ حَتَى أُوْمَ وَصَلَّوْا عَلَيْكَ فَقَالَ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ أَصَابَكَ أَجُلُكَ وَلِيكَ أَصْحَابُكَ وَصَلَّوْا عَلَيْكَ فَقَالَ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى أَنْ لَا أَمُوتَ حَتَى أُوْمَو مُنَا أَبُو فَضَالَةَ مَعَ عَلِى يَوْمَ صِفْينَ [احرحه البزار: ٢٧٧]

(۱۰۲) فضالہ ''جن کے والد حضرت ابو فضالہ انصاری ڈاٹھ بدری صحابہ کرام میں سے تھے'' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت علی ڈاٹھ کی بیار پری کے لئے گیا، وہ کچھ بیار ہو گئے تئے اور اس سے ان کی طبیعت بوجمل ہور ہی تھی، میر سے والد کے ساتھ حضرت علی ڈاٹھ کی بیار کی نے آپ کا کیا حال کر رکھا ہے؟ اگر آپ کا آخری وقت آپنچا تو آپ کے پاس میر سے والد صاحب نے ان سے کہا کہ بیار گی نے آپ کا گرا ہو گئے ہوت تریب جبید کے دیہا تیوں کے علاوہ کو کی نہیں آئے گا جو آپ کو مدینہ منورہ لے جا کیں گے، اس لئے اگر آپ کا آخری وقت قریب آجا ہے تو آپ کے ساتھیوں کو آپ کا خیال کرنا چاہئے اور آپ کی نماز جنازہ پڑھنی چاہئے ،حضرت علی ڈاٹھ نے فر مایا کہ نبی علیہ اس نے جمعے یہ بات بتار کھی ہے کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کہ میں خلیفہ نہ بن جاؤں ، اس کے بعد بیدواڑھی اس سر

### مناكا أخرى بل يبيد متوم كري المال المنال الم

کے خون سے رنگین ہوجائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوااور حضرت علی ڈٹائٹؤا پنے دورخلافت میں شہید ہوئے ، جبکہ حضرت ابوفضالہ ڈٹائٹؤ حضرت علی ڈائٹؤ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوکر جنگ صفین کے موقع پرشہید ہوگئے۔

سَلَمَة عَنِ الْكُوْرِعِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ عَلِيّ ابْنِ آبِي سَلَمَة عَنْ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(۱۰۳) حضرت علی النظام مردی ہے کہ نبی علیا جب تیم مرکز مرد کہہ کھتے تو ثناء پڑھنے کے بعد فرماتے کہ میں نے اپنے چرے کارخ اس ذات کی طرف سب سے یک وہوکر اور مسلمان ہوکر پھیر لیا جس نے آسان وز مین تو تخلیق کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں ، میری نماز ، میری قربانی ، میری زندگی اور موت اس اللہ کے لئے وقف ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، جھے اس کا تھم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں ، اللہ ! آپ ہی حقیقی بادشاہ ہیں ، آپ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ، آپ کی علاوہ کوئی شریک نہیں ، آپ کا عبد ہوں ، میں نے اپنی جان پڑھا کمیا ، اور جھے اپنے گنا ہوں کا اعتراف ہا اس کے اللہ تک کے علاوہ کوئی گنا ہوں کو معاف کر ہی نہیں سکتا ، اور بہتر اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما ہے ، کیونکہ بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما ہے ، کیونکہ بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما ہے ، کیونکہ بہترین اخلاق کی طرف میں صافراور آپ کا خادم ہوں ، ہرتم کی خیر آپ کے ہاتھ میں ہے ، اور کیونکہ ان سے آپ بی بچاسے ہیں ، میں آپ کی بارگاہ میں صافراور آپ کا خادم ہوں ، ہرتم کی خیر آپ کے ہاتھ میں ہوں و کوئکہ ان سے آپ بی بچاسے جیں ، میں آپ کی بارگاہ میں صافراور آپ کا خادم ہوں ، ہرتم کی خیر آپ کے ہاتھ میں ہوں و کوئکہ ان سے آپ بی بچاسے جیں ، میں آپ کی بارگاہ میں صافراور آپ کا خادم ہوں ، ہرتم کی خیر آپ کے ہاتھ میں ہوں ، ہرتم کی خیر آپ کے ہاتھ میں ہوں ، ہرتم کی خیر آپ کے ہاتھ میں ہوں ، ہرتم کی خیر آپ کے ہاتھ میں ہوں ، ہرتم کی خیر آپ کے ہاتھ میں ہوں ، ہرتم کی خیر آپ کی ہوں ہوں ، ہرتم کی خیر آپ کے ہاتھ میں ہوں ، ہوتھ کی خیر آپ کی ہونکہ کی خیر آپ کی ہونکہ کوئی کی خور آپ کے ہاتھ میں میں اس کی خور آپ کی ہونکہ کی خور آپ کی ہونکھ کی خور آپ کی ہونکہ کی خور آپ کی کوئل کے خور آپ کی ہونکہ کی خور آپ کی ہونکہ کوئل کی خور آپ کی ہونکہ کی خور آپ کی ہونکہ کی خور آپ کی کوئل کوئل کی کوئل کوئل کی کوئل کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کوئل کے کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کوئل کی کوئل کوئل کی کوئل کوئل کی

### هي مُنايًا مَرْ رَضِل يَدِيم مَرْم اللهُ ا

شرآ پ کے قریب نہیں کرسکتا، میں آپ کا ہوں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آؤں گا، آپ کی ذات بڑی بابر کت اور برتر ہے، میں آپ سے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنا اور تو بہرتا ہوں۔

جب رکوع میں جاتے تو یوں کہتے کہ المی ایس نے آپ کے لئے رکوع کیا، آپ پرایمان لامیاء آپ کا تالع فرمان ہوا، میرے کان اور آ تکھیں ، د مانْ ، بڑیاں اور پٹھے سب آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔

جب رکوع سے سراٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ اور ربناولک الحمد کہنے کے بعد فر ماتے کہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں جوز مین وآسان اور ان کے درمیان کی جگہ کو پر کردیں اور اس کے علاوہ جس چیز کوآپ جا ہیں ، بھردیں۔

جب آپ مُنَا الله است تو يول فرمات كماللى الله في الله كا تالع جب آپ كے لئے تحدہ كيا، آپ برايمان لايا، آپ كا تالع فرمان ہوا، ميرا چرہ اس ذات كے سامنے تحدہ ريز ہے جس نے اسے پيدا كيا اور اس كى بہترين تصوير شى كى، اس كے كان اور آكھ در كھنے كے قابل بنائے، اللہ كى ذات برى بابر كت ہے جو بہترين خالق ہے۔

اور جب نماز کا سلام پھیرتے تو یوں فرماتے کہ اے اللہ! میرے اسکلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہرتمام گناہوں کومعاف فرما دے اور جومیں نے صدیے تجاوز کیا وہ بھی معاف فرمادے،اور جن چیزوں کوآپ جھے سے زیادہ جانتے ہیں،وہ بھی معاف فرما دے،آپ ہی اول وآخر ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

( ٨.٤ ) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بُنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْأَعُوجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى رَافِعِ عَنْ عَلِيِّ بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَنَحَ الصَّلَاةَ كَبُّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهُتُ وَجُهِى فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَاصْرِفْ عَنِّى سَيِّنَهَا [راحع: ٧١٧]

(۸۰۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مذکور ہے۔

( ٨.٥ ) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْفَصُٰلِ الْهَاشِمِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع: ٧١٧]

(۸۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨.٦) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ آخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرِءٍ مُسْلِمِ أَنْ يُصْبِحَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ مِنْ لَحْمِ نُسُكِهِ شَيْءٌ [راحع: ٤٣٥]

(۸۰۲) حضرت علی دلائٹو کے مروی ہے کہ جناب رسول الله فائٹی کے ارشاد فر مایا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ تمین دن کے بعداس کے گھر میں اس کی قربانی کا گوشت تھوڑ اسابھی موجود ہو۔

فانده: يحم بعد مين منسوخ موكياتها-

### مُنْ اللَّهُ اللَّ

( ١٨٠٥) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِى الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَزِيدَ الْآصَمُّ قَالَ سَمِعْتُ السَّدِّى إِسْمَاعِيلَ يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُولِّى آبُو طَالِبِ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْحَ قَدْ مَاتَ قَالَ اذْهَبُ فَوَارِهِ ثُمَّ لَا تُحْدِثُ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِي قَالَ فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ لَا تُحْدِثُ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِي قَالَ فَاعْتَسَلُتُ ثُمَّ آتَيْتُهُ قَالَ فَدَعَا لِي بِدَعُواتٍ مَا النَّهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلُ الْمَيْتَ اغْتَسَلَ [إسناده يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا حُمْرَ النَّعَمِ وَسُودَهَا قَالَ وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ الْمَيِّتَ اغْتَسَلَ [إسناده ضعيف] [انظ: ٤٠٤]

(۷۰۸) ایک مرتبه حضرت علی نظافی بی علیه ای خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خواجد ابوطالب کی وفات کی خبردی ، نی علیه افرایا جا کر انہیں کی گڑھے فر مایا جا کر انہیں کی گڑھے بیل اور کی اور مارا کا منہ کرنا ، چنا نچہ جب میں انہیں کی گڑھے میں تا تارکر نی علیه کے پاس والی آیا تو مجھ نے فر مایا کہ جا کر خسل کرو، اور میرے پاس آنے سے پہلے کوئی دوسرا کا منہ کرنا ، چنا نچہ میں خسل کر کے بارگا و رسمالت میں حاضر ہوا تو نی علیه ان کے جھے اتنی دعا کیں دیں کہ جھے ان کے بدلے سرخ یا سیاہ اون سے پہلے کوئی دوسرا کا منہ کرنا ، جنا نی خشور اللہ حد اللہ عد اللہ حد اللہ حد اللہ عد اللہ

(۸۰۸) حفرت علی دلانشوط سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلَاثِیم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں ایک قوم ظاہر ہوگی جس کا نام ''روافض'' ہوگا، بیلوگ اسلام کوچھوڑ دیں گے، (ان کے عقائد واعمال اسلامی نہ ہوں گے گو کہ وہ اسلام کا نام استعال کرتے ہوں گے )

( ٨.٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو كُرَيُبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ ٱيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِى بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِى أَمَامَةَ قَالَ قَالَ عَلِى ۚ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ آتِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱسْتَأْذِنُ فَإِنَّ كَانَ فِي صَلاقٍ سَبَّحَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلاقٍ آذِنَ لِي [راحع: ٩٨٠]

(۸۰۹) حضرت علی دلانشو فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اگر نبی علیہ اس وقت کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھے رہے ہوت تو ہوں ہی اجازت دے دیتے (اور رہے ہوتے تو یوں ہی اجازت دے دیتے (اور سجان اللہ کہنے کی ضرورت ندر ہتی )۔
سجان اللہ کہنے کی ضرورت ندر ہتی )۔

### مُنالًا المَّيْنِ مِنْ الْمُنْ لِلْمِلْمِ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِ

( ٨١. ) حَدَّثَنَا عَبُد اللهِ حَدَّثَنِى عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّجْمَنِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُسْلَمَةُ الرَّادِيُّ عَنْ أَبِى عَمْرٍو الْبَجَلِىِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُفْيَانَ النَّقَفِىِّ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ عَلْمُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ [راحع: ٥٠٥].

(۸۱۰) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جتاب رسول اللہ کا ٹاٹیڈ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ اس بندہ مؤمن کو پیند کرتا ہے جو آ ز مائش میں مبتلا ہونے کے بعد تو یہ کرلے۔

( ٨١١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ الْوَرَكَانِيُّ الْبَآنَ آبُو شِهَابِ الْحَنَّاطُ عَبْدُ رَبِّهِ بُنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ آرْطَاةَ عَنْ آبِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا الْحَجَّاجِ بْنِ آرُطَاةَ عَنْ آبُنِ أَبِي كَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا أَعْنَانِي آمُرُ الْمَذِي آمَرُتُ الْمِقْدَادَ آنُ يَسْأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ السِّيْحَيَاءً مِنْ آجُل فَاطِمَةَ [راحى: ٦١٨]

(۸۱۱) حضرت علی فافٹونگر اتے ہیں کہ جھے بکثرت ندی آئی تھی ، چونکہ نبی علیظ کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھیں اس لئے مجھے خود پیرمسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آئی تھی ، جب میں اس سے عاجز آ عمیا تو میں نے حضرت مقداد واللفظ سے کہا کہ وہ نبی علیظ سے بیرمسئلہ پوچھیں ، چنا نجے انہوں نے بیرمسئلہ پوچھیں ، چنا نجے انہوں نے بیرمسئلہ پوچھا تو نبی علیظ نے فرمایا کہ ایسا محض وضو کرلیا کرے۔

( ٨١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرِ الْمُقَدِّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنُ الْمُتَّعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُر [انظر: ٩٩٢]

(۸۱۲) حضرت علی ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھانے غزوہ خیبر کے زمانے میں ہی نکاحِ متعداور پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت فرمادی تقی۔

( ٨١٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنُ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ قَاتِلَ الزَّبَيْرِ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ عَلِيٌّ لَيَدْخُلَنَّ قَاتِلُ ابْنِ صَفِيَّةَ النَّارَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الكُلِّ نَبِيٍّ حَوَادِثٌ وَإِنَّ حَوَادِتِي الزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ [راحع: ٢٨٠]

ِ (۸۱۳) زر بَن حَيِشَ كَهِ بَيْن كر (ابَن جرموز نے حضرت علی نظافظ كى خدمت بيں حاضر ہونے كى اجازت ما تكى ،حضرت على نظافظ فى خدمت بيں حاضر ہونے كى اجازت ما تكى ،حضرت على نظافظ فى خدمت بيں حاضل نے بچھا كون ہے؟) لوگوں نے بتايا كہ ابن جرموز اندر آتا چاہتا ہے؟ فرما يا اسے اندر آنے دو، زبير كا قاتل جہنم بيں داخل ہوگا، بيس نے بنی طابقا كوفر ماتے ہوئے سا ہے كہ ہر ہى كا ايك خاص حوارى ہوتا ہے اور مير احوارى زبير ہے۔ ( ٨١٤ ) حَدِّثَنَا عَفَانُ حَدَّانًا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ نَوْفَلِ أَنَّ عُضْمَانَ بْنَ

#### مناكا أمرين بل يمينه مترم المحال المسكن الخالفاء الزاشدين المحال المسكن الخلفاء الزاشدين المحالة

عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ نَزَلَ قُدَيْدًا فَأَتِى بِالْحَجَلِ فِى الْجِفَانِ شَائِلَةً بِٱرْجُلِهَا فَآرْسَلَ إِلَى عَلِى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَضْفِزُ بَعِيرًا لَهُ فَجَاءَ وَالْخَبَطُ يَتَحَاثُ مِنْ يَدَيْهِ فَآمُسَكَ عَلِى وَآمُسَكَ النَّاسُ فَقَالَ عَلِى مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَشْجَعَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَانَهُ أَعْرَابِي بِيَيْضَاتِ نَعَامٍ وَتَتْمِيرِ وَحْشٍ فَقَالَ أَشْجَعَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَانَهُ أَعْرَابِي فَقَالَ خَيْثَتَ عَلَيْنَا [راحى: ٣٨٣] أَطْعِمْهُنَّ آهْلَكَ فَإِنَّا حُرُمٌ قَالُوا بَلَى فَتَوَرَّكَ عُثْمَانُ عَنْ سَرِيرِهِ وَنَزَلَ فَقَالَ خَيَّثَتَ عَلَيْنَا [راحى: ٣٨٣]

(۸۱۴)عبدالله بن الحارث كيت بين كدايك مرتبه حضرت عنان عن النائظ كمد كمرمة تشريف لائة و "قديد" نا مي جكه ميل براؤكيا، ان كي خدمت مين بري ما يديون كے اندر محور كا كوشت لا يا كيا۔

حضرت عثان غی نگاتھ نے حضرت علی نگاتھ کو بلایا، حضرت علی نگاتھ اپنے ہاتھوں سے گردوغبار جھاڑتے ہوئے آئے کیکن انہوں نے وہ کھانانہیں کھایا، لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ روک لئے، پھر حضرت علی نگاتھ نے فرمایا قبیلہ المجھ کا کوئی آدی یہاں موجود ہے؟ کیا تم جانتے ہوکہ نبی علیق کی خدمت میں ایک دیباتی آدی نے شتر مرغ کے پچھا تارے اور ایک وشق جانور کا خشک کیا ہوا گوشت پیش کیا تو نبی علیق کے کہیا کہ بیا ہے گھروالوں کو کھلا دو کیونکہ ہم محرم ہیں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں۔

یدد کی کر حضرت عثمان ٹائٹڈ دستر خوان سے اٹھ کراپنے خیمے میں چلے گئے اور کہنے گئے کہ اب اس میں ہمارے لیے بھی ناپندیدگی پیدا ہوگئی ہے۔

( ٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى عَلِىٌّ بُنُ مُدُرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بُنَ غَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُجَى عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَلِى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَدُخُلُ الْمَلَامِكَةُ بَيْنًا فِيهِ كُلْبٌ وَلَا صُورَةٌ [راحع: ٦٣٢]

(۸۱۵) حفرت علی ٹائٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی فیل ارشاد فرمایا اس کھر میں رحت کے فرشتے وافل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر یا کتا ہو۔

( ٨٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هُعُبَّةُ أَخْبَرَنَا آبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُ هُبَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَعِبِ وَالْقَسِّى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ وَالْقَسِّى وَالْقَالَ سَمِعْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

(٨١٧) حفرت على وللنظ سے مروى ہے كہ نبى ملينا نے سونے كى الكوشى ، ريشم اور سرخ زين پوش سے منع فرمايا ہے۔

( ۱۸۷ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعُنِى الطَّحَّانَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَبَعْدَهَا يُعَلَّطُ أَصْحَابَهُ فِي الصَّلَاةِ [راحع: ٦٦٣]

(١٤٨) حفرت على المالفة عروى م كه نبي عليه في اس بات منع فرمايا م كه كوئي مخص عشاء سي ببلي يا بعد مين الاوت

# مُناهُ المَوْنُ فَبِلِ مِيدِ مَرْمُ وَ الرَّاسُونُ فِي اللَّهِ الرَّاسُونُ فِي اللَّهِ الرَّاسُونِينَ فِي اللّ

كرتے ہوئے اپن آ وازكوبلندكرے، كيونكه ال طرح الى كے دوسرے ساتھيوں كونما زيز ھتے ہوئے مخالطہ بوسكتا ہے۔ ( ٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَذَى [راحم: ٧٢٣]

(۸۱۹) حضرت علی دلائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھانے حضرت فاطمہ دلائٹ کے جہیز میں روئیں دار کپڑے، ایک مشکیز ہ اور ایک چڑے کا تکید دیا تھا جس میں' اوخر'' نامی گھاس مجری ہوئی تھی ، نیز دو چکیاں اور دو مطلع بھی دیئے تھے۔

( . ٨٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَبَّثَنَا حِمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعُدٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ يُحَنَّسَ وَصَفِيَّةَ كَانَا مِنْ سَبْيِ الْخُمُسِ فَوَلَدَتُ غُلَامًا فَاذَّعَاهُ الزَّانِي وَيُحَنَّسُ فَاخْتَصَمَا إِلَى عِنْ سَبْيِ الْخُمُسِ فَوَلَدَتُ غُلَامًا فَاذَّعَاهُ الزَّانِي وَيُحَنَّسُ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُنْمَانَ فَرَفَعَهُمَا إِلَى عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبٍ فَقَالَ عَلِيٌّ أَقْضِى فِيهِمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ والْحَجَرُ وَجَلَدَهُمَّا خَمُسِينَ خَمْسِينَ [اسناده صعيف]

(۸۲۰) سعد بُرَشَدِ کہتے ہیں کہ تحسنس اور صفیہ دونوں ٹمس کے قیدیوں میں سے تھے ،صفیہ نے ٹمس کے ایک دوسرے آدمی سے
بدکاری کی ،اورایک بچے کوجنم دیا ،اس زانی اور تحسنس دونوں نے اس بچے کا دعویٰ کر دیا ،اورا پنا مقدمہ حضرت عثان غی جُلائیوُ
کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ، انہوں نے ان دونوں کو حضرت علی جُلائوؤ کے پاس بھیج دیا ، حضرت علی جُلائوؤ نے فر مایا کہ میں
تہارے درمیان وہی فیصلہ کروں گا جو نبی عالیا ہے کیا تھا اور وہ یہ کہ بچہ بستر والے کا ہوگا اور بلاکار کے لئے بچتر ہیں ، پھر انہوں
نے دونوں کو پچاس بچاس کوڑے مارے۔

( ٨٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْمُفَطَّلُ بْنُ فَصَالَةَ حَدَّنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِيِّ عَنْ أُمَّهِ قَالَتُ كُنَّا بِمِنَّى فَإِذَا صَانِحٌ يَصِيحُ آلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَصُومُنَّ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ قَالَتُ فَرَفَعْتُ أَطْنَابَ الْفُسُطَاطِ فَإِذَا الصَّائِحُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَصُومُنَّ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ قَالَتُ فَرَفَعْتُ أَطْنَابَ الْفُسُطَاطِ فَإِذَا الصَّائِحُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِب [راجع: ٣٦٧]

(۸۲۱) عمرو بن سلیم کی والدہ کہتی ہیں کہ ہم میدانِ منی میں تھے کہ ایک آ دمی کو بیمنا دی کرتے ہوئے سنا کہ جناب رسول اللّٰهُ قَالِحُوْمِ بن اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلّٰ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

# هي مُنالاً المُرْبِينَ بن بينية متري كل المحالية الراشدين والمحالية الراشدين والمحالية الراشدين والمحالية المراسدين المحالية الم

پردہ ہٹا کردیکھا تو وہ منا دی کرنے والے حضرت علی ڈاٹنٹو تھے۔

( ۸۲۲ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكِرِيَّا عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ بُنِ عَدِيًّ مَن عَدِيًّ مَن عَدِيًّ بُنِ عَدِيًّ بُنِ عَدِيًّ بُنِ عَدِيًّ بُنِ عَدِيًّ بُنِ عَدِيًّ بُنِ عَدِيلٍ صَدَقَيهِ قَبُلَ أَنُ تَحِلَّ عَنْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَيهِ قَبُلَ أَنُ تَحِلَّ فَن عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَيهِ قَبْلَ أَنُ تَحِلً فَن عَلْمَ عَنْ مُعَدِيلٍ صَدَقَيهِ قَبْلَ أَنُ تَحِلً فَن عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَيهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلً فَن عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(۸۲۲) حفرت علی ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حفرت عباس ڈٹاٹٹؤ نے نبی ملیٹا سے بیدمسئلہ پوچھا کہ اگر کو کی شخص سال گذرنے سے پہلے ہی زکو 5 دینا جا ہے تو کیا تھم ہے؟ نبی ملیٹا نے انہیں پہلے ادا کرنے کی اجازت عطاء فر مادی۔

( ANY) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثِنِي أَحْمَدُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى مَخْوَمَةُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ اللهِ عَلَى اللهِ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِى بُنُ أَبِي طَالِبِ أَرْسَلُتُ الْمِقْدَادَ بُنَ الْاَسُودِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَهُ عَنُ الْمَذِي يَخُوجُ مِنُ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوَخَّأُ وَانْضَحُ فَوْجَكَ [صححه مسلم (٣٠٣)، وابن حزيمة (٢٢)] [انظر: ٧٠٨]

( ٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آبُو إِسْحَاقَ آنْبَانِي غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بُنَ صَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَهُ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ آوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آوَلِهِ وَآوْسَطِهِ وَآجِرِهِ وَانْتَهَى وِتُرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ [راحع: ٥٨٠]

(۸۲۵) حفرت علی ڈائٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالفظارات کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر مصے میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے، تاہم آخر میں آپ کالفظارات کے آخری مصے میں اس کی یابندی فرمانے لگے تھے۔

( ٨٢٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَلَمَةُ بُنُ كُهِيْلِ أَنْبَانِي قَالَ سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بُنَ عَدِتَى رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَلْمُ مَنْ كَهُيْلِ أَنْبَانِي قَالَ سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بُنَ عَدِقً وَالَ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ الْقَرْنُ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَلْ سَبْعَةٍ قَالَ الْقَرْنُ

# مُنلُهُ المَّنْ مَنْ المُنظِيمَ مِنْ المُنظِيمِ مِنْ المُنظِيمِ المُنظِيمِيمِ المُنظِيمِ المُنظِيمِ المُنظِيمِ المُنظِيمِ المُنظِيمِ المُنظِيمِ

قَالَ لَا يَضُرُّكَ قَالَ الْعَرَجُ قَالَ إِذَا بَلَعَتُ الْمَنْسَكَ فَانْحُرْ ثُمَّ قَالَ أَمَونَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ [راحع: ٧٣٢]

(۸۲۷) حضرت علی ٹاٹٹٹ سے ایک آ دمی نے کہا کہ میں نے یہ گائے قربانی کے لئے خریدی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ سات آ دمیوں کی طرف سے ہوسکتی ہے، اس نے کہا کہ اس کے سینگ نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اس نے کہا کہ اس کے پاؤں میں کنگڑ اپن ہے؟ انہوں نے فرمایا اگریہ قربان گاہ تک چل کر جاسکتی ہے تو کوئی حرج نہیں، پھر فرمایا کہ نبی علیجھانے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی آ تکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیس کہ کہیں ان میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔

( ٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ تَنَازَعَ ٱبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَعِيُّ وَحِبَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ فَقَالَ ٱبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ لِحِبَّانَ قَدْ عَلِمْتُ مَا الَّذِى جَرَّا صَاحِبَكَ يَعْنِى عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَمَا هُوَ لَا أَبَا لَكَ قَالَ قَوْلٌ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُهُ قَالَ بَعَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ وَأَبَا مَرْنَدٍ وَكُلُّنَا فَارِسٌ قَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَمْلُغُوا رَوْضَةَ خَاخ فَإنَّ فِيهَا امْرَأَةً مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بُنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأْتُونِي بِهَا فَانْطَلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتَّى أَدْرَكُنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا قَالَ وَكَانَ كَتَبَ إِلَى آهُلِ مَكَّةَ بِمَسِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا لَهَا آيْنَ الْكِتَابُ الَّذِى مَعَكِ قَالَتُ مَا مَعِي كِتَابٌ فَآنَخُنَا بِهَا بَعِيرَهَا فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَلَمْ نَجِدُ فِيهِ شَيْئًا فَقَالَ صَاحِبًايَ مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِمْتُمَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَلَفُتُ وَالَّذِى آخُلِفُ بِهِ لَئِنُ لَمْ تُخْرِجِي الْكِتَابَ لَأَجَرَّ دَنَّكِ فَآهُوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَٱخْرَجَتُ الصَّحِيفَةَ فَٱتُوا بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْنِي أَضُرِبُ عُنُقَهُ قَالَ يَا حَاطِبُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا بِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدُّ يَدُفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا لَهُ هُنَاكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ صَدَقْتَ فَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْنِي آَضُوِبُ عُنْقَهُ قَالَ أَوَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدُرٍ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتُ لَكُمُ الْجَنَّةُ فَاغُرُوْرَقَتْ عَيْنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ [صححه البحارى

(۲۰۸۱)، ومسلم (۲۶۹۶)][انظر: ۱۰۹۰،۰۸۳]

(۸۲۷) حضرت علی ٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ہے جمعے حضرت زبیر ٹاٹٹڈ اور حضرت ابومرجد ٹاٹٹڈ'' کہ ہم میں سے ہرایک شہسوارتھا'' کو ایک جگہ جیجتے ہوئے فرمایا کہتم لوگ روانہ ہوجاؤ، جبتم'' روضۂ خاخ''میں پنچو کے تو وہاں تہمیں

#### مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بْلِ مِينِهِ مَرْمُ الْمُرْنُ بْلِ مِينِهِ مَرْمُ الْمُرْنُ بِلْ مِينِهِ مَرْمُ الْمُرْنُ الْمُرْنِ الْمُرْنُ الْمُرْنِ الْمُرْنُ الْمُرْنُ الْمُرْنُ الْمُرْنُ الْمُرْنُ الْمُرْنُ الْمُرْنِ الْمُرْنُ الْمُرْنُ اللَّهِ الْمُرْنُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْنُ الْمُرْنِ الْمُرْنِي الْمُرْنِ الْمُرْنِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْنِ الْمُرْنِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ

ایک عورت طے گی جس کے پاس ایک خط ہوگا، جو حاطب بن الی ہلتعہ کی طرف سے مشرکین کے نام ہوگا، تم اس سے وہ خط لے کرواپس آ جانا، چنانچہ ہم لوگ روانہ ہو گئے، ہمارے گھوڑے ہمارے ہاتھوں سے نکلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم''روضہ خاخ'' جا پنچے، وہاں ہمیں واقعۃ ایک عورت ملی، جو اپنے اونٹ پر چلی جارہی تھی، اس خط میں اہل مکہ کو نبی علینی کی روائی کی اطلاع دی گئی تھی، ہم نے اس سے کہا کہ تیرے پاس جو خط ہو وہ نکال دے، اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خطنہیں ہے، ہم نے اس کا اونٹ بھایا، اس کے کجاوے کی تلاثی لی لیکن کچھ نہ ملا، میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ اس کے پاس تو ہمارے خوابی میں کوئی خطنہیں ہے، میں نے کہا آپ جانے ہیں کہ نبی علینی نے بھی جموث نہیں بولا، پھر میں نے تم کھا کر کہا کہ یا تو تو خود بی خط نکال دے ورنہ ہم تھے بر ہنہ کر دیں گے۔

مجبور ہوکراس نے اپنے بالوں کی چوٹی میں سے ایک خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا، ہم وہ خط لے کرنبی علیقیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ،لوگ کہنے گئے یارسول اللہ!اس نے اللہ اوراس کے رسول اورمسلمانوں سے خیانت کی ہے، جمعے اس کی گردن مارنے کی اجازت و تیجئے ۔

نی طابیا نے ان سے پوچھا کہ حاطب! بیکیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ کاتم میں اللہ اوراس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، بات بیہ ہے کہ میں قریش سے تعلق نہیں رکھتا، البتہ ان میں شامل ہوگیا ہوں، آپ کے ساتھ جتنے بھی مہاجرین ہیں، ان کے مکہ کرمہ میں رشتہ دارموجود ہیں جن سے وہ اپنے اہل خانہ کی تفاظت کروالیتے ہیں، میں نے سوچا کہ میراوہاں کوئی نسبی رشتہ دارتو موجود نہیں ہے، اس لئے ان برایک احسان کردوں تا کہ وہ اس کے عرض میرے دشتہ داروں کی تفاظت کریں۔

نی طینی نے فرمایاتم نے کی بیان کیا،ان کے متعلق انچی بات ہی کہنا حضرت عمر نگاتھ نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر فرمایا یارسول اللہ!اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے، مجھے اجازت و بیجے کہاس کی گردن اڑا دوں؟ نبی طینی نے فرمایا بیغ وہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں،اور شہیں کیا خبر کہاللہ نے آسان سے اہل بدر کو جھا تک کرد یکھا اور فرمایا تم جو پھی کرتے رہو، میں تمہار سے لیے جنت کو واجب کر چکا،اس پر حضرت عمر رہاتی کی آسکمیں آسوؤں سے بھر کئیں اور وہ فرمانے کے کہاللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں۔

( ٨٦٨) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّتَنِى سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُهُ عَلَيْ لَا تُوَخِّرُهُنَّ الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتُ وَالْجَنَارَةُ إِذَا عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُهُ عَلَيْ لَا تُوحِّرُهُنَّ الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتُ وَالْجَنَارَةُ إِذَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَامُ عَلَيْهُ لَا تُوحِدهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَامُ عَلَيْهُ إِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الترمذى: عَرب وما أرى إسناده بمتصل. قال الألباني: عرب حسن في (١٧١) وقال في موضع (١٠٥ ) قال: هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل. قال الألباني: موضوع ضعيف (ابن ماحة: ١٤٨٦) الترمذى: ١٧١ و ٢٠٥ ) قال شعيب: إسناده ضعيف]

# منالاً احذَى من المعتدمة من المعتدمة من المعتدمة المعتدمة

( ۸۲۸ ) حضرت علی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ظافیۃ کے ارشاد فر مایا علی! تین چیزیں الی ہیں کہ ان میں کسی قسم کی تا خیر نہ کرو۔

- 🛈 نماز جب اس کاونت آجائے۔
- ا جنازه جب وه حاضر ہوجائے۔
- @عورت جباس كے جوڑ كارشتال جائے۔
- ( ۸۲۹) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِیُّ سُلَيْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ جَارُ حَلَفٍ الْبَزَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَعَالِهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبُسِ الْحُمْرَةِ وَعَنْ الْقِرَانَةِ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ [راحع: ١١١]
- (۸۲۹) حضرت علی خانشہ سے مروی ہے کہ نبی ملیکیانے مجھے سونے کی انگوشی ،ریشی کپڑے پہننے ،رکوع کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع فرمایا ہے۔
- ( ٨٣٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَلِنِي عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنُ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى الْكُومِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَأْكُلُهُ [قال البوصيرى: هذا إسناد صعيف. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٠١) قال شعيب: حسن لغيره]
- ( ۸۳۰ ) حفرت علی دلانٹو سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا کی خدمت میں'' جبکہ آپ مالیٹا حالت احرام میں تھے'' شکار کا گوشت لایا عمیا کمین آ مِنَ الْفِیْلِ نے اسے نہیں کھایا۔
- ( ٨٣١) حَلَّاتُنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّاتِينَى مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَلَّاتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْاَحْلَحِ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الْقُسِّى وَالْمُعَلِّمُ فَنْ قِرَانَةِ الْقُرْآنِ وَالرَّجُلُ رَاكِعٌ أَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الْقُسِّى وَالْمُعَلِّمُ فَنْ قِرَانَةِ الْقُرْآنِ وَالرَّجُلُ رَاكِعٌ أَوْ سَاحَةً [راحم: ١١١]
- (۸۳۱) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طائیٹانے مجھے رکیٹنی کپڑے سرخ زین پوش اور عصفر سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے اور رکوع یا سجد ہے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے منع فر مایا ہے۔
- ( ٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو مُحَمَّدٍ سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَرُمِیُّ قَدِمَ عَلَیْنَا مِنُ الْکُوفَةِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأَمُوِیُّ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَیْشٍ ح قَالَ عَبْد اللَّهِ و حَدَّثِنِي سَعِیدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْأَمُوِیُّ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَیْشٍ ح قَالَ عَبْد اللَّهِ و حَدَّثِنِي سَعِیدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ

#### هي مُنالاً امَّنْ مَنْ الريَّيْ مَرْم الريِّيْ مَرْم الريْسِ مِنْ الريْسِ مِنْ الريْسِ مُنْ الريْسِ مِنْ الريْسِ مِن الريْسِ مِنْ الريْسِ مِنْ الريْسِ مِنْ الريْسِ مِنْ الريْسِ مِنْ الريْسِ مِنْ الرَبِي مِنْ الرَبِي مِنْ الْمِي مِنْ الرَبِي مِنْ الرَبِي مِنْ الرَبِي مِنْ الرَبِي مِنْ الْمِي مِنْ الرَبِي مِنْ الرَبِي مِنْ الرَبِي مِنْ الرَبِي مِنْ الْمِنْ الرَبِي مِنْ الرَبِي الرَبِي مِنْ الرَبِي الرَبِي مِنْ الرَبِي الرَبِي مِنْ الرَبِي مِنْ الرَبِي مِنْ الرَب

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَاصِم عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ تَمَارَيْنَا فِي سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَقُلْنَا خَمُسٌ وَثَلَاتُونَ آيَةً سِنَّ وَثَلَاتُونَ آيَةً قَالَ فَانْطَلَقْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُورَآنِ فَقُلْنَا خِمُرٌ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا عِلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيَّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنُ تَقُرَنُوا كَمَا عُلَمْتُمْ [قال وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنُ تَقُرَنُوا كَمَا عُلَمْتُمْ [قال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنُ تَقُرَنُوا كَمَا عُلَمْتُمْ [قال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنُ تَقُرَنُوا كَمَا عُلَمْتُمْ [قال

( ۸۳۲ ) حضرت عبداللہ بن مسعود رفی تیخ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قرآن کریم کی کسی سورت ہیں شک ہوگیا ، بعض اس کی آیات کی تعداد ۲۵ بناتے ہے اور بعض ۳۱ ہے۔ جب یہ بحث بڑھی تو اس کا فیصلہ کروانے کے لئے ہم نبی علینیا کی خدمت ہیں حاضر ہوئے ، وہاں پنچے تو حضرت علی رفی تو نو کو نبی علینیا ہے سرگوشی کرتا ہوا پایا ، ہم نے اپنے آنے کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارا ایک سورت کی قراءت کے درمیان اختلاف ہوگیا ہے ، یہن کرنبی علینیا کے دوئے انور کا رنگ سرخ ہوگیا ، حضرت علی رفی نائینا کہ ہمارا ایک سورت کی قراءت کے درمیان اختلاف ہوگیا ہے ، یہن کرنبی علینیا کے دوئے انور کا رنگ سرخ ہوگیا ، حضرت علی رفیانی فی منافظ کے دوئے اس کا کروے کی منافظ کرتے گیا گیا ہے ، قرآن کریم کی علاوت اس طرح کیا کرو۔

( ۸۳۳ ) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ التَّرْمِذِيُّ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَاصِمٍ ح وَحَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ فِي حَدِيثِهِ حَلَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ يَعْنِي ابْنَ حُبَيْشِ الْقَوَارِيرِيُّ فِي حَدِيثِهِ حَلَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ يَعْنِي ابْنَ حُبَيْشِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَلَّا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيهَا آبُو بَكُو ثُمَّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ۸۳٤، ۵۳۱ مَعَتْ أَنِال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ۵۳۸، ۸۳۲ مَهُ وَكُورُ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ۵۳۸، ۵۳۲ مَهُ وَكُورُ مُنْ مَنْ مُنْ وَمِنْ مَا اللَّهُ عَنْهُ [قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ۵۳۸، ۵۳۲ مَهُ وَاللَّهُ عَنْهُ إِنْ الْعَبْرِ مُنْ فَيْهُ وَالْمُورُ مُنْ مَنْ فَيْ وَالْمُورُ مُنْ مَنْ فَيْ مُنْ مُنْ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَنْ وَمُنْ وَالْمُونُونُ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَمُونُونُونُ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُون

[1.7.1.08.1.07

(۱۳۳۸) ابو جیفه ''جنہیں حضرت علی نگائٹ' ' وہب الخیر'' کہا کرتے تھے'' ہے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی نگائٹ' کو (دوران خطبہ یہ) کہتے ہوئے سنا کہ کیا میں تہمیں بینہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی طینیا کے بعد سب ہے بہترین مخض کون ہے؟ (ابو جیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں ،اور میں یہ جھتا تھا کہ خودان سے افضل کوئی نہیں ہے) وہ حضرت صدیق اکبر نگائٹ' ہیں، اور میں تہمیں بتاؤں کہ حضرت صدیق اکبر نگائٹ' کے بعداس امت میں سب سے بہترین خض کون ہے؟ وہ حضرت عمر فاردق مگائٹ' ہیں۔

( ٨٣٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو صَالِح هَدِيَّةُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنُ وَهُبِ السَّوَائِيِّ قَالَ حَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيِّهَا فَقُلْتُ أَنْتَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَا خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَا نَبُعِدُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَان عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٣٣٨]

#### هي مُناهَ امَّهُ مِنْ الْهُورِيَّ مِنْ الْهُورِيِّ مِنْ الْهُولُونِ اللهُ الللهُ اللهُ الل

(۸۳۴) وہب سوائی میشائے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹائٹؤ نے دوران خطبہ یفر مایا اس امت میں نبی علیا ہم ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹائٹؤ نے دوران خطبہ یفر مایا اس امت میں سب سے بہترین محض کون ہے؟ میں نے کہا امیر المؤمنین! آپ ہی ہیں، انہوں نے فر مایانہیں، نبی علیا ہم کے بعد اس امت میں سب سے بہترین محض حضرت مرسب سے بہترین محض حضرت عمر فائٹؤ ہیں، اور حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹؤ ہیں اور اس میں کوئی تجب نہیں ہے کہ حضرت عمر ڈٹائٹؤ کی زبان پرسکینہ بولٹا تھا۔

( ٨٣٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَغْنِى الْفُكَانِيَّ الْأَسَلَّ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِى أَبُو جُحَيْفَةَ الَّذِى كَانَ عَلِيٌّ يُسَمِّيهِ وَهُبَ الْحَيْرِ قال قال لى عَلِيٌّ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ أَلَا أُخبرُكَ بِأَفْضَلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا قال قُلْتُ بَلَى قال وَلَمْ أَكُنْ أَرَى أَنَّ أَحَداً أَفِصَلُ مِنْهُ قالِ أَفْصَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيّهَا أَبُوبَكُرٍ وَبَعْدَ أَبِي بَكُمْ عُمَرُ وَبَعْدَهُمَا آخَرُ ثَالِكٌ وَلَمْ يُسَمِّهِ [راحع: ٨٣٣].

(۸۳۵) ابو جحیفه'' جنہیں حفرت علی دلائٹو'' وہب الخیز' کہا کرتے تھے'' ہے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حفرت علی دلائٹو کو دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا میں تہمیں یہ نہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی علیظا کے بعد سب ہے بہترین فحض کون ہے؟
ابو ججیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں ،اور میں یہ بجھتا تھا کہ خودان سے افضل کوئی نہیں ہے، وہ حضرت صدیق اکبر دلائٹو ہیں، اور حضرت صدیق اکبر دلائٹو ہیں اوران کے بعدا کہ تیسرا اور حضرت عمر فاروق دلائٹو ہیں اوران کے بعدا کہ تیسرا آدی ہے کہتے ہیں حضرت عمر فاروق دلائٹو ہیں اوران کے بعدا کہ تیسرا آدی ہے۔ انہیں لیا۔

( ٨٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى جُحَيْفَةً قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَبَعْدَ أَبِى بَكْرٍ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ شِئْتُ أَخْبَرُتُكُمْ بِالنَّالِثِ لَفَعَلْتُ [راحع: ٣٣٣]

(۸۳۷) ابو جیفہ سے مروی ہے کہ حضرت علی ڈلاٹوئٹ نے فر مایا اس امت میں نبی علیظا کے بعدسب سے بہترین محض حضرت صدیق اکبر ڈلاٹوئٹ ہیں، اور حضرت صدیق اکبر ڈلاٹوئٹ کے بعد حضرت عمر فاروق ڈلاٹوئٹ ہیں اور اگر میں چاہوں تو تیسرے آ دمی کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔

( ٨٣٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ آبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الزَّيَّاتُ حَدَّثِنِي عَوْنُ بُنُ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ كَانَ آبِي مِنْ شُوطِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ تَحْتَ الْمِنْبَرِ فَحَدَّثِنِي آبِي أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَعْنِي عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَٱثْنَى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأَمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا آبُو بَكُرٍ وَالنَّانِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ يَجْعَلُ اللَّهُ تَعَالَى الْخَيْرَ حَيْثُ آحَبَ [راحع: ٨٣٣]

(۸۳۷) عون بن الی جیفہ میناللہ کہتے ہیں کہ میرے والدحضرت علی را اللہ عن کے حفاظی گارڈ زمیں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی را اللہ علی منظم منبر پر رونق افروز ہوئے اور اللہ تعالی کی حمد وثناء اور نبی عائیلا کے بعد حضرت علی را اللہ عنے کے بعد فرمایا نبی عائیلا کے بعد

منلاً اَحَدِن مِن المَهُ مَرِي المَهِ مِن مَرَم اللهُ المَا المَهِ مَن مِن المَهُ اللهُ الل

( ٨٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ٱلْبَاْنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَّا وَرَجَعَيْنِ وَسِقَاءٍ وَجَرَّتُنِ فَقَالَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا ذَاتَ يَوْمٍ وَاللَّهِ لَقَدْ سَنُوثُ حَتَى لَقَدْ الشَّتَكُيثُ صَدْرِى قَالَ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ أَبَاكِ بِسَنِي فَافَدْ عَيى فَاسْتَخْدِمِيهِ فَقَالَتُ وَآنَا وَاللَّهِ فَقَدْ صَنُوثُ حَتَى مَجَلَتُ يَدَاى فَآتَتُ النِّيقَ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ أَبَاكِ بِسَنِي فَافَدْعَي فَاسْتَخْدِمِيهِ فَقَالَتُ وَآنَا وَاللَّهِ قَدْ طَحَنْتُ حَتَى مَجَلَتُ يَدَاى فَقَالَ مَا جَاءَ بِكِ أَى بُنيَّةُ قَالَتُ جَنْتُ لَأُسَلَّمَ عَلَيْكُ وَاسْتَحْيَا أَنْ تَسَالُهُ وَرَجَعَتُ وَآلَا مَا عَلَيْ وَسِلَمُ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكِ أَى بُنيَّةُ قَالَتُ جَنْتُ لَقَالَ عَلَيْ وَضَى اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَقَالَ مَا تَعْدَي وَسَلَمُ وَاللَّهِ فَلَا عَلَيْ وَصَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَكُ فَعَلْ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَسَلَمْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ وَلَا لِيلَةً مِقْنَ وَاللَّهُ عَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا لَيْهُ وَلَا لَكُونَ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونًا وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الَ

(۸۳۸) حضرت علی ڈاٹھڑ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے جب اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ ڈٹھٹا کا نکاح ان سے کیا تو ان کے ساتھ جہیز کے طور پرروئیں دار کیڑے، چر کا تکیہ جس میں گھاس بھری ہوئی تھی، دوچکیاں بمشکیز ہاور دو ملکے بھی روانہ کئے، ایک دن حضرت علی ڈٹاٹھڑ نے حضرت فاطمہ ڈٹھٹا سے کہا کہ اللہ کو تم این کی بیٹی کھینچ کرمیر ہے تو سینے میں دروشر وع ہو گیا ہے، آپ کے والدصاحب کے پاس کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں، ان سے جاکسی خادم کی درخواست کیجئے، حضرت فاطمہ ڈٹھٹا کہنے گئیں بخدا! چکی چلا چلا کرمیرے ہاتھوں میں بھی گئے پڑ گئے ہیں۔

پٹانچہوہ نبی علیظ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، نبی علیظ نے آنے کی وجہ دریافت فرمائی، انہوں نے عرض کیا کہ سلام کرنے کے لئے حاضر ہوئی تھی، انہیں نبی علیظ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتے ہوئے شرم آئی اور وہ واپس لوٹ آئیں، حضرت علی منافظ نے بوجھا کیا ہوا؟ فرمایا مجھے تو ان سے بچھ ما تکتے ہوئے شرم آئی اس لئے واپس لوٹ آئی۔

هي مُنالِا اَمْنِينَ مِنْ الْمِيدِ مِنْ مُن الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَلِّمُ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّل

اس کے بعد ہم دونوں اسمے ہوکر نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،حضرت علی دلائٹ کہنے گئے یارسول اللہ! کنوئیس سے پانی تھینے کھینے کرمیر سے سینے میں دردشر وع ہوگیا ہے،حضرت فاطمہ دلائٹ کہنے گئیں کہ چکی چلا چلا کرمیر ہے بھی ہاتھوں میں گئے پڑا گئے ہیں، آپ کے پاس مجھ قیدی آئے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بطورخادم کے ہمیں بھی عنایت فرمادیں۔
میرے پاس کچھ نبیں نے فرمایا بخدا! میں اہل صفہ کوچھوڑ کر''جن کے پیٹ چپکے پڑے ہوئے ہیں اوران پرخرج کرنے کے لئے میرے پاس پھینیں ہے، جہیں کوئی خادم نہیں دے سکتا، بلکہ میں انہیں بھی کران کی قیمت اہل صفہ پرخرج کروں گا، اس پروہ دونوں واپس چلے آئے، رات کے وقت نبی علیہ اان کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے جو چا دراوڑ ھرکھی تھی وہ اتن چھوٹی تھی دونوں واپس چلے آئے، رات کے وقت نبی علیہ ان اللہ المحمد للہ اور اللہ ایک کے ہوئی کا کہ ہرنماز کے بعددس دس مرتبہ جان اللہ، المحمد للہ اور اللہ اکر کہہ لیا کرو، اور جب بستر پر آیا کروتو ۳۳ مرتبہ نے منع کردیا اور فرمایا کہ ہرنماز کے بعددس دس مرتبہ جان اللہ، المحمد للہ اور اللہ اکر کہہ لیا کرو، اور جب بستر پر آیا کروتو ۳۳ مرتبہ نے منع کردیا اور فرمایا کہ ہرنماز کے بعددس دس مرتبہ جان اللہ، المحمد للہ اور اللہ اکر کہہ لیا کرو، اور جب بستر پر آیا کہ کروتوں اسم سے خوات کے مناز کے بعددس دس مرتبہ جان اللہ، المحمد للہ اور اللہ اکر کہہ لیا کرو، اور جب بستر پر آیا کہ کروتوں اسم سے کہ انہوں کے مناز کے بعددس دس مرتبہ جان اللہ، المحمد للہ اور اللہ المیں کی میں کیا کی کرونوں اسم سے کھوٹی کی کرونوں المحمد کردیا ور کی کی کرونوں اسم سے کہ انہوں کی کرونوں المحمد کی کرونوں المحمد کی کرونوں المحمد کی کرونوں اسم کی کہ میں کہ کی کی کی کرونوں المحمد کی کرونوں کرونوں کرونوں کی کرونوں کرونوں

حضرت على ﴿ النَّا فَرَاتَ بِينَ كَهُ اللَّهُ كُتُم ا جَبِ سے نِى عَلَيْهَا نے مجھے ان کلمات كَ تعليم دى ہے بَي نے انہيں بھى ترك نہيں كا الله عندا الله على الله عندا كَلَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْ

سبحان الله ۳۳۳ مرتبه الممدللداور۳۳ مرتبه الله اکبر کمه لیا کرو . (تمهاری ساری تعکاوٹ اور بیاری دور ہوجایا کرے گی)

(۸۳۹) ایک مرتبہ حضرت علی ڈائٹڑنے شراحہ کو جعرات کے دن کوڑے مارے اور جعہ کے دن اسے سنگسار کر دیا اور فر مایا میں نے کوڑے قرآن کریم کی وجہ سے مارے اور سنگسار سنت کی وجہ سے کیا۔

( . ٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِى بْنِ الْهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِى بْنِ الْهِ الْهِ عَلَى اللَّهِ الْمُسِبُ فَبَعَثَهُمَا وَجُهَّا وَقَالَ الْمَا إِنَّكُمَا عِلْجَانِ أَسِدٍ الْحُسِبُ فَبَعَثَهُمَا وَجُهَّا وَقَالَ الْمَا إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا ثُمَّ ذَخَلَ الْمَخْرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَسَّحَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقُرَأُ فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا ثُمَّ وَكَمْ الْمُعْرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَسَّحَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ فَكَانَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخُوبُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخُوبُهُ عَنْ الْقُرْآنَ شَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخُوبُهُ عَنْ الْقُرْآنَ شَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخُوبُهُ عَنْ الْقُرْآنَ شَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُونِى حَاجَلَهُ ثُمَّ يَكُنُ يَخْجُبُهُ عَنْ الْقُرْآنَ فَيَالُكُونَ وَيَأَكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنُ يَخْجُبُهُ عَنْ الْقُرْآنَ شَى الْمُعَابَةَ [راحع: ٢٧٧]

(۸۴۰) عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور دو دیگر آ دمی جن میں سے ایک میری قوم کا آ دمی تھا اور دوسر ابنوا سدمیں سے تھا، حضرت علی بڑا تئونے نے ان دونوں کو اینے سامنے بھیجا، اور فر مایا کہتم دونوں ابھی نا بچھ بواس لئے دین کو بچھنے کے لئے مشق کرو، پھر دہ بیت الخلاء تشریف لے گئے اور قضاء حاجت کرکے باہر نکلے تو ایک مٹھی بھر پانی لے کراسے اپنے چہرے پر پھیرلیا، اور قر آن پڑھنا شروع کردیا، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں اس پر تبجب بور ہاہے تو فر مایا کہ نبی علیتها بھی قضاء حاجت کرکے

منظا اتم بن شرا کا اتم بن شریم کردیتے تھے، اور ہمارے ساتھ گوشت بھی کھالیا کرتے تھے، آپ کو جنابت کے ملاوہ کوئی چیز قرآن کریم کی طلاوت سے نہیں روک سکتی تھی۔

کوئی چیز قرآن کریم کی طاوت سے نہیں روک سکتی تھی۔

( ٨٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبٍ
رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ شَاكِيًّا فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا آقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ آجَلِى قَدْ حَضَرَ فَآرِخُنِى وَإِنْ كَانَ مُتَآخِرًا فَارْفَعْنِى وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِّرُنِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَلْتَ فَآعَا وَ كَانَ مُتَآخِرًا فَارْفَعْنِى وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِّرُنِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ فَآعَا وَعَلَيْهِ مَا قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ فَصَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَافِهِ أَوْ اللَّهُمَّ اشْفِهِ شَكَّ شُعْبَةً قَالَ فَمَا اللَّهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَافِهِ أَوْ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا عَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَافِهِ أَوْ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُقَالُ اللَّهُ ال

(۸۳۱) حضرت علی نظافیا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیکھ کا میرے پاس سے گذر ہوا، میں اس وقت بیار تھا اور بید عاء کررہا تھا کہ اسک حضرت علی نظافیا ہے۔ اگر تھا کہ اسک ہوتے ہے جسے اس بیاری سے راحت عطاء فر ما اور مجھے اپنے پاس بلا لے، اگر اس میں در بہوتو مجھے اٹھا نے اور اگر بہوئی آز مائش ہوتو مجھے مبر عطاء فر ما، نبی علیکھ نے فر مایا تم کیا کہ در ہے ہو؟ میں نے اپنی بات پھر دہرا دی ، نبی علیکھ نے بول سے تھوکر ماری لینی غصہ کا اظہار کیا اور دعا فر مائی اے اللہ! اسے عافیت اور شفاء عطاء فر ما، حضرت علی ملائش کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے وہ تکلیف بھی نہیں ہوئی۔

( ٨٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بُنَ ضَمْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيْسَ الْوَتُرُ بِحَنَّمٍ كَالصَّلَاةِ وَلَكِنْ سُنَّةٌ فَلَا تَدَعُوهُ قَالَ شُعْبَةُ وَوَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدِى وَقَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٥٢]

(۸۴۲) حضرت علی ڈٹاٹٹڈ فر ماتے ہیں کہ وتر فرض نماز کی طرح قر آن کریم سے حتمی ثبوت نہیں رکھتے لیکن ان کا وجوب نبی ملائیلا کی سنت سے ثابت ہے اس لئے تم اسے ترک نہ کیا کرو۔

( ٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَصُحَى عَنْهُ فَأَنَا أَضَحِي عَنْهُ أَبَدًا [صححه الحاكم أَمْرَئِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُضَحِّى عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّى عَنْهُ أَبَدًا [صححه الحاكم (٢٢٩-٢٢٣) وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. قال الألباني: ضعيف الإسناد (أبوداود: ٢٢٩-٢١٥) وقال الترمذي: ٥ ٤٤ ) ] [انظر: ٢٢٩-٢٥١]

(۸۴۳) حضرت علی نگاتی فرماتے ہیں کہ نبی مالیہ ایک مرتبہ مجھے اپن طرف سے قربانی کرنے کا حکم دیا، چنانچہ میں آخردم تک ان کی طرف سے قربانی کرتار ہوں گا۔

( ALE ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَآنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَّ وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ

# هي مُنالًا اَمُرُانُ مِنْ اِنْ يَدِيدُ مَرْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

و مَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ النَّوْحِ [راحع: ٦٣٥]

(۸۳۴) حضرت علی دلانیز سے مروی ہے کہ نبی علیا نے دی قتم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، سودخور، سود کھلانے والا، سودی معاملات کے کواہ، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، زکو قارو کنے والا، جسم کودنے والی اورجسم کودوانے والی پرلعنت فرمائی سے اور نبی علیا تو حکرنے سے منع فرماتے تھے۔

( ٨٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَتِّى عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ آتِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ غَدَاةً فَإِذَا تَنَحْنَحَ دَخَلْتُ وَإِذَا سَكَّتَ لَمْ ٱدْخُلُ قَالَ فَخَرَجَ إِلَىَّ فَقَالَ حَدَثَ الْبَارِحَةَ آمُرٌ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً فِى الدَّارِ فَإِذَا آنَا بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام فَقُلْتُ مَا مَنعَكَ مِنْ فَقَالَ حَدَثَ الْبَارِحَة آمُرٌ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً فِى الدَّارِ فَإِذَا آنَا بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام فَقُلْتُ مَا مَنعَكَ مِنْ دُخُولِ الْبَيْتِ فَقَالَ فِي الْبُيْتِ كَلْبٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّ لَكُونَ الْبَيْتِ كَلْبٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْمُكْرِكَةَ لَا يَدُخُلُونَ الْبَيْتِ كَلْبٌ إِذَا كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ كَلْبٌ ٱوْ صُورَةٌ آوُ جُنْبٌ [إسناده صعبف] [راحع: ٧٠٠]

( ٨٤٦ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنُ آبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْآعُورِ عَنُ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا مِنُ أُمَّتِى مِنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ لَآمَرْتُ عَلَيْهِمْ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ [راحع: ٥٦٦]

(۸۴۲) حضرت علی دخانیز سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ فائیز کے ارشاد فر مایا اگر میں مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی کوامیر بنا تا تو ابن ام عبد یعنی حضرت ابن مسعود دخانیز کو بنا تا۔

( ٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا رِزَامُ بُنُ سَعِيدِ التَّيْمِيُّ عَنُ جَوَّابِ التَّيْمِيِّ عَنُ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَالُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا حَذَفْتَ فَاغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَإِذَا لَمُ تَكُنُ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلُ [قال شعب: حسن لغيره]

(۸۴۷) حفرت علی بھائن فرماتے ہیں کہ مجھے کثرت سے خروج ندی کا عارضدلاحق رہتا تھا، میں نے نبی علیا سے اس کی بابت دریافت کیا تو آپ مُلائن کے فرمایا اگر خروج منی ہوجائے توعشل کیا کروجس طرح جنابت کی صورت میں کیا جاتا ہے اورا گراییا

#### 

( ٨٤٨) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ الْوَلِيدِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنْ طَارِقِ بْنِ زِيادٍ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ عَلِي إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَتَلَهُمْ ثُمَّ قَالَ انْظُرُوا فَإِنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ سَيَخُورُجُ قَوْمٌ يَتَكَلَّمُونَ بِالْحَقِّ لَا يُجَاوِزُ حَلْقَهُمْ يَخُرُجُونَ مِنْ الْحَقِّ كَمَا يَخُرُجُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ فَالَ إِنَّهُ سَيَخُورُجُ قَوْمٌ يَتَكَلَّمُونَ بِالْحَقِّ لَا يُجَاوِزُ حَلْقَهُمْ يَخُورُجُونَ مِنْ الْحَقِّ كَمَا يَخُورُجُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ أَنَّ مِنْهُمْ رَجُلًا السُودَ مُخْدَجَ الْيَدِ فِي يَدِهِ شَعَرَاتٌ سُودٌ إِنْ كَانَ هُوَ فَقَدُ قَتَلْتُمْ شَرَّ النَّاسِ فَبَكَيْنَا ثُمَّ قَالَ اطْلُبُوا فَطَلَبْنَا فَوَجَدُنَا الْمُخْدَجَ فَخَرَرُنَا سُجُودًا وَحَرَّ عَلِيْ كَانَ هُو فَقَدُ قَتَلْتُمْ خَيْرَ النَّاسِ فَبَكَيْنَا ثُمَّ قَالَ اطْلُبُوا فَطَلَبْنَا فَوَجَدُنَا الْمُخْدَجَ فَخَرَرُنَا سُجُودًا وَحَرَّ عَلِيْ وَمَا سَاجِدًا غَيْرَ انَّهُ قَالَ يَتَكَلَّمُونَ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ [قال شعب: حسن لغيره] [انظر: ٢٥٥]

(۱۹۲۸) طارق بن زیاد کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی ڈاٹھٹا کے ساتھ خوارج سے بھگ کے لئے نظے، حضرت علی ڈاٹھٹا نے ان سے قال کیا، اور فر مایا دیکھو! نی علیہ ان ارشاد فر مایا ہے عقر یب ایک ایسی قوم کا خروج ہوگا جو بات توضیح کرے گی لیکن وہ ان کے طق ہے آئے نیس بڑھے گی، وہ اؤگ حق ہے اس طرح نکل جا نیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جا تا ہے، ان کی علامت یہ ہوگ کہ ان میں ایک شخص کا ہاتھ ناتمام ہوگا، اس کے ہاتھ (ہھیلی) میں کالے بال ہوں گے، اب اگر ایسا ہی ہے تو تم نے ایک برترین آ دی کو قبل کر دیا اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم نے ایک بہترین آ دی کو جود سے دنیا کو پاک کر دیا اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم نے ایک بہترین آ دی کو قبل کر دیا ، یہن کر ہم رونے گئی، حضرت علی ڈاٹھٹو نے فر مایا اسے تلاش کرو، چنا نچے ہم نے اسے تلاش کیا تو ہمیں ناقص ہاتھ والا ایک آ دی ال گیا، جے دیکھر ہم حدے میں کر پڑے، حضرت علی ڈاٹھٹو بھی ہمارے ساتھ ہی سر بھی دہو گئے، البتہ انہوں نے یہ بھی فر مایا کہ ان کی بات صفح تھی۔ حدے میں کر پڑے، حضرت علی ڈاٹھٹو بھی ہو کہ البتہ انہوں نے یہ بھی فر مایا کہ ان کی بات صفح تھی۔ اللّه صلّی اللّه عَلَیْ وَ سَلّمَ وَ تَجْعَلُونَ وَ ذَقَکُمْ یَقُولُ شُکُر کُمْ آنگُمْ تُکُدّبُونَ تَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ کَذَا وَکَذَا وَکَذَا

(۸۴۹) حضرت على رفائن سے مروى ہے كه نبى علينا نے ارشاد فرمايا قرآن كريم ميں يہ جوفر مايا كيا ہے كه تم نے اپنا حصد يہ بنار كھا كه تم تكذيب كرتے رہو،اس كا مطلب يہ ہے كہ تم يہ كہتے ہوفلاں فلاں ستارے كے طلوع وغروب سے بارش ہوئى ہے۔ ( ۸۵۰) حَدَّنَنَا مُؤمَّلٌ حَدَّنَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ وَتَجْعَلُونَ دِزْقَكُمْ قَالَ مُؤمَّلٌ قُلْتُ لِسُفْيانَ إِنَّ إِسْرَائِيلَ رَفَعَهُ قَالَ صِبْيانٌ صِبْيانٌ

(۸۵۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٨٥١ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ عَنْ عَلِمٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ وَأَنْ لَا نُصَحِّى بِعَوْرًاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شُرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ قَالَ زُهَيْرٌ قُلْتُ لِآبِي إِسْحَاقَ

#### 

أَذَكَرَ عَضْبَاءَ قَالَ لَا قُلُتُ مَا الْمُقَابَلَةُ قَالَ يُقُطِعُ طَرَفُ الْأَذُنِ قُلْتُ مَا الْمُدَابَرَةُ قَالَ يُقُطعُ مُوَجَّرُ الْأَذُنِ قُلْتُ مَا الشَّرْقَاءُ قَالَ تُشَقُّ الْأَذُنُ قُلْتُ مَا الْحَرْقَاءُ قَالَ تَخْرِقُ أُذُنَهَا السِّمَةُ [راحع: ٢٠٩]

(۸۵۱) حضرت علی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تُلاٹیٹی کے جمیس تھم دیا تھا کہ قربانی کے جانور کے کان اور آ کھے اچھی طرح دیکھ لیس، کانے جانور کی قربانی نہ کریں، مقابلہ، مداہرہ، شرقاء یا خرقاء کی قربانی نہ کریں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق ہے یو چھا حضرت علی ڈاٹٹوئٹ نے''عضاء'' کا ذکر بھی کیا تھایانہیں؟ انہوں نے کہانہیں!

پھر میں نے پوچھا کہ'' مقابلہ'' سے کیا مراد ہے؟ فر مایا وہ جانور جس کے کان کا ایک کنارہ کٹا ہوا ہو، میں نے پوچھا کہ ''' مدابرہ'' سے کیا مراد ہے؟ فر مایا وہ جانور جس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا ہو، میں نے''شرقاء'' کامعنی پوچھا تو فر مایا جس کا کان چیرا ہوا ہو، میں نے''خرقاء'' کامعنی پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ جانور جس کا کان پھٹ گیا ہو۔

( ٨٥٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا مِنْ أُمَّتِى عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْهُمُ لَآمَرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمَّ عَبْدٍ [راحع: ٦٦ ٥]

(۸۵۲) حضرت علی ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ڈٹاٹیڈ کے ارشا دفر مایا اگر میں مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی کوامیر بنا تا تو ابن ام عبد یعنی حضرت ابن مسعود ڈلٹٹڈ کو بنا تا۔

( ۸۵۲) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ وَمُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَهَزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فِى خَمِيلٍ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فِى خَمِيلٍ وَقَوْبَةٍ وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيفٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ إِذْ حِرٌ قَالَ أَبِى وَالْحَمِيلَةُ الْقَطِيفَةُ الْمُحَمَّلَةُ [راحع: ١٤٣] وَقَوْبَةٍ وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمُ حَشُوهًا لِيفٌ قَالَ مُعَاوِيَةً إِذْ حِرٌ قَالَ أَبِى وَالْحَمِيلَةُ الْقَطِيفَةُ الْمُحَمَّلَةُ [راحع: ١٤٣] ( ٨٥٣) مَن اللهُ عَلَيْهِ عَمْرِي عَلَيْهِ فَعَلَمُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَوَسَادَةٍ مِنْ أَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( ٨٥٤ ) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرِ ٱنْبَانَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَسَنُ ٱشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ ٱشْبَهُ مَا ٱسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ [راجع: ٧٧٤]

(۸۵۴) حضرت علی ڈالفٹا فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ڈلفٹا سینے سے لے کرسر تک نبی علیظا کے مشابہہ ہیں اور حضرت حسین ڈلفٹا خلے حصے میں نبی علیظا سے مشابہت رکھتے ہیں۔

( ٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مَنْصُورِ بُنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيٍّ أَخْبِرُنَا بِشَيْءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَسَرَّ إِلَى شَيْنًا

#### هي مُنالًا) أَمَّرُ رَفِيْل بَيْدِيدَ مَرْمُ الْ مِنْ مِنْ الْ يَسْدَمُونَ مِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ ل

کتمهٔ النّاس وَلَکِنْ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ لِفَيْرِ اللّهِ وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَاللّهُ مَنْ لَعَنَ اللّهُ مَنْ فَيَتِ اللّهُ مَنْ فَيَتِ اللّهُ مَنْ فَيَتَ اللّهُ مَنْ فَيَتَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ فَيَتَ اللّهُ مَنْ فَيَتِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ فَيَتَ اللّهُ مَنْ فَيَتَ اللّهُ مَنْ فَيَتَ اللّهُ مَنْ فَيَتَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ فَيَكُولُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ فَيَعَلَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ فَيَكُولُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( ٨٥٦) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ عَنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَإِذَا أَمُّذَيْتُ اغْتَسَلْتُ فَآمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِكَ وَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ إِمَال شعيب: صحيح لغيره ]

(۸۵۷) معزت علی دلانی فرات میں کہ میں حضرت جعفر دلانی اور حضرت زید بن حارثہ دلانی نو ایک ایک پاس آئے ، نبی ملیک فیصلہ کرتے ہوئے فر مایا جعفر! آپ تو صورت اور سیرت میں میرے مشابہہ میں علی! آپ مجھے ہیں اور میں آپ نے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فر مایا جعفر! آپ تو صورت اور سیرت میں میں میں نبی علیک نے حضرت زید دلانی کے بعد حصرت جعفر دلانی کے بعد حصرت بعد فر مایا۔

( ٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو الشَّعْفَاءِ عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ قَالَ قِيلَ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ أَسَرَّ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَسَرَّ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَكَتَمَهُ النَّاسَ وَلَكِنَّهُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا

[راجع: ٥٥٧]

#### هي مُنلُهُ امْرُهُ مِنْ لَيَدِيدُ مَرْمُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلُولُلْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّ

(۸۵۸) ابوالطفیل عامر بن واثله ٹاٹھ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی ٹاٹھ سے بوچھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتا ہے جو نبی علیہ ا نے خصوصیت کے ساتھ آپ سے کی ہو؟ فر مایا نبی علیہ انے مجھ سے ایسی کوئی خصوصی بات نہیں کی جو دوسر بے لوگوں سے چھپائی ہو، البتہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے ضرور سنا ہے کہ اس شخص پر اللہ لعنت ہو جو کسی بدعتی کوٹھ کا نہ دے ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت کرے ، اور اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے بیج بدل دے ۔

( ٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّقِنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ يَغْنِي الْفَرَّاءَ عَنْ إِسُرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيِّعِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يُؤَمَّرُ بَعْدَكَ قَالَ إِنْ تُؤَمِّرُوا أَبَا بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَجِدُوهُ أَمِينًا زَاهِدًا فِي اللَّهُ يَنْهُ وَلِي الْآخِرَةِ وَإِنْ تُؤَمِّرُوا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلا أُرَاكُمْ فَاعِلِينَ تَجِدُوهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا يَأْخُذُ لَا يَخَافُ فِي اللَّهُ عَنْهُ وَلا أُرَاكُمْ فَاعِلِينَ تَجِدُوهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا يَأْخُذُ بِكُمْ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ [إِسَاده ضعيف]

(۸۵۹) حضرت علی ڈٹاٹھڈ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا ہے کسی نے پوچھایا رسول اللہ! آپ کے بعد ہم کے اپنا امیر مقرر کریں؟ فر مایا اگر ابو بکر کو امیر بناؤ گے تو انہیں'' یاؤ گے ، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا مشاق پاؤ گے ، اگر عمر کو امیر بناؤ گے تو انہیں طاقتو راور امین پاؤ گے ، وہ اللہ کے معاطے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ تہیں کرتے ، اور اگر تم علی کو امیر بناؤ گے'' لیکن میر اخیال ہے کہ تم ایسانہیں کرو گے' تو انہیں ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ پاؤ گے ، جو تمہیں صراط متقیم رکے کرچلیں گے۔

( ٨٦. ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ عَنْزَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى أَسَدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوَتُو ثَبَتَ وِتُوهُ هَذِهِ السَّاعَةَ يَا ابْنَ النَّبَاحِ آذَنْ أَوْ ثَوِّبُ [راحع: ٦٨٩]

(۸۲۰) بنواسد کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹھٹے ہماں تشریف لائے، (لوگوں نے ان سے ور کے متعلق سوالات پوچھے)، انہوں نے فرمایا کہ نبی طائیا نے ہمیں تھم دیا ہے کہ اس وقت ور اداکرلیا کریں، ابن نباح! اٹھ کراذان دو۔ (۸۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِی التَّیَاحِ حَدَّثَنِی رَجُلٌ مِنْ عَنَزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِی آسَدٍ قَالَ خَرَجَ عَلِیٌّ حِینَ فَوَّبَ الْمُفَوِّبُ لِصَلَاقِ الصَّبْحِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِوِتْرٍ فَنَبُتَ لَهُ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ قَالَ آفِهُ يَا ابْنَ النَّوَاحَةِ [إسناده ضعیف]

(۸۲۱) بنواسد کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی ٹھاٹھ اہر تشریف لاے ،اس وقت مؤون نماز فجر کے لئے لوگوں کو طلع کرر ہاتھا، انہوں نے فر مایا کہ نبی علیہ اللہ نہمیں تھم دیا ہے کہ اس وقت وتر اواکرلیا کریں، ابن نواحہ اٹھ کرا قامت کہو۔ (۸۲۲) حَدَّثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِی النَّاعِ حَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِی الْهُدَیْلِ الْعَنزَی یُحَدِّثُ عَنْ

#### هي مُناهَ امْرُهُ مِنْ الْمِينِيةِ مَرْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَكُرَ نَعُو حَدِيثِ سُوَيْدِ بُنِ سَعِيدٍ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مُسَجَّى فِي ثَوْبِهِ [إسناده ضعيف] [انظر: ٨٦٧]

(۸۲۲) گذشته حدیث ایک اور سند ہے بھی مروی ہے جوعبارت میں گذری۔

( ٨٦٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِهُ حَدِّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَخَتَّمَ فِى ذِهِ أَوْ ذِهُ الْوُسُطَى وَالسَّبَّابَةِ وَ قَالَ جَابِرٌ يَعْنِى الْجُعَفِى هِىَ الْوُسُطَى لَا شَكَّ فِيهَا [قال شعب: إسناده قوى] [راجع: ٨٦]

( ٨٦٣) حفرت على النَّفُظَ عمروى بحد جناب رسول التَّمَا النَّفَ النَّمَ النَّفِي عَنْ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ عَلْم ( ٨٦٤) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَى عَنْ عَلْى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَحَّى بِعَضْبًاءِ الْقَرُنِ وَالْأَذُنِ [إسناده ضعيف]

(۸۲۳) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْوِ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَكَوِيًّا عَنُ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ هَانِ ۽ بُنِ هَانِ عَنْ عَلِيٌّ (۸۲٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْوِ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَكَوِيًّا عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ هَانِ ۽ بُنِ هَانِ ۽ عَنْ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَحْهَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَحْهَرُ بِصَوْتِهِ إِذَا قَرَأَ وَكَانَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَحْهَرُ بِقِرَاتِيهِ وَكَانَ عَمَّارٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا قَرَأَ يَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَهَذِهِ فَذَكِرَ ذَاكَ لِلنَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَنْهُ لِمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِآبِي بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِمَ تُخَافِتُ قَالَ إِنِّى لَأُسْمِعُ مَنْ أُنَاجِى وَقَالَ لِعُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِآبِي بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِمَ تُخَافِتُ قَالَ إِنِّى لَلْسُمِعُ مَنْ أُنَاجِى وَقَالَ لِعُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِآبِي بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِمَ تُخَافِتُ قَالَ إِنِّى لَلْسُمِعُ مَنْ أُنَاجِى وَقَالَ لِعُمَو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِمَ عَنْهُ لِمَ تَخُوفُ وَهَذِهِ قَالَ لِعَمَّادٍ وَلِمَ تَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَهَذِهِ قَالَ تَسْمَعُنِى آخِلِطُ بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ قَالَ لَا قَالَ لَا قَلَ لَكُمُ كُلِهُ عَلَيْ وَاللَا لِعَمَّادٍ وَلِمَ تَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَهَذِهِ قَالَ آتَسْمَعُنِى آخِلِطُ بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ قَالَ لَا قَالَ فَكُلَّهُ طَيْبٌ [اسناده ضعيف]

(۸۲۵) حضرت علی ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر ڈاٹھٹا جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو آواز کو بہت رکھتے ، جبکہ حضرت عمر فاروق ڈاٹھٹا بلند آواز ہے قرآن کریم پڑھتے تھے ، اور حضرت عمار ڈاٹھٹا بھی کی سورت سے تلاوت فرماتے اور بھی کی سورت سے تلاوت فرماتے اور بھی کی سورت سے ، نبی ملائیا کے سامنے جب اس کا تذکرہ ہوا، تو نبی ملائیا نے حضرت صدیق اکبر ڈاٹھٹا سے بلند آواز کے ساتھ کو بہت کیوں رکھتے ہیں؟ عرض کیا کہ میں جس سے مناجات کرتا ہوں اس کو ساتا ہوں ، حضرت عمر ڈاٹھٹا سے بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ میں شیطان کو بھگاتا ہوں اور سونے والوں کو جگاتا ہوں ، حضرت عمار ڈاٹھٹا سے بار داٹھٹا سے بار کا بھری دوسری سورت سے تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ عرض کیا کہ کیا آپ نے جھے کی سورت میں دوسری سورت کو خلط ملط کرتے ہوئے ساہے؟ فرمایانہیں ،سب ہی اپنی جگر ٹھیک ہیں۔

( ٨٦٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ الْوَرَكَانِيُّ حَدَّثَنَا آبُو مَعْشَرِ نَجِيحٌ الْمَدَنِيُّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وُضِعَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ فَجَاءَ عَلِيٌّ

### هي مُنالِاً امْرُانَ بْل يُنْذِمْ رَجِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى قَامَ بَيْنَ يَدَى الصُّفُوفِ فَقَالَ هُوَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنُ ٱلْقَاهُ بِصَحِيفَتِهِ بَعْدَ صَحِيفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْمُسَجَّى عَلَيْهِ تَوْبُهُ [قال شعيب: حسن لغيره]

(۸۲۷) حضرت ابن عمر مُثَالِّمُنَّا ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق ڈالٹُنُو کا جنازہ منبراور روضہ مبارکہ کے درمیان لا کرر کھ دیا گیا، اس ا ثناء میں حضرت علی ڈلٹٹئو تشریف لے آئے اورصفوں کے سامنے کھڑے ہوکر کہنے لگے بیو ہی ہیں (بیہ جملہ انہوں نے تین مرتبہ کہا) پھرفر مایا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوآ پ پر، نبی علیظا کے نامہُ اعمال کے بعداس کپڑ ااوڑ ھے ہوئے مختص یوری مخلوق میں کوئی ایسا مخص نہیں ہے جس کے نامہُ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرنا مجھے محبوب ہو۔

( ٨٦٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مُسَجَّى بِعَوْبِهِ قَدْ قَضَى نَحْبَهُ فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَكُمْ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مُسَجَّى بَعْدَ اللَّهِ مَا بَقِى بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ الْقَى اللَّهَ تَعَالَى بصَحِيفَتِهِ مِنْكَ.

(۸۷۷) ابو جمیفہ بینات کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رٹائٹوئا کے جنازے کے قریب ہی تھا، ان کا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا، اسی اثناء میں حضرت علی رٹائٹوئاتشریف لے آئے اوران کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر فر مایا اے ابوحف اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوآپ پر، نبی مَالِیَا کے نامہُ اعمال کے بعد آپ کے علاوہ اللہ کی پوری مخلوق میں کوئی ایسا مخص نہیں ہے جس کے نامہُ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرنا مجھے مجبوب ہو۔

( ٨٦٨) حَدَّثَنَا عَبِيلَةُ بُنُ حُمَيْدٍ التَّيْمِيُّ آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثِنِي رُكَيْنٌ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ قَبِيصَةً عَنْ عَلِيِّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّنَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي قَالَ فَذَكُرْتُ كَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّنَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي قَالَ فَذَكُرْتُ ذَكُولًا وَتَوَضَّأَ ذَكُرُتُ وَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأَ لِللَّالِمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذُكِرَ لَهُ قَالَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْي فَاغْسِلُ ذَكُرَكَ وَتَوَضَّأَ وَتُوَضَّا وَصَحِه ابن حزيمة: (٢٠) قال الألباني: صحبح دون قوله: (وَافِذَا فَضَحَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّالَى: ١١٩٨١ مَال شعب:إسناده صحبح] [انظر:٢٩٠١ ٢٩٠١ ٢٩٠١ ].

((ووہ مصنعت السمان) (ابور وورد) ۱۸۱۸ استعلی ۱۹۱۱) کا تسبیب ایسادہ مصنعت السمار ۱۸۱۸ استوری میں بھی اس کی وجہ سے اتناعشل کرتا تھا کہ میری کمرچھل گئے تھی، میں نے نبی علیتیا سے اس کا ذکر کیا تو فر مایا ایسانہ کرو، جب مذی دیکھوتو اپنی شرمگاہ کو دھولیا کرو اور نماز جبیا وضوکر لیا کرو، اور اگرمنی خارج ہوتو عنسل کرلیا کرو۔

( ٨٦٩) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سُنِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَفِي

# مناكاتمان شبل يميد مترم المحال المستدا كالفاء الراشدين الحال المستدا كالفاء الراشدين الح

الْمَنِيِّ الْعُسُلُ [راحع:٦٦٢].

(۸۲۹) حضرت علی دلینشونفر ماتے ہیں کہ مجھے خروج مذی کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے نبی علینیا سے اس کا تھم پوچھا تو فر مایا ندی میں صرف وضو واجب ہے اور خروج منی کی صورت میں عنسل واجب ہوتا ہے۔

( .٧٧) حَلَّاتُنَا عَبِيلَةُ حَلَّاتِينِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيّْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَآمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُصُوءُ[صححه ابن حزيمة (٢٣). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٤/١ ٢)]. [راجع: ٢٣٨].

(۸۷۰) حضرت علی والتن فرماتے ہیں کہ مجھے خروج ندی کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے ایک آ دمی سے کہا، اس نے نبی طائیا سے اس کا تھم یو چھا تو فر مایا ندی میں صرف وضو واجب ہے۔

( ٨٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ جَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَيِّهَا آبُو بَكُو الصَّلِّيقَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ آلِا أُخْبِرُكُمْ بِنَحْيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيَّهَا وَبَعْدَ آبِى بَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عُمْرُ[راحع: ٨٣٣].

(۱۷۸) ابو جیفه فرمایا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رفائٹوئٹ نے (دوران خطبہ یہ) فرمایا کہ کیا میں تنہمیں بین نہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی علیقا کے بعد سب سے بہترین محض کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر رفائٹوئا ہیں، اور میں تنہمیں بتاؤں کہ حضرت صدیق اکبر رفائٹوئے بعد اس امت میں سب سے بہترین محض کون ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق رفائٹوئا ہیں۔

( ٨٧٢) حَدَّثَنَا عَائِدُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثِنِي عَامِرُ بُنُ السِّمُطِ عَنُ آبِي الْفَرِيفِ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِوَضُوءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ثُمَّ قَرَآ شَيْئًا مِنُ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنْبٍ فَأَمَّا الْجُنْبُ فَلَا وَلَا آيَةً [قال شعيب: اسناده حسن، احرحه ابو يعلى: ٣٦٥].

(۸۷۲) ابوالغریف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹھٹا کے پاس وضوکا پانی لایا گیا ، انہوں نے تبین مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چہرہ دھویا ، ہاتھوں اور کہنیوں کو تین تین مرتبہ دھویا ،سر کامسے کیا اور پاؤں دھوکر فرمایا میں نے نبی علیہ ہا کو بھی ۔ اسی طرح وضوکرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر قرآن کریم کے کچھ جھے کی تلاوت کی اور فرمایا بیاس مختص کے لئے ہے جوجنبی نہ ہو، جنبی کے لئے بیتھم نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی ایک آیت کی تلاوت کرسکتا ہے۔

( ٨٧٣ ) حَدَّثَنَا مَرُّوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بُنُ عُتُبَةَ الْكِنَانِيُّ عَنُ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشِ قَالَ مَسَحَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَأْسَهُ فِي الْوُضُوءِ حَتَّى أَرَادَ أَنْ يَقُطُرَ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ [وقد اعله ابوزوعة. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٤ ١١)].

#### هي مُنالاً المَّهُ مِنْ اللهِ يَسِينَ مَتَرَا الرَّاسُدِينَ الرَّاسُدِينَ الْحَالِمُ السَّمَا الْحَالَةُ الرَّاسُدِينَ الْحَالْمُ

(۸۷۳) زربن حییش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈگاٹیؤ نے دورانِ وضوسر کا مسح کیا اورا تناپانی ڈالا کہ قریب تھا کہ اس کے قطرے نیکنا شروع ہوجاتے ،اور فرمایا کہ میں نے نبی عالیکا کواسی طرح وضوکرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٨٧٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانَ بُنِ عِمْرَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ مُخَارِقٍ عَنُ طَارِقٍ يَعْنِى ابْنَ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقُرَوُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الْهُرُ آنِ وَمَا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا عِنْدَانُ عَلَيْهِ حِلْيَتُهُ حَدِيدٌ أَخَذُتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْتُهُ حَدِيدٌ أَخَذُتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الراحِم: ٢٨٧].

(۸۷۴) طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈٹائٹڑ کومنبر پریہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بخدا! ہمارے پاس قرآن کریم کے علاوہ کوئی الی کتاب نہیں ہے جسے ہم پڑھتے ہوں، یا پھر پی چیفہ ہے جوتلوار سے لاکا ہوا ہے، میں نے اسے نبی علیہ اللہ اسے مصل کیا تھا،اس میں زکو ق کے قصص کی تفصیل درج ہے، ندکورہ صحیفہ حضرت علی ڈٹائٹڑ کی اس تلوار سے لڑکا رہتا تھا جس کے طقے لوے کے تھے۔

( ٥٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِىُّ لُوَيْنٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بُنِ زَيْدٍ السُّوَائِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ مِنْ السَّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضُعُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السَّرَّةِ [قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٥٥].

(۸۷۵) حضرت علی رفاتیز فرماتے ہیں کہ نماز میں سنت یمی ہے کہ تصلیوں کو تصلیوں پراور ناف کے نیچے رکھاجائے۔

( ٨٧٨) حَدَّثَنَا مَرُوانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ سَلْعِ الْهَمُدَائِيَّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ عَلَّمَنَا عَلِيَّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وُصُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَبُّ الْفُلَامُ عَلَى يَدَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى الرَّكُوةِ فَمَصْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمُوفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ثَلَالًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَالًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَى مَلْعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَاعِ بِكُفِّهِ فَشَوْبِهُ ثُمَّ قَالًا هَكُذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَلْكُونَا أَلْفَالًا الْأَلِبَانِي: صحيح (ابوداود: ١١١٥ ١١٥ ١١٠١١، ١١٥ ١١٠١، ١١٠١٠ ١١٠ ١١٠١٠ ١١١١٠ ١١١١٠ ١١١١٠ ١١١١٠ ١١١١٠ ١١١١١ ١١١١٠ ١١٢١ ١١٢١٠ ١١٢٢١ ١١١١٠ المُلْتُلُونَ مَلْعَلَا اللَّلُونَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالَاثُلُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُ عَلَيْهُ وَلَاللَالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالِمُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّلَاثُ عَلَيْهُ وَلَالَالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَ فَعَلَالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا لَالْمُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا لَاللَّالُونَا ل

(۲۷۸) عبد خیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی دلائٹوز نے ہمیں نبی علیظا کا طریقۂ وضوسکھایا، چنانچہ سب سے پہلے ایک لڑک نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کوضاف کیا، پھر انہیں برتن میں ڈالا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چیرہ دھویا، دونوں بازوؤں کو کہنوں سسیت تین تین مرتبہ دھویا، پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈالا، اور اپنے ہاتھ کو

# منالاً امَّدُن شَبل يَكِ مَرَّم اللهُ الل

اس کے پنچ ڈبودیا، پھراسے باہر نکال کر دوسرے ہاتھ پرل لیا اور دونوں ہتھیلیوں سے سرکا ایک مرتبہ سے کیا، اور مخنوں سمیت دونوں پاؤں تین تین مرتبہ دھوئے، پھر تھیلی سے چلو بنا کرتھوڑ اساپانی لیا اور اسے پی گئے اور فرمایا کہ نبی علیشاسی طرح وضو کیا کرتے تھے۔

( ۸۷۷ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرِ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَكِرِيَّا عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةً عَنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهُلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتُرْ يُحِبُّ الْوَتُرَ (راحم: ٢٥٢].

(۸۷۷) حفرت علی نگانٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مکا لینٹؤ کے ارشاد فرمایا اے اہل قر آن! وتر پڑھا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پیند کرتا ہے۔

( ٨٧٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ انْبَانَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ بَيَانٍ عَنُ عَامِرٍ عَنُ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ عَلِي بَنُ آبِي طَالِبٍ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيَّهَا آبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ مُحَدُ ثَمَّ مَحُدُ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ رَجُلٌ آخَوُ راحِم: ٨٣٣].

(۸۷۸) ابو جیفہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈائٹٹو نے فر مایا کیا میں تمہیں بینہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی علیہا کے بعد سب سے بہترین فخض کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹٹو ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ڈاٹٹٹو ہیں، پھرایک اور آ دمی ہے۔

( ٨٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ و عَنْ الشَّغِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِي جَعْدِ اللَّهُ عَنْهُ وَغَنُ مَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدِ لَبِي بَكْرٍ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ شِنْتُ سَمَّيْتُ لَبِي بَكْرٍ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ شِنْتُ سَمَّيْتُ النَّالِكَ [راحم: ٨٣٣].

(۸۷۹) ابو جمیفہ سے مروی ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹوئنے نے فر مایا اس امت میں نبی طبیقا کے بعدسب سے بہترین محض حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹوئٹو ہیں، اور حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹوئٹ کے بعد حضرت عمر فاروق ڈاٹٹوئٹو ہیں اور اگر میں چاہوں تو تیسرے آدمی کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔

( .٨٨ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ عَنُ الشَّعْبِيِّ عَنُ أَبِي جُحَيْفَةَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَوُ شِنْتُ لَحَدَّثُتُكُمُ بِالنَّالِثِ[راحع: ٨٣٣].

(۸۸۰) ابو جمیفہ سے مروی ہے کہ حضرت علی خاتف نے فر مایا اس امت میں نبی علیا کے بعد سب سے بہترین مخص حضرت صدیق اکبر خاتفۂ بیں ، اور حضرت صدیق اکبر خاتفۂ کے بعد حضرت عمر فاروق خاتفۂ بیں اور اگر میں جا ہوں تو تیسرے آدمی کا نام بھی بتا

#### 

( ٨٨١ ) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَكُمُ ٱخْبَرَنِي عَنْ آبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُسَوِّىَ الْقُبُورَ[راحع: ٢٥٧].

(۸۸۱) حضرت علی ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مُٹاٹٹیؤ کے انہیں مدینہ منورہ بھیجا اور انہیں بیتھم دیا کہ تمام قبروں کو برا کر دیں۔

( ٨٨٢) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ حَنَسٌ عَنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْعَثُنِى إِلَى قَوْمٍ أَسَنَّ مِنِّى وَأَنَا حَدِيثٌ لَا أَبْصِرُ الْقَضَاءَ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدُرِى وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبْتُ لِسَانَهُ وَاهْدِ قَلْبَهُ يَا عَلِيٌّ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ الْقَضَاءَ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدُرِى وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبْتُ لِسَانَهُ وَاهْدِ قَلْبَهُ يَا عَلِيٌّ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ الْقَضَاءَ قَالَ فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَى تَسْمَعَ مِنُ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنُ الْآوَلِ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا الْحَتَلَفَ عَلَى قَضَاءً بَعْدُ إِنْ اللَّهُ مَا أَشَكُلَ عَلَى قَضَاءُ عَلَى قَضَاءً بَعُدُ إِلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَنْ فَالَا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى الْعَصَاءُ قَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَصَاءُ قَالَ الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْقَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَصَاءُ عَلَى الْقَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَالِقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَاعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۸۸۲) حفرت علی دلانیخ فرماتے ہیں کہ نبی ملیکانے مجھے یمن کی طرف ہینجے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے ایس تو مرم کے طرح فیصلہ نہیں کرسکتا، نبی ملیکانے اپنا مست مبارک میرے سینے پر رکھا اور دعاء کی کہ اے اللہ! اس کی زبان کو ثابت قدم رکھا ور اس کے دل کو ہدایت بخش، اے ملی! جب تمہارے پاس دوفریق آئیں تو صرف کی ایک کی بات سن کر فیصلہ نہ کرنا بلکہ دونوں کی بات سننا، اس طریح تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوجائے گا، حضرت علی دائیو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بھی کسی فیصلے میں اشکال چیش نہیں آیا۔

( ٨٨٣ ) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْآسَدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَّلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَٱنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْآقْرَبِينَ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آهُلِ بَيْتِهِ فَاجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ فَآكُلُوا وَشَرِبُوا قَالَ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ يَضُمَنُ عَنِّى دَيْنِى وَمَوَاعِيدِى وَيَكُونُ مَعِى فِى الْمُعْلِيقِ فَي آهُلِى فَقَالَ رَجُلُّ لَمْ يُسَمِّهِ شَرِيكٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنْتَ كُنْتَ بَحُرًّا مَنْ يَقُومُ بِهِذَا الْجَنَّةِ وَيَكُونُ خَلِيفَتِى فِى آهُلِى فَقَالَ رَجُلَّ لَمْ يُسَمِّهِ شَرِيكٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنْتَ كُنْتَ بَحُرًّا مَنْ يَقُومُ بِهِذَا قَالَ ثُمْ يَسُمِّهِ فَقَالَ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَا [اسناده ضعيف].

(۸۸۳) حضرت على دان النفظ سے مروى ہے كہ جب آيت ذيل كانزول ہوا

#### "وَٱنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْٱقْرَبِينَ"

تو نی طایط نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، تمیں آ دمی اکٹھے ہوئے اور سب نے کھایا پیا، نبی طایط نے ان سے فرمایا میرے قرضوں اور عدوں کی تکمیل کی منانت کون دیتا ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور میرے اہل خانہ میں میرانا ئب ہوگا؟ کسی مختص نے بعد میں نبی طایع سے عرض کیایا رسول اللہ! آپ تو سمندر تھے، آپ کی جگہ کون کھڑا ہوسکتا تھا؟ بہر حال! نبی طایع

#### هي مُناهُ احَدُّن مَنْ لِيَدِيدِ مَرْم وَ الرَّاسُدِين وَ الرَّاسُدِينَ وَ الرَّاسُدِينُ وَ الرَّاسُدِينَ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُنْ وَالْمُنْ

نے دوسرے سے بھی میں کہا، بالآ خراہیے اہل بیت کے سامنے بید دعوت پیش کی ،تو حضرت علی ڈٹائٹزانے عرض کیا یارسول اللہ! بید کام میں کروں گا۔

( ٨٨٤ ) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَيُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ[راحع: ٦٩ ٥].

(۸۸۴) حضرت علی ڈائٹوئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیَمُ اذانِ فجر کے قریب ور ادا فر ماتے تھے اور اقامت کے قریب فجر کی سنتیں پڑھتے تھے۔

( ٨٨٥ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً [راحع: ١٥٠].

(٨٨٨) حفرت على تفاتفؤ ہے مروى ہے كہ يورے دن ميں نبي ماينا كنوافل كى سولەر كعتيں ہوتى تھيں ۔

( ٨٨٦) حَلَّاثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَصْلِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزِينِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زُرَيْرٍ الْبَعَافِقِيِّ عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكَبُ حِمَارًا اسْمُهُ عُفَيْرٌ إِمَال شَعِب: حسن لغيره].

(۸۸۲) حضرت علی دلانشنے ہے مروی ہے کہ نبی علیظا جس گدھے پرسواری فرماتے تھے اس کا نام' مفیر'' تھا۔

( ۸۸۷ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثِينِ الْوَضِينُ بُنُ عَطَاءٍ عَنُ مَحْفُوظِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَائِدٍ الْأَزْدِى عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ السَّهَ وِكَاءُ الْعَيْنِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأُ [اسناده ضعيف. قال الألباني: حسن (ابوداود: ۲۰۳، ابن ماجه: ۷۷)].

(۸۸۷) حفرت علی ٹاکٹوئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مالی گئے نے ارشاد فر مایا آئے کھٹر مگاہ کا بندھن ہے (لیعن انسان جب تک جاگ رہا ہوتا ہے اسے اپناوضو ٹوٹے کی خبر ہو جاتی ہے اور سوتے ہوئے کچھ پیتنہیں چانا) اس لئے جو محض سوجائے اسے چاہئے کہ بیدار ہونے کے بعد وضوکر لیا کرے۔

( ٨٨٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ الْكَشْقَرُ حَدَّثَنِى ابْنُ قَابُوسَ بْنِ آبِي ظَبْيَانَ الْجَنْبِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَتَلْتُ مَرْحَبًا جِئْتُ بِرَأْسِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۸۸۸) حضرت علی دلائٹ فرماتے ہیں کہ غزوہ نیبر کے موقع پر جب میں نے ''مرحب'' کوفل کر لیا تو اس کا سر نبی علیظا کی خدمت میں لا کر چیش کر دیا۔

( ٨٨٩ ) حَدَّثِنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنْبَآنَا يُونُسُ بُنُ خَبَّابٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِأَبِيهِ لَٱبْمَتَنَّكَ فِيمَا بَعَنَنِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# هي مُنالِمُ اَمَدُونَ فِي اللَّهِ مَرْمُ اللَّهُ الرَّاسِينِ مَرْمُ اللَّهُ الرَّاسُدِينَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّاسُدِينَ الرَّاسُدِينَ الرَّاسُدِينَ اللَّهُ الرَّاسُدِينَ اللَّهُ الرَّاسُدِينَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّاسُدِينَ الرَّاسُدُونَ الرَّاسُدِينَ الرَّاسُدُونَ الرَّاسُدِينَ الرَّاسُدُونَ الرَّاسُ الرَّاسُدُونَ الرَّاسُدُونَ الرَّاسُدُونَ الرَّاسُلُونَ الرَّاسُدُونَ الرَّاسُونَ الرَاسُدُونَ الرَّاسُلِيلُ الرَّاسُلِيلُ اللَّاسُلُونَ الرَّاسُ

أَنْ أُسَوِّىَ كُلَّ قَبْرٍ وَأَنْ أَطْمِسَ كُلَّ صَنَمِ [راحع: ٦٨٣].

(۸۸۹) حضرت علی ڈلٹنڈ کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے رفیق''حیان'' کوخاطب کر کے فر مایا میں تنہیں اس کام کے لئے بھیج رہا ہوں' جس کام کے لئے نبی ملائیلانے مجھے بھیجا تھا ، انہوں نے مجھے ہر قبر کو برابر کرنے اور ہربت کومٹاڈ النے کا تھم دیا تھا۔

( . ٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنْتُ رَجُلًا مُذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ[راحع: ٦٦٢].

(۸۹۰) حضرت علی خاتفۂ فر ماتے ہیں کہ مجھے خروج ندی کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے نبی علیظا سے اس کا تھم یو چھا تو فر مایا ندی میں صرف وضو واجب ہے۔

( ٨٩١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسُلُ[راحع: ٦٦٢].

(۸۹۱) حضرت علی ڈٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ مجھے خروج مذی کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے نبی ملیکیا ہے اس کا حکم یوچھا تو فرمایامنی میں توعنسل واجب ہے اور مذی میں صرف وضو واجب ہے۔

( ۸۹۲ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنُ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنُ جَدَّةٍ لَهُ وَكَانَتُ سُرِّيَةً لِعَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ رَجُلًا نَتُومًا وَكُنْتُ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ وَعَلَىَّ ثِيَابِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ رَجُلًا نَتُومًا وَكُنْتُ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ وَعَلَىَّ ثِيَابِي نِمْتُ ثُمَّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَآنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَسَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَخَصَ لِمُتَ ثُمَّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَآنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَسَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَخَصَ لَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَخَصَ لَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَخَصَ لَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَخَصَ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَخَصَ

(۸۹۲) حضرت علی نظافیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت نیند آتی تھی ، حتی کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھ لیتااور کپڑے مجھے پر ہوتے تو میں ویہیں سوجا تا تھا، نبی علیٰ اسے میں نے بید مسئلہ پوچھا تو آپ مُلَّ الْتُلِاّنے مجھے عشاء سے پہلے سونے کی اجازت دے دی (اس شرط کے ساتھ کہ نمازعشاء کے لئے آپ بیدار ہوجاتے تھے)

( ٨٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ آبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسُلِمٍ يَعْنِى آبَا زَيْدِ الْقَسُمَلِيَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً فَسَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْمَذْيِ الْوُصُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْعُسُلُ [راجع: ٦٦٢].

(۸۹۳) حضرت علی مخالط فرماتے ہیں کہ مجھے خروج ندی کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے نبی علیا سے اس کا

# هي مُنالاً امَّهُ بَنْ بَالِ بِيدِ مَرْمُ كَالِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تھم پوچھا تو فرمایامنی میں توعشل واجب ہےاور مذی میں صرف وضوواجب ہے۔

( ٨٩٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي آبُو بَكُو الْبَاهِلِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجُلُودِهَا وَجُلُودِهَا وَجُلُودِهَا وَجُلُودِهَا وَجُلُودِهَا وَجُلُودِهَا وَجَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيِهِ فَآمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجُلُودِهَا وَجُلُودِهَا

(۸۹۴) حضرت علی دلانٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ان کے ساتھ مدی کا جانور بھیجا اور تھم دیا کہ ان اونٹوں کی کھالیں اور جھولیں بھی تقسیم کردیں اور گوشت بھی تقسیم کردیں۔

( ٨٩٥ ) حَدَّثَنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ ذَكَرَ خَلَفُ بُنُ حَوْشَبِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَبَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى آبُو بَكُرٍ وَلَكَّ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ خَبَطَتْنَا أَوْ أَصَابَتْنَا فِتْنَةٌ يَعْفُو اللَّهُ عَمَّنْ يَشَاءُ إِقَالَ شعب: صحيح لغيره ].

(۸۹۵) حضرت علی ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُناٹینا سب سے پہلے تشریف لے گئے، دوسرے نمبر پر حضرت صدیق اکبر ڈاٹنٹا چلے گئے اور تیسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹا چلے گئے، اس کے بعد ہمیں امتحانات نے گھیرلیا، اللہ جسے چاہے گااہے معاف فرمادے گا۔

( ٨٩٦) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ حَدَّثَنِي شُرَيْحٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ قَالَ ذُكِرَ آهُلُ الشَّامِ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَقَالُوا الْعَنْهُمْ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْآبْدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا كُلَّمَا مَاتَ رَجُلَّ يُسْقَى بِهِمْ الْعَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْآعُدَاءِ وَيُصُرَفُ عَنْ آهُلِ الشَّامِ بِهِمْ الْعَذَابُ[اسناده صعيف].

(۸۹۲) ابن عبید کہتے ہیں کہ حضرت علی مطاق جس وقت عراق میں تھے، ان کے سامنے اہل شام کا تذکرہ ہوا، لوگوں نے کہاا میر المومنین! ان کے لئے لعنت کی بددعاء کیجے، فر ہایا نہیں، میں نے نبی علینا کو بیفر ہاتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوتے ہیں، بیکل چالیس آڈی ہوتے ہیں، جب بھی ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کی جگہ بدل کر کسی دوسرے کو مقرر فرما دیتے ہیں (اور اسی وجہ سے انہیں'' ابدال' کہا جاتا ہے ) ان کی دعاء کی برکت سے بارش برسی ہے، ان ہی کی برکت سے مقرر فرما دیا جاتا ہے۔

( ٨٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبُدُنِ قَالَ لَا تُعْطِ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا راحع: ٩٣ ٥].

#### 

( ۸۹۸) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ آخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيدِ بْنِ آبِى حُسَيْنِ عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةَ آنَةُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَنَّقُهُ النَّاسُ يَدُعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ آنْ يُرْفَعَ وَآنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُعُنِى إِلَّا رَجُلَّ قَدْ آخَذَ بِمَنْكِبِى مِنْ وَرَائِى فَالْتَقَتُّ فَإِذَا هُوَ عَلَى بُونُ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَتَرَخَّمَ عَلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا خَلَفْتَ آخَدًا آحَبَ إِلَى آنُ ٱلْقَى عَلَى عُمْرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَتَرَخَّمَ عَلَى عُمْرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا خَلَفْتَ آخَدًا آخَبُ إِلَى ٱنْ الْقَى عَلَى عُمْرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا خَلَفْتَ آخَدًا آخَبُ إِلَى ٱنْ الْقَى عَلَى عُمْرَ وَضِى اللَّهُ عَلَهُ فَقَالَ مَا خَلَفْتَ آخَدًا آخَبُ إِلَى آنُ الْقَى اللَّهُ مَعَلَى مِنْكِ وَعُمْرُ وَيْكَ أَنْ وَآبُو بَكُو وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَخُرَجُنُ آنَا وَآبُو بَكُو وَعُمْرُ وَعُمَرُ وَإِنْ كُنْتُ لَآظُنُّ لَيَجْعَلَنَكَ اللَّهُ مَعَهُمَ [صححه البحارى(٥ ٢٥٥].

( ۸۹۸ ) حضرت ابن عباس بی بین کر جب حضرت عمر فاروق بی بین کے جد خاکی کو چار پائی پر لا کر رکھا گیا تو لوگوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیرلیا، ان کے لئے دعائیں کرنے گئے اور جنازہ اٹھائے جانے سے قبل ہی ان کی نماز جنازہ پڑھنے گئے، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا، اچا تک ایک آ دمی نے پیچھے سے آ کرمیر سے کندھے پکڑ کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی بڑا تینے تھے انہوں نے حضرت عمر فاروق بڑا تین کے لئے دعاء رحمت کی اور انہیں مخاطب ہو کر فر مایا کہ آ پ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑ اجس کے نامہ اعمال کے ساتھ مجھے اللہ سے ملنازیا دہ پند ہو، بخدا! مجھے یقیین تھا کہ اللہ تعالیٰ آ پ کو آ پ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا، کیونکہ میں کھڑ ت سے نبی علینا کو بیفر ماتے ہوئے سنتا تھا کہ میں ، ابو بکر اور عمر داخل ہوئے ہیں، میں، ابو بکر اور عمر نکلے، اس لئے مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آ پ کوان میں رکھے گا۔

( ۸۹۹ ) حَدَّثَنَا عَلِیٌ بُنُ إِسْحَاقَ ٱنْبَآنَا عَبُدُ اللَّهِ ٱنْبَآنَا يَحْيَى بُنُ ٱيُّوبَ عَنُ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ عَنُ عَلِى بُنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِى أُمَامَةَ آنَّ عَلِىَ بُنَ آبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ٱخْبَرَهُ ٱنَّهُ كَانَ يَأْتِى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكُنْتُ إِذَا وَجَدْتُهُ يُصَلِّى سَبَّحَ فَدَخَلُثُ وَإِذَا لَمْ يَكُنُ يُصَلِّى ٱذِنَ [راحع: ٩٨ ٥].

(۸۹۹) حضرت علی دلانٹونٹو ماتے ہیں کہ میں نبی ملینا کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اگر نبی ملینا اس وقت کھڑ ہے ہوکرنماز پڑھے رہے ہوتے تو''سجان اللہ'' کہد سیتے ، اور اگر آپ مُلانٹینز اس وقت نماز نہ پڑھ رہے ہوتے تو بوں ہی اجازت دے دیتے (اور سجان اللہ کہنے کی ضرورت نہ رہتی )۔

( ... ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنْبَآنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ الآ تُصَلِّيانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا عَنْهَا ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ الآ تُصَلِّيانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعُ إِلَى شَيْنًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُو مُولِّ يَضُرِبُ فَخِذَهُ يَعُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا [راحع: ١٧٥].

(۹۰۰) حضرت علی بڑا تھے ہوئی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظارات کے وقت ہمارے یہاں تشریف لائے ،اور کہنے لگے کہ تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری روصیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ ہمیں اللہ استان کے ہتا ہے، نبی علیظا نے بیان کر مجھے کوئی جواب نہ دیا اور واپس چلے گئے، میں نے کان لگا کر سنا تو نبی علیظا اپنی ران پرانیا ہاتھ مارتے ہوئے کہ درہ سے کہ انسان بہت زیادہ جھکڑ الوواقع ہوا ہے۔

( ٩٠٠ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِى عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ آخُبَرَنِى عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ آبَاهُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ بْنُ خُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ٱخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ هُو وَفَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَ مِثْلُهُ رَاحِهِ: ٧٥٥].

(۹۰۱) گذشته جدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(٩.٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ بَحْرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عُمَرَ بُنِ كَيْسَانَ قَالَ آبِي سَمِعْتُهُ بُحَدِّثَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مِنْ أَبِي حَلَيْهُ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ آبِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ وَيَعْظِى عَلَى الرِّفُقِ وَيُعْظِى عَلَى الرِّفُقِ مَا لَا يُعْظِى عَلَى الْعُنْفِ [قال شعب:حسن في الشواهد]. وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهُ رَفِيقٌ يُحِبُ الرِّفُقَ وَيُعْظِى عَلَى النِّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْعَ اللَّهُ عَلَى الْعَنْفِ [قال شعب:حسن في الشواهد]. وصَلَّمَ اللَّهُ وَيُعْظِى عَلَى الْعُنْفِ إِقَالَ شعب:حسن في الشواهد]. ومَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَيُعْظِى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيُعْظِى عَلَى الْعُنْفِ إِقَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَلْهُ اللَّهُ وَالْوَالِمُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَيْنَالُهُ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَاللَّهُ مَا لَمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ ال

کچھءطاءفر ماریتاہے جوختی پزئیس دیتا۔ م

(٩.٣) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُصِيلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّى حَدِيثًا يُرَى أَنَهُ كَذِبٌ فَهُوَ ٱكْذَبُ الْكَاذِبِينَ إِمَال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٨ و ٤٠)].

(۹۰۳) حضرت علی رفانیز سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلافیز کے ارشاد فر مایا جو محض میری طرف نسبت کر کے کوئی ایس حدیث بیان کرے جسے وہ جموٹ سجھتا ہے تو وہ دومیں سے ایک جموٹا ہے۔

( ٩.٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنُ آيُّوبَ وَهِ شَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَ آهُلَ النَّهُرَوانِ فَقَالَ فِيهِمْ رَجُلٌ مُودَنُ الْيَدِ آوُ مَنْدُونُ الْيَدِ آوُ مُنْدُونُ الْيَدِ آوُ مُنْدُونُ الْيَدِ آوُ مُنْدُونَ الْيَدِ آوُ مُنْدُونَ الْيَدِ وَسَلَّمَ مُخْدَجُ الْيَدِ لَوْلَا آنُ تَبْطَرُوا لَنَبَأَتُكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِعَلِي الْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْوَلِي وَرَبِّ الْكُفْبَةِ [راحع: ٢٢٦]

مُناهُ اَمْرُن مِنْ اللهُ الله

(۹۰۴) حضرت علی دخالفظ کے سامنے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر ہوا تو فرمایا کدان میں ایک آ دمی ناقص الخلقت بھی ہوگا،اگرتم حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ تو میں تم میں سے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی علیقیا کی زبانی ان کے قل کرنے والوں سے فرمار کھا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بوچھا کیا آپ نے واقعی نبی علیقیا سے اس سلسلے میں کوئی فرمان سنا ہے تو انہوں نے فرمایا ہاں! رب کعبہ کی قتم ۔ آ

( ٥.٥) حَدَّنَنَا مَنْصُورُ بُنُ وَرُدَانَ الْآسَدِيُّ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْآعُلَى عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنُ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ قَالُ لَيَّا اللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنُ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْهُ كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ قَالُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ عَامٍ فَقَالَ لَا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمُ لَوَجَبَتُ الْفِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ لَا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمُ لَوَجَبَتُ فَالُوا اللَّهُ مَعْالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْالُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُولُ كُمْ إِلَى آخِرِ الْآلِيَةِ [مَال الترمذي:

حسن غريب من هذا الوحه. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٨٨٤، الترمذي: ٨١٤ و ٣٠٥٥)]

(۹۰۵) حفرت علی ڈالٹھؤے مروی ہے کہ جب آیت ذیل کا نزول ہوا

"وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"

تولوگوں نے پوچھایارسول اللہ! کیا ہرسال حج کرنا فرض ہے؟ نبی ملیٹی خاموش رہے، تین مرتبہسوال اور خاموشی کے بعد نبی ملیٹی نے فر مایانہیں ، اور اگر میں'' ہاں'' کہدویتا تو ہرسال حج کرنا فرض ہو جاتا اور اسی مناسبت سے بیآیت نازل ہوئی کہا ہے اہل ایمان! ایسی چیزوں کے بارے سوال مت کیا کر وجواگرتم برظا ہرکردی جائیں تو وہتہیں نا گوارگذریں۔

( ٩.٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ هَانِءٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّى قَالَ فَأَتَيْتُ عَلِيًّا وَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّى قَالَ فَآتَيْتُ عَلِيًّا وَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّى قَالَ فَآتَيْتُ عَلِيًّا وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَسَالُتُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَيْنِ قَالَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا أَنْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا أَنْ فَاسَحَ عَلَى الْحُقَيْنِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا أَنْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا أَنْ

(۹۰۱) شریح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے موزوں پر سے کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ بڑا جا سے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی بڑا تھا سے پوچھوانہیں اس مسئلے کا زیادہ علم ہوگا، چنا نچہ میں نے حضرت علی بڑا تھا سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیقا ہمیں ایک دن رات موزوں پر سے کرنے کا تھم دیتے تھے جو مسافر کے لئے تین دن اور تین رات

(٩.٧) حَدَّثْنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ رَفَعَهُ [راحع: ٧٤٨]

(۹۰۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩.٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي نَصُرُ بُنُ عَلِيٌّ الْأَزُدِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَصَّلِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ

### منالا احدُن بل ميد مترم المسكن الخلفاء الراشدين الم

عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا [انظر: ٨٣٣]

(۹۰۸)عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈٹاٹیئا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کیا میں تنہیں نبی علینیا کے بعداس امت میں سب ہے بہترین مخض کا نام بتاؤں؟ حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹیئا ورحضرت عمر فاروق ڈٹاٹیئا۔

٩.٩) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ حَلَّتَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو سُفْيَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِي ثَابِتِ عَنْ عَبْدِ
 خَيْرٍ الْهَمُدَانِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ ٱلَّا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيهَا
 قَالَ فَذَكَرَ أَبَا بَكُو ثُمَّ قَالَ ٱلَا أُخْبِرُكُمْ بِالثَّانِي قَالَ فَذَكَرَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ شِنْتُ لَآنَبَأْتُكُمْ
 قَالَ فَذَكَرَ أَبَا بَكُو ثُمَّ قَالَ ٱللَّهُ يَعْنِى نَفْسَهُ فَقُلْتُ ٱنْتَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَإِلَّا صُمَّتَا
 بِالثَّالِثِ قَالَ وَسَكَّتَ فَرَآئِنَا ٱنَّهُ يَعْنِى نَفْسَهُ فَقُلْتُ ٱنْتَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَإِلَّا صُمَّتَا

[قال شعيب: إسناده قوى] [راجع: ٨٣٣]

(۹۰۹) عبد خیر ہمدانی بینیٹ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی بڑاتھ کو (دوران خطبہ یہ ) کہتے ہوئے سنا کہ کیا میں ہمہیں بینہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی علیفا کے بعد سب سے بہترین محض کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹھ ہیں، اور میں ہمہیں بتاؤں کہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹھ ہیں، اور میں ہمہیں بتاؤں کہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹھ کے بعد اس امت میں سب سے بہترین محض کون ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق بڑاتھ ہیں کہ وہ خود ہیں۔ پھر فرمایا اگر میں چاہوں تو تہمہیں تیسر ہے آ دمی کا نام بھی بتا سکتا ہوں، تا ہم وہ خاموش رہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ خود حضرت علی ڈاٹھ بی میافی ڈاٹھ بی سے ، میں نے راوی سے بوچھا کیا واقعی آ پ نے حضرت علی ڈاٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے؟ انہوں نے کہا رب کعبہ کی جسم ہاں! (اگر میں جھوٹ بولوں) تو بیکان بہرے ہوجا کیں۔

(٩١٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُسْهِرُ بْنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعِ حَدَّثَنَا أَبِى عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ سَلْعِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ غَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا وَمَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا وُصُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٨٧٦]

(۹۱۰) عبد خیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی والتھ نے (ہمیں نبی مالیّا کا طریقة وضوسکھایا) چنا نبیسب سے پہلے انہوں نے تین مرتبہ اپنی ہوت کے انہوں نے تین مرتبہ اپنی ہوت کے انہوں کے تین مرتبہ چیرہ دھویا، اور فرمایا کہ نبی مالیّا اس طرح وضو کیا کرتے تھے۔

(٩١٠) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآخْزَابِ شَعْلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآخْزَابِ شَعْلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوَسُطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَا اللَّهُ فَبُونِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآخْزَابِ اللَّهُ عَنْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَقَالَ آبُو مُعَاوِيَةَ مَرَّةً يَعْنِي بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْعَشَاءِ [راحع: ٢١٧]

ا المستدالخلفاء التواشدين المستدالخلفاء التواشدين الم

(۹۱۱) حضرت علی بڑائنڈ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی مالیٹا نے فر مایا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، پھر نبی مالیٹا نے عصر کی نماز مغرب اورعشاء کے درمیان ادا فر مائی۔

( ٩١٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ حَيْثَمَةً عَنْ سُويَدِ بْنِ غَفَلَةً قَالَ قَالَ عَلِى ّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَأَنْ أَخِرٌ مِنُ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَكُذِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلْ مُحَارِبٌ وَالْحَرْبُ حَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلْ مُحَارِبٌ وَالْحَرْبُ حَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحُورُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْمِ فَي أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ مِنْ قَوْلٍ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا أَنْ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ عَنُولُ عَنْ الْمُنْ عَنْ عَلُولُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنَا عَلَيْهُ مَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَنْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَامِلُولُونَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْ الْمُعْ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُولُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَالَهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ وَالَاللَهُ عَلَالَالُهُ عَلَالَكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّ

(۹۱۲) سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹائٹوئٹ ایک مرتبہ فر مایا جب میں تم سے نبی علینا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کروں تو میرے نز دیک آسان سے گرجانا ان کی طرف جھوٹی نسبت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے،اور جب کسی اور کے حوالے سے کوئی بات کروں تو میں جنگجو آ دمی ہوں اور جنگ تو نام ہی تدبیراور حال کا ہے۔

میں نے نبی طینیہ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ قیامت کے قریب ایسی اقوام کھیں گی جن کی عمر تھوڑی ہوگی اور عقل کے اعتبار سے وہ بیوتو ف ہوں گے ، نبی طینیہ کی با تیں کریں گے ،لیکن ایمان ان کے گلے سے آ گے نہیں جائے گا ،تم انہیں جہاں بھی یا وقتل کر دو ، کیونکہ ان کاقتل کرنا قیامت کے دن باعث ثواب ہوگا۔

( ٩١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِى ّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَا لَا عَنْدَكَ شَىٰءٌ قُلْتُ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ هِى بِنْتُ لَكُونَ اللَّهِ مَا لِي أَرَاكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا قَالَ عِنْدَكَ شَىٰءٌ قُلْتُ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ هِى بِنْتُ أَلِي مِنْ الرَّضَاعَةِ [راحع: ٦٢٠]

(۹۱۴) حفرت علی دانش می است میں کہ میں نے ایک مرتبہ بارگا ورسالت ما ب مکافیظ میں عرض کیایارسول اللہ! آپ ہمیں چھوڑ کر قریش کے دوسرے خاندانوں کو کیوں پند کرتے ہیں جنبی علیظ نے فرمایا کہ تبہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا جی باں! حضرت جز و دلائش کی صاحبز ادی! فرمایا کہ وہ تو میری رضاع جستجی ہے (دراصل نبی علیظ اور حضرت امیر مخر و دلائش آپس میں رضائی بھائی بھی تھے اور دچیا بھیتے بھی )

#### هي مُنالاً المَّيْنِ مِنْ الْمِيدِ مَرْم الْمُولِي مِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنِلْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْم

( ٩١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ابُنِ إِسْحَاقَ عَنُ ابَانَ بُنِ صَالِحٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ افَضْتُ مَعَ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنُ الْمُزُ دَلِفَةٍ فَلَمُ أَزَلُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَسَالَتُهُ فَقَالَ افْضَتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُزُ دَلِفَةِ فَلَمُ أَزَلُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَسَالَتُهُ فَقَالَ افْضَتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُزُ دَلِفَةِ فَلَمُ أَزَلُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ [قالَ شعيب: إسناده حسن، احرجه ابويعلى: ٢٢١] انظر: ١٣٣٤]

(918) عکرمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام حسین رفی تھڑ کے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تو میں نے انہیں مسلسل تلبیہ پڑھتے ہوئے ساتا تا آئکہ انہوں نے جمرۂ عقبہ کی رمی کرلی، میں نے ان سے اس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تھا تو میں نے انہیں بھی جمرۂ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا، میں نے ان سے اس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نبی علیا کے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تو میں نے نبی علیا اس کے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تو میں نے نبی علیا اس کو جمرۂ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ بڑھتے ہوئے سنا۔

( ٩١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ رَآيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَشُرَبُ قَانِمًا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تَشُرَبُ قَائِمًا فَقَالَ إِنْ آشُرَبُ قَائِمًا فَقَدْ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَائِمًا وَإِنْ آشُرَبُ قَاعِدًا فَقَدُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَاعِدًا [راحع: ٥٩٧]

(۹۱۲) میسرہ میشی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹٹونے کھڑے ہوکر پانی پیا، بی نے ان سے کہا کہ آپ کھڑے ہوکر پانی پی رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اگریس نے کھڑے ہوکر پانی پیا ہوتو نبی علیظا کود کھے کرکیا ہے، اوراگر بیٹھ کر پیا ہے تو انہیں اس طرح بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٩١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ حَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ آحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا [راحع: ٧٣٧]

(۹۱۷) حضرت علی دخالی فرات ہیں کہ میری رائے بیتھی کہ مع علی اکتفین کے لئے موزوں کا وہ حصہ زیادہ موزوں ہے جوز مین کے ساتھ لگتا ہے بہ نبست اس حصے کے جو پاؤں کے اوپر رہتا ہے، حتیٰ کہ میں نے نبی علیہ کو جب اوپر کے حصے پرمسے کرتے ہوئے دیکے لیا تو میں نے اپنی رائے کوڑک کردیا۔

( ٩١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي السَّوْدَاءِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّا فَعَسَلَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّى رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ لَظَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ بِالْغَسْلِ [راحع: ٧٣٧]

#### المناه المراسل المناه ال

(۹۱۸) عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹؤ کو وضوکرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پاؤں کے اوپر والے حص کو دھویا اور فرمایا اگر میں نے نبی ملیکیا کو پاؤں کا اوپر والا حصہ دھوتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میری رائے میتھی کہ پاؤں کا نجلا حصہ دھوئے جانے کا زیادہ حق دارہے (کیونکہ وہ زمین کے ساتھ زیادہ لگتاہے)

( ٩١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ هُفَبَةَ آبُو كِبْرَانَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا إِداحِ: ٨٧٦] خَيْرٍ عَنْ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَالحِنَا وَالْحَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَالْحَدَا وَضُوعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَسَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْسَعُولُ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُومُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي

( .٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ عَنْ أُمَّ مُوسَى قَالَتُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَصَعِدَ عَلَى شَجَرَةٍ أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ مِنْهَا بِشَيْءٍ فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى سَاقِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ مَسْعُودٍ حِينَ صَعِدَ الشَّجَرَةَ فَضَحِكُوا مِنْ حُمُوشَةِ سَاقَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَضْحَكُونَ لَرِجُلُ عَبْدِ اللَّهِ أَثْقَلُ فِى الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أُحُدٍ [قال شعيب: صحيح لغيره، احرجه وَسَلَّمَ مَا تَضْحَكُونَ لَرِجُلُ عَبْدِ اللَّهِ أَثْقَلُ فِى الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أُحُدٍ [قال شعيب: صحيح لغيره، احرجه ابن ابى شيبة: ٢ / ٤ / ١ ، والبحارى في الأدب المفرد: ٢٣٧ ، و ابو يعلى: ٣٥٩]

(۹۲۰) حضرت علی ڈٹائٹونٹر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیّا نے حضرت ابن مسعود ڈٹائٹو کو تھم دیا تو وہ درخت پر چڑھ گئے ، نبی علیّا نے انہیں کچھ لانے کا حکم دیا تھا، صحابہ کرام ڈٹائٹونٹ نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹائٹو کو جب درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کی پنڈلیا نے کو جب درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کی پنڈلیا نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ یقیناً عبداللہ کا ان کی پنڈلی پر بھی نظر پڑی، وہ ان کی پنڈلیاں دیکھر ہنس پڑے، نبی علیّا نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ یقیناً عبداللہ کا ایک پاؤں قیامت کے دن میزان عمل میں احد بہاڑ ہے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔

( ٩٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْمُجَمَلِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْهَدُ إِلَيْنَا عَهُدًا نَأْخُذُ بِهِ فِى الْإِمَارَةِ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ وَآيُنَاهُ مِنْ الْجَمَلِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْهَدُ إِلَيْنَا عَهُدًا نَأْخُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْهَدُ اللَّهِ عَلَى أَبِى بَكُو فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخُلِفَ عُمَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَبِى بَكُو فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخُلِفَ عُمَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَبِى بَكُو فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخُلِفَ عُمَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى عُمْرَ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخُلِفَ عُمْرُ وَحُمَةً اللَّهِ عَلَى عُمْرَ اللَّهِ عَلَى عُمْرَ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخُلِفَ عُمْرُ وَحُمَةً اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عُمْرَ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخُلِفَ عُمْرُ وَحُمَةً اللَّهِ عَلَى الْوَارِيقِ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اللهِ عَلَى عُمْرَ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُمْرَ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُمْرَ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ لُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عُمْرَ فَاقَامَ وَاسْتَقَامَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عُمْرَ فَاقَامَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَامَ لَا الْمَالِمُ الْفَالَعُمُ وَالْعَمُ وَالْعَلَامُ الْمَالِمُ الْعَلَامُ الْمَالِقَامَ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقِيلُ الْمَالِمُ الْعَلَى الْمِنْ الْمُؤْلِقَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَقِلَامَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَامِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمِنْ الْمُؤْلِقَ الْمَالِمُ الْمَامِ وَالْمُنْ الْمِنْ الْمَامِ الْمَالِمُ الْمَامِ الْمَامِ الْمُؤْلِقُ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْلَقِلُولُوا اللَّهُ الْمَامِلُولُوا الْمَالْمُ الْمُعَامِ الْمُعَلِيْكُ الْمَامِ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُوا الْمَامِ الل

(۹۲۱) حضرت علی ڈاٹنٹو نے جنگ جمل کے دن فر مایا کہ آمارت کے سلسلے میں نبی خلیق نے ہمیں کوئی وصیت نہیں فر مائی تھی جس پر ہم عمل کرتے ، بلکہ بیاتو ایک چیزتھی جو ہم نے خود سے منتخب کر لی تھی ، پہلے حضرت صدیق اکبر ڈلٹٹٹؤ خلیفہ ہوئے ، ان پراللہ کی رحمیں نازل ہوں ، وہ قائم رہے اور قائم کر گئے ، پھر حضرت عمر فاروق ڈٹٹٹٹؤ خلیفہ ہوئے ، ان پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ، وہ قائم رہے اور قائم کر گئے یہاں تک کیدین نے اپنی گردن زمین پر ڈال دی ( یعنی جم گیا اور مضبوط ہو گیا ) د جو میں سے آئی ہے ۔ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكُو وَخَيْرُهَا بَعْدَ أَبِى بَكُو عُمَرُ ثُمَّ يَجْعَلُ اللَّهُ الْخَيْرَ حَيْثُ أَحَبَّ [راحع: ٨٣٣]

(۹۲۲) ایک مرتبه حضرت علی ڈکاٹٹؤنے فرمایا کیا ہیں تمہیں بینہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی علیقیا کے بعد سب سے بہترین مخض کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر ڈکاٹٹؤ ہیں ،اور حضرت صدیق اکبر ڈکاٹٹؤ کے بعد اس امت میں سب سے بہترین مخض حضرت عمر فاروق ڈکاٹٹؤ ہیں ،اس کے بعد اللہ جہال جا ہتا ہے اپنی محبت پیدا فرمادیتا ہے۔

( ٩٣٣ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولَانِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ

(۹۲۳) حضرت على ولاتفتًا ورحضرت ابن مسعود وللتفيّة فرمات بين كه نبي مليّه في حق جوار پر فيصله فرمايا ہے۔

( ٩٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ حُنَيْنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّحَتُّمِ بِاللَّهَ عَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيّ وَعَنْ الْقِرَاتَةِ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ [راحع: ٧١]

(۹۲۴) حضرت علی ٹٹاٹٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیمانے مجھے سونے کی انگوشی ،ریٹی لباس یاعصفر سے رنگا ہوا کپڑا پہننے اور رکوع یا مجدہ کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع کیا ہے۔

( ٩٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ ثَلَالَةُ نَقَرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آحَدُهُمْ كَانَتْ لِى مِائَةُ أُوقِيَّةٍ فَٱنْفَقْتُ مِنْهَا عَشْرَةَ أَوَاقٍ وَقَالَ الْآخَرُ كَانَتْ لِى عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَصَدَّقْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُمُ قَالَ الْآخُرُ كَانَتْ لِى عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَقَالَ الْآخُرُ كَانَتْ لِى عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِعَشَرَةً وَسَلَّمَ ٱنْتُمْ فِي الْآخُرِ سَوَاءٌ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مِنْهَا بِعِنْهِ وَسَلَّمَ ٱنْتُمْ فِي الْآجُرِ سَوَاءٌ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ [راحم: ٤٣٤]

(٩٢٥) حفرت علی فاتن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تین آ دمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ، ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے پاس سودینار تھے میرے پاس سودینار تھے جن میں سے دس اوقیے میں نے راہ خدا میں خرچ کردیے ، دوسرے نے کہا میرے پاس سودینار تھے جن میں سے ایک دینار جن میں سے دس دینار میں نے راہ خدا میں خرچ کردیے ، تیسرے نے کہا میرے پاس دس دینار تھے جن میں سے ایک دینار میں نے راہ خدا میں خرچ کردیا ، نی طابی انے فرمایا تم سب اجرو او اب میں برابر ہو ، کیونکہ تم میں سے ہرایک نے اپنے مال کا دسوال خصہ خرچ کیا ہے۔

( ٩٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي وَهُبُ بُنُ بَهِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَإِنَّا قَدْ أَخْدَثُنَا بَعْدَهُمُ أَخْدَاثًا

### 

يَفْضِي اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا مَا شَاءَ [راحع: ٨٣٣]

(۹۲۲) ایک مرتبه حضرت علی نظافیا نے کھڑے ہو کر فر مایا اس امت میں نبی علیا کے بعد سب سے بہترین محض حضرت صدیق اکبر خلافی اور حضرت عمر فاروق خلافی میں ،ان کے بعد ہم نے ایس چیزیں ایجاد کر لی بیں جن میں اللہ جوچا ہے گا فیصله فر مادے گا۔ (۹۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالنَّوْرِيُّ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِيٌّ قَالَ لَيْسَ الْوَتُورُ بحتْم حَهَيْنَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَةٌ سَنَّها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم [راحع: ۲۵۲]

(٩٢٧) حفرت على والنوافر ماتے ہیں كدور فرض نماز كى طرح قرآن كريم سے حتى ثبوت نہيں ركھتے ليكن ان كا وجوب نبي عليظا كى سنت سے ثابت ہے۔

( ٩٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّادٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الْجَرْمِیُّ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَاحِع: ٨٧٦]

(۹۲۸) حضرت علی والفیز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی الیکانے وضوکرتے ہوئے اعضاء وضوکوتین تین مرتبہ دھویا تھا۔

( ٩٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَبُكَانَا إِسُرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْلَاَجَانِ [راحع: ٩٦٥]

(۹۲۹) حضرت علی و التخاسے مروی ہے کہ نبی علیظاوتر کی نمازا ذان فجر کے قریب پڑھتے تھے۔

( . ٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَهُ مَرَّةً قَالَ عَبُدُ الرَّازِقِ وَٱكْفَرُ ذَاكَ يَقُولُ ٱخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ عَلِيًّا حِينَ رَكِبَ فَلَمَّا وَضَعَ رِجُلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبُّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ حَمِدَ ثَلَاقًا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِينِ وَإِنَّا إِلَى رَبُّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ حَمِدَ ثَلَاقًا وَكَا لَكُ مُنْ فَعَلَ اللَّهُ عَلَى مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مِنْلَ مَا فَقِيلَ مَا يُضِحِكُ فَا لَ اللَّهُ عَلَى مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مِثْلَ مَا فَقِيلُ مَا يُضِحِكُ فَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مِثْلَ مَا فَقِيلُ مَا يُضِحِكُ فَالَ الْعَبْدُ اللَّهُ عَلَى مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مِثْلَ مَا يُضَحِكُ فَالَ مَا يُضَحِكُ فَا لَ يَعْفِرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا يُطَورُ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُلْكَ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَجِبْتُ لِلْعَبْدِ إِذَا قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا الْمُعْرَى اللَّهُ عَلَى مُلْكَ لَا لَمُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِلَونَ اللَّهُ مِنْ لِلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۹۳۰) علی بن رمیعہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹھڈ کو دیکھا کہ ان کے پاس سواری کے لئے ایک جانور لایا گیا، جب انہوں نے اپنا پاؤں اس کی رکاب میں رکھا تو ''بہم اللہ'' کہا، جب اس پر بیٹھ گئے تو یہ دعاء پڑھی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانورکو ہمارا تا بع فرمان بنا دیا، ہم تو اے اپنے تا بع نہیں کر سکتے تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، پھر تین مرتبہ''المحدللہ'' اور تین مرتبہ''اللہ اکبر'' کہہ کر فرمایا اے اللہ! آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہیں مجھے معاف فرماد تبحیح'، کیونکہ آپ سے علاوہ کوئی بھی گنا ہوں کو معاف

#### مندان) آخرین بنیل نیسید مترم کی دست (۱۳۹ کی مسئن الخلفاء الزاشد بین کی است الخلفاء الزاشد بین کی است رسکتا، پومسکراد ہے۔ نہیں کرسکتا، پومسکراد ہے۔

میں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین! اس موقع پر مسکرانے کی کیا دجہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے نبی علیظا کو بھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا جیسے میں نے کیا اور نبی علیظا بھی مسکرائے تھے اور میں نے ان سے اس کی دجہ پوچھی تھی تو آپ کا تیا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ پر وردگار! مجھے معاف فرما دے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے اللہ کے علاوہ اس کے گناہ کوئی معاف نہیں کرسکتا۔

( ٩٣١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ وَهُبَيْرَةَ بُنِ يَوِيمَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ ابْنَةَ حَمُّزَةً تَبِعَتْهُمْ تُنَادِى يَا عَمُّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ فَحَوِّلِهَا خَمُزَةً تَبِعَتْهُمْ تُنَادِى يَا عَمُّ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَخَذُتُهَا وَهِى ابْنَةُ عَمِّى وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةً عَمِّى وَخَالَتُهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَخَذُتُهَا وَهِى ابْنَةً عَمِّى وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةً عَمِّى وَخَالَتُهَا تَخُونَ وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَّ نُمَّ تَخْوَى وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَّ نُمَّ لَكُ وَقَالَ لِكَالِيهِا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَمِّ نُمَّ لَكُ وَقَالَ لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالِيهِا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَمِّ نُمَّ لَكُ وَقَالَ لِكِيهِ وَسَلَّمَ لِخَالِيهِا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَمِّ نُمَّ لَكُ وَقَالَ لِجَعْفَرِ آمُنَا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالِيهِ أَنْ الْعَلَقُ بِمَالِيلَةِ اللَّهُ عَلَيْ وَطَالًا لِيَعْلِيقًا وَقَالَ الْجَعْفَرِ آمُنَا فَقَالَ لَهُ عَلَى وَقَالَ لِلْعَلِمُ وَلَاللَهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا تَزَوَّجُ أَبْنَةً خَمُزَةً فَقَالَ إِنَّهُ ابْنَهُ أَخِى مِنُ الرَّضَاعَةِ [راحع: ٧٧٠]

(۹۳۱) حضرت علی دلائنڈ فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ مکرمہ سے نگلنے گئے تو حضرت حمزہ دلائنڈ کی صاحبز ادکی بچپا جان! پچا جان! پکارتی ہوئی ہمارے پیچھے لگ گئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا اور اسے حضرت فاطمہ دلائنڈ کے حوالے کردیا، اور ان سے کہا کہ اپنی پکارتی ہوئی ہمارے بیچھے لگ گئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا اور اسے حضرت فاطمہ دلائنڈ کا جھڑر اور جب ہم مدینہ منورہ پنچےتو) اس بکی کی پرورش کے سلسلے میں میرا، حضرت جعفر دلائنڈ اور حضرت زید بن حارث دلائنڈ کا جھڑرا ہوگیا۔

حضرت علی نگافذا کا بیر کہنا تھا کہ اسے میں لے کرآیا ہوں اور بیر میرے چپا کی بٹی ہے، حضرت جعفر نگافذا کا مؤقف بی تھا کہ بیر میر ہے چپا کی بٹی ہے، حضرت جعفر نگافذا کا مؤقف بی تھا کہ بیر میر احق کہ بیر میر احق ہے، خسرت زید خلافؤ کہ بیر میر کہ بیر کی خطرت اساء بنت عمیس خلافیا نے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فر مایا جعفر! آپ تو صورت اور سیرت میں میر میں بیر بی مالی کہ بیر میں آپ ہے ہوں اور زید! آپ ہمارے بھائی اور ہمارے مولی (آزاد میں میں میں بی بی اور میں آپ ہے ہوں اور زید! آپ ہمارے بھائی اور ہمارے مولی (آزاد کردہ غلام) ہیں، چی اپنی خالہ کے پاس رہے گی کیونکہ خالہ بھی ماں کے مرتبہ میں ہوتی ہے، میں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ اس سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے ؟ فرمایا اس لئے کہ بیری رضا بی جیتی ہے۔

( ٩٣٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيَّهَا أَبُو بَكُر وَعُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا [راحع: ٨٣٣]

(۹۳۲) حضرت علی مخالفظ سے مروی ہے کہ اس امت میں نبی علیظائے بعد سب سے بہترین محض حضرت صدیق اکبر دخالفظ اور حضرت عمر فاروق دخالفظ میں۔

# منالاً المرابين منزم كالمستدالخلاف الراشدين كه المستدالخلاف الراشدين كه

( ٩٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَّهُ قَالَ أَلَا أُنْبَنَكُمْ بِخَيْرٍ هَذِهِ الْأَمَّةِ بَعْدَ نَبِيَّهَا أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [راحع: ٨٣٣]

(۹۳۳) ایک مرتبه حفرے علی ڈاٹنؤ نے فر مایا کیا میں تہمیں بیانہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی علینا کے بعد سب سے بہترین فخص کون ہے؟ حضرت صدیق اکم رٹاٹنؤا در حضرت عمر فاروق ڈاٹنؤ۔

( ٩٣٥ ) حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ حَدَّنَنَا لَيْكُ حَدَّنَنِى يَزِيدُ بُنُ آبِى حَبِيبٍ عَنْ آبِى الصَّعْبَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمُدَانَ يُقَالُ لَهُ آبُو الْفَاحَ عَنْ ابْنِ زُرَيْوِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِى بُنَ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ وَلَا عَنْهُ يَعُولُ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخَذَ عَنْ ابْنِ زُرَيْوِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِى بُنَ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخَذَ عَنْ ابْنِ زُرَيْوِ أَنَّتِى [راحع: ١٥٠] حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى [راحع: ١٥٠] حَرِيرًا وَرَفُهُ إِنَّ الْمَالِمُ مِنْ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالِمُ مَنْ الْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالِمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمَالِمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِنْ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ مِنْ الْمُعْتَلُهُ فِي يُعْلِيكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ مَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ ال

( ٩٣٦) حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ حَدَّقَنَا لَيْثُ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ يَعْنِى الْمَقْبُرِى عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ عَنْ عَامِو عَنْ عَلَيْ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْحَرَّةِ بِالسَّقْيَا الَّتِى كَانَتُ لِسَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُونِي بِوَصُوءٍ بِالسَّقْيَا الَّتِي كَانَتُ لِسَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُونِي بِوَصُوءٍ فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُونِي بِوَصُوءٍ فَلَمَّ اللَّهُ عَنْ عَبْدَكَ وَخِلِيلَكَ دَعَا لِلْهُلِ مَكَّةَ فَلَمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلِيلِ وَعَلَيْهِ إِنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدَكَ وَخِلِيلَكَ دَعَا لِلْهُلِ مَكَّةَ بِلِي الْمُولِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي مُلِيمَةُ وَصَاعِهِمْ مِثْلَى مَا لِللَّهُ الْمُولِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي مُلِيمِهُ وَصَاعِهِمْ مِثْلَى مَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي مُلْهُمْ وَصَاعِهِمْ مِثْلَى مَا إِلْهُ لِمَا لِلللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللْمَالِي عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَل

(۹۳۲) حضرت علی بڑائٹر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی طائیا کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے ، جب ہم'' حرہ' میں اس سیراب کی ہوئی زمین پر پہنچ جو حضرت سعد بن ابی وقاص بڑائٹر کی ملکت میں تقی تو نبی علینا نے فرمایا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ ، جب نبی علینا وضو کر چکے تو قبلدرخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہہ کرفر مایا اے اللہ! ابراہیم جو آپ کے بندے اور آپ کے خلیل سے ، انہوں نے اہل مکہ کے لئے برکت کی دعاء کی تھی اور میں جھر آپ کا بندہ اور آپ کا رسول ہوں ، میں آپ سے اہل مدید

#### منا) آفرين بل يهيد مترم كري اسم المستدر الخلفاء الزاشدين كري

کے حق میں دعاء مانگتا ہوں کہ اہل مدینہ کے مداور صاع میں اہل مکہ کی نسبت دوگنی برکت عطاء فرما۔

( ٩٣٧) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَانَا أَبُو عَامِرِ الْمُزَنِيُّ حَدَّنَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ حَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَصُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ قَالَ وَلَمْ يُؤْمَرُ بِلَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا اللَّهُ عَزَّ وَكَنْ بَيْعِ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ قَالَ وَلَمْ يُؤْمِرُ بِلَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَكَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضُورِّينَ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرِ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدُرِكَ [إسناده صعب اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضُطِّرِينَ وَعَنْ بَيْعِ الْغَورِ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدُرِكَ [إسناده صعب اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضُطِّرِينَ وَعَنْ بَيْعِ الْغَورِ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدُرِكَ [إسناده صعب اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضُطِّرِينَ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدُرِكَ [إسناده صعب علم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُصُلِّلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضُولِينَ وَعَنْ بَيْعِ الْعَورِ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ قَبْلُ أَنْ تُدُوكَ [إسناده صعب على اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرفي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَلَا عَلَيْهِ وَمَا لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

اس زمانے میں شریروں کا مرتبہ بلند ہو جائے گا ، نیک اور بہترین لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا اور مجبوروں کو اپنی پوخی فروخت کرنے پرمجبور کیا جائے گا ، حالانکہ نبی غلیظانے اس مے منع فرمایا ہے ، نیز اس بیج سے بھی منع فرمایا ہے جس میں کسی نوعیت کا بھی دھو کہ ہواور کینے سے قبل یا قبضہ سے قبل بچلوں کی بیچ سے بھی منع فرمایا ہے۔

. ( ٩٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِسَالِهَا خَدِيجَةُ وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ [راحع: ٦٤٠] عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ [راحع: ٦٤٠]

(۹۳۸) حضرت علی ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے بہترین عورت حضرت حضرت خدیجہ ڈٹائٹا میں اور بہترین عورت حضرت مریم بنت عمران میٹٹائیں ۔

( ٩٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ سُلَيْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَعَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَمْرَاءِ وَعَنْ الْقِرَائَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

(۹۳۹) حضرت علی دلائٹوز سے مروی ہے کہ نبی علیا نے مجھے سونے کی انگوٹھی ، ریشی کپڑے پہننے ، رکوع کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع فرمایا ہے۔

( . ٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ فَلَاثَةٍ عَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبُلُغَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسُتُوْظَ وَعَنْ الْمُصَابِ حَتَّى يَسُكُشَفَ عَنْهُ [قال الألباني صحيح (الترمذي: ٤٢ ١) قال شعيب: صحيح لغيره] [انظر: ٩٥ ، ١١٨٣]

#### هي مُناهُ امَّهُ وَمَن ل يَدِيدُ مَرْمُ اللهُ ال

( ٩٨٠) حضرت على النفظ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله كَالْيَجْم نے ارشاد فر ما يا تين طرح كے لوگ مرفوع القلم ہيں۔

- 🛈 بچه، جب تک بالغ نه ہوجائے۔
- 🗨 سویا ہواشخص ، جب تک بیدار نہ ہو جائے۔
- 🗗 مصيبت ز د هخف ، جب تک اس کي پريشاني دورنه ہو جائے۔
- ( ٩٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَتِي عَلِيٌّ بِزَانٍ مُحْصَنٍ فَجَلَدَهُ يَوْمَ الْحَمِيسِ مِانَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رَجَمَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقِيلَ لَهُ جَمَعْتَ عَلَيْهِ حَدَّيْنِ فَقَالَ جَلَدْتُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٧١]
- (۹۴۱) ایک مرتبہ حضرت علی ڈائٹوئے پاس ایک شادی شدہ بدکار کولایا گیا، انہوں نے جعرات کے دن اسے سوکوڑے مارے اور جعد کے دن اسے سنگسار کردیا کسی نے ان سے بوچھا کہ آپ نے اس پر دوسرا کیں جع کیوں کیں؟ انہوں نے فر مایا میں نے کوڑے قرآن کریم کی وجدسے مارے اور سنگسار سنت کی وجہ سے کیا۔
- ( ٩٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَآبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبُ عَنُ هُشَيْمٍ أَنْبَآنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَتِي عَلِيٌّ بِمَوْلَاةٍ لِسَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ مُحْصَنَةٍ قَدُ فَجَرَتُ قَالَ فَضَرَبَهَا مِائَةً ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ قَالَ جَلَدُتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمُتُهَا بِسُنَّةٍ رَسُولِ . اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢١٦]
- (۹۴۲) ایک مرتب حضرت علی المان کی پاس سعید بن قیس کی ایک شادی شده باندی کولایا گیا جس نے بدکاری کی تھی ، انہوں نے اس سوکوڑے مارے اور پھراسے سنگسار کرویا اور فرمایا میں نے کوڑے قرآن کریم کی وجہ سے مارے اور سنگسار سنت کی وجہ سے کیا۔ (۹۶۲) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكِ عَنِ السُّلَّةِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ رَآیْتُ عَلِیًّا رَضِی اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِمَاءِ لِيَتَوَضَّا فَتَمَسَّحَ بِهِ تَمَسُّحًا وَمَسَحَ عَلَى ظَهْرٍ قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءً مَنْ لَهُ يُحُدِثُ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا اللَّي لِيَتَوضَّا فَتَمَسَّحَ بِهِ تَمَسَّحَ عَلَى ظَهْرٍ قَدَمَيْهِ رَآیْتُ اَنَّ بُطُونَهُ مَنْ لَهُ يُحُدِثُ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا اللَّي وَسَلَمَ مَسَحَ عَلَى ظَهْرٍ قَدَمَيْهِ رَآیْتُ اَنَّ بُطُونَهُمَا اَحَقُّ ثُمَّ شَرِبَ فَصْلَ رَآیْتُ اَنْ بُطُونَهُمَا اَحَقُّ لُمَّ شَرِبَ فَصْلَ وَصُوبُهِ وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ آئِن الَّذِينَ يَزْعُمُونَ آلَّهُ لَا يَنْبِعِي لِلْحَدٍ أَنْ يَشُوبَ قَائِمً (صححه ابن حزيمة (۲۰۰) قال شعب: حسن [انظر: ۹۷۰]
- (۹۳۳) عبد خیر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی ڈٹاٹٹوئٹ وضوکر نے کے لئے پانی منگوایا، پانی سے ہاتھ ترکیے اور اپنے پاؤں کے اور اپنے باقد کر میں نے اور اپنے پاؤں کے اور دوالے حصے پر انہیں چھیر لیا اور فر مایا کہ یہ اس شخص کا وضو ہے جو بے وضو نہ ہو، چر فر مایا کہ اگر میں نے نبی علیا اور مستحق میں بہی رائے دیتا کہ پاؤں کا نجلا حصہ مسلح کا زیادہ مستحق ہے، چر آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہوکر پی لیا اور فر مایا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ جھتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی کھڑے ہوکر پانی چینا جا ئرنہیں ہے؟

#### هي مُنالاً امَّهُ رَضِيل بِينِيمَ مَرْمُ فَي سَرِيمُ الْمُعَلِّينِيمَ مَرْمُ الْمُعَلِّينَ الْمُعِينِ مِنْ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّيلِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِ

( عده ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمٍ وَأَبُو بَكُرِ بُنُ أَلِي شَيْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ بِنْتِ السُّدِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَصَفَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ عَظِيمَ الْهَامَةِ أَبْيَصَ مُشُوبًا بِحُمْرَةٍ عَظِيمَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ عَظِيمَ الْهَامَةِ أَبْيَصَ مُشُوبًا بِحُمْرَةٍ عَظِيمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلِيمً اللَّهُ عَنْهُ وَلَا بَعُدهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلِيمٌ بُنُ كَكِيمٍ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلِيمٌ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كَانَ صَنْحُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَقَالَ كَانَ صَنْحُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كَانَ صَنْحُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَفَى لَنَا عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ صَنْحُمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ صَنْحُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ صَنْعَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْعَامِي وَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْكُلُولُ كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَى الْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلِي اللَّهُ عَلَا ع

(۹۳۳) حضرت علی دلاتو ہے مروی ہے کہ بی علیا کا سرمبارک بزارنگ سرخی مائل سفیداورداڑھی کھنی تھی، ہڈیوں کے جوڑ بہت مضبوط تھے، ہتھیلیاں اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، سینے سے لے کرناف تک بالوں کی ایک لمبی سے دھاری تھی، سرکے بال گھنے اور ہلکے تھنگسریا لے تھے، چلتے وقت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، ایسامحسوں ہوتا تھا گویا کہ کسی گھاٹی سے اتر رہے ہیں، بہت زیادہ لمبے تھاورنہ بہت زیادہ چھوٹے قد کے، میں نے ان سے پہلے یاان کے بعدان جیسا کوئی نہ دیکھا بنگائی گھ

ُ (١٤٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الْجَرُمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا لَلَانًا لَلَانًا [راحع: ٨٧٦]

(٩٣٥) حضرت على الله حدّ تن مروى به كرا يك مرتب وضوكرت بوت في طيطات استا اعضاء وضوكوتين تين مرتبه وهويا -ولا من الله عدد الله حدّ تن سُريع بن جُرير بن مُطعِم عَنْ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهِ عَنْ نَافِع بن جُرير بن مُطعِم عَنْ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلِيمَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الرّأُسِ رَجِلَهُ عَظِيمَ اللّهُ عَنْهُ مَشْرَبًا حُمُورًةً طويلَ الْمَسْرُ بَهِ عَظِيمَ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللّ

#### المستندالغلفاء الواشدين المستندالغلفاء الواشدين المستندالغلفاء الواشدين الم

عَنْهُ عَنْ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا قَصِيرٌ وَلَا طَوِيلٌ مُشْرَبًا لَوْنَهُ حُمْرَةً حَسَنَ الشَّعَرِ رَجِلَهُ صَخْمَ الْكُرَادِيسِ شَفْنَ الْكُفَيْنِ صَخْمَ الْهَامَةِ طَوِيلَ الْمَسُوبَةِ إِذَا مَشَى تَكَفَّا كَانَّمَا يَنْحَدِرٌ مِنْ صَبَبٍ لَمُ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٤٤]

(۹۴۷) حضرت علی دلاتو سے مروی ہے کہ نبی طالیا بہت زیادہ لیے تھے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے ، سر مبارک بڑا اور داڑھی کھنی تھی ، ہتھیاں اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، چہرہ مبارک میں سرخی کی آمیزش تھی ، سینے سے لے کرناف تک بالوں کی ایک لمبی سے دھاری تھی ، ہڈیوں کے جوڑ بہت مضبوط تھے، چلتے وقت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کہ کسی گھاٹی ہے اتر رہے ہیں، میں نے ان سے پہلے یا ان کے بعدان جیسا کوئی ندد یکھا ہُٹائیڈ ہے۔

( ٩٤٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُصَرِّبٍ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَصَبْنَا مِنْ ثِمَارِهَا فَاجْتَوَيْنَاهَا وَأَصَابَنَا بِهَا وَعُكْ وَكَانَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَبَّرُ عَنْ بَدْرٍ فَلَمَّا بَلَغَنَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَقْتَلُوا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرٍ وَبَدُرٌ بِنُوْ فَسَبَقَنَا ٱلْمُشْرِكُونَ إِلَيْهَا فَوَجَدْنَا فِيهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ وَمَوْلًى لِعُقْبَةَ بْنِ آبِي مُعَيْطٍ فَآمًا الْقُرَشِيُّ فَانْفَلَتَ وَأَمَّا مَوْلَى عُقْبَةَ فَأَخَذُنَاهُ فَجَعَلْنَا نَقُولُ لَهُ كُمْ الْقَوْمُ فَيَقُولُ هُمْ وَاللَّهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ ذَلِكَ صَرَبُوهُ حَتَّى انْتَهَوْا بِهِ إِلَى النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ كُمْ الْقَوْمُ قَالَ هُمْ وَاللَّهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ فَجَهَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْبِرَهُ كُمْ هُمْ فَأَبَى ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ كُمْ يَنْحَرُونَ مِنْ الْجُزُرِ فَقَالَ عَشْرًا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْمُ الَّفْ كُلُّ جَزُورٍ لِمِائَةٍ وَتَبِعَهَا ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَنَا مِنْ اللَّيْلِ طَشٌّ مِّنْ مَطرٍ فَانْطَلَقْنَا تَحْتَ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ نَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا مِنْ الْمَطَرِ وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْفِئَةَ لَا تُعْبَدُ قَالَ فَلَمَّا أَنْ طَلَعَ الْفَجُرُ نَادَى الصَّلَاةَ عِبَادَ اللَّهِ فَجَاءَ النَّاسُ مِنْ تَحْتِ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَّضَ عَلَى الْقِعَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ جَمْعَ قُرَيْشٍ تَحْتَ هَذِهِ الصِّلَعِ الْحَمْرَاءِ مِنْ الْجَبَلِ فَلَمَّا دَنَا الْقَوْمُ مِنَّا وَصَافَفُنَاهُمْ إِذَا رَجُلُّ مِنْهُمْ عَلَى ُجَمَلِ لَهُ ٱخْمَرَ يَسِيرُ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيٌّ نَادِ لِي حَمْزَةَ وَكَانَ ٱقْرَبَهُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ وَمَاذَا يَقُولُ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ آحَدٌ يَأْمُرُ بِنَحْيْرٍ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الْآخْمَرِ فَجَاءَ حَمْزَةُ فَقَالَ هُوَ عُنْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَهُوَ يَنْهَى عَنْ الْقِتَالِ وَيَقُولُ لَهُمْ يَا قَوْمُ إِنِّي أَرَى قَوْمًا مُسْتَمِيتِينَ لَا تَصِلُونَ إِلَيْهِمْ وَفِيكُمْ خَيْرٌ يَا قَوْمُ اعْصِبُوهَا الْيَوْمَ بِرَأْسِي وَقُولُوا جَبُنَ عُنْبَةُ بُنُ رَبِيعَةَ وَقَدْ عَلِمْتُمُ أَنِّي لَسْتُ بِالْجَيَنِكُمْ فَسَمِعَ ذَلِكَ أَبُو جَهُلٍ

#### المناكة المنا

فَقَالَ أَنْتَ تَقُولُ هَذَا وَاللّهِ لَوْ غَيْرُكَ يَقُولُ هَذَا لَاعْصَصَتُهُ قَدْ مَلَاتُ رِنَتُكَ جَوْفَكَ رُعْبًا فَقَالَ عُتُهُ إِيَّا مُصَفِّرَ السِّيهِ سَتَعْلَمُ الْيُومَ الْيَا الْجَبَانُ قَالَ فَبَرَ عَنْهُ وَلَكِنُ يَهَارِذُنَا مِنْ بَنِى عَمْنَا مِنْ الْمُعَلِيبِ فَعَرَجَ فِيْبَةٌ مِنُ الْأَنْصَارِ سِتَةً فَقَالَ عُبُهُ لَا نُرِيدُ هَوْلَاءِ وَلَكِنُ يَهَارِذُنَا مِنْ بَنِى عَمْنَا مِنْ بَنِى عَبْدِ الْمُعَلِيبِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُمْ يَا عَلِي وَقَمْ يَا حَمْزَةً وَقَمْ يَا عُبَيْدَةً بُنَ الْمُعَلِيبِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُمْ يَا عَلِي وَقَمْ يَا حَمْزَةً وَقُولُهُ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُ يَا عَلَيْ وَقُولُم اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا فَقَالَ الْعَبْسُ بَنِ عَبْدِ الْمُطَلِيبِ آلْسِيرًا فَقَالَ الْعَبْسُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ هَذَا وَاللّهِ مَا أَنَا أَسَرَنِى رَجُلٌ اللّهُ عَلَى وَسَلَ النّهُ عَلَى فَرَسِ آلْمَقَى مَا أُرَاهُ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ الْآلِهِ مَا أَلَاهُ مَا أَنَاهُ مِنْ الْمُعَلِي وَلَمْ الْعَبْسُ مِنْ عَبْدِ الْمُطَلِيبِ آلْمُعَلِي الْمَالِي عَلَى فَرَسِ آلْمَقَى مَا أُرَاهُ فِي الْقُومِ فَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا أَلَاهُ مَا أَلَاهُ مَا أَلَاهُ مَا أَلَاهُ مَا أَلَاهُ مَا اللّهِ عَلَى مَا أَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُ اللّهُ عَلَى مَا أَلَاهُ مَا اللّهُ عَلَى فَرَسِ آلْمَقَى مَا أَرَاهُ فِي الْقُومِ فَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى فَرَسُ اللّهُ عَلَى مُنْ الْمُعَلِي الْمَعْلِي الْعَلَى مِنْ الْمُعَلِي الْعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

ہم نے اس سے پوچھا کہ ان کے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا بخدا! ان کی تعداد بہت زیادہ اور ان کا سامانِ حرب بہت مضبوط ہے، جب اس نے بیہ کہا تو مسلمانوں نے اسے مارنا شروع کر دیا اور مارتے مارتے اسے نبی علیہ اس لے بہت مضبوط ہے، جب اس نے بیہ کہا تو مسلمانوں نے اسے مارنا شروع کر دیا اور مارتے ماری اسے نبی علیہ نے اس آئے، نبی علیہ اس نے بھی اس نے مشرکین مکہ کی تعداد بوچھی، اس نے نبی علیہ کوچھی وہی جوابدیا جو جہلے دیا تھا، نبی علیہ نے اس سے پوچھا کہوہ سے ان کی تعداد معلوم کرنے کی پوری کوشش کی لیکن اس نے بتانے سے انکار کر دیا ، بالآخر نبی علیہ نے اس سے پوچھا کہوہ لوگ روز انہ کتنے اونٹ ذرئے کرتے ہیں، نبی علیہ نے اس وقت فر مایا ان کی تعداد ایک ہزار ہے، کیونکہ ایک اونٹ کم از کم سوآ دمیوں کو کفایت کرجا تا ہے۔

رات ہوئی تو بکی ہکی ہارش ہونے گئی ،ہم بارش سے بچنے کے لئے درختوں اور ڈھالوں کے نیچے چلے گئے ،اور نبی غائیاً اس حال میں ساری رات اپنی ہو کئے ،اور نبی غائیاً اس حال میں ساری رات اپنی پروردگار سے یہ دعاء کرتے رہے کہ اے اللہ!اگر یگر وہ ختم ہوگیا تو آپ کی عبادت نہیں ہو سکے گی ، بہر حال! طلوع فجر کے وقت نبی غائیاً نے نداء کروائی کہ اللہ کے بندو! نماز تیار ہے، لوگوں نے درختوں اور سائبانوں کو چھوڑ ااور نبی عائیاً کے پاس جمع ہو گئے ، نبی عائیاً نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد جہاد کی ترغیب دینے گئے ، پھر فر مایا کہ قریش کا لئکراس بہاڑ کی سرخ ڈھلوان میں ہے۔

#### المناكة أمر أن الم يوام والمراكز المناكة المستدالي المستدالي الفاء الزاشدين والم

جب لشکر قریش ہمارے قریب آگیا اور ہم نے بھی صف بندی کرلی، تو اچا تک ان میں سے ایک آ دمی سرخ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور اپنے لشکر میں چکر لگانے لگا، نبی طائنا نے حضرت علی ڈٹائٹٹ سے فر مایا علی! حمز ہ سے پکار کرکہو'' جو کہ شرکین کے سب سے زیادہ قریب ہے'' بیرمرخ اونٹ والاکون ہے اور کیا کہ درہاہے؟

پھرنی علیظانے فرمایا اگر نظر قریش میں کوئی آ دمی بھلائی کا تھم دے سکتا ہے تو وہ بیسر نے اونٹ پرسوارہی ہوسکتا ہے، اتن دیر میں حضرت جزہ اٹٹائٹ آ گئے اور فرمانے گئے کہ بی عقبہ بن رہیلہ ہے جو کہ لوگوں کو جنگ سے روک رہا ہے اور کہ رہا ہے کہ اے میری قوم! میں ایسے لوگوں کو دکھے رہا ہوں جوڈ صلے پڑ بچکے ہیں، اگرتم میں ذرائی بھی صلاحیت ہوتو بیتم تک بھی نہیں پہنچ سکیں کے، اے میری قوم! آج کے دن میرے سر پر پٹی باندھ دو، اور کہدو کہ مقبہ بن رہید بزول ہوگیا حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں بزول نہیں ہوں۔

ابوجہل نے جب یہ بات ٹی تو کہنے لگا کہ یہ بات تم کہدرہے ہو؟ بخدا! اگر یہ بات تمہارے علاوہ کی اور نے کی ہوتی تو میں اس سے کہتا کہ جا کرا ہے باپ کی شرمگاہ چوں (گالی دیتا) تمہارے پھیچروں نے تمہارے پیٹ میں رعب بھردیا ہے، عتبہ کہنے لگا کہ او پیلے سرین والے! تو مجھے عار دلاتا ہے، آج تجھے پیتا چل جائے گا کہ ہم میں سے بردل کون ہے؟

اس کے بعد جوش میں آ کر عتب، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید میدان جنگ میں نکل کر مبارز طلی کرنے گئے، ان کے مقابلے میں چھانساری نو جوان نکلے، عتبہ کہنے لگا کہ ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے، ہمارے مقابلے میں ہمارے ہو عظیں جن کا تعلق ہو عبدالمطلب سے ہو، یہ ن کرنی علینا انے حضرت علی ڈٹائٹڑ، حضرت ہمزہ ڈٹائٹڑ اور حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب کو اٹھنے اور مسلمانوں میں حضرت عبیدہ ڈٹائٹڑ زخی ہوئے۔ اور مسلمانوں میں حضرت عبیدہ ڈٹائٹڑ زخی ہوئے۔

اس طرح ہم نے ان کے ستر آ دی مارے اور ستری کو قیدی بنالیا، ای اثناء میں ایک چھوٹے قد کا انصاری نو جوان عباس بن عبد المطلب کو' جو بعد میں صحابی ہے'' قیدی بناکر لے آیا، عباس کہنے گئے یار سول اللہ! بخدا! اس نے جھے قیدی نہیں بنایا، جھے تو اس مخص نے قید کیا ہے جس کے سرکے دونوں جانب بال نہ تھے، وہ بڑا خوبصورت چرہ در کھتا تھا اور ایک چتکبر ہے گھوڑے پر سوارتھا، جو جھے اب آپ لوگوں میں نظر نہیں آ رہا، اس پر انصاری نے کہا یار سول اللہ! انہیں میں نے بی گرفتار کیا ہے، نی علیا اللہ انہیں خاموثی کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک معزز فرشتے کے ذریعے اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، حضرت علی ملائظ اللہ اللہ اللہ اللہ عبی ہے مے عباس عقیل اور نوفل بن حارث کو گرفتار کیا تھا۔

( ١٤٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ شُرَيْحٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَالُتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ الْحِيْدِينِي بِرَجُلٍ مِنُ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آسُالُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَتُ الْتِ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَسَالُتُهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَإَنَّيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَسَالُتُهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْرَنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِالْفَافِنَا إِذَا سَافَرُنَا [راحع: ٢٤٨]

#### المستدالية المراضل المنظمة من المنظمة المنظمة

(۹۳۹) شریج بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے موزوں پرمسے کے حوالے سے حصرت عائش صدیقہ بی اللہ سے کسی مروسحانی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے پوچھو کیونکہ وہ نبی مالیٹھا کے ساتھ سفر میں بھی رہتے تھے، چنا نچے میں نے حضرت علی ڈٹاٹنٹ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی مائیٹا نے ہمیں بھم دیا ہے کہ جب سفر پرجائیں تو اپنے موزوں پرمسے کرلیا کریں۔

(.٥٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَكِيمِ الْأُوْدِيُّ الْبَآنَا شَرِيكٌ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ وَهُبٍ وَعَنُ زَيْدِ بُنِ يَثَيْعِ قَالَا نَشَدَ عَلِيُّ النَّاسَ فِي الرَّحَبَةِ مَنُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمُّ إِلَّا قَامَ قُالَ فَقَامَ مِنْ قِبَلِ سَعِيدٍ سِتَّةٌ وَمِنْ قِبَلِ زَيْدٍ سِتَّةٌ فَشَهِدُوا النَّهُمُ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ وَعَلَيْ مَنْ كُنْتُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِي وَعِيدٍ عَنْ عَادَاهُ وَعَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُهُ اللَّهُ عَنْ كُنْتُ مَوْلًا اللَّهُ مَنْ كُنْتُ مَوْلًا اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ [نال شعيب: صحيح لغيره]

(۹۵۰) سعید بن وہب اور زید بن پیچ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھڑت علی بڑگٹوٹ نے محن کوفہ میں لوگوں کوشم دے کرفر ما یا کہ جس محف نے غدیر نم کے موقع پر نبی علیظہ کا میرے حوالے ہے کوئی ارشاد سنا ہوتو وہ کھڑا ہو جائے ،اس پر سعید کی رائے کے مطابق بھی چھآ دمی کھڑے ہوئے ،اوران سب نے اس بات کی گوائی دی کہ انہوں نے نبی علیظہ کوغدیر نم کے موقع پر حصرت علی دائٹو کے متعلق پیفر ماتے ہوئے سنا تھا کہ کیا اللہ کومؤمنین پرکوئی حق نہیں ہے؟ اس بانے عرض کیا کیوں نہیں افر مایا اس اللہ اجو علی ہے دوئی کرے تو اس سے دوئی فرما۔ اس سے دوئی فرما۔ اس سے دوئی فرما۔

( ۹۵۱) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَكِيمٍ أَنْبَانَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرٍ و ذِى مُرِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ آبِي السَّحَاقَ يَعْنِى عَنْ سَعِيدٍ وَزَيْدٍ وَزَادَ فِيهِ وَانْصُرُ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلُ مَنْ خَذَلَهُ [اسناده صعبف] [انظر: ۲۰۹] إسْحَاقَ يَعْنِى عَنْ سَعِيدٍ وَزَيْدٍ وَزَادَ فِيهِ وَانْصُرُ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلُ مَنْ خَذَلَهُ [اسناده صعبف] [انظر: ۲۰۹] (۹۵۱) گذشته روایت ایک دوسری سند میمی مروی ہے جس کے آخریس بیاضافہ می ہے کہ جوعلی کی مدرکرے تواس کی مدد فرما اور جوانیس تنا چھوڑ دے تواسے تنہا فرما۔

( ٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ٱنْبَآنَا شَرِيكُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ حَبِيبِ بُنِ آبِي قَابِتٍ عَنُ آبِي الطُّفَيُّلِ عَنُ زَيْدِ بُنِ آرُقَمَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [صحعه الحاكم (١٠٩/٣) قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح محتصراً (الترمذي: ٣٧١٣) قال شعيب: صحيح لغيره] [راجع: ١٩٥١]

(۹۵۲) گذشته روایت ای دوسری سندے حضرت زید بن ارقم نگانشت مجی مروی ہے۔

( ٥٥٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ جَاءَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُهُ وَهُ قُلْتُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ حَسَنَّ فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ قَالَ آرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُهُوهُ قُلْتُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ فَلَمَّا وَلَدْتُ

#### منالاً امرين بي متم كريد متم المستدالغلفاء الراشدين والم

الثَّالِثَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قُلْتُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ مُحَسِّنْ ثُمَّ قَالَ سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ هَارُونَ شَبَّرُ وَشَبِيرُ وَمُشَبِّرُ [راجع: ٢٦٩]

(۹۵۳) حضرت علی نظافی فرات ہیں کہ جب حسن کی پیدائش ہوئی تو نبی علیا تشریف لائے اور فرمایا کہ جھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا حرب، فر مایانہیں، اس کا نام '' حسن'' ہے، پھر جب حسین پیدا ہوئے تو نبی علیا اس تشریف لائے اور فر مایا کہ مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے پھر عرض کیا حرب، فر مایانہیں اس کا نام '' حسین'' ہے، تیسرے بیٹے کی پیدائش پر بھی اسی طرح ہوا، اور نبی علیا آنے اس کا نام بدل کر' 'محن'' رکھ دیا، پھر فر مایا کہ میں نے ان بچوں کے نام حضرت ہارون علیا گے بچوں کے نام پر رکھے ہیں جن کے نام شربشیر اور مشیر تھے۔

( ١٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ آبِي بَزَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ قَالَ سُنِلَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ هَلُ خَصَّكُم رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا وَسُولُ اللَّهُ مَنْ لَكُنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا [راحم: ٥٥٥]

(۹۵۴) ابوالطفیل کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی ڈٹاٹھٹا سے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتا ہے جو نبی علیہ اسے خصوصیت کے ساتھ آپ سے کی ہو؟ فرمایا نبی علیہ البتہ میری اس ساتھ آپ سے کی ہو؟ فرمایا نبی علیہ البتہ میری اس تکوار کے نیام میں ایک چیز ہے، یہ کہ کرانہوں نے اس میں سے ایک صحفہ نکالا جس میں لکھا تھا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کرے، اس شخص پر اللہ لعنت ہو جو کسی بدعتی کو ٹھکا نہ دے، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے واللہ بن پر لعنت کرے، اور اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے بچے چوری کرے۔

( ٥٥٥ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمُةً عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ قَالَ عَفَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ عَمْدِ اللّهِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ عَمْدِ و بُنِ حُرَيْثٍ آنَّهُ عَادَ حَسَنًا وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ آتَعُودُ حَسَنًا وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ آتَعُودُ حَسَنًا وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ آتَعُودُ حَسَنًا وَعِنْدَهُ عَلِيْ فِي النَّفُسِ مَا فِيهَا قَالَ نَعَمُ إِنَّكَ لَسُتَ بِرَبِّ قَلْبِي فَتَصْرِ فَهُ حَيْثُ شِنْتَ فَقَالَ آمَا إِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُنِى آنُ أَوْقَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَلَمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِمًا إِلَّا ابْتَعَتَ أَوْقَى إِلِيْكَ النَّصِيحَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَيَلَمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِمًا إِلَّا ابْتَعَتَ اللّهُ سَبْعِينَ الْفَ مَلْكِي يُصَلُّونَ عَلَيْهِ آئَ سَاعَةٍ مِنْ النَّهَارِ كَانَتُ حَتَّى يُمْسِى وَآئَ سَاعَةٍ مِنْ اللّيْلِ كَانَتُ حَتَّى يُمُسِى وَآئَ سَاعَةٍ مِنْ اللّيْلِ كَانَتُ حَتَّى يُمُسِى وَآئَ سَاعَةٍ مِنْ اللّهُ كَانَتُ عَلَى يُصُبْعَ وَراحِم: ٤٤٠]

(۹۵۵)عبداللہ بن بیار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمرو بن حریث حضرت امام حسن ڈاٹٹو کی عیادت کے لئے آئے ،حضرت علی ڈاٹٹو نے ان سے فرمایا کہ یوں تو آپ حسن کی بیار پری کے لئے آئے ہیں اور اپنے دل میں جو کچھے چھپار کھا ہے اس کا کیا ہوگا؟عمرو

#### هي مُنالاً امَّن شِير مَنْ الريبِ مَرْم الريب مِنْ الريب مِنْ الريب الري

نے کہا کہ آپ میرے دب نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں میرے دل میں تقرف کرنا شروع کردیں، حضرت علی دفائن نے فرمایا لیکن اس کے باوجودہم تم سے نصیحت کی بات کہنے سے نہیں رکیں گے، میں نے نبی علینا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو سلمان اپنے کسی بھائی کی جیادت کے لئے جاتا ہے، الله اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرد فرما دیتا ہے جوشا م تک ان کے ہر لمح میں اس کے لئے دعاء کرتے رہے ہیں۔ اس کے لئے دعاء کرتے رہے ہیں۔ ( ۵۵۰ ) حَدَّنَنَا بَهُوْ وَ حَدَّنَنَا عَفَّانُ قَالَا حَدَّنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ الْبَصُوحِی عَنْ عَلِی رَضِی اللّهُ عَنْهُ أَنَّ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رُفعَ الْقَلَمُ عَنْ فَلَا فَعْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ

(٩٥٦) حضرت على رَثَالِثُونِ عب مروى برك جناب رسول اللهُ وَالتَّيْنَ فِي ارشا وفر ما يا تبن طرح ك لوگ مرفوع القلم بين -

- 🛈 سویا ہواجھی جب تک بیدارنہ ہوجائے۔
- 🕜 مجنون، جب تک اس کی عقل لوٹ نہ آئے۔
  - کچه، جب تک بالغ نه ہوجائے۔

( ١٥٥ ) حَدَّثِيَّا بَهُزُّ وَآبُو كَامِلِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ بَهُزُّ قَالَ آنْبَآنَا هِشَامُ بُنُ عَمْرُو الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ
الْحَجَارِثِ بُنِ هِشَامِ الْمَيَخُزُومِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي
الْحَجَارِثِ بُنِ هِشَامِ الْمَيْخُزُومِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي
الْحَجِرِ وَبُرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّى الْمُؤَدُّ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَآعُوذُ بِمُعَافِيتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَآعُوذُ بِكَ مِنْكَ وَلَا أَنْهُمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ [راحَم: ٢٥٥]

(۹۵۷) حضرت علی ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ کا ٹیٹے گوٹر کے آخر میں یوں فر ماتے تھے کہ اے اللہ! میں تیری رضا کے ذریعے تیری نارانسکی سے پناہ ما نکتا ہوں، تیری درگذر کے ذریعے تیری سز اسے اور تیری ذات کے ذریعے تھے سے پناہ ما نگتا ہوں، میں تیری تعریف کا احاط نہیں کرسکتا، تو اسی طرح ہے جس طرح تونے اپنی تعریف خود کی ہے۔

( ١٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ٱخْبَرَنِى آبُو بِشُرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلَّةٍ حَرِيرٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى فَلَبِشْتُهَا فَرَآيْتُ الْكُرَاهِيَةَ فِى وَجُهِهِ فَآمَرَنِى فَآطُرْتُهَا خُمُرًّا بَيْنَ النِّسَاءِ [قال شعب: صحيح لعبره]

(۹۵۸) حضرت علی اللفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ کے طور پر ایک رکیشی جوڑ آآیا، نبی علیظ نے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں نے اسے زیب تن کرلیا، لیکن جب نبی علیظ کے روئے انور پر ناراضکی کے اثر ات دیکھے تو میں نے اسے اپنی عورتوں میں دو پے کے طور پرتقسیم کردیا۔ الله المرابين المينية مترم المستدالخ التراسية مترم المستدالخ القالم المرابية مترم المستدالخ التراشدين الم

( ٥٥٨) حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ انْبَانَا قَنَادَةُ عَنْ آبِي حَسَّانَ آنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُو بِالْآمُو فَيُوْتَى فَيْقَالُ قَدْ فَعَلْنَا كَذَا فَيَقُولُ قَدْ تَفَشَّعْ فِى النَّاسِ أَفْشَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلِيَّى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا عَهِدَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا عَهِدَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا خَاصَةً دُونَ النَّاسِ إِلَّا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهُوَ فِى صَحِيفَةٍ فِى قِرَابِ سَيْفِى قَالَ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخُوجَ الصَّحِيفَةَ قَالَ فَإِذَا فِيهَا مَنْ أَخْدَتَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُغْتَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ قَالَ وَإِذَا فِيهَا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكُةً وَإِنِي سَيْفِى قَالَ وَالْمَالِيمَ عَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّمَ مَعْتَهُ وَلَا عَدْلًا قَالَ وَإِذَا فِيهَا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكُةً وَإِنِّى أَعْرَمُ وَلَا عَدْلًا قَالَ وَإِذَا فِيهَا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَنْ عَلَيْهِ اللّهِ لِمَنْ اللّهُ عَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ حَرَامٌ هَا فَعَلَيْهِ لَا يُعْتَلَى عَلَاهُ وَإِذَا فِيهَا إِلّا لِمَنْ اللّهُ لِمَالَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ لَا يُعْتَلُ مُؤْمِنَ لِكَا عَلْ وَإِذَا فِيهَا وَلَا لَاللّهُ مَا بَيْنَ حَرَّمُ مُ مَنْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمُ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنَ بِكَافِهٍ وَلَا ذُو اللّهُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمُ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنَ بِكَافِهٍ وَلَا ذُو اللّهُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمُ أَلَا لَا يَقْتَلُ مُؤْمِنَ بِكَافِهُ وَلِهُ الللّهُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمُ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤُمِنَ بِكَافِهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ سِواهُمُ أَلَا لَا اللّهُ لَا لَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَنْ سِواهُمُ أَلَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَلْ مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

(۹۵۹) ابوحمان کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب بھی کوئی عکم دیتے اورلوگ آکر کہتے کہ ہم نے اس اس طرح کرلیا تو وہ کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کی فر مایا ، ایک دن' اشتر''نامی ایک شخص نے حضرت علی ڈاٹھڑ سے پوچھا کہ آپ جویہ جملہ کہتے ہیں ، لوگوں میں بہت پھیل چکا ہے ، کیا یہ کوئی الی چیز ہے جس کی رسول اللہ ڈاٹھٹڑ نے آپ کو وصیت کی ہے؟ فر مایا نبی ملائی ا نے لوگوں کوچھوڑ کرخصوصیت کے ساتھ مجھے کوئی وصیت نہیں فر مائی ، البتہ میں نے نبی ملائی سے جو کچھ سنا ہے وہ ایک جھفہ میں لکھ کرا پئی تکوار کے میان میں رکھ لیا ہے۔

لوگوں نے حضرت علی نگافتندے وہ محیقہ دکھانے پر اصرار کیا ، انہوں نے وہ نکالا تو اس میں لکھا تھا کہ جو محف کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو محکانہ دے اس پر اللہ کی ، فرشتو ل ، کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ، اس کا کوئی فرض یا نقل قبول نہ ہوگا ، نیز اس میں بیا بھی لکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیا نے مکہ مرمہ کو حرم قرار دیا تھا اور میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں ، اس سے دونوں کونوں مے درمیان کی جگہ قابل احترام ہے ، اس کی گھاس نہ کا ٹی جائے ، اس کے شکار کو نہ ہوگا یا جائے اور یہاں کی گئری پڑی چیز کو خدا تھا یا جائے ، البتہ وہ محض اٹھا سکتا ہے جو ما لک کو اس کا پہتہ تا دے ، یہاں کا کوئی درخت نہ کا ٹا جائے البتہ اگر کے لئے اسلح نہ اٹھا یا جائے ۔

ایسے جانور کو چارہ کھلائے تو بات جدا ہے ، اور یہاں لڑائی کے لئے اسلح نہ اٹھا یا جائے ۔

نیز اس میں بیمی لکھا تھا کہ مسلمانوں کی جانیں آپس میں برابر ہیں، ان میں سے اگر کوئی اونی ہمی کسی کو امان دے دے وات اس کی امان کا لحاظ کیا جائے ، اور مسلمان اپنے علاوہ لوگوں پر بید واحد کی طرح ہیں، خبر دار! کسی کا فر سے بدلے میں کسی مسلمان کوئل نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی دی کو اس وقت تک قبل کیا جائے جب تک کہ وہ معاہدے کی مدت میں ہواور اس کی شراکط

## منالاً المرابي منوم المستدالا المرابي منوم المستدالا المرابي منوم المستدالا المرابي المستدالا المرابي المستدالا المرابي المستدالا المرابي المستدالا المرابي المستدالا المرابي المرابي

پر برقر ار ہو

( . ٩٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْصَ الْكُوْجَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى رَافعِ عَنْ عَلِى بْنِ آبِى طَالِب رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ ٱلسُّلَمْتُ ٱنْتَ رَبِّى خَشَعَ سَمْعِى وَبَصَرِى وَمُخَى وَعَظُمِى وَعَصَبِى وَمَا السَّتَقَلَّتُ بِهِ قَدَمِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [راحع: ٧١٧]

(۹۲۰) حفرت علی ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکی جب رکوع میں جاتے تو بید هاء پڑھتے کہ البی ! میں نے تیرے لئے رکوع کیا، تھ پر ایمان لایا، تیرا تالع فرمان ہوا، تو ہی میرارب ہے،میرے کان، آٹکھیں، د ماغ، ہڈیاں اور چھے تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور میرے قدم بھی اللہ رب العالمین کی خاطر جے ہوئے ہیں۔

(٩٦١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَرْفَمَ حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ عَنُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّحَبَةِ يَنْشُدُ النَّاسَ أَنْشُدُ اللَّهَ مَنْ سَمِّعَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى قَالَ شَهِدُتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّحْبَةِ يَنْشُدُ النَّاسَ أَنْشُدُ اللَّهَ مَنْ سَمِّعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمِّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِي مَوْلَاهُ لَمَّا قَامَ فَشَهِدَ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ بَدُرِيًّا كَاتِي أَنْظُرُ إِلَى أَحَدِهِمْ فَقَالُوا نَشُهَدُ أَنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمِّ السَّتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزُواجِي أُمَّهَاتُهُمْ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمِّ السَّتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزُواجِي أُمَّهَاتُهُمْ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَيْ وَلَاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ [قال شعب: حسن لنبره، احرحه البزاد: ٢٣٢، و ابويعلى: ٢٥٥] [انظر: ٩٦٤]

(٩٦٢) طارق بن شہاب كہتے ہيں كديس نے حضرت على والله كومنبر رريد كہتے ہوئے سنا ہے كہ بخدا ا مارے پاس قر آن كريم

المستدالالفاءالزاشدين والمستدالالفاءالزاشدين والمستدالالفاءالزاشدين

(۹۷۳) بالک بن عمیر کہتے ہیں کہ میں حضرت علی دلائٹو کی خدمت میں حاضرتھا، اچا تک صصعہ بن صوحان آگئے، اور سلام کر کے کہنے لگے امیر المؤمنین! نبی علیٰ ان جن چیزوں ہے آپ لوگوں کورو کا تھا، ہمیں بھی ان سے رو کیے، انہوں نے فر مایا نبی علیٰ اللہ اللہ علیہ کے ہمیں کدو کی تو نبی ، سبز منکے، لگ کے برتن ، لکڑی کو کھود کر جائے گئے برتن کو استعمال کرنے سے منع فر مایا ( کیولکہ ان ہیں شراب کشید کی جاتی تھی ) نیزریشم ، سرخ زین پوش ، خالص ریشم اور سونے کے طقوں سے منع فر مایا ۔

پیرفرمایا که ایک مرتبه نبی نایشان مجھے ایک ریشی جوڑ اعمایت فرمایا، میں وہ پہن کر باہر نکلاتا کہ لوگ دیکے لیس که نبی نایشا نے مجھے جو جوڑا دیا تھاوہ میں نے پہن لیا ہے، نبی نائیشانے جب مجھے دیکھا تو اسے اتارنے کا حکم دیا اور اس کا ایک حصہ حضرت فاطمہ ڈاٹھا کو مجھوا دیا اور دوسرا حصہ بھاڑ کر اپنی عورتوں میں تقسیم کردیا۔

( ٦٦٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا آخِمَدُ بُنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ عُقْبَةً بُنِ نِزَارِ الْعَنْسِيُّ حَدَّثَنِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى فَحَدَّثَنِى الْتُهُ الْعَنْسِيُّ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى فَحَدَّثَنِى الْتُهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى الرَّحَبَةِ قَالَ آنُشُدُ اللَّهَ رَجُلًا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَهُ مَنْ عَدِيرٍ حُمَّ إِلَّا قَامَ وَلَا يَقُومُ إِلَّا مَنْ قَدُ رَآهُ فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَقَالُوا قَدْ رَآيَنَاهُ وَسَهِعْنَاهُ حَيْثُ آخَذَ لَهُ يَقُومُ إِلَّا مَنْ قَدْ رَآهُ فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَقَالُوا قَدْ رَأَيْنَاهُ وَسَهِعْنَاهُ حَيْثُ آخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَهِدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَهِدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَعَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ مَعْ وَاللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ وَالِاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَانْصُرُ مَنْ نَصَرَهُ وَاخَذُلُ مَنْ خَذَلَهُ فَقَامَ إِلَّا ثَلَاثَةٌ لَمْ يَقُومُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَأَصَابَتُهُمْ وَالِهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ وَانْصُرُ مَنْ نَصَرَهُ وَاخُذُلُ مَنْ خَذَلَهُ فَقَامَ إِلَّا ثَلَاثَةٌ لَمْ يَقُومُوا فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَأَصَابَتُهُمْ وَالْمَا وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُمْ فَالْمُ اللَّهُ مَا وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَالْعَلَقُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا لَا لَكُونَ لُولَاللَهُ لَا لَكُونَا لَاللَهُ مَا مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَالِكُ فَقَامَ إِلَا لَاللَهُ لَا لَاللَهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا لَا لَكُولَالُهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَا

(۹۶۳) عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈلٹٹنو نے صحن کوفہ میں لوگوں کونتم دے کرفر مایا جس نے غدیرخم کے موقع پر نبی مُلٹِٹیا کا میر سے حوالے سے کوئی ارشاد سنا ہوتو وہ کھڑ اہو جائے ، اور وہی کھڑ اہو جس نے نبی علیٹیا کودیکھا ہو،اس پر بار ہ آ دمی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے خود دیکھا کہ نبی علیٹیا نے حضرت علی ڈٹٹٹٹو کا ہاتھ بکڑ ااور ہم نے انہیں بیفر ماتے

#### هي مُناا) مَدُّرَ مَن المناه مَدِّرِي مِن المناه مِن المناه الماسك المناه الواشدين في المستدالة الواشدين في الم

ہوئے سنا، اے اللہ! جوملی سے دوسی کرے تو اس سے دوسی فر مااور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فر ما، جوملی کی مدد کرے تو اس کی مد دفر ما اور جو اسے تنہا جھوڑ ہے تو اسے تنہا فر ما، اس موقع پر تین آ دمی ایسے بھی تنے جو کھڑ نے نہیں ہوئے، حضرت علی ڈائٹوئے انہیں بدد عادی اور وہ اس کا شکار ہو گئے۔

( ٩٦٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ أَحُو حَجَّاجٍ بُنِ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِى الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا قَالَ كَمُا يَقُولُ فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللَّهِ وَآنَ الَّذِينَ جَحَدُوا اللَّهِ قَالَ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ الَّذِينَ جَحَدُوا مُحَمَّدًا هُمُ الْكَاذِبُونَ [إسناده ضعف]

(۹۲۵) عبدالرحن بن الى لىلى كہتے ہيں كہ جب حضرت على والله الله مؤذن كواذان ديتے ہوئے سنتے تو وہى كلمات دہراتے جو مؤذن كہتاءاور آشھة كُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ كے جواب ميں آشھ كُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ كَسِنے كے بعد يہ بھى فرماتے كہ جولوگ مِمَثَلِّ الْمُعَالِمُ الْكَارِكِرِتِ بِينِ وہ جھوٹے ہيں۔

( ٩٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثِنِى الْحَكُمُ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ هَانِ عِ قَالَ سَلَّاتُ عَانِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَيْنِ قَالَتْ سَلْ عَلِيَّ بُنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ سَالُتُ عَلَى الْحُقَيْنِ قَالَتْ سَلْ عَلِي بُنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ فَقَالَ لِلْمُسَافِرِ فَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمُ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمُ وَلَيْلَةً قَالَ لِلْمُسَافِرِ فَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمُ وَلِيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمُ وَلِيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمُ وَلِيلِيهِنَّ وَلِللْمُقِيمِ يَوْمُ وَلِيلِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمُ وَلِيلِيهِنَّ وَلِللْمُقِيمِ يَوْمُ وَلِيلِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمُ

(۹۲۲) شرح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے موزوں پرمسے کے حوالے سے حضرت عائشہ معدیقہ فاتھا ہے ایک سوال پو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی فاتھا کے ساتھ سفر میں بھی انہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی فاتھا ہے ساتھ سفر میں بھی رہتے تھے، چنا نچہ میں نے حضرت علی فاتھا سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیقی نے ارشاد فرمایا مسافر کے لئے تین دن اور تمین دن اور تمین کرنے کی اجازت ہے اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔

( ٩٦٧) حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ حَدَّنَنَا آبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّنَنِي سَعِيدُ بُنُ آبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أُمِّ صُبَيَّةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَآمَرُتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَآخُرْتُ عِشَاءَ الْآخِرَةِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآوَلِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآوَلِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآوَلُ فَبَالِ الْآوَلِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآوَلُ فَبَالِي الْآوَلِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآوَلُ فَاللَّهُ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمْ يَوَلُ هُنَاكَ حَتَّى يَطُلُعَ الْقَجُرُ فَيَقُولَ قَائِلٌ آلَا سَائِلٌ يُعْطَى آلَا مُذَنِّ يَسَعَفُورُ فَيُغُولَ لَهُ وَانظر: ٢٧٦ - ١] ذاع يُجَابُ آلَا سَقِيمٌ يَشْتَشْفِى فَيُشْفَى آلَا مُذْنِبٌ يَسْتَغْفِرُ فَيُغْفَرَ لَهُ [انظر: ٢٧٦ - ١]

(٩٧٤) حضرت ابو ہریرہ والتفائ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مالی الله کا اللہ ماتے ہوئے سا ہے اگر مجھے اپی است پر

#### مُنلاً المَّنْ مِنْ المَيْدِ مِنْ مُن المَالِمُ مِنْ المُنظاء الوَّاشِد مِنْ المُنظاء والمُنظاء والوَّاشِد مِنْ المُنظاء والوَّاشِد والوَّاشِد مِنْ المُنظاء والوَّاشِد والوَّاشِد والوَّاشِد والوَّاشِد والوَّاسِد والوَّاسِد والوّاضِد والوّ

مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا ، اورعشا ہی نماز تہائی رات تک مؤخر کرتا کیونکہ رات کی جب پہلی تہائی گذر جاتی ہے تو اللہ تعالی (اپنی شان کے مطابق) آسانِ دنیا پرنزول فرماتے ہیں اور طلوع فجر تک و بہیں رہتے ہیں اورا یک منادی نداء لگا تار ہتا ہے کہ ہے کوئی ما تکنے والا ، کہ اسے دیا جائے؟ ہے کوئی دعا کرنے والا ، کہ اس کی دعا جول کی جائے؟ ہے کوئی گنا ہوگا رجو اپنے گنا ہوں کی معافی مانے کہ اسے بخش دیا جائے؟ ہے کوئی گنا ہوگا رجو اپنے گنا ہوں کی معافی مانے کہ اسے بخش دیا جائے؟

( ٩٦٨ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي عَمِّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ [راحع: ١٠٧]

(۹۷۸) گذشتہ حدیث حضرت علی ڈگاٹھؤ سے بھی مروی ہے،اس کے الفاظ یہی ہیں کیکن سند مختلف ہے۔

( ٩٦٩ ) حَلَّاتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْوَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ عَنْ الْوَثْوِ أَوَاجِبٌ هُوَ قَالَ أَمَّا كَالْفَوِيضَةِ فَلَا وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى مَضَوْا عَلَى ذَلِكَ [راحع: ٢٥٢]

(۹۲۹) حضرت علی نظافظ سے کسی مخص نے ور کے متعلق پوچھا کہ آیا بیفرض ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ورز فرض نمازی طرح قرآن کریم سے حتی شوت نہیں رکھتے لیکن ان کا وجوب نبی علینا اور ان کے صحابہ نوائی کی سنت سے ثابت ہے، اور انہوں نے اسے ہمیشدا داکیا ہے۔

( .٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَشْجَعِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّلِّيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَعَا بِكُوزِ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَزُعُمُونَ النَّهُمْ يَكُرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا قَالَ فَآخَذَهُ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ بِكُوزَ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَزُعُمُونَ أَنَّهُمْ يَكُرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا قَالَ فَآخَذَهُ فَشَرِبَ وَهُو قَائِمٌ لِلطَّاهِرِ ثُمَّ تَوَضَّا وُضُوءً رَشُولِ اللَّهِ هَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلطَّاهِرِ مَا لَهُ يُحْدِثُ [راحم: ٩٤٣]

( ۹۷۰) عبد خبر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی ڈاٹھؤنے وضو کرنے کے لئے پانی منگوایا ، اور فر مایا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ بجھتے ہیں کہ کمی صورت میں بھی کھڑے ہوکر پانی بینا جا کزنہیں ہے؟ پھرانہوں نے وہ برتن لے کر کھڑے کھڑے اس کا پانی پی لیا ، پھر ہلکا ساوضو کیا ، جوتوں پڑتے کیا اور فر مایا اس طاہر آ دمی کا جو بے وضونہ ہو ، نہی وضو ہے جو نبی تالیٹا اسی طرح کرتے تھے۔

( ٩٧١ ) حَلَّتَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَلَّتَنَا سُفْيَانُ حَلَّتَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنْ آبِي حَيَّة بُنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَشَرِبَ فَضُلَ وَضُونِهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رُأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ [قال الألباني: صحيح (أبوداود: ١١٦) ابن ماحة: ٣٦٤، الترمذي: ٤٤ و ٤٤) قال شعيب: إسناده حسن [انظر: ٢٠٠٥،

#### مُنلاً المُرْانُ بِينِي مَتْرُمُ وَ الرَّاسُدِينِ مِنْ المُنظاء الرَّاسُدِينَ وَمُنْ الْمُعَادِ الرَّاسُدِينَ وَ الرَّاسُدِينَ وَهُمْ الْمُنظاء الرَّاسُدِينَ وَهُمْ الْمُنظاء الرَّاسُدِينَ وَهُمْ الْمُنظاء الرَّاسُدِينَ وَهُمْ الْمُنظاء الرَّاسُدِينَ وَلَيْ

[3.1).0.1) 0.71, 7771, 071) 1071, 7071) 3071, 1771, 1771]

(۹۷۱) ایک مرتبہ حطرت علی ڈگائٹڑنے وضوکرتے ہوئے اعضاءِ وضوکو تین تین مرتبہ دھویا اور وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا، پھرفر مایا کہیں نے نبی علینا کواس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِى أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِرِ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عِيسَى عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ عَنْهُ لِلَّهُ وَلَيْقُلُ هُوَ يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصُلِحُ بَالكُمْ [مَال

الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٥ ٣٧١، الترمذي ٢٧٤١) قال شعيب: حسن لغيره] [انظر: ٩٩٥، ٩٧٣]

(۹۷۲) حضرت على النظائ مروى ہے كہ جناب رسول الله كالنظائية أن ارشاد فرما يا جبتم ميں سے كى مخف كو چھينك آئ اوا م جاہتے كه الْحَمْدُ لِلَّهِ كَمِ، اس كَ آس پاس جولوگ ہوں وہ يَوْ حَمْكَ اللَّهُ كہيں اور چھينے والا انہيں يہ جواب دے يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالِكُهُمْ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ حَدَّثُنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثُنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرِ و الطَّبِّيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ آبِي الْآسُودِ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلُ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَيَرُدُّ
عَلَيْهِمْ يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ آراحِم: ٩٧٢]

(۹۷۳) حفرت علی النظاف سروی ہے کہ جناب رسول الله طَالَيْنَ فَاللهُ الله عَلَى اللهُ کہيں اور چھينک آئة والا انہيں بيد السح مِلْ حَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ كِمِ، اس كَآس پاس جولوگ بوں وويَوْ حَمُكَ اللَّهُ کہيں اور چھينك والا انہيں بيد جواب دے يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ

(٩٧٤) حَدَّثَنَا عَسَانُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسُوائِيلَ عَنِ السَّلَّذِي عَنْ عَيْدِ خَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ آيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْوَتْرِ فَمَنْ كَانَ مِنَا فِي رَكْعَةٍ شَفَعَ إِلَيْهَا طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ فِي آوَلِ اللَّيْلِ ثُمَّ أُوثَرَ فِي أَوْلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ فِي آوَلِ اللَّيْلِ ثُمَّ أُوثَرَ فِي وَسَطِهِ ثُمَّ أَثْبَتَ الْوَتُو فِي هَذِهِ السَّاعَةِ قَالَ وَذَلِكَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجُو [قال شعب:حسن لغبره، احرجه البزار: ٢٩٠] وسَطِهِ ثُمَّ أَثْبَتَ الْوَتُو فِي هَذِهِ السَّاعَةِ قَالَ وَذَلِكَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجُو [قال شعب:حسن لغبره، احرجه البزار: ٢٩٠] وسَطِهِ ثُمَّ أَثْبَتَ الْوَتُو فِي هَذِهِ السَّاعَةِ قَالَ وَذَلِكَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجُو [قال شعب:حسن لغبره، احرجه البزار: ٢٩٠] مع برجه مجد من بيضے ہوئ عَنْدَ حُلُوعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا بَعْلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُونَ عَنْ الْمُولِ عَنْ مَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلًا البَولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُو الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

#### هي مناناً امنين من المنظمة الم

( ٧٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ قَالَ عَادَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ الْمُحَدِّقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَادَ مَرِيطًا بَكُرًّا شَيَّعَهُ سَبْعُونَ عَلِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَادَ مَرِيطًا بَكُرًّا شَيَّعَهُ سَبْعُونَ الْفَ الْفَعَرِيقُ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ عَادَهُ مَسَاءً شَيَّعَهُ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ عَادَهُ مَسَاءً شَيَّعَهُ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ [انظر: ٩٧٦]

(920) عبداللہ بن نافع میشنگہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی ڈاٹھ دضرت امام حسن ڈاٹھ کی عیادت کے لئے آئے، حضرت علی ڈاٹھ نے ان سے فر مایا عیادت کی نیت ہے آئے ہو یا ملا قات کے لئے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو عیادت کی حضرت علی ڈاٹھ نے نور مایا میں نے نبی علیا اور اے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص صبح کے وقت اپنے کی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو سر ہزار فرشتے اس کی مشابعت کرتے ہیں اور ان میں سے ہرایک اس کے لئے شام تک بخشش کی دعا ئیں کرتا ہے اور جنت میں اس کا ایک باغ مقرر ہوجاتا ہے، اور اگر شام کوعیادت کرے تب بھی سر ہزار فرشتے اس کی مشابعت کرتے ہیں اور ان میں سے ہرایک اس کے لئے شام تک بخشش کی دعا ئیں کرتا ہے اور جنت میں اس کا ایک باغ مقرر ہوجا تا ہے، اور اگر شام کوعیادت کرے تب بھی سر ہزار فرشتے اس کی مشابعت کرتے ہیں اور ان میں سے ہرایک اس کے لیائے تک بخشش کی دعا کیں کرتا ہے اور جنت میں اس کا ایک باغ مقرر ہوجا تا ہے۔

( ٩٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ نَافِعِ قَالَ عَادَ آبُو مُوسَى الْآشُعَرِيُّ الْمُحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ بُنِ آبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ أَعَالِهُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ أَمَا إِنَّهُ عَلَى رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا إِلّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ جَنْتُ عَائِدًا قَالَ عَلِيٌ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا إِلّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ كُلُهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ عَنَى يُصْبِحً وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِى الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مُمُسِيًا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ الْهُ عَرْجَ مَعَهُ سَبْعُونَ الْفَ مَلْكِ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعَلِي كُلُهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِى الْجَنَّةِ [فال الألبانى: صحيح موقوف و سَبْعُونَ الْفَ مَلْكِ كُلُهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِى الْجَنَّةِ [فال الألبانى: صحيح موقوف و

مرفوع (أبوداود: ۹۸ و ۳۰ و ۳۰ من قال شعب: حسن إلا أن الصحيح وقفه [راجع: ۱۹۷۰]

(۹۷) عبدالله بن تافع بهيئة كتب بين كه ايك مرتبه حضرت ابوموى تلافئ وهزت امام حسن تلافئ كاعيادت كے لئے آئے، حضرت على تلافئ نے ان سے فر ما يا عيادت كى نيت ہے آئے ہو يا ملاقات كے لئے آئے ہو؟ انہوں نے كہا كہ ميں قوعيادت كى معندت على تلافئ نے فر ما يا عيادت كى نيت ہوئے سنا ہے كہ جب كوئى فحض ضبح كے وقت اپنے كى مسلمان بعائى كى عيادت كرتا ہے تو سر ہزار فرشتے اس كى مشابعت كرتے ہيں اور ان ميں ہے ہرايك اس كے لئے شام تك بخش كى دعا ئيس كرتا ہے اور جنت ميں اس كا ايك باغ مقرر ہوجاتا ہے، اور اگر شام كوعيادت كرے تب بھى سر ہزار فرشتے اس كى مشابعت كرتے ہيں اور ان ميں رتا ہے اور جنت ميں اس كا ايك باغ مقرر ہوجاتا ہے، اور اگر شام كوعيادت كرے تب بھى سر ہزار فرشتے اس كى مشابعت كرتے ہيں اور ان ميں سے ہرايك اس كے ليے ضبح تك بخش كى دعا ئيس كرتا ہے اور جنت ميں اس كا ايك باغ مقرر ہوجاتا ہے۔

#### منالاً احدُن شِيل بينية متوم المنال الله المنال الم

( ٧٧٧ ) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ يَعْنِى أَبَا زَيْدٍ الْقَسْمَلِيَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنُ عَلِمٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْعُسُلُ [راحع: ٦٦٢]

(۹۷۷) حضرت علی ٹلائٹ فرماتے ہیں کہ مجھے خروج ندی کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے نبی ملیکا سے اس کا تھم یو چھا تو فرمایا منی میں توعنسل واجب ہے اور ندی میں صرف وضو واجب ہے۔

( ٩٧٨) حَدِّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ كَانَ لِشَرَاحَةَ زَوْجٌ غَانِبٌ بِالشَّامِ وَإِنَّهَا حَمَلَتُ فَجَاءَ بِهَا مَوْلَاهَا إِلَى عَلِيٌ بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ زَنَتُ فَاعْتَرَفَتُ فَجَلَدَهَا يَوْمُ الْحَمِيسِ مِانَةً وَرَجَمَهَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَحَفَرَ لَهَا إِلَى السَّرَّةِ وَآنَ شَاهِدٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُمَ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَرَجَمَهَا يَوْمُ النَّهُ مَنَّةً سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ شَهِدَ عَلَى هَذِهِ آحَدٌ لَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرُمِي الشَّاهِدُ يَشُهَدُ ثُمَّ يُثْبِعُ شَهَادَتَهُ حَجَرَهُ وَلَكِنَّهَا أَوْلَ مَنْ يَرُمِي الشَّاهِدُ يَشُهَدُ ثُمَّ يُثْبِعُ شَهَادَتَهُ حَجَرَهُ وَلَكِنَّهَا أَوْلُ مَنْ رَمَاهَا فَوَمَاهَا بِحَجَرٍ ثُمَّ رَمَى النَّاسُ وَأَنَّا فِيهِمُ قَالَ فَكُنْتُ وَاللَّهِ فِيمَنُ وَلَكُهُ إِرَاحِهِ إِلَى اللَّهِ فِيمَنْ وَلَكُونَا أَوْلُ مَنْ رَمَاهَا فَوَمَاهَا بِحَجَرٍ ثُمَّ رَمَى النَّاسُ وَأَنَّا فِيهِمُ قَالَ فَكُنْتُ وَاللَّهِ فِيمَنْ فَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِيمَنْ وَاللَّهُ فِيمَالُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْوَلَّ مَنْ رَمَاهَا فَوَمَاهَا بِحَجَوٍ ثُمَّ رَمَى النَّاسُ وَآنَا فِيهِمُ قَالَ فَكُنْتُ وَاللَهُ فِيمِنْ النَّاسُ وَاللَّهُ الْعَالَ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَالَ الْعَلَامُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ فَيْمَالُوا الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَدْلِكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُ السَّامُ الْعَلَامُ الْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ وَاللَهُ الْمَالُولُولُومُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُ الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَالُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعُومُ الْمُ الْمَاعُ الْمُوالِقُ اللَّهُ الْمَاعُ الْمِهُ اللَّهُ الْمُلِقُومُ الْمُعِلَى اللَّهُ الْمَاعُلُومُ اللَّهُ الْمَالُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَ

(۹۷۸) عامر کہتے ہیں کہ''شراحہ''نامی ایک عورت کا شوہراس کے پاس موجود نہ تھا، وہ شام گیا ہوا تھا، یہ عورت امید سے ہو گئی، اس کا آقا اے حضرت علی ڈٹائٹن کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اس عورت نے بھی اعتراف کرلیا، حضرت علی ڈٹائٹن نے اسے پہلے بچاس کوڑے لگائے، پھر جمعہ کے دن اس پر حدرجم جاری فرمائی، اور اس کے لئے ناف تک ایک گڑھا کھدوایا، میں بھی اس وقت موجود تھا۔

پھر حضرت علی نگاٹھ نے فرمایا کہ رجم نبی علینیا کی سنت ہے، اگراس کا پہرم کس گواہ کی شہادت سے ثابت ہوتا تو اسے پھر مارنے کا آغاز وہی کرتا کیونکہ گواہ پہلے گواہی دیتا ہے اور اس کے بعد پھر مارتا ہے لیکن چونکہ اس کا پہرم اس کے اقرار سے ثابت ہوا ہے اس لئے اب میں اسے سب سے پہلے پھر ماروں گا، چنا نچہ حضرت علی ڈٹاٹٹونے اس کا آغاز کیا، بعد میں لوگوں نے اسے پھر مارنا شروع کیے، ان میں میں بھی شامل تھا اور بخدا! اس عورت کو اللہ کے باس جھینے والوں میں میں بھی تھا۔

( ٩٧٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ أَنْبَأَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَسُلَمَ يَمُوَّ بِالرِّجَالِ يَمْشُونَ عَنْهُ وَسُلِلَ يَرْكُبُ الرَّجُلُ هَذْيَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ وَلَا تَتَبِعُونَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ سُنَّةٍ لَبِيْكُمُ فَيَأَمُوهُمْ يَرْكُبُونَ هَذْيَهُ وَهَدُى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا تَتَبِعُونَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ سُنَّةٍ لَبِيْكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا تَتَبِعُونَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ سُنَّةٍ لَبِيْكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا تَتَبِعُونَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ سُنَّةٍ لَبِيكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا تَتَبِعُونَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ سُنِّةٍ لَبِيكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا تَتَبِعُونَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ سُنِّةٍ لَبِيكُمُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا تَتَبِعُونَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ سُنَّةٍ لَبِيكُمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا شَعِيبًا عَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ مَنْ يَوْ كُونَ هَذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ مِنْ مُنْ مُذِيهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا مِنْ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلِيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّ

(949) ایک مرتبه حضرت علی دانشنا سے کسی نے پوچھا کہ کیا آ دی تج کے موقع پر قربانی کا جو جانور لے کر جارہا ہو' جے مدی کہتے ہیں کہتا ہیں' اس پر سوار ہو سکتا ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، نبی علینی کا جب پیدل چلنے والوں کے پاس سے گذر ہوتا تو نبی علینی آنہیں مدی

## مِنْ اللهُ المَرْنُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ أَلِيدُ مِنْ اللهُ المَالِمُ اللهُ الل

ئے جانور رسوار ہونے کا عکم دیتے اور تم اپن بی کا پیٹر کی سنت سے زیادہ افضل کی چیزی پیروی ندر سکوئے۔ المام ایج لیٹنا یکٹی بن سعید عن ایسماعیل حدّتنا عامِر عن المحادِث عن علی رضی اللّه عنه قال لعن رسول

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّهَا وَمُطْعِمَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً

﴿ وَالْحَالُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ قَالَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ النَّوْح [راحع: ٦٣٥]

(۹۸۰) حضرت علی تفایق سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے در تقتم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، سودخور، سود کھلانے والا، سودی معاملات کے کواہ، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، زکوۃ روکنے والا، جسم کودنے والی اور جسم میں معاملات کے کواہ، حکم اللہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔

الْهِهِ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْبَالَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِهِ لَقَ عَنْ عَلِيهِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نُهِى عَنْ مَيَاثِرِ الْأَرْجُوانِ عَنْ عَبِهِ وَلَكَ لِلْجَنْ يَعْضَى لُوْ ضِيرِينَ فَقَالَ أُولَمُ تَسْمَعُ هَذَا نَعَمُ الْمَعْفِينِ لِلْقَالِ اللّهِ عَلَى مُحَمَّدٌ فَلَا كُونَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(٩٨١) حفرت على المات بين كرر فررك كي يحول وأركي ون رديشي كير ون اورسون كى المكنى بيون كيا المها المهاب و المرور و المرور و كى المكنى بيون كيا المهاب و المرور و المر

هُولاءِ عَلَى بَسِنَانِ مَعَدُّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَلْتُ الْنِيْ يَسِوْمِهُ وَسَوْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِّمُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عِلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَي

#### مناكا أمرُن بن يهيد مترم كري المسكن الخلفاء الزاشدين كري

متنولین میں ایک گڑھے میں مل گیا، انہوں نے اسے باہر نکالاتو حضرت علی ڈاٹٹونے اپنے ساتھیوں کی متوجہ ہو کر فر مایا اگرتم حد سے آگے نہ بڑھ جاتے تو میں تم میں سے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی علیاً کی زبانی ان کے قبل کرنے والوں سے فر مار کھا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بوچھا کیا آپ نے واقعی نبی علیاً سے اس سلسلے میں کوئی فر مان سنا ہے تو انہوں نے فر مایا ہاں! رب کعبہ کی قتم ۔

( ٩٨٤ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَادِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَفِى الرِّقَةِ رُبُعُ عُشْرِهَا [قال الألبانى:

حسبن و صحيح (ابن ماجة: ١٧٩٠ و ١٨١٣) قال شعيب: صحيح لغيره] [انظر: ١٠٩٧، ٣٠١]

(۹۸۴) حضرت علی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَالْیُؤِنِّے نے ارشاد فر مایا میں نے تم سے گھوڑ سے اور غلام کی زکو ۃ چھوڑ وی ہے اس لئے جاندی کی زکو ۃ بہر حال تہہیں اداکر نا ہوگی ،جس کا نصاب بیہ ہے کہ ہر جالیس پر ایک درہم واجب ہوگا۔

( ٩٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبُحْتَرِيِّ عَنْ عَلْيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا حُدَّثُتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَظُنُّوا بِهِ الَّذِى هُوَ أَهْدَى وَالَّذِى هُوَ أَهْيَا وَالَّذِى هُوَ أَتْقَى [انظر: ٩٨١ ، ٩٨٧ ، ٩٣٩ ، ١٠٨٠ ، ١٠٨١ ، ١٠٨١ ، ١٠٨١ )

(۹۸۵) حضرت علی ڈائٹٹو فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی علیظ کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ مگمان کروجوراہ راست پر ہو، جواس کے مناسب ہواور جوتقو کی پہنی ہو۔

( ٩٨٦ ) حَلَّاتَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَلَّاتَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ آبِى الْبَخْتَرِى عَنْ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا حُلِّنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَظُنُّوا بِهِ الَّذِى آهْيَاهُ وَآهْدَاهُ وَٱتْقَاهُ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠)][ راجع: ٩٨٥]

(۹۸۷) حضرت علی الکافذ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی علیظا کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ مگمان کرو جوزاہ راست پر ہو، جواس کے مناسب ہواور جوتقو کل پرمنی ہو۔

( ۱۸۷ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْوِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي الْبَخْتَوِى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا حُدِّنَتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَطُنُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْيَاهُ وَٱثْفَاهُ وَآهُدَاهُ وَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْنَا حِينَ ثَوَّبَ الْمُثَوِّبُ فَقَالَ آيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْوِتُو هَذَا حِينُ وِتُو حَسَنِ [راحع: ٩٨٥]

(۹۸۷) حضرت علی الله فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی ملید کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ مگمان کروجوراہ راست پرہو، جواس کے مناسب ہواور جوتقو کی پڑئی ہو۔

#### هي مُنالِهَ المَوْنِ فِيلِ يَدِيمَتُم وَ الْمُحْلِينِ فَي وَمِي وَمِنْ لِيَدِيمَتُم وَ الْمُعْلِقِينِ وَمِنْ المُنالِقِينِ المُعْلِقِينِ المُع

( ٩٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِى بَكْرِ بْنِ عَلِى الْمُقَدَّمِیُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِی ابْنَ زَيْدٍ عَنْ آيُّوبَ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَ أَهْلَ النَّهْرَوَانَ فَقَالَ فِيهِمْ رَجُلٌ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مَنْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَنَبَّأَتُكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقَتَلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ ٱلْنَتَ سَمِعْتَهُ قَالَ إِى وَرَبِّ الْكَمْبَةِ [راحع: ٢٢]

(۹۸۸) حضرت علی طانعت کے سامنے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر ہوا تو فر مایا کدان میں ایک آ دمی ناقص الخلقت بھی ہوگا، اگرتم حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ تو میں تم میں سے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی علینا کی زبانی ان کے قل کرنے والوں سے فر مار کھا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے واقعی نبی علینا سے اس سلطے میں کوئی فر مان سنا ہے تو انہوں نے فر مایا ہاں! رب کعبہ کوشم ۔

( ٩٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِى مَالِكُ بُنُ عُرُفُطَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِمٌ فَأَتِى بِكُرْسِى وَتَوْرٍ قَالَ فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَصَفَ يَحْيَى فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأُسِهِ إِلَى مُوَخَّرِهِ وَقَالَ وَلَا آدُرِى آرَةً يَدَهُ أَمْ لَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ آحَبُ آنُ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ آبُو بَكُرٍ الْقُطَيْعِيُّ قَالَ لَنَا آبُو اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ آبُو بَكُرٍ الْقُطَيْعِيُّ قَالَ لَنَا آبُو عَنْ خَالِد بُن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْر [راحع: ٢٧٦]

(۹۸۹)عبد خیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی مخالفا کے پاس تھا، ان کی خدمت میں ایک کری اور ایک برتن پیش کیا گیا، انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو تین مرتبہ دھویا تین مرتبہ چہرہ دھویا، دونوں بازوؤں کو کہنوں سمیت تین تین مرتبہ دھویا، اور دونوں ہتھیلیوں سے سرکا ایک مرتبہ سے کیا، اور مخنوں سمیت دونوں پاؤں دھوئے، پھر فر مایا کہ جوشخص نبی علیظا کا وضود کھنا چاہتا تو یہ ہے نی علیظا کا وضو۔

( . ٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى اَبُو إِسْحَاقَ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا الْاَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ عَنْ زِرِّ بْنِ خُبَيْشِ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُرَاهَا الْفَجْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِىَ صَلَاةُ الْعَصْرِ يَعْنِى صَلَاةَ الْوُسُطَى [قال شعيب: صحيح] [راجع: ٩٩ ٥]

(٩٩٠) حفرت على المَّنْ فَر مات بين كه بم نماز فجرك صلاةٍ وَطَى " يَحْقَ شَخِيْنَ فِي عَلَيْهَا نِ فرما يا كه اس سرم ادنما زعمر به - (٩٩٠) حَدَّنَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّقَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ الْقُوَارِيرِ ثَّ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْد الْوَاحِدِ بُنِ أَبِي حَزْم جَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْد الْوَاحِدِ بُنِ أَبِي حَزْم جَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْد اللَّهِ حَدَّقَنَا عَبْد اللَّهِ عَدْ أَبِي حَرَّم جَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَامِرٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَبِي حَسَّانَ عَنُ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنُ عَلَيْ مَنُ سِوَاهُمُ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمُ آذُنَاهُمُ آلَا لَا يَقُتَلُ مُؤْمِنْ بِكَافِرٍ وَلَا ذُوْ عَهُد فِي عَهُدِهِ وَرَاحِع: ٩٠٥]

#### مناكا أمنون فبل يديد متوم المحال المال المناك المال المناك المال المناك المناك المناك المناك المناك المناك المناكم الم

(۹۹۱) حضرت علی ڈاٹھڑے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا مسلمانوں کی جانیں آپس میں برابر ہیں، ان میں سے اگر کوئی ادنیٰ بھی کسی کوامان دے دیتواس کی امان کا لحاظ کیا جائے ، اور مسلمان اپنے علاوہ لوگوں پرید واحد کی طرح ہیں، خبر دار! کسی کا فر کے بدلے میں کسی مسلمان کوئل نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی ذمی کوئل کیا جائے گا جب تک کہوہ معاہدے کی مدت میں ہواوراس کی شرائط پر برقر ارہو۔

( ۹۹۲ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِهِمْ عَلَى بَعِيدٍ يُوضِعُهُ بِعِنَى فِي اللَّهُ عَنْهُ أَكُلٍ وَشُوْبٍ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا عَلِى بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٢٥] بيونى فِي أَيَّامِ التَّشُويقِ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُوْبٍ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا عَلِى بُنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٢٥] و ( ٩٩٢) يوسف بن معود كى دادى بَهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ إلى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إلى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إلى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

(٩٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسٍ بُنِ عُبَادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ آنَا وَالْأَشْتُرُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا قَالَ وَكِتَابٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاوُهُمْ وَهُمْ وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَهُمْ وَهُمْ أَدُنَاهُمْ آلَا لَا يَقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ آدُنَاهُمْ آلَا لَا يَقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ يَدَّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَهُمْ وَهُمْ وَهُولُولُ وَلَا مُؤْمِنُ مِنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمْتِهِمْ آدُنَاهُمْ آلَا لَا لَا يَقْتَلُ لَا يُقْتَلُ لَا يُقْتَلُ لَا يُشْرِيكُ وَالْمَالِكِلَةُ وَالْمَالِكُونَ وَلَا اللّهِ وَالْمَالِكُولَ وَلَا اللّهِ وَالْمَالِكُونَ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِكُولُ وَالْمَالِكُونَ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَالْمَالِكُونَ وَلَا اللّهُ اللّهِ وَالْمَالِكُولُ وَالْمَالِكُولُ وَلَا اللّهِ وَالْمَالَ لَاللّهُ وَالْمَالِكُونَ وَلَا اللّهُ اللّهِ وَالْمُولِكُونَ وَكُولُونَ وَمُؤْمُولُونَا لَاللّهُ وَالْمُعَلِي لَعُولُونَ وَلَيْلُولُونَا مُولِكُونُ وَلَا لَاللّهُ وَالْمُولُونَ وَكُولُونُ وَلَا لَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَالْمُؤْمُ وَلَا لَاللّهُ وَالْمُولِكُونُ وَلَوْلُولُولُونُ وَلَا لَمُ لِلْهُ وَلَوْلُولُونُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَوْلِهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَمُعَلِي لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لِللّهُ وَلَا لَاللّهُ لَاللّهُ

انہوں نے وہ نکالاتواس میں تکھاتھا کہ مسلمانوں کی جانیں آپس میں برابر ہیں،ان میں سے اگرکوئی اونی بھی کسی کوامان دے دیے تواس کی امان کا کھاظ کیا جائے،اور مسلمان اپنے علاوہ لوگوں پر پر واحد کی طرح ہیں، نجر دار! کسی کا فر کے بدلے میں کسی مسلمان کوئل نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی ذمی کوئل کیا جائے گا جب تک کہوہ معاہدے کی مدت میں ہواور اس کی شرائط پر برقر ارہو، نیز ریکہ جو شخص کوئی بدعت ایجاد کر سے یا کسی بدعتی کوٹھکا نہ دی تواس پراللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

( ٩٩٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِسَامٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّهُ مَسُ أَنْ تَعُرُّبَ مَلاَ اللَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ شَعَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى غَرَبَتُ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتُ الشَّمْسُ أَنْ تَعُرُّبَ مَلاَ اللَّهُ

## منالمًا أمرُ رَصْبِل مِينِيهُ مَرَّمُ ﴾ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ مِنْ لِمَا المَرْسَدِيلُ الخَلْفَاءِ الرَّاشَدِينَ ﴾ ﴿ مُنْلِمُ المَّذِينَ لِللَّهُ الرَّاشِدِينَ ﴾ ﴿ وَهُمُ لِللَّهُ الرَّاشِدِينَ لَهُ ﴾ والرَّاشِدِينَ المُحْمَدِ الرَّاشِدِينَ اللَّهُ الرَّاسِدِينَ اللَّهُ الرَّاسِدِينَ اللَّهُ الرَّاسِدِينَ اللَّهُ الرَّاسِدِينَ اللَّهُ الرَّاسِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّاسِدِينَ اللَّهُ الرَّاسِدِينَ اللَّهُ الرَّاسِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّاسِدِينَ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالِيلُولِ الللَّهُ اللَّالِيلَالِيلَالِيلَّالِيلَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّا

أَجُوافَهُمُ أَوْ قُبُورَهُمْ نَارًا [راجع: ٩١]

(۹۹۳) حضرت علی ڈٹاٹیڈ سے مردی ہے کہ غزوہ ٔ خندق کے دن نبی علیظا نے فرمایا اللہ ان (مشرکین) کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھرد ہے کہ انہوں نے ہمیں نمازعصر نہیں بڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

( ٩٩٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِى أَخِى عَنُ أَبِي عَنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُّكُمُ فَلْيَقُلُ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيُقَلُ لَهُ يَرُحَمُّكُمُ اللَّهُ وَلْيَقُلُ هُوَ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمُ فَقُلْتُ لَهُ عَنُ أَبِى أَيُّوبَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٩٧٢]

(۹۹۵) حفرت علی دلائوز سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالَيْزَانے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی محف کو چھینک آئے اوا انہیں میں اور چھینک آئے اوا انہیں میں اور چھینک والا انہیں میں جواب دے یہ دلکہ کہیں اور چھینک والا انہیں میں جواب دے یہ دیگہ اللّه ویکٹ کے بالکہ م

( ٩٩٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى آخَمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَعْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَذْهَرُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اشْتَكَتُ إِلَى فَاطِمَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا مَجُلَ يَدَيُهَا مِنْ الطَّحْنِ الطَّحْنِ فَاتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاطِمَةُ تَشْتَكِى إِلِيْكَ مَجْلَ يَدَيُهَا مِنُ الطَّحْنِ الطَّحْنِ وَتَشْالُكُ حَادِمًا فَقَالَ آلَا أَذُلُكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ فَآمَرَنَا عِنْدَ مَنَامِنَا بِفَلَاثٍ وَلَلْاثٍ وَتَلَاثِينَ مِنْ تَسْبِيحٍ وَتَحْمِيدٍ وَتَكْبِيرٍ [قال الترمذي: حسن غريب من حديث ابن عون قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٨٠٤ و ٣٤٠٩) قال شعيب: إسناده قوي]

(۹۹۲) حضرت علی طائش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ طائف مجھ سے شکایت کی کہ چکی چلا چلا کر ہاتھوں میں گئے پڑگئے ہیں، چنا نچہ ہم نبی طائیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! فاطمہ آپ کے پاس چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں پڑجانے والے گٹوں کی شکایت لے کرآئی ہیں، اور آپ سے ایک خادم کی درخواست کررہی ہیں، نبی طائیلا نے فر مایا کمیا میں تہمیں ایسی چیز ند بتاؤں جوتم دونوں کے لئے خادم سے بہتر ہو؟ پھر نبی طائیلا نے ہمیں سوتے وقت ۳۳ مرتبہ سجان اللہ، کمیا میں تبدیل کے خادم سے بہتر ہو؟ پھر نبی طائیلا نے ہمیں سوتے وقت ۳۳ مرتبہ سجان اللہ، کمیا میں متبداللہ اکبریل ہے کا تھم دیا۔

( ٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي قَالَ أُخْيِرُتُ عَنْ سِنَانِ بُنِ هَارُونَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَوْ وُضِعَ قَدَحْ مِنْ مَاءٍ عَلَى ظَهْرِهِ لَمْ يُهَرَاقُ [إسناده ضعيف]

(۹۹۷) حضرت علی الله عنظ مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا الله کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ

#### هي أَمُناكا المَوْنِ مِنْ لِيَدِيدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

( ٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ حَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَتَمَضْمَضَ ثَلَاقًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاقًا مِنْ كُفُّ وَاحِدٍ وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَذُخَلَ يَدَهُ فِى الرَّكُوةِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءُ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٨٧٦]

(۹۹۸)عبد خیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹھانے وضو کیا تو اس میں ایک ہی کف سے تین مرتبہ کلی کی ،اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا ، تین مرتبہ چہرہ دھویا ، پھراس برتن میں ہاتھ ڈال کرسر کامسے کیا اور پاؤں دھولئے ، پھر فرمایا کہ تمہارے نبی مُثَاثِیَّةِ کَا وضویبی ہے۔

( ٩٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي آبُو إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ عَمَّارًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الطَّيِّبُ الْمُطَيَّبُ [راحع: ٧٧٩]

(۹۹۹) حضرت علی ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمار ٹٹائٹ آ کر اجازت طلب کرنے گئے، نبی ملیہ ان فر مایا کہ بی پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کا حامل ہے۔

( ١٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِي قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ يَكُذِبُ عَلَى يَلِجُ النَّارَ قَالَ حَجَّاجٌ قُلْتُ لِشُعْبَةَ هَلُ آذْرَكَ عَلِيًّا قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِي عَنْ عَلِيًّ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلِيًّا قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِي عَنْ عَلِيًّ وَلَمُ يَكُذِبُوا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مَنْ يَكُذِبُ عَلَى يَلِجُ النَّارَ قَالَ حَجَّاجٌ قُلْتُ لِشُعْبَةَ هَلُ آذُرَكَ عَلِيًّا قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِي عَنْ عَلِيًّ وَلَمُ يَعْلَى اللَّهُ عَنْ عَلِيًّا فَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِي عَنْ عَلِيًّا وَلَمُ

(۱۰۰۰) حفرت علی ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُٹاٹیٹؤ کے ارشاد فر مایا میری طرف جھوٹی بات کی نسبت نہ کرو، کیونکہ جو محض میری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے گا'وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

(١..١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَٰذَثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحم: ٦٢٩]

(۱۰۰۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۰.۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ جُوَيْجِ آخْبَرَنِى حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ آنَّ مُجَاهِدًا آخْبَرَهُمَا آنَّ عَبْدَ النَّرِيمِ آنَّ مُجَاهِدًا آخْبَرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى آخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدُنِهِ وَآمَرَهُ أَنْ يَقُسِمَ بُدُنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِى فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا راحع: ٥٩٦ عَلَى بُدُنِهِ وَآمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدُنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِى فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا راحع: ٥٩٠] عَلَى بُدُنِ عَلَيْهَا مِنْهَا شَيْئًا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

#### 

مزدوری کے طویر نددوں۔

(١٠٠٢) حَلَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَوْ عَنْ عَبُدِالْكُرِيمِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا الْأَجُرَ (احع: ٩٥) (١٠٠٣) كُذِشْت حديث ال دومرى سند سے بھى مروى ہے۔

( ١٠.٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَآنُ ٱقْرَأُ وَآنَا رَاكِعٌ وَعَنْ الْقَسِّى وَالْمُعَضْفَر [راحع: ٢١١]

(۱۰۰۴) حضرت علی منافظ سے مردی ہے کہ نبی ملیا نے مجھے رکوع کی حالت میں قرآن کریم کی طاوت، سونے کی انگوشی، ریشی کیڑے اور عصفر سے ریکے ہوئے کیڑے پہننے سے منع فرمایا ہے۔

(٥٠.٥) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ حَلَّائِيى شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَوَةً عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا صَلَّى اِلظُّهُرَ وَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فِى الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رِجَالًا يَكُرَهُونَ هَذَا وَإِنِّى رَأَيْتُ وَسَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَالَّذِى رَأَيْتُمُونِى فَعَلْتُ ثُمَّ تَمَسَّحَ بِفَصْلِهِ وَقَالَ هَذَا وُصُوءُ مَنْ لَمُ يُخْدِثُ [راجع: ٥٨٣]

(۱۰۰۵) نزال بن سرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز ظہر کے بعد حضرت علی بڑاٹھ کے پاس ایک کوز سے میں پانی لایا گیا، وہ مسجد کے صحن میں ستھ، انہوں نے کھڑ ہے وہ پانی پی لیا اور فر مایا کہ بچھ لوگ اسے ناپسند سجھتے ہیں حالا نکہ میں نے نبی مالیہ اس کوائی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر انہوں نے باتی پانی سے سے کرلیا اور فر مایا جوآدی بے وضونہ ہو بیاس کا وضوع ود ہو، بیاس محض کا وضوب ۔

(١٠.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاقِ الطَّهُورُ وَتَحْدِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْدِيلُهَا التَّسْلِيمُ [قال رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاقِ الطَّهُورُ وَتَحْدِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْدِيلُهَا التَّسْلِيمُ [قال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاقِ الطَّهُورُ وَتَحْدِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَالْمَانَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَ

( ١..٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُقْبَةَ أَبُو كِبُوانَ الْمُوَادِيُّ سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ يَقُولُ قَالَ عَلِيَّ آلَا أُرِيكُمُ وُضُوءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَوَخَّا ثَلَاقًا وَلاقًا [راحع: ٨٧٦]

(۱۰۰۷) عبد خیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی دلائٹ نے فر مایا کیا میں تہمیں نبی مایٹ کی طرح وضو کر کے نہ دکھاؤں؟ پھرانہوں نے اسینے اعضاء وضوکو تین تین مرتبہ دھویا۔

#### المستدالية المرابض الميدمترم المستدالية الترابض المستدالية التراشدين الم

(١٠.٨) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُسْهِرُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سَلْعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُسْهِرُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنُ سَلْعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ حَيْرٍ يَوُمُّنَا فِي الْفَجْرِ فَقَالَ صَلَّيْنَا يَوْمًا الْفَجْرَ خَلْفَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا الْمَلِكِ بُنُ سَلْعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ خَيْرٍ يَوُمُّنَا فِي الْفَجْرِ فَقَالَ صَلَّيْنَا يَوْمًا الْفَجْرَ خَلْفَ عَلِي اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْنَا مُعَهُ فَجَاءَ يَمْشِي حَتَّى انْتَهِى إِلَى الرَّحَبَةِ فَجَلَسَ وَاسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْحَائِطِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ يَا قَنْبُرُ انْتِنِي بِالرَّكُوةِ وَالطَّسْتِ ثُمَّ قَالَ لَهُ صُبَّ فَصَبَّ عَلَيْهِ فَغَسَلَ كَفَّهُ الْكُمْنَ فَعَسَلَ وَرَاعَهُ الْلُهُمَنَ وَاسْتَنَصَى وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ الْدُحَلَ كَفَّهُ الْكُمْنَ فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ الْدُحَلَ كَفَّهُ الْكُمْنَ فَعَسَلَ وَرَاعَهُ الْلَهُمَنَ وَالْمَالِي وَلَاللَهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاسْتَنَشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ الْدُحَلَ كَفَيْدُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ [راحع: ٢٧٦] فَقَالَ هَذَا وُضُوء رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ [راحع: ٢٧٦]

(۱۰۰۸) ابوعبدالملک کہتے ہیں کہ نماز فجر میں عبد خیر ہماری امامت کرتے تھے، ایک دن ہمیں نماز فجر حضرت علی ڈاٹٹوا کے چیچے پڑھے کا موقع ملا، سلام پھیر کر جب وہ کھڑے ہوئے ہی کھڑے ہوگئے، یہاں تک کہ وہ چلتے ہوئے حض مجد میں آگئے اور بیشے کر دیوار سے ٹیک لگالی، پھر سراٹھا کراپنے غلام سے کہا قنم ! ڈول اور طشت لاؤ، پھر فرمایا کہ پانی ڈالو، اس نے پانی ڈالنا شروع کیا، چنانچہ پہلے انہوں نے اپنی تھیلی کو تین مرتبہ دھویا، پھر دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی نکال کرکھی کی اور تین مرتبہ دائیں ناک میں پانی ڈالا، پھر دونوں ہاتھ ڈال کر پانی نکالا ، سامرتبہ چیرہ دھویا، پھر دایاں ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور تین مرتبہ دائیں ہاتھ کو دھویا بھر بائیں ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور تین مرتبہ دائیں ہاتھ کو دھویا بھر بائیں ہاتھ کو تین مرتبہ دھویا اور فر مایا کہ بیہ ہے نی طابقیا کا وضو۔

( ١٠.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَجِي أَنُ أَسْأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأَنْشَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ إِمَالَ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأَنْشَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ إِمَالَ النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ إِمَالَ النّبُونِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأَنْشَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَآمَرْتُ النّبُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَوْتُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُكُونَ الْمُؤْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُكُونَ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُكُونَ الْمَوْتُونَ الْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُو

(۱۰۰۹) حفرت علی دلائو فرماتے ہیں کہ مجھے بکشرت مذی آئی تھی ، چونکہ نبی علیظ کی صاحبز ادی میرے نکاح میں تھیں اس لئے مجھے خود بیر سکلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی تھی ، میں نے حضرت مقداد دلائٹو سے کہا کہ وہ نبی علیظاسے بیر سکلہ پوچھیں، چنانچوانہوں نے بیر سکلہ یوچھا تو نبی علیظانے فرمایا کہ ایسا شخص اپنی شرمگاہ کو دھوکر وضوکر لیا کرے۔

( ١٠.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ مُنْدِرٍ آبِي يَعْلَى عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ الْمِقْدَادَ ﴿ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَذْى فَقَالَ يَتَوَضَّأُ [راحع: ٦٠٦]

(۱۰۱۰) حضرت علی ڈٹاٹٹؤ نے حضرت مقدا د ڈٹاٹٹؤ سے کہا کہ وہ نبی علیقیا سے مذی کا حکم پوچھیں ، تو نبی علیقیا نے فر مایا کہ ایساشخص وضو کرلیا کرے۔

( ١٠١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمُرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلِمَةَ عَنْ عَلِى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى الْحَاجَةَ فَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَيَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَكُنُ يَحْجِزُهُ أَوْ يَحْجُبُهُ إِلَّا الْجَنَابَةُ [راحع: ٢٢٧]

#### هي مُنلِكُ المَرْينَ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۰۱۱) حضرت علی ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکیا قضاءِ حاجت کے بعد دضو کیے بغیر باہرتشریف لا کرقر آن کریم کی تلاوت شروع کردیتے ،آپ ملیکیا ہمارے ساتھ گوشت بھی تناول فر مالیا کرتے تھے اور آپ کو جنابت کے علاوہ کوئی چیز قر آن سے نہیں روکی تھی۔

(۱.۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى كُلِّ أَثْرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ [صححه ابن حزيمة: (٩٦١) قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ١٢٧٥) قال شعيب: إسناده قوى] [انظر: ١٢١٧، ٢٢٦، ١٢٢٠]

(۱۰۱۲) حضرت علی دلانفذ ہے مروی ہے کہ نبی ملیّنا فجر اور عصر کے علاوہ ہرفرض نماز کے بعد دور کعت نماز پڑھتے تھے۔

(١.١٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ وَآبُو حَيْثَمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ ظَاهِرَهُمَا [راحع: ٧٣٧]

(۱۰۱۳) حفرت علی النظافر ماتے ہیں کہ میری رائے بیٹھی کہ صح علی الخفین کے لئے موزوں کا وہ حصہ زیادہ موزوں ہے جوزیین کے ساتھ لگتا ہے بہ نبست اس حصے کے جو پاؤں کے اوپر رہتا ہے ، حتی کہ میں نے نبی علینیں کو جب اوپر کے حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں نے اپنی رائے کوڑک کر دیا۔

( ١.١٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَآيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّا فَغَسَلَ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ لَظَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ بِالْغَسْلِ [راحع: ٧٣٧]

(۱۰۱۴) عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی وی النظافہ کو وضوکرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پاؤں کے اوپروالے جھے کو دھویا اور فر مایا اگر میں نے نبی ملیکھا کو پاؤں کا اوپر والا حصد دھوتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میری رائے بیتھی کہ پاؤں کا نچلا حصد دھوئے جانے کا زیادہ حق دارہے (کیونکہ وہ زمین کے ساتھ زیادہ لگتاہے)

( ١.١٥) حُدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ رَآيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّا فَمَسَحَ ظُهُورَهُمَا [راحم: ٧٣٧]

(۱۰۱۵) گذشتہ حدیث اس دوسری سندہ بھی مروی ہے جس میں ہے کہ میں نے حضرت علی بڑائٹو کووضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پاؤں کے او پروالے جھے پرمسے کیا۔

( ١.١٦) حَلَّنْنَا عَبْدِ اللَّهِ حَلَّنْنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّنْنَا وَكِيعٌ حَلَّنْنَا الْحَسَنُ بْنُ عُقْبَةَ أَبُو كِبْرَانَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ

#### هي مُنالًا آمرُين بن يَنِيم مَرْم و الرائد بن الخالف الراشدين و المحالف الراشدين و المحالف الراشدين و المحالف المائد المائد المحالف ال

عَنْ عَلِيٍّى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَعْنِى هَذَا وُصُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَوَضَّا فَلَاثاً [راحع: ١٨٦] (١٠١١) حفرت على النَّفُاسے مروى ہے كه ايك مرتبه وضوكرتے ہوئے نى علينانے اپنے اعضاء وضوكوتين تين مرتبه وهويا۔

(١٠١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُفَدِّى أَحَدًا بِأَبُويْهِ إِلّا سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ فَإِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ يَوْمَ أَحُدٍ ارْم سَعْدُ فِدَاكَ أَبِي وَأَمِّى [راحع: ٧٠٩]

(۱۰۱۷) حضرت علی دلیکٹن فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ کا کہمی کسی کے لئے ''سوائے حضرت سعد دلیکٹن کے 'اپنے والدین کو جمع کرتے ہوئے نہیں سنا،غر وہ احد کے دن آپ کی پیٹی احضرت سعد ڈلیٹٹن سے فرمار ہے تھے کہ سعد! تیر پھینکو،تم پرمیرے ماں باپ قربان ہوں۔

(١٠١٨) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآَعُمَشُ عَنُ سَعُدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَآمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَآمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا قَالَ فَآغُضَبُوهُ فِي شَيْءٍ فَقَالَ اجْمَعُوا لِي حَطَبًا فَجَمَعُوا حَطَبًا ثُمَّ قَالَ آوْقِدُوا نَارًا فَآوُقَدُوا لَهُ نَارًا فَقَالَ آلَمُ يَأْمُوكُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا قَالُوا بَلَي. قَالَ فَادْحُلُوهَا قَالَ فَنظَرَ بَعْضُ فَقَالُوا إِنَّمَا فَرَزْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آجُلِ النَّارِ فَكَانُوا كَذَلِكَ إِذْ بَعْضُ فَقَالُوا إِنَّمَا فَرَزْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آجُلِ النَّارِ فَكَانُوا كَذَلِكَ إِذْ سَكَنَ غَضَبُهُ وَطُفِئَتُ النَّارُ قَالَ فَلَمَّا قَلِهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آجُلِ النَّارِ فَكَانُوا كَذَلِكَ إِذْ سَكَنَ غَضَبُهُ وَطُفِئَتُ النَّارُ قَالَ قَلَمُ المَعْرُوفِ [راحع: ٢٢٢]

(۱۰۱۸) حضرت علی دلی تفظیت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا نے ایک فشکر روانہ فر مایا، اور ایک انصاری کوان کا امیر مقرر کر دیا، اور لوگوں کواس کی بات سننے اور اطاعت کرنے کا تھم دیا، جب وہ لوگ روانہ ہوئے تو راستے میں اس انصاری کو کسی بات پر خصہ آگیا، اس نے کہا کہ کوٹریاں اکٹھی کرو، اس کے بعد اس نے آگ منگوا کرکٹڑیوں میں آگ لگا دی اور کہا کیا نبی علیم اس نے تمہیں میری بات سننے اور اطاعت کرنے کا تھم نہیں دیا تھا؟ لوگوں نے کہا کیون نہیں، اس نے کہا پھر اس آگ میں داخل ہوجاؤ۔

لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے اور کہنے گئے کہ آگ ہی ہے تو بھاگ کرہم نبی ملینیا کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، تھوڑی دیر بعداس کا غصہ بھی شنڈا ہو گیا اور آگ بجھائی، جب وہ لوگ واپس آئے تو نبی ملینیا کوسارا واقعہ بتایا، نبی ملینیا نے فرمایا کہ اگرتم اس میں ایک مرتبہ داخل ہوجاتے تو پھر بھی اس میں سے نکل نہ سکتے ، یا در کھو! اطاعت کا تعلق تو صرف نیکی کے کاموں ہے ہے۔

( ١٠١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَآنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ يَغْنِى ابْنَ كُلَيْبٍ عَنْ آبِى بُرُدَةَ عَنْ عَلِى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ٱجْعَلَ الْحَاتَمَ فِى هَذِهِ أَوْ فِى هَذِهِ قَالَ

## مُنالِمَا تَوْرُنُ بِلِيَةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الرَّاسُونِينَ ﴿ مُنالِمَا المُؤْرِنُ بِلَّهِ مِنْ اللَّهِ الرَّاسُونِينَ ﴾ منالما المواقع الراشويين ﴿ مُنالِما المُؤْرِنُ بِلَّهِ مِنْ اللَّهِ الرَّاسُونِينَ ﴾

عُهُدُ الرَّزَّاقِ لِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى [راحع: ٥٨٦]

(١٠١٩) حضرت على والنوع مروى برجناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مِن الْكُوش ببننے منع فرمایا ب

( ١٠٢) حُدَّلَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ آبِي هَاشِمِ الْقَاسِمِ بْنِ كَثِيرٍ عَنُ قَيْسِ الْحَارِفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ وَصَلَّى أَبُو بَكُرٍ وَلَلَّكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ خَبَطُتُنَا فِينَةٌ فَمَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحُمَٰنِ قَالَ آبِي قَوْلُهُ ثُمَّ خَبَطَتُنَا فِينَةٌ آرَادَ آنُ يَتَوَاضَعَ بِذَلِكَ إِقَالَ شَعِيبِ: إِسناده حسن [انظر: ٧ ، ١١ ، ١٥ ]

(۱۰۲۰) حفرت علی دانش سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلائی کا اسب سے پہلے تشریف لے گئے ، دوہر بے نمبر پرحفرت صدیق اکبر دلائش چلے گئے اور تیسر بے نمبر پر حضرت عمر فاروق دلائش چلے گئے ، اس کے بعد بہیں امتحانات نے گھیر لیا ، اللہ جے چاہے گا اسے معاف فرماوے گا۔

(۱۰۲۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ وَشُغْبَةَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِى آنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْبُقَرَةِ فَقَالَ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ الْقَرَنُ قَالَ لَا يَضُرُّكَ قَالَ فَالْعَرْجَاءُ قَالَ إِذَا بَلَعَتْ الْمَنْسَكَ قَالَ وَالْمُونَ وَاللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْبُقَرَةِ فَقَالَ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ الْقَوَنُ قَالَ لَا يَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ [راحع: ٢٣٧] بَلَعَتْ الْمَنْسَكَ قَالَ وَالْمُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ [راحع: ٢٣٧] بَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ [راحع: ٢٣٧] (١٠٢١) اليَكَ آدى نے مطرت علی طُخْلُقْ ہے گائے کی قربانی کے حوالے سے سوال کیا ، انہوں نے فرمایا کہ ایک گائے سات آدمیوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے ، اس نے بوچھا کہ اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہوتو؟ فرمایا کوئی حرج نہیں ، اس نے کہا کہ اگر وہ انگری ہو؟ فرمایا اگر قربان گاہ تک خود چل کر جاسکتو اسے ذرج کر لو، نبی طَیْشِانے نبی سے کہ جانور کے آکھ اور کان اگر وہ انگری ہو؟ فرمایا اگر قربان گاہ تک خود چل کر جاسکتو اسے ذرج کر لو، نبی طَیْشِ نے ہمیں تھم دیا ہے کہ جانور کے آکھواور کان

( ١٠٢٢) حَدَّثَنَا مُحَبَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بُنَ عَدِتَّى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَالَهُ رَجُلٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٣٣٢]

(۱۰۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

احچیی طرح دیکھ لیں۔

( ١.٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُصَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَانَ فِينَا قَارِسٌ يَوْمَ بَدُرٍ غَيْرُ الْمِقُدَادِ وَلَقَدُ رَآيَتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّهُ مَلَيْهِ وَلَقَدُ رَآيَتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّى وَيَبُّكِى حَتَّى أَصْبَحَ [صححه ابن حزيمة: (٩٩٨) قال شعيب: إسناده صحيح] وانظر: ١٦١١]

(۱۰۲۳) حفرت علی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت مقداد ڈٹاٹٹو کے علاوہ ہم میں گھڑ سوار کوئی نہ تھا، اور ہمارے درمیان ہر مختص سو جاتا تھا، سوائے نبی عالیہ کے جوایک درخت کے بنچے نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے

# الم مناه المؤرن بن مينية مترم المورد المورد

( ١٠٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي حَصِينِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ ٱقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَآجِدُ فِي نَفْسِي إِلَّا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ لَوَدَيْتُهُ لِآنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ [صححه البحاري (۲۷۷۸)، ومسلم (۲۷۷۷)][انظر: ١٠٨٤]

(۱۰۲۳) حضرت علی نظائی فرماتے ہیں کہ جس فحض پر بھی میں نے کوئی شرعی سزانا فذکی ہو،اس کے متعلق مجھے اپنے دل میں کوئی کھنک محسوس نہیں ہوتی ،سوائے شراب کے کہ اگر اس کی سزااس کوڑے جاری کرنے کے بعد کوئی فحض مرجائے تو میں اس کی دمیں اوا کرتا ہوتی اس کی طبیعات ہیں گائی کہ کوئی حدم مقروثین فرمائی ( کہ جالیس کوڑے مارے جا کیں یااس)

( ١٠٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَطَّأُ لَلاقًا [راحد: ٩٧١]

(۱۰۲۵) حضرت علی و النظام مروی ہے کہ نبی ملیا نے ایک مرتبہ وضوکرتے ہوئے اعضاء وضوکوتین تین مرتبہ دھویا۔

(١٠٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زَائِدَةَ بُنِ قُدَامَةَ عَنْ آبِي حَصِينِ الْآسَدِىِّ وَابُنُ آبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةً أَنْبَانَا آبُو حَصِينٍ الْآسَدِیُّ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَدُّاءً وَكَانَتُ تَحْتِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرْتُ رَجُلًا فَسَالَهُ فَقَالَ تَوَضَّأُ وَاغْسِلُهُ [صححه البحارى (٢٦٩) وابن حزيمة: (١٥)] [انظر: ١٠٧)

(١٠٢٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ الْوَرَكَانِيُّ أَنْبَآنَا شَرِيكٌ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ صَلَّيْنَا الْعَدَاةَ فَآتَيْنَاهُ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأْتِيَ بِرَكُوةٍ فِيهَا مَاءٌ وَطَسُتُ قَالَ فَآفَرَ عَ الرَّكُوةَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَتَمَصْمَصَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْفَرَ ثَلَاثًا بِكُفِّ كَفِّ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَى يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ بِكُفِيهُ جَمِيعًا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ ثَقَابًا فَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءً نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْلَمُوهُ [راحع: ٢٧٨]

(۱۰۲۷) عبد خیر میسید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم فجر کی نماز پڑھ کر حضرت علی دلائٹ کے پاس جا کر بیٹھ گئے ، انہوں نے وضو کا پانی منگوایا چنا نچہ ایک ڈول میں پانی اور ایک طشت لایا گیا ، پھر انہوں نے دائیں ہاتھ پر ڈول سے پانی بہایا اور اپنی تقیلی کو تین مرتبہ دھویا ، پھر دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی نکال کرکلی کی اور تین ، مرتبہ ناک میں پانی ڈالا ، پھر سمرتبہ چمرہ دھویا ، تین تین

#### مُنلاً المَرْرُينِ لِيَدِينَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

مرتبہ دونوں باز وؤں کو دھویا، پھر دایاں ہاتھ ڈال کرپانی ٹکالا اور دونوں ہتھیلیوں سے ایک ہی مرتبہ سر کامسے کرلیا، پھر تین تین مرتبہ دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا کہ یہ ہے نبی طایقا کا وضو، اسے خوبسمجھلو۔

( ١.٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ الرَّكِيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً فَسَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْى فَتَوَضَّأَ وَاغْسِلُ ذَكْرَكَ وَإِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلُ فَذَكُرْتُهُ لِسُفْيَانَ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رُكَيْن [راحع: ١٦٨]

(۱۰۲۸) حضرت علی دلانشافر ماتے ہیں کہ میرے جسم سے خروج مذی بکشرت ہوتا تھا، میں نے نبی علیا ہے اس کا ذکر کیا تو فر مایا جب مذی دیکھوتو اپنی شرمگا ہ کو دھولیا کرواور نما زجیسا وضوکر لیا کرو،اورا گرمنی خارج ہوتو عشل کرلیا کرو۔

( ١.٢٩) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ وَابْنُ أَبِي بُكُيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا الرُّكِيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ الْفَزَارِيُّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَا فَضْخَ الْمَاءِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي بُكِيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ وَقَالَ فَضْخَ أَيْضًا [راحع: ٨٦٨]

(۱۰۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ١.٣. ) حَلَّانَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّاتِنِي وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ انْبَانَا خَالِلٌا عَنْ عَطَاءٍ يَغْنِي ابْنَ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُو بَكُو ثُمَّ خَيْرُهَا بَعْدَ آبِي بَكُو عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ يَجْعَلُ اللَّهُ الْخَيْرَ حَيْثُ آخَبَ [راحع: ٨٣٣]

(۱۰۳۰) ایک مرتبه حفرت علی دلانشون نے فر مایا کیا میں تنہیں بیٹ بتاؤں کہ اس امت میں نبی طفیفا کے بعدسب سے بہترین مخف کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر دلانشونیوں، اور حضرت صدیق اکبر دلانشون کے بعداس امت میں سب سے بہترین مخفص حضرت عمر فاروق دلانشونیوں، اس کے بعداللہ جہاں جا بتا ہے اپنی محبت پیدا فر مادیتا ہے۔

( ١.٣١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي ٱبُو بَهُ مِ عَبُدُ الْوَاحِدِ الْبَصْرِئَّ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ عَنُ حَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنُ عَبُدِ حَيْرٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا فَرَعَ مِنْ آهُلِ الْبَصْرَةِ إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُو بَكُرٍ وَبَعْدَ أَبِى بَكُرٍ عُمَرُ وَٱحْدَثُنَا ٱحْدَاثًا يَصْنَعُ اللَّهُ فِيهَا مَا شَاءَ [راحع: ٨٣٣]

(۱۰۳۱) حضرت علی دلاکٹی جب اہل بھرہ سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس امت میں نبی ملیکٹا کے بعد سب سے بہترین مخض حضرت صدیق اکبر دلاکٹی تھے ان کے بعد حضرت عمر فاروق دلاکٹیؤ تھے،اس کے بعد ہم نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن میں اللہ جوجا ہے گاسوکرے گا۔

(١٠٣٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي وَهُبُ بُنُ بَهِيَّةَ الْوَاسِطِىُّ أَنْبَآنَا حَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ عَبُدِ خَيْرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُو بَكُو وَعُمَّرُ وَإِنَّا فَلَدْ آخَدَثْنَا بَعْدُ آخَدَانًا يَقْضِى اللَّهُ فِيهَا مَا شَاءَ [راجع: ٨٣٣] (۱۰۳۲) حفرت علی دانشون فرمایا که اس امت میں نبی الیکا کے بعد سب سے بہترین محص حضرت صدیق اکبر دانشون سے ان کے بعد حضرت عمر فاروق دانشون سے اس کے بعد ہم نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن میں اللہ جو چاہے گاسوکر سے گا۔

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بَنِ هَانِءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ عَمَّارٌ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ [راحع: ٧٧٩]

( ١.٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي حُدَّانَ حُدَّنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبَ خَدْعَةً [راجع: ٢٩٦]

(۱۰۳۴) حضرت على ولانتذ فرماتے ہیں کہ نبی علیظانے جنگ کو' خیال' قرار دیا ہے۔

( ١٠٢٥) حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِ شَامٍ أَخْبَرَنِى آبِى أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلْمِقْدَادِ سَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الرَّجُلِ يَدُنُو مِنْ الْمَرُأَةِ فَيُمُذِى فَإِنِّى آسْتَحْيِى مِنْهُ لِأَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْسِلُ ذَكَرَهُ وَأَنْشَيْهِ وَيَتَوَضَّا أُراحِ: انظر: ١٠٠٩]

(۱۰۳۵) حضرت علی خانون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مقداد خانون سے کہا کہوہ نبی علیظائے یہ مسئلہ پوچیس، کہ اگر کوئی آ دمی اپنی بیوی کے قریب جائے اوراس سے ندی خارج ہوتو کیا تھم ہے؟ مجھے خود پیمسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ ان کی صاحبز ادمی میرے نکاح میں ہیں، چنا نجے انہوں نے بیمسئلہ یوچھا تو نبی علیظائے فرمایا کہ ایسا شخص اپنی شرمگاہ کو دھوکر وضوکر لیا کرے۔

﴿ ١٠٣٨) حَلَّنَنَا عَبُدُ الْرَّخْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنِ آبِي الطَّبْحَى عَنْ شُتَيْرِ بُنِ شَكَلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَغَلُونَا يَوْمَ الْأُحْزَابِ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلاَ اللَّهُ قَبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ أَجْوَافَهُمْ نَارًا [راحع: ٢١٦]

(۱۰۳۱) حفرت علی بڑائٹڑ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن مشرکین نے ہمیں نمازعصر پڑھنے کا موقع نہیں دیا حتی کہ میں نے نبی علیٹا کو میرفر ماتے ہوئے سااللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھردے کہ انہوں نے ہمیں نمازعصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

﴿(١٠٣٧) حَلَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَالِمٍ إِلَى تَوْرُ مِنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحُدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلًا وَالْمَلَامِينَ وَاحِدَةً فَمَنْ آخُفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ الْمُمْوَلِينَ وَاحِدَةً فَمَنْ آخُفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ الْمُعْتِيلَةِ وَالنَّاسِ الْمُعْتِيلَةِ وَالْمَلَامِينَ وَاحِدَةً فَمَنْ آخُفُورَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ

## مُناهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

آجُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدُلٌ وَمَنْ تَوَلَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدُلًا [راحع: ٦١٥]

(۱۰۳۷) ایک مرتبہ سیدناعلی مرتفظی مخالفظ نے ارشاد فر مایا ہمارے پاس کتاب اللہ اوراس صحیفے کے علاوہ کی نہیں ہے، اس صحیفے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ کا للفظ نے ارشاد فر مایا عمر سے تو رتک مدینہ منورہ حرم ہے، جو محض اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی یدعتی کو محمکا ندد ہے، اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اورتمام لوگوں کی لعنت ہے، تیامت کے دن اللہ اس سے کوئی فرض یا نظی عبادت قبول ندکر ہے گا، اورتمام مسلمانوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہے، جو محض کسی مسلمان کی پناہ کو تو ڑھے اس پر اللہ کی ، فرشتوں اورتمام لوگوں کی لعنت ہے اور اس کا کوئی فرض یانفل قبول نہیں ہوگا۔

اورغلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو اپنا آقا کہنا شروع کردی ،اس پر بھی اللہ کی ،فرشِتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اس کا بھی کوئی فرض یانفل قبول نہیں کیا جائے گا۔

( ١.٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفَيَانَ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنُ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي آرَاكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا أَنُ تَزَوَّجَ إِلَيْنَا قَالَ وَعِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ ابْنَهُ حَمُزَةً قَالَ إِنَّهَا ابْنَهُ آخِي مِنُ الرَّضَاعَةِ [راحع: ٢٢٠]

(۱۰۳۸) حضرت علی ڈاٹھؤ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہِ رسالت مآ ب تکاٹھؤ میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہمیں چھوڑ کر قریش کے دوسرے خاندانوں کو کیوں پند کرتے ہیں؟ نی علیشانے فرمایا کہ تہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا جی اس! حضرت حزہ ڈٹاٹھؤ آپ اور حضرت امیر حمزہ ڈٹاٹھؤ آپ بی اس مناعی بھائی بھی تھے اور چھا سمجھے بھی ) میں رضاعی بھائی بھی تھے اور چھا سمجھے بھی )

(١.٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي الْبَخْتَرِى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي قَالَ قَالَ عَلِيْ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَظُنُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهْيَاهُ وَآهْدَاهُ وَآتُقَاهُ [راحع: ٩٨٥]

(۱۰۳۹) حضرت علی ڈائٹٹ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی علیظ کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ گمان کروجوراہ راست پر ہو، جواس کے مناسب ہواور جوتقو کی پر بنی ہو۔

( ١٠٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنُ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدٍ حَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ أَلَا أُنْبُنُكُمْ بِخَيْرٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو ثُمَّ عُمَرُ [راحع: ٨٣٣]

(۱۰۴۰) ایک مرتبه حفرت علی دانش نے فرمایا کیا میں شہیں بیٹ بتاؤں کہ اس امت میں نبی علیا کے بعدسب سے بہترین محف کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر دلانشا ورحضرت عمر فاروق دلانشا۔

#### هي مُنلاً احَدِينَ بل يَسِيدِ مَرْم اللهِ اللهُ اللهُ

( ١.٤١ ) حَلَّاثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّاثِنِي عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّاثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ عَنِ السُّلَّذِيِّ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ فِى قَوْلِهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْذِرُ وَالْهَادِ رَجُلٌ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ [إسناده صعيف و في متنه نكارة]

(۱۰۴۱) حضرت علی ڈاٹٹٹؤ سے مروی ہے کہ قرآن کریم میں یہ جوفر مایا گیا ہے'' کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم میں ایک ہادی آیا ہے'' بی مُلِیِّلا نے اس آیت کے متعلق فر مایا ڈرانے والا اور رہنمائی کرنے والا بنو ہاشم کا ایک آ دی ہے۔

(١٠٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسُوَائِيلَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا حَضَوَ الْبَأْسُ يَوْمَ بَدُرٍ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مِنْ أَشَدٌ النَّاسِ مَا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقُرَبَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْهُ [راحع: ٢٥٤]

(۱۰۴۲) حضرت علی دلائد فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن جب جنگ شروع ہوئی تو ہم لوگ نبی ملائیا کی بناہ میں آ جاتے تھے، نبی ملائیا ہماری نسبت دشمن سے زیادہ قریب تھے،اوراس دن نبی ملائیا نے سب سے زیادہ سخت جنگ کی تھی۔

(۱۰٤٧) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ مَالِكٍ عَنُ نَافِعِ وَحَلَّنَنَا إِسْحَاقُ يَغْنِى ابْنَ عِيسَى أَخْبَرَنِى مَالِكُ عَنُ نَافِعِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ قَالَ إِسْحَاقُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ قَالَ إِسْحَاقُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ لِبُسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصُّفُو وَعَنْ تَخَتَّمُ الدَّهَبِ وَعَنْ قِوَاقَةِ الْقُرْآنِ فِى الرَّكُوعِ وَإِراحِع: ١٧١ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ لِبُسِ الْقَسِّي وَالْمُعَصُّفُو وَعَنْ تَخَتُّمُ الدَّهَبِ وَعَنْ قِوَاقَةِ الْقُرْآنِ فِى الرَّكُوعِ وَرَاحِع: ١٧١ عَلَيْهُ وَرَاحَة وَلَا لَكُومُ عَلَيْهِ وَعَنْ قِوَاقَةِ الْقُرْآنِ فِى الرَّكُوعِ وَرَاحِع: ١٧١) عَنْ رَبِي ظَلْهُ عَنْ لَبُسِ الْقَسِّي وَالْمَا لِي اللَّهُ مِنْ عَلِيهِ وَعَنْ قِوَاقَةِ الْقُرْآنِ فِى الرَّكُوعِ وَرَاحِع: ١٧١) عَنْ اللَّهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ عَيْدِهُ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ لِلللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُعْلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكِلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْعُلُولِ الْ

( ١٠٤٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي وَأَبُو جَيْثَمَةً قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَآنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ فُكَانِ بُنِ حُنَيْنِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حُنَيْنِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ الْمُعَصُفُرِ وَعَنْ الْقَسِّى وَعَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْقِرَائِةِ فِي الرُّكُوعِ قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ أَنْ أَفْرَأَ وَآنَا رَاكِعْ قَالَ آبُو حَيْنَمَةً فِي حَدِيثِهِ حُدِّثُتُ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ رَجَعَ عَنْ جَدِّهِ حُنَيْنٍ [راحع: ٧١]

(۱۰۳۳) حضرت علی نظافیٰ سے مردی ہے کہ نبی مالیٹا نے مجھے سونے کی انگوٹھی ،ریشمی کباس یاعصفر سے رنگا ہوا کپڑا پہننے اور رکوع کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع کیا ہے۔

( ١٠٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ رَجُلِ عَنُ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْمَةً عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنُ عَلِيٍّ آنَّهُ قَالَ أَمْوَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِغَتُهُمَا فَفَرَّقُتُ بَيْنَهُمَا فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آذُرِ كُهُمَا فَارْتَجِعُهُمَا وَلَا تَبِعُهُمَا إِلَّا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا [راحع: ٢٦] للنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آذُرِ كُهُمَا فَارْتَجِعُهُمَا وَلَا تَبِعُهُمَا إِلَّا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَلا تَعْهُمَا وَلا يَجِيعُ كَاحَمُ ديا ، وه دونول آپس مِن بَعالَى تَعَ،

#### مُنلُا) اَمُرُن مَنْ لِيَدِيدُ مَرْمُ وَ الرَّاسُونِ مِنْ لِيَدِيدُ مَرْمُ الرَّاسُونِ فِي المُعَالِمُ المُنْ الْخِلْفَاء الرَاشُونِينَ فِي المُعَالِمُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْلِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلِ

میں نے ان دونوں کو دوالگ الگ آ دمیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور آ کر نبی ملیٹی کواس کی اطلاع دی، نبی ملیٹی نے فر مایا واپس جاکران دونوں کو واپس کو اوراکٹھا ایک ہی آ دمی کے ہاتھ ان دونوں کوفروخت کر د (تا کہ دونوں کوایک دوسرے سے پچھ تو قرب اورانس رہے )

﴿١٠٤٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةً قَالَ رَآيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَوَضَّا فَعَسَلَ كَفَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا ثُمَّ اسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ وَأَخَذَ فَضُلَ طَهُورِهِ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ آخَبَنْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيُفَ كَانَ طُهُورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٧٥]

(۱۰۴۲) ابوجیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی ڈاٹٹٹو کو وضوکرتے ہوئے دیکھا، پہلے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوکر صاف کیا، پھر تمین مرتبہ کلی کی، تمین مرتبہ تاک میں پانی ڈالا، تمین مرتبہ چہرہ دھویا، تمین مرتبہ کہنچ سسیت ہاتھ دھوئے، سر کامسے کیا اور مختوں سسیت دونوں پاؤں دھوئے، اور وضوکا بچا ہوا پانی لے کر کھڑے کھڑے پی گئے اور فر مایا کہ میں تہمیں نبی علیٰ کا طریقۂ وضود کھانا جا ہتا تھا۔

( ١.٤٧) حَلَّكُنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّكُنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ حَدَّكُنَا آبُو الْآخُوَصِ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ عَبُدُ خَيْرٍ عَنُ عَلِيٍّ مِثْلَ حَدِيثِ آبِي حَيَّةَ إِلَّا أَنَّ عَبْدٌ خَيْرٍ قَالَ كَانَ إِذَا فَرَعَ مِنْ طُهُورِهِ آخَذَ بِكُفَّيْهِ مِنْ فَصْلِ طَهُورِهِ فَشَرِبَ [راحم: ٢٧٦]

(۱۰۴۷) گذشته صديث ال دوسرى سند سے بھى مروى ب البتداس كَ آخر بلى وضوكا پانى دونوں ہاتھوں سے لينے كاذكر ب ـ (۱۰۴۵) كذشته صديث الله عَنْ قَادَةً عَنْ جُرَى بُنِ كُلَيْبٍ (۱۰٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سُنِلَ سَعِيدٌ عَنْ الْأَعْضَبِ هَلْ يُضَحَّى بِهِ فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَادَةً عَنْ جُرَى بُنِ كُلَيْبٍ رَبُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى وَرُبُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِهِ أَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأَذُنِ قَالَ قَتَادَةً فَذَكُونَ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ الْعَضَبُ النَّصْفُ فَاكْفَرُ مِنْ فَلِكَ إِراحِهِ ١٣٣]

وَسَلَّمَ عَنُ التَّحَيُّم بِاللَّهَبِ وَعَنُ لُبُسِ الْقَسِّيِّ وَالْمَيَاثِرِ [راحع: ٢٢٢]

(۱۰۲۹) حفرت على نُكُاتُّذُ سے مردی ہے کہ نی طینیا نے مجھے مونے کی انگوٹی ،ریٹی لباس پہنے اور مرتْ زین پوٹ سے ثع فرمایا ہے۔ (۱۰۵۰) حَدَّثَنَا وَ کِیٹْع عَنْ اِسُوائِیلَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ انْبَانَا اِسُوائِیلُ عَنْ آبِی اِسْحَاقَ عَنْ آبِی حَیَّةَ الْوَادِعِیِّ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ آبِی حَیَّةَ قَالَ رَآیْتُ عَلِیًّا بَالَ فِی الرَّحْبَةِ وَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا فَعَسَلَ کَفَیْدِ فَلَانًا وَمَضْمَضَ منالاً المنان المنظمة من المنظمة المنظ

وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا فَعَلْ كَالَٰذِى رَأَيْتُمُونِى فَعَلْتُ فَأَرَدُتُ أَنْ أُرِيَكُمُوهُ [راحع: ٩٧١]

(۱۰۵۰) ابوجہ کہتے ہیں کہ ایک مرجہ میں نے حضرت علی ڈٹاٹھ کوسخن میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، پھرانہوں نے پانی منگوایا اور پہلے انہوں نے اپنی منگوایا اور پہلے انہوں نے اپنی ڈالا، تین مرجہ چرودھویا، اور پہلے انہوں نے اپنی ڈالا، تین مرجہ چرودھویا، تین مرجہ کہنوں سمیت دونوں پاؤں دھوئے، اور وضو کا بچا ہوا پانی لے کر تین مرجہ کہنوں سمیت دونوں پاؤں دھوئے، اور وضو کا بچا ہوا پانی لے کر کھڑے کھڑے کو تے ہوئے دیکھا ہے جسے تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں تنہیں نبی طائی کا طریقہ وضود کھانا جا ہتا تھا۔

( ١٠٥١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو صَالِحِ الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شِهَابُ بُنُ خِرَاشٍ حَدَّثِنِي الْحَجَّاجُ بُنُ دِينَارٍ عَنْ آبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ ضَرَبَ عَلْقَمَةُ بُنُ قَيْسٍ هَذَا الْمِنْبَرَ وَقَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ ضَرَبَ عَلْقَمَةُ بُنُ قَيْسٍ هَذَا الْمِنْبَرَ وَقَالَ خِطْبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَذَكْرَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذُكُرَ وَقَالَ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ كَانَ بَعْدَ كَنْهُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَهَ كَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ أَخُدَثُنَا بَعْدَهُمَا أَخُدَاثًا يَقْضِى اللَّهُ وَلَكُومَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُورٍ ثُمَّ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ أَخُدَثُنَا بَعْدَهُمَا أَخُدَاثًا يَقْضِى اللَّهُ فِيهَا إقالَ شعيب: إسناده قوى آ

(۱۰۵۱) حضرت علی ڈٹاٹٹڑ نے ایک دن برسرمنبر خطبہ دیتے ہوئے اللہ کی حمد وثناء بیان کی ،اور جواللہ کومنظور ہوا، وہ کہا، پھر فر مایا کہاں امت میں نبی ملیکا کے بعد سب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹڑ تھے ان کے بعد حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹڑ تھے، اس کے بعد ہم نے ایس چیزیں ایجاد کرلی ہیں جن میں اللہ جو چاہے گاسوکرے گا۔

(١٠٥٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شِهَابُ بُنُ خِرَاشٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بُنُ خَبَّابٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَبْدٍ خَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيّهَا آبُو بَكُرٍ ثُمَّ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا [راحع: ٣٣٨]

(۱۰۵۲) حفرت علی دلات نے فرمایا کہ اس امت میں نبی ملیا کے بعدسب سے بہترین مخص حضرت صدیق اکبر دلات متھ ان کے بعد حضرت عمر فاروق دلات متھ۔

(١٠٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَعْنَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَادِى عَنْ عَلِى وَالْمَسْعُودِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ ضَخْمَ الرَّأُسِ وَاللَّحْيَةِ شَفْنَ الْكُفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ صَخْمَ الْكُوادِيسِ مُشْرَبًا وَجُهُهُ حُمْرَةً طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ إِذَا مَشَى تَكَفَّا تَكَفُّواً كَانَّمَا يَتَقَلَّعُ مِنْ صَخْرٍ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى وَجُهُهُ حُمْرَةً طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ إِذَا مَشَى تَكَفَّا تَكَفُّواً كَانَّمَا يَتَقَلَّعُ مِنْ صَخْرٍ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى

وَ مُنْهُا اَمْرُنُ مِنْ الْمُعَالِيَةِ مِنْ الْمُعَالِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعِلَّ عَلَيْهِ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعِلِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيلِي الْمُعِلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيلِي الْمُعَلِّيلُونِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيلِ عَلَيْ عَلِيلِي الْمُعِلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي مِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ أَبُو النَّصْرِ الْمَسْرُبَةُ وَقَالَ كَاتَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ و قَالَ أَبُو قَطَنِ (لْمَسْرُبَةُ و قَالَ يَزيدُ الْمَسْرُبَةُ [راحع: ٤٤٤]

(۱۰۵۳) حفرت علی دانشن ہر مروی ہے کہ نبی علینا بہت زیادہ لیے تھے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے ،سرمبارک بڑا اور داڑھی گھنی تھی، ہتھیاں اور یا وُں بھرے ہوئے تھے، چہرہَ مبارک میں سرخی کی آمیزش تھی، سینے سے لے کرناف تک بالوں کی ایک لمبی سے دھاری تھی، ہڈیوں کے جوڑ بہت مضبوط تھے، چلتے وقت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، ایسامحسوں ہوتا تھا گویا کہ کسی گھاٹی ہے اتر رہے ہیں، میں نے ان سے پہلے یا ان کے بعد ان جیسا کوئی نہ دیکھا مُثَاثِیْتِرُک

( ١٠٥١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا آبُو صَالِح الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى حَدُّثُنَا شِهَابُ بُنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ دِينَادٍ عَنُ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتُ لَا وَاللَّهِ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى لَمُ أَكُنُ أَرَى أَنَّ آحَدًا وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتُ بَلَى فَقَالَ أَنُو بَنِكَ قَالَ آفَلا أَحَدُ بُكُو أَنَى لَمْ أَكُنُ أَرَى أَنَّ آحَدًا وَسُلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ آبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ أَفُلا أَخْبِرُكَ بِعَيْرِ النَّاسِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ آبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْنَ بَكُو قَالَ عُمْرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ آوادا مِن السَّاسِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَكُو فَقُالَ آبُو بَكُو وَصَلَّ بَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ آواد مِن بَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُو قُلْتُ بَلَى قَالَ عُمْرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ آواد مِن بَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ لَيْ اللَّهُ عَلَ عُمْرُ وَضَى اللَّهُ عَنْهُ آلَا عُمْرُ وَضَى اللَّهُ عَنْهُ آلِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ آلُو لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّهُ لَا عُلْ عُمْرُ وَضَى اللَّهُ عَنْهُ آلِو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

کیا میں تمہیں بینہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی علیلائے بعد سب سے افضل مختص کون ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ حضرت صدیق اکبر دلائلا ہیں، اور میں تمہیں بتاؤں کہ حضرت صدیق اکبر دلائلا کے بعد اس امت میں سب سے بہتریں مختص کون ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، انہوں نے فرمایا وہ حضرت عمر فاروق دلائلا ہیں۔

( ١٠٥٥) حَدَّتَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي سُرِيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّتَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَلْعِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَامَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكُرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ فَيْمِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاسْتُخْلِفَ آبُو بَكْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ وَسَارَ بِسِيرَتِهِ فَيْصَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ وَسَارَ بِسِيرَتِهِ فَيَ وَسَلَمَ وَاسْتُخْلِفَ عُمَو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ وَسَارَ بِسِيرَتِهِ مَا حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَمْ اسْتُخْلِفَ عُمَو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِمَا وَسَارَ بِسِيرَتِهِمَا حَتَّى قَبَصَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ إِمَالَ شَعِبَ إِسَاده حِسن [راحع: ٩ و ١٠]

(۱۰۵۵) ایک مرتبہ حضرت علی نگانٹیڈ منبر پر کھڑ ہے ہوئے ، انہوں نے ٹبی ملیٹا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی ملیٹا کا انتقال ہوا تو حضرت صدیق اکبر مٹانٹیڈ کوخلیفہ مقرر کردیا گیا ، وہ نبی ملیٹا کے طریقے اور ان کی سیرت پر چلتے ہوئے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں بھی اپنے یاس بلالیا ، پھر حضرت عمر فاروق مٹانٹیڈ خلیفہ مقرر ہوئے اور وہ ان دونوں حضرات کے

### هي مُنالِمُ المَّذِينُ بن يَسِيَّهُ مِنْ الْمِيسَةِ مِنْ أَلِي الْمُعَلِّينَ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ

طریقے اور سیرت پر چلتے ہوئے کام کرتے رہے، یہاں تک کداللہ تعالی نے انہیں بھی اپنے یاس بلالیا۔

(١٠٥١) حَدَثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُوَائِيلَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيّ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ كُنْتُ رِدْقَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِى سَخَوَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَقَالَ آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ مُشْرِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَقَالَ آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ رَجَعًا إِلَى حَدِيثِ وَكِيعٍ سُبْحَانَكَ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ رَجَعًا إِلَى حَدِيثِ وَكِيعٍ سُبْحَانَكَ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ صَحِكَ قُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ قَالَ كُنْتُ رِدُقًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَنْ اللَّهُ مَا يُصْعِدُكُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسَلَمَ فَفَعَلَ كَالَّذِى رَأَيْتِنِي فَعَلْتُ مُ اللَّهُ مَا يُصُولُ اللَّهِ مَا يُصْحِكُكَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدِى يَعْلَمُ اللَّهُ مَا يُعْفِرُ اللَّهُ مَا يُصْعِكُ فَالَ اللَّهُ مَا يُعْفِرُ اللَّهُ مَا يُعْفِرُ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُعْفِرُ اللَّهُ مَا يُعْفِرُ اللَّهُ مَا يُعْفِرُ اللَّهُ مَا يُعْفِرُ اللَّهُ مَا يُسْتَعِلَ كَالَ اللَّهُ مَا يُعْفِرُ اللَّهُ مَا يُعْمَلُ كَالَا اللَّهُ مَا يُعْفِرُ اللَّهُ مِي اللَّهُ مَا يُعْفِرُ اللَّهُ مَا يُعْفِرُ اللَّهُ مَا يُعْفِرُ اللَّهُ مَا يُعْفِرُ الللَّهُ مَا يُعْفِرُ اللَّهُ مَا يُعْفِرُ اللَّهُ مَا يُعْفِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمِى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُا الللَّهُ اللَّهُ مَا يُعْلَلُكُ اللَّهُ الْمَالَالُولُ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۰۵۲) علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹائٹو کا رویف تھا، جب انہوں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو 
د'بہم اللہ'' کہا، جب اس پر بیٹھ گئے تو بیدہ عاء پڑھی کہتمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو 
ہمارا تالج فرمان بنادیا، ہم تو اسے اپنے تالیخ نہیں کر سکتے تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر 
تمن مرتبہ'' الحمد للہ'' اور تین مرتبہ'' اللہ اکبر'' کہہ کرفر ما یا اے اللہ! آپ پاک ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی 
جان برظلم کیا کہل جمھے معاف فرماد ہے کے ، پھر مسکراد ہے۔

میں نے بوچھا کہ امیر المؤمنین! اس موقع پر سکرانے کی کیا جہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے بی علیظ کو بھی اس طرح کرتے ہوئے و یکھا تھا اور نبی علیظ بھی مسکرائے تصاور میں نے بھی ان سے اس کی وجہ بوچھی تھی تو آپ سکا تی اور مایا تھا کہ جب بندہ ہے کہ بروردگار! مجھے معاف فرما دے تو پروردگار کوخوشی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے میر سکتا۔

(۱.۵۷) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلِمَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اشْتَكَيْتُ فَاتَانِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ٱقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِى قَدْ حَضَرَ فَآرِحْنِى وَإِنْ كَانَ مُتَأْخِرًا فَاشْفِنِى أَوْ عَافِنِى وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِّرْنِى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَآعَدْتُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اشْفِهِ أَوْ عَافِهِ قَالَ فَمَا اشْتَكَيْتُ وَجَعِي ذَاكَ بَعْدُ [راجع: ٦٣٧]

(۱۰۵۷) حضرت علی نگانٹئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کا میرے پاس سے گذر ہوا، میں اس وقت بیار تھا اور بیدو عاء کرر ہا تھا کہ اے اللہ! اگر میری موت کا وقت قریب آگیا ہے تو جھے اس بیاری سے راحت عطاء فر ما اور جھے اپنے پاس بلا لے، اگر اس میں دیر ہوتو شفاء عطافر ما دے اور اگر بیکوئی آز مائش ہوتو جھے صبر عطاء فر ما، نبی علیہ انے فرمایا تم کیا کہدرہے ہو؟ میں نے اپنی بات و ہرا دی، نبی علیہ ان محمد پر ہاتھ بھیر کر دعافر مائی اے اللہ! اسے عافیت اور شفاء عطاء فر ما، حضرت علی منافظ کہتے ہیں

### کی مناہ اور بین بر بید مترم کی در ۱۹۸ کی در ۱۹۸ کی کی مناہ انٹرین الخلفاء الراشدین کی کھی مناہ انٹرین کی کھی ا کہ اس کے بعد مجھے وہ تکلیف بھی نہیں ہوئی۔

( ١.٥٨) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ آهْلَهُ فِي الْعَشْرِ [راجع: ٣٦٢]

(۱۰۵۸) حضرت علی خاتف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مان تی تا خری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو بھی رات حا گئے کے لئے اٹھایا کرتے تھے۔

( ١٠٥٨) حَدَّثَنَا عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُو بِنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ سَلُعٍ عَنُ عَبُدِ حَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فَبَضَ اللَّهُ نَيِّةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَيْرٍ مَا فَيْضَ عَلَيْهِ نَبِيًّ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّةٍ نَبِيِّهِ وَعُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَذَلِكَ [قال شعب: إسناده حسن] [راجع: ١٠٥٥]

(۱۰۵۹) ایک مرتبہ حضرت علی دلائٹوز نے نبی ملیٹا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ بہترین طریقے سے نبیا کا انتقال ہوا ہے، ان کے بعد حضرت صدیق اکبر ڈلائٹوز کوخلیفہ مقرر کر دیا گیا، وہ نبی ملیٹا کے طریقے اور ان کی سیرت پر چلتے ہوئے کام کرتے رہے، پھر حضرت عمر فاروق دلائٹوز خلیفہ مقرر ہوئے اور وہ ان دونوں حضرات کے طریقے اور سیرت پر چلتے ہوئے کام کرتے رہے۔

( ١٠٦٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ يَحْيَى رَحْمَونِهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُجَاشِعِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُّ وَلَوْ شِنْتُ أَنْ أُسَمِّىَ الثَّالِتَ لَسَمَّيْتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِأَبِى إِسْحَاقَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّكَ تَقُولُ ٱفْضَلُ فِى الشَّرِّ فَقَالَ آخَرُورِیٌّ [راحع: ٨٣٣]

(۱۳۹۰) عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹائٹو کو (دوران خطبہ یہ) کہتے ہوئے سنا کہ اس امت میں نبی ملیکا کے بعد سب سے بہترین مخض حضرت صد لمیں اکبر ڈٹائٹو اور حضرت عمر فاروق ڈٹائٹو ہیں اورا گرمیں چاہوں تو تیسرے آ دی کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔

( ١٠.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُوَائِيلَ وَعَلِيِّى بُنِ صَالِحٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ شُويُحٍ بُنِ النَّعُمَانِ عَنْ عَلِيِّى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ وَلَا نُضَحِّى بِشَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ [راجع: ٩٠٦]

(۱۰ ۲۱) حضرت علی دلائن ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله طاقی کے ہمیں تھم دیا ہے کہ قربانی کے جانور کی آ بھواور کان اچھی طرح دیکھ لیں اورا پسے جانور کی قربانی ہے منع فرمایا ہے جس کا کان آ گے یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو، یا اس میں سوراخ ہویا وہ پھٹ

(١٠٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشِ عَنْ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَهِدَ إِلَى النَّبَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ [راحع: ٦٤٢]

(۱۰۲۲) حضرت علی و النظافر ماتے ہیں کہ نبی علیظانے مجھ سے بیہ بات ذکر فر مائی تھی کہتم سے بغض کوئی منافق ہی کرسکتا ہے اور تم سے محبت کوئی مؤمن ہی کرسکتا ہے۔

(١٠.٦٧) حَدَّثَنَا وَكِعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ عَنْ حَنَشِ الْكِنَانِيِّ أَنَّ قَوْمًا بِالْيَمَنِ حَفَرُوا زُبُيَةً لِلْسَدِ فَوَقَعَ فِيهَا وَجُلْ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ ثُمَّ تَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ حَتَّى كَانُوا فِيهَا أَرْبَعَةً فَتَنَازَعَ فِي ذَلِكَ حَتَّى أَخَذَ السِّلَاحَ بَعُضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَفْتُلُونَ مِانَتَيْنِ فِي أَرْبَعَةً وَلِكَ حَتَّى أَخَذَ السِّلَاحَ بَعُضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَفْتُلُونَ مِانَتَيْنِ فِي أَرْبَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيْ وَلِكَ أَنْ اللَّيَةِ وَلِلنَّالِثِ نِصُفُ اللَّيَةِ وَلِلنَّالِثِ نِصُفُ اللَّيَةِ وَلِلرَّابِعِ اللَّهَ فَلَمْ يَرُضُوا بِقَضَاءٍ إِنْ رَضِيتَهُوهُ لِلْأَوَّلِ رُبُعُ اللَّيَةِ وَلِلنَّالِي ثَلُقُ اللَّيَةِ وَلِلنَّالِثِ نِصُفُ اللَّيَةِ وَلِلرَّابِعِ اللَّيَةُ فَلَمْ يَرُضُوا بِقَضَاءٍ فَا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَاقُضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالَ فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَاقُضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالَ فَأَخُورَ النَّيَةِ وَلِلنَّالِي وَالْقَوْمِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ سَاقُضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالَ فَأَخُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَاقُضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالَ فَأَخُورُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ سَاقُضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالَ فَأَخُورُهُ إِلْمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَاقُضِى بَيْنَكُمْ فِي اللَّهُ عَنْهُ فَا عَنْهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَاقُومِى اللَّهُ عَنْهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَوْلَ الْمَاءِ فَالْ مَالِيَهُ وَلِلْكُولِ وَالْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَقَالُ سَالِقُولُ اللَّهُ الْمُسَاعِقُ الْقَالُ سَالَتُهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيْلُ الْمُقَالُ سَالَتُهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

(۱۰ ۲۳) عنش کنانی بیستی فرماتے ہیں کہ یمن میں ایک قوم نے شیر کوشکار کرنے کے لئے ایک گڑھا کھود کراہے ڈھانپ رکھا تھا، شیر اس میں گر پڑاا چا تک ایک آ دمی بھی اس گڑھے میں گر پڑا، اس کے پیچھے دوسرا، تیسراحتی کہ چار آ دمی گر پڑے، (اس گڑھے میں موجود شیر نے ان سب کوزخی کردیا، بیدد کھے کرایک آ دمی نے جلدی ہے نیزہ پکڑااور شیر کوَدے مارا چنانچے شیر ہلاک ہوگیا اوروہ چاروں آ دمی بھی اینے اپنے زخموں کی تاب ندلاتے ہوئے دنیا سے چل ہے۔)

مقتولین کے اولیاء اسلحہ نکال کر جنگ کے لئے ایک دوسرے کے آ منے سامنے آگئے، اتنی دیر میں حضرت علی دائنوا آپنچے
اور کہنے لگے کہ کیا تم چار آ دمیوں کے بدلے دوسوآ دمیوں کو آل کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، اگرتم اس پر راضی ہو گئے توسمجھو کہ فیصلہ ہوگیا، فیصلہ ہہ ہے کہ جو مخص پہلے گر کر گڑھے میں شیر کے ہاتھوں زخمی ہوا، اس کے ورثا ء کو چوتھائی دیت دے دو، ان لوگوں نے یہ فیصلہ دیت دے دو، ان لوگوں نے یہ فیصلہ سلیم کرنے ہے انکار کر دیا (کیونکہ ان کی سمجھ میں بی نہیں آ یا)

چنانچہوہ نبی علینیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی علینیا نے فر مایا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ، اتن دیر میں ایک آ دمی کہنے لگایار سول اللہ! حضرت علی ڈلٹٹنڈ نے ہمارے درمیان یہ فیصلہ فر مایا تھا ، نبی علینیا نے اس کونا فذکر دیا۔

( ١٠٦٤) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِأَبِي الْهَيَّاجِ ٱبْعَثِكَ عَلَى مَا بَعَثَنِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَيْتَهُ وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ [راجع: ٢١٧]

### هي مُنايَّا مَيْنَ شِيرِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِ

(۱۰۲۳) حضرت علی نظافیز کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے رفیق''ابوالھیاج'' کو نخاطب کر کے فر مایا میں تہمیں اس کام کے لئے بھیج رہا ہوں' جس کام کے لئے نبی علیظانے مجھے بھیجا تھا ، انہوں نے مجھے ہر قبر کو برابر کرنے اور ہربت کومٹاڈ النے کا حکم دیا تھا۔

( ١٠٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ [راحع: ٢٢]

(۱۰۲۵) حضرت علی مخافظ سے مردی ہے کہ جناب رسول اللّہ طَافِیْز کے ارشا دفر مایا اللّٰہ کی نا فر مانی میں کسی انسان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔

( ١٠٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُرَى بُنَ كُلَيْبِ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَضَبِ الْأَذُنِ وَالْقَرْنِ قَالَ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ مَا الْعَضَبُ فَقَالَ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ [راحع: ٣٣]

(۱۰۲۱) حضرت علی ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظا نے سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔

(١٠٦٧) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعُدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْفَدِ فَآتَانًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَلَلَهُ عَنْهُ عَلَى كَنَا مَعْ جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْفَدِ فَآتَانًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَالنَّارِ إِلَّا قَدُ كُتِبَتُ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً فَقَالَ الْقَوْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آفَلَا نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنُ وَالنَّارِ إِلَّا قَدْ كُتِبَتُ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً فَقَالَ الْقَوْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آفَلَا نَمُكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنُ كَانَ مِنْ آهُلِ الشَّقُوةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى الشَّقُوةِ فَقَالَ رَسُولُ كَانَ مِنْ آهُلِ الشَّقُوةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى الشَقُوةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرَّ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الشَّقُوةِ فَقَالَ الشَّقُوةِ فَقَالَ رَسُولُ الشَّقُوةِ فَقَالَ رَسُولُ الشَّقُوةِ فَقَالَ الشَّقُوةِ فَقَالَ الشَّقُوةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الشَّقُوةِ فَإِنَّهُ يُسَرُّ لِعَمَلِ الشَّقُوةِ ثُمَ مَلَ الشَّقُوةِ وَلَهُ فَاللَهُ مَلْ الشَّقُوةِ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ اعْمَلُوا السَّعَادَةِ ثُمَّ قُولُهِ فَسَنيسَهُ وَاللَّهُ مَنْ الْمُعْمَى وَاتَقَى إِلَى قُولِهِ فَسَنيسَهُ لَلْهُ مَلْ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَنْ الْعُلُولُ اللَّهُ مَنْ آعُلُمَ مَنْ آعُطَى وَاتَقَى إِلَى قُولُهِ فَسَنيسَرُهُ لَلْهُ لَا مُنْ آعُطَى وَاتَقَى إِلَى قُولُهِ فَسَنيسَهُ لَلْهُ السَّعَادَةِ فَلِهُ السَّعَادَةِ فَيَالِهُ السَّعَادَةِ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَلْهُ اللَّهُ مَنْ آعُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۰ ۲۷) حضرت علی دانشہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم لوگ کی جنازے کے ساتھ بقیع میں سے کہ نی علیا تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے، ہم بھی ان کے گرد بیٹھ گئے، آپ تالین کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ علین از مین کو کریدر ہے سے ، تصوری در بعد سرا تھا کر فر مایا تم میں سے ہر محض کا ٹھکا نہ '' خواہ جنت ہویا جہنم'' اللہ کے علم میں موجود اور شعین ہے، اور بیکھا جا چکا ہے کہ وہ شتی ہے یا سعید؟ صحابہ کرام ہی تھی نے پوچھایا رسول اللہ! پھر ہم اپنی کتاب پر بھروسہ کر کے عمل کوچھوڑ نہ دیں؟ کیونکہ جو اہل سعادت میں سے ہوگا وہ سعادت حاصل کر لے گا اور جو اہل شقاوت میں سے ہوگا وہ شقاوت پالے گا، نبی علیا اس نے فر مایا عمل کرتے رہو کیونکہ ہر ایک کے لئے وہ ی اعمال آسان کیے جا کیں گے جن کے لئے اسے بیدا کیا گیا ہوگا، پھر

### منالا المرابي منوا المرابيد المرابيد المرابيد المرابيد منوا المرابيد ا

آ پۂ گائی آن کی ہے آیت تلاوت فرمائی کہ جس مخص نے دیا ،تقوی اختیار کیا اور انچھی بات کی تصدیق کی .....اسباب پیدا کردیں گے۔

( ١٠٦٨) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَلَكَرَ مَعْنَاهُ إِرَاحِدِ: ٦٢١]

(۱۰۲۸) گذشته حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١.٦٩) حَلَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّثَنَا آبُو كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ النَّوْدِيِّ عَنْ جَابِرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يُوْمَ عَاشُورَاءَ وَيَأْمُرُ بِهِ [قال شعب: حسن لغيره، احرجه البزار: ٢٠٠]

(۱۰۲۹) حضرت علی نگانٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلاثین المؤد بھی یومِ عاشوراء کاروز ہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کا تر نیبی عظم دیتے تھے۔

( ١.٧٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَاهُ حَلَفُ بُنُ هِشَامُ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَلِي عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى عَيْنَيْهِ كُلَّفَ يَوْمَ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَيْنَ عَرْمَ النَّهِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدًا بَيْنَ طَرَقَىٰ شَعِيرَةٍ [راحع: ٦٨ ٥]

(۱۰۷۰) حضرت علی دلائٹوز سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو محف جھوٹا خواب بیان کرتا ہے،اسے قیامت کے دن بھو کے دانے میں گرہ لگانے کا مکلف بنایا جائے گا (حکم دیا جائے گا)

(۱۰۷۱) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَحْرٍ عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ الْبَصْرِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشٍ عَنُ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَيْدِ الرَّحْمَٰ السَّلَمِي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلُ وَمَا لَمَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مُنْدُ الْوَصُوءُ [راحع: ٢٦ مَ ] رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ عِنْدِى فَآمَوْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِنْهُ الْوُصُوءُ [راحع: ٢٠ ١] رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ عِنْدِى فَآمَوْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِنْهُ الْوُصُوءُ [راحع: ٢٠ ١] رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ عِنْدِى فَآمَوْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِنْهُ الْوُصُوءُ [راحع: ٢٠ ١] مَعْرَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْ الْمُعْفَى وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِي عَلَيْهُ لَهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَى الْمُعْلِمُ وَمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

(١٠٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاقِ الْوُصُوءُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسُلِيمُ [راحع: ١٠٠٦]

(۱۰۷۲) حفرت علی دلافی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا ارشاد فر مایا نماز کی سنجی طہارت ہے، نماز میں حلال چیز وں کوحرام کرنے والی چیز تکمبیر تحریمہ ہے اور انہیں حلال کرنے والی چیز سلام چھیرنا ہے۔

( ۱۰۷۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفُيَانَ وَشُعْبَةَ عَنُ مَنْصُودٍ عَنُ هِلَالٍ عَنُ وَهُبِ بُنِ الْآجُدَعِ عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا بَعُدُّ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُوتَفِعةٌ [راحع: ٢٦] ( ١٠٧٣) حفرت على المَّافِئَ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللَّهُ تَافِیُوْ اَنْ عَمر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھوہاں! اگرسور ج صاف شھراد کھائی و سے رہا ہوتو جا مُزہے۔

(۱۰۷۳) حضرت علی مطافظت مروی ہے کہ جب خواجہ ابوطالب کی وفات ہوگئ تو میں نبی نالیکی کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ آپ کا بوڑھا چچامر گیا ہے، نبی نالیکی نے فر مایا جا کرانہیں کسی گڑھے میں چھپا دو،اور میرے پاس آنے ہے پہلے کوئی دوسرا کام نہ کرنا، چنا نچہ جب میں انہیں کسی گڑھے میں اتار کر نبی نالیکی کے پاس واپس آیا تو مجھے ہے فر مایا کہ جا کر طنسل کرو،اور میرے پاس آنے ہے پہلے کوئی دوسرا کام نہ کرنا، چنا نچہ میں طنسل کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو نبی نالیکی نے مجھے اتنی دعا میں دیں کہ مجھے ان کے بد لے مرخ یا سیاہ اونٹ ملنے پراتی خوشی نہ ہوتی ،راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی خالفت نے جب بھی کسی سے کوشل دیا تو خور بھی شسل کر لیا۔

( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوّاْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [قال شعيب: صحيح لغيره]

(۱۰۷۵) حضرت علی رفائق سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طالق کے ارشاوفر مایا جو مخص جان ہو جھ کرمیری طرف کسی جھوٹی بات کی نبیت کرے اسے جہنم میں اپنا ٹھکا نہ تیار کرلینا چاہے۔

( ١٠٧٦) قَالَ حَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ

### هي مناه اتران فيل يديد مترم المراسلة ال

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ قَالَ سُفْيَانُ فَمَا أَذُرِى بِمَكَّةَ يَعْنِي أَوْ بِغَيْرِهَا [صححه ابن حزيمة: (١٢٨٧) قال شعب: إسناده صحح]

(۱۰۷۲) حضرت علی ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکا اللّٰج کے فر مایا عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو ہاں! اگرسورج صاف سخراد کھائی دے رہا ہوتو جائز ہے۔

(١٠٧٧) حَدَّثَنَاه وَكِيعٌ حَدَّثَنَاهُ مِسْعَوٌ عَنْ آبِي عَوْنِ عَنْ آبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ آهُدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً آوُ ثَوْبَ حَرِيرٍ قَالَ فَآعُطانِيهِ وَقَالَ شَقِّقُهُ خُمُوًّا بَيْنَ النِّسُوَةِ [صححه مسلم (٢٠٧١)] [انظر: ١٧١]

(۷۷۷) حفرت علی ڈائٹٹو سے مروی ہے کہ دومۃ الجندل'' جوشام اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ ہے'' کے بادشاہ'' اکیڈر'' بنے نبی علیقیا کی خدمت میں ایک رئیشی جوڑ ابطور صدید کے بھیجا، نبی علیقیانے وہ جمصے عطاء کرکے فر مایا کہ اس کے دو پٹے بنا کر عورتوں میں تقسیم کردو۔

( ١٠٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ سَبُعِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَتُخْضَبَنَّ هَذِهِ مِنْ هَذَا فَمَا يَنْتَظِرُ بِي الْآشُقَى قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبِرْنَا بِهِ نَبِيرُ عِتْرَتَهُ قَالَ إِذًا تَعْنُونَ بِي غَيْرَ قَاتِلِي قَالُوا فَاسْتَخْلِفُ عَلَيْنَا قَالَ لَا وَلَكِنْ أَتُوكُكُمْ إِلَى مَا تَرَكَّكُمُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا أَتَيْتَهُ وَقَالَ وَكِينٌ مَرَّةً إِذَا لَقِيتَهُ قَالَ اللّهُمَّ تَرَكُتنِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا أَتَيْتَهُ وَقَالَ وَكِينٌ مَرَّةً إِذَا لَقِيتَهُ قَالَ اللّهُمَّ تَرَكُتنِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا أَتَيْتَهُ وَقَالَ وَكِينٌ مُرَّةً إِذَا لَقِيتَهُ قَالُ اللّهُمَّ تَرَكُتنِي مَا لَكُ مُن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا أَتَيْتَهُ وَقَالَ وَكِينٌ مُرَاقً إِذَا لَيْعَتُهُمْ وَإِنْ شِينَتَ آفُسُدُتُهُمْ إِنْ شِنْتَ آصُلُحَتَهُمْ وَإِنْ شِنْتَ آفُسَدُتُهُمْ إِنَالَ شعيب: حسن لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا بَدَا لَكَ ثُمَ قَبُصَتَنِي إِلَيْكَ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَإِنْ شِئْتَ آصُلُحْتَهُمْ وَإِنْ شِئْتَ آفُسَدُتُهُمْ إِنْ شَنْتَ آفُلُوا فَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۰۷۸) عبداللہ بن سمجھ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی ڈٹاٹٹ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نیہ داڑھی اس سر کے خون سے رنگین ہوکرر ہے گا، وہ شق '' جو مجھے قتل کر ہے گا' نجانے کس چیز کا انتظار کرر ہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین! ہمیں و اس کانام پیۃ بتا ہے، ہم اس کی نسل تک مٹادیں گے، فرمایا بخد ااس طرح تو تم میرے قاتل کے علاوہ کسی اور کوقتل کر دوگے، لوگوں نے عرض کیا کہ پھر ہم پر اپنا نائب ہی مقرر کرد ہیجے، فرمایا نہیں، ہیں تنہیں اس کیفیت پر چھوڈ کر جاؤں گا جس پر نبی علیلہ نے چھوڑ اتھا۔

لوگوں نے عرض کیا کہ پھر آپ جب اپنے رب سے ملیں گے تو اے کیا جواب دیں گے (کہ آپ نے کے خلیفہ مقرر کیا؟) فر مایا میں عرض کروں گا کہ اے اللہ! جب تک آپ کی مشیت ہوئی، آپ نے جھے ان میں چھوڑے رکھا، پھر آپ نے مجھے اپنے پاس بلالیا جب بھی آپ ان میں موجود تھے، اب اگر آپ چاہیں تو ان میں اصلاح رکھیں اور اگر آپ چاہیں تو ان میں پھوٹ ڈال دیں۔

الله المرابية مرفي المستدا المناه المرابية مرفي المستدا المناه المراشدين الم

(۱۰۷۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانَ ۽ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَا جُلُوسًا
عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَانَهُ عَمَّارٌ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ انْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيَّبِ [راحع: ۲۷۹]
عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَانَهُ عَمَّارٌ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ انْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيِّبِ [راحع: ۲۷۹]
(۱۰۷۹) حفرت على اللَّهُ عَلَيْهِ عَرِيل مَن عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَت عَلَى مِن عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الْعَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ وَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ وَمِن مَنَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَعَ عَلَيْهُ عَلَيْنَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْكُوا عَلَى مُعْتَى الْعَلَالِقِي عَلَيْكُوا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

( ١٠٨٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ عَمْرٍ وَ بُنِ مُرَّةً عَنْ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعْتَرِى عَنْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَطُنُّوا بِهِ الَّذِى هُوَ آهُمَا وَالَّذِى هُوَ آتُقَى [راحع: ٩٨٥]

(۱۰۸۰) حضرت علی ڈٹائٹیڈ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی علیہ کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ مگان کروجوراہ راست پر ہو، جواس کے مناسب ہواور جو تقویٰ پر جنی ہو۔

( ١٠٨١ ) حَلَّاتُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّاتَنَا عُثْمَانُ حَلَّاتَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِ فِي عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ [راحع: ٩٨٥]

(۱۰۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠٨٢ ) حَلَّتُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنُ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آلَهُ قَالَ إِذَا حُلَّثُتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ فَطُنُّوا بِهِ الَّذِى هُوَ آهْدَى وَالَّذِى هُوَ أَنْقَى وَالَّذِى هُوَ آهْيَا [راحع: ١٩٨٥]

(۱۰۸۲) حضرت علی نگانٹونٹر ماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی علینی کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ گمان کروجوراہ راست برہو، جواس کے مناسب ہواور جوتقوی برجنی ہو۔

(۱۰۸۳) حفرت حاطب بن الى بلتعه تلافئ كے خط سے متعلق أيروايت مختلف رواة سے مروى ہے جواس جگه كا نام بهي روضة خاخ بتاتے ہيں ، بعض صرف خاخ بتاتے ہيں اور بعض ' روضة كذاوكذا' كہتے ہيں ۔

( ١٠٨٤ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثْنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ عُمَيْرٍ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا

### مُنالًا المَان مِن المِيدِ مترم وم المراك المان المنال الم

كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى رَجُلٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فَآجِدُ فِي نَفْسِى مِنْهُ إِلَّا صَاحِبَ الْحَمْرِ فَلَوْ مَاتَ وَذَيْتُهُ وَزَادَ سُفْيَانُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ [راجع: ٢٠١٤]

(۱۰۸۴) حفرت علی نظافیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر بھی میں نے کوئی شری سزانا فذکی ہو،اس کے متعلق مجھے اپنے دل میں کوئی کھٹک محسوں نہیں ہوتی ،سوائے شرائی کے، کہ اگر اس کی سزااس کوڑے جاری کرنے کے بعد کوئی شخص مرجائے تو میں اس کی دیت ادا کرتا ہوں، کیونکہ نبی علیٰ فائے نے اس کی کوئی حدمقرر نہیں فرمائی ( کہ جالیس کوڑے مارے جا کیں یا اس)

( ١٠٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفَيَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَفْفِرُ لِلْبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ تَسْتَفْفِرُ لِلْبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ ٱليِّسَ قَدُ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُو مُشْرِكٌ قَالَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَزَلَتُ مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِلْهِهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ [راحة: ٧٧١]

(۱۰۸۵) حفرت علی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے ایک آ دی کواپے مشرک والدین کے لئے دعا عِمغفرت کرتے ہوئے ساتو میں نے کہا کہ کیا تم اپنے مشرک والدین کے لئے دعا عِمغفرت کررہے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا حضرت ابراہیم علیظا اپنے مشرک باپ کے لئے دعا عمغفرت نہیں کرتے تھے؟ میں نے یہ بات نبی علیظا سے ذکر کی تو اس پر بیر آیت نازل ہوئی کہ پیغبراور اہل ایمان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لئے دعا عمغفرت کریں۔

(١٠٨٢) حَلَّانَا وَكِيعٌ حَلَّانَا الْأَعْمَشُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْفَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَفَلَةً قَالَ اللهَ عَلَيْهِ وَسِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَأَنُ أَخِرَ مِنُ السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَأَنُ أَخِرَ مِنُ السَّمَاءُ الْحَبُ إِلَى مِنْ أَنُ الْحُدِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَلَّاتُكُمُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَدُبَ خَدْعَةً سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ يَنْحُرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ آسُفَاهُ الْأَخْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ قُولٍ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ يَقُرْنُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ لَا يَجُاوِزُ اللّهُ مَنَاجِرَهُمْ فَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ يَوْمَ الْهُورَانَ لَا يَجُولُ السَّهُمْ مِنْ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَافَتُلُهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْوَلِ لَمَنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْهَيَامَةِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَإِذَا لَقِيتَهُمُ فَافُتُلُهُمْ فَإِنَّ فَيْعَلُهُمْ أَبُولُ لَعَلَيْهُ أَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلَّ يَوْمَ الْهِيَامَةِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَافُتُلُهُمْ فَإِنَّ فَيْعَلُهُمْ أَوْنَ مِنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْهِيَامَةِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَإِذَا لَقِيتَهُمُ فَافُتُلُهُمْ أَوْنَ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ يَوْمَ الْهُومَ الْوَيَامَةِ وَالْعَمْ الْوَيَامَةِ وَالْعَامِةُ وَلَا عَبْدُ اللّهُ مَنْ الْقَيْعَةُ وَلَا عَبْدُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا وَالْعَلَامُ اللّهُ الْوَلِي عَلْهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْعَمْ وَلَوْمَ الْوَلَاعِيْمَ وَلَا عَلْمُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ الْفَيَامَةِ وَالْعَمْ وَلَا عَلْمُ اللْعَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْفَيَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْقِيَامُ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

(۱۰۸۲) سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹاٹھڑنے ایک مرتبہ فرمایا جب میں تم سے نبی علیہ کے حوالے سے کوئی صدیث بیان کروں تو میرے نزدیک آسان سے گر جانا ان کی طرف جھوٹی نسبت کرنے سے زیادہ پیندیدہ ہے، اور جب کسی اور کے حوالے سے کوئی بات کروں تو میں جنگجوآ دمی ہوں اور جنگ تو نام بی تذبیر اور چال کا ہے۔

### المستدالية المراضل أيسيد مترام المحاصل المستدالية المستدالية المستدالية المستدالية المراضدين المحاصل المستدالية المراض المحاصل المحاصل

میں نے نبی طلیقا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ قیامت کے قریب ایسی اقوام نکلیں گی جن کی عمر تھوڑی ہوگی اور عقل کے اعتبار سے وہ بیوقو ف ہوں گے، نبی طلیقا کی باتیں کریں گے، کیکن ایمان ان کے گلے سے آ گےنہیں جائے گا،تم انہیں جہاں بھی یا ڈقل کر دو، کیونکہ ان کافل کرنا قیامت کے دن باعث ثواب ہوگا۔

( ١.٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ عَنُ إِسْرَائِيلَ عَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنُ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ عَلِى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُكْرَكُمُ ٱنْكُمْ تُكَذِّبُونَ قَالَ تَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا [راحع: ٧٧٧]

(١٠٨٥) حفرت على الفي المستخطروى بركم بي عليها في ارشاد فرمايا قرآن كريم مين بيرجوفر مايا كياب كرتم في اپنا حصديد بناركها كريم مين بيرجوفر مايا كياب كرتم في ابن موتى ب-

( ١٠٨٨) حَدَّثَنَا عَبُداللَّهِ حَدَّثَنِى إِسُحَاقُ بُنُ إِسُمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفَيانُ عَنُ عَبُدِاللَّهُ عَنُ آبِي عَبُدِالرَّحْمَنِ عَنُ عَبُدِاللَّهُ عَنُهُ قَالَ أَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع ١٥٨٥] عَنْ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع ١٥٨٨] عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُرَاهُ رَفَعَهُ جُوثَ جُولَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

( ١.٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِءُ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِي الرُّوْيَةِ مُتَعَمِّمَدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [راحع: ٣٦٨]

(١٠٨٩) حَدَّنَنَا عَقَانُ حَدَّنَنَا آبُو عَوَانَةَ حَدَّنَنَا حُصَيْنٌ حَدَّنَنِى سَعُدُ بُنُ عُبَيْدَةَ عَنُ آبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنُ المِدِي وَكُلُنَا مُصَيْنٌ حَدَّنَنَى سَعُدُ بُنُ عُبَيْدَةَ عَنُ آبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنُ عَنُ عَنُ عَلَى وَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزَّبَيْرَ وَآبَا مَرُقَدٍ وَكُلُنَا فَارِسٌ فَقَالَ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزَّبَيْرَ وَآبَا مَرُقَدٍ وَكُلُنَا فَارِسٌ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزَّبَيْرَ وَآبَا مَرُقَدٍ وَكُلُنَا فَارِسٌ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزَّبَيْرَ وَآبَا مَرُقَدٍ وَكُلُنَا فَارِسٌ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزَّبَيْرَ وَآبَا مَرُقَدٍ وَكُلُنَا فَارِسٌ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزَّبَيْرَ وَآبَا مَرُقَدٍ وَكُلُنَا فَارِسٌ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزَّبَيْرَ وَآبَا مَرُقَدٍ وَكُلُنَا فَارِسٌ فَقَالَ الْعُولِةِ وَاللَّهُ عَنْهُ الْمُولِةِ وَالْعَالَ اللَّهِ عَوَانَةَ فَإِنَّ فِيهَا الْمُرَآةُ مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بُنِ آبِي بَلْتُعَةَ إِلَى الْمُسْرَكِينَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بُلُولِةٍ [راحم: ٢٧٨]

(۱۰۹۰) حضرت حاطب بن الى بلتعه ولأنفؤ كے خط والى روايت اس دوسرى سند سے بھى مروى ہے۔

(١.٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْتَحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَٱنْتُمْ تَقُرَنُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتُوارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ [راحع: ٥٩٥]

(۱۰۹۱) حضرت علی دانشؤ سے مروی ہے کہ نبی علیم ان میں ایٹھ نے میں فیصلہ فرمایا ہے کہ میت کے قرض کی ادائیگی اجراء ونفاذ وصیت سے پہلے ہو

### هي مُنالِم احْدِينَ بن بيدِ مترَّم الله المالية مترَّم الله المالية من المالية المراسدين الله المالية المراسدين الله المالية المراسدين الله المالية المراسدين الله المالية المراسدين المرا

گی ، جبکہ قرآن میں وصیت کا ذکر قرض ہے پہلے ہے اور یہ کہ اخیا فی بھائی تو دارث ہوں گے لیکن علاقی بھائی وارث نہ ہوں گے۔ فاندہ: ماں شریک بھائی کو اخیافی اور باپ شریک کوعلاقی کہتے ہیں۔

(۱.۹۲) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو خَيْفَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حُدَّثُتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ آهْيَا وَالَّذِي هُوَ آهْدَى وَالَّذِي هُوَ أَتْقَى [راحع: ١٩٨٥]

(۱۰۹۲) حضرت علی طالتی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی ملیکیا کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ مگان کرو جوراہ راست معہو، جواس کے مناسب ہواور جوتقوی پر جن ہو۔

( ١.٩٣) حَدَّثَنَا وَ يَكُفِعُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ نَاجِيَةَ بُنِ كَعُبٍ عَنُ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الطَّالَّ قَدْ مَاتَ فَقَالَ انْطَلِقُ فَوَارِهِ وَلَا تُحُدِثُ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِى قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَوَارَيْتُهُ فَآمَرَنِى فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ دَعَا لِى بِدَعَوَاتٍ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِهِنَّ مَا عَرُضَ مِنُ شَيْءٍ [راحد: ٢٥٩]

(۱۰۹۳) حضرت علی نگائٹؤ فرماتے ہیں کہ جب خواجہ ابوطالب کا انتقال ہو گیا تو میں نے نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ آ پ کا بوڑھا اور گمراہ چپامر گیا ہے، نبی علیہ انتقال ہو گیا تو میں چھپاد و، اور میرے پاس آنے سے پہلے کسی سے کوئی بات نہ کرنا، چنانچہ میں گیا اور اسے ایک گڑھے میں چھپادیا، نبی علیہ ان نے اس کے بعد مجھے شسل کرنے کا حکم دیا اور مجھے آئی دعا کیں دیں کہ ان کے مقابلے میں کسی وسیع وعریض چزکی میری نگا ہوں میں کوئی حیثیت نہیں۔

( ١.٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكْمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَنَازَةِ فَقُمْنَا ثُمَّ جَلَسَ فَجَلَسْنَا [راجع: ٦٢٣]

(۱۰۹۴) حفزت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُٹاٹیٹی پہلے جناز ہ دیکھ کر کھڑے ہوجاتے تھے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے تھے، بھر بعد میں آپٹر کاٹیٹیٹر ہیٹھے رہنے لگے تو ہم بھی ہیٹھنے لگے۔

( ١٠٩٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِ ثَّى حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةً لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٢٢٢]

(۱۰۹۵) حضرت علی ڈلٹیؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کا لیّنٹی ارشا دفر مایا اللّٰہ کی نا فر مانی میں کسی انسان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔

( ١٠٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا

### مُنالِاً امْدُانَ بْل يُسْدِّرُ وَ الرَّاسُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَلَّذِي وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

آدُلُّكَ عَلَى آجْمَلِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشِ قَالَ وَمَنْ هِي قُلْتُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ آمَا عَلِمْتَ آنَّهَا ابْنَةُ آخِي مِنُ الرَّضَاعَةِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنُ الرَّضَاعَةِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنُ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنُ النَّسَبِ [راجع: ٩٨٤]

(۱۰۹۲) حضرت علی نگانٹو سے مروی ہے کہ ایک مرجبہ میں نے نبی علیہ اسے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ کو قریش کی ایک خوبصورت ترین دوشیزہ کے بارے نہ بتاؤں؟ نبی علیہ ان پوچھا وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت حمزہ نگانٹو کی صاحبزادی، فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ میری رضاعی جیتی ہے اور اللہ تعالی نے رضاعت کی وجہ سے بھی وہ تمام رشتے حرام قرار دیے ہیں۔ قرار دیے ہیں جونسب کی وجہ سے حرام قرار دیے ہیں۔

( ١٠٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ عَفُوتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ ٱرْبَعِيلَ دِرْهَمًا دِرُهَمًا [راحع: ٩٨٤]

(۱۰۹۷) حضرت علی نگانٹئا سے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللہ کا نیٹی نے ارشاد فر مایا میں نے تم سے گھوڑے اور غلام کی زکو ہ چھوڑ دی ہے اس لئے جاندی کی زکو ہ بہر حال تہ ہیں ادا کرنا ہوگی ،جس کا نصاب بیہ ہے کہ ہر جالیس پر ایک درہم واجب ہوگا۔

( ١.٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ وَكِيعٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ حُنَيْنٍ وَقَالَ عُثْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُنَيْنٍ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَانِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ الْمُعَصْفَرِ وَالتَّحَتَّمِ بِالذَّهَبِ [راحع: ١١٧]

(۱۰۹۸) حفزت علی ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیظانے جھے ' میں پنہیں کہتا کہ مہیں' سونے کی انگوشی اور عصفر سے رنگا ہوا کپڑا بیننے ہے منع کیا ہے۔

(١٠٩٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنُ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ عَلِيٍّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي أَرَاكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ قُلْتُ ابْنَةُ حَمْزَةً قَالَ هِيَ ابْنَةُ أَحِي مِنُ الرَّضَاعَةِ [راحع: ٢٢]

( ١١٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَيُفُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمَكَّى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَحَرَ الْبُدُنَ أَمَرَنِي آنُ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا [راحع: ٩٣]

### مناله المرين بن بيت مترم كري مناله المرين بيت مترم كري مناله المرين بيت مترم كري المسلم المنالة المرين كري الم

(۱۱۰۰) حضرت علی ڈائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان جب اونٹ ذیج کیے تو مجھے تھم دیا کہ ان اونٹوں کی کھالیں اور جھولیں بھی تقسیم کر دوں اور گوشت بھی تقنیم کر دوں ۔

( ١١.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ زَادَ سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَعْطِى الْجَازِرَ مِنْهَا عَلَى جِزَارَتِهَا شَيْنًا [راحع: ٩٣]

(۱۱۰۱) حصرت علی ڈائٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مائیٹا نے مجھے عظم دیا قصاب کوان میں سے کوئی چیز مز دوری کے طویر نہ دوں ۔

(١١.٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو الْآخُوصِ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْمِيثَرَةِ وَعَنْ الْفَسِّيِّ وَعَنْ الْجِعَةِ [راجع: ٧٢٢]

(۱۱۰۲) حضرت على الله عَدَ اللهِ حَدَّ فِي اللهِ اللهِ مَكْوِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدْ اللهُ عَدْ اللهِ اللهِ عَدْ اللهِ اللهِ عَدْ اللهِ اللهِ عَدْ اللهِ الل

(۱۱۰۳) حضرت على الله خالية فرمات بين كه جب رمضان كا آخرى عشره عبوتا تو نبى علينه الل خاند كو محكات اورتهه بند كس ليت ،كى نے راوى سے يوچها كرتهبندكس لينے سے كيا مراد ہے؟ تو انہوں نے بتايا كه از واج مطهرات سے جدار ہے -( ١١٠٤) حَدَّنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّنِني آبُو حَيْفَمَة حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ وَإِسْرَانِهِلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةً عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ [راجع: ٢٦٢]

(۱۱۰۴) حفرت علی النظام مروی ہے کہ جناب رسول الله کالنظام مضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو بھی رات جا گئے کے لئے اٹھایا کرتے تھے۔

( ١١.٥) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِى يُوسُفُ الصَّفَّارُ مَوْلَى بَنِى أُمَيَّةَ وَسُفْيَانُ بُنُ وَكِيعِ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بُنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْعَشُرُ الْأَوَاخِرُ شَدَّ الْمِنْزَرَ وَأَيْقَطَ بِسَانَهُ قَالَ ابْنُ وَكِيعٍ رَفَعَ الْمِنْزَرَ [راحع: ٢٦٢]

(۱۱۰۵) حفرت علی ٹٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی طائبا اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور تہہ بند کس کیتے تھے۔

(١١٠٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعِ الْجَرَّاحُ بُنُ مَلِيحٍ عَنْ أَبِي

### هي مُنالِم المُون بن ريسيا مترم الله المراسية مترم الله المراسية مترم الله المراسية المراسية

إِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيِّ عَنُ هُبَيْرَةَ بُنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ فَصَاعِدًا إِنَال شعيب: إسناده حسن]

(۱۱۰۲) حضرت علی دلائٹڈ فرماتے ہیں کہ نبی علیٰٹانے ہمیں تھم فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کی آئکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیس کہ کہیں ان میں کوئی عیب تونہیں ہے۔

(۱۱.۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ آبِي هَاشِمِ بُنِ كَثِيرٍ عَنُ قَيْسٍ الْحَادِفِيِّ عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكُرٍ وَثَلَّبَ عُمَرُ ثُمَّ خَبَطَتُنَا فِيْنَةٌ فَهُو مَاشَاءَ اللَّهُ إِراحِينَ ١٠٠] (١٠٤) حضرت على خُلَّتُنَ عِم وى بَ كه جناب رسول اللَّمَا اللَّهَ عَلَيْهِ عِلْمَ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَهُ عَمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللَّهُ وَسُلَّا وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَصَلَّى أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

( ١١.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُنْمَانَ النَّقَفِيِّ عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنْزِى حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ [راحع: ٧٣٨]

ر ۱۱۰۸) حضرت علی طاقت مروی ہے کہ بی علیظائے ہمیں گھوڑوں پر گدھوں کو کدوانے سے (جفتی کروانے سے) منع فر مایا ہے۔ (۱۱۰۸) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوقَ عَنْ آبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرِ عَنْ عَلِیٌّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَیْرُ نِسَائِهَا خَدِیجَةُ وَخَیْرُ نِسَائِهَا مَرْیَمٌ بِنْتُ عِمْرَانَ [راحع: ۱۲]
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَیْرُ نِسَائِهَا خَدِیجَةُ وَخَیْرُ نِسَائِهَا مَرْیَمٌ بِنْتُ عِمْرَانَ [راحع: ۲۰]
در اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَیْرُ نِسَائِهَا خَدِیجَةُ وَخَدُرُ نِسَائِهَا مَرْیَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ [راحع: ۲۰]

حضرت مريم بنت عمران عظاميں۔

ر ۱۱۱۱) وَكِيعٌ حَدَّنَنَا الْأَعْمَثُ عَنُ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنُ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي عَنْ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا وَكُو كُتِ مَعْدَادُةً فَالَ بِبَقِيعِ الْعُرْقَدِ قَالَ فَنكَتَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا مِنكُمْ مِنُ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَلَا لَمَ اللَّهُ قَالَ مَا مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَلا اللَّهُ الْفَلا اللَّهُ الْفَلا اللهُ الْفَلا اللهُ ال

#### المنالا المؤرث بل مُستَد الخالف المالية من المستَد الخالف المالية المن الخالف المالية المن الخالف المالية المن الخالف المالية المن المنالف المن المنالف المنال

(١١١١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بُنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اطْلُبُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنْ غُلِبْتُمْ فَلَا تُغْلَبُوا عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي [قال شعيب: صحيح لغيره]

(۱۱۱۱) حفرت علی ولاتی سروی ہے کہ جناب رسول الله مالی تیانے ارشاد فرمایا شب قد رکورمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو، اگر پورے عشرے میں نہ کرسکوتو آخری سات را تول میں اس کی تلاش سے مغلوب نہ ہو جانا (آخری سات را تول میں اسے ضرور تلاش کرنا)

ُ (١١١٢) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبُعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ بَعَنْنِى بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ [انظر: ٥٥٧]

(۱۱۱۲) حضرت علی و النظام مروی ہے کہ جنّاب رسول الله تَالَيْزُان ارشاد فر ما یا کوئی شخص اس وقت تک کال مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لے آئے ، اللہ ایمان لائے ، اور بید کہ اس نے جھے برق نبی بنا کر بھیجا ہے، مرنے کے بعد دوبار واٹھائے جانے پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔

(١١١٣) حَلَّاتَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّاتَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّاتَنَا يَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ حَلَّاتَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَيِّ وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّىِّ وَعَنْ الْمِيغَرَةِ [راحع: ٧٢٧]

(١١١٣) حفرت على تكافئ عمروى به كه نبي عليه الناس في سون كى الكوشى ، ريشم اورسرخ زين بوش مع فرمايا ب-

( ١١١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي آبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي آبُو إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُ آهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِر وَيَرْفَعُ الْمِنْزَرَ [راحع: ٧٦٧]

(۱۱۱۳) حضرت علی ڈکاٹیڈ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشر ہ شروع ہوتا تو نبی ملیظائے ال خانہ کو بھی جگاتے اور تہہ بند کس لیتے تھے۔

( ١١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بُنُ قُتَيْبَةَ عَنُ شُعْبَةَ وَإِسُرَائِيلَ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ هُبَيْرَةَ بُنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ آهُلَهُ فِي الْعَشْرِ [راحع: ٧٦٢]

(۱۱۱۵) حفرت علی تفاقظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالينظ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو بھی رات

( ١١١٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمِ الْأُوْدِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بُنِ يَرِيمَ قَالَ كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فَدَعَا أَبْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ عُثْمَانُ لَهُ ذُوَ ابَدُّ [اسناده ضعيف]

(۱۱۱۲) هیر و بن بریم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی رفاق کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو بلایا جس کا نام ''عثمان' تھا،اس کے بالوں کی مینڈھیاں بنی ہوئی تھیں۔

(۱۱۱۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ أَبِي يَسْمُرُ مَعَ عَلِيٍّ فَكَانَ عَلِيٌّ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فِي الشَّنَاءِ وَثِيَابَ الشَّنَاءِ فِي الصَّيْفِ فَقِيلَ لَهُ لَوْ سَأَلْتَهُ فَسَالَهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فِي الشَّنَاءِ وَيُلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى وَأَنَّ أَرْهَدُ يَوْمَ حَيْبَرَ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَعِلْا لَقِي عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ النَّهُ وَمَا وَجَدُتُ حَرًّا وَلَا بَرُدُدًا بَعْدُ قَالَ وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ قَالَ فَتَشَرَّفَ لَهَا النَّاسُ قَالَ فَبَعَتَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ قَالَ فَتَشَرَّفَ لَهَا النَّاسُ قَالَ فَبَعَتَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ قَالَ فَتَشَرَّفَ لَهَا النَّاسُ قَالَ فَبَعَتَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ قَالَ فَتَشَرَّفَ لَهَا النَّاسُ قَالَ فَبَعَتَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اس موقع پر نبی طایشانے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں یہ جھنڈ ااس مخض کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور خود اللہ اور اس کے رسول کی نگا ہوں میں محبوب ہوگا ، وہ بھا گئے والا نہ ہوگا ،صحابۂ کرام ﷺ مقصد کے لئے اپنے آپ کو نمایاں کرنے لگے لیکن نبی علیشانے وہ جھنڈ الجھے عنایت فرمادیا۔

( ١١١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي آبُو السَّرِيِّ هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ أَنُّبَانَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبِيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمٍ فِي حَدِيثِهِ أَمَا تَغَارُونَ أَنْ يَخُرُجَ نِسَاؤُكُمُ وَقَالَ هَنَّادٌ فِي حَدِيثِهِ أَلَا تَسْتَحْيُونَ أَوْ تَغَارُونَ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَائكُمْ يَخُرُجُنَ فِي الْأَسُواق يُزَاحِمُنَ الْعُلُوجَ [إسناده ضعيف]

(۱۱۱۸) ایک مرتبه حضرت علی نظافتهٔ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فر مایا تمہیں شرم یا غیرت نہیں آتی کہ تمہاری عورتیں گھروں سے

ا برنظين، مجھے پة چلا ہے كہ تمبارى عور تى بازاروں ميں نكل كرطاقة ورلوگوں كوش ميں مستن الخلفاء الزاشل بن كي ابرنظين، مجھے پة چلا ہے كہ تمبارى عور تى بازاروں ميں نكل كرطاقة ورلوگوں كوش ميں محس جاتى ہيں، (ان كاجم مردوں عن كراتا ہے اورانہيں كھ خرنہيں ہوتى كہ ان كے جم كاكون سان حصن مردكجم كون ہے نصف ہے عراتا ہے؟) مكراتا ہے باز (١١١٩) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّنَا شُغْبَهُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَيْمِرَةً يُحَدِّثُ عَنْ شُرَيْح بُنِ هَانِي عِ آنَهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَتُ سَلُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ فَقَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَائَهُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمُ وَلَيَالَةً قِيلَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَائَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمُ وَلَيَالَةً قِيلَ لِمُحَمَّدٍ كَانَ يَرُى أَنَّهُ مَنْ فُوعٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَهَابُهُ [انظ: ١٤٤]

(۱۱۱۹) شریح بن ہانی میسنی کہتے ہیں کہ میں نے موزوں پرمسے کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ بھاتھ سے ایک سوال پوچھاتو انہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی بھائیؤ سے پوچھوانہیں اس مسئلے کا زیادہ علم ہوگا کیونکہ وہ نبی علیظا کے ساتھ سفر میں بھی رہتے تھے، چنانچہ میں نے حضرت علی بھائیؤ سے پوچھاتو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیظانے ارشاد فرمایا مسافر کے لئے تمین دن اور تین رات موزوں پرمسے کرنے کی اجازت ہے اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔

( ١١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنِ ابْنِ عَوْن عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَعَنَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُتَوَشِّمَةَ قَالَ ابْنُ عَوْنِ قُلْتُ إِلَّا مِنْ دَاءٍ قَالَ نَعَمُ وَالْحَالَ وَالْمُحَلَّلَ وَمُوكِلَهُ وَكَانٍ يَنْهَى عَنْ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلُ لَعَنَ فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الْحَارِثُ الْأَعُورُ اللَّهُ مَدَانِيٍّ [إسناده ضعيف]
الْهَمْدَانِيُّ [إسناده ضعيف]

(۱۱۲۰) اما پیشین میشندسے مروی ہے کہ نبی علیا نے دس تنم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، سودخور، سود کھلانے والا، سودی معاملات کے گواہ، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، زکوۃ رو کئے والا، جسم گودنے والی اورجسم کودوانے والی برلعنت فرمائی ہے اور نبی علیا نوحہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔

( ١١٢١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ أَبُانَ بُنِ عِمْرَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ وَهَذَا لَفُظُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبَانَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا مِنْ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَعِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرى كَمَا تَرَوْنَ [راحع: ٧٢٧]

(۱۱۲۱) حفرت علی ڈاٹنڈ سے مردی ہے کہ میں نے نبی طائنا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص جنابت کی حالت میں عنسل کرتے ہوئے ایک بال کے برابر بھی جگہ خالی چھوڑ دے جہاں پانی نہ پنچا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جہنم میں ایسا ایسا معاملہ کریں گے، بس اسی وقت ہے میں نے اپنے بالوں کے ساتھ وجمنی پال لی۔

( ١١٢٢ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ قَالَ شَرِيكٌ قُلْتُ لَهُ عَمَّنْ يَا أَبَا عُمَيْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ

الله المراق المر

عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخُمَ الْهَامَةِ مُشْرَبًا حُمْرَةً شَفْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ضَخْمَ اللَّحْيَةِ طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ ضَخْمَ الْكَوَادِيسِ يَمْشِى فِى صَبَبٍ يَتَكُفَّأُ فِى الْمِشْيَةِ لَا قَصِيرٌ وَلَا طَوِيلٌ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٤٤]

( ١١٢٣ ) حَدَّثَنَا آبُو مُعَّاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُنُ آبِي لَيْلَى عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ سَلِمَةَ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُونُنَا الْقُرُآنَ مَا لَمْ يَكُنُ جُنبًا [راحع: ٦٢٧]

(۱۱۲۳) حضرت علی بخاتمتُ سے مروی ہے کہ نبی علیہ جمیں مستقل قرآن پڑھاتے رہتے تھے الا پر کرجنبی ہوجاتے۔

( ١١٢٤) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَاصِم أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبِ الْجَرْمِیْ عَنْ أَبِی بُرْدَةَ بُنِ آبِی مُوسَی قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِی فَجَاءَ عَلِیْ فَقَامَ عَلَیْنَا فَسَلَمَ ثُمَّ آمَرَ آبَا مُوسَی بِأَمُورٍ مِنْ أَمُورِ النَّاسِ قَالَ ثُمَّ قَالَ عَلِیْ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ سَلُ اللَّهَ الْهُدَى وَأَنْتَ تَعْنِی بِذَلِكَ هِدَایَةَ الطَّرِیقِ وَاسْالُ اللَّهَ السَّدَادَ وَأَنْتَ تَعْنِی بِذَلِكَ تَسُدِیدَكَ السَّهُمَ وَنَهَانِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آنُ آجُعَلَ خَاتَمِی فِی السَّدَادَ وَأَنْتَ تَعْنِی بِذَلِكَ تَسُدِیدَكَ السَّهُمَ وَنَهَانِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آنُ آجُعَلَ خَاتَمِی فِی السَّدَادَ وَأَنْتَ تَعْنِی بِذَلِكَ تَسُدِیدَكَ السَّهُمَ وَنَهَانِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمِیوَرَةِ وَعَنْ الْقُسِیَةِ قُلْنَ لَهُ یَا آمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَآتَی شَیْءٍ الْمِیوَرَةِ وَعَنْ الْقَسِیَةِ قُلْنَ لَهُ یَا آمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَآتَی شَیْءٍ الْمِیورَةِ وَعَنْ الْقَسِیَّةِ قُلْنَ لَهُ یَا آمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَآتَی شَیْءِ الْمِیورَةِ وَعَنْ الْقَسِیَةِ قُلْنَ لَهُ یَا آمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَآتَی شَیْءِ السَّاءُ وَمَا الْمُورِدِي فِی الْبَعْوَلِ الشَّامِ مُصَلَّعَةً فِيهَا آمُعَالُ الْآتُورُ جُ قَالَ اللَّهُ مِی وَصِحه مسلم (۲۰۷۸) [راحع: ۲۰۱۵] [راحع: ۲۰۱۵] قالَ آبُو بُرُدَةَ فَلَمَا رَآیْتُ السَّیْنَ عَرَفْتُ النَّهَا هِی [صححه مسلم (۲۰۷۸)] [راحع: ۲۰۱۵]

(۱۱۲۳) حفرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت علی نگاٹھ تشریف لے آئے، انہوں نے آ کرہمیں سلام کیا اور میرے والدصاحب کولوگوں کا کوئی معاملہ سپر دفر مایا اور فرمانے لگے کہ مجھ سے جناب رسول الشھ کا تھا نے ارشاد فرمایا تھا اللہ سے ہدایت کی دعاء ما نگا کرواور ہدایت سے ہدایت الطریق مراد لے لیا کرواور اللہ سے درسکگی اور سداد کی دعاء کیا کرواور آب اس سے تیرکی درسکگی مراد لے لیا کرو۔

نیز نی طینا نے مجھے شہادت یا درمیان والی انگلی میں انگوشی پہننے سے منع فرمایا ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹائنؤ کھڑے ہوئے تتھاں لئے انگلیوں کا اشارہ میں سیج طور پر بجھہ نہ سکا، پھرانہوں نے فرمایا نبی علینا نے مجھے سرخ دھاری داراور رئیشی کپڑوں سے منع فرمایا ہے، ہم نے پوچھاا میرالمؤمنین! ''میٹر ہ'' (بیلفظ حدیث میں استعال ہواہے) سے کیا مراد ہے؟ بیہ

### المستدالية المرابية مترم المستدالية المستدال

کیا چیز ہوتی ہے؟ فر مایا عورتیں اپنے شوہروں کی سواری کے کواوے پر رکھنے کے لئے ایک چیز بناتی تھیں (جےزین پوش کہا جاتا ہے) اس سے وہ مراد ہے، پھرہم نے پوچھا کہ''قسیہ'' سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فر مایا شام کے وہ کپڑے جن میں ''اترج''جیسے نقش ونگار بنے ہوتے تھے، ابو بردہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کتان کے بنے ہوئے کپڑے دیکھے تو میں مجھ گیا کہ یہ وہی ہیں۔

( ١١٢٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي وَهُبُ بُنُ بَقِيَّة الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْسَرَةَ وَزَاذَانَ قَالَا شَرِبَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالِمًا ثُمَّ قَالَ إِنْ آشُرَبُ قَائِمًا فَقَدُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ جَالِسًا فَقَدُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ جَالِسًا فَقَدُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ جَالِسًا إِنَّالَ شَعِيبَ حسن لغيره ] [راجع: ٢٩٥]

(۱۱۲۵) میسره میشد اورزا ذان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹائٹڈ نے کھڑے ہوکر پانی پیا،اور فر مایا آگر میں نے کھڑے ہو کریانی پیا ہے تو نبی مالیٹا کود کھرکرکیا ہے،اورا گر بیٹھ کر پیا ہے تو انہیں اس طرح بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١١٢٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَيْمِرَةً عَنْ شُرَيْحِ بُنِ هَانِيءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ آيَامِ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً [راحع: ١٤٨]

(۱۱۲۷) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے نبی مایٹیا نے مسافر کے لئے تین دن اور تین رات اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات مسح کی اجازت دی ہے۔

(١١٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِیِّ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ فَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَوْدِ بُنِ آبِی جُحَیْفَةَ عَنْ آبِیهِ فَالَ

قالَ عَلِیْ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ وَلَكِنَّ الْعَرْبَ حَدْعَةُ

الْكُرْضِ آحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ وَلَكِنَّ الْحَرْبَ حَدْعَةُ

الْكُرْضِ آحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ وَلَكِنَّ الْحَرْبَ حَدْعَةُ

(١١٢٤) ابو حَيْه مُولِيَّةً كَبَ بِين كه حضرت على اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن بَي عَلِيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ وَلَكِنَّ الْحَرْبَ حَدْعَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ وَلَكِنَّ الْحَرْبَ حَدْعَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ وَلَكِنَّ الْحَرْبَ حَدْعَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ وَلَكِنَّ الْحَرْبَ حَدْعَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ وَلَكِنَّ الْحَرْبَ حَدْعَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ وَلَكِنَّ الْحَرْبَ حَدْعَةً عِنْ السَّامَ وَلَيْكُمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ وَلَكِنَ الْعَرْبَ حَدْعَةً عَنْ الْعِي الْحَدُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَى وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى الْعَرْفَ مِنْ الْعَلَالُ وَلَعْ مِنْ الْعَلَقُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ الْعُرْفَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى وَالْمَاعِلَى الْعَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْفِ الْعَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْ الْعُلَالُ الْعُلِي عَلَى الْعَلَيْقُ الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَقِ عَلَى الْعِلْعُلِي الْعَلَقُلُولُ الْعُلِي الْعَلَقُ الْعُلِقَ الْعَلَيْلُولُولُ عَلَيْهِ الْعَلَالُ الْعَلَيْلُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْعُلُولُ عَلَيْكُ الْعُلِقُ الْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ الْعُلَ

( ۱۱۲۸ ) حُدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ آنَّ عَلِىَّ بُنَ آبِي طَالِبِ شَرِبَ قَائِمًا فَنَظَرَ النَّاسُ فَٱنْكُرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا تَنْظُرُونَ إِنْ لَشُرَبُ قَائِمًا فَقَدُّ رَآیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَشُرَبُ قَائِمًا وَإِنْ آشُرَبُ قَاعِدًا فَقَدُ رَآیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَشُرَّبُ قَاعِدًا [راحع: ٢٥٥]

### هي مُنالِاً امَّهُ وَمَنِل مِينَةِ مَتْرِم كُولُ ﴿ ١٨٨ كُولُ ﴿ ١٨٨ كُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۱۲۸) زاذان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹھڑنے کھڑے ہوکر پانی بیا، لوگ ان کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے کیوں گھور کرد کھے رہے ہو؟ اگر میں نے کھڑے ہوکر پانی بیا ہے تو نبی علیظ کو دیکھ کرکیا ہے، اور اگر بیٹے کر بیا ۔ ہے تو انہیں اس طرح بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي آبُو حَفُصٍ عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ آخُبَرَنِي وَرُفَاءُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجُرَهُ [راحع: ١٩٢]

(۱۱۲۹) حضرت علی ڈٹاٹٹوز فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی طبیقانے اپنے جسم مبارک کی رگ سے زائدخون نکلوایا اور بیاکام کرنے والے کو'' جسے تجام کہا جاتا تھا''اس کی مزدوری دے دی۔

( ١١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو حَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ و حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنْ عَبْدِ الْمُعْلَى عَنْ أَبِى جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَنِى فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجُرَهُ [راحع: ٢٩٢]

(۱۱۳۰) حضرت علی رفتان فرات بین کرایک مرتبه نبی طلیقیان این جسم مبارک کی رگ سے زائدخون نکلوایا اور مجھے عظم دیا کہ بید کام کرنے والے کو'' جے تجام کہا جاتا تھا''اس کی مزدوری دے دوں۔

(١١٣١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُنْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُنْمَانَ عَنُ زَاذَانَ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَٱلْتُ حَدِيجَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَلَدَيْنِ مَاتَا لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا فِي النَّارِ قَالَ فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجُهِهَا قَالَ لَوْ رَآيَٰتٍ مَكَانَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَكَانَهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُشْوِكِينَ وَآوُلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُشْوِكِينَ وَآوُلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَرَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُشْوِكِينَ وَآوُلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَرَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُشْوِكِينَ وَآوُلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَرَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَرَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَتُهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَّتِهِمْ [إسناده ضعيف]

(۱۱۳۱) حضرت علی نگاتیؤے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نگاتھائے نبی طائیا سے اپنے ان دو بچوں کے متعلق پو چھاجو زمانتہ جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے، نبی طائیا نے فرمایا کہ وہ دونوں جہنم میں ہیں، پھر جب نبی طائیا نے حضرت خدیجہ نگاتھا کے چبرے پراس کے ناخوشگوارا اثر ات دیکھے تو فرمایا کہ اگرتم ان دونوں کا ٹھکاند دیکھ لیتیں تو تمہیں بھی ان سے نفرت ہو جاتی۔

انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! پھرمیرے ان بچوں کا کیا ہوگا جوآپ سے ہوئے ہیں؟ فرمایا وہ جنت میں ہیں، پھر فرمایا کہ مؤمنین اور ان کی اولا د جنت میں ہوگی اور مشرکین اور ان کی اولا دجہنم میں ہوگی ، اس کے بعد نبی طائیا نے بیآیت تلاوت فرمائی کہ وہ لوگ جوابمان لائے اور اس ایمان لانے میں ان کی اولا دنے بھی ان کی پیروی کی ، ہم انہیں ان کی اولا و

# مناه المراس المناه المراس المناه المراس المناه المراس المناه المراس المناه المراس المناه الراس المناه المراس المناه المراس المناه المراس المناه المراس المناه المراس المناه المنا

سے ملاویں گے۔

( ١١٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَوَّارِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَاعِدًا يَوْمَ الْحَنْدَقِ عَلَى فُرْضَةٍ مِنْ فُرَضِ الْحَنْدَقِ فَقَالَ شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى غَابَتُ الشَّمْسُ مَلَاً اللَّهُ بُطُونَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا [صححه مسلم (٢٧٧)][انظر: ٣٠٦]

(۱۱۳۲) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی علی<sup>نیں خند</sup>ق کے کسی کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ مٹالٹینل نے فر مایا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی پہلاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

(۱۱۲۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بُنُ قُدَامَةَ عَنُ حَالِدِ بَنِ عَلْقَمَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ حَيْرٍ قَالَ جَلَسَ عَلِيَّ بَعُدَمَا صَلَّى الْفَجْرَ فِي الرَّحَبَةِ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامِهِ انْتِنِى بِطَهُورٍ فَاتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسُتٍ قَالَ عَبُدُ حَيْرٍ وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْإِنَاءَ فَاكُفَاهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَيْهِ فَعَلَهُ ثَلَاتَ مِرَارٍ قَالَ عَبُدُ حَيْرٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُدُجِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى الْإِنَاءِ فَعَصَلَ عَرُارٍ قَالَ عَبُدُ حَيْرٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُدُجِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَعَلَ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ آدُحَلَ يَدَهُ النَّهُمَنَى فِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجُههُ قَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ النَّهُمَنَى فِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجُههُ قَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ النَّهُمَنَى فِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجُههُ قَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ النَّهُمَنَى فَى الْإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجُههُ قَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ النَّهُمَنَى فَى الْإِنَاءِ عَتَى مَوَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ النَّهُمَنَى فِى الْإِنَاءِ حَتَى مَوَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ مَصَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَلَ عَلَى الْمِولُونِ ثُمَّ مَلَعُهُ المَّاءُ ثُمَّ رَفْعَهَا بِمَا حَمَلَتُ مِنُ الْمَاءِ ثُمَّ مَسَحَها بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَتَ وَأُسَلَعَ بِيدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ صَبَّ بِيدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَلَمِهِ مَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمُولُولُ الْمُ مَلَى قَلَمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمُؤْدِ نِيِّى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْمُعُولُ الْمَاءِ الْمُؤْدِ اللَّهُ عَلَى ا

(۱۱۳۳) عبد خیر مُتَّاتَیْ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹٹ فجر کی نماز پڑھ کر' رحبہ' کے پاس بیٹھ گئے، پھراپنے غلام سے وضو
کا پانی لانے کے لئے فر مایا، وہ ایک برتن لا یا جس میں پانی تھا اور ایک طشت، انہوں نے دا کیں ہاتھ سے برتن پکڑا، اور با کیں
ہاتھ پر پانی انڈیلئے گئے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو دھویا (پھر دا کیں ہاتھ سے اس طرح کیا) تین مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد داہنا
ہاتھ برتن میں داخل کر کے تین مرتبہ چہرہ دھویا، پھر تین مرتبہ داہنا ہاتھ کہنی سمیت دھویا، پھر بایاں ہاتھ تین مرتبہ کہنی سمیت دھویا،
پھرداہنا ہاتھ برتن میں اچھی طرح ڈبوکر باہر نکالا اور اس پرجو پانی لگ گیا تھا با کیں ہاتھ پرل کر دونوں ہاتھوں سے ایک مرتبہ سرکا

### مُنْلُوا اَمْنُ مِنْ لِيَدُمْ مَرِّم اللهُ اللهُ

مسح کیا، پھر دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں پر تین مرتبہ پانی بہایا اور بائیں ہاتھ سے اسے ل کردھویا، پھر ہائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں پرتین مرتبہ پانی بہایا اور بائیں ہاتھ سے اسے ل کردھویا تین مرتبہ اس طرح کیا، پھر داہنا ہاتھ برتن میں ڈال کرچلو بھر پانی نکالا اورا سے نی کرفر مایا ہے ہے نی علیشا کا وضو، جو مخص نبی علیشا کا طریقۂ وضود کھنا جا ہتا ہے تو وہ یہی ہے۔

( ١١٣٤) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي حَسَّانَ الْآعُرَجِ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّةِ الْوَسُطَى صَلَّةِ الْوَسُطَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْآخُزَابِ اللَّهُمَّ امْلَأُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتُ الشَّمُسُ [راحم: ٩٩]

(۱۱۳۳) حضر ٔ تعلی نگانین سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی علینیا نے فرمایا اللہ!ان کے گھروں اور قبروں کو آگ ہے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نمازعصر نہیں بڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔

( ١١٣٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَبْنَانَا أَيُّوبُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ جُعْتُ مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ جُوعًا شَدِيدًا فَخَرَجْتُ أَطْلُبُ الْعَمَلَ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ قَلْ جَمَعَتُ مَدَرًا فَطَنَنْتُهَا تُرِيدُ بَلَّهُ خُوعًا شَدِيدًا فَخَرَجْتُ أَطُلُبُ الْعَمَلَ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ قَلْ جَمَعَتُ مَدَرًا فَطَنَنْتُهَا تُرِيدُ بَلَّهُ فَآتَيْتُهَا فَقَاطَعْتُهَا كُلَّ مَعْدَى مَجَلَتُ يَدَاى ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَاءَ فَاتَمْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُدُونُ مُعَلِيلًا وَبُسَطَ إِسْمَاعِيلُ يَدَيْهِ وَجَمَعَهُمَا فَعَدَّتُ لِي سِتَّةَ عَشْرَ تَمُونًا فَآتَيْتُ النَّامُ فَاتَدُنُ الْمَاءَ تَمُونًا فَعَدَّتُ لِي سِتَّةً عَشْرَ تَمْرَةً فَآتَيْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبُونُ لَهُ فَاكُلُ مَعِي مِنْهَا وَاحْدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُونُ لَهُ فَاكُلُ مَعِي مِنْهَا وَاحْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَآخُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُونُ لَهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَآخُونُ لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَآخُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَآخُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُونُ الْعَالَ مَعِي مِنْهَا وَاحْدَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَآخُونُ الْعَالُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاعِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْعَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامًا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعُلِي الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّه

(۱۱۳۵) حضرت علی نگانڈ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھوک کی شدت سے تنگ آ کر میں اپنے گھر سے نکلا میں ایک عورت کے
پاس گذرا جس نے بچھ گاراا کٹھا کر رکھا تھا، میں بچھ گیا کہ بیا آسے پانی سے تربتر کرنا چاہتی ہے، میں نے اس کے پاس آ کراس
سے بیہ معاہدہ کیا کہ ایک ڈول کھینچنے کے بدلے تم جھے ایک مجبور دوگی ، چنا نچہ میں نے سولہ ڈول کھینچے یہاں تک کہ میرے ہاتھ
تھک گئے بھر میں نے پانی کے پاس آ کر پانی بیا، اس کے بعد اس عورت کے پاس آ کراپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا اور اس
نے گن کر سولہ مجبوریں میرے ہاتھ پر رکھ دیں میں وہ مجبوریں لے کرنی طابع آ کے پاس آ یا اور انہیں بیر سارا واقعہ بتا یا اور پھھے
مجبور س میں نے نی طابع اور کھھ خود کھالیں۔

( ١١٣٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ و حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي جَنَابٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الطُّهَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَجَّامِ حِينَ فَرَعَ كُمْ خَرَاجُكَ قَالَ صَاعَانِ فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا وُلُمَرْنِي فَأَعْطَيْتُهُ صَاعًا راحِم: ٢٩٢٦

(۱۱۳۲) حضرت علی بڑا تین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی مالیہ انے بچھنے لگوائے ، فراغت کے بعد بچھنے لگانے والے سے اس کی مردور می پوچھی ،اس نے دوصاع بتائے ، نبی مالیہ اس سے ایک صاع کم کردیا ،اور مجھے ایک صاع اس کے حوالے کرنے کا بھم دیا۔

### هي مُنانِا المَوْرَفِيلِ يُوسِدُ مَتُوا الرَّاسُدِينَ ﴾ ﴿ وَهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ

( ١١٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح و حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنِي اللَّهُ اللَّهِ حَدَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَيِّي عَنْ آبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَرَتُ فَآمَرَنِي أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَوَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا فَآقِمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتُ آيُمَانُكُمْ وَهَذَا لَفُظُ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بُنِ إِسْمَاعِيلَ [راحع: ٢٧٩]

(۱۱۳۷) حضرت على النظائة سے مروى ہے كہ نبى تليك كا ايك خادمہ سے بدكارى كا كناه مرزد ہوكيا، نبى عليك في محصاس پر صد جارى كرنے كا حكم ديا، على سے ويكھا كہ اس كا تو خون ہى بندنہيں ہور ہا، على نے آكر نبى عليك سے بد بات ذكرى، تو نبى عليك نفر ما يا جب اس كا خون بند ہو جائے تب اس پر صد جارى كردينا، يا در كھو! اپنے غلاموں اور باند يوں پر بھى صد جارى كيا كرو۔ فر ما يا جب اللّه عَدُّ قَنَى اللّه بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَ اللّهِ اللّهُ عَدُّ عَبُدِ اللّه عَدْ اللّه عَدْ اللّه عَدْ عَنْ عَبُدِ اللّه عَدْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِي رَضِي اللّه عَنْهُ قَالَ أُخْبِرَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ بِالْمَةٍ لَهُ فَجَرَتُ فَذَكُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْمَةٍ لَهُ فَجَرَتُ فَذَكُو اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْمَةٍ لَهُ فَجَرَتُ فَذَكُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْمَةٍ لَهُ فَجَرَتُ فَذَكُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلْهُ وَسُلُمَ بَدُونَ اللّهُ عَلْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مُعْرَفِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولَةً عَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَالَةً عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ

(۱۱۳۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١١٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَرُوانَ بُنِ الْحَكْمِ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَآنُ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ أَهَلَّ بِهِمَا فَقَالَ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجِّ مَعًّا فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَهَلَّ بِهِمَا فَقَالَ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجِّ مَعًّا فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَنَّ مَعْمَلَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْتَ تَفْعَلُهُ قَالَ لَمْ أَكُنُ أَدَعُ سُنَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ وَاحْدِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسَ وَاحْدِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ وَاحْدِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ وَاحْدِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسَ وَاحْدَ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسَ وَاحْدِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسَ وَاحْدَ

(۱۳۹) مروان بن محم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان حضرت عثان غنی ڈلائٹڈ اور حضرت علی ڈلائٹ کے ساتھ موجود تھا، حضرت عثان غنی ڈلائٹ کے تہتا یعنی جج اور عمرہ کو ایک ہی سفر میں جمع کرنے سے منع فر ماتے تھے، بید دیکھ کر حضرت علی ڈلائٹ نے دونوں کا احرام با ندھ لیا، حضرت عثان ڈلائٹ نے ان سے فر مایا کہ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میں نے اس کی ممانعت کا حکم جاری کردیا ہے اور آپ چربھی اس طرح کررہے ہیں؟ فر مایا لیکن کسی کی بات کے آگے میں نبی علیا ہی بات کو نہیں چھوڑ سکتا۔

( ۱۱٤ ) حَدَّثَنَا عُبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي آبِي وَإِسَحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ و حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثِنِي سُفْيَانُ بُنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا عِمْوَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ جَمِيعًا عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْسَرَةً وَآيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَوِبَ قَائِمًا فَقُلْتُ تَشُوَبُ وَٱنْتَ قَائِمٌ قَالَ إِنْ ٱشْوَبُ قَائِمًا فَقَدْ رَآيْتُ رَسُولَ

# اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَائِمًا وَإِنْ أَشُرَبُ قَاعِدًا فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَائِمًا وَإِنْ أَشُرَبُ قَاعِدًا فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُوبُ قَاعِدًا راحع: ٥٩٥

(۱۱۳۰) میسرہ مُولِقَدِ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی ڈٹاٹھڑنے کھڑے ہوکر پانی پیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کھڑے ہوکر پانی بی رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اگر میں نے کھڑے ہوکر پانی پیا ہوتو نبی ملیکیا کود کھے کرکیا ہے، اور اگر بیٹھ کر پیا ہے تو آئیس اس طرح بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(١١٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا وَاثْنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْى فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ اللَّهُ عَنْهَا اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثْوِ الرَّحَى فِي يَدِهَا وَآتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْى فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدُهُ وَلَقِيَتُ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَأَخْبَرَتُهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبَرَتُهُ عَائِشَةُ بِمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا فَلَمَبْنَا لِنَقُومَ بِمَجِىءِ فَاطِمَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا إِلَيْهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا فَلَمْبُنَا لِنَقُومَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدُوى فَقَالَ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدُوى فَقَالَ أَلَا اللَّهُ لَوْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُلَاثِينَ فَهُو خَوْلُ لَكُمّا مِنْ خَادِمٍ [راحع: ٢٠٤]

(۱۱۳۱) حفرت علی ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ ڈٹاٹٹا نے بیشکایت کی کہ آٹا پیس پیس کر ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں ،اس دوران نبی مُلیٹیا کے پاس کہیں سے چھے قیدی آئے ،حضرت فاطمہ ڈٹاٹٹا کو پیتہ چلا تو وہ نبی مُلیٹیا کی خدمت میں ایک خادم کی درخواست لے کرحاضر ہو میں کیکن نبی مُلیٹیانہ ملے ،تو وہ حضرت عائشہ ڈٹاٹٹا کو بتا کرواپس آگئیں۔

جب نی ملین واپس آئے تو حضرت عائشہ ڈیٹھانے انہیں حضرت فاطمہ ڈیٹھائے آنے کی اطلاع دی، چنانچہ رات کو جب نمی ملین واپس آئے تو حضرت عائشہ ڈیٹھانے انہیں حضرت فاطمہ ڈیٹھائے آنے کی اطلاع دی، چنانچہ رات کو جب ہم اپنے بستر وں پرلیٹ چکے تھے تو نبی ملینی تشریف لائے، ہم نے کھڑا ہونا چاہالیکن آپ مکالیٹی نے فرمایا اپنی جگر کہ کہ کر نبی ملینی ہی میں نے آپ مگائی کے قدموں کی شندگ محسوس کی، اور فرمایا کیا ہی شہیں ایسی چیز نہ بتا وں جو تمہارے لئے خادم سے بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستر پرلیٹا کروتو ۳۳ مرتبہ نبیجان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للداور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کہدلیا کرو۔

( ١١٤٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَآبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو وَكِيعٍ الْمَجَرَّاحُ بُنُ مَلِيعٍ عَنْ عَبُدِ الْمُعْلَى الثَّعْلَيِّ عَنْ آبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ آتَهُ قَالَ آرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثِهِ عَنْ مَيْسَرَةً آبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ آتَهُ قَالَ آرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبَرُتُهُ إِلَى آمَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ زَنَتُ لِآجُلِدَهَا الْحَدِّ قَالَ فَوَجَدْتُهَا فِي دِمَائِهَا فَاتَيْتُ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخِبُرُتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخِبُرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخِبُرُتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخِبُرُتُ النَّيِيَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُحْبَرُتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتُونُ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخِرُتُ النَّيِّيِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلْمُ الْ

### مناناً امرين من المستدر المنظمة المستدر المستد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا جَفَّتُ مِنْ دِمَائِهَا فَحُدَّهَا ثُمَّ قَالَ ٱلْمِيمُوا الْحُدُودَ[راحع: ٢٧٩]

(۱۱۳۲) حضرت على المُنْوَت مروى ب كه بى المَيْهِ كى ايك سياه فام خادمه سے بدكارى كا گناه مرزد دوگيا، بى الَيْهِا في ايك سياه فام خادمه سے بدكارى كا گناه مرزد دوگيا، بى الَيْهِا في الكِها محصاس پر حدجارى كرنے تائيها سے بيات ذكرى، تو نبى النه الله عند كركا متو نبى النه الله عند الله محتون بند بول پر جى حدجارى كياكرو۔ فرما يا جب اس كاخون بند بو و بات بر سر حدادى كياكرو۔ (۱۱٤٢) حَدَّتَنَا عَبْد اللّهِ مِنْ مُحَدَّد بُنِ عُمَر بُن أَبِى شَدِية حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَة عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُحَدَّد بُنِ عُمَر بُن عَلِي كَدُو بَن اللّهُ عَنْهُ كَان يَسِيرُ حَتَّى إِذَا عَرَبَتُ الشَّمُ سُ وَالْمُلَمَ نَوْلَ فَصَلّى الْمَعُوبَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُنَعُ إِمَالَ الألبانى: ثُمَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُنعُ إِمَالَ الألبانى:

صححی (ابو داو د: ۲۳۶). قال شعیب: اسناده حید] (۱۱۴۳) حفرت علی دلافز (جب مفر پرروانه ہوتے تو) چلتے رہتے تھے یہاں تک کہ جب سورج غروب ہوجا تا اورا ندھیرا جھا

ر ۱۱۱۱) صرف کی نداور بب سر پر رواند ہوئے ہی ہے رہے سے یہاں تک نہ بب سوری مروب ہو جا ہا اور اندیرا چا جاتا تو وہ اتر کرمغرب کی نماز اس کے آخر وقت میں ادا کرتے اور اس کے فور أبعد ہی عشاء کی نماز اس کے اوّل وقت میں ادا کر لیتے اور فرماتے کہ میں نے نبی طائیٹا کو بھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١١٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ أَخْبَرَنَا الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِى لَيْلَى آنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّقَهُمْ إِنَّ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا شَكَّتُ إِلَى آبِيهَا مَا تَلْقَى مِنْ يَدَيْهَا مِنْ الرَّحَى فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَهٍ. عَنْ شُعْبَةً رَاحِع: ٤٠٤].

(۱۱۳۴) حدیث نمبر(۱۱۳۱)اس دوسری سندی بھی مروی ہے۔

( ١١٤٥) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَلَّانَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُوَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتِرِ فَى الطَّائِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا بَعَنْنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ تَبْعَثْنِى وَآنَا رَجُلٌ حَدِيثُ السِّنِ وَلَيْسَ لِى عِلْمُ بِكِثِيرٍ مِنْ الْقَصَاءِ قَالَ فَصَرَبَ صَدُرِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اذْهَبُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اذْهَبُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ وَيَهْدِى قَلْبَكَ قَالَ فَمَا أَعْيَانِى قَضَاءٌ بَيْنَ اثْنَيْرِ إِنَال فَصَارَبَ صَدِيحَ لَعَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اذْهَبُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيُكَبِّتُ لِسَانَكَ وَيَهْدِى قَلْبَكَ قَالَ فَمَا أَعْيَانِى قَضَاءٌ بَيْنَ اثْنَيْرِ إِنَال شَعِب: صحيح لغيره الحيالسي: ١٩٥]. [راحع: ٦٣٦].

(۱۱۲۵) حضرت علی ڈٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ نبی طائیا نے جب مجھے یمن کی طرف بھیجا تو میں اس وقت نو خیز تھا، میں نے نبی عائیا ہے عرض کیا کہ میں نوعمر ہوں اور مجھے فیصلہ کرنے کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے؟ نبی آلیٹا نے میرے سینے پراپناہا تھ مار کرفر مایا اللہ تہماری زبان کوسیحی راستے پر چلائے گا اور تمہارے ول کومضبوط رکھے گا، حضرت علی ڈٹائٹڈ فر ماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی بھی دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی شک نہیں ہوا۔

( ١١٤٦ ) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّانَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْبَانُ

### مناكات ورفي المستدالغلفاء الواشدين والمستدالغلفاء الواشدين والم

رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنْ الْمُتَّعَةِ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا تُرِيدُ إِلَى آمُرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ دَعْنَا مِنْكَ[صححه البحارى (٥٦٩)، ومسلم (٢٢٣)]. [راحع: ٤٠٢].

(۱۱۳۷) حضرت سعید بن میتب می تشیف رات ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈائٹھڈا ور حضرت عثمان غنی ڈائٹھڈ مقام عسفان میں اکتفے ہوگئے ، حضرت عثمان ڈائٹھڈ ج تمتع ہے روکتے تھے ، حضرت علی ڈائٹھڈ نے ان سے پوچھا کہ نبی طائیلا نے جس کام کو کیا ہو، اس سے روکنے میں آپ کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عثمان ڈائٹھڈ نے فر مایا بید مسئلہ رہنے ہی دیجئے۔ (کیونکہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا، صرف مشورہ کے طور پر یہ بات کہی ہے)

( ١١٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَغِّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ شَدَّادٍ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ أَبُويْهِ لِأَحَدٍ غَيْرٍ سَعُدِ بُنِ مَالِكٍ فَإِنَّ يَوْمَ أُحُدٍ جَعَلَ يَقُولُ ارْمٍ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي[قال شعيب: اسناده صحيح]. [راحع: ٢٠٩].

(١١٢٧) حَفَرَت عَلَى ظُنَّاتُوْ فَرَات مِين كَدِين فَ عَلَيْهَا كَرَمِي كَى كَ لَكَ "سوائ حضرت سعد طَنَّاتُوْ كَ" الْهِ والدين كوجَح كرت مو يَنْيس ساء غروه اصد كون آپ حضرت سعد طَنَّتُوْ عَفَر القوّا دِيوِي وَمُحَمَّدُ مُنُ آبِي مَكُو الْمُقَدِّمِي وَمُحَمَّدُ مُنُ اللهِ مَنْ عُمَرَ الْقُوّا دِيوِي وَمُحَمَّدُ مُنُ آبِي مَكُو الْمُقَدِّمِي وَمُحَمَّدُ مُن اللهِ عَلْ وَحَدَّقَنَا عَبْد اللّهِ قَالَ وَحَدَّقِي اللهِ عَلَى وَعُمْتَدُ مُن مُعَمَّو الْقُوّا دِيوِي وَمُحَمَّدُ مُن آبِي مَكُو الْمُقَدِّمِي وَمُحَمَّدُ مُن اللهِ قَالَ وَحَدَّقَنَا مُعَادُ مُن هِ هَمَامٍ قَالَ حَدَّقِي آبِي وَحَدَّقَنَا عَبْد اللّهِ قَالَ و حَدَّقَيْم آبِي وَعَنْمَة عَدْقَنَا عَبْد اللّهِ قَالَ و حَدَّقَي اللهِ حَيْمَة عَدْقَنَا عَبْد اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلْهُ وَمَعْمَدُ فِي عَنْ عَلِي وَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلْهُ وَمَعْمَد وَمُعَدُ اللّهِ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلْهُ وَمَلًا الطّعَامَ فَيلا مَوْلُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلْهُ وَمَعْمَا الطّعَامَ فَيلا مِولًا اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَ عَدْدَةُ وَهَذَا مَا لَمْ يَطُعَمَا الطّعَامَ فَإِذَا طِعِمَا الطّعَامَ عُسِلًا جَمِدًا قَالَ عَلَيْ وَمَدَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطّعَامَ فَإِذَا عَمِمَا الطّعَامَ عُسِلًا جَمِيعًا قَالَ عَبْد اللّهِ وَلَهُ يَذُكُو اللّهِ حَيْمَةَ فِي حَدِيثِهِ قُولَ قَتَادَةً وَاحِدَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى عَلْمَا الطّعَامَ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا كَالَ عَلَيْهُ وَلَا قَالَ عَلَاهُ مَا لَمْ يَعْمَعَمَا الطّعَامَ فَالِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى ا

(۱۱۲۸) حضرت علی ناتین سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالین ارشاد فرمایا ہے کے پیشاب پر پائی کے چھینے مارنا بھی کافی ہے اور پڑی کا پیشاب جس چیز پرلگ جائے اسے دھویا جائے گا، قمادہ کہتے ہیں کہ بیتم اس وقت تک ہے جب انہوں نے کھانا پینا شروع نہ کیا ہواور جب وہ کھانا پینا شروع کردیں تو دونوں کا پیشاب جس چیز کولگ جائے اسے دھونا ہی پڑے گا۔

کھانا پینا شروع نہ کیا ہواور جب وہ کھانا پینا شروع کردیں تو دونوں کا پیشاب جس چیز کولگ جائے اسے دھونا ہی پڑے گا۔

(۱۱٤٩) حَدِّنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّنَا هِ شَمَامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الرَّضِيعِ يُنْضَعُ بُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الرَّضِيعِ يُنْضَعُ بُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَ فِي الرَّضِيعِ يُنْضَعُ بُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَوْلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ فِي الرَّضِيعِ يُنْضَعُ بُولُ الْفُکلامِ وَیُفْسَلُ بَوْلُ الْبُحَارِیّةِ قَالَ فَتَادَةً وَ هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ فَإِذَا طَعِمَا غُسِلا جَمِيعًا [راحع: ٣٥].

الْفُلَامِ وَیُفْسَلُ بُولُ الْجَارِیّةِ قَالَ فَتَادَةً وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ فَإِذَا طَعِمَا غُسِلا جَمِيعًا [راحع: ٣٥].

### منالاً المراب يديم منوم المرابط المراب

کے چھنٹے مارنا بھی کافی ہےاور بچی کا پیشاب جس چیز پرلگ جائے اسے دھویا جائے گا، قمادہ کہتے ہیں کہ پیتم اس وقت تک ہے جب انہوں نے کھانا پینا شروع نہ کیا ہواور جب وہ کھانا پینا شروع کر دیں تو دونوں کا پیشاب جس چیز کولگ جائے اسے دھونا ہی مڑے گا۔

( ١١٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ آبِي حَسَّانَ الْآغْرَجِ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآخْزَابِ شَعْلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتُ الشَّمْسُ مَلَا اللَّهُ فُبُورَهُمْ نَارًا أَوْ بُيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ شَكَّ شُعْبَةُ فِي الْبَيُّوتِ وَالْبُطُونِ [راحع: ٩٥].

(۱۱۵۰) حضرت علی رفاتین سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی علیا نے فرمایا اللہ ان (مشرکین) کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بحرد سے کہانہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔

(١١٥١) حَلَّانَنَا حَجَّاجٌ حَلَّانِي شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ يُحَلِّثُ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَعَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَعَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتُ الشَّمْسُ مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ نَارًا شَكَّ فِي الْبُيُوتِ وَالْبُطُونِ فَآمًا الْقُبُورُ فَلَيْسَ فِيهِ الشَّمْسُ مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ نَارًا شَكَّ فِي الْبُيُوتِ وَالْبُطُونِ فَآمًا الْقُبُورُ فَلَيْسَ فِيهِ شَكَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ اللَّهُ فَيُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ نَارًا شَكَّ فِي الْبُيُوتِ وَالْبُطُونِ فَآمًا الْقَبُورُ فَلَيْسَ فِيهِ شَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِن مَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

(۱۱۵۱) حضرت علی مٹائٹٹؤ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی طائیلا نے فر مایا اللہ ان (مشرکیین) کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھردے کہ انہوں نے ہمیں نمازعصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

(١١٥٢) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْفَرٍ حَلَّانَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وِتُرُهُ إِلَى آخِرِهِ إِراحِع: ١٥٠٠.

آخِرِهِ [راجع: ١٨٠].

(۱۱۵۲) حفزت علی دلائن ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالیف است کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر حصے میں و تر پڑھ لیا کرتے تھے، تا ہم آخر میں آپ کالیفی است کے آخری حصے میں اس کی یابندی فرمانے لگے تھے۔

( ١١٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ آهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ (راجع: ٢٦٧].

(۱۱۵۳) حفرت علی نظافۂ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُظافیظ مرمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو بھی رات حا گئے کے لئے اٹھایا کرتے تھے۔

( ١١٥٤ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَو حَلَّاتَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهُدِيَتُ لَهُ حُلَّةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَكَسَانِيهَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَخَرِجْتُ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ

### هي مُناياً) مَدُرُن بُل بِيدِ مَتَوْم كَمْ ١٩٣٨ ﴿ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْخَلْفَاء الرَّاشَدِين كَرْبُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسُتُ أَرْضَى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي قَالَ فَأَمَرِنِي فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي خُمُرًا بَيْنَ فَاطِمَةَ وَعَمَّتِهِ [قال الألباني: صحيح (ابنن ماحة: ٣٥٩٦). قال شعيب: اسناده حُسن].

(۱۱۵۴) حضرت علی ملائش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائش کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ کے طور پر ایک ریشی جوڑا آیا، نبی طائیلانے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں اسے پہن کر باہر لکلاتو نبی طائیلانے فرمایا جو چیز میں اپنے لیے ناپسند سجھتا ہوں، تہارے ' لیے بھی اسے پسندنہیں کرسکتا، چنا مجے نبی طائیلا کے تھم پر میں نے اسے اپنی عورتوں یعنی فاطمہ اور اس کی بھو پھی میں تقسیم کردیا۔

( ١١٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ حِسَابٍ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عُتَيْبَةُ وَهُوَ الطَّرِيرُ عَنْ بُرَيْدِ بُنِ أَصُرَمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الصَّفَّةِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكَ دِينَارًا وَدِرْهَمًا فَقَالَ كَيْتَانِ صَلُّوا عَلَى صَاحِبُكُمْ [راحع: ٨٨٧].

(۱۱۵۵) حفرت علی دلائفزے مروی ہے کہ اہل صفہ میں ہے ایک صاحب کا انقال ہوگیا، کسی شخص نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! انہوں نے ترکہ میں ایک دیناراور ایک درہم چھوڑے ہیں، نبی علیّا نے فر مایا پہ جہم کے دوا نگارے ہیں جن سے داغا جائے گا،تم اپنے ساتھی کی نماز جناز ہ خود پڑھلو۔

(١١٥٦) حَدَّثَنَا عَبُداللَّهِ قَالَ و حَدَّثِني آبُو خَيْنَمَةَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ نَحُوهُ [راحع: ١٨٥٨] كَدُشْتَ مديث آس دوسرى سند يهي مروى بـ ـ

( ١١٥٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثِنِي شُعْبَةً عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ جُرَىَّ بْنَ كُلَيْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَضَبِ الْقَرُنِ وَٱلْأَذُنِ قَالَ قَتَادَةُ فَسَالُتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قُلُتُ مَا عَضَبُ الْأَذُن فَقَالَ إِذَا كَانَ النِّصْفَ أَوْ ٱكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ [راحع: ٦٣٣].

(۱۱۵۷) حضرَت علی نگافیئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹھائے نصف یا اس سے زیادہ سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی ہے منع فرمایا ہے۔

( ١١٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَى بُنِ كُلَيْبِ آنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأَذُنِ قَالَ قَتَادَةً فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بُن الْمُسَيَّب فَقَالَ نَعَمُ الْعَضَبُ النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ [راحع: ٦٣٣].

(۱۱۵۸) حضرت علی خاتی کی اور کے جانور کی تالیا نے نصف یا اس سے زیادہ سینگ یا کان کئے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔

(١١٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةً عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَوْ نَهَانِي عَنُ الْمِيثَرَةِ وَالْقَسِّيِّ وَخَاتَمِ الدَّهَبِ(١٣٨/١).[راحع: ٢٢٢].

(۱۱۵۹) حضرت علی را النظام مروی ہے کہ نبی علیم السام نے سونے کی انگوشی ، ریشم اور سرخ زین پوش سے منع فر مایا ہے۔

( ١١٦. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءَ بُنِ هَاْنِءَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَنْهُ أَنَّ عَمَّارًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الطَّيِّبُ الْمُطَيَّبُ اثْذَنْ لَهُ [راجع: ٢٧٩].

(۱۱۷۰) حضرت علی ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہا یک مرتبہ میں نبی مائیٹیا کی خدمت میں حاضرتھا، اتنی دیر میں حضرت عمار ڈٹاٹنڈ آ کراجازت

طلب كرنے لك، نى مايشانے فرمايا كەنبيس اجازت دے دو، خوش آمديداس مخص كوجو پاكيزه باور پاكيز كى كاحال بـ

(١١٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بُنَ مُضَرِّبٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ إِلَّا نَاثِمْ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدُعُو حَتَّى أَصْبَحَ وَمَا كَانَ مِنَّا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ بُنِ الْأَسُودِ[راحع: ٣٣ - ١]. يُصَلِّى إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدُعُو حَتَّى أَصْبَحَ وَمَا كَانَ مِنَّا فَارِسٌ يَوْمَ بَدُرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ بُنِ الْأَسُودِ[راحع: ٣٣ - ١].

(۱۱۲۱) حضرت علی بڑائٹو فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے درمیان ہر مخص سوجاتا تھا، سوائ نبی ملیکیا کے جوایک درخت کے بینچ نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے یہاں تک کہ منج ہوگئ، اور غزوہ بدر کے دن حضرت مقداد بن اسود ڈلائٹو کے علاوہ ہم میں کوئی گھر سوار نہ تھا۔

(١١٦٢) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّاتَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ حَلَّاتِي مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ حَلَّانِي مَا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَهَانِي عَنْ الْحَنْتَمِ وَاللَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ اللَّهَبِ وَعَنْ الْحَرِيرِ وَالْقَسِّي عَنْ الْحَنْتَمِ وَاللَّهَبِ وَعَنْ الْحَرِيرِ وَالْقَسِّي عَنْ الْحَنْتَمِ وَالنَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ حَرِيرٍ فَكَسَانِيهَا فَحَرَجُتُ فِيهَا وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ قَالَ وَأُهْدِيَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ حَرِيرٍ فَكَسَانِيهَا فَحَرَجُتُ فِيهَا فَاتَحَدَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ حَرِيرٍ فَكَسَانِيهَا فَحَرَجُتُ فِيهَا فَا خَدَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً حَرِيرٍ فَكَسَانِيهَا فَحَرَجُتُ فِيهَا فَاعَمْاهَا فَاطِمَةَ أَوْ عَمَّتَهُ إِسْمَاعِيلُ يَقُولُ ذَلِكَ [راحع: ٩٦٣].

(۱۱۲۲) ما لک بن عمیر کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی خالفو کی خدمت میں زید بن صوحان آ گئے ، اور سلام کر کے کہنے گے امیر المؤمنین! نبی طائی نے جن چیز وں ہے آپ لوگوں کورو کا تھا ، ہمیں بھی ان سے رو کیے ، فر مایا نبی طائی نے ہمیں کدو کی تو نبی سبز منکے ، لگ کے برتن ، لکڑی کو کھو ذکر بنائے گئے برتن کو استعمال کرنے اور جو کی نبیذ سے منع فر مایا ( کیونکہ ان میں شراب کشید کی جاتی تھی ) نیز ریشم ، سرخ زین پوش ، خالص ریشم اور سونے کے حلقوں سے منع فر مایا۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اپنے مجھے ایک رئیٹمی جوڑا عنایت فرمایا، میں وہ پہن کر باہر لکلا، نبی علیہ اپنے حضرت فاطمہ ڈٹا جی ان کی چھو پھی کو بھوادیا۔

( ١١٦٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ جَاءَ صَعْصَعَةُ بُنُ صُوحَانَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٩٦٣].

(۱۱۲۳) گذشته حدیث ایک اورسند سے بھی مروی ہے۔

( ١١٦٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَارٍ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةً عَنْ حُصَيْنِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ آيُّهَا النَّاسُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقُطُعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْحَدَثُ لَا أَسْتَحْيِيكُمْ مِمَّا لَا يَسْتَحْيِي مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْحَدَثُ أَنْ يَفْسُو آوْ يَضُرِطَ

(۱۱۷۳) ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹھٹانے منبر پرلوگوں سے خاطب ہو کر فر مایا لوگو! میں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ نماز''صدت'' کے علاوہ کسی اور چیز سے نبیس ٹوٹتی اور میں تم سے اس چیز کو بیان کرنے میں شرم نبیس کروں گا جس سے نبی علیظانے شرم محسوس نبیس فر مائی ، حدث کا مطلب میرہے کہ آدمی کی ہوانکل جائے۔

( ١١٦٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِى قَطَنُ بُنُ نُسَيْرِ أَبُو عَبَّادٍ الذَّارِعُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عُتَيْبَةُ الطَّرِيرُ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بُنُ آصُرَمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الصَّفَّةِ وَتَوَكَّ دِينَارًا وَدِرْهَمًا فَقِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكَ دِينَارًا وَدِرْهَمًا فَقَالَ كَيْتَانِ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمُ [راحع: ٨٨٧].

(۱۱۷۵) حضرت علی مطابعت مروی ہے کہ اہل صفہ میں سے ایک صاحب کا انتقال ہوگیا، کسی شخص نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! انہوں نے ترکہ میں ایک وینا راور ایک درہم چھوڑے، نبی علیظانے فرمایا نیے جہنم کے دوا نگارے ہیں جن سے داغا جائے گا،تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھاو۔

( ١١٦٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ آبِي الْحُسَامِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيطًا مَشَى فِي حِرَافِ الْجَنَّةِ فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ اسْتَنْقَعَ فِي الرَّحْمَةِ فَإِذَا حَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وُكُّلَ بهِ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ

(۱۱۷۷) حضرت علی النفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَالَیْظِیم نے ارشاد فر مایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لئے جاتا ہے گویا وہ جنت کے باغات میں چلتا ہے، جب وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو اللّٰہ کی رحمت کے سمندر میں غوطے کھاتا ہے، اور جب وہاں سے واپس روانہ ہوتا ہے تو اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر کر دیئے جاتے ہیں جواس دن اس کے لئے بخشش کی دعاء ما تکتے رہتے ہیں۔

( ١١٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجُ انْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُنْكِيرِ قَالَ سَمِعْتُ مَسُعُودَ بُنَ الْمُنْكِيرِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَآيْتُهُ وَمَا خَلَقَ الْرَاحِيَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَامَ فِي جَنَازَةٍ فَقُمْنَا وَرَأَيْتُهُ فَعَدَ فَقَعَدُنَا رَاحِيَ : ٢٢٣].

(١١٧٤) حفرت على النافظ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله كاليكم بہلے جنازہ و كيدكر كھڑے ہوجاتے تھے تو ہم بھى كھڑے ہو

جاتے تھے، پھر بعد میں آ پ کا فی اُخ ورجی بیٹے رہے گئے تو ہم بھی بیٹے گئے۔

( ١١٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا بُرُدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ أَلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ وَالْمِيعَرَةِ وَالْمُعِيلَةِ وَالْمُعَى السَّبَابَةِ أَوْ الْوُسُطَى [راحع: ٥٨٦].

(۱۱۲۸) حضرت علی نظافت مروی ہے کہ جناب رسول الله مظافیق نے فرمایا بید دعاء پڑھا کروا ہے اللہ! میں تجھے نے 'مهرایت' اور ''سداد'' کاسوال کرتا ہوں ،اور مهرایت کالفظ ہولتے وقت رائے کی رہنمائی کو ذبن میں رکھا کرو، اور سداد کالفظ ہولتے وقت تیر کی در تنظمی کو ذبن میں رکھا کرو، نیز حضرت علی خالفو نے فرمایا کہ نبی علید اللہ اسلام ،سرخ زین پوش اور سبابہ یا وسطی میں انگوشی پہنے سے منع فرمایا ہے۔

( ١١٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ذَكَرْتُ ابْنَةً حَمْزَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةً آخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ[قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۱۷۹) حضرت علی تلاکٹو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ملیٹا کے سامنے حضرت حمزہ ٹلاکٹو کی صاحبزادی کا تذکرہ کیا تو نبی ملیٹا نے فرماماوہ میری رضاع جیتیجی ہے۔

( ١١٧٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ سُلَيْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنُ شُغْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنُ أَبِي الْمُورَعِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ مَنْ يَأْتِي الْمَدِينَةَ فَلَا يَدَعُ قَبْرًا إِلَّا سَوَّاهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا طَلَحَهَا وَلَا وَثَنَّا إِلَّا كَسَرَهُ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ آنَا ثُمَّ هَابَ آهُلَ الْمَدِينَةِ فَبُرًا إِلَّا الْمَدِينَةِ فَجُلَسَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ جِنْتُ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمُ أَدَعُ بِالْمَدِينَةِ قَبْرًا إِلَّا الْمَدِينَةِ وَلَا صُورَةً إِلَّا طَلَحْتُهَا وَلَا وَتَنَّا إِلَّا كَسَرْتُهُ قَالَ مَنْ عَادَ فَصَنَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا الْمَدِينَةِ وَلَا صُورَةً إِلَّا طَلَحْتُهَا وَلَا وَتَنَّا إِلَّا كَسَرْتُهُ قَالَ مَنْ عَادَ فَصَنَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ يَا عَلِي لَا تَكُونَنَّ فَتَانًا أَوْ قَالَ مُخْتَالًا وَلَا تَاجِرًا إِلَّا تَاجِرَ الْخَيْرِ فَإِنَّ أُولِيكَ هُمُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ يَا عَلِي لَا تَكُونَنَّ فَتَانًا أَوْ قَالَ مُخْتَالًا وَلَا تَاجِرًا إِلَّا تَاجِرَ الْخَيْرِ فَإِنَّ أُولِيكَ هُمُ

(۱۱۷۰) حفرت علی نظافتات مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ کا اللّهٔ کا ساتھ ہم لوگ ایک جنازے میں شریک تھے، اس موقع پر آپ کا اللّهٔ کے فرمایا کہتم میں سے کون محف مدینہ منورہ جائے گا کہ وہاں جا کرکوئی بت ایسانہ چھوڑے جے اس نے تو ژند دیا ہو، کوئی قبرالی نہ چھوڑے جے برابر نہ کر دے، اور کوئی تصویر ایسی نہ دیکھے جس پر گار ااور کیچڑ نہ ل دے؟ ایک محض نے کھڑے ہو رکر عرض کیا پارسول اللہ! میں بیکام کروں گا، چنانچہ وہ آ دی روانہ ہوگیا ، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچا تو وہ اہل مدینہ سے مرعوب ہو کروالی لوٹ آیا۔

### هي مُناهَ امَرُهُ مِنْ لَيَدِينَ مُرَّمِ وَهُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِمِي الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللّهِ اللّهُ مِنْ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ ل

ید دیکھ کر حضرت علی نگانٹوئے عرض کیا یا رسول اللہ! جس جاتا ہوں، نی علیہ اے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ جب وہ واپس آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ! جس بھی کسی نوعیت کابت پایا اسے تو ژدیا، جو قبر بھی نظر آئی اسے برابر کردیا، اور جو تصویر بھی دکھائی دی اس پر کپچڑ ڈال دیا، اس کے بعد نی علیہ ان فر مایا اب جو خض ان کاموں بیس سے کوئی کام دوبارہ کرے گا کو یا وہ محمد تا ایک کی دو بارہ کرے گا کو یا دو بارہ کرتا ہے، نیزیہ بھی فر مایا کہ اسے بلی اتم لوگوں کو فتنہ بیس ڈالنے والے یا چنی خورے مت بنا، صرف خیر بی کے تا جر بننا، کیونکہ بیرہ بی لوگ ہیں جن پر صرف عمل کے ذریعے بی سبقت لے جانا ممکن ہے۔

(١١٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي عَوْنِ عَنْ آبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهُدِيَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلَّةٌ سِيَرًاءُ فَبَعَثَ بِهَا إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجُهِهِ فَقَالَ إِنِّى لَمُ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَعَضِبَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجُهِهِ فَقَالَ إِنِّى لَمُ أَعْطِكُهَا لِتَلْبَسَهَا قَالَ فَآمَرَنِي فَآطَوْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي[راحع، ٢٠٧٧].

(۱۱۷۱) حفرت علی رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیہ کی خدمت میں کہیں ہے ہدیہ کے طور پر ایک رہٹی جوڑا آیا، نبی طائیہ نے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں اے پہن کر باہر لکلاتو نبی طائیہ خصہ میں آ گئے حتی کہ میں نے نبی طائیہ ک نارافظی کے اثرات دیکھے پھر نبی طائیہ نے فرمایا میں نے تہیں یہ پہننے کے لئے نہیں دیا تھا، پھر جھے تھم دیا تو میں نے اے اپی عورتوں میں تقسیم کردیا۔

( ١١٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِى بُنِ مُدُرِكٍ عَنْ آبِى زُرُعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُجَى عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِي بُنِ مُدُرِكٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُجَى عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَاثِكَةُ لَا تَدُخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةً وَلَا جُنُبُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَاثِكَةُ لَا تَدُخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةً وَلَا جُنُبُ وَلَا كُنُدُ وَلَا جُنُبُ وَلَا كُنُدُ وَلَا جُنُبُ وَلَا كُنُدُ وَلَا تَدُخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةً وَلَا جُنُبُ وَلَا كُنُونِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمَلَاثِكَةُ لَا تَدُخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةً وَلَا جُنُبُ وَلَا عَلَيْهِ مَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَالِكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا جُنُونَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُواللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَالَا عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَالْهُو

(۱۱۷۲) حفرت علی مخافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ اللِّیْنَ انساد فر مایا اس کھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی جنبی ہو، یا تصویر یا کتا ہو۔

(١١٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبُورَةَ اَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ صَلَى الظَّهُرَ ثُمَّ جَلَسَ فِى الرَّحَبَةِ فِى حَوَائِعِ النَّاسِ فَلَمَّا حَضَرَتُ الْعَصْرُ أَبِى بِتَوْدٍ فَآخَذَ حَفْنَةَ مَاءٍ اللَّهُ عَنْهُ صَلَى الظَّهُرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُونَ أَنْ فَمَسَحَ يَدَيُهِ وَذِرَاعَيْهِ وَوَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَهِ ثُمَّ ضَرِبَ فَصْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُونَ أَنْ يَشُوبُوا وَهُمْ قِيَامٌ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنعَ كَمَا صَنعُتُ وَهَذَا وُضُوءً مَنْ لَمْ يُحْدِثُ يَشُوبُوا وَهُمْ قِيَامٌ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنعَ كَمَا صَنعُتُ وَهَذَا وُضُوءً مَنْ لَمْ يُحْدِثُ [راحع: ٥٨٣].

(۱۱۷۳) نزال بن سرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبدان کے سامنے حصرت علی ڈاٹٹڑنے ظہر کی نماز پڑھی، پھرمبحد کے محن میں بیٹھ گئے تا کہ لوگوں کے مسائل حل کریں، جب نمازِ عصر کا وقت آیا تو انہوں نے چلو بحرکر پانی لیا اور اپنے ہاتھوں، بازؤں، چہرے،سر

### مُنلُهُ المَرْيُنْ بِلِي مِينِ مَتْمُ كُورِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اور پاؤں پر پانی کا گیلا ہاتھ پھیرا، پھر کھڑے کھڑے وہ پانی پی لیا اور فر مایا کہ پھیلوگ کھڑے ہوکر پانی چینے کونا پہند سجھتے ہیں حالانکہ نبی طائیا نے بھی ای طرح کیا ہے جیسے میں نے کیا ہے اور جوآ دمی بے وضونہ ہو بلکہ پہلے سے اس کا وضوموجود ہو، بیاس شخص کا وضو ہے۔

( ١١٧٤ ) حَلَّانَا عَفَّانُ حَلَّنَا شُعْبَةُ ٱنْبَانَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّوَّالَ بْنَ سَبْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَبِي بِكُوزٍ [مكرر ماقبله].

(۱۱۷۳) گذشته حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١١٧٥ ) حَدَّثَنَا آسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَكُمُ أَخْبَرَنِى عَنْ آبِى مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَنَهُ النَّيِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَآمَرَهُ أَنْ يُسَوِّىَ الْقُبُورَ[راحع: ٢٥٧].

(۱۱۷۵) حفرت على الثنة فرمات بي كه ني عايدًا في ايك مرتبه أنبيل مدينه منوره بعيجا اورتمام قبري برابركرن كاحكم ديا-

( ١١٧٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى شَيْبَانُ ابْو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَة أَنْبَانَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنِ الْمَحَكِّمِ بنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ الْهُذَلِقِّ عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَنْ يُسَوِّى كُلَّ فَبْرٍ وَأَنْ يُلَطِّخَ كُلَّ صَنَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى اكْرَهُ أَنْ إِنِّى أَكُونَ أَنْ إِنَّانَ اللَّهِ إِنِّى اكْرَهُ أَنْ إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَنْ يُسَوِّى كُلَّ فَبْرٍ وَأَنْ يُلَطِّخَ كُلَّ صَنَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى اكْرَهُ أَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا تَاجِرًا إِلَّا تَاجِرَ أَنْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَالًا وَلَا تَاجِرًا إِلَّا تَاجِرًا إِلَّا تَاجِرُ اللَّهُ عَنَالًا وَلَا تَاجِرًا إِلَّا تَاجِرًا إِلَّا لَا يَا عَلِي لَا تَكُونَنَ فَالْهُ مُسُوفُونَ أَوْ مَسْبُولُونَ فِى الْعَمَلِ [راحع: ١٥٠].

(۲ کاا) حضرت علی نگافتہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالفیخ نے ایک انساری آ دمی کو بھیجااورا سے حکم دیا کہ ہرقبر پرابر کردو اور ہر بت پرگارامل دو،اس نے کہایا رسول اللہ! میں اپنی قوم کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہتا، پھرنی طایع آنے مجھے بھیجا، جب میں واپس آیا تو فرمایا کہتم لوگوں کوفتنہ میں ڈالنے والے یا شیخی خورے مت بنتا، صرف خیر ہی کے تا جر بنتا، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن پرصرف عمل کے ذریعے ہی سبقت لے جانا ممکن ہے۔

( ١١٧٧ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِيمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ وَآهْلُ الْبَصْرَةِ يُكَنُّونَهُ أَبَا مُوَرِّعٍ قَالَ وَكَانَ آهْلُ الْكُوفَةِ يُكَنُّونَهُ بِآبِي مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ آبِي دَاوُدَ عَنْ آبِي شِهَابِ[راحع: ٢٥٧].

(۱۱۷۷) گذشته حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١١٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ رَآيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَبِي بِكُوْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أُبِي بِكُورٍ قَالَ حَجَّاجٌ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ قَالَ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَضْمَصَ ثَلَاثًا مَعَ الِاسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَغَسَلَ وَجُهَةُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا قَالَ

### منام احديث بيد نترم كوري من المستدا كالفاء الراشدين كوري

حَجَّاجٌ ثَلَاثًا ثَلَاثًا بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَوَضَعَ يَدَيُهِ فِي التَّوْرِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ قَالَ حَجَّاجٌ فَآشَارَ بِيَدَيْهِ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِلَى مُوَخَّسِلَ رِجُلَيْهِ ثَلَاثًا قَالَ حَجَّاجٌ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ اللهِ مُؤَخِّرِ رَأْسِهِ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَذَا طُهُورُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَذَا طُهُورُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَذَا طُهُورُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (راحع: ٨٧٦).

(۱۱۷۸) عبد خیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹؤ کے پاس کرسی لائی گئی، میں نے انہیں اس پر بیٹھے ہوئے دیکھا، پھرایک برتن لا یا گیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا، پھرایک ہی پانی سے تین مرتبہ کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چہرہ دھویا، دونوں بازوؤں کو کہنوں سمیت تین تین مرتبہ دھویا، پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈالا، اور دونوں ہتھیلیوں سے سرکا ایک مرتبہ آگے سے پیچھے کی طرف مسے کیا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں تین تین مرتبہ دھوئے، پھر فرمایا کہ نبی ملینیا اسی طرح وضو کیا کرتے تھے، جوشخص نبی ملینیا کا طریقۂ وضود کھنا جا ہے تو وہ یہی ہے۔

( ١١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرْ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بُنُ مُرَّةً عَنْ آبِي الْمُحُدَّ جَ فَطَلَبُوهُ فِي الْوَضِيءِ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قَتَلَ آهُلَ النَّهْرَوَانِ قَالَ الْتَمِسُوا إِلَىَّ الْمُحُدَّ جَ فَطَلَبُوهُ فِي الْوَصِيءِ قَالَ الْيَمِسُوا إِلَى الْمُحُدَّ جَ فَطَلَبُوهُ فِي الْقَتْلَى فَقَالُوا لَيْسَ نَجِدُهُ فَقَالَ ارْجِعُوا فَالْتَمِسُوا فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ فَانْطَلَقُوا فَوَجَدُوهُ تَحْتَ الْقَتْلَى فِي طِينِ فَاسْتَخْرَجُوهُ مَرَادًا كُلُّ ذَلِكَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ فَانْطَلَقُوا فَوَجَدُوهُ تَحْتَ الْقَتْلَى فِي طِينِ فَاسْتَخْرَجُوهُ فَجِيءَ بِهِ فَقَالَ آبُو الْوَضِيءِ فَكَانِي انْظُرُ إِلَيْهِ حَبَشِيٌّ عَلَيْهِ ثَذَى قَدْ طَبَقَ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثُلُ ثَذَى الْمَرْآةِ عَلَيْهَا فَعَرَاتُ مِثُلُ شَعَرَاتٍ تَكُونُ عَلَى ذَنَبِ الْيَرْبُوعِ إِقَالَ الألباني: صحيح الاسناد (ابوداود: ٢٧٩٤)]. [انظر: شَعَرَاتُ مِثُلُ شَعَرَاتٍ تَكُونُ عَلَى ذَنَبِ الْيَرْبُوعِ إِقَالَ الألباني: صحيح الاسناد (ابوداود: ٢٧٩٤)]. [انظر:

(۱۱۷) ابوالوضی کہتے ہیں کہ جب حضرت علی ڈٹائٹڈا الل نہروان کے ساتھ جنگ میں مشغول تصنو میں وہاں موجود تھا، حضرت علی ڈٹائٹڈ نے فرمایا مقتولین میں ایک ایسا آ دمی تلاش کروجس کا ہاتھ ناقص اور نامکمل ہو، لوگوں نے اسے لاشوں میں تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا اور لوگ کہنے گئے کہ نہیں نہیں مل رہا، حضرت علی ڈٹائٹڈ نے فرمایا دوبارہ جا کر تلاش کرو، بخدا! میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا۔

کی مرتبہ اس طرح ہواا ورحضرت علی ہٹائیڈ ہر مرتبہ لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ بھیجتے رہے اور ہر مرتبہ تم کھا کر بیہ فرماتے رہے کہ نہ میں تم ہے جموٹ بول رہا ہوں اور نہ جھے سے جموٹ بولا گیا ، آخری مرتبہ جب لوگوں نے اسے تلاش کیا تو وہ انہیں مقتولین کی لاشوں کے پنچمٹی میں پڑا ہوا مل گیا ، انہوں نے اسے نکالا اور لاکر حضرت علی ڈٹائیڈ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ابوالوضی کہتے ہیں کہ جھے ایسامحسوں ہوتا ہے کو یا میں اب بھی اسے اپنی نگا ہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں ، وہ ایک حبثی تھا جس کے ہاتھ پر عورت کی چھاتی جیسانشان بنا ہوا تھا اور اس جھاتی پر اس طرح کے بال تھے جیسے کی جنگلی چوہے کی دم پر ہوتے ہیں۔

### منالاً أمرين بل يمين مترم المريد مترم المريد مترم المريد منالاً المريد منالاً المريد مترم المسكن المناف التراسدين الم

( ١١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدِ عَنْ عَلِيٍّ رَاحِيةً عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اللَّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ [راجع: ٦٣٤].

(۱۱۸۰) حضرت على النَّاتُ عدم وى به كه بَى طَيِّا فَ كدوى تو بى اورلگ سے بنے ہوئ برتن كواستمال كرنے سے ثنع فرمايا به در ادر ۱۱۸۰) حَدَّ تَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّ تَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَاتَّخَذَ عُودًا يَنْكُتُ فِي الْآرُضِ فَقَالَ عَلَيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَاتَّخَذَ عُودًا يَنْكُتُ فِي الْآرُضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ آوْ مِنْ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلْلَا تَتَكِلُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ آوْ مِنْ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلْلَا تَتَكِلُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مَن الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلْلَا تَتَكِلُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مَنْ الْمُعْتَى وَآمَا مَنْ آبُولُ وَالْتَغْنَى وَكَذَّ بَى مُنْ الْمُعْتَورِ فَلَمْ أَنْكُورُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَورِ فَلَمْ أَنْكُورُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ الْمُعْتَورِ فَلَمْ أَنْكُورُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ الْمُعْتَورِ فَلَمْ أَنْكُورُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ مَنْ الْمُعْتَورِ فَلَمْ أَنْكُورُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ اللَّهِ الْمُعْتَورِ فَلَمْ أَنْكُورُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ الْمُعْتَورِ فَلَامُ أَنْكُورُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ اللّهِ الْمُعْتَورِ فَلَمْ أَنْكُورُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ مَنْ الْمُعْتَورِ فَلَكُمْ أَنْكُورُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ مَنْ الْمُعْتَورِ فَلَمْ الْمُعْتَورِ فَلَامُ اللّهُ مِنْ الْمُعْتَورِ فَلَامُ الْمُولِ اللّهِ الْفَلَامُ اللّهُ اللّهُ مُعْتَولًا مَا مَنْ الْمُعْتَورِ فَلَامُ الْمُعْتَورِ فَلَامُ الْمُعْتَورِ اللّهُ الْمُعْتَورِ اللّهُ الْمُعْتَولِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْتَلَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْتَولِ الللّهُ الْمُعْتَولِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَولِ اللللّهُ عَلْمُ الْمُلِي اللّهُ الْمُعْتَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

(۱۱۸۱) حفرت علی دفافیظ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیظ ایک جنازے کے انظار میں بیٹھے تھے (آپ مکا لیٹی کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی ) جس سے آپ علیفاز مین کو کریدر ہے تھے ،تھوڑی دیر بعد سراٹھا کر فرمایا تم میں سے ہر محف کا ٹھکانہ ''خواہ جنت ہویا جہنم' اللہ کے علم میں موجود اور متعین ہے ،صحابہ کرام الفی تھانے نوچھایار سول اللہ! کیا ہم اسی پر بھروسہ نہ کرلیں؟ فرمایا عمل کرتے رہوکیونکہ ہرایک کے لئے وہی اعمال آسان کیے جا کیں ہے جن کے لئے اسے پیدا کیا ہوگا، پھر آپ مکا لیٹی گئے کے قرآن کی ہے آیت علاوت فرمائی کہ جس محف نے دیا ،تقوی اضتیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو .....

(١١٨٢) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّتَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ يُحَلِّثُ عَنِ الْمُنْذِرِ التَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَذْيِ مِنْ آجُلِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَذْيِ مِنْ آجُلِ فَلِيٍّ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَذْيِ مِنْ آجُلِ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَآمَرْتُ الْمِقْدَادَ بُنَ الْآبُودِ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُصُوءَ (احم: ٢٠٦٦).

(۱۱۸۲) حضرت علی ڈائٹونو راتے ہیں کہ مجھے بکشرت ندی آتی تھی ، چونکہ نبی علیا ای صاحبز ادی میرے نکاح میں تھیں اس لئے مجھے خود سیر سئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی تھی ، میں نے حضرت مقداد ڈائٹوئٹ کہا کہ وہ نبی علیا سے بیر سئلہ پوچھیں ، چنانچہ انہوں نے بیر سئلہ بوچھا تو نبی علیا نے فرمایا کہ ایسا محض وضور کہا کرے۔

( ١١٨٣ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ آنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ آرَادَ آنْ يَرْجُمَ مَجْنُونَةً فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ مَا لَكَ ذَلِكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاتَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنُ الطَّفُلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبُرَأَ أَوْ يَعْقِلَ فَآذُرَا عَنْهَا عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَاجِع: ١٤٤].

(۱۱۸۳) حسن مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق الانتخانے ایک دیوانی عورت کورجم کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت علی الانتخا نے ان سے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ مالیکی کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ تین طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں۔

- 🛈 سویا ہوامخص جب تک بیدارنہ ہوجائے۔
- بچه، جب تک بالغ نه موجائے، چنانچ دھنرت عمر ڈاٹٹڈنے اس کی سز امعطل کردی۔
  - 🛡 مجنون ، جب تک اس کی عقل لوث نه آئے۔

( ١١٨٤) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّتَنَا سَعِيدٌ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ عَنُ حُطَيْنِ قَالَ شُهِدَ عَلَى الْوَلِيدِ بُنِ عُقْبَةَ عِنْدَ عُثْمَانَ ابَّهُ ضَمَانَ ابْدَ عُثْمَانَ ابْدُ عَمْنَا فَقِهِ فَقَالَ دُونَكَ ابْنُ عَمِّكَ فَاجُلِدُهُ فَقَالَ قُمْ يَا حَسَنُ فَقَالَ مَا كَنُ عُثْمَانَ ابْدُ عُثْمَانَ فِيهِ فَقَالَ دُونَكَ ابْنُ عَمِّدُ اللَّهِ بُنَ جَعُفَرٍ فَحَلَدَهُ وَعَدَّ عَلِيٌّ مَا لَكَ وَلِهَذَا وَلَّ هَذَا عَيْرَكَ فَقَالَ بَلُ عَجَزُتَ وَوَهَنْتَ وَضَعُفْتَ قُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ جَعُفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعَدَّ عَلِيٌّ وَصَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْبَعِينَ وَكُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْبَعِينَ وَلَيْ حَسُبُكَ آوُ آمُسِكُ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْبَعِينَ وَكُلُّ سُنَةً (راحع: ١٢٤].

(۱۱۸۴) تھیں کہتے ہیں کہ کوفہ سے کچھ لوگ حضرت عثان غی ڈٹاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت عثان ڈٹاٹٹ کو ولید کی شراب نوشی کے حوالے سے کھٹے وکی جان شائٹ کو ولید کی شراب نوشی کے حوالے سے کھٹے وکی تو حضرت عثان ڈٹاٹٹ کو ولید کی شراب نوشی کے حوالے سے کہ تاہوں نے حضرت عثان ڈٹاٹٹ نے ان سے فر مایا کہ آپ کا چھا زاد بھائی آپ کے حوالے سے ، آپ اس پر سزا جاری فر مایے ، انہوں نے حضرت امام حسن ڈٹاٹٹ سے فر مایا کہ حسن! کھڑے ہو کر اسے کوڑے مارو ، اس نے کہا کہ آپ بدکام نہیں کر سکتے ، کسی اور کواس کا حکم دیجئے ، فر مایا اصل میں تم کمز ور اور عا جز ہو گئے ہو ، اس لئے عبد اللہ بن جعفر! تم کھڑے ہو کر اس بر زاچاری کرو۔

چنا نچہ حضرت عبداللہ بن جعفر ڈگائنڈ کوڑے مارتے جاتے تنے اور حضرت علی ڈگائنڈ مختنے جاتے تنے ، جب چالیس کوڑے ہوئے تو حضرت علی ڈگائنڈ نے فر مایا بس کرو ، نبی مائیڈ ان شرا بی کو چالیس کوڑے مارے تنے ، حضرت صدیق اکبر ڈگائنڈ نے بھی جالیس کوڑے مارے تنے ، حضرت علی حضرت عمر ڈگائنڈ نے اس مارے تنے اور دونوں ہی سنت ہیں۔

( ١١٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ الشَّعْبِيِّ أَنَّ شَرَاحَةَ الْهَمُدَانِيَّةَ أَتَتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ فَقَالَتُ إِنِّي وَقَالُ لَعَلَّكِ عَيْرَى لَعَلَّكِ رَآيْتِ فِي مَنَامِكِ لَعَلَّكِ اسْتُكْرِهْتِ فَكُلُّ تَقُولُ لَا فَجَلَدَهَا عَنُهُ فَقَالَتُ إِنِّي وَقَالَ لَعَلَّكِ رَآيْتِ فِي مَنَامِكِ لَعَلَّكِ اسْتُكْرِهْتِ فَكُلُّ تَقُولُ لَا فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةٍ نَبِيٍّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَاحْدَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَاحِدًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَاحْدًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَاحْدًا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَاحْدًا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَاحْدًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْدًا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعَالَةُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَلْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلِيْلُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَقُولُ الْعَلَامُ الْعَلِيْلُولُولُوا اللَّهُ الْعِلْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلِيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعُولُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۱۸۵) ناما م قعمی میسید کہتے ہیں کہ شراحہ ہدانیہ حضرت علی بڑا تھ کے پاس آئی اور کہنے گئی کہ مجھ سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا ہے اس لئے مجھے سزا دیجئے ، حضرت علی بڑا تھ نے فرمایا ہوسکتا ہے تو نے خواب میں اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہو، شاید تھے زبر دی اس کام پرمجور کیا گیا ہو؟ لیکن وہ ہر بات کے جواب میں ' دنہیں' ، کہتی رہی ، چنا نچہ حضرت علی تگا تھ نے جعرات کے دن

### مُنْ الْمَاتُونُ مِنْ الْمُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْم

اسے کوڑے مارے،اور جمعہ کے دن اس پر حدرجم جاری فر مائی اور فر مایا کہ میں نے کتاب اللہ کی روشی میں اسے کوڑے مارے میں اور سنت رسول اللہ تَافِیخ کی روشی میں اسے رجم کیا ہے۔

(١١٨٦) حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّكُنَا مَعْمَرٌ الْبَاكَ الزَّهْرِئُ عَنُ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يُمْسِكَ آحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا قَوْقَ ثَلَالَةِ آيَّامِ[راحع: ٣٥].

(۱۱۸۲) حفرت علی مناتظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیہ کو تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے سے منع فرماتے ہوئے ساہے۔

(١١٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَنِي آبُو خَيْثَمَةَ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنُ نُعْيْمِ بْنِ دِجَاجَةَ الْآسَدِى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَدَحَلَ عَلَيْهِ آبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ يَا فَرُّوحُ آنْتَ الْقَائِلُ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ عَيْنٌ تَطْرِفُ آبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ يَا فَرُّوحُ آنْتَ الْقَائِلُ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى النَّاسِ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْلَّرُضَ عَيْنٌ تَطُوفُ مِثْنُ هُوَ الْيُومَ حَثَى وَإِنَّمَا رَجَاءُ هَذِهِ وَفَرَجُهَا بَعُدَ الْمِائِةِ (راحع: ١٧٤].

(۱۱۸۷) تعیم بن دجاجہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابومسعود انصاری ڈٹاٹٹو ، حضرت علی ٹٹاٹٹو نے ہاں آئے ، حضرت علی ٹٹاٹٹو نے فرمایا کیا آپ بن نے یہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں پرسوسال نہیں گذریں کے کہ زیمن پرکوئی آ کھوالی باقی نہ بچے گی جس کی پلکس جھپکتی ہوں یعنی سب لوگ مرجا کیں گے؟ آپ سے اس میں خطا ہوئی ، نبی مالیوں نے جو بات فرمائی تھی ، وہ یہ ہے کہ آج جولوگ زندہ ہیں سوسال گذرنے پر ان میں سے کسی کی آ کھوالی ندر ہے گی جس کی پلکیں جھپکتی ہوں ، یعنی قیامت مراد نہیں ہے ، بخدا! اس امت کوسوسال کے بعد تو سمولیات ملیں گی ۔

(۱۱۸۸) ابوالوضی کہتے ہیں کہ جب حضرت علی والتخوالی نہروان کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے تو میں وہاں موجود تھا محضرت علی والتخوانے فرمایا متعولین میں ایک ایسا آ دمی تلاش کروجس کا ہاتھ ناقص اور ناکھمل ہو، لوگوں نے اسے لاشوں میں تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا اور لوگ کہنے گئے کہ ہمیں نہیں مل رہا، حضرت علی والتخوانے فرمایا دوبارہ جاکر تلاش کرو، بخدا! میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ جھے سے جھوٹ بولاگیا۔

### المستدالية من المستدالية من المستدالية من المستدالية ال

آ خری مرتبہ جب لوگوں نے اسے تلاش کیا تو وہ انہیں مقولین کی لاشوں کے پیچے مٹی میں پڑا ہوامل گیا ، انہوں نے اے نکالا اور لا کرحضرت علی نگانیڈ کی خدمت میں چیش کر دیا۔

ابوالوضی کہتے ہیں کہ مجھے ایسامحسوں ہوتا ہے گویا میں اب بھی اسے اپن نگا ہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، وہ ایک جشی تھا جس کے ہاتھ پر عورت کی چھاتی جیسانشان بنا ہوا تھا اور اس چھاتی پرای طرح کے بال تھے جیسے کسی جنگلی چوہے کی دم پر ہوتے ہیں۔

( ١١٨٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّنِي حَجَّاجُ بُنُ يُوسُفَ الشَّاعِرُ حَدَّنِي عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْبِي صَالِحِ أَنَّ أَبَا الْوَضِيءِ عَبَّادًا حَدَّنَهُ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا عَامِدِينَ إِلَى الْكُوفَةِ مَعَ عَلِى بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا بَلَغْنَا مَسِيرَةَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ مِنْ حَرُورَاءَ شَدَّ مِنَّا نَاسٌ كَثِيرٌ فَلَاكُونَا ذَلِكَ لِعَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَا بَلَغْنَا مَسِيرَةَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ مِنْ حَرُورَاءَ شَدَّ مِنَّا نَاسٌ كِثِيرٌ فَلَاكُونَا ذَلِكَ لِعَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا يَهُولَنَكُمْ أَمُرهُمْ فَإِنَّهُمْ سَيَرُجِعُونَ فَلَاكُو الْحَدِيثِ بِطُولِهِ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلِيَّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ خَلِيلِي أَخْبَرَنِى أَنَّ قَائِلَة هَوْلَاءٍ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْدِي عَلَى حَلَمَةٍ ثَلْيهِ شَعَرَاتُ كَانَّهُنَّ ذَنَبُ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ خَلِيلِي أَخْبَرَنِى أَنَّ قَائِلَة هَوْلَا إِنَّا لَمْ مُحْدَجُ الْدِي عَلَى حَلْمَةٍ ثَلْهِ مِعْرَاتُ كَانَّهُنَّ ذَنَبُ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ فَالْتَمِسُوهُ فَوَاللَّهِ مَا كَذَبُتُ وَلَا كُذِبُتُ ثَلَانًا لَمْ مَعْوَالًا فَقَالَ هَا لَيْلُوا ذَا حَتَى جَاءَ رَجُلُ مِنُ الْكُوفَةِ فَقَالَ هُو ذَا الْفِيرُولُ فَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّه

(۱۱۸۹) ابوالوضی کہتے ہیں کہ ہم کوفہ کے اراد ہے سے حضرت علی نگانٹی کے ساتھ روانہ ہوئے ، جب ہم" حردراء" نامی جگہ سے دویا تین راتوں کے فاصلے کے برابررہ گئے تو ہم سے بہت سار بوگ جدا ہوکر چلے گئے ، حضرت علی نگانٹو سے ہم نے اس کا قذ کرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم گھبراؤ مت ، عنقریب بیلوگ والپس لوٹ آئیس گے ، اس کے بعدراوی نے کھل صدیث ذکری اور آخر میں کہا کہ پھر حضرت علی نگانٹو نے اللہ کاشکرادا کیا اور فرمایا کہ میر فیلین مگانٹو ہے بتایا تھا کہ ان لوگوں کا قائدا یک ایسا آدی ہوگا جس کھنڈی بھی ہوگی جس پر اس طرح کے بال ہوں ایسا آدی ہوگا جو ہے کی دم ہوتی ہے ہم مقتولین میں اس کی لاش تلاش کرو۔

لوگوں نے اس کی تلاش شروع کی لیکن نہ ل سکی ، ہم نے آ گرعرض کر دیا کہ ہمیں تو اس کی لاش نہیں ال رہی ، تمین مرتبہ اسی طرح ہوا ، پھر حضرت علی ڈٹاٹٹڈ خود بنفس نفیس اسے تلاش کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمانے گئے اسے پلٹو ، اسے پلٹو ، اتن دیریش کوفہ کا ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ بیر ہا، حضرت علی ڈٹاٹٹڈ نے اسے دیکھ کر'' اللہ اکبر'' کا نعرولگا یا اور فرمایا تم میں سے کسی کو بیمعلوم نہیں ہے کہ اس کا با ہے ہوئے کہ اس کا نام مالک ہے ، حضرت علی ڈٹاٹٹڈ نے اسے کہ اس کا نام مالک ہے ، حضرت علی ڈٹاٹٹڈ نے بوجھا رہے س کا بیٹا ہے ؟ (تو اس کا کوئی جواب نہل سکا)

( ١١٩. ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ٱنْبَأَنَا سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِشَوَاحَةَ

المناه من المناه من المنظمة من المنظمة المناه المنا

لَعَلَّكِ اسْتَكُرِهْتِ لَعَلَّ رَوْجَكِ أَتَاكِ لَعَلَّكِ لَعَلَّكِ قَالَتْ لَا قَالَ فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا جَلَدَهَا ثُمَّ رَجَمَهَا فَقِيلَ لَهُ جَلَدُتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحِع: ٢١٦].

(۱۱۹۰) امام قعمی موسطی کی سین کی (شراحہ ہمدانیہ حضرت علی نظائف کے پاس آئی اور کہنے گئی کہ جھے بدکاری کاارتکاب ہو گیا ہے اس لئے سزاد ہے کئے اور کہنے گئی کہ جھے بدکاری کاارتکاب ہو گیا ہو، ہو، ہو، ہو، کئے سزاد ہے کئے ذیر دی اس کام پر مجبور کیا گیا ہو؟ شاید وہ تمہارا شوہر ہی ہو، لیکن وہ ہر بات کے جواب میں 'دنہیں'' کہتی رہی ، چنانچہ وضع حمل کے بعد حضرت علی نظائف نے اسے کوڑے مارے ، اور اس پر صدر جم جاری فرمائی کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسے کوڑے بھی مارے اور دہم بھی کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہ کیا ۔ اس کے درجم جاری دوشنی میں اسے درجم کیا ہے۔
کتاب اللہ کی دوشنی میں اسے کوڑے مارے ہیں اور سنت رسول اللہ کالیکھ کی کی میں اسے درجم کیا ہے۔

( ١١٩١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَا أَوْلُ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٧٦].

(۱۱۹۱) حضرت علی مخافظة سے مروی ہے کہ نبی ملیا کے ساتھ سب سے پہلانماز پڑھنے والا آ دی میں ہی ہوں۔

(١١٩٢) حَلَّانَا يَزِيدُ حَلَّانَا شُعْبَةُ وحجاج عَنْ شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قال سمعت حَبَّة الْعُرَيْنِي قال سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ أَنَا أَوَّلُ مِن صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم [اسناده ضعيف]. [سقط من الميمنية].

(۱۱۹۲) حضرت علی المالفة سمروی ہے کہ نی طابق کے ساتھ سب سے پہلائماز پڑھنے والا آ دی میں ہی ہوں۔

(١١٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَآنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئِّ عَنُ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَنْحُطُبَ بِلَا آذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ حَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى أَنْ تَأْجُلُوا نُسُكِّكُمْ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَا تَأْكُلُوهَا بَعُدُ (راحع: ٣٥)].

(۱۱۹۳) ابوعبید کہتے ہیں کرعبدالفطر اورعیدالانٹی دونوں موقعوں پر مجھے حضرت علی ٹاٹٹؤ کے ساتھ شریک ہونے کا موقع ملاہے، انہوں نے خطبہ سے پہلے بغیرا ذان اورا قامت کے نماز پڑھائی، پھرخطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگو! نبی طابی نے قربانی کا گوشت تمین دن کے بعد کھانے ہے منع فرمایا ہے للذا تین دن کے بعدائے مت کھایا کرو۔

( ١١٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِّ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ وَهُبِ بُنِ الْآجُدَعِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةُ (راحه: ١٦٠).

(۱۱۹۳) حضرت علی تفاقت سروی ہے کہ جناب رسول الله تفاقت نے قربایا عصری نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھوہاں! اگرسورج صاف ستمراد کھائی دے رہا ہوتو جائز ہے۔

### المستدالغلفاء الزاشدين والمراجع المستدالغلفاء الزاشدين والمحالي المستدالغلفاء الزاشدين والمحالي المستدالغلفاء الزاشدين

( ١١٩٥ ) حَلَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثْنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِى عَنْ عَلِى وَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَاصِلُ مِنْ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ

(۱۱۹۵) حفرت علی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کاللیکا سے سحری تک روزہ ملاتے تھے (غروب آفاب کے وقت افظار نفر ماتے تھے)

( ١١٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ أَنْبَانَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ مُنْدِرِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ إِلَى عَلِيٍّ وَاللَّهُ عَنْهُ وَسُولِ اللَّهِ عَلِيٍّ وَلَى أَبِي الْهُمْ بِهَذَا الْكِتَابِ إِلَى عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُوهُمُ عُمْمَانَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ شَكُوا سُعَاتَكَ وَهَذَا آمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُوهُمُ عُمْهُمُ فَقُلْ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ شَكُوا سُعَاتَكَ وَهَذَا آمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُوهُمُ عُمْدَانَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ شَكُوا سُعَاتَكَ وَهَذَا آمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُوهُمُ عَنْ السَّدَقَةِ فَمُوهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُوهُمُ عَلَيْ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُوهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُوهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُوهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُولَعُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقِةِ فَمُولَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُوهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُولَعُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي الصَّدَقَةِ فَمُولَا عَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَقَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّذَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقِي الصَّدَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَعُولُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

(۱۱۹۲) محد بن ملی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ حضرت علی نگافت کی خدمت میں حضرت عثان نگافت کے مقرر کردہ کچھ کورزوں کی شکایت لے کرآئے ، مجھ سے والدصاحب نے کہا کہ یہ خط حضرت عثان نگافت کے پاس لے جاؤ اوران سے کہو کہ لوگ آپ کے گورزوں کی شکایت لے کرآئے ہیں ، زکو ہ کی وصولی میں نی طابع اے احکام اس خط میں درج ہیں ، آپ اپنے گورزوں کو حکم جاری کرد ہیجئ کہ لوگوں سے اس کے مطابق زکو ہ وصول کریں ، چنا نچہ میں حضرت عثان غی نگافت کی خدمت میں حاضر ہوا اوران کے سامنے ساری بات و ہرادی ، راوی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی حضرت عثان غی نگافت کا غیر مناسب انداز میں تذکرہ کرنا چاہتا تو اس دن کے حوالے سے کرتا۔

( ١١٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ صَالِحِ أَنَّ أَبَا الْوَضِيءِ عَبَّادًا حَدَّثَهُ آنَهُ قَالَ كُنَّا عَامِدِينَ إِلَى الْكُوفَةِ مَعَ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَاكُرَ أَبَا الْوَضِيءِ عَبَّادًا حَدَّثَهُ آنَةً قَالَ كُن أَبَا الْوَضِيءِ عَبَّدًا أَنَّهُ اللَّهُ عَنْهُ فَلَاكَةً إِخُوَةٍ حَدِيثَ الْمُخْدَجِ قَالَ عَلِي فَوَاللَّهِ مَا كَذَبُتُ وَلَا كُذِبْتُ ثَلَاثًا فَقَالَ عَلِي أَمَّا إِنَّ خَلِيلِي ٱخْبَرَئِي ثَلَاثَةً إِخُوةٍ مِنْ الْجِنِّ هَذَا ٱكْبَرُهُمْ وَالنَّانِي لَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ وَالثَّالِثُ فِيهِ ضَعْفٌ [راحع: ١١٨٩].

(۱۱۹۷) ابوالونسی کہتے ہیں کہ ہم کوفہ کے ارادے سے حضرت علی اٹھٹٹ کے ساتھ روانہ ہوئے، پھر انہوں نے حدیث نمبر. (۱۱۸۹) ذکر کی اوراس کے آخر میں یہ بھی کہا کہ حضرت علی ٹھٹٹٹ نے فرمایا یا در کھو! میرے خلیل کاٹھٹٹ نے جھے بتار کھا ہے کہ جنات میں تین بھائی ہیں، یہان میں سب سے بڑا ہے، دوسرے کے یاس بھی جم غفیر ہے اور تیسرا کمزور ہے۔

( ١١٩٨ ) حَذَّنَا عَبْدَ اللَّهِ حَذَّنَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى رَحْمَوَيْهِ حَذَّنَنا شَرِيكٌ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ فَجَلَسْنَا إِلَى عَلِى بُنِ آبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَدَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ مَرَّتَيْنِ مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ فَلَمَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءُ

# منالاً المؤرن بل منظرة من المعلقة مترقم والمعلقة من المعلقة من المعلقة منظرة المواشدين والمعلقة المواشدين والمعلقة المواشدين والمعلقة المواشدين المعلقة المواشدين المعلقة المواشدين المعلقة المواشدين المعلقة المعلقة

نَيِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْلَمُوا [راحع: ٥٧٦].

(۱۱۹۸)عبد خیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نگاٹھ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کرہم ان کے پاس ہی بیٹھ گئے انہوں نے وضو کا پانی منگوایا تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر ایک ہی کف سے دو مرتبہ کلی کی، تین مرتبہ چیرہ دھویا، دونوں بازوؤں کو کہنوں سمیت تین تین مرتبہ دھویا، اور مختوں سمیت دونوں پاؤں تین تین مرتبہ دھوئے، اور فر مایا کہ نبی علینی اسی طرح وضو کیا کرتے تھے، اسے خوب مجھلو۔

(١١٩٩) حَلَّانَا عَبُد اللَّهِ حَلَّانَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَلَّانَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ قَالَ آتَيْنَا عَلِيَّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِكُوزٍ ثُمَّ تَمَصْمَصَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا تَمَصْمَصَ مِنُ الْكُفُّ الَّذِى عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِكُوزٍ ثُمَّ تَمَصُّمَصَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا تَمَصُّمَ وَسُولِ اللَّهِ يَأَخُذُ وَغَسَلَ وَجُهَةً ثَلَاثًا وَيَدَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُصُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ هَذَا [راحع: ٨٧٦].

(۱۱۹۹)عبد خیر کتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی نگافٹا کے پاس آئے ، وہ فجری نماز پڑھ چکے تھے، انہوں نے وضو کا پانی منگوایا تمن مرتبدا پنے ہاتھوں کو دھویا، پھرایک ہی کف سے تین مرتبہ کلی کی ، تین مرتبہ چہرہ دھویا، دونوں باز دوں کو کہنوں سمیت تین تمن مرتبد دھویا، اور فرمایا کہ جوفض نبی علینیا کا طریقتہ وضومعلوم کرنا جا ہتا ہے تو وہ یہی ہے۔

(١٣٠٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ يَعَنَّ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ ٱلْتَاكُمُ هَذَا فَقَالُوا آبُو مُوسَى قَالَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِآهُلِ الْكِتَابِ فَلَمَّا نَهِيَ النَّهَى[قال الألبانى: صحبح رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِآهُلِ الْكِتَابِ فَلَمَّا نَهِيَ النَّهَى[قال الألبانى: صحبح رائد عليه عليه عليه وسَلَّمَ مَرَّةً فَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِآهُلِ الْكِتَابِ فَلَمَّا نَهِيَ النَّهَى[قال الألبانى: صحبح (النسائى: ١٤/٤)، الطيالسى:١٦٤ عبدالرزاق: ١٦٣، الحميدي: ٥٠].

(۱۲۰۰) ابو معرکتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی نگاٹھ کے ساتھ موجود تھے، وہاں ہے ایک جنازہ گذرا، لوگ اسے دیکے کر کھڑے ہو گئے، حضرت علی نگاٹھ نے پوچھا کہ تہہیں بید سنلہ کس نے بتایا ہے؟ لوگوں نے حضرت ابومویٰ اشعری نگاٹھ کا نام لیا، حضرت علی نگاٹھ نے فرمایا کہ نبی علیقائے اس طرح صرف ایک مرتبہ کیا تھا اور وہ بھی اس لئے کہ نبی علیقا اہل کتاب کی مشابہت افتیار فرماتے تھے، لیکن جب اس کی ممانعت کردی گئی تو آپ مگاٹھ گارک گئے۔

(١٢٠١) حَلَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْبَانَا ابْنُ جُرَيْجِ حَلَّتَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِى عَنْ آبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِى عَنْ عَلِى بَنِ عَلِى عَنْ آبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِى عَنْ عَلِى بْنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَلِى اصَبْتُ شَارِقًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارِقًا أَخْرَى فَانَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ وَسَلَّمَ فِي الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَنْهِ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارِقًا أَخْرَى فَانَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَآنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِلْبِيعَةُ وَمَعِي صَائِعٌ مِنْ يَنِي قَيْنَقَاعَ لِأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةً فَاطِمَةً وَحَمُزَةُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ يَشُرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتَ وَلَاكَ إِلِيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبَ

### منافاً المؤرن بل يهيد مترم كرف من منافاً المؤرن بل يهيد مترم كرف منافع التراشدين كرف المستدالخلفاء التراشدين كرف

أَسْنِمَتَهُمَّا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ اكْبَادِهِمَا قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَمِنُ السَّنَامِ قَالَ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا فَلَمَّ لِلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ فَلَمَّتِ بِهَا قَالَ فَنَظُرْتُ إِلَى مَنْظُرِ أَفْظَعَنِى فَأَتَيْتُ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ فَانْطَلَقَ مَعَهُ فَذَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَعَيَّظُ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ فَقَالَ هَلُ فَأَخْبُرُتُهُ النَّحْبُرِيمِ فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ فَانْطَلَقَ مَعَهُ فَذَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَهْقِرُ حَتَى خَرَجَ عَنْهُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِآبِي فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَهْقِرُ حَتَى خَرَجَ عَنْهُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ[صححه البحارى (٢٣٧٥)، ومسلم (١٩٧٩)، وابن حبان (٣٥٦٦)].

(۱۲۰۱) حضرت علی نظافی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے مال غنیمت سے جھے ایک عمر رسیدہ اونٹی حاصل ہوئی تھی اور ایک ایلی ہی اونٹی جھے نبی طافیا نے دی تھی ، ایک دن میں نے ان دونوں کو ایک انساری کے گھر کے درواز سے پر بٹھایا، میر اارادہ تھا کہ ان پر افزاد کر بازار لے جاؤں گا اور اسے بچ دوں گا، میر سے ساتھ بنوقینقاع کا ایک سنار بھی تھا، جس سے میں حضرت فاطمہ ڈاٹھا کے ولیے میں کام لیمنا چاہتا تھا۔

ادھراس انصاری کے گھر میں حضرت حمزہ ڈٹائٹڈ شراب پی رہے تھے (کیونکہ اس وقت تک شراب کی حرمت کا تھم نازل نہیں ہوا تھا)، اونٹیوں کو دیکھر وہ اپنی تلوار لے کران پر پل پڑے، ان کے کو ہان کاٹ ڈالے اوران کی کو گیس بھاڑ ڈالیس اور جگر نکال لیے اور انہیں اندر لے گئے، میں نے جب بیہ منظر دیکھا تو میں بہت پر بیٹان ہوا، میں نی ملیٹیا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت نی ملیٹیا کے باس حضرت زید بن حار شہ ڈٹائٹ بھی موجود تھے، میں نے نبی ملیٹیا کو ساری بات بتائی، نبی ملیٹیا میرے ساتھ نظے، حضرت زید بین حار شہ ڈٹائٹ بھی ساتھ تھے، نبی ملیٹیا حضرت حزہ ڈٹائٹ کے باس پنچے اور ان سے خوب ناراضگی کا اظہار کیا، حضرت حزہ ڈٹائٹ نے آگھیں اٹھا کر دیکھا اور فر مایا کہتم سب میرے باپ کے خلام بی تو ہو، یدد کھر کر نبی ملیٹیا الٹے پاؤں واپس جلے آئے اور یہ واقعہ حرمت شراب کا تھم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔

( ١٢.٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو الْآخُوَصِ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ قالَ قالَ نَاسٌ مِنْ آصُحَابِ عَلِى لِعَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آلَا تُحَدِّثُنَا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ وَالتَّطُوُّعِ فَقَالَ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّكُمْ وَاللَّهِ لَا تُطِيقُونَهَا فَقَالُوا لَهُ آخِيرُنَا بِهَا نَأْخُذُ مِنْهَا مَا أَطَقُنَا فَذَكَرَ الْتَحَدِيثَ بِطُولِهِ [راحم: ١٥٥].

(۱۲۰۲) حدیث نمبر ۲۵۰ یہاں اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٢.٣) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ إِمْلَاءً عَلَىَّ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى سِتَّ عَشْرَةَ رَكُعَةً قَالَ يُصَلِّى إِذَا كَانَتُ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْتِتِهَا مِنْ هَاهُنَا كَصَلَاةِ الْعَصْرِ رَكْعَتْشِ وَكَانَ يُصَلِّى إِذَا كَانَتُ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْتَتِهَا مِنْ هَاهُنَا كَصَلَاةٍ

# الظَّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَكَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظَّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَبَعْدَ الظَّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعُهْرِ أَرْبَعَ

السهر اربح رفعات وفاق يصلى قبل الطهر اربع رفعات وبعد الطهر وقعدين وقبل العصر ارب رگعات[راجع: ١٥٠].

(۱۲۰۳) عاصم بن ضمرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کئی فحض نے حضرت علی الانتؤے پوچھا کہ نبی طلینا دن کے وقت کس طرح نوافل پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی طلینا کل سولہ رکھتیں پڑھتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کرتھوڑی دیرا تظار فرماتے، جب سورج مشرق سے اس مقدار میں نکل آتا جتنا عصر کی نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ کا انتخام کھڑے ہوکر دو رکعت نماز پڑھتے، پھرتھوڑی دیرا تظار فرماتے اور جب سورج مشرق سے اتنی مقدار میں نکل آتا جتنا ظہر کی نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ کا انتخام کھڑے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ کا انتخام کھڑے ہوگر جارر کعت نماز پڑھتے۔

( ١٢٠٤) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ٱلْبَأْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبُدِ اللَّهِ ابْنَى مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنُ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ النَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَبَلَغَهُ أَنَّهُ رَخَّصَ فِى مُتُعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ بُنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بُنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوم الْمُحُمِّرِ الْمُعْلِيَّةِ [راحع: ٩٢ ٥].

(۱۲۰۴) حضرت علی ٹٹائٹڈ نے حضرت ابن عباس ٹٹائٹڈ سے فر مایا کہ نبی علیٰظِانے غزوہ خیبر کے زمانے میں بی نکاح متعہ اور پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت فرما دی تھی ،حضرت علی ٹٹائٹڈ کو پتہ چلاتھا کہ حضرت ابن عباس ٹٹائٹڈ عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

( ١٢.٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ أَبِي حَيَّةَ بُنِ قَيْسٍ عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ شَرِبَ فَضُلَ وَضُونِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا [راحع: ٩٧١].

(۱۲۰۵) ایک مرتبه حضرت علی ڈٹاٹنڈ نے وضو کرتے ہوئے اعضاءِ وضو کو تین تین مرتبہ دھویا اور وضو سے بچاہوا پانی پی لیا ، پھر فر مایا کہ جو خض نبی طائیلا کا طریقۂ وضود کیمنا جا ہے وہ اسے دیکھ لے۔

(١٢.٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ الْبَالَا سُفْهَانُ عَنْ شَيْحِ لَهُمُّ يَقَالُ لَهُ سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُلَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَعْطِى كُلُّ نَبِى سَبْعَةَ نُجَبَاءَ مِنْ أُمَّتِهِ وَأُعْطِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَجِيبًا مِنْ أُمَّتِهِ مِنْهُمُ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا [انظر: ٦٦٥].

(۱۲۰۲) عبداللہ بن ملیل مُشاہد سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی دلائٹو کو بیار شاد فرماتے ہوئے سا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام مِنظم تشریف لائے ہیں، ان میں سے ہرایک کوسات نقباء، وزراء، نجباء دیئے گئے جب کہ نبی مَالِیہ کوخصوصیت کےساتھ چود ہوزراء، نقباء، نجباء دیئے گئے جن میں حضرات شیخین بھی ہیں۔

### 

(١٢.٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ٱلْبَآنَا مَعُمَرٌ عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ إِذَا شَهِدَ مَشُهَدًّا أَوْ أَشُرَفَ عَلَى أَكْمَةٍ أَوْ هَبَطَ وَادِيًا قَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَقُلُتُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِى يَشْكُرَ الْطَلِقُ بِنَا إِلَى آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى نَسْأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَاعْرَضَ عَنَّا وَالْمَوْمِنِينَ رَأَيْنَاكَ إِذَا شَهِدُتَ مَشْهَدًّا أَوْ هَبَطْتَ وَادِيًا أَوْ أَشْرَفَتَ عَلَى أَكَمَةٍ قُلْتَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهَلُ عَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ شَيْئًا فِى ذَلِكَ قَالَ فَاعْرَضَ عَنَّا وَٱلْحَحْنَا عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَدْقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهَلُ عَهِدَ إِلَى اللَّهِ إِلَيْكَ شَيْئًا فِى ذَلِكَ قَالَ فَاعْرَضَ عَنَّا وَٱلْحَحْنَا عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَدْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا إِلَّا شَيْئًا عَهِدَهُ إِلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسَ وَلَكِنَ النَّسَ وَلَكُونَ النَّاسَ وَلَكِنَ النَّاسَ وَلَكِنَ النَّاسَ وَلَكَنَّ النَّالَ وَاللَّهِ مَا عَهِدَ إِلَى اللَّهُ آعَلُهُ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا إِلَّا مَعْلَى مُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنَالَ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّ

(۱۲۰۷) قیس بن عباد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی الانٹو کے ساتھ تھے ، وہ جب بھی لوگوں کے کسی مجمع کود کھتے ، یا کسی فیلے

پر چڑھتے ، یا کسی وادی ہیں اتر تے تو فر ماتے ''سجان الله ،صدق الله ورسولہ'' میں نے بنویشکر کے ایک آ دمی سے کہا کہ آؤ ، ذرا
امیر المؤمنین سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ 'صدق الله ورسولہ'' سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ چنا نچہ ہم دونوں ان کی ضدمت میں
حاضر ہوئے ، اورعرض کیا امیر المؤمنین! ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی مجمع کودیکھیں ،کسی وادی میں اتریں یا کسی شیلے پر چڑھیں

تو آپ صدّ بقی اللّه وَرَسُولُه کہتے ہیں ،کیا ہی طالبی ان الله اے اس حوالے ہے آپ کو بھی تارکھا ہے؟

حضرت علی ڈٹاٹٹو نے ہمارا سوال سن کر اعراض فر مایا ،کین ہم نے بہت اصرار کیا جب انہوں نے ہمارا اصرار دیکھا تو فر مایا کہ اگر نبی طاق نے جھے کوئی بات بتائی ہے تو وہ لوگوں کو بھی بتائی ہے ،کین لوگ حضرت عثان غی ڈٹاٹٹو کے چھے پڑ گئے یہاں تک کہ انہیں شہید کر کے ہی دم لیا ، اب میرے علاوہ دوسرے لوگوں کا حال بھی پچھے بہتر نہ تھا اور کا م بھی ، پھر میں نے یہ بھی محسوں کیا کہ جھے خلافت کا حق بھی پہنچا ہے اس لئے میں اس سواری پرسوار ہوگیا ، اب اللہ جا نتا ہے کہ ہم نے مسجح کیا یا غلا ؟

( ١٢.٨) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَٱبُو حَيْفَمَةً فَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ حَ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةً قَالَ سَٱلْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ قَالَ مَالُ عَالَيْ قَالَ عَلِيًّ تِلْكَ سِتَّ عَشْرَةً رَكْعَةً تَطَوُّعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ وَقَالً مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا [راحع: ١٥٠].

(۱۲۰۸) عاصم بن ضمر و کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ م نے حضرت علی مظافرت پوچھا کہ نی طابط دن کے وقت کس طرح نوافل پڑھتے سے؟ فرمایا پورے دن میں نی طابط کے نوافل کی سولہ رکھتیں ہوتی تھیں کیکن ان پر دوام کرنے والے بہت کم ہیں۔ (۱۲۰۸م) حَدِّقَنَا وَکِیعٌ قَالَ وَقَالَ أَبِی قَالَ حَبِیبُ بُنُ أَبِی فَابِتٍ بَا أَبَا إِسْحَاقَ مَا أُحِبُ أَنَّ لِی بِحَدِیدِكَ هَذَا مِلُ ءَ

# مناه) تعزين بل يهيد ستري المناه المن

مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَبًا

(۱۲۰۸م) حبیب بن ابی ثابت نے گذشته صدیث بیان کر کے فر مایا اے ابواسحات! مجھے یہ بات پندئیں ہے کہ آپ کی اس صدیث کے وض مجھے یہ مجد سونے سے مجرکروے دی جائے۔

(١٢.٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدُنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا[راح: ٩٣].

(۱۲۰۹) حفرت علی نگاتھئا ہے مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے مجھے تھم دیا کہ قربانی کے موقع پرآپ کے ساتھ موجود رہوں ،اوریہ کہ ان اونٹوں کی کھالیں اور جھولیں بھی تقسیم کردوں۔

( ١٦٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَمَلَتُ شُرَاحَةُ وَكَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا فَانْطَلَقَ بِهَا مَوْلَاهَا إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَعَلَّ زَوْجُكِ جَانَكِ أَوْ لَعَلَّ أَحَدًا اسْتَكْرَهَكِ عَلَى نَفْسِكِ قَالَتُ لَا وَٱلْمَرَّتُ بِالزِّنَا فَجُلَدَهَا عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْحَمِيسِ آنَا شَاهِدُهُ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَآنَا شَاهِدُهُ فَآمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى السَّرَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجْمَ سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ كَانَتُ نَزَلَتُ آيَةُ الرَّجْمِ فَهَلَكَ مَنْ كَانَ يَقُرَوُهَا وَآيًا مِنْ الْقُوْآنِ بِالْيَمَامَةِ [راحع: ٢١٦].

(۱۲۱۰) امام قعی پیشین کیتی کیترا حد بهدانیه بیچی امید به بوگی حالانگه آس کا شو بر موجود نیس تھا، چنانچه اس کا آقا اس حضرت علی نگانتو کے پاس لے کرآیا ، حضرت علی نگانتو نے فرمایا ہوسکتا ہے وہ تمہا را شو ہر ہی ہو، شاید تھے زبر دی اس کام پر مجبور کیا گیا ہو؟ لیکن وہ ہر بات کے جواب میں دنہیں ' کہتی رہی ، چنانچہ حضرت علی نگانتو نے جعرات کے دن اے کوڑے مارے ، اور جعد کے دن اس پر حدر جم جاری فرمائی اور میں دونوں موقعوں پر موجودتھا، حضرت علی نگانتو نے ناف تک اس کے لئے گڑھا کھود ہے کا حکم دیا اور فرمایا کر جم سنت رسول الله تکا الله تکا الله تکا الله تکا الله تکا الله تکا الله تھے ، وہ ہاک ہوگئے۔

رجم اور قرآن کی دیگر آیات بڑھتے تھے ، وہ ہال ہوگئے۔

( ١٦٦١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةَ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ حَنَشٍ عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاصَى إِلَيْكَ رَجُلَانٍ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ تَرَى كَيْفَ تَقْضِى قَالَ فَمَا زَلْتُ بَعْدُ قاضِيًا [راحع: ١٩٠].

(۱۲۱۱) حضرت علی ٹاٹٹٹ فرماتے ہیں کہ نبی طائی نے جھے ارشاد فرمایا جب تبہارے پاس دوفریق آئیں تو صرف کسی ایک کی بات من کر فیصلہ نبر کرنا بلکہ دونوں کی بات سناہتم دیکھو سے کہتم کس طرح فیصلہ کرتے ہو، حضرت علی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جس مسلس عہد و تضاء پر فائز رہا۔

(١٢١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِي

### منالاً المرين بل يهيد متوم المنال الم

اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ راحع: ٦٤٠].

(۱۲۱۲) حفرت علی نگانی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے بہترین عورت حفرت مریم بنت عران عظام ہیں اور بہترین عورت حضرت حضرت خدیجہ نظاما ہیں۔

( ١٢١٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذٍ يَعْنِى الصَّنْعَانِيَّ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِيتَةُ السَّوءِ فَلْيَتَّقِي اللَّهَ وَلْيُصِلُ رَحِمَهُ إِمَال شعب: اسناده موى، لَهُ فِي وَرُقِهِ وَيُدُفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السَّوءِ فَلْيَتَّقِي اللَّهَ وَلْيُصِلُ رَحِمَهُ إِمَال شعب: اسناده موى، الناد: ٢٦٩٣.

(۱۲۱۳) حضرت علی نظافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تا النظافی ارشاد فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو،اس کے روق میں کشادگی ہواوراسے بری موت سے محفوظ رکھا جائے،اسے جا ہے کہ اللہ سے ڈر سے اور صلہ رحمی کرے۔

( ١٢١٤) حَلَّكْنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّكَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ حَلَّكْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتُرَّ يُحِبُّ الْوَتُو فَآوْتِرُوا يَا آهُلَ الْقُوْرَ نَ (راجع: ٢٥٢].

(۱۲۱۴) حفرت علی خانف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا نیٹا نے ارشاد فر مایا اے اہل قر آن! وتر پڑھا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پہند کرتا ہے۔

( ١٢١٥) حَلَّتُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّتَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَلَّتَنِي يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَلَّتَنِي شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وِنُرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ وَالسَّعَ: ١٠٥٠].

(۱۲۱۵) حفرت علی ناتش مروی ہے کہ جناب رسول الله فالین است کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر مصی میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے، تاہم آخر میں آپ فالین است کے آخری مصر میں اس کی یابندی فرمانے لگے تھے۔

( ١٢١٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمْ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْخُرِّ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ عُتَيَبَةَ عَنْ رَجُلٍ يُدُعَى حَنَشًا عَنْ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّاسِ فَقَرَآ يس أَوْ نَحُوهَا ثُمَّ عَنْ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّاسِ فَقَرَآ يس أَوْ نَحُوهَا ثُمَّ رَحَعَ نَحُوا مِنْ قَدْرِ السُّورَةِ ثُمَّ رَفِعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ قَدْرَ السُّورَةِ ثُمَّ وَلَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ السُّورَةِ ثُمَّ وَكَعَ قَدْرَ ذَلِكَ آيَصًا حَتَى رَكَعَ قَدْرَ ذَلِكَ آيَصًا حَتَى صَلَى آرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ إِنْ السُّورَةِ ثُمَّ وَكَعَ قَدْرَ ذَلِكَ آيَصًا حَتَى صَلَى آرْبَعَ رَكَعَ قَدْرَ فَلَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي صَلَى آرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي

### مناه المراض المناه المراض المناه المراض المناه المن

الرَّكُعَةِ الْأُولَى ثُمَّ جَلَسَ يَدُعُو وَيَرْغَبُ حَتَّى انْكَشَفَتُ الشَّمُسُ ثُمَّ حَدَّثَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ فَعَلَ السَّاده ضعيف. صححه ابن حزيمة: (١٣٨٨ و ١٣٩٤)].

(۱۲۱۲) عنش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج گرئین ہوا تو حضرت علی ڈائٹڈ نماز کسوف پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے ، انہوں نے سورہ کس یا اس جیسی کوئی سورت تلاوت فر مائی ، پھر سورت کے بقدر رکوع کیا ، پھر سراٹھا کر' دسم اللہ لمن حمہ ہ'' کہا اور سورت کی تلاوت کے بقدر کی تاوت کے بقدر کی تاوت کے بقدر کی تاوت کے بقدر کی تاوت کے بقدر کھڑے رہے اور دعا کرتے رہے ، پھر تجبیر کہہ کر دوبارہ اتنابی طویل رکوع کیا جو سورت کی تلاوت کے بقدر کھڑے رہے ، اس طرح انہوں نے چاررکوع کیے ، پھر تجدہ کیا اور دوسری رکعت کھڑے ہوئے اور کہلی رکعت کی طرح یہ دوسری رکعت بھی پڑھی ، پھر بیٹھ کر دعاء کرتے رہے یہاں تک کہ سورج گرئیں ختم ہوگیا پھر فرمایا کہ نبی علینا ایک مرتبہ ای طرح کہا تھا۔

(١٢١٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو حَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى صَلَاةً إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا رَكُعَتَيْن[قال شعب: اسناده قوى]. [راحم: ١٠١٢].

(۱۲۱۷) حضرت علی دلانتهٔ ہے مروی ہے کہ نبی ملینیا (فجر اور عصر کے علاوہ) ہر فرض نماز کے بعد دور کعت نماز پڑھتے تھے۔

( ١٢١٨) حَدَّثْنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى آبُو حَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنُ آبِى إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ عَنُ عَلِى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ فِى أَوَّلِ اللَّيْلِ وَفِى أَوْسَطِهِ وَفِى آخِرِهِ ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الْوَتُدُ فِى آخِرِهِ [راجع: ٥٨٠].

(۱۲۱۸) حفرت علی ٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کاٹٹھ ارات کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر حصے میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے، تا ہم آخر میں آپ کاٹٹھ ارات کے آخری حصے میں اس کی پابندی فرمانے لگے تھے۔

(١٢١٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَلَّتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَلَّتُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ الْحُمْهُ وَإِنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ صَلَّتُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ الْحُمْهُ وَإِنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ صَلَّتُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ الْحُمْهُ الطَّهُمَّ الْحُمْهُ وَإِنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ صَلَّتُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ الْحُمْهُ اللَّهُمَّ الْحُمْهُ وَإِنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ صَلَّتُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ الْحُمْهُ اللَّهُمَّ الْحُمْهُ وَاللَّهُمَ الْحُمْهُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ الْحُمْهُ اللَّهُمَّ الْحُمْهُ وَاللَّهُمَ الْحُمْهُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ الْحُمْهُ اللَّهُمَ الْحُمْهُ وَاللَّهُمَ الْحَمْهُ وَاللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ الْحُمْهُ وَاللَّهُمَ الْحَمْهُ وَاللَّهُمَ الْتَالُونُ وَاللَّهُمَ الْحَمْهُ وَاللَّهُمَ الْحَمْهُ وَاللَّهُمُ الْحُمْهُ وَاللَّهُمَ الْحَمْلِيَالُونَ الْعَلَالَ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْحَمْهُ وَلَالُونَا لَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُمُ الْمُعَلِّلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُعَلِّلُونُ اللَّهُ اللَّهُ

### هي مُناهَ امَرُن مِن اليَدِيم مِن السَّدِيم الله المُن مِن المَا المُن مِن المُن الم

( ١٢٢٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ صَمْرَةً عَنْ عَالِي حَدْمَ وَلَكِنَهُ سُنَةٌ سَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راحع: ٢٥٢]. عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راحع: ٢٥٢]. ( ١٢٢٠) حضرت على اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضْ نَمَا ذَى طرح قرآن كريم سے حتى ثبوت نہيں ركھتے كين ان كا وجوب نبي اليّلِهِ كَانِيْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَفْنَ مَا ذَى طرح قرآن كريم سے حتى ثبوت نہيں ركھتے كين ان كا وجوب نبي اليّلِهِ كَانِيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَانَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَانَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَانَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمِوبَ بَي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَانَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَانَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَانَ وَمَانَ وَمَانَا وَمَوْنَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَانَا وَمَوْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَانَا وَمَانَا وَمَانَا وَمَانَا وَمُونَا وَمِونَا وَمِوْنَا وَمَانَا وَمَوْنَا وَمَانَا وَمُنْ عَانَا وَمَانَا وَمِوْنَا مُونَا وَمُونَا وَمَانَا وَمَانَا وَمُونَا وَمَانَا وَمُولَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَانَا وَمَانَا وَمَانَا وَمَانَا وَمَانَا وَمَانَا وَمُوانَا وَمُوانِيَا وَمِنْ عَلَيْكُوالمُونِ وَاللّهُ وَمُونَا وَمَانَا وَمَانَا وَمَانَا وَمَانَا وَمِيْنَا وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ مُنْفَانِهُ وَمِنْ مُنْ وَمُونَا وَمِونَا وَمِنْ اللّهُ وَانْكُونُونَا وَمُونَا وَمِنْ عَلَيْكُونُ وَمِنْ مِنْ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ مُنْ وَانْكُونُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُونُونِ وَاللّهُ وَمُونَا وَمُونَا

( ١٢٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَا لَهُمْ مَلَا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى غَابَتُ الشَّمْسُ (راحع: ٩٥).

(۱۳۲۱) حفرت علی ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی علیظا نے فر مایا اللہ ان (مشرکین) کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھرد سے کہانہوں نے ہمیں نمازعصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہورج غروب ہوگیا۔

( ١٢٢٢) حَلَّتُنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا زَكَرِيَّا عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِمٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ تَقُرَّنُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَإِنَّ أَعْبَانَ بَنِى الْأُمْ يَتُوارَثُونَ دُونَ بَنِى الْعَكَّاتِ يَرِثُ الرَّجُلُ آخَاهُ لِآبِيهِ وَأُمَّهِ دُونَ آخِيهِ لِآبِيهِ[راحع: ٥٥٥].

(۱۲۲۲) حضرت علی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علینا نے یہ فیصلہ فر مایا کہ میت کے قرض کی اُدائیگی اجراء ونفاذِ وصیت سے پہلے ہو گی ، جبکہ قرآن میں وصیت کا ذکر قرض سے پہلے ہے اور یہ کہ اخیا فی بھائی تو وارث ہوں گے کیکن علاقی بھائی وارث نہ ہوں گے ، انسان کاحقیق بھائی تو اس کا وارث ہوگا کیکن صرف باپ شریک بھائی وارث نہ ہوگا۔

فانده: مان شريك بهائى كواخيافى اورباب شريك كوعلاتى كهتيمين -

(۱۲۲۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّبَانَا مِسْعَوْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ أَتِي عَلِيَّ بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ

فَشَرِبَ وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَقُوامًا يَكُوهُونَ أَنْ يَشُرَبَ أَحَدُهُمْ وَهُو قَائِمٌ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ فَتَمَسَّحَ ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثُ [راحع: ٥٨].

(۱۲۲۳) بزال بن بره كهت بي كما يك مرتبه نما ز ظهر كي بعد حضرت على والنيئة كي پاس ايك وزيم بي بي لايا يك وه معجد كصن بين بين الياكور في اليا ورفر مايا كه يجولوك التنابية بين حالا نكه بين الياكور في اليا ورفر مايا كه يجولوك التنابية بين حالا نكه بين اليا ورفر مايا جوآ دى بي طرح كرتے ہوئے ديكھائية وقت ويكور ويور ہو، ياس فض كا وضوب و

( ١٣٢٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَالَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً قَالَ قَالَ عَلِيَّ لِأَهْلِ النَّهْرَوَانِ مِنْهُمْ رَجُلٌ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ لَوْلَا أَنْ تَبْطُرُوا لَآنَبَأَتُكُمْ مَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ (۱۲۲۳) حفرت علی بڑاتھ کے سامنے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر ہوا تو فر مایا کہ ان میں ایک آ دمی ناقص الخلقت بھی ہوگا، اگرتم حد سے آ کے نہ بڑھ جاتے تو میں تم میں سے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی علیہ کی زبانی ان کے قبل کرنے والوں سے فر مارکھا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بوچھا کیا آپ نے واقعی نبی علیہ اسلط میں کوئی فر مان سنا ہے تو انہوں نے تین مرتبہ فرمایا ہاں! رب کعبہ کی قتم۔

( ١٢٢٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وِتُرُّ يُبِحِبُ الْوَتُرَ فَآوْتِرُوا يَا أَهُلَ الْقُرُ آن[راحم: ٢٥٢].

(۱۲۲۵) حضرت علی ڈھاٹھئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کھاٹھ کے ارشاد فر مایا اے اہل قر آن! وتر پڑھا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔

( ١٢٢٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ عَنُ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى أَثْوِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ [راحع: ٢٠١٢]

(۱۲۲۷) حضرت علی نظافتہ ہے مروی ہے کہ نبی ملائیا فجر اورعصر کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعددور کعت نماز پڑھتے تھے۔

( ١٢٢٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ بُنِ غَزُوَانَ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى صَلَاةً يُصَلِّى بَعْدَهَا إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْن [راحع: ١٠١].

(۱۲۲۷) حضرت علی منافظ ہے مروی ہے کہ نبی علیظ الرجم اور عصر کے علاوہ ) ہرفرض نماز کے بعد دور کعت نماز پڑھتے تھے۔

( ١٣٢٨) حَلَّتُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّنِي عُنْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَلَّنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وِتُرْ يُحِبُّ الْوَتُرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهُلَ الْقُرْآنِ[راحع: ٢٥٦].

(۱۲۲۸) حضرت علی طالت سے مروی ہے کہ جتاب رسول الله طَالتَّةُ ان ارشاد فر مایا اے اہل قر آن! وتر پڑھا کرو کیونکہ الله تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔

( ١٢٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا الْعَوَّامُ عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ آثَانَا النَّبِيُّ صَلَّى

منالاً امَّهُ وَمَن لِي اللَّهِ مَرْم اللَّهُ اللّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى وَضَعَ قَدَمَهُ بَيْنِى وَبَيْنَ فَاطِمَةَ فَعَلَّمَنَا مَا نَقُولُ إِذَا أَحَذُنَا مَضَاجِعَنَا ثَلَاثًا وَتَلَاثِينَ تَسُبِيحَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً وَٱرْبَعًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً قَالَ عَلِيٌّ فَمَا تَرَكُتُهَا بَعُدُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ قَالَ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ [راحع: ٤ . ٦].

(۱۲۲۹) حطرت علی ٹائٹڑ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کو جب ہم اپنے بستروں پر لیٹ بچکے تصوتو نبی علیظا تشریف لائے،
اور میر سے اور فاطمہ کے درمیان قدم مبارک رکھ کر ہمیں بستر پر لیٹنے کے بعد یہ کلمات پڑھنے کے لئے سکھائے ۳۳ مرتبہ بان
اللہ، ۳۳ مرتبہ الجمد للداور ۳۴ مرتبہ اللہ اکبر، حضرت علی ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان کلمات کو بھی ترک نہیں کیا، کسی نے پوچھا
صفین کی رات میں بھی نہیں؟ فرمایا بال!۔

(١٢٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَآنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ الدَّانَاجِ عَنْ حُضَيْنِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ عَلْمَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ آزِيدُكُمْ فَرُفعَ ذَلِكَ الْمُحَارِثِ بُنِ وَعُلَةَ أَنَّ الْوَلِيدَ بُنَ عُفْبَةَ صَلّى بِالنَّاسِ الصَّبْحَ أَرْبَعًا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ آزِيدُكُمْ فَرُفعَ ذَلِكَ إِلَى عُنْمَانَ فَآمَرَ بِهِ أَنْ يُجُلَدَ فَقَالَ عَلِي لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِي قُمْ يَا حَسَنُ فَاجُلِدُهُ قَالَ وَفِيمَ أَنْتَ وَذَاكَ فَقَالَ عَلِي بَلْ عَجَزْتَ وَوَهَنْتَ قُمْ يَا عَبْدَ اللّهِ بُنَ جَعْفَرِ فَاجُلِدُهُ فَقَامَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعَلِي يَعُدُّ فَلَمًا عَبْدُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْخُمْرِ ٱرْبَعِينَ وَضَرَبَ ٱبُو بَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْخُمْرِ آرْبَعِينَ وَضَرَبَ ٱبُو بَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْخُمْرِ آرْبَعِينَ وَضَرَبَ آبُو

(۱۲۳۰) مسین بین کی کے جی کہ ایک مرتبہ دلید بن عقبہ نے لوگوں کوفچر کی نماز میں دو کی بچائے چار رکعتیں پڑھادیں، پھر
لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ شاید میں نے نماز کی رکعتوں میں اضافہ کر دیا ہے؟ بیہ معاملہ حضرت عثان غنی بڑا تھؤ کے سامنے پیش
ہوا تو انہوں نے ولید پر شراب نوشی کی سزا جاری کرنے کا تھم دے دیا، حضرت علی ڈاٹٹوٹ نے حضرت امام حسن ڈاٹٹوٹ سے فر مایا کہ
حسن! کھڑے ہو کرائے کو ڑے مارو، اس نے کہا کہ آپ بیر کا منہیں کر سکتے ،کسی اور کواس کا تھم دیجئے ،فر مایا اصل میں تم کزور
اور عاجز ہوگئے ہو، اس کے عبداللہ بن جعفر! تم کھڑے ہوکراس برسزا جاری کرو۔

چنا نچہ حسرت عبداللہ بن جعفر نگاتُون کوڑے مارتے جاتے تھے اور حضرت علی نگاتُون گفتے جاتے تھے، جب چالیس کوڑے ہوئے تو حضرت علی نگاتُون نے مرابی کو چالیس کوڑے مارے تھے، حضرت صدیق اکبر نگاتُون نے بھی چالیس کوڑے مارے تھے، حضرت صدیق اکبر نگاتُون نے بھی چالیس کوڑے مارے تھے اور دونوں بی سنت ہیں۔

( ١٢٣١) حَدَّثْنَا يَزِيدُ ٱنْبَانَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى النَّعْلَيِّ عَنْ آبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُفِسَتْ مِنْ الزِّنَا فَآرُسَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَوَجَدُتُهَا فِي الدَّمِ لَمْ يَجِفَّ عَنْهَا فَرَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ لِي إِذَا جَفَّ الدَّمُ عَنْهَا فَاجُلِدُهَا الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ آقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتُ آيْمَانُكُمُ [راحع: ٢٧٩].

### منالمًا اَمَدُرَيْ شِلْ بِيدِ مِتْمَ الْمُولِينِ مِنْ مِنْ الْمُؤْرِينِ شِلْ الْمُعَلِقَاء الرَّاشُدِينَ ﴾ الله المحالي المحالي المحالية الرَّاشُدِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(۱۲۳۱) حضرت على وَالْمُعُنَّ مِ موى ہے كه نِي عَلَيْهِ كى ايك خادمہ سے بدكارى كا گناه سرز دہوگيا، نِي عَلَيْهِ في محصاس پر حد جارى كرے كا تكم ديا، بيل نے الله على اتو خون بى بندنيس بور با، بيل نے آكر نبى عَلَيْهِ سے يہ بات ذكرى، تو نبى عَلَيْهِ الله على الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله بَنُ دَاوُدَ اللّه مِنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلِي بُنِ اللّه عَنْ اللّه عَنْدُ اللّه بَنُ دَاوُدَ اللّه مَنْ عَلَى بُنِ عَلَى اللّه عَنْدُ اللّه مِنْ دَاوُدَ اللّه عَنْدُ اللّه بَنُ دَاوُدَ اللّه عَنْدُ اللّه بَنُ دَاوُدَ اللّه عَنْ عَلِي بُنِ مَعْمَدُ وَ اللّه عَنْ عَلِي بُنِ اللّه عَنْدُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَاوْتِرُوا يَا أَهُلَ الْقُولُ آن (راجع: ١٥٦).

(۱۲۳۲) حفرت علی بڑاٹیڈ فرماتے ہیں کہ ورّ فرض نماز کی طرح قر آن کریم َ سے حتی ثبوت نہیں رکھتے لیکن ان کا وجوب نبی ملیکیا کی سنت سے ثابت ہے،اس لئے اہل قر آن!ور پڑھا کرو۔

(۱۲۲۳) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّقِنِي الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِكَّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَٱذُّوا صَدَقَةَ الرَّقَةِ مِنْ كُلِّ ٱرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتُ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ (راحم: ۷۱۱].

(۱۲۳۳) حضرت علی دلائٹو ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا اللہ گائے کے ارشاد فر مایا میں نے تم سے گھوڑ ہے اور غلام کی زکو ہ مچھوڑ دی ہے اس کے چاندی کی زکو ہ بہر حال تمہیں ادا کرتا ہوگا ، جس کا نصاب سے ہے کہ ہر چالیس پرایک درہم واجب ہوگا ، ایک سو نوے درہم تک کچھوا جب نہ ہوگا ، کیکن جب ان کی تعدا دروسوتک پہنچ جائے تو اس پر پانچ درہم واجب ہوں گے۔

( ١٢٣٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى مِنُ اللَّيْلِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْحَةً انظر: ٢٤١].

(۱۲۳۴) عاصم بن ضمر ہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی محض نے حضرت علی دلائٹو سے پوچھا کہ نبی ملیٹا کس طرح نوافل پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ پوری رات میں نبی علیٹا کے نوافل کی سولہ رکعتیں ہوتی تھیں۔

( ١٣٣٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَآنَا إِسْرَائِيلُ بُنُ يُونُسَ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ آبِي فَاحِتَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِب رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آهُدَى كَيْسُرَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَآهُدَى قَيْصَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَآهُدَى قَيْصَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَآهُدَتُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهُمُ [راحم: ٧٤٧].

(۱۲۳۵) حضرت علی ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسری نے نبی علینا کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، آپ مَاٹھئے آنے قبول فر مالیا، اس طرح قیصر نے ہدیہ بھیجاتو وہ بھی قبول فر مالیا اور دیگر با دشا ہوں نے بھیجاتو وہ بھی قبول فر مالیا۔ ( ١٣٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْبَآنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ النَّابِغَةِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِى قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقَبُورِ وَعَنْ الْأَوْعِيَةِ وَآنُ تُحْبَسَ لُحُومُ الْآصَاحِى بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقَبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الْآوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا وَالْجَنَبُوا كُلُّ مَا آسُكُم عَنْ الْآوْعِيةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا وَالْجَنَبُوا كُلُّ مَا آسُكُم وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْآضَاحِيِّ آنُ تَحْبِسُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَا حَبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ [قال شَعْب: ٢٧٤]. وَالْعَلَى: ٢٧٤٥]. والمعلى: ٢٧٨]. والمنافر: ٢٧٣٧].

(۱۲۳۲) حضرت علی نظافیئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالیکی نے ابتداء تیرستان جانے سے ، مخصوص برتوں کے استعال سے اور تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے سے منع فرمادیا تھا، اس کے بعد فرمایا کہ میں نے پہلے تہمیں قبرستان جانے سے روکا تھا، اب اجازت دیتا ہوں اس لئے قبرستان جایا کروکیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، میں نے تہمیں مخصوص برتن استعال کر لیا کرولیکن نشہ آور چیزوں سے بچے رہو، اور میں نے مہمیں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے بھی منع کیا تھا اب تہمیں اجازت ہے کہ جب تک جا ہورکھو۔

( ١٢٣٧ ) حَدَّثَنَاه عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ النَّابِغَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ[مكرر ماتبله].

(۱۲۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٣٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَآنَا شَرِيكٌ عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ عَنُ حُصَيْنِ بُنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً قاسْتَحْيَيْتُ أَنُ آسُالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آجُلِ ابْنَتِهِ فَامَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمَدْىَ فَقَالَ ذَلِكَ مَاءُ الْفَحْلِ وَلِكُلِّ فَحْلٍ مَاءٌ فَلْيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأَنْشَيْهِ وَلْيَتَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ [راحع: ٧٦٧].

(۱۲۳۸) حضرت علی تالیخ فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے خروج مذی بکثرت ہوتا تھا، مجھے خود سے بید مسئلہ نبی علینا سے پوچھتے ہوئے شرم آتی تھی کہ ان کی صاحبز ادی میرے نکاح میں تھیں، چنا نچہ میں نے مقداد سے کہا، انہوں نے نبی علینا سے بید مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میتو مردکا پانی ہے اور ہر طاقتو رمردکا پانی ہوتا ہے اس لئے جب مذی دیکھوتو اپنی شرمگاہ کو دھولیا کرو اورنما زجیبا وضوکر لیا کرو۔

( ١٢٣٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَآنَ آشَعَتُ بُنُ سَوَّادٍ عَنْ ابْنِ آشُوَعَ عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ آنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ صَاحِبَ شُرُطِيهِ فَقَالَ آبْعَنُكَ لِمَا بَعَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُ قَبُرًّا إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَلَا صَاحِبَ شُرُطِيهِ فَقَالَ آبْعَنُكَ لِمَا بَعَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُ قَبُرًّا إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُ قَبُرًا إِلَّا سَوَيْتَهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُ قَبُرًا إِلَّا سَوَيْتَهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُ قَبُرًا إِلَّا سَوَيْتَهُ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُ عَبُرًا إِلَّا سَوَيْتَهُ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُ عَبُرًا إِلَّا سَوَيْتَهُ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُ عَبُرًا إِلَّا سَوَيْتَهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُ عَبُوا إِلَّا سَوَيْتَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقِ عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَ

### 

لے بھیج رہا ہوں جس کام کے لئے نبی مائیا نے مجھے بھیجا تھا، کوئی قبر برابر کیے بغیرنہ چھوڑ نا، اور کوئی تصویر مٹائے بغیر نہ چھوڑ نا۔

( ١٢٤٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي عُنْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشُو قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشُو قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشُو وَمَا سُقِيَ بِالْفَرْبِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصُفُ الْعُشُو قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ فَحَدَّثُنَ آبِي بِحَدِيثِهِ إِنَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ لِضَعْفِهِ عِنْدَهُ وَإِنْكَارِهِ لِحَدِيثِهِ [ قال عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ لِضَعْفِهِ عِنْدَهُ وَإِنْكَارِهِ لِحَدِيثِهِ [ قال عنه مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ لِضَعْفِهِ عِنْدَهُ وَإِنْكَارِهِ لِحَدِيثِهِ [ قال عنه من عَنْ مَحِيدٍ فَانَكُونُ اللّهِ عَلْهُ عَنْهُ مَا مَنْ مَا مَنْ اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْدَهُ وَإِنْكَارِهِ لِحَدِيثِهِ [ قال اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

(۱۲۴۰) حضرت علی دلائٹوئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مکا ٹیٹو کے ارشاد فر مایا جوز مین بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہو اس میں عشر واجب ہے اور جوز مین وُ ول یارہٹ سے سیراب ہوتی ہو،اس میں نصف عشر واجب ہے۔

( ١٢٤١) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنُ عُمَرَ حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ يَغْنِى الرَّاذِيَّ عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ سِتَّ عَشْرَةَ رَجْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ [راحع: ٢٣٤].

(۱۲۳۱) حضرت على النفيّات مروى ہے كه نبي علينا فرائض كے علاوہ رات كوسولدر كعتيس برزھتے تھے۔

(۱۲۳۲) عاصم بن ضمر ہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی ڈٹائٹڑے پوچھا کہ نبی ملیٹا دن کے وقت کس طرح نوافل پڑھتے تھے؟ فرمایاتم اس طرح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ،ہم نے عرض کیا آپ بتا دیجئے ،ہم اپنی طاقت اور استطاعت کے بقدراس پڑمل کرنے کی کوشش کریں گے ،فرمایا کہ نبی علیٹا فرائض کے علاوہ دن کوسولہ رکھتیں پڑھتے تھے۔

( ١٢٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا سُفُيَانُ وَشَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَفُوتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَأَذُّوا رُبُعَ الْعُشُورِ[راحع: ٩٨٤].

(۱۲۳۳) حضرت على و المنظمة المسلم وى ب كه جناب رسول الله من المنظمة المسلم في من من م كور من اور خلام ك زكوة چمور دى باس لتے چاندى كى زكوة برمال تهميں اواكرنا موگى ، جس كانساب يہ به كه برچاليس پرايك در بم واجب موگا۔ ( ١٣٤٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَانَا إِسْرَائِيلُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

### هي مُناكا اَمُون مَنِيل يَدِيدُ مَرْجُ ﴾ وحد المعالية الراشدين وحد المستدالخلفاء الراشدين والم

لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِى اِنِّى أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِى وَأَكُرَهُ لَكَ مَا أَكُرَهُ لِنَفْسِى لَا تَفُرُ وَالْنَتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ فَإِنَّهُ كِفُلُ الشَّيْطَانِ وَلَا تَفْعِ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ وَلَا تَغْبَثُ بِالْحَصَى وَلَا تَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْكَ وَلَا تَفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا تَتَخَتَّمُ بِالدَّهَبِ وَلَا تَلْبَسُ الْقَشِّيِّ وَلَا تَوْتَعُ مَلَى الْمَامِ وَلَا تَتَخَتَّمُ بِالدَّهَبِ وَلَا تَلْبَسُ الْقَشِّيِ وَلَا تَوْتَعُ مَلَى الْمَامِ وَلَا تَتَخَتَّمُ بِالدَّهَبِ وَلَا تَلْبَسُ الْقَشِّيِ وَلَا تَوْتَعُ مَلَى الْمَامِ وَلَا تَرْكَبُ عَلَى الْمَيَاثِورِ وَاحِمَ : ١٩٥٤].

(۱۲۳۳) حضرت علی ڈائٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی طائی نے مجھ ہے ارشاد فرمایا علی! میں تمہارے لیے وہی پند کرتا ہوں جو اپنے لیے بایند کرتا ہوں، رکوع یا سجدے کی حالت میں اپنے لیے پند کرتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز تا پند کرتا ہوں جواپنے لیے ناپند کرتا ہوں، رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کیا کرو، بالوں کی مینڈ ھیاں بنا کرنماز نہ پڑھو، کوئکہ بیشیطان کا طریقہ ہے، دو سجدوں کے درمیان اپنی سرین پرمت بیٹھو، کنگریوں کے ساتھ دورانِ نماز مت کھیلو، سجدے میں اپنے بازوز مین پرمت بچھاؤ، امام کولقمہ مت دو، سونے کی انگوشی مت پہنو، ریشی لباس مت پہنو، اور سرخ زین پوش پرمت سوار ہوا کرو۔

( ١٣٤٥ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْحَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِءٍ قَالَ ٱتَیْتُ عَائِشَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا ٱسْأَلُهَا عَنْ الْخُفَیْنِ فَقَالَتْ عَلَیْكَ بِابْنِ آبِی طَالِبٍ فَاسْأَلُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آیَامٍ وَلَیَالِیَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَیَوْمًا وَلَیْلَةً لِلْمُقِیمِ [راحع: ٤٤٧].

(۱۲۳۵) شرح کمبن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے موزوں پرمسے کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہنا ہے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی دلائٹؤ سے پوچھوانہیں اس مسئلے کا زیادہ علم ہوگا کیونکہ وہ نبی علیظا کے ساتھ سفر میں بھی رہتے تھے، چنانچہ میں نے حضرت علی دلائٹؤ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیظانے ارشاد فرمایا مسافر کے لئے تین دن اور تین رات موزوں پرمسے کرنے کی اجازت ہے اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔

( ١٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ ذَكُوَانَ عَنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ عَنُ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

### منالاً المؤرن بل بينة مترم المحلال من منالاً المؤرن بل بينة مترم المحلال المعالية المراشدين المحلال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَلَمْ يَدُخُلُ عَلَى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ أَنُ تَدُخُلَ قَالَ إِنَّا لَا نَدُخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا بَوْلُ [انظر: ١٢٧٠،١٢٤٨].

(۱۲۴۷) حضرت علی دلائفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ نے ارشاد فر مایا جریل میرے پاس آئے کیکن گھریش داخل نہیں ہوئے ، نبی علیظ نے ان سے فر مایا کہ اندر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کوئی تصویر ہو یا پیشاب ہو۔

( ١٣٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَاه شَيْبَانُ مَرَّةً أُخْرَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكُوَانَ عَنْ عَمْرُو بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَبَّةَ بْنِ أَبِى حَبَّةَ عَنْ عَاصِم بْنِ صَمْرَةً عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام يُسَلِّمُ عَلَىؓ فَذَكَرَ الْحَدِيثُ مِفْلَهُ نَحْوَهُ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَكَانَ أَبِى لَا يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ يَعْنِى كَانَ حَدِيثُهُ لَا يَسُوى عِنْدَهُ شَيْنًا [راحح: ٢٤٧].

(۱۲۴۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۲۳۹) حضرت علی ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ مُٹاٹیٹٹے نے مجھ سے ارشا وفر مایاعلی! اپنی ران کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو،اور کسی زندہ یا مردہ شخص کی ران پر نگاہ مت ڈالو۔

( ١٢٥٠) حَدَّتَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِر وَحُسَيْنٌ وَٱبُو آخَمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالُوا حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بُنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِفَاطِمَةَ لَوْ ٱتَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتِيهِ جَادِمًا فَقَدُ ٱلْجُهَدَكِ الطَّحْنُ وَالْعَمَلُ وَكَذَلِكَ قَالَ آبُو آخَمَدَ قَالَتُ قَانُطُلِقُ مَعِي قَالَ فَانْطَلِقُ مَعَهَا فَسَالُتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا ٱدُلُكُمَا عَلَى مَا هُوَ حَيْرٌ لَكُمَا مِنْ مَعِي قَالَ فَانْطَلِقُ أَوْلَالِينَ وَاحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَلَالِينَ وَكَبْرَاهُ ٱرْبُعًا وَثَلَالِينَ وَاحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَالِينَ وَاحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَلَالِينَ وَكَبْرَاهُ آرُبُعًا وَثَلَالِينَ وَاحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَالِينَ وَكَبْرَاهُ آرْبُعًا وَثَلَالِينَ وَاحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَالِينَ وَاحْمَدَاهُ وَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالِينَ وَكَالِينَ وَاحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَالِينَ وَاحْمَدَاهُ فَلَالَ عَلَى مَا هُو حَيْرُونَ لَكُمَا عَلَى مَاللَّي فَى الْمُعْتَالُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَا تَرَكُتُهَا بَعْدَمَا سَمِعْتُهَا مِنْ النَّيِي وَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ رَجُلُ وَلَا لَيْلَةَ صِفْينَ إِنَالَ شَعِب: صحبح وهذَا اسنادحسن]. وعَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ فَقَالَ رَجُلَ لَكُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْمَ عَلَيْ وَلَا لَكُ عَلَيْهِ مَلْ عَلَيْهِ مَا مُولَ عَلَيْ وَمَعْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ رَجُلُ وَلَا لِيلَا عَلَيْهِ مَ عَلَيْهُ مَلْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عُلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عُلَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ مَا عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْكُوا عَلَى الْعَلَالِقُوا عَلَى الْمُعْلَالَعُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُواعِلَ عَلَى الْمُولَا عَلَا

### مُنلاً المَرْنُ مِنْ الْمِينِ مَتْرَم الْمُولِينِ مِنْ الْمُنافِق الرَّاسُدِينِ مَنْ الْمُنافِع الرَّاسُدِينَ ﴾ منالاً المُرْنُ مِنْ المُناف الرَّاسُدِينَ ﴿ مُنظالًا مُرْنُ مِنْ الْمُناف الرَّاسُدِينَ ﴾ منالاً المُرابِينِ مِنْ مُنظالًا مُرْنُ مِنْ المُناف الرَّاسُدِينَ في اللَّهُ مِنْ المُناف الرَّاسُدِينَ مِنْ المُناف المُناف الرَّاسُدِينَ المُناف المُن

کہ آ پ بھی میرے ساتھ چلیں، چنانچہ میں ان کے ساتھ چلا گیا اور ہم نے نبی طائیا کے سامنے درخواست پیش کردی۔

کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لئے خادم سے بہتر ہو؟ جبتم اپنے بستر پر لیٹا کروتو ۳۳ مرتبہ بیان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للداور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کہدلیا کرو، کہنے کوتو یہ سوہوں کے لیکن میزان عمل میں ایک ہزار کے برابر ہوں گے، چنا نچہ اس دن کے بعد سے میں نے انہیں کبھی ترکنہیں کیا، ایک سائل نے پوچھا کہ جنگ صفین کی رات بھی نہیں؟ فرمایا ہاں! جنگ صفین کی رات بھی نہیں۔

( ١٢٥١) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّتَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ وَقَدْ صَلَى الْفَجْرَ وَهُوَ جَالِسٌ فِى الْمَجْلِسِ فَقُلْتُ لَوْ قُمْتَ إِلَى فِرَاشِكَ كَانَ أَوْطَأَ لَكَ فَقَالَ السَّلَمِيِّ وَقَدْ صَلَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ صَلَى الْفَجْرَ ثُمَّ سَمِعْتُ عَلِيَّهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ صَلَى الْفَجْرَ ثُمَّ جَلَسَ فِى مُصَلَّاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ الْفَجْرَ الصَّلَاقَ حَلَيْهِ الْمَلَامِكَةُ وَصَلَامُهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ الْحَمُهُ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاقَ صَلَّى اللَّهُمَّ الْحَمْهُ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاقَ صَلَّى اللَّهُمَّ الْحَمْهُ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاقَ مَلَاهِ اللَّهُمَّ الْحَمْهُ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاقَ مَلَامِلًا اللَّهُمَّ الْحُمْهُ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاقَ مَا لَيْهِ الْمَلَامِكَةُ وَصَلَامُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِولُ لَهُ اللَّهُمَّ الْحَمْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُمَ الْعَلَامُ اللَّهُمَّ الْحَمْهُ وَمَنْ يَنْتَظِرُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُمَ الْفَهُمَ الْحَمْهُ وَمَنْ يَنْتَظِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّى اللَّهُ مَا اللَّهُمَ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُوالِقُولُ لَهُ اللَّهُمَ الْمُقَالَ اللَّهُمُ الْمُعْرِقِكُ لَكُولُولُ لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ مَالَعُلُومُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُمُ الْمُولِى اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُعْمِلُونُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْمِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي

(۱۲۵۱) حضرت علی برن فی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا فیکم نے ارشاد فر مایا جب کوئی محض نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیشار ہتا ہے تو فرشتے اس پر' مسلوۃ'' پڑھتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی' مسلوۃ'' پر مادے مادے اللہ! اس پر رحم فر مادے ، اس طرح اگروہ بیٹھ کر آگلی نماز کا انتظار کرتا رہ تو فرشتے اس پر بھی' مسلوۃ'' پڑھتے ہیں اور ان کی صلوۃ کی دعاء ہے کہ اے اللہ! اس محاف فر مادے ، اے اللہ! اس پر رحم فر مادے ۔

( ١٢٥٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنُ فُصَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِمِ بْنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّنَحَى حِينَ كَانَتُ الشَّمْسُ مِنُ الْمَشُوقِ مِنْ مَكَانِهَا مِنْ الْمَغُوبِ صَلَاةَ الْعَصْرِ [راحع: ١٥٠].

(۱۲۵۲) حفرت علی دلائفۂ فرماتے ہیں کہ نبی ملیکھا جاشت کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج مشرق ہے اتنا نکل آتا جتنا عصر کے وقت مغرب سے قریب ہوتا۔

( ١٢٥٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ آبِى سَمِينَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِى آبِى حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ ذَكُوانَ عَنُ حَبِيبِ بُنِ آبِى ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرٍ غِنَى اسْتَكْثَرَ بِهَا مِنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ قَالُوا مَا ظَهْرُ غِنَى قَالَ عَشَاءُ لَيْكَةِ إسناده ضعيف حداً.

(۱۲۵۳) حضرت علی رفان کے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافی کے ارشاد فر مایا جو مخص' کظیر عنی'' کی موجود گی میں کسی سے سوال کرتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں جنم کے انگاروں کی تعداد بڑھا تا ہے، لوگوں نے پوچھا کہ' ظیر غنی' سے کیا مراد ہے؟ تو فر مایا

# ه مندان المرابين منزم كريسية مترم كريسية مترم كريسية مترم كريسية منزم كريسية منزم كريسية منزم كريسية مترم كريسية كر

( ١٢٥٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ ذَكُوَانَ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِم بُنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنْ السَّبُعِ وَكُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنُ الطَّيْرِ وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَعَنْ الْمَيَاثِمِ الْأَرْجُوآنِ [اسناده ضعف حداً].

(۱۲۵۴) حفرت علی دلائٹ سے مروک ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ کاللّٰی فی ہراس درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے جو کچلی والے دانتوں سے شکار کرتا ہواور ہروہ پرندہ جواپنے بنجوں سے شکار کرتا ہو، نیز مردار کی قیمت کھانے سے ، پالتو گدھوں کے گوشت سے ، فاحشۂورت کی کمائی سے ،سانڈ کوجفتی پردے کراس سے حاصل ہونے والی کمائی سے اورسر نے زین پوشوں سے منع فرمایا ہے۔

( ١٢٥٥) حَدَّثَنَا ٱلْبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ طَارِقِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَارَ عَلِيَّ إِلَى النَّهْرَوَانِ فَقَتَلَ الْخُوَارِجَ فَقَالَ اطْلُبُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَجِىءُ قُوْمٌ يَتَكَلَّمُونَ بِكُلِمَةِ النَّهْرَوَانِ فَقَتْلَ الْخُولِيَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُونُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ أَوْ فِيهِمْ رَجُلُّ أَسُودُ الْحَقِّ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ يَمُولُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُونُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ أَوْ فِيهِمْ رَجُلُّ أَسُودُ مُخْدَجُ الْيَدِ فِي يَدِهِ شَعَرَاتُ سُودٌ إِنْ كَانَ فِيهِمْ فَقَدْ قَتَلْتُمْ شَرَّ النَّاسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ فَقَدْ قَتَلْتُمْ خَيْرَ النَّاسِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ وَجَدُنَا الْمُخْدَجَ قَالَ فَخَرَرُنَا سُجُودًا وَخَرَّ عَلِيْ سَاجِدًا مَعَنَا [راحع: ٤٨ ].

(۱۲۵۵) طارق بن زیاد کہتے ہیں کہ ہم حفرت علی دلائٹو کے ساتھ خوارج سے جنگ کے لئے نکلے، حفرت علی دلائٹو نے ان سے قال کیا، اور فر مایا دیکھو! نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا ہے عنقریب ایک الیی قوم کا خروج ہوگا جو بات توضیح کرے گی لیکن وہ ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گی، وہ لوگ حق سے اس طرح نکل جا تیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جا تا ہے، ان کی علامت یہ ہوگی کہ ان جس ایک خض کا ہاتھ تا تمام ہوگا، اس کے ہاتھ (ہمیلی) میں کالے بال ہوں گے، اب اگر ایسا ہی ہوتہ تم نے ایک برترین آ دی کوئل کر دیا، یہ من کر ہم رونے گئے، برترین آ دی کوئل کر دیا، یہ من کر ہم رونے گئے، حضرت علی دلائٹو نے فر مایا اسے تلاش کرو، چنا نچہ ہم نے اسے تلاش کیا تو ہمیں ناقص ہاتھ والا ایک آ دی مل گیا، جے د کھے کہ ہم سے حدے میں گریڑے، حضرت علی دلائٹو ہمیں ہم اور کے اسے تعلی میں مربعے دہوگئے۔

( ١٢٥١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ فَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ قَالَ خَطَبَ رَجُلْ يَوْمَ الْبَصُرَةِ
حِينَ ظَهَرَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ هَذَا الْحَطِيبُ الشَّحْشَحُ سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَصَلَّى أَبُو بَكُم وَثَلَّتَ عُمَرُ ثُمَّ حَبَطَتُنَا فِتَنَهٌ بَعْدَهُمْ يَصْنَعُ اللَّهُ فِيهَا مَا شَاءَ [حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف].
وصَلَّى أَبُو بَكُم وَثَلَّتُ عُمَرُ ثُمَّ حَبَطَتُنَا فِتَنَهٌ بَعْدَهُمْ يَصِنَعُ اللَّهُ فِيهَا مَا شَاءَ [حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف].
(١٢٥٢) عفرت على ثُلِيْنَ عِلَى مُروى ہے كہ جناب رسول اللَّهُ اللَّهُ فِيها مَا شَاءَ [حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف].
صديق اكبر الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله جو

# هی مُنلهٔ المَّهُ رَفَّنِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

( ١٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرْ عَنُ أَبِى عَوْنِ عَنُ أَبِى صَالِحِ الْحَنَفِىِّ عَنُ عَلِيٍّ قَالَ قِيلَ لِعَلِيٍّ وَالَّبِى بَكُرٍ يَوْمَ بَدُرٍ مَعَ أَحَدِكُمَا جِبْرِيلُ وَمَعَ الْآخَرِ مِيكَّائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ مَلَكٌ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ أَوْ قَالَ يَشْهَدُ الصَّفَّ إِنَّال شعيب: اسناده صحيح ].

(۱۲۵۷) حفرت علی نظافیا سے مروی ہے کہ مجھے اور حفرت صدیق اکبر ڈاٹھیا کوغرزوہ بدر کے موقع پر بتایا گیا کہ آپ میں سے ایک کے ساتھ حفرت جبریل علیا اور دوسرے کے ساتھ میکائیل علیا ہیں اور اسرافیل علیا ہیں'' میدان کارزار میں موجود ہیں۔
کارزار میں موجود ہیں۔

( ١٢٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهُر[راحع: ٥٠٠].

(۱۲۵۸) حضرت على رالفنز سے مروى ہے كه نبي علينا نے ظہر سے پہلے چار ركعتيں پر هي ہيں۔

( ١٢٥٩ ) حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ كَثِيرٍ أَبِي هَاشِمٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ عَنْ قَيْسٍ الْحَارِ فِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ سَبَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَصَلَّى أَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ وَثَلَّتَ عُمَرُ ثُمَّ خَبَطَتْنَا فِتْنَةً أَوْ أَصَابَتُنَا فِتْنَةً فَكَانَ مَا شَاءَ اللهُ [راحع: ٢٠٠١].

(۱۲۵۹) حضرت علی بڑالٹن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنالِیکا سب سے پہلے تشریف لے گئے، دوسرے نمبر پر حضرت صدیق اکبر بڑالٹن چلے گئے اور تیسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق بڑالٹن چلے گئے، اس کے بعد ہمیں امتحانات نے گھیرلیا، اب اللہ جو چاہے گاسوکرے گا۔

( ١٢٦٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدُولِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وِتُرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ[راحع: ٧٠].

(۱۲۷۰) حفرت علی بڑا تھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُؤَاتِعُ اُرات کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر ھے میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے، تاہم آخر میں آپ مُؤَاتِّعُ اُرات کے آخری جھے میں اس کی بابندی فرمانے لگے تھے۔

( ١٢٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حُثَيْمٍ آبُو مَعْمَرٍ الْهِلَالِيُّ حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنْ التَّطُوُّ عِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَبِالنَّهَارِ ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً [راحع: ١٥٦].

(١٢٦١) حفرت على النَّافَيْ على مو وكن ب كه جناب رسول الله مَالتَّهُ عَلَيْهِ آتُمه ركعت نقل بيرُ هته متقداور دن ميں باره ركعتيں بيرُ هته متھ۔

#### هي مُناهُ اَمُون مِن اللهِ عَرِي مَرَّم عَرِي مَرَّم اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ١٣٦٢ ) حَلَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَنْدَلٍ وَسُويَدُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا فِي سَنَةِ سِتٌ وَعِشْرِينَ وَمِاتَتَيْنِ قَالَا حَلَّنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آلَا إِنَّ الْوَتُرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ الْمَكُوبَةِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ ثُمَّ قَالَ آوْتِرُوا يَا أَهُلَ الْقُرْآنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ ثُمَّ قَالَ آوْتِرُوا يَا أَهُلَ الْقُرْآنِ الْمُؤْرِقِ وَهَذَا لَفُظُ حَدِيثٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَنْدَلٍ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدْ (راحع: ٢٥٢].

(۱۲۶۲) حضرت علی ڈلٹھٹا ہے روایت ہے کہ وتر فرض نماز کی طرح یقین نہیں ہیں ( قرّ آن سے اس کا ثبوت نہیں ) البتہ نبی علیظا

نے چونکدوتر پڑھے ہیں اس لیےا سے اہل قرآن اہم بھی وتر پڑھا کرو، کیونکہ اللہ بھی وتر ہے اور طاق عدد ہی کو پہند کرتا ہے۔

( ١٣٦٣ ) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا فِطُرٌ عَنُ كَثِيرٍ بُنِ نَافِعِ النَّوَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مُلَيُلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِبًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ قَبْلِى نَبِى ۚ إِلَّا قَدُ أُعْطِى سَبْعَةَ رُفَقَاءَ لُجَبَاءَ وُزَرَاءَ وَإِنِّى أُعْطِيتُ ٱرْبَعَةَ عَشَرَ حَمْزَةُ وَجَعْفَرٌ وَعَلِى وَحَبَنٌ وَحُسَيْنٌ وَآبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَالْمِقْدَادُ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَآبُو ذَرٌّ وَحُذَيْفَةُ وَسَلْمَانُ وَعَمَّارٌ وَبِلَالْ [راحع: ٣٦٥].

(۱۲۷۳) حضرت علی ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُٹائٹو آئے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے ہرنبی کوسات رفقاء، نجباءاوروزراء دیئے گئے ہیں جبکہ مجھے چودہ دیئے گئے ہیں۔حضرت حمزہ رٹائٹو بعضر رٹائٹو ،علی رٹائٹو ،حسن رٹائٹو ،صین رٹائٹو ،صدیق اکبر رٹائٹو ،عمر فاروق ڈٹائٹو ،مقداد رٹائٹو ،عبداللہ بن مسعود رٹائٹو ،ابوذرغفاری رٹائٹو ،صدیقہ ڈائٹو ،سلمان رٹائٹو ،عمار رٹائٹو اور حضرت بلال رٹائٹو ۔

( ١٣٦٤) طَحَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ رَآيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّآ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّى رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَآيْتُمُونِى فَعَلْتُ لَرَآيْتُ أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ هُوَ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا [راجع: ٧٣٧].

(۱۲۷۳) عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹٹو کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے تعلین پرمسے کیا، اور فر مایا اگر میں نے نبی علیٰلا کو پاؤں کا اوپر والا حصد دھوتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میری رائے بیٹنی کہ پاؤں کا نجلا حصد دھوئے جانے کا زیادہ حق دار ہے (کیونکہ وہ زمین کے ساتھ زیادہ لگتاہے)

( ١٢٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ عَنُ عَلِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِنَال شعيب: صحيح].

(۱۲۷۵) حضرت علی مظافط فرماتے ہیں کہانسان کے مال پراس وقت تک زکو ۃ واجب نہیں ہوتی جب تک اس پر پوراسال نہ گذر جائے۔

( ١٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِيى عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ إِنَّ الشِّيعَةَ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْجِعُ قَالَ كَذَبَ أُولَئِكَ الْكَذَّابُونَ لَوْ

### 

عَلِمْنَا ذَاكَ مَا تَزَوَّجَ نِسَاؤُهُ وَلَا قَسَمْنَا مِيرَاثَهُ إِنَّالَ شعيب: حسن لغيره].

(۱۲۲۱) عاصم بن ضمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن رفائظ سے عرض کیا کہ شیعوں کا بی خیال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہددوبارہ والیس آئیس کے؟ فرمایا یہ کذاب لوگ جموث ہولتے ہیں، اگر جمیں اس بات کا یقین ہوتا تو ان کی بیویاں دوسر سے شوہروں سے نکاح نہ کرتیں اور ہم ان کی میراث تقسیم نہ کرتے۔

( ١٣٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ أَبِى إِسُحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى قَدُ عَفُوْتُ لَكُمْ عَنْ الْخَيْلُ وَالرَّقِيقِ وَلَا صَدَقَةَ فِيهِمَا [راحع: ٧١١].

(۱۲۷۷) حفرت علی رہی تھی ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مکا لیے گئے ارشاد فر مایا میں نے تم سے گھوڑ نے اور غلام کی زکو ہ جھوڑ دی ہے اس لئے ان میں زکو ہ نہیں ہے۔

( ١٣٦٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي عَمُرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا حَفُصْ آبُو عُمَرَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ شُفِّعَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَدْ وَجَيَتُ لَهُمْ النَّارُ إِقَال الترمذي: غريب وليس له اسناد صحيح. قال الألباني: ضعيف الاسناد (ابن ماحة: ٢١٦) الترمذي: ٢٩٥٠. [انظر: ٢٧٨].

(۱۲۷۸) حفرت علی تفاتیؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاتیؤ نے ارشاد فر مایا جس شخص نے قر آن پڑھااور وہ اس پرغالب آگیا تو قیامت کے دن اس کے اہل خانہ میں سے دس ایسے افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔

( ١٣٦٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِشْكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ حَدَّثِنِي آبِي عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفُوْتُ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فِي الصَّدَقَةِ [راحم: ٢١١].

(۱۲ ۲۹) حضرت علی ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَاثِیْنِ نے ارشاد فر مایا میں نے تم سے گھوڑ سے اور غلام کی زکو ہ چھوڑ دی ہے۔

( ١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلْمٍ خَلِيلُ بُنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ ذَكُوانَ عَنْ عَمْرِو بُنِ خَالِمٍ عَنْ حَبِيلِ أَبَى النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جِبُرِيلَ أَتَى النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جِبُرِيلَ أَتَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّا لَا نَدُحُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ أَوْ كُلُبٌ وَكَانَ الْكُلُبُ لِلْحَسَنِ فِي الْبَيْتِ[راحع: ١٢٤٧].

(١٢٥٠) حضرت على التافية سے مروى بے كەحضرت جريل عليك أى عليك كى خدمت ميس حاضر ہوئے اور كہنے كلے كه بم اس كھر

# مناه احدُن شبل ميد متوم كرف المراه المراه المراه المراه المراع المراشدين كرف

میں داخل نہیں ہوتے جہاں کوئی تصویر یا کتا ہو،اس وقت گھر میں حضرت حسن ڈاٹنڈ کا ایک چھوٹا سا کیا تھا۔

(١٢٧١) حَلَّانَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّاتِنِي إِسْمَاعِيلُ آبُو مَعْمَرٍ حَلَّانَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ أَرَآيْتَ مَسِيرَكَ هَذَا عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ رَأَيْتَهُ قَالَ مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا قُلْتُ دِينَنَا دِينَنَا قَالَ مَا عَهِدَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْنًا وَلَكِنْ رَأَى رَأَيْتُهُ [راحع: ١٢٠٧].

(۱۲۷۱) قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے حصرت علی دلائٹٹا سے ایک سفر کے دوران پوچھا کہ بیتو بتا ہے ، کیا نبی علیہ اے آپ کو اس سفر کی وصیت کی تھی یا بی آپ کی رائے پر بنی ہے؟ حضرت علی دلائٹٹا نے پوچھا کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ صرف دین ، فرمایا نبی علیہ ان محصاس کی کوئی وصیت نہیں کی تھی ، یہ تو ایک رائے ہے۔

( ١٢٧٢) حَدَّقَنَا ٱبُو ٱَحْمَدَ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِلْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ رُمْحٌ فَكُنَّا إِذَا خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ خَرَجَ بِهِ مَعَهُ لَيُمُونُهُ فَيَكُو لَكُنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُخْبِرَنَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ إِنَّ فَيَرْكُونُهُ فَيَكُو لَهُ لَيْكُو لَهُ لَيْكُو لَكُنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُخْبِرَنَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ إِنَّ فَيَكُو لَهُ لَيْكُولُونَهُ فَقَالَ إِنَّكَ إِنَّ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُخْبِرَنَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ إِنَّ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُخْبِرَنَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ إِنَّ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُخْبِرَنَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ إِنَّ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُخْبِرَنَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ إِنَّ فَعَلَ إِنِّكَ إِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَالْعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلِهُ لَقُلْ إِنَّالِي الْعَلِيلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلُونَهُ فَقَالَ إِنَّا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَوْ عَنَالًا لِمِنْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ لَكُولُونَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(۱۲۷۲) حضرت علی مخالط فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ مخالط کے پاس ایک نیزہ تھا، ہم جب بھی نبی ملینے کے ساتھ کی غزوے کے لئے نکلتے تو وہ اس نیزے کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، وہ اسے گاڑ دیتے ، لوگ وہاں سے گذرتے تو انہیں اٹھا کر پکڑا دیتے ، میں نے بیدہ کھے کراپنے ول میں سوچا کہ نبی طلیع کے پاس پہنچ کر آپ کو بیساری صورت حال ضرور بتاؤں گا، (چنانچ جب میں نے ذکر کیا تو) نبی طلیع نے فرمایا اگرتم ایسا کرنے گئے تو کوئی گشدہ چیز اس کے مالک تک پہنچانے کے لیے نہیں اٹھائی جائے گی۔

( ١٢٧٣ ) حَلَّتَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ بُنِ قَيْسٍ قَالَ تَوَضَّاً عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ شَرِبَ فَضُلَ وَضُونِهِ ثُمَّ قَالَ هَكُذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَراحِ: ٩٧١].

(۱۳۷۳) ایک مرتبہ حضرت علی دکافٹر نے وضو کرتے ہوئے اعضاءِ وضو کو تین تین مرتبہ دھویا اور وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا، پھر فرمایا کہ میں نے نبی ملیکیا کواسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٢٧٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامِ حَدَّبْنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى حَفْصَةً قَالَ بَلَغَنِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُكَيْلٍ فَعَدَوْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُمْ فِى جَنَازَةٍ فَحَدَّثِنِى رَجُلٌّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُكَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أُعْطِى كُلُّ نَبِيٍّ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ وَأُعْطِى نَبِيُّكُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَجِيبًا مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ

#### 

مَسْعُودٍ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ [راحع: ٦٦٥].

(۱۲۷) حضرت علی ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹیٹے کے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے ہر نبی کوسات رفقاء، نجباء، وزراء دیۓ گئے ہیں جبکہ مجھے چودہ دیۓ گئے ہیں۔ جن میں صدیق اکبر ڈلٹٹؤ، عمر فاروق ڈلٹٹؤ، عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹؤ، اور عمار ڈلٹٹؤ بھی شامل ہیں۔

( ١٢٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَنْبَآنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ وَأَنْ لَا نُصَحِّى بِعَوْرًاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْفَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ قَالَ زُهَيْرٌ فَقُلْتُ لِأَبِى إِسْحَاقَ أَذَكُرَ عَضْبَاءَ قَالَ لَا قُلْتُ مَا الْمُقَابَلَةُ قَالَ هِنَى الَّتِى يُقْطِعُ طَرَفُ أَذُيهَا قُلْتُ فَالْمُدَابَرَةُ قَالَ الَّتِي يُقْطِعُ مُؤخَّرُ الْأَذُنِ قُلْتُ مَا الشَّرْقَاءُ قَالَ الَّتِي يُشَقَّ أُذُنُهَا قُلْتُ فَمَا الْخَرْقَاءُ قَالَ الَّتِي يَعْطِئ أَذُنَهَا السَّمَةُ [راحع: ٢٠٩].

(۱۳۷۵) حضرت علی ٹٹائٹٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّد مُٹائٹٹٹا نے ہمیں تھم دیا تھا کہ قربانی کے جانور کے کان اور آ کھا چھی طرح دیکھ لیس، کانے جانور کی قربانی نہ کریں، مقابلہ، مداہرہ، شرقاء یا خرقاء کی قربانی نہ کریں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق سے یو چھا حضرت علی ڈٹائٹٹائے''عضباء'' کا ذکر بھی کیا تھایانہیں؟ انہوں نے کہانہیں!

پھر میں نے پوچھا کہ''مقابلہ'' سے کیا مراد ہے؟ فر مایا وہ جانور جس کے کان کا ایک کنارہ کٹا ہوا ہو، میں نے پوچھا کہ ''مدابرہ'' سے کیا مراد ہے؟ فر مایا وہ جانور جس کا کان چچھے سے کٹا ہوا ہو، میں نے'' شرقاء'' کامعنی پوچھا تو فر مایا جس کا کان چیرا ہوا ہو، میں نے'' خرقاء'' کامعنی یوچھا تو انہوں نے بتایا وہ جانور جس کا کان پھٹ گیا ہو۔

( ١٢٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ عَنِ الزَّهْرِتِّ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْبِسُوا لُحُومَ الْأَصَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثِ[راحم: ٤٣٥].

(۱۳۷۲) حضرت على الخَافِظَ سے مروى ہے كَد بى عَلِيْهِ نِ تَين دن سے زياده قربانى كا كوشت اپنے پاس ر كھنے ہے منع فرمايا تھا۔ (۱۳۷۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَانَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاهَ عَنِ الْحَكْمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ قَالَ سَالْتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا عَنُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ سَلْ عَلِيًّا فَهُو آعُلَمُ بِهَذَا مِنِّى هُو كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيَالِيهِنَّ [راحع: ۲۵۸].

(۱۳۷۷) شرتح بن ہانی مُونینہ کہتے ہیں کہ میں نے موز وں پرسے کے حوالے سے حصرت عائشہ صدیقہ ڈی ٹھا ہے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حصرت علی ڈاٹنڈ سے پوچھوانہیں اس مسئلے کا زیادہ علم ہوگا کیونکہ وہ نبی ملیکھا کے ساتھ سفر میں بھی

### منالا اتمان بيد مترم كري منالا المنال بيد مترم كري منالا المنال ا

رہتے تھے، چنا نچہ میں نے حضرت علی دلائٹؤے یو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیٹلانے ارشاد فر مایا مسافر کے لئے تین دن اور تین رات موزوں پرمسح کرنے کی اجازت ہے اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔

( ١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ سُلَيْمَانَ يَغْنِى أَبَا عُمَرَ الْقَارِءَ عَنْ كَثِيرِ بُنِ زَاذَانَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ وَحَفِظَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَقَّعَهُ فِى عَشَرَةٍ مِنْ آهُلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ [راحع: ١٢٦٨].

(۱۲۷۸) حضرت علی رفی تنظیہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منگا تنظیم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھااوروہ اس پرغالب آ می اتو قیامت کے دن اس کے اہل خانہ میں سے دس ایسے افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی جن کے لئے جہنم واجب ہوچکی ہوگی۔

( ١٢٧٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا بَسَرِيكُ عَنْ آبِى الْمَحَسَنَاءِ عَنِ الْحَسُنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ الْحَسُنَاءِ عَنْهُ بِكُبْشَيْنِ أَصُحَى عَنْهُ بِكُبْشَيْنِ أَصُحَى عَنْهُ بِكُبْشَيْنِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ أَمَرَنِى فَلَا أَدْعُهُ أَبَدًا [راحع: ٣٤٨].

(۱۲۷۹) حضرت علی و النظافر ماتے ہیں کہ نبی علیا نے ایک مرتبہ مجھے اپنی طرف سے دومینڈھوں کی قربانی کرنے کا تھم دیا، چنانچہ میں آخردم تک ان کی طرف سے قربانی کرتارہوں گا۔

( ١٢٨٠) حَلَّثْنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّثَنِي مُحْرِزُ بُنُ عَوْنِ بُنِ آبِي عَوْنِ حَلَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًا فَقَالَ إِذَا جَاتَكَ الْحَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ عَلَى أَحَدِهِمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ فَإِنَّهُ يَبِينُ لَكَ الْقَضَاءُ [راحم: ١٩٠]

(۱۲۸۰) حَضرت علی دخائفۂ فرماتے ہیں کہ نبی مالیہ اے مجھے قاضی بنا کر بھیجا اور ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس دوفریق آئیں تو مرف کسی ایک کی بات من کر فیصلہ نہ کرنا بلکہ دونوں کی بات سننا ہتم دیکھو گے کہتم کس طرح فیصلہ کرتے ہو۔

(١٢٨١) حَلَّثْنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّنِنِي آبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَحَلَّثْنَا عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمِ الْأُوْدِيُّ وَحَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ وَحَلَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ وَحَلَّثْنَا دَاوُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ وَحَلَّثْنَا دَاوُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و الضَّبِّيُّ فَالُوا حَلَّثْنَا شَرِيكُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَفِيى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ إِلَى الْيَمْنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ تَبْعَثْنِي إِلَى قَوْمٍ وَأَنَا حَدَثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُؤْمِ وَأَنَا حَدَثُ السِّنِ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِى فَقَالَ ثَبْقَكَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْآخِرِ فَإِنَّهُ عَلَى صَدْرِى فَقَالَ ثَبَّتِكَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْآخِرِ فَإِنَّهُ عَلَى صَدْرِى فَقَالَ ثَبَّتَكَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْآخِلِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلْمُ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَدْهُ

### مَنْ الْمُ الْمُرْنُ مِنْ مِينَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

أَجُدَرُ أَنْ يَبِينَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا وَهَذَا لَفُظُ حَدِيثِ دَاوُدَ بُنِ عَمْرٍو الطَّبِّيِّ وَبَعْضُهُمْ أَتَمُّ كَلَامًا مِنْ بَغْضِ [راجع: ٦٩٠].

(۱۲۸۱) حضرت علی الگانتی فرماتے ہیں کہ نبی علینیانے جب جمعے یمن کی طرف بعیجاتو میں اس وقت نوخیز تھا، میں نے نبی علینا سے عرض کیا کہ میں نوعمر ہوں اور جمعے فیصلہ کرنے کا تطعاکوئی علم نہیں ہے؟ نبی علینا نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مار کرفر مایا اللہ تنہاری زبان کو محجے راہنا ہاتھ مار کرفر مایا اللہ تنہاری زبان کو محجے راہنا ہاتھ مار کرفر مایا اللہ تنہارے پاس دوفر بق آئیں تو دوسر نے لی بات سے بیان کو حق میں فیصلہ نہ کرنا ، اس طرح تنہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوجائے گا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں مسلسل قاضی بنا زبا۔

( ١٢٨٢) حَلَّكُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ وَحَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَنَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِياً إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُنَبِّثُ قَلْبُكَ وَهَادٍ فُوَادَكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٦٩٠].

(۱۲۸۲) گذشته حدیث ایک دوسری سند سے مجمی مروی ہے۔

( ١٢٨٢ ) قَالَ لُوَيْنٌ وَحَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعِنْل مَعْنَاهُ إِراحِم: ١٩٠٠.

(۱۲۸۳) گذشته مدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٢٨٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرْ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا السَّكُنُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْاَشْعَتُ بُنُ سَوَّارٍ عَنِ ابْنِ أَشُوعَ عَنُ حَنَشٍ الْكِنَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَعَثَ عَامِلَ شُرُطِيهِ فَقَالَ لَهُ أَتَدْرِى عَلَى مَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَنِنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَنْحِتَ كُلَّ يَعْنِي صُورَةً وَأَنْ أُسَوِّى كُلَّ فَبْرِ[راحع: ١٣٣٩].

(۱۲۸۳) حفرت علی دانش کانش کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے رفیق 'حیان' کو خاطب کر کے فرمایا کیاتم جانتے ہو میں تنہیں اس کام کے لئے بھیج رہا ہوں'جس کام کے لئے نبی ملیکھانے جمعے بھیجا تھا؟ انہوں نے جمعے ہرقبرکو برابر کرنے اور ہر بت کومٹا ڈالنے کا تھا۔

( ١٢٨٥ ) حَلَقَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّقِي أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَلَّنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ وَصَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَفْضِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَفْضِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَفْضِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَفْضِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَفْضِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَفْضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقُضِ

(١٢٨٥) معزت على تلافظ فرماتے میں كه ني ملينا نے محص ارشاد فرمايا جب تمهارے پاس دوفريق آسكي تو صرف كى ايك

# مُنْ مُنْ الْمُ الْمُرْدُنُ مِنْ الْمُنْ اللَّا الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ

ک بات من کرفیملہ نہ کرنا بلکہ دونوں کی بات سنا ہم دیکھو مے کہم کس طرح فیملہ کرتے ہو۔

( ١٣٨٦) حَلَّنْنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّنِي عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّنْنَا شَوِيكُ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنْسٍ قَالَ رَايْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُضَحِّى بِكُبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ أَوْصَالِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُضَحِّى عَنْهُ رَاحِم: ١٨٤٣.

(۱۲۸۷) صنش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ملی اٹائٹ کو دومینڈ مے ذرج کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ نی طالیے نے ایک مرتبہ جھے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا تھم دیا، (چنا نچہ میں آخر دم تک ان کی طرف ہے قربانی کرتار ہوں گا۔)

(١٢٨٧) حَلَّاتُنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّتِنِى آبُو بَكُو حَلَّتَنَا عَمُرُو بْنُ حَمَّادٍ عَنُ آسُبَاطِ بْنِ نَصْرٍ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ حَنشِ عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَتَهُ بِبَرَاثَةٌ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّى لَسْتُ بِاللَّسِنِ وَلَا عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَتُهُ بِبَرَاثَةٌ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّى لَسْتُ بِاللَّسِنِ وَلَا بِلْحَطِيبِ قَالَ مَا بُدُّ أَنْ آذُهُ مَ بِهَا آنَ آوُ تَذُهَبَ بِهَا آنُتَ قَالَ فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَسَاذُهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَى فَيهِ اللَّهُ يَكُنُ وَلَا بُدَّ فَسَاذُهُ مَ اللَّهُ عَلَى فَيهِ اللَّهُ يَكُنُ وَلَا بُدَّ فَسَاذُهُ مَ اللَّهُ عَلَى فَيهِ اللَّهُ يَكُنُ وَلَا بُدَّ فَسَاذُهُ مَ اللَّهُ عَلَى فَيهِ اللَّهُ يَكُنُ وَلَا بُدُ وَيَهُ لِى قَلْلَ فَالَ لَكُ مُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَيهِ .

(۱۲۸۷) حفرت علی نگانٹ فرماتے ہیں کہ جب ہی علیہ انہیں مشرکین سے اعلان برا و ت کے لئے حضرت صدیق اکبر نگانٹ کے چیچے بھیجا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیس تو کوئی فعیج و بلیغ آ دی نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی خطیب ہوں؟ نبی علیہ ان فرمایا اس کے علاوہ کوئی چارہ کا رخیں ہے کہ یاتم چلے جاؤیا میں چلا جاؤں، حضرت علی نگانٹ نے عرض کیا کہ اگر یہی ضروری ہے تو فرمایا اس کے علاوہ کوئی چارہ کر اللہ تعالی تمہاری زبان کو جمادے گا اور تمہارے دل کوئی راہ پررکھا۔

ہاتھوان کے منہ بررکھا۔

( ١٣٨٨) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ بَهْدَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ زِرًّا يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ شَعَلُونَا عَنْ صَلَاقِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ مَلَا اللَّهُ قَبُورَهُمْ وَبُعُونَهُمْ وَبُعُونَهُمْ نَارًا [صححه ابن عزيمة: (١٣٣٦). قال الألباني: حسن صحيح المشمَّسُ مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُعُونَهُمْ وَبُعُونَهُمْ نَارًا [صححه ابن عزيمة: (١٣٣٦). قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ١٨٤). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۱۲۸۸) حضرت علی بڑا تھئا ہے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن نبی ملیکا نے فر مایا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے جمیس نماز عصر نہیں پڑھنے دی پہاں تک کہ سورج غروب ہو کیا۔

( ١٢٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةٌ عَنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْمَاسِمَةَ وَالْمُتَوَشِّمَةَ وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَنَهَى عَنُ النَّوْحِ [راحع: ٣٥].

### منالم اتمرين بيد مترم كي معتد ما الناسدين كي معتد الخالفاء الزاشدين كي منالم اتمرين بي منالم التحديث الناس التعدين التعديد ال

(۱۲۸۹) حضرت علی بڑائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی مالیگا نے دس قتم کے لوگوں پرلعنت فر مائی ہے، سودخور، سود کھلانے والا، سودی معاملات کھنے والا، جسم گود نے والی اورجسم معاملات کھنے والا، جسم گود نے والی اورجسم گود والے والی اورجسم گود والے والی برلعنت فرمائی ہے اور نبی ملیگانو حدکرنے سے منع فرماتے تھے۔

( ١٢٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ نُجَى يُحَدَّثُ عَنُ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتُ لِى سَاعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ يَنْفَعْنِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعْنِى بِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كُلْبٌ وَلَا يَنْفَعْنِى بِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كُلْبٌ وَلَا كُنْبُ وَلَا عَنْفَرِتُ فَالَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمُلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كُلْبٌ وَلَا كُنْبُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمُلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كُلْبٌ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمُلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كُلْبٌ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمُلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كُلْبٌ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدُخُونُ الْمُلَاثِكُ وَاللَّهُ عَلِي اللَّهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلَاثُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(۱۲۹۰) حضرت علی دلیکٹوز ماتے ہیں کہ میں رات کوا کیے مخصوص وقت میں نبی علیک کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، جس سے اللہ مجھے خوب فائدہ پہنچا تا تھا، ایک مرتبہ نبی علیکا نے فر مایا کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہو ئتے جہاں کوئی کتا، کوئی جنبی یا کوئی تصویراورمورتی ہو، میں نے دیکھا تو چار پائی کے نیچے کتے کا ایک پلہ نظر آیا جوحسن کا تھا، میں نے اسے باہر نکال دیا۔

( ١٢٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِى ّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي الْوُسُطَى انظر: ١٥٨٦.

(۱۲۹۱) حضرت علی مٹائٹڈا سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹا نے مجھے درمیان والی انگلی میں انگوشی پہننے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٢٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيّ بُنِ حِرَاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ يَقُولُ قَالَ زَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَكُذِبُوا عَلَىّ فَإِنّهُ مَنْ يَكُذِبُ عَلَىّ يَلِجُ النَّارَ (راحع: ٦٢٩].

(۱۲۹۲) حفزت علی ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُکاٹیٹے کم نے ارشاد فر مایا میری طرف جھوٹی بات کی نسبت نہ کرو، کیونکہ جو شخص میری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرےگا'وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

( ١٣٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِ ثَّ حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ الَّهُ سَمِعَ جُرَىَّ بُنَ كُلَيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَصْبَاءِ الْقَرُن وَالْأُذُن[راحع: ٣٣٣].

(۱۲۹۳) حضرت علی ڈلائڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٰا نے سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔

( ١٢٩٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي آبُو حَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ جُرَى بُنِ كُلَيْبٍ الْقَرُنُ اللَّهُ عَنْ عَلِي وَسَلَّمَ ٱنْ يُصَحَّى بِٱغْضَبِ الْقَرُنُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْ يُصَحَّى بِٱغْضَبِ الْقَرُنُ وَالْهُ فَالَهُ عَنْ عَلِي وَسَلَّمَ أَنْ يُصَحَّى بِٱغْضَبِ الْقَرُنُ وَالْهُ فَالَهُ عَنْ عَلِي وَسَلَّمَ أَنْ يُصَحَّى بِٱغْضَبِ الْقَرُنُ وَالْهُ فَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَحَّى بِٱغْضَبِ الْقَرُنُ وَالْهُ وَاللَّهُ عَنْ عَلِي وَسَلَّمَ أَنْ يُصَحَّى بِٱغْضَبِ الْقَرُنُ وَالْمَامِ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعُلَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَ

#### 

( ١٢٩٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عَمْرِو الْفَزَارِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِیِّ بُنِ أَبِی طَالِبٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرٍ وِتُرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ [راحه: ٢٥١]

(۱۲۹۵) حضرت علی ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ تَکَائِیْکِ اُورَ کے آخر میں یوں فریاتے تھے کہ اے اللہ! میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضکی سے بناہ ما نگتا ہوں، تیری درگذر کے ذریعے تیری سزاسے اور تیری ذات کے ذریعے تجھ سے بناہ مانگتا ہوں، میں تیری تعریف کا احاط نہیں کرسکتا، تو اس طرح سے جس طرح تونے اپنی تعریف خود کی ہے۔

( ١٢٩٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّقِنِى نَصْرُ بُنُ عَلِى الْأَزُدِيُّ الْحَبَرَنِى آبِى عَنْ آبِى سَلَّامِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مُسُلِمِ بُنِ سَلَّامٍ عَنْ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ طَبْيَانَ عَنْ حُكِيْمٍ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ طَبْيَانَ عَنْ حُكِيْمٍ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَوًا قَالَ اللَّهُمَّ بِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَسِيرُ الرَاحِينَ ١٦٩١

(۱۲۹۱) حضرت علی بھائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا جب کس سفر پرروانہ ہونے کا ارادہ فرماتے تو بید دعاء پڑھتے جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ اے اللہ! میں آپ ہی کے نام کی برکت سے حرکت کرتا ہوں اور آپ ہی کے نام کی برکت سے حرکت کرتا ہوں اور آپ ہی کے نام کی برکت سے چاتا ہوں۔

( ١٢٩٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ عَشُرُ آيَاتٍ مِنْ بَرَانَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَبَعَثُهُ بِهَا لِيَقُرَأَهَا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ ثُمَّ دَعَانِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى أَدْرِكُ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَعَيْمُ الْحِقْتَهُ فَخُذُ الْكِتَابَ مِنْهُ فَاذُهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَاقْرَأُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى أَدْرِكُ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَحَيْثُمَا لَحِقْتَهُ فَخُذُ الْكِتَابَ مِنْهُ فَاذُهُ بِهِ إِلَى آهُلِ مَكَّةَ فَاقْرَأُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى النَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنْ يُؤَدِّقُ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنْ يُؤَدِّقُهُ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَابَ مِنْهُ وَرَجَعَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ قَالَ لَا وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ جَانَنِى فَقَالَ لَنْ يُؤَدِّى عَنْكَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ رَجُلُ وَلَكِنَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ لَلَهُ عَنْ لَى إِلَيْ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَلْ يُؤْمِنُ فَقَالَ لَنْ يُؤَكِّى عَنْكَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ رَجُلُ

(۱۲۹۷) حضرت علی ہٹائٹٹ ہروی ہے کہ جب سورہ براءۃ کی ابتدائی دس آیات نازل ہوئیں تو نبی طینیا نے حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹٹ کو بلایااورانہیں اہل مکہ کی طرف بھیجاتا کہ وہ انہیں یہ پڑھ کر سنادیں ،ان کے جانے کے بعد نبی طینیا نے مجھے بلایااور فرمایا حضرت ابو بکر ٹٹائٹٹ کے پیچھے جاؤ، وہ تمہیں جہاں بھی ملیں ،ان سے وہ خط لے کرتم اہل مکہ کے پاس جاؤاورانہیں وہ خط پڑھ کر سناؤ، چنانچہ میں نے مقام بھے میں انہیں جالیا،اوران سے وہ خط وصول کرلیا۔

حضرت صدیق اکبر جان جب بی علیا کے پاس واپس بہنچتو عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میرے بارے کوئی تھم نازل ہوا

### منالم المؤرن بل بينيا مترى المنال ال

ہے؟ فرمایانیں،اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس جریل آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پیغام آپ خود پہنچا کیں یا آپ کے خاعدان کا کوئی فرد،(اس لئے مجور آمجھے حضرت علی ٹائٹڈ کواس خدمت پر مامور کرنا پڑا۔)

( ١٢٩٨) حَلَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَى حَلَّقَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سُويُدٍ قَالَ فِيلَ لِعَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولُكُمْ كَانَ يَخُصُّكُمْ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ عَامَّةً قَالَ مَا حَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمُ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا بِشَيْءٍ فِي قِرَابِ سَيْفي هَذَا فَآخُرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسَ إِلَّا بِشَيْءٍ فِي قِرَابِ سَيْفي هَذَا فَآخُرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ اللَّهِ عَالِمٍ مَنْ أَخْدَتَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحُدِثًا فَإِنَّ عَلَيْهِ لَمُنَانِ الْهِالِ وَلِيهَا أَنَّ الْمُدِينَةَ حَرَّمٌ مِنْ بَيْنِ ثَوْرٍ إِلَى عَائِمٍ مَنْ أَخْدَتَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَإِنَّ عَلَيْهِ لَمُنَانِ الْهِالِ وَلِيهَا أَنَّ الْمُدِينَةَ حَرَّمٌ مِنْ بَيْنِ ثَوْرٍ إِلَى عَائِمٍ مَنْ أَخْدَتَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَإِنَّ عَلَيْهِ لَمُعْتَلِ اللّهِ وَالْمَالِمِينَ وَاحِقَةً لَمُنْ الْحَقَرَ مُسُلِمًا فَعَلَيْهِ لَفْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُقٌ وَلَا عَدُلُ اللّهِ وَالْمَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُقٌ وَلَا عَلَى وَالْمَالِمِ وَلَيْ مَوْلًى مِعْلَى مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفٌ وَلَا عَلَى وَلَمْ اللّهِ وَالْمَلَامِ كُورَكَةٍ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفٌ وَلَا عَدُلُ وَقَالَ مُعِبِ إِنْ اللهِ وَالْمَالِمِ كُذَا وَالْمَامِ مَا لَعْ يَامِعُ مَنْ لَا يُعْلَى مَوْلَى مَوْلَى مَوْلَى مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوْلُولُ وَالْمَامِي وَلَيْهِ مَا لَا عَلَى مَوْلِكُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَلَا اللّهِ وَالْمَامِلُولُ وَالْمَامِ وَلَا لَا مَالَا مِنْ اللّهُ مَا لَا عَلَى مَالِلْهِ وَالْمَامِ وَلَا مَالِهُ عَلَيْهِ الْمَامِ وَالْمَامِ وَال

(۱۲۹۸) حارث بن سوید مونید کتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی فض نے حضرت علی دفائش ہے پوچھا کہ کیا نی علیدا نے عام اوگوں کو چھوڑ کر چھوڑ کر خصوصیت کے ساتھ آپ سے کوئی بات بیان فر مائی ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نی علیدا نے دوسر ہے لوگوں کو چھوڑ کر خصوصیت سے ہمیں کوئی بات ہیں بتائی ، البتہ میری تلوار کے اس نیام میں جو پچھ ہے وہی ہے، پھر انہوں نے اس میں سے ایک صحیفہ نکالا جس میں اونٹوں کی عمریں درج تعیس اور لکھا تھا کہ جناب رسول اللہ کا اللہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جو فحض اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکا نہ دے، اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ اس سے کوئی فرض یا نقلی عبادت تبول نہ کرے گا۔

اور جوغلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو اپنا آقا کہنا شروع کر دیا، اس پر بھی اللہ کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ اس کا بھی کوئی فرض یا نفل قبول نہیں کرے گا اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری کو پامال کرتا ہے، ایک عام آدمی بھی اگر کسی کو امان دے دیے تو اس کا لحاظ کیا جائے گا، جو محض کسی مسلمان کی ذمہ داری کو پامال کرتا ہے، اس پر اللہ کی، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور قیامت کے دن اس کا بھی کوئی فرض یا نفل قبول نہیں ہوگا۔

( ١٢٩٩) حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ حَلَّكَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الطَّبَحَى عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَى غُوبَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالُ رَهُمْ وَبُكُونَهُمْ أَوْ فَهُورَهُمْ وَبُكُونَهُمْ اللَّهُ فَهُورَهُمْ وَبُكُونَهُمْ اللَّهُ فَهُورَهُمْ وَبُكُونَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ فَهُورَهُمْ وَبُكُونَهُمْ اللَّهُ ال

### مُناكًا آمَةُ وَسُل مِيَةِ مُوْمَ وَمُ الْمُناكِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

وے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔

(١٣٠٠) حَلَّاتُنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّاتَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ حَلَّانَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ حَلَّاقَنَا حَالِدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَازِنِ أَنَّ رَجُلًا سَالَ عَلِيَّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ انْعَتْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِفْهُ لَنَا فَقَالَ كَانَ لَيْسَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِفْهُ الْهَامَةِ فَقَالَ كَانَ لَيْسَ بِاللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَوْقَ الرَّبُعَةِ إِذَا جَاءَ مَعَ الْقَوْمِ عَمَرَهُمُ ٱلْبَعْنَ شَيْعِيلَةُ الْوَصَّحَ صَحْمَ الْهَامَةِ أَعْلَى كَانَ لَيْسَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالنَّهُ الْمُورَقَ فِي وَجُهِدِ اللَّهُ لُولُولُ لَمُ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلُهُ بِإِلَى وَأَمْنَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [انظر: ٢٠١]

(۱۳۰۰) یوسف بن مازن کیتے ہیں کدایک آ دمی نے حضرت علی نگاٹنا ہے درخواست کی کدامیر المؤمنین اہمار ہو ماسعے ہی مائیلا کا حلیہ مبارک بیان کیجئے ، فرمایا ہی مائیلا بہت زیادہ لیے لڈ کے نہ سے ، درمیانے قد سے تعوژ ہے او نیچ سے ، لیکن جب لوگوں کے ساتھ آ رہے ہوتے تو سب سے او نچے محسوں ہوتے ، سفید کھانا ہوار تگ تھا، سرمبارک پڑا تھا، دوشن کشادہ پیشانی تھی ، پلکوں کے بال لمبے سے ، ہتسیلیاں اور پاؤں مبارک بحرے ہوئے سے ، جب چلتے تو پاؤں اٹھا کر چلتے ، ایسامحسوں ہوتا تھا چیسے کسی کھاٹی شار رہے ہوں ، پسینہ کے قطرات روئے انور پرموتیوں کی مانند محسوں ہوتے سے ، میں نے ان جیساندان سے پہلے دیکھا اور

(١٣.١) حَلَّانَا عَبْد اللَّهِ حَلَّانِي مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرِ الْمُقَلَّمِيُّ حَلَّانَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ حَلَّانَا خَالِدُ بُنُ قَيْسٍ عَنُ يُوسُفَ بُنِ مَاذِن عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ انْعَتْ لَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ لَيْسَ بِاللَّهَامِّبِ طُولًا فَلَا كَرَ مِثْلُهُ سَوَاءً [راحع: ١٣٠٠]

(۱۳۰۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٣.٢) حَلَّانَا عَبُد اللَّهِ حَلَّانِي نَصُرُ بْنُ عَلِيٍّ حَلَّانَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنُ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي مَوْيَمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلَى الْكُفْيَةِ آصُنَامٌ فَلَعَبْتُ لِآخُمِلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا فَلَمُ آسُتَطِعُ فَحَمَلَنِي فَجَعَلْتُ ٱلْعُلُمُهَا وَلَوْ شِئْتُ لِيلْتُ السَّمَاءَ [راحم: ٢٤٤]

(۱۳۰۲) حضرت علی ڈٹاٹنڈے مروی ہے کہ خانہ کعبہ پر بہت ہے بت پڑے تھے، نبی طایٹا نے مجھ سے بیٹھنے کے لئے فر مایا اور خود میرے کندھوں پر چڑھ گئے ، میں نے کھڑا ہونا چا ہالیکن نہ ہوسکا ، نبی عائیٹا مجھے لے کر کھڑے ہو گئے اور میں بتوں کوتو ڑنے لگا اس وقت مجھے ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ اگر میں جا ہوں تو افتی کوچھولوں۔

( ١٣.٣) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو حَيْثَمَةً حَدَّثَنَا هَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ حَدَّثِنِى نَعَيْمُ بُنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِى أَبُو مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ قُوْمًا يَمُونُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ عَلِيَّ بُنُ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ قُوْمًا يَمُونُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُونُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَقُونُونَ الْقُرُآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ طُوبَى لِمَنْ فَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ عَلَامَتُهُمْ رَجُلٌ

### هي مُناهُ المَّهُ وَمَنْ لِيَدِيمَ مَرْم الْمُحَالِقُ الرَّاسُدِين الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحِمِينِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحِمِي الْمُحِمِي الْمُحِلِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَال

مُخُدَدُ مُ الْیَدِ [قال شعیب: حسن لغیره. و هذا إسناده صعیف، احرجه الطیالسی: ۲۰، و ابو یعلی: ۲۰۵]

(۱۳۰۳) حفرت علی و النوز عمر وی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله قائے ہے ایس آئے گی جواسلام ہے ایسے تکل جائے گی جیسے تیرشکار ہے تکل جا تا ہے، یہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہوں گے لیکن وہ ان کے طاق ہے یہ پیس اسر سے گا، اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جوانہیں قل کرے یا ان کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر لے، ان کی علامت وہ آدئی عبد اللّهِ مُن دَاوُدَ عَن نُعیْم بُن عَدِیم عَن آبی مَرْیَمَ عَن عَلِی رَضِی اللّهُ عَنْهُ اللّهِ بُن عُمْرَ قَالَا حَدَّتُنا عَبْدُ اللّهِ بُن دَاوُدَ عَن نُعیْم بُن حَدِیم عَن آبی مَرْیَمَ عَن عَلِی رَضِی اللّهُ عَنْهُ انَّ امْرَاهَ الْوَلِیدِ بُنِ عُقْبَةَ آتَتُ النَّی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلْهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلْهُ اللّهُ عَلَیْ وَصَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلْهُ الْحَدِیم اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلْهُ آبَانِ فَلَى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلْهُ آبَانِ فَلَى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلْهُ آبَانِ فَلَى اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ فَلْهُ آبَانِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلْهُ آبَانِ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلْهُ آبَانِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلْهُ تَلْبَتُ إِلّا صَرْبًا فَرَفَعَ یَدَیْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ فَلْهُ آبَانِ وَ هَذَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلْهُ آبَانِ وَهَذَا لَفُظُ حَدِیثِ الْقَوَارِیرِی وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ اللّهُ عَلَیْهُ وَقَالَ اللّهُ مَالِئُولِیدَ الْوَالِیدَ الْوَمْ یَ وَهَذَا لَفُظُ حَدِیثِ الْقَوَارِیرِی وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدُ اللّهُ عَلَیْهُ وَقَالَ اللّهُ مَا مَا اللّهُ عَلَیْكُ الْوَلِیدَ الْوَالِیدَ الْوَالِیدَ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَقَالَتُ مَا وَاحِدُ اللّهُ عَلَیْهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْكُ الْوَلِیدَ الْوَمْ یَکْونُ وَ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَالْهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَی

(۱۳۰۴) حضرت علی بڑائیڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ولید بن عقبہ کی بیوی نبی علیظ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! ولید مجھے مارتا ہے، نبی علیظ نے اس سے فر ما یا اس سے جا کر کہنا کہ نبی علیظ نے مجھے پناہ دی ہے، پھی بی علیظ نے اس سے فر ما یا اس سے جا کر کہنا کہ نبی علیظ نے مجھے پناہ دی ہے، پھی بی علیظ کر اسے دیا دو بارہ آگئی اور کہنے گئی کہ اب تو اس نے مجھے اور زیادہ مارتا اللہ تائی ہوئی کے نباہ دی ہے کی تعوام سے بعدوہ پھروا پس آگئی، اور کہنے گئی کہ یا رسول اللہ! اس نے مجھے اور زیادہ مارتا شروع کر دیا ہے، اس پر نبی علیظ نے اپنے دونوں ہاتھا تھا تے اور فر مایا البی! ولید ہے بچھے کے اس نے دومرت میں نافر مانی کی ہے۔

( ١٣.٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِى آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَآبُو حَيْثَمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى ٱنْبَآنَا لُعَيْمُ بُنُ حَكِيمٍ عَنُ آبِى مَرْيَمَ عَنُ عَلِى آنَ امْرَأَةَ الْوَلِيدِ بُنِ عُقْبَةَ جَانَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْتَكِى الْوَلِيدَ آنَّهُ يَضُوبُهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٤ ٣٠٠]

(۱۳۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سندی مجمی مروی ہے۔

( ١٣.٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى فُرْضَةٍ مِنْ فُرَضِ الْحَنْدَقِ فَقَالَ شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى غَرَبَتُ الشَّمْسُ مَلَا اللَّهُ فَبُورَهُمْ وَبَيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ وَبَيُوتَهُمْ

(۱۳۰۷) حضرت علی رہا تھ اے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی ملیک خندق کے کسی کنارے پر بیٹے ہوئے تھے کہ آپ کا تھ کا

منظا اتمرین کرنیا ایم بینیا مترم کرد کے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نبیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج نے فرمایا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ ہے بحر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نبیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

(١٣.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ آبِي بَزَّةَ يُحَدُّثُ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ قَالَ سُنِلَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَى عٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَى عٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَى ءٍ لَمُ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَاقَةً إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا قَالَ فَآخُوجَ صَحِيفَةً فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَى ءٍ لَمُ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَاقَةً إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا قَالَ فَآخُوجَ صَحِيفَةً فِيهَا مَكُونُ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَكُوبُ لَكُونَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا أَوْلَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ مِنْ اللَه

(۱۳۰۷) ابوالطفیل کہتے ہیں کہ کمی محض نے حضرت علی دلائٹو سے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاییے جو نبی علیہ اس خصوصیت کے ساتھ آ پ سے کی ہو؟ فرمایا نبی علیہ اس نبیس کی جو دوسر بے لوگوں سے چھپائی ہو، البتہ میری تکوار کے نیام میں جو پچھ ہے وہ ہے، یہ کہ کرانہوں نے ایک محیفہ نکالا جس میں لکھا تھا کہ اس محض پراللہ کی لعنت ہو جو غیراللہ کے نام پر کسی جانور کو ذریح کرے، اس محض پراللہ کا لعنت ہو جو اپنے واللہ بن پرلعت کرے، اور اس محض پراللہ کی لعنت ہو جو زمین کے جے بدل دے۔

( ١٣.٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ اللَّهُمَّ امْلَأُ بَيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمُ نَارًا كُمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتُ الشَّمْسُ [راحع: ٥٩١]

(۱۳۰۸) حضرت علی رفائعۂ ہے مروی ہے کہ غز وہ خندق کے دن نبی علیٹا نے فر مایا اے اللہ! ان (مشرکین) کے گھروں اور قبروں کوآگ ہے بھرد ہے کہ انہوں نے ہمیں نمازعصر نہیں پڑھنے دی پہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

( ١٣.٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ حَيِّةً بُنَ عَدِى قَالَ سَمِعْتُ عَلِىًّ بُنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَالَلُهُ رَجُلٌ عَنُ الْبَقَرَةِ فَقَالَ عَنْ سَبْعَةٍ وَسَالَهُ عَنْ الْأَعْرَجِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَنْسَكَ وَسُئِلَ عَنْ الْقَرَنِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ وَقَالَ عَلِيٌّ آمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ [راحم: ٣٣٧]

(۱۳۰۹) ایک آدمی نے حضرت علی زلائن سے گائے کی قربانی کے حوالے سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ ایک گائے ہمات آدمیوں کی طرف سے کھایت کرجاتی ہے، اس نے پوچھا کہ اگراس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہوتو؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، اس نے کہا کہ اگروہ لنگڑی ہو؟ فرمایا اگر قربان گاہ تک خود چل کرجا تھے تو اسے ذیح کرلو، نبی ملینیا نے ہمیں تھم دیا ہے کہ جانور کے آ کھاور کان اچھی طرح دیکھے لیں۔

### مناه المؤرن بل المنظمة متوم المنظمة متوم المنظمة متوم المنظمة المنظمة

( ١٣١٠) حَدَّثَنَا بَهُزْ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى فَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سِمَاكُ عَنْ حَنْشِ بُنِ الْمُعْتَمِرِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ بِالْيَمَنِ فَاحْتَفَرُوا زُبُيَةً لِلْأَسَدِ فَجَاءَ حَتَّى وَقَعَ فِيهَا رَجُلُّ وَتَعَلَّقَ بِآخَرَ وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ حَتَّى صَارُوا أَرْبَعَةً فَجَرَحَهُمُ الْآسَدُ فِيهَا فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ فِيهَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْرِجَ فَمَاتَ قَالَ فَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى آخِدُوا السِّلَاحَ قَالَ فَاتَاهُمْ عَلِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ وَيُلْكُمْ تَفْتُلُونَ مِاثَتَى إِلْسَانِ فِي شَأْنِ أَرْبَعَةِ أَنَاسِى تَعَالُوا الْمُسَلَاحَ قَالَ فَاتَاهُمْ عَلِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ وَيُلْكُمْ تَفْتُلُونَ مِاثَتَى إِلِي النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلِكُمْ وَبَعْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَضَى لِلْلَولِ رُبُعَ دِيَةٍ وَلِلتَّانِي ثَلْكُ دِيةٍ وَلِلتَّالِي اللَّذِينَ ازْدَحَمُوا قَالَ فَارْتَفِعُوا إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ فَلَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا وَيَعْمُ اللَّهُ عَلَى مَالِكُمُ مِنْ مَالَى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَاوَتُهُمُ وَكُوهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مُنْ مَالَ مَهُولُ اللَّهُ عَلَى مَالِكُ فَالَ مَالُولُ اللَّهُ عَلَى مَالَكُ مِلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا مَالَا مُؤْلُولُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَولًا قَالَ فَالَ مَالَحُولُ اللَّاسُدُ فِي اللَّهُ عَنْهُ مَا لَا مُنْ مَنْ فَالَ مَالَولُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى مَالَعُولُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا مَا اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَى مَنْ مَالِلَهُ عَنْهُ وَلَى مَالَكُولُ وَلَولَ عَلَى مَالَى مَالِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى مَالِعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَالَعُلُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالُ عَلَامُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ا

(۱۳۱۰) حنش کنانی میشیفر ماتے ہیں کہ بین ش ایک قوم نے شیر کو شکار کرنے کے لئے ایک گر ھا کھود کراسے ڈھانپ رکھا تھا، شیر اس میں گر پڑا اچا تک ایک آ دی بھی اس گڑھے میں گر پڑا، اس کے پیچے دومرا، تیسراحتی کہ چار آ دی گر پڑے، (اس گڑھے میں موجود شیر نے ان سب کوزخی کردیا، یہ دیکھ کرایک آ دی نے جلدی سے نیز ہیکڑا اور شیر کودے ماراچنا نچے شیر ہلاک ہوگیا اوروہ چاروں آ دمی بھی اسپنے اپنے زخوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا ہے جل ہے۔)

مقتولین کے اولیاء اسلحہ فکال کر جنگ کے لئے ایک دوسرے کے آسنے سامنے آگئے ، اتنی دیر میں حضرت علی نگائٹو آپنچے
اور کہنے گئے کہ کیاتم چار آدمیوں کے بدلے دوسو آدمیوں کو آل کر تا چاہیے ہو؟ میں تہرارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ، اگرتم اس پر راضی ہو گئے توسمجھو کہ فیصلہ ہوگیا ، فیصلہ بیسے کہ جو محض پہلے گر کر گڑھے میں شیر کے ہاتھوں زخمی ہوا ، اس کے ورثا ء کو چوتھائی دیت دے دو ، ان لوگوں نے یہ فیصلہ دیت دے دو ، ان لوگوں نے یہ فیصلہ مسلم کرنے سے انکار کر دیا ( کیونکہ ان کی سمجھ میں بی نہیں آیا )

چنانچہوہ نی ملیّھ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نی ملیّھ نے فر مایا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ، اتی دیر میں ایک آ دمی کہنے لگایارسول اللہ! حضرت علی طائعت ہمارے درمیان یہ فیصلہ فر مایا تھا ، نبی ملیّھانے اسی کونا فذکر دیا۔

(١٣١١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي حَجَّاحُ بُنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بُنُ حَكِيمٍ حَدَّثِنِي أَبُو مَرُيْمَ وَرَجُلُّ مِنْ جُلَسَاءِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيْ مَوْلَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ فَعَلِيْ مَوْلَاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ

(۱۳۱۱) حفرت على تلافظ سے مروى ہے كہ نبى مليك نے غدر فيم كے موقع پرية رمايا تھا كہ جس كا بيس مولى ہوں على بھى اس كے مولى اس، بعد بيس لوگوں نے اس پريدا ضافه كرليا كه اے اللہ! جس كايد دوست ہوتو اس كا دوست بن جا، اور جس كايد د شمن ہوتو اس كا

# هم مناها آمرين بن جار مستدالغلفاء الواشدين في هم مستدالغلفاء الواشدين في هم مستدالغلفاء الواشدين في المستدالغلفاء المستدالغلفاء الواشدين في المستدالغلفاء الواشد في المستدالغلفاء المستدالغلفاء الواشد في المستدالغلفاء المستدالغلفاء المستدالغلفاء الواشد في المستدالغلفاء ا

(۱۳۱۲) حَلَّانَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ حَلَّانَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة أَنْبَانَا سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلٍ عَنْ حُجَيَّة بُنِ عَدِى أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ الْبَعْرَةِ فَقَالَ مَا عَنْهُ سُئِلَ عَنْ الْبَعْرَةِ وَسُئِلَ عَنْ الْمَكْسُورَةِ الْقُرْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَسُئِلَ عَنْ الْعَرَجِ فَقَالَ مَا بَلَعْتُ الْمُعْنَالِ عَنْ الْعَرَبِ وَسَلَمَ أَنُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأَذْنَيْنِ [راحع: ١٣٦]

بَلَقَتْ الْمُعْنَسُكَ ثُمَّ قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأَذْنَيْنِ [راحع: ٢٣٦]

(١٣١٢) الكيآدي في حضرت على اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَانِ وَالْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنِ وَالْأَذْنِي [راحع: ٢٣٢]

آدميوں كى طرف سے كفايت كرجاتى ہے اس نے بوجھا كراكراس كاسينگ و نا بوا بوتو؟ فرما يا كوئى حرح نبيل ، اس نے كہا كہ اگروفَتَكُونى بو؟ فرما يا أكرة بان كاه وَتَك خود جل كرجاسكة واسے ذرئ كراو، ني طَيْنَانَ في مِن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

( ١٣١٣) حَلَّتُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّتَنِي الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَلَّتُنَا عَبُد الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَلَّتَنَا سَعِيدٌ الْجُولُونِيُّ عَنُ الْمِالُورُدِ عَنِ ابْنِ آخُبُدَ قَالَ قَالَ لِى عَلِيُّ بَنُ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا ابْنَ آخُبُد قَالَ قَالَ لِى عَلِيُّ بَنُ آبِي طَالِبٍ وَالْمِي اللَّهِ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيمَا رَزَقَتَنَ قَالَ وَتَدُرِى مَا صُكُرُهُ وَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا كَانَتُ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَتُ مِنْ الْحَرَمِ الْحَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مِنْ الْحُرَمِ الْحَلِي عَلَيْهِ وَكَانَتُ وَمَا شُكُرُهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتُ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ مِنْ الْحُرَمِ الْحَلِي عَلَيْهِ وَكَانَتُ وَمَا مُعَلِي اللَّهُ عَنْهَا كَانَتُ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِسَبُى الْوَحْمَى عَتَى وَسَلَّمَ بِاللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِسَبُى الْوَحْمَة عِلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِسَبُى الْوَخَوْمَ فَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوْجَدَتُ عِنْدَهُ حَدَّمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِسَبُى الْوَخَوْمَ فَلَى فَعُلْتُ لَهَا الْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوْجَدَتُ عِنْدَهُ حَدَمًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوْجَدَتُ عِنْدَهُ خَدَمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوْجَدَتُ عِنْدَةُ وَسَلَمَ وَكُولُولِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعْدَلُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولِ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ

(۱۳۱۳) این اعبد کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی المالئ فے جھے سے فر مایا این اعبد اِنتہیں معلوم ہے کہ کھانے کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا آپ ہی بتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے؟ فر مایا کھانے کا حق یہ ہے کہ اس کے آغاز میں یوں کہوہ سے اللّهِ اللّهُمَّ بادِ لُهُ لَنَا فِيمَا دَرَّ فُتِنَا کہ اللّٰہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اے اللہ! تونے ہمیں جوعطا ، فر مار کھا ہے اس میں برکت پیدا فر ما۔ پھر جھے سے فر مایا کہ کھانے سے فراغت کے بعد اس کا شکر کیا ہے، شہیں معلوم ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ ہی بتا ہے کان کاشکر کیا ہے؟ فرمایاتم یوں کہوالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَطْعَمْنَا وَسَقَانَا اس الله کاشکر جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، پر فرمایا کہ کہ الله کاشکر ہیں ہے؟ فرمایا تم یوں کہوالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَطْعَمْنَا وَسَقَانَا اس الله کاشکر جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، پر فرمایا کہ کہا میں تہمیں اپنی اور حضرت فاظمہ ڈیا تھا کی ایک بات نہ بتاؤں؟

حضرت فاطمہ وہ بی ایک میں انہوں نے ملیکا کی صاحبزادی بھی تھیں، نبی ملیکا کی نگاہوں میں تمام بچوں سے زیادہ قابل عزت بھی تھیں، اور میری رفتہ حیات بھی تھیں، انہوں نے اتن بچکی چلائی کہ ان کے ہاتھوں میں اس کے نشان پڑ گئے اور اتنے مشکیزے وہوئے کہ ان کی گرون پر اس کے نشان پڑ گئے ، گھر کو اتنا سنوارا کہ اپنے کپڑے غبار آلود ہو گئے ، ہانڈی کے بنجے اتن آگ جلائی کہ کپڑے بیکار ہوگئے جس سے نہیں جسمانی طور پرشد بداذیت ہوئی۔

ا تفاقا نہی دنوں نبی طلینا کے پاس کچھ قیدی یا خادم آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ جاکر نبی علینا سے ایک خادم کی درخواست کروتا کہ اس گرمی سے تو پنج جاؤ، چنانچہ وہ نبی علینا کی خدمت میں حاضر ہو کمیں ، انہوں نے دیکھا کہ نبی علینا کے پاس ایک یا کئی خادم موجود میں ، کیکن وہ اپنی درخواست پیش نہ کرسکیس اور واپس آ گئیں ۔

اس کے بعد راوی نے بوری حدیث ذکر کی اور آخر میں نبی علیہ کا بیفر مان ذکر کیا کہ کیا میں تہمہیں خاوم سے بہتر چیز نہ بتا دُں؟ جب تم اپنے بستر پرلیٹوتو ۳۳ مرتبہ سجان اللہ،۳۳ مرتبہ الحمد مللہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو،اس پرانہوں نے چاور سے اپنا سر نکال کر کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں ، پھر راوی نے کمل حدیث ذکر کی ۔

( ١٣١٤) حَدَّنَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آبِي حَسَّانَ عَنُ عَبِيدَةَ قَالَ كُنَّا نَرَى أَنَّ صَلَاةَ الْوُسُطَى صَلَاةً الصُّبِحِ قَالَ فَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُمْ يَوْمَ الْأَخْزَابِ اقْتَتَلُوا وَحَبَسُونَا عَنُ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَالَ البَّبِيُّ صَلَّةِ الْعَصْرِ فَقَالَ البَّبِيُّ صَلَّةِ الْعُصْرِ فَقَالَ البَّبِيُّ صَلَّةِ الْوُسُطَى قَالَ البَّبِيُّ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ امْلَأَ قُبُورَهُمْ نَارًا أَوْ امْلَأَ الْعُطُونَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُونَا عَنُ صَلَاةِ الْوُسُطَى عَلَاقًا لَوْسُطَى قَالَ الْعَصْرِ [راجع: ٥٩١].

(۱۳۱۴) عبیدہ بیستیہ کہتے ہیں کہ ہم صلوق وسطی فجر کی نماز کو سجھتے تھے، پھرایک دن حضرت علی نگافٹانے بید حدیث بیان کی کہ انہوں نے غزوہَ احزاب کے موقع پر جنگ شروع کی تو مشرکین نے ہمیں نماز عصر پڑھنے سے روک دیا، اس موقع پر نبی علیظا نے فر مایا اے اللہ ان کے پیٹوں اور قبروں کو آگ ہے بھروے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا، اس دن ہمیں پتہ چلا کہ صلوق وسطی ہے مرادنما زعصر ہے۔

( ١٣١٥) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ آخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَيْهِ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَبِسَهَا وَخَرَجَ عَلَى الْقُوْمِ فَعَرَفَ الْغَضَبَ فِى وَجُهِهِ فَامَرَهُ أَنْ يُشَقِّقَهَا بَيْنَ نِسَائِهِ [راحع: ٩٨٨].

(۱۳۱۵) حضرت علی دلائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی عائیلا نے ایک رکیٹی جوڑا میرے پاس بھیج دیا، میں نے اسے زیب تن کر لیا، کیکن جب نبی عائیلا کے روئے انور پر ناراضگی کے اثر ات دیکھے تو میں نے نبی عائیلا کے حکم پراسے اپنی عورتوں میں تقلیم کر دیا۔

## منال) آخرين بل بيد مترم كر منال المنال المنا

( ١٣١٦) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّزَالَ بْنَ سَبْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ قَعَدَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَلَمَّا حَضَرَتُ الْعَصْرُ أُتِى بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَآخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَمَسَحَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجُلَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ فَضُلَهُ فَشَرِبَ قَائِمًا وَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُونَ هَذَا وَقَدُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَفُعُلُهُ وَهَذَا وُضُوءً مَنْ لَمْ يُحْدِثُ [راحع: ٦٨٣].

(۱۳۱۱) نزال بن سبرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے حضرت علی ڈاٹٹوڈ نے ظہری نماز پڑھی، پھر مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے تاکہ لوگوں کے مسائل حل کریں، جب نماز عصر کا وقت آیا تو ان کے پاس پانی کا ایک برتن لایا گیا، انہوں نے چلو بحر کر پانی لیا اور اپنی لیا اور فر مایا کہ پھھلوگ اور اپنی کا گیلا ہاتھ چھرا، پھر کھڑے وہ پانی پی لیا اور فر مایا کہ پھھلوگ کھڑے ہوں بانی پینے کو ناپ ند سیجھتے ہیں حالانکہ نی علیا اس طرح کیا ہے جسے میں نے کیا ہے اور جو آ دی بے وضونہ ہو کمکہ سیلے سے اس کا وضوموجو وہ وہ بیاس محض کا وضو ہے۔

( ١٣١٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهِيْلٍ عَنِ الشَّعْبِى ۚ أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِشَوَاحَةَ لَعَلَّكِ اسْتُكُوهُتِ لَعَلَّ زَوْجَكِ أَتَاكِ لَعَلَّكِ قَالَتُ لَا فَلَمَّا وَضَعَتُ جَلَدَهَا ثُمَّ رَجَمَهَا فَقِيلَ لَهُ لِمَ جَلَدُتَهَا ثُمَّ رَجَمْتَهَا قَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُتَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٦٧١٦]

(۱۳۱۷) امام معنی میشند کہتے ہیں کہ شراحہ ہدانیہ سے حضرت علی دلان نے فرمایا ہوسکتا ہے مخصے زبر دی اس کام پر مجبور کیا گیا ہو شاید وہ تمہارا شوہر ہی ہو؟ لیکن وہ ہر بات کے جواب میں ''نہیں'' کہتی رہی ، چنا نچہ حضرت علی دلان نے ضع حمل کے بعدا سے کوڑے مارے ، اور پھراس پر حدر جم جاری فرمائی کسی نے بچھا کہ آپ نے اسے دونوں سزائیں کیوں دیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کتاب اللہ کی روشنی میں اسے دوئرے مارے ہیں اور سنت رسول اللہ مکا اللہ تنظیم کی روشنی میں اسے درجم کیا ہے۔

( ١٣١٨) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا آبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بُنُ الْحُسَيْنِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ حِسَابٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمَّنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ [قال الألباني: صحيح بما قبله (الترمذي: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ [قال الألباني: صحيح بما قبله (الترمذي: ٩ - ٢٩). قال شعيب: حسن لغير وهذا اسناده ضعيف].

(۱۳۱۸) حضرت علی ڈکاٹوڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَکاٹیج نے ارشاد فر مایاتم میں سب سے بہترین وہ ہے جوقر آن سکھے اور سکھائے۔

( ١٣١٩ ) حَلَّثْنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّلَنِي آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَلَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اِسْحَاقَ الْقُرَشِيِّ عَنُ سَيَّارٍ آبِي الْحَكِمِ عَنُ آبِي وَائِلٍ قَالَ أَتَى عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِي فَآعِنِّي فَقَالَ عَلِيٌّ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آلَا أُعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ

## هُ مُنالِمُ امْدُرُن مِن اللهِ مِنْ مِن مِن اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَنَانِيرَ لَآدًاهُ اللَّهُ عَنْكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَنْكَ عَلَيْكَ عَمَّنُ سِوَاكَ إِقَالِ الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: حسن (الترمذي: ٣٦ ٥٠). قال شعيب: اسناده ضعيف].

(۱۳۱۹) ابودائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مخص حضرت علی ڈٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین! میں بدلِ
کتابت ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، آپ میری مدوفر مائے، انہوں نے فر مایا کیا میں تنہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو
نی علیا ہے جھے سکھائے تھے؟ اگرتم پر''جبل میر'' کے برابر بھی دینار قرض ہوگا تو اللہ اسے ادا کروا دے گا، اس نے کہا کیوں
نہیں، فر مایا بید عاء پڑھتے رہا کرو۔

"اللَّهُمَّ الْحَفِني بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ مِسوَاكَ"
"الله! آپاپ طال ك ذريع حرام سے ميرى كفايت فرمايت اورا پنى مهربانى سے جھے اپنے علاوہ ہر الك سے بناز فرماد يحيّر'

(١٣٢٠) حَدَّنَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّنَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُمٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَرَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُقْدِئُ وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالُوا حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ الْمُقْرِئُ وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاحِمَٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ النَّقُمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا إِقَالَ شعب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا إِقَالَ شعب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٣٢٩]

(۱۳۲۰) حضرت علی ٹٹائٹٹز سے مردی ہے کہ جناب رسول اللّہ ٹائٹٹر کے دعاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ! میری امت کے مج اوقات میں برکت عطاء فرما۔

(١٣٢١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ حَدَّثِنِي أَبُو بُرُدَةَ بُنُ أَبِي مُوسَى قَالَنَا عَلِيٌّ وَانَةَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ حَدَّثِنِي آبُو بُرُدَةَ بُنُ أَبِي مُوسَى فَآتَانَا عَلِيٌّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اللَّهُمَّ الْهَدِنِي وَسَدُّدُنِي وَاذْكُرُ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ وَاذْكُرُ بِاللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اللَّهُمَّ الْهُدِنِي وَسَدُّدُنِي وَاذْكُرُ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ وَاذْكُرُ بِالسَّدَادِ تَسُدِيدَ السَّهُمِ وَنَهَانِي أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ وَآهُوَى آبُو بُرُدَةً إِلَى السَّبَّابَةِ أَوْ الْوَسُطَى قَالَ بِالسَّدَادِ تَسُدِيدَ السَّهُمِ وَنَهَانِي أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ وَآهُوَى آبُو بُرُدَةً إِلَى السَّبَابَةِ أَوْ الْوُسُطَى قَالَ عَاصِمْ أَنَا اللَّذِي الشَّبَةِ قَلْ الْمُؤمِنِينَ مَا الْمُعْرَةُ وَالْقَسِّيَةِ قَالَ آبُو بُرُدَةً فَقُلْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا الْمِيثَرَةُ وَمَا الْقَسِّيَةُ قَالَ آمَا الْمِيثَرَةُ شَيْءً كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولِتِهِنَّ يَجْعَلُونَهُ عَلَى رِحَالِهِمْ وَأَمَّا الْمُؤْمُونِينَ مَا الْقَسِّيَةُ قَالَ آلَهُ الْمُعَلِيمُ وَاللَّهُ النِّسَاءُ لِبُعُولِتِهِنَّ يَجْعَلُونَهُ عَلَى إِلَيْمِ الْمُؤْمِنِينَ مَا الْمُعْلَقُ فَلَ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ النِّسَاءُ لِلْعَلِيمُ وَلَتُهُ لِلْ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيمَ الْمُعَلِيمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّيْقَ عَرَفْتُ الْقُلْ اللَّهُ وَلِي السَّاعُ لِلْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### منال) آمَدِين بن يمنية متوم كر من منه منه منه المنالفاء الراشدين كي المستندا كفاء الراشدين كي

(۱۳۲۱) حفرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اینے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ حفرت علی ڈٹاٹنز تشریف لے آئے، انہوں نے آ کرہمیں سلام کیا اور میرے والدصاحب کولوگوں کا کوئی معاملہ سیر دفر مایا اور فر مانے لگے کہ جھے ہے جناب رسول الله مُنافِق نظر الله على الله سعد بدايت كي دعاء ما نكاكرواور بدايت سع مدايت الطريق مرادليا كرواور الله سع دريتكي اور سدادی دعاءکیا کرواوراس سے تیرکی در تیکی مرادلیا کرو۔

نیز نبی ملیکا نے مجھے شہادت یا درمیان والی انگلی میں انگوشی پہننے ہے منع فر مایا ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹائٹڈ كمر ب ہوئے تقواس لئے الكليوں كا اشارہ ميں ميح طور پر مجھ ندسكا، كيرانہوں نے فرمايا ني ملينا نے مجھے سرخ وهاري واراور ريشي كيرون سيمنع فرماياب، بم نے يو جهاامير المؤمنين إو ميرو ، (بيلفظ حديث مين استعال مواب) سے كيام راد ہے؟ يه کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا عورتیں اپنے شوہروں کی سواری کے کوادے پر رکھنے کے لئے ایک چیز بناتی تھیں (جسے زین پوش کہا جاتا ہے) اس سے وہ مراد ہے، چرہم نے کوچھا کہ''قسیہ'' سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا شام کے وہ کیڑے جن میں ''اترج'' جیسے تقش ونگاریخ ہوتے تھے،ابو بردہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کتان کے بنے ہوئے کپڑے دیکھے تو میں مجھ گیا کہ بدوی ہیں۔

(١٣٦٢) حَلَثْنَا عَبْدِ اللَّهِ حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ آخُو حَجَّاجٍ حَلَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَلَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٌّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ رَمَصَانَ فَقَالَ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا سَأَلَ عَنْ هَذَا بَعْدَ رَجُلٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آئُ شَهْرٍ كَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمُ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ وَفِيهِ يَوْمٌ تَابَ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ[اسناده ضعيف. قال الألباني: ضبيف (الترمذي:

٤٤١)، والدارمي: ٧٦٣، والبزار: ٦٦٩، و ابويعلي: ٢٦٧]. [انظر: ١٣٣٥].

(۱۳۲۲) نعمان بن سعد کہتے ہیں کہایک آ دمی نے حضرت علی نگاٹنڈ سے یو چھاا میرالیؤمنین!رمضان کے بعد آپ مجھے کس مہینے كروز \_ ركينى تاكيدكرت بي؟ فرماياكمين فصرف ايك آدمي كوني مايدا ساايا سوال كرت موع ساقها،اس ك بعدیدواحد آ دمی ہے جس سے میں بیسوال سن رہا ہوں ،اس کے جواب میں نبی طین اے فرمایا تھا کہ اگرتم رمضان کے بعد کسی ميينے كے روز بركمنا جا بتے موتو ما ومحرم كے روز بركو، كوئك بياللد كامبيند ب،اس ميں ايك دن ايبا بجس ميں الله ف ایک قوم کی توبیقول کی تنمی اورایک قوم کی توبیقول کرے گا۔

( ١٣٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ و حَدَّثَنِي عَبْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِ هَا [راحع: ١٣٢٠].

منلاً احدُرْ مَنْبِل مِینِیْ مَرْمِ کِی مِنْ مِنْ مِی مِنْ مِی مِنْ مِی مِنْ مِنْ الْمُنْفَاء الوَاشَدِیْنِ کِ (۱۳۲۳) حضرت علی ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَکَاثِیَّا مِنْ وعاء کرتے ہوئے فرمایا الله! میری امت کے شح کے اوقات میں برکت عطاء فرما۔

( ١٣٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ أَرَاهُ عَنُ آبِي عَوَانَةً عَنُ حَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةً عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ قَالَ آتَيْتُ عَلِيَّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَدُ صَلَّى مَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَنَا فَأَتِى بِطَسْتٍ وَإِنَاءٍ فَرَفَعَ الْإِنَاءَ فَصَلَّى فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدُ صَلَّى مَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَنَا فَأَتِى بِطَسْتٍ وَإِنَاءٍ فَرَفَعَ الْإِنَاءَ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَقَسَلَهَا ثَلَانًا ثُمَّ عَمَسَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْفَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَتَنَثَّرَ مِنُ الْكُفْ الْكُفْ الْكُفْ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ فَقَسَلَهَا ثَلَاثًا وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَعَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَيَدَهُ الشَّمَالَ ثَلَاثًا ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَعَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَرَجُلَهُ الشَّمَالَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ الْمُعْورَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو هَذَا [راحد: ٢٧٦].

(۱۳۲۷) عبد خیر کہتے ہیں ۔ ایک مرتبہ میں حضرت علی بڑائی کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ نماز پڑھ بھے تھے، انہوں نے پائی ملکوایا، ہم سوچنے گئے کہ نماز پڑھنے کے بعداب سے پائی کا کیا کریں گے، ان کا مقصد صرف ہمیں تعلیم دینا تھا، چنا نچاان کے پاس ایک طشت اور برتن لایا محمی انہوں نے وہ برتن اٹھایا اور اپنے ہاتھوں پر پائی ڈالا، اور تین مرتبہ انہیں دھویا، پھراسے برتن میں ڈالا، نین مرتبہ چرہ دھویا، دونوں بازوؤں کو کہنوں سمیت تین تمین مرتبہ دھویا، پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈالا، اور دونوں ہتھیلیوں سے سرکا ایک مرتبہ سے کیا، اور مختوں سمیت دونوں پاؤں تین تمین مرتبہ دھوئے، پھر فرمایا کہ جو محق نی ملین کا طریقہ وضوم معلوم کرنا جا ہتا ہے تو نی ملین اس طرح وضوکیا

( ١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ أَنْبَآنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ آبُو حَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَّنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدُنِهِ وَأَنْ آتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَتِهَا وَأَنْ لَا أَعْطِى الْجَازِرَ مِنْهَا قَالَ نَحُنُ نُعُطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا [راحع: ٩٣].

(۱۳۲۵) حضرت علی نگائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے جھے تھم دیا کہ قربانی کے موقع پر آپ کے ساتھ موجودر ہوں ،اوریہ کہ ان اونوں کی کھالیں اور جھولیں بھی تقسیم کر دوں اور گوشت بھی تقسیم کر دوں ، اور یہ بھی تھم دیا کہ قصاب کو ان میں سے کوئی چیز مزدوری کے طویر نہ دوں ،اور فرمایا کہ اسے ہم اینے یاس سے مزدوری دیتے تھے۔

( ١٣٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ النَّوْرِئُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عَلْمَ مِثْلَ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عَلْمَ مَثْلَ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عَنْدَا رَاحِم: ٩٣٥].

(۱۳۲۱) گذشته مدیث ایک دوسری سند ہے بھی مروی ہے لیکن اس کے آخریس بنیس ہے کہ اس کی مزدوری ہم اپنے پاس

#### هي مُنظارا مَدْرَضَبل بَيِيدِ مَتْرَم كُولِ هِي هُمَّا كُولُولِ هُمَّا كُولُولُ هُمَّا كُولُولُ النَّالِيَّةِ ف عدية تق -

( ١٣٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ عَنُ آبِي حَسَّانَ عَنُ عَبِيدَةَ السَّنْمَانِيِّ عَنُ عَلِي رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ مَلَاَ اللَّهُ بِيُوتَهُمُ وَقُبُورَهُمُ نَارًا كَمَ حَبَسُونَا عَنُ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى غَابَتُ الشَّمْسُ أَوْ قَالَ حَتَّى آبَتُ الشَّمْسُ إِخْدَى الْكَلِمَتِيْنِ (راخِه: ٩١) و إ

(۱۳۲۷) حضرت علی رفائنڈ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی علیہ نے فر مایا اللہ ان (مشرکین ) کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھرد سے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

الله عَنْهُ أَتِي بِالْمُرَاّقِ قَلْهُ زَنَتُ فَاَمْرَ بِرَجُمِهَا فَلَهُ عَبُوا اِبِهَا لِيَرْجُمُوهَا فَلَقِيهُمْ عَلِيَّ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا هَلَوهُ قَالُوا وَنَتُ فَامْرَ عُمَرُ بِرَجُمِهَا فَلَقَرَعُهُمْ عَلِيٌّ مِنْ أَلِيلِيهِمْ وَرَدَّهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا وَذَكُمُ وَنَتُ فَالْمُوا وَمَنَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا وَدَكُمُ فَلَوا رَدَّنَا عَلِيٌّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ مَا فَعَلَ هَذَا عَلِيٌّ إِلَّا لِشَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ فَآرُسلَ إِلَى عَلِيٌّ فَجَاءً وَهُو شِبْهُ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا لَكُ وَدُدْتَ هَوْ لَا عَلَى مَلَا عَلِي إِلَّا لِشَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ فَآرُسلَ إِلَى عَلِيٌّ فَجَاءَ وَهُو شِبْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ رَفِعَ الْقَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ رَفِعَ الْقَلَمُ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا لَكَ وَدُدْتَ هَوْ لَا عَلَى عَلَى مَلْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ رَفِعَ الْقَلْمُ عَنْ الْكَبْعَلَى حَتَى يَكُولُوا وَقَى الْكَبْعِيلِ حَتَى يَكُمُولُ وَعَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ رَفِعَ الْقَلْمُ عَنْ الْكَبْعُولُ مَعْنَ الْكَبْعَلَى حَتَى يَعْفِلُ قَالَ عَلَى عَلَى وَالْعَلَمُ اللّهُ عَنْهُ فَوْلَ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّمَ عَلَى وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَى مَاللّهُ عَنْهُ وَالْمَ اللّهُ عَلَى وَالْعَلْمُ عَلَمْ عَلَى وَالْعَلَمُ عَلَى وَالْعَلَمُ عَلَى وَالْعَلَمُ عَلَيْ وَالْعَلْمُ عَلَمُ عَلَى مَاللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى وَاللّهُ عَلَمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ الللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَم

حضرت علی ڈٹائٹ تشریف لائے تو پھے ناراض سے محسوں ہور ہے تھے، حضرت محر ڈٹائٹٹ نے ان سے لوگوں کو واپس بھیجنے کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے نبی ملینا کو بیفرماتے ہوئے نہیں سنا کہ تین طرح کے لوگ مرفوع القلم ہوتے ہیں، سویا ہواقتی جب تک ایس کی مقل واپس نہ آجائے؟ ہیں، سویا ہواقتی جب تک ایس کی مقل واپس نہ آجائے؟ فرمایا کیوں نہیں، حضرت علی ڈٹائٹ نے فرمایا کہ بیمورت فلال قبیلے کی دیوانی عورت ہے، ہوسکتا ہے کہ جس محض نے اس سے

بدکاری کی ہے،اس وقت بیاہیے ہوش میں نہ ہواور دیوانی ہو، حضرت عمر ڈلاٹٹانے فرمایا کہ بھتی! مجھے تونہیں پیۃ ،انہوں نے کہا کہ پھر مجھے بھی نہیں پیۃ ،تا ہم حضرت عمر ڈلاٹٹانے نے پھراس برحدرجم جاری نہیں فرمائی۔

( ١٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِرٍ و حَدَّثِنِى رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِي بْكُورِهَا [راحع: ١٣٢٠].

(۱۳۲۹) حفرت علی ڈٹاٹنز ہے مردی ہے کہ جناب رسول اللّد گاٹیز کے دعاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ! میری است کے مجے کے اوقات میں برکت عطاء فرما۔

( ١٣٣٠) حَلَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِلَى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ السُّحَاقَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَسْحَاقَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَسْحَاقُ وَاللَّهُ وَإِذَا سَجَدْتُهُ فَادُعُوا فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ [قال يَقُولُ اللَّهُ وَإِذَا سَجَدُتُهُ فَادُعُوا فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ [قال يَقُولُ اللَّهُ وَإِذَا سَجَدُتُهُ فَادُعُوا فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ [قال إِذَا رَكَمُتُهُ فَعَظَّمُوا اللَّهَ وَإِذَا سَجَدُتُهُ فَادُعُوا فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ [قال إِذَا رَكُمْتُهُ اللّهُ وَإِذَا سَجَدُتُهُ فَادُعُوا فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ [قال إِذَا رَكُمْتُهُ اللّهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(۱۳۳۰) حضرت علی التافظ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جناب رسول الله طاقیق نے رکوع کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جب تم رکوع میں جاؤتو اللہ کی عظمت بیان کیا کرواور جب مجدہ میں جاؤتو اس سے دعاء کیا کرو، امید ہے کہ تمہاری دعاء قبول ہوگی۔

( ١٣٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي آبُو مَعْمَرٍ حَدَّثِنِي عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ وَآبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِي بُكُورِهَا [راحع: ٣٢٠].

(۱۳۳۱) حفرت علی بخاتی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافین نظم نے وعاء کرتے ہوئے فر مایا اے اللہ! میری امت کے مج کے اوقات میں برکت عطاء فر ما۔

(۱۳۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ عَبِيدَةُ لَا أَحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَحَلَفَ لَنَا عَبِيدَةُ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَحَلَفَ لَهُ عَلِيٌّ لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَنَبَّأَتُكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَنْ لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ قَالَ إِى وَرَبِّ الْكُعْبَةِ فِيهِمْ رَجُلٌ مُنْحُدَّ أَلْيَدِ آوْ مَثْدُونُ الْيَدِ آجْسَبُهُ قَالَ أَوْ مُؤدَنُ الْيَدِ رَاحِمَ ٢٦٠].

(۱۳۳۲) حضرت علی التات کے سامنے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر ہوا تو فر مایا کدان میں ایک آدمی ناقص الخلقت بھی ہوگا، اگرتم صد ہے آگے نہ بڑھ جاتے تو میں تم سے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی علیہ کی زبانی ان کے قبل کرنے والوں سے فر مار کھا ہے،

( ١٣٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّقِنِي سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ آخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَآ هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَلَا يُحْشَرُ الْوَفْدُ عَلَى آرُجُلِهِمْ وَلَكِنُ عَلَى اُوقٍ لَمْ تَرَ وَلَا يُحْشَرُ الْوَفْدُ عَلَى آرُجُلِهِمْ وَلَكِنُ عَلَى الْوَقِ لَمْ تَرَ الْخَلَاثِقُ مِثْلَهَا عَلَيْهَا رَحَائِلُ مِنْ ذَهِبٍ فَيَوْكَبُونَ عَلَيْهَا حَتَّى يَضُوبُوا أَبْوَابَ الْجَنَّةِ

(۱۳۳۳) نعمان بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی واٹھ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں ہم متقبول کور جمان کی بارگاہ میں آیک وفد کی صورت میں جمح کریں گے، اور فر مایا کہ بخدا! انہیں پاؤس کے بل چلا کرجمع نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں ایسی اونٹیوں پر سوار کیا جائے گا جن کی مثل اس سے بل مخلوق نے نہ دیکھی ہوگی، ان پر سونے کے کجاوے ہوں گے اور وہ اس پر سوار ہوں گے یہاں تک کہ جنت کے دروازے کھنکھٹا کیں گے۔ ( ۱۳۲٤) حَدِّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِی عَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّیْنِی آبانُ بُنُ صَالِح عَنْ عِکْرِ مَدَّ قَالَ وَقَفْتُ مَعَ

الْحُسَيْنِ فَلَمْ أَزَلُ ٱسْمَعُهُ يَقُولُ لَبَيْكَ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبُدِ اللَّهِ مَا هَذَا الْإِهْلَالُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ آبِى طَالِب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُهِلُّ حَتَّى النَّهَى إِلَى الْجَمْرَةِ وَحَدَّثِنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ وَحَدَّثِنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ حَتَّى انْتَهَى إِلْيَهَ [راحع: ٩١٥].

(۱۳۳۷) عکرمہ پیشاہ کہتے ہیں کہ میں حفرت امام حسین نگاٹھ کے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تو میں نے انہیں مسلسل تلبیہ پڑھتے ہوئے ساتا آئکدانہوں نے جمرہ عقبہ کی رمی کرلی، میں نے ان سے اس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے والدصاحب کے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تھا تو میں نے انہیں بھی جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ پڑھتے ہوئے ساتھا، اورانہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نبی علیا کی ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تو میں نے نبی علیا کو جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ مردھتے ہوئے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تو میں نے نبی علیا کو جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ مردھتے ہوئے سا۔

(١٣٣٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِى زُهَيْرٌ أَبُو خَيْفَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْيِرُنِى بِشَهْرٍ آصُومُهُ بَعْدَ رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمْ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ وَفِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ وَيُتَابُ فِيهِ عَلَى آخَوِينَ [راحع: ٢٣٢٢].

(۱۳۳۵) حضرت علی بھاتھئا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی بارگا ورسالت میں حاضر ہوااور عرض کیایار سول اللہ! رمضان کے علاوہ مجھے کوئی ایسا مہینہ بتا یے جس کے میں روز ہے رکھ سکوں؟ نبی علیظ نے فرمایا کہ اگرتم رمضان کے بعد کسی مہینے کے روز ہے رکھنا

( ١٣٣٦) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِر الْخَبَرَنَا شَرِيكٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ رِبُعِيٍّ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَاسٌ مِنُ قُرَيْشٍ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّا جِيرَانُكِ وَحُلْفَاؤُكَ وَإِنَّ نَاسًا مِنْ عَبِيدِنَا قَدُ ٱتُوكَ لَيْسَ بِهِمْ رَغُبَةٌ فِي اللَّيْنِ وَلَا رَغُبَةٌ فِي الْفِقْهِ إِنَّمَا قَرُّوا مِنْ ضِيَاعِنَا وَآمُوالِنَا فَارُدُدُهُمْ إِلَيْنَا فَقَالَ لِأَبِي بَكُم رَضِي بِهِمْ رَغُبَةٌ فِي اللَّيْنِ وَلَا رَغُبَةٌ فِي الْفِقْهِ إِنَّمَا قَرُّوا مِنْ ضِيَاعِنَا وَآمُوالِنَا فَارُدُدُهُمْ إِلَيْنَا فَقَالَ لِأَبِي بَكُم رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَا تَقُولُ قَالَ صَدَقُوا إِنَّهُمْ جِيرَانُكَ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَاده اللَّهُ عَنْهُ مَا تَقُولُ قَالَ صَدَقُوا إِنَّهُمْ لَجِيرَانُكَ وَحُلَفَاؤُكَ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاد اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَاده ضعيف قال الألباني: ضعيف الاسناد نحوه (ابوداود: ٢٧٠٠) الترمذي: ٥ ٢٧١).

(۱۳۳۱) حضرت علی بڑا تیزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے پھولوگ نبی علیقیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے پڑوی اور اور آپ کے حلیف ہیں، ہمارے پچھ غلام آپ کے پاس آگئے ہیں، انہیں دین سے رغبت ہے اور نہ ہی اس کی بچھ بوجھ ہے کوئی دلچیں ہے، اصل میں وہ ہماری جائیدا داور مال و دولت اپ قبضہ میں کر کے فرار ہوگئے ہیں، اس لئے آپ انہیں نہارے حوالے کردیں، نبی علیقیا نے حضرت صدیق اکبر رفیاتی ہے جھا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ان کی بیات توضیح ہے کہ بی آپ کی پڑوی ہیں، اس پر نبی علیقیا کے رخ انور کا رنگ بدل گیا، پھر حضرت عمر رفیاتی تبدیل ہوگی ارائے پچھی تو انہوں نے بھی بہی کہا کہ بی آپ کے پڑوی اور حلیف تو واقعہ ہیں، اس پر نبی علیقیا کے چبرے کا رنگ تبدیل ہوگی ارائے کے بیار کیا تبدیل ہوگی آپ کے بیار کیا ہے کہ اس کے بیار کیا تبدیل ہوگی اور حلیف تو واقعہ ہیں، اس پر نبی علیقیا کے چبرے کا رنگ تبدیل ہوگی گیا۔ (کیونکہ فی الجملہ اس سے مشرکیوں کی بات کی تا ئید ہوتی تھی)

(١٣٣٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ سَنَةَ سِتٌّ وَعِشْرِينَ وَمِاتَتَيْنِ آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِمٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَٰنِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَالَهُ رَجُلٌ آقُرَاً فِى الرُّكُوعِ
وَالسُّجُودِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ ٱقْرَآ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِذَا
وَالسُّجُودِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ ٱقْرَآ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِذَا
وَكُمْتُمْ فَعَظِّمُوا اللَّهَ وَإِذَا سَجَدْتُمُ فَاجْتَهِدُوا فِى الْمَسْآلَةِ فَقَمِنْ آنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ [راحع: ١٣٣٠].

(۱۳۳۷) نعمان بن سعد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی ڈاٹھؤسے پوچھا کہ کیا میں رکوع اور بحدہ میں قراءت کرسکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللّٰدِ کَاٹِیَوَّا نے ارشاد فر مایا ہے جھے رکوع اور بحدے کی حالت میں تلاوت قر آن سے منع کیا گیا ہے، جب تم رکوع کر وتو اللّٰہ کی عظمت بیان کرو،اور جب بحدہ کر وتو خوب توجہ سے دعاء مانگو،امید ہے کہ تمہاری دعاء قبول ہوگ۔

( ١٣٣٨ ) حَدِّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِى عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْآسِدِتُّ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَغُرَقًا يُرَى بُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا وَظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ هِى قَالَ لِمَنْ

## هي مناه امنين سيد مترم كري وه و وه و المستدالخلفاء الزاشدين كي

**أطَابَ الْكَلَامَ وَٱطْعَمَ الطَّعَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ**[صححه ابن حزيمة: (٢١٣٦). قال الترمذي: غريب. قال الألباني: حسن (الترمذي: ١٩٨٤ و ٢٥٢٧). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۳۳۸) حضرت علی ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منافیظ نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے ہی نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے، ایک ویباتی نے پوچھایارسول اللہ! یہ س کے لئے ہیں؟ فرمایا اس مخض کے لئے جواچھی بات کرے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے اور جب لوگ رات کوسور ہے ہوں تو صرف رضاء الہی کے لئے نماز تبجد اداکرے۔

(۱۳۳۹) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى رَوْحُ بُنُ عَبُدِ الْمُؤْمِنِ الْمُقُرِءُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ و حَدَّثَنِى عَبَادُ بُنُ يَعُدِ المَّوْمِنِ الْمُقُرِءُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالَمُ بُنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيًّ يَعْفُوبَ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيًّ وَسَلَمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِي بُكُورِهَا إِرَاحِينَ ١٣٢١. رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِي بُكُورِهَا إِرَاحِينَ ١٣٣٩. [١٣٣٩] رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِي بُكُورِهَا إِرَاحِينَ ١٣٣٩. [١٣٣٩] حَدْرَتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَاءَكُمْ تَعْ وَعَاءَكُمْ تَعْ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَاءَكُمْ تَعْ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَاءَكُمْ تَعْرِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى عَلِيهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَاءَكُمْ تَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَاءَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَاءَكُمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِى الْعَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

( ١٣٤٠) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرِ ٱنْبَآنَا ٱبُو بَكُرِ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَبُعِ قَالَ حَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَا النَّسَمَةَ لَتُخْصَبَنَّ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ قَالَ قَالَ النَّاسُ فَأَعُلِمُنَا مَنْ هُوَ وَاللَّهِ لَنُبِيرَنَّ عِنْوَتَهُ قَالَ ٱنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ آنْ يُقْتَلَ غَيْرُ قَاتِلِى قَالُوا إِنْ كُنْتَ قَدْ عَلِمْتَ ذَلِكَ اسْتَخْلِفُ مِنْ هُوَ وَاللَّهِ لَنُبِيرَنَّ عِنْوَتَهُ قَالَ ٱنْشُدُكُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راحِينَ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راحِينَ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راحِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى الْعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِمُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ الْحَدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ الْعَلَالِكُولُولُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۳۳۰) عبداللہ بن مجھ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی بھائڈ نے خطبہ دیتے ہوئے فر مایا اس ذات کی تتم جودانے کو پھاڑتی اور جا ندار کو پیدا کرتی ہے یہ داڑھی اس سر کے خون سے رنگین ہوکرر ہے گی ، لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین! ہمیں اس کا نام پتہ بتا ہے ، ہم اس کی نسل تک مثادیں گے ، فر مایا میں تنہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہیں میرے قاتل کے علاوہ کسی اور کو قل نہ کر دینا، لوگوں نے عرض کیا کہ جب آپ کو یہ بات معلوم ہے تو پھر ہم پر اپنانا ئب ہی مقرر کر دیجئے ، فر مایا نہیں ، میں تنہیں اس کیفیت پر چھوڑ کر جاؤں گا جس بر نبی علیا ہے چھوڑ اتھا۔

( ١٣٤١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آنْبَآنَا زَائِدَةُ عَنِ السُّلَّى عَنْ سَغْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِي قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى آرِقَائِكُمُ الْحُدُودَ مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنُ فَإِنَّ آمَةً لِزَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا فَإِنَّ آمَةً لِزَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا أَلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلْكُونُ وَلِكَ لَهُ فَقَالَ ٱحْسَنُتُ وصححه مسلم (١٧٠٥) والطيالسي: ١١٦، وابويعلى: ٣٢٦].

منظا اتران سلی کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی مخالفات کے مسئل الخلفاء الواشدين کے اسران الديوں پر بھی مدود جاری کميا کرو، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیرشادی شدہ ، کيونکہ ایک مرتبہ نبی علین کا ایک باندی سے بدکاری کا ارتکاب ہو مدود جاری کمیا کرو، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیرشادی شدہ ، کیونکہ ایک مرتبہ نبی علین کی ایک باندی سے بدکاری کا ارتکاب ہو کیا تھا، نبی علین نے جھے اس پر مزا جاری کرنے کا تھم دیا ، جب میں اس پر صد جاری کرنے لگا تو پتہ چلا کہ ابھی اس کا نفاس کا ذمانہ تا نبی علین کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ا

معامله ذكر كرديا، ني مائيس نے فرماياتم نے اچھاكيا۔

( ١٣٤٢ ) حَكَّنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَكَّنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُصَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَيْنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ إِنَّكَ تَبْعَثِنِى إِلَى قُوْمٍ وَهُمْ أَسَنَّ مِنِّى لِٱقْضِى بَيْنَهُمْ فَقَالَ اذْهَبُ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَهُدِى قُلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ [راحع: ٦٦٦].

(۱۳۳۲) حضرت علی ٹٹاٹٹ فرماتے ہیں کہ نی ملیہ نے جب جھے یمن کی طرف بھیجا تو میں نے نبی ملیہ سے عرض کیا کہ آپ جھے ایک الیی قوم کی طرف فیصلہ کرنے کے لئے بھیج رہے ہیں جو جھے سے بڑی عمر کے ہیں فرمایا اللہ تنہاری زبان کوسیح راستے پر چلائے گااور تبہارے دل کومضبوط رکھے گا۔

(١٣٤٢) حَلَّانَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّانِي آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَلَّانَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَان بْنِ سَعْدِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيهَ الْجَنَّةِ سُوقًا مَا فِيهَا بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ إِلَّا الصَّورُ مِنُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا وَإِنَّ فِيهَا لَمَجْمَعًا فِيهَا بَيْعُ وَلَا شِرَاءٌ إِلَّا الصَّورَةُ لَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا المَّورَ مِنْ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا وَإِنَّ فِيهَا لَمَجْمَعًا لِللَّهُ عَنْ النَّامِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِثْلُهَا يَقُلُنَ نَحْنُ النَّعْرِالُ فَي الْعَنْ الرَّاضِيَاتُ فَلَا لَهُ إِلَيْ السَّومَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالِي اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۳۳۳) حضرت على الثانة عمروى بك جناب رسول الله كَالْتُوْلَ في ارشاد فرما يا جنت مين ايك بازار موكاليكن اس مين فريد و فروخت ند موگى ، اس مين مردون اور عورتين كي صورتين مون كى ، جن آدى كو جوصورت پند موگى وه اس مين داخل موجائ كا ، فيز جنت مين حورتين كا ايك مجمع لگنا به جهان وه "كران جيسا حسين خلائن عالم في ندد يكها موكا" اپني آوازين بلندكرت موسي كه مين مين كريم مين مين ريخ مين عن راض ند مون كى ، بم ميشر راضى ريخ والى بين ، بم مين ما راض ند مون كى ، بم ميشر راضى ريخ والى بين ، بم مين ما راض ند مون كى ، بم ما زو مين بلى موئى بين اس لئي به تكري مين مين راين كى ، المحض كے لئے خوشجرى ب جو به ارا به اور جس كے جم بين والى مين مين الله عَدُون الله عَدْ مَن الله عَدْ مَن الله عَدْ مَن الله عَدْ والى بين مين الله عَدْ مَن الله عَدْ مَا الله عَدْ مَن الله عَدْ

## مُناهَا اَعْدُرُنْ بِلِ يَسِيْرِ مَرْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلِّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۳۴۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٣٤٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبُلُحِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّا قَلَاثًا قُلَاثًا قُلَاثًا فُكَّ مَسَعَ بِرَأُسِهِ فُمَّ شَوِبَ فَصْلَ وَصُونِهِ فُكَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُصُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا (راحَ: ١٧٧)

(۱۳۳۵) ایک مرتبه حضرت علی نگافتان وضوکرتے ہوئے اعضاء وضوکو تین تین مرتبه دھویا، سرکامسے کیا اور وضو سے بچا ہوا پانی نی لیا، پھر فر مایا کہ جوشن نبی علیا کاطریقتہ وضود کھنا جا ہتا ہے تو وہ یہ دیکھ لے۔

(١٣٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَاثِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُويَدِ بُنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِوِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَقُونُونَ الْقُوْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَوَاقِيَهُمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِوِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَقُونُونَ الْقُوْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَوَاقِيهُمُ يَهُونُ الرَّمِيَةِ قِتَالُهُمْ حَقَّ عَلَى كُلَّ مُسْلِمِ [قال شعب: صحبح لغيره]. يَمُونُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُونُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَةِ قِتَالُهُمْ حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسلِمِ [قال شعب: صحبح لغيره]. (١٣٣٧) حضرت على ظَلَّونَ عَمُونُ عَلَى جَمَا مِن مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَه

ُ (١٣٤٧) حَدَّنَا آبُو كَامِلٍ حَدَّنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنُ حَادِقَةَ بْنِ الْمُصَرِّبِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ح) و حَدَّنَنَا يَحْنَى بْنُ آدَمَ وَآبُو النَّصْرِ قَالَا حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِفَةَ بْنِ مُصَرِّب عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا احْمَرُّ الْبَأْسُ وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْقَيْدُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَكُونُ مِنَّا آحَدُّ آذُنَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْهُ [راحع: ٢٥٤].

(۱۳۴۷) حضرت علی نگانٹیو فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم لوگ نبی ملیٹا کی پناہ میں آ جاتے تھے،اس دن نبی ملیٹا کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی دشمن کے اتنا قریب نہ تھا۔

( ١٣٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ آبِدِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَفَةَ فَقَالَ هَذَا الْمَوْقِفُ بُنِ آبِى رَافِعِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَفَةَ فَقَالَ هَذَا الْمَوْقِفُ وَعَرَفَةً كُلُّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ أَرْدَفَ أَسَامَةً فَجَعَلَ يُعْنِقُ عَلَى نَاقِيهِ وَالنَّاسُ يَضُرِبُونَ الْإِبِلَ يَمِينًا وَشِمَالًا لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ وَدَفَعَ حِينَ غَابَتُ الشَّمْسُ فَآتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهَا الصَّلَاتَيْنِ يَعْنِى إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ وَدَفَعَ حِينَ غَابَتُ الشَّمْسُ فَآتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهَا الصَّلَاتَيْنِ يَعْنِى إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ وَدَفَعَ حِينَ غَابَتُ الشَّمْسُ فَآتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهَا الصَّلَاتَيْنِ يَعْنِى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَقَالَتُ إِنَّ أَبِى شَيْخٌ قَدُ أَفَنَدَ وَقَدُ أَدُرَكَتُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ فَهَلْ يُجْزِءُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمُ فَأَدَّى عَنُ أَبِيكِ قَالَ وَلَوَى عُنُقَ الْهِ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَا اللَّهِ مَا لَكَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمْكَ قَالَ رَأَيْتُ شَابًا وَشَابَةً فَخِفْتُ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا قَالَ وَآتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ آخُلِقَ قَالَ فَاحْلِقُ أَوْ قَصِّرُ وَلَا حَرَجَ قَالَ وَأَتَىهُ مَعْلَابِ سِقَايَتَكُمْ لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَيْهَا لَنَزَعْتُ [راحح: ٢٦٥].

(۱۳۴۸) حضرت علی بڑائنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مکا ٹیٹی آنے جمۃ الوداع کے موقع پرمیدانِ عرفات میں وقوف کیا اور فرمایا کہ یہ وقوف کی جگہ ہے اور پوراعرفہ ہی وقوف کی جگہ ہے، پھرغروب مٹس کے بعد آپ علیظاروانہ ہوئے ،اپنے پیچے حضرت اسامہ کو بٹھالیا اور اپنی سواری کی رفتار تیز کر دی ،لوگ دائیں بائیں بھاگئے لگے، نبی علیظان کی طرف متوجہ ہو کرفر مانے لگے لوگو! سکون اور اطمینان اختیار کرو۔

پھرآپ مزدلفہ پنچےتو مغرب اورعشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں ،اوررات بھرویہیں رہے، صبح ہوئی تو آپ علیہ جبل گُز ح پرتشریف لائے، وہاں وقوف کیا اور فر مایا کہ بیو توف کی جگہ ہے اور پورا مزدلفہ ہی وقوف کی جگہ ہے، پھرآپ مُلَّ ﷺ چلتے ہوئے وادی محسر پنچے، وہاں ایک لیمے کے لئے رکے پھراپی اوٹمی کوسر پٹ دوڑ ادیا تا آ نکہ اس وادی سے نکل گئے (کیونکہ بیہ عذاب کی جگہتی )

پھرسواری روک کراپنے پیچھے حضرت فضل ڈاٹٹو کو بھا لیا، اور چلتے چلتے منی پہنچ کر جمرہ عقبہ آئے اور اسے کنگریاں ماریں، پھر قربان گاہ تشریف لائے اور فرمایا کہ بیقربان گاہ ہاور منی پوراہی قربان گاہ ہے، اتن ویریش بوشعم کی ایک نوجوان عورت کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے نبی علیشا کے پاس آئی، اور کہنے گئی کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں لیکن ان پر جج بھی فرض ہے، کیا میں ان کی طرف سے جج کرسکتی ہوں؟ نبی علیشا نے فرمایا ہاں! تم اپنے والد کی طرف سے جج کرسکتی ہوں؟ نبی علیشا نے فرمایا ہاں! تم اپنے والد کی طرف سے جج کرسکتی ہوں؟ نبی علیشا نے فرمایا ہاں! تم اپنے والد کی طرف سے جج کرسکتی ہو، یہ کہتے ہوئے نبی علیشا نے حضرت فضل ڈاٹٹو کی گردن موڑ دی ( کیونکہ وہ اس عورت کود کیھنے گئے تھے )

حضرت عباس و کافتان نے بیدد کھ کر پوچھا یا رسول اللہ! آپ نے اس کی گردن کس حکمت کی بناء پر موڑی؟ نبی علیا اس فر مایا بیس نے دیکھا کہ دونو س نوجوان ہیں، مجھےان کے بارے شیطان سے امن نہ ہوا اس لئے دونو س کا رخ مجھے ردیا، بہر حال! تھوڑی دیر بعدا یک اور آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ! میں نے قربانی کرنے سے پہلے بال کو الله ، اب کیا کروں؟ فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں، ایک اور محض نے آ کرعرض کیا یا رسول اللہ! میں نے حلق سے پہلے طواف زیارت کرلیا، فرمایا کوئی بات نہیں، اب حلق یا قصر کرلو۔

اس کے بعد نبی علیہ طواف زیارت کے لئے حرم شریف پنچے ،طواف کیا ، زمزم پیا اور فر مایا بنوعبد المطلب! حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری پوری کرتے رہو، اگر لوگتم پر غالب ندآ جاتے تو میں بھی اس میں سے ڈول تھنچے تھنچ کر تکالتا۔ ( ۱۳۶۹ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَیْدٍ حَدَّنَنَا هَاشِمْ یَغْنِی ابْنَ الْبُویدِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْمُحَنِفِیِّ عَنْ مُسْلِمِ الْبُطِینِ عَنْ آبِی

## هُ مُنلاً المَّهُ مِنْ المُنظِيدِ مِنْ مَن المُنظاء الرَّاسُدِينَ ﴾ هم هم المحالي المنظاء الرَّاسُدين المحالية الرَّاسُدين المحالية المُنظاء الرَّاسُدين المحالية المُنظلقة المُنظلقة المُنظلقة الرَّاسُدين المحالية المُنظلقة المُنظلة المُنظلقة المُنظلة المُنظلقة المُنظلة المُنظلقة المُنظلقة المُنظلقة المُنظلقة المُنظلقة المُنظلقة المُنظلقة المُنظلقة المُنظلقة المُنظلة المُنظلقة الم

عَدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِى قَالَ أَحَدَ بِيَدِى عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَانُطَلَقْنَا نَمْشِى حَتَى جَلَسْنَا عَلَى شَطَّ الْفُرَاتِ فَقَالَ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا قَدْ سَبَقَ لَهَا مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا قَدْ سَبَقَ لَهَا مِنْ اللَّهِ شَقَاءٌ أَوْ سَعَادَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ إِذًا نَعْمَلُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ مَلِهِ الْمَهُمُ مَنَ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى إِلَى قَوْلِهِ فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى [راحع: ٢٢].

(۱۳۳۹) ابوعبدالرمن سلمی بیشتہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی نالنٹو نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم چہل قدمی کرتے ہوئے چلتے رہے ہوئے کے بات کی فرات کے کنارے جا کر بیٹھ گئے ، تو حضرت علی بڑالنٹو نے فر مایا کہ ایک دن بی علیفا نے فر مایا تم میں سے ہرخض کاشقی یا سعید ہونا اللہ کے علم میں موجود اور متعین ہے ، صحابہ کرام ہو گئی نے نوچھایا رسول اللہ! پھر ہم عمل کیوں کریں ؟ فر مایا عمل کرتے رہو کیونکہ ہرا یک کے لئے وہی اعمال آسان کیے جا کمیں گے جن کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہوگا ، پھر آپ مُنافِق نے قرآن کی سے آ ہے تا وت فر مائی کہ جس شخص نے دیا ، تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تقدیق کی تو ہم اس کے لئے آسانی کے اسباب پیدا کر دیں گے اور جو شخص بخل اختیار کرے ، اپ آپ کو مستنفی ظاہر کرے اور اچھی بات کی تکذیب کرے تو ہم اس کے لئے تگی کے اسباب پیدا کر دیں گے اور جو شخص بخل اختیار کرے ، اپ آپ کو مستنفی ظاہر کرے اور اچھی بات کی تکذیب کرے تو ہم اس کے لئے تگی کے اسباب پیدا کر دیں گے۔

( ١٢٥٠) حَلَّنَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّنَنَا وَكِيعٌ حَلَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ الْوَادِعِيِّ قَالَ رَآيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَالَ فِي الرَّحَبَةِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا وَتَمَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا وَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَ كَالَذِى رَآيَتُمُونِى فَعَلْتُ [راحع: ٩٧١].

(۱۳۵۰) ابوجیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی ڈاٹھ کو محن میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، پھرانہوں نے پانی منگوایا اور پہلے انہوں نے اپنی دنوں ہاتھوں کو دھو کرصاف کیا، پھر تین مرتبہ کلی کی، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چرہ دھویا، تین مرتبہ کہنوں سمیت دونوں پاؤں دھوئے، اور وضو کا بچا ہوا پانی لے کر کشن مرتبہ کہنوں سمیت دونوں پاؤں دھوئے، اور وضو کا بچا ہوا پانی لے کر کھڑے کی اور فرمایا کہ میں نے بی ملینا کو ای طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں تمہیں نی ملینا کا طریقۂ وضود کھانا جا بتا تھا۔

(١٣٥١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ آبُو حَيْفَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي حَيَّةَ عَنْ عَلْمُ وَسَلَّمَ تَوَصَّا فَلَاثًا وَلَاثًا وَاحِد: ٩٧١].

(۱۳۵۱) حضرت علی دلائفہ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے وضو کرتے ہوئے اعضاءِ وضو کو تین تین مرتبہ دھویا۔

(١٣٥٠) حَلَّنْنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّنِيي أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّنَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّا فَٱنْقَى كَفَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ

قَلَمْيَهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَصَلَ وَصَوِيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَمَا أَرَّدُتُ أَنَ أَرِيكُمْ طَهُوزٌ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[راحع: ٩٧١].

(۱۳۵۲) الوحید مُخطَّد کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹو کو وضوکرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پہلے اپنی دونوں ہتھیلیوں کوصاف کیا، پھر مختوں تک دونوں پاؤں دھوئے، پھر کھیلیوں کوصاف کیا، پھر مختوں تک دونوں پاؤں دھوئے، پھر کھڑے ہوکر وضوئے ، پھر کھڑے ہوکر وضوئے ، پیا اور فرمایا میں تنہیں نبی عالیہ کا طریقۂ وضود کھانا جا ہتا تھا۔

( ١٣٥٣ ) حَلَّانَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّاتِنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَلَّانَنَا مَرُّوَانُ الْفَزَارِيُّ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ نَافِعِ حَلَّاتِنِي آبُو مَطَوَّ الْبَصُرِيُّ وَكَانَ قَدْ آذْرَكَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا اشْتَرَى ثَوْبًا بِفَلاَتَةِ دَرَاهِمَ فَلَمَّا لَبِسَّهُ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الْبَصْرِيُّ وَكُانَ فِي وَكُنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ [الحرحه عبد بن حميد: ٩٦ ، و ابو يعلى: ٩٥] [انظر: ١٣٥٥].

(۱۳۵۳) ابومطر بھری'' جنہوں نے حضرت علی ڈاٹٹٹ کو پایا تھا'' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹٹٹ نے تین درہم کا ایک کپڑاخریدا، جب اسے پہنا تو بید دعاء پڑھی کہ اس اللہ کاشکر ہے جس نے مجھے بیلباس عطاء فر مایا جس سے میں لوگوں میں خوبصورت لگتا ہوں اور ایناستر چھیا تا ہوں، پھرفر مایا کہ میں نے نبی علیکی کو بھی بید دعاء پڑھتے ہوئے سنا ہے۔

( ١٣٥٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّقِنِي سَعِيدُ بُنُ يَحْتَى بُنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ أَبِي حَيَّةَ الْهَمُدَّانِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ سَوَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُصُوبِهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرُ إِلَى قَالَ فَتَوَطَّأَ قَلَانًا ثُمَّ مَسْحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ ضَرِبَ فَصْلَ وَصُوبِهِ [داحع: ٢٧١].

(۱۳۵۳) ایک مرتبه حضرت علی و الفتان فرمایا که جوهض نبی ماید کا وضود یکهنا جا بتا ہے وہ میری طرف دیکھے، پھرانہوں نے وضوکرتے ہوئے اعضاء وضوکو تین تین مرتبه دھویا ، سرکامسے کیا اور وضو سے بیا ہوایانی بی لیا۔

( ١٣٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُخْتَارُ بُنُ نَافِعِ التَّمَّارُ عَنْ آبِي مَطَرِ اللَّ رَأَى غَيِبًا اتَى عُكَامًا حَدَثًا فَاشْتَرَى مِنْهُ قَمِيصًا بِثَكَرَّتِةِ دَرَاهِمْ وَكِيسَهُ إِلَى مَا بَيْنَ الرُّسُّغَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ يَقُولُ وَلِيسَهُ الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنْ الرِّيَاشِ مَا اتَّجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَارِى بِهِ عَوْرَتِي فَقِيلَ هَذَا شَيْءٌ تَرُويِهِ عَنْ نَفُسِكَ أَوْ عَنْ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ عِنْدَ الْكُسُوةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ عِنْدَ الْكُسُوةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنْ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوادِى بِهِ عَوْرَتِي [راحع: ٣٥٣].

(۱۳۵۵) ابومطربقری 'جنہوں نے حضرت علی طافٹ کو پایا تھا'' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی طافٹ نے تین درہم کا ایک گیڑا خریدا، جب اسے پہنا تو بید دعاء پڑھی کہ اس اللہ کاشکر ہے جس نے مجھے بیلباس عطاء فرمایا جس سے میں لوگوں میں خوبصورت لگتا ہوں اور اپناستر چھپا تا ہوں، پھرفر مایا کہ میں نے نبی علیظا کو بھی بید دعاء پڑھتے ہوئے سناہے۔

### مناله اكرون بين مترم كري المستدالغلفاء الزاشدين كري المستدالغلفاء الزاشدين كري

(١٣٥١) حَلَّاتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْلٍ حَلَّاتَنَا مُخْتَارٌ عَنْ آبِى مَطَوِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ فِي الْمَشْجِدِ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ جَاءً رَجُلٌ فَقَالَ آرِنِى وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ الزَّوَالِ فَدَعَا قُنْبَرًا فَقَالَ انْيِنِى بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا وَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا فَآدُخَلَ بَعْضَ الزَّوَالِ فَدَعَا قُنْبَرًا فَقَالَ انْيِنِى بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا وَتَمَشَعَ رَأْسَهُ وَاحِدَةً فَقَالَ دَاحِلُهُمَا مِنْ الْوَجْهِ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَتَ رَأْسَهُ وَاحِدَةً فَقَالَ دَاحِلُهُمَا مِنْ الْوَجُهِ وَصَابِعِهِ فِي فِيهِ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغُسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَتَ رَأْسَهُ وَاحِدَةً فَقَالَ دَاحِلُهُمَا مِنْ الْوَجُهِ وَصَدْرِهِ ثُمَّ حَسَا حَسُوةً بَعْدَ الْوُصُوءِ وَحَارِجُهُمَا مِنْ الرَّأْسِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ ثَلَاثًا وَلِحُيَّةً تَهُظِلُ عَلَى صَدْرِهِ ثُمَّ حَسَا حَسُوةً بَعْدَ الْوُصُوءِ وَحَارِجُهُمَا مِنْ السَّائِلُ عَنْ وُضُوءَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا كَانَ وُصُوءً نَبِى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا كَانَ وُصُوءً نَبِى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا كَانَ وُصُوءً نَبِى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا كَانَ وُصُوءً نَبِى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَيْهُ مَا لَكُونُ وَلَعْمُ مِنَ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي الْهُ مِنْ السَّائِلُ عَنْ وَعُمُونَا وَالْعُولُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَكُهُ عَلَيْهُ لَا لَا لَهُوا لَا لَهُ لَا لَكُوا مَا عَلَيْهُ مَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ

(۱۳۵۲) ابومطر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امیر المؤمنین حضرت علی دلائٹ کے ساتھ زوال کے وقت مسجد میں باب الرحبہ کے پاس
ہیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آ دی آیا اور کہنے لگا کہ مجھے نی مالیہ جیسا وضوکر کے دکھا ہے ، حضرت علی دلائٹ نے اپنے غلام قعمر کو بلاکر
فر مایا ایک کثورے میں پانی لے کر آؤ، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں اور چرے کو تین مرتبہ دھویا ، ۳ مرتبہ کلی کی اور اپنی ایک انگل
مند میں ڈالی ، تاک میں تین مرتبہ پانی ڈالا ، تین مرتبہ بازوؤں کو دھویا ، ایک مرتبہ مرکام کی ، چرو کی طرف سے اندر کے جھے کا
اور سرکی طرف سے باہر کے جھے کا اور تین مرتبہ فخنوں سمیت پاؤں دھوئے ، اس وقت ان کی ڈاڑھی سینے پرلئک رہی تھی ، پھر
افر س کے بعد ایک گھونٹ پانی بیا اور فر مایا کہ نبی طائیلا کے وضو کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ نبی عائیلا اس طرح
وضوفر ماتے تھے۔

(١٣٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ فَالَا حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ آبَاهُ وَأُمَّهُ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ قَالَ آبُو نُعَيْمِ آبَوَيْهِ لِأَحَدٍ (راحع: ٧٠٩].

(۱۳۵۷) حفرت علی ڈاٹٹڈ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیظا کو مجھی کسی کے لئے ''موائے حضرت سعد ڈاٹٹڈ کے''اپنے والدین کو جمع کرتے ہوئے نہیں سنا،غزوۂ احد کے دن آپ حضرت سعد ڈاٹٹڈ سے فرمار ہے تھے کہ سعد! تیر پھیکو،تم پرمیرے ماں باپ قرمان ہوں۔

( ١٣٥٨) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَلَا تَزَوَّجُ إِلَيْنَا قَالَ وَعِنْدَكَ شَىءٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ ابْنَةُ حَمْزَةً فَالَ تِلْكَ ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ [راحع: ٢٦].

(۱۳۵۸) حضرت علی دلائن فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بارگا ورسالت مآب تالیف میں عرض کیایا رسول اللہ! آپ ہمیں چھوڑ کر قریش کے دوسرے خاندانوں کو کیوں پند کرتے ہیں؟ نی ملیک نے فرمایا کرتمہارے پاس بھی پچھے ہیں نے عرض کیا کی منطاً اتفای تغیری بینید مترم کی دور تو میری رضا عی بینید میری رضا عی بینید این اینید الیند ا

( ١٣٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ وَرَكِبَهَا فَقَالَ زُرَيْرٍ عَنْ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُلَهٌ فَرَكِبَهَا فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ لَوْ اتَّخَذُنَا مِثْلَ هَذَا قَالَ آتُرِيدُونَ أَنْ تُنزُوا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلُمُونَ إِرَاحِهِ: ٧٨٥].

(۱۳۵۹) حفرت علی دفائفۂ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا کی خدمت میں بطور ہدیہ کے ایک نچر پیش کیا گیا، نبی علیظا اس پر سوار ہوئے ،کسی صحافی بخائفۂ نے پوچھا اگر ہم بھی یہ جانور حاصل کرنا چاہیں؟ نبی علیظا نے فرمایا کیا تم گھوڑوں پر گدھوں کو کدوانا چاہتے ہو؟ یہوہ لوگ کرتے ہیں جو جاہل ہوں۔

(۱۳۲۰) ابو حیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹنڈ نے فرمایا کیا میں تہہیں نبی علی<sup>نیں</sup> کی طرح وضوکر کے نہ دکھاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں ،انہوں نے فرمایا بھرمیرے پاس ایک طشت اور پانی کا ایک برتن لے کرآؤ، چنانچہ پہلے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا ، بھرتین مرتبہ کل کی ، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا ، تین مرتبہ چبرہ دھویا ، تین مرتبہ کہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے ،سرکامسے کیا اور تین مرتبہ کنوں سمیت دونوں یاؤں دھوئے۔

(١٣٦١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى ظُبْيَانَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ
حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكُبَرَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ [راحع: ١٣٢٨].

(۱۳۷۱) حفرت علی دلائفانے آیک مرتبہ حفرت عمر ٹلائفائے ہے عرض کیا اے امیر المؤمنین! کیا آپ نے نہیں ساکہ جناب رسول الله مَنْ الْقِیْنِ اسْراد فر مایا ہے تین طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں؟

- 🛈 سویا ہوامخص جب تک بیدار نہ ہو جائے۔
  - 🖰 بچه، جب تک بالغ نه ہوجائے۔

# هي مُنامُ المَرْرُ مِنْ لِيَةِ مَرْمُ لِي مِنْ مِنْ الْحَالَ اللَّهِ مِنْ الْحَالَ اللَّهِ الرَّاسُدِينَ فِي ا

🛡 مجنون ، جب تک اس کی عقل لوٹ نہ آئے۔

( ١٣٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَة بْنِ آبِي الْحُسَامِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِي بَنَ آبِي طَالِب رَضِى اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ الْأَدُسِ وَسُمِّيتُ أَخْمَدَ وَجُعِلَ التَّرَابُ لِي طُهُورًا وَجُعِلَتُ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ [راحع: ٢٧].

(۱۳۷۲) حفرت علی ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالٹی ارشاد فر مایا مجھے چار چیزیں ایسی دی گئ ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کونبیس دی گئیں، مجھے زمین کے خزانے دیئے گئے ہیں، میرانام''احد''رکھا گیا ہے، مٹی کومبرے لیے پانی کی طرح پاک کرنے والاقرار دیا گیا ہے اور میری امت کو بہترین امت کا خطاب دیا گیا ہے۔

( ١٣٦٢) حَدَّثُنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ عَلَى أَنَّهُ مَعْفُورٌ لَكَ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ اللَّهُ مَعْفُورٌ لَكَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَلِهُ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ[قال شعيب: حسن لغيره، احرجه البزار: ٢٦٧، والنسائي في عمل اليوم والليلة: ٢٣٧].

(۱۳۷۳) حفرت علی دانشنے سروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے مجھ ہے قرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم انہیں زبان سے ادا کرلوتو تمہارے گناہ معاف کر دیئے جائیں حالانکہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، یہ کلمات کہہ لیا کروجن کا ترجمہ بیہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ علیم وکریم ہے، اللہ ہرعیب اور تقص سے پاک ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کو یا لئے والا ہے۔

( ١٣٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّغْيِى عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَكُونَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَكُونَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَكُونَ آلِكُونَ النَّوْحِ [راحع: ٣٥٥].

(۱۳۱۴) حضرت علی ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ نبی ملائیا نے دس تتم کے لوگوں پر لعنت فر مائی ہے، سودخور، سود کھلانے والا، سودی معاملات کے گواہ، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، زکوۃ رو کنے والا، جسم گودنے والی اور جسم گودنے والی اور جسم گودنے والی ہودانے والی پر لعنت فر مائے متعے۔

( ١٣٦٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقَ آخْبَرَنِي عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آذْنَبَ فِي الدُّنِيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللَّهُ آغُدَلُ مِنْ آنْ يُثَنِّى عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَمَنْ آذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعِفَا عَنْهُ فَاللَّهُ ٱكْرَمُ مِنْ آنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ

# هي مُناكا) مَمْ رَضِ بِيهِ مترم ليه في الرائد المائد في المائد ال

مِعَفَا عَنهُ [راجع: ٧٧٥].

(۱۳۷۵) حفزت علی بڑائٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلاثِیّائے ارشا دفر مایا جو محض دنیا میں کسی گناہ کاارتکاب کر بیٹے اور ا ہے اس کی سزابھی مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس ہے بہت عادل ہے کہ اپنے بندے کودوبارہ سزادے ،اور جو مخص دنیا میں کوئی گناہ کر بیٹھےاوراللّٰداس کی یردہ یوشی کرتے ہوئے اسے معاف فر ماد ئے تواللّٰہ تعالیٰ اس سے بہت کریم ہے کہ جس چیز کووہ معاف کر چکا ہواں کا معاملہ دوبارہ کھولے۔

( ١٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةً وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ فَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ مَيْمَرَةَ عَنِ النَّوَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الظُّهُرَ فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِس لَهُ يَجُلِسُهُ ۚ فِي الرَّحَبَةِ فَقَعَدَ وَقَعَدُنَا حَوْلَهُ ثُمَّ حَضَرَتُ الْعَصْرُ فَأَتِيَ بِإِنَاءٍ فَآخَذَ مِنْهُ كُفًّا فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ بِرِجُلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَرِبَ فَصْلَ إِنَائِهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي حُلَّتُكُ أَنَّ رِجَالًا يَكُرَهُونَ أَنْ يَشُرَبَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ إِنِّي رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ [راجع: ٨٣٥].

(۱۳۲۷) نزال بن سرہ کہتے ہیں کہایک مرتبہ ہم نے حضرت علی ڈلٹوئا کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی ، پھروہ اپنی نشست پرتشریف لے گئے جہاں وہ باب الرحبہ کے قریب بیٹھتے تھے، وہ بیٹھے تو ہم بھی ان کے اردگر دبیٹھ گئے، جب عصر کی نماز کا وقت آیا توان کے پاس ایک برتن لا پا گیا ،انہوں نے اس ہے ایک چلو بحرا ، کلی کی ، ناک میں یانی ڈالا ، چرے اور ہاتھوں پر پھیرا ،سراور یاؤں پر پھیرا ،اور کھڑے ہوکر بچاہوا یانی بی اییا اور فر مایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھلوگ کھڑے ہو کریانی پینے کو کر وہ مجھتے ہیں ، میں نے نی مایش کوای طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے جیے میں نے کیا ہے۔

(١٣٦٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِى أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَآيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَآدُبُكُ الْحَجَرَ عَلَى بَكُنِي مِنْ الْجُوعِ وَإِنَّ صَدَقَتِي الْيُوْمَ لَأَرْبَعُونَ أَلْفًا وانظر: ١٣٦٨.

(۱۳۷۷) حفزت علی ڈھٹو فرماتے ہیں کہ نبی علیظا کے ساتھ مجھ پراپیا وقت بھی گذراہے کہ بھوک کی شدت ہے میں اپنے پہیٹ یر پھر باندھتا تھا ،اورآج میرے مال کی صرف زکو ۃ جالیس ہزار دینار بنتی ہے۔

( ١٣٦٨ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ وَإِنَّ صَدَقَةً مَالِي لَتَبْلُغُ ٱرْبَعِينَ ٱلْفَ دِينَارِ [اسناده ضعيف].

(۱۳۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

## هي مُناا) آخرين بي مترم كو من مناه المرات المناه المالية المراك المالية المرات المناه المناه

سَلَمَةَ بُنِ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْبِعُ النَّظَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْبِعُ النَّظَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْبِعُ النَّظَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ الْأَحِيرَةُ وَالدارمي: حسن لغيره، احرجه ابن ابي شيبة: ٤/٣٢٦، والدارمي: ٢٢٧١]. [النظر: ٢٣٧٣].

(۱۳۷۹) حضرت علی نگافٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مگافٹی کے بعد اس فرمایا علی! پہلی نظر کسی نامحرم پر پڑنے کے بعد اس پر دوسری نظر نہ ڈالنا کیونکہ پہلی نظر تو تنہیں معاف ہوگی ، دوسری نہیں ہوگی ۔

( ١٣٧٠) حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ عَدِى أَنْبَانَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرُو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّاهُ حَمْزَةَ فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّاهُ بِعَمْهِ جَعْفَرٍ قَالَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَدًا مُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى أُمِوْتُ أَنْ أُغَيِّرُ اسْمَ هَذَيْنِ فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَلَانًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى أُمِوْتُ أَنْ أُغَيِّرُ اسْمَ هَذَيْنِ فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى أُمِوْتُ النَّالَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى أُمِوْتُ الْرَادِ ١٧٥٧، وابويعلى: ٤٩٨.

(۱۳۷۰) حضرت علی دلائش فرات میں کہ جب حسن کی پیدائش ہوئی تو ان کا نام حمز ہ رکھا گیا اور جب حسین کی پیدائش ہوئی تو ان کا نام ان کے پچاکے نام پر جعفرر کھا گیا، بعد میں نبی طائیٹانے مجھے بلایا اور فر مایا کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ ان دونوں کے نام بدل دوں، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، چنانچہ نبی علیثانے ان کا نام علی التر تیب حسن اور حسین رکھ دیا۔

(۱۳۷۱) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِى صَادِقٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ نَاجِدٍ عَنْ عَلِى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِيهِمْ رَهُطْ كُلُّهُمْ يَأْكُلُ الْجَذَعَة وَيَشُرَبُ الْفَرَقَ قَالَ فَصَنَعَ لَهُمْ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ فَآكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا الْمُطَّلِبِ فِيهِمْ رَهُطْ كُلُّهُمْ يَأْكُلُ الْجَذَعَة وَيَشُوبُ الْفَرَقَ قَالَ فَصَنَعَ لَهُمْ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ فَآكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ وَبَقِى الطَّعَامُ كَمَا هُو كَانَهُ لَمُ يُمَسَّ ثُمَّ دَعَا بِغُمَرٍ فَشَوِبُوا حَتَّى رَوَوُا وَيَقِى الشَّرَابُ كَانَهُ لَمْ يُعَسَّ أَوْ لَمُ يُشَوِبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ هَذِهِ الْآيَةِ مَا رَأَيْتُمُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ مَا رَأَيْتُمُ مَلُكُمْ يُنَافِعُ مَنَا يَعْمَى أَنْ يَكُونَ آخِى وَصَاحِبِي قَالَ فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ آخِدُ قَالَ فَقُمْ رَايَتُهُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَهُ الْمُؤْمُ قَالَ الْمُعْلِى النَّالِيةِ وَصَاحِبِي قَالَ فَلَمْ يَقُمُ إِلَيْهِ أَيْكُمْ يُلِيعُ عَلَى النَّالِيَةِ صَرَبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ قَالَ الْمُلْفَرُقُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُوا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِ عَلَى يَذِى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللِهُ

(۱۳۷۱) حضرت علی ڈاٹھؤ فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی مالیٹا نے بنوعبد المطلب کو دعوت پرجمع فر مایا ، ان میں سے پھھ لوگ توا ہے سے کہ پورا پورا پورا بورا بکری کا بچہ کھا جاتے اور سولہ رطل کے برابر پانی پی جاتے ، نبی علیٹا نے ان سب کی دعوت میں صرف ایک مد (آسانی کے لئے ایک کلوفرض کرلیں) کھانا تیار کروایا ، ان لوگوں نے کھانا شروع کیا توا تنے سے کھانے میں وہ سب لوگ سیر ہوگئے اور کھانا و سے بی بچار ہا ، محسوں ہوتا تھا کہ اسے کسی نے چھوا تک نہیں ہے ، پھر نبی علیٹیا نے تھوڑ اسا پانی منگوایا ، وہ ان سب نے سراب ہوکر پیالیکن پانی ای طرح بچار ہا اور ایسامحسوں ہوتا تھا کہ اسے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔

ان تمام مراحل سے فراغت پاکر نبی علیہ ان سے مخاطب ہو کر فر مایا اے بنوعبد المطلب! مجھے خصوصیت کے ساتھ تمہاری طرف اور عمومیت کے ساتھ کوری انسانیت کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، اور تم نے کھانے کا یہ مجز ہ تو دیکھ ہی لیا ہے، اب تم میں سے کون مجھ سے اس بات پر بیعت کرتا ہے کہ وہ میر ابھائی اور میر اساتھی ہے ؟ اس پر کوئی بھی کھڑ انہ ہوا، ید کھ کر''کہ اگر چہ میں سب سے چھوٹا ہوں'' میں کھڑ ا ہوگیا، نبی علیہ اس نے مجھے بیٹھ جانے کا حکم دیا اور تین مرتبہ پی بات کو دہرایا اور تین مرتبہ نبی علیہ اس کے مرتبہ اس طرح ہوا کہ میں کھڑ ا ہو جاتا اور نبی علیہ اس محصے بیٹھے کا حکم دے دیتے ، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ نبی علیہ اس تھ میرا اس کے سے مرادا (بیعت فرمالیا)

( ١٣٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ شَوِبَ وَهُوَ قَانِمٌ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٥٨٣].

(۱۳۷۲) نزال بن سرہ کہتے ہیں کہ ایک مرحبہ حضرت علی رہائٹؤنے وضو کا بچاہوا پانی کھڑے ہوکر پیاا در فر مایا کہ میں نے نبی علیظا کواسی طرح کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( ١٣٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ أَبِى الطَّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيٌّ إِنَّ لَكَ كُنْزًا فَي الطَّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ بِنَ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيٌّ إِنَّ لَكَ كُنْزًا مِنْ الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَرُنْيَهَا فَلَا تُنْبِعُ النَّظُرَةَ النَّطْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتُ لَكَ الْآخِرَةُ إِرَاحِع: ١٣٦٩].

(۱۳۷۳) حضرت علی دلانفؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیٹا نے ان سے فرمایا اے ملی! جنت میں تمہارے لیے ایک خز اندر کھا گیا ہے اورتم اس کے دوسینگوں والے ہو ( مکمل ما لک ہو ) اس لئے اگر کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ اس پر نظرمت ڈالو کیونکہ پہلی نظر تو تنہیں معاف ہوجائے گی لیکن دوسری معاف نہیں ہوگی۔

(۱۳۷۴) حضرت علی دانشون سے مروی ہے کہ جب نبی علیظانے قربانی شروع کی تو اپنے دست مبارک سے تیس اونٹ ذیج کیے اور مجھے تھم دیا تو باقی کے اونٹ میں نے ذبح کیے اور نبی علیظانے فرمایا ان اونٹوں کی کھالیں اور جھولیں بھی تقتیم کر دوں اور گوشت بھی تقتیم کر دوں اور گوشت بھی تقتیم کر دوں ،اور بیا کہ قصاب کوان میں سے کوئی چیز مزدوری کے طور پر نہ دوں۔

( ١٣٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بُنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ سَالُنَا عَلِيكًا

## الم المرابع ال

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمُ لَا تُطِيقُونَ ذَلِكَ قُلْنَا مَنْ أَطَاقَ مِنَّا ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَتُ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الْعُصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتُ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا عَنْدَ الظَّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَيُصَلِّى قَبْلَ الظَّهْرِ آرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الظَّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَيُصَلِّى قَبْلَ الظَّهْرِ آرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَمْ عَلَى الْمَلَاثِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالنَّبِينَ وَالنَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ [راحع: ٠٥٠].

(۱۳۷۵) عاصم بن ضمرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی بڑا تھا کہ نبی علیہ اون کے وقت کس طرح نوافل پڑھتے تھے؟ فرمایا تم اس طرح پڑھنے کی طاقت اور استطاعت کے بھر این مال کرنے کی کوشش کریں گے، فرمایا کہ نبی علیہ فجر کی نماز پڑھ کرتھوڑی دیرا تظار فرماتے ، جب سورج مشرق سے اس مقدار میں نکل آتا جتناعصر کی نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ مکی تھی کھڑے ہوکر دور کعت نماز پڑھتے۔

پھرتھوڑی دیرا نظار فرماتے اور جب سورج مشرق ہے اتنی مقدار میں نگل آتا جتنا ظہری نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ مَلَّ پِیْمَ کُھڑے ہورگ چین طبر کے ہوتا ہے، تو آپ مَلَّ پِیْمُ کُھڑے ہورگ چین طبر کے بعد چاررکعتیں ظبر سے پہلے ، دورکعتیں ظبر کے بعد اور چاررکعتیں عصر سے پہلے پڑھتے تھے اور ہردورکعتوں میں ملائکہ مقربین ، انبیاء کرام پیٹٹ اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اورمؤمنین کے لئے سلام کے کلمات کہتے (تشہد پڑھتے)۔

( ١٣٧٦) قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّثِنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ آبُو الْحَارِثِ حَدَّثَنَا آبُو حَفْصِ الْآبَارُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ
الْمَلِكِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ عَنْ آبِي صَادِقٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِذٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسَى آبْفَضَتْهُ الْيَهُودُ جَتَى بَهَتُوا أُمَّهُ وَآحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسَى آبْفَضَتْهُ الْيَهُودُ جَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ وَآحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَى
النَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسَى آبْفَضَتُهُ الْيَهُودُ جَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ وَٱحْبَتْهُ النَّصَارَى حَتَى
الْذَوْلُوهُ بِالْمُنْزِلَةِ الْتِي لَيْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ يَهْلِكُ فِي رَجُلَانِ مُحِبِّ مُفْرِطٌ يُقَرِّظُنِي بِمَا لَيْسَ فِي وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ
شَنَانِي عَلَى أَنْ يَبْهَتِنِي [اسناده ضعيف، احرجه البزار: ٥٥٨، و ابويعلى: ٣٤٥]. [انظر: ١٣٧٧].

(۱۳۷۱) حفرت علی ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ نے مجھ سے فر مایا کہ تمہارے معاملہ میں وہی ہوگا جیسا حفرت عیسیٰ علیظا کے ساتھ ہوا، یہودیوں نے ان سے بغض کیا یہاں تک کہ ان کی والدہ پر گناہ کا بہتان باندھا، اور عیسائیوں نے ان سے اتن محبت کی کہ آنہیں اس مقام پر پہنچادیا جوان کا مقام ومرتبہ نہ تھا۔

پھر حضرت علی ڈٹائٹو نے فر مایا کہ میرے متعلق دوقتم کے لوگ ہلاک ہوں گے،ایک وہ محبت میں حدے آ گے بڑھ جانے والے جو مجھے اس مقام پر فائز کر دیں گے جومیرامقام نہیں ہے،اور دوسرے وہ بغض رکھنے والے جومیری عداوت میں آ کر مجھ برایسے بہتان با ندھیں گے جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

( ١٣٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ بْنِ مَلِيحٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا

# مَنْ الْمُ الْمُرْنُ شِلْ مِينِهِ مَرْمُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آبُو غَيْلَانَ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَارِ فَيْ مَلِلَهُ عَنْهُ وَالْمَلِكِ عَنِ الْحَارِ فَيْ مَلِلَهُ عَنْهُ قَالَ دَعَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّ فِيكَ مِنْ عَبْدُ مَا اللَّهُ عَنْهُ وَالْمَئْذِلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّ فِيكَ مِنْ عَيْسَى مَثَلًا اَبْعَضَتْهُ يَهُودُ حَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ وَاحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَّى انْزَلُوهُ بِالْمَنْزِلِ الَّذِى لَيْسَ بِهِ آلَا وَإِنَّهُ يَهْلِكُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِى لَيْسَ بِهِ آلَا وَإِنَّهُ يَهُلِكُ فِي النَّانِ مُحِبٌّ يَقُولُولُ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهُ وَلَا يَتَى لَسُتُ بِنَيِّى وَلَا يَهُولُولُهُ مِنْ طَاعَةِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمُرْتُكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَحَقْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمُرْتُكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَحَقْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمُرْتُكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهُ فَعَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمُرْتُكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهُ فَا لَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمُرْتُكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهُ فَالَهُ وَسُلَمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمُرْتُكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمُونَكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمُرْتُكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهُ فَالِهُ وَسُلَمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمُونَكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا الْسَلَعْةِ الْمَالِمِ اللَّهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ مَا الْمُعْتَلِقُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَا الْمُعَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمُعْتَى الْمَالِمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُلْ الْمُعْتَى الْمُعْتَاعِقِهِ الْمُعْتَى الْمُعْتَلَمَ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمَالِمُ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي عَلَيْهُ مَا الْمُعْتَى الْمُعْتَعَلَمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِي الْمُعْتَلِقُ الْمَالِمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَعْتِهُ الْمُعْتِقُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَعْتِي الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتَعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي

(۱۳۷۷) حضرت علی و الفنوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا نے مجھے بلا کرفر مایا کہ تمہارے معاملہ میں وہی ہوگا جیسا حضرت عیسی عائیلا کے ساتھ ہوا، یہودیوں نے ان سے بغض کیا یہاں تک کہ ان کی والدہ پر گناہ کا بہتان با ندھا، اور عیسائیوں نے ان سے اتن محبت کی کہ انہیں اس مقام پر پہنچادیا جوان کا مقام ومرتبہ نہ تھا۔

پھر حضرت علی ڈٹائٹڈنے فر مایا کہ میرے متعلق دوتھ کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک وہ محبت میں حدے آ گے بڑھ جانے والے جو مجھے اس مقام پر فائز کر دیں جو میرامقا منہیں ہے، اور دوسرے وہ بغض رکھنے والے جومیری عداوت میں آ کر مجھ پر ایسے بہتان با ندھیں جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

خبر دار! میں نبی نبیں ہوں اور نہ ہی مجھ پر وحی آتی ہے، میں تو حسب استطاعت صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللّه ظَالِيَّ اللّهِ عَلَى پيرا ہوں ،اس لئے اللّٰہ کی اطاعت کے حوالے سے میں تہمیں جو حکم دوں'' خواہ وہ تہمیں اچھا گے یا برا''اس میں تم بر میری اطاعت کرنا میراحق بندا ہے۔

( ١٣٧٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو حَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنِّى ذَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ مَكِنْفَ أَنْتَ وَقَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَلْتُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ مَكِنْفَ أَنْتَ وَقَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَوْمٌ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ مِنْ النِّينِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَنْ الرَّمِيَّةِ فَمِنْهُمْ رَجُلُ مُخْدَجُ الْهَذِي كَانَّ يَدَيْهِ ثَذْيُ حَبَشِيَّةٍ [قال ابن كثير اسناده حيد. قال مُعروق السَّهُمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ فَمِنْهُمْ رَجُلُّ مُخْدَجُ الْهَالِ ٢٤٤]. [انظر: ٢٧٧)

(۱۳۷۸) کلیب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی ڈاٹھٹو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ اس خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت سوائے حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھا کے نبی علیہ کے پاس کوئی اور نہ تھا، نبی علیہ ان محمد کیے کر فر مایا اے ابن ابی طالب! تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب الی الی قوم سے تمہارا پالا پڑے گا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانے ہیں، فر مایا ایک قوم ہوگی جو مشرق سے نکلے گی، وہ لوگ قر آن تو پڑھتے ہوں مے لیکن وہ ان کے حلق سے آگے نہ جاسکے گا، وہ لوگ وہ ان میں ایک آدی

# منالمًا المرزين بل يسيد مترم المحال المراسدين المنال المراسدين المنال المراسدين المنال المراسدين المحال المستدا المناسدين المحال المستدا المناسدين المحال المستدا المناسدين المحال المستدا المناسدين المحال المناسدين ال

ابیا بھی ہوگا جس کا ہاتھ ناقص ہوگا ، اور اس کے ہاتھ ایک عبثی عورت کی چھاتی کی طرح محسوس ہول گے۔

(١٣٧٩) حَدَّنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّنِي إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعُمَرٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ حَدَّنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذْ ذَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابُ السَّفَرِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَى عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُنْدَهُ وَعُنْدَهُ عَلَيْهِ النَّاسَ فَشُغِلَ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعِنْدَهُ عَانِيشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ وَقُومَ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ ثُمَّ عَادَ فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ فَلَ قَوْلًا قَوْلًا قَوْلًا يَحُرُجُونَ مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ يَقُرَنُونَ الْقُرُآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيمَهُمْ وَجَلْ مُحْدَجُ الْيَدِ كَأَنَّ يَدَهُ ثَذَى حَبَشِيَّةٍ أَنْشُدُكُمُ يَمُولُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ كَأَنَّ يَدَهُ ثَذَى حَبَشِيَّةٍ أَنْشُدُكُمُ بِاللَّذِهِ مَلُ آنَ فِيهِمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ [مكر ما قبله].

( ١٣٨٠) حَدَّنَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّتَنِي سُفُيانُ بُنُ وَكِيع بُنِ الْجَوَّاحِ حَدَّنَنَا آبِي عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي حَيَّة الْوَادِعِيِّ عَنْ عَمْرو ذِي مُرِّ قَالَ أَبْصُرُنَا عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ تَوَضًا فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ قَالَ وَالْمَا اللَّهُ عَنْهُ تَوَضًا وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَآنَ الشَّكُ فِي الْمُضْمَضَةِ وَإِلاسُتِنْشَاقِ ثَلَاثًا ذَكَرَهَا أَمْ لَا وَعَسَلَ وَجُههُ ثَلَاثًا وَبَدَيْهِ فَلَاثًا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَحِدُ مُسْنَدِ آمِيوِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ وَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضًا أَرْجُو مُسْنَدِ آمِيوِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ وَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَرْجُو مُسْنَدِ آمِيوِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ واحِد (١٣٨٠) مَدْ خَرَكِتِ بِي كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَرْجُو مُسْنَدِ آمِيوِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ وَضَى اللَّهُ عَنْهُ واحِد (١٣٨٠) عَبِد فَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَرْجُو مُسُنَدِ آمِيو الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ وَسِي اللَّهُ عَنْهُ واحْدَ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَا عَلَمُ وَلَهُ مَا عَلَاهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُو

اورا سے بی گئے اور فر مایا کہ نبی ملیظام پی طرح وضو کیا کرتے تھے۔

# هُ مُنالِهُ اِمَرُّ مِنْ بِيهِ مِرْمُ کُورِ مِنْ الْمُبِيهِ مِرْمُ کُورِ مِنْ الْمُبِيهِ مِنْ الْمُبِيهُ وَ الْمُبِيمُ وَ اللّهُ اللّ

#### مسند العشرة المبشرين بالجنة

# مُسْنَدُ أَبِى مُحَمَّدٍ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَلَيْنَ حضرت طلحه بن عبيد الله وْلِيَّنَوْ كَيْ مرويات

( ١٣٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ وَعَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ وَرُدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً قَالَ قَالَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمَ أَهْلُ الْبَيْتِ عَبْدُ اللَّهِ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَمُّ عَبْدِ اللَّهِ اسناد ضعيف احرجه اجِيعلى: ١٤٥.

(۱۳۸۱) حضرت طلحہ بن عبیداللہ جی تنظ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ تنگی تیکا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبداللہ، ابوعبداللہ اورام عبداللہ کیا خوب گھرانے والے ہیں۔

( ١٣٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ وَعَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْوَرُدِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ بُنُ عُمَرَ وَعَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْوَرُدِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً قَالَ قَالَ طَلْحَةُ بُنُ الْعَاصِ عُبَيْدِ اللّهِ لَا أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا إِلّا أَنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ مِنْ صَالِحِي قُرَيْشٍ قَالَ وَزَادَ عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ وَرْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ طَلْحَةً قَالَ نِعْمَ أَهُولُ الْبَيْتَ عَبُدُ اللّهُ وَأَبُو عَبُد اللّهُ وَأَمُّ عَبُد اللّهُ وَأَمُّ عَبُد اللّهُ وَأَمُّ عَبُد اللّه وَاللّهِ وَسَعِف الاسناد (الترمذي: ٥٤٥ عَنْ طَلْحَة

( ١٣٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنُ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عُنْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَنَحْنُ حُرُمُ عُثْمَانَ التَّيْمِى عَنُ آبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَنَحْنُ حُرُمُ فَلْمُ يَأْكُلُ فَلَمَّ اللَّهِ وَطَلْحَةُ وَقَقَ مَنُ أَكُلُ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمْ يَأْكُلُ فَلَمَّا اللَّهُ عَلْهُ وَلَقَى مَنْ أَكُلُهُ وَلَمْ يَأْكُلُ فَلَمْ يَأْكُلُ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم(١٩٧)، وابن حزيمة (٢٦٣٨)، والحاكم وقالَ أَكُلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم(١٩٧)، وابن حزيمة (٢٦٣٨)، والحاكم (١/٥٥ - ٣٥٠). والخارة (٢١٥٠) والخارة (٢١٥) والخارة (

(۱۳۸۳) عبدالرحمٰن بن عثان كہتے ہیں كەا يك مرتبہ ہم حضرت طلحہ بن عبيداللہ الله الله علیہ اللہ عظم اوگوں نے احرام باندھ

#### المناه المراضل بيديد مترم المسترة المبشرة المب

حضرت عمر بڑنٹونے فرمایا کہ میں وہ کلمہ جانتا ہوں،حضرت ابوطلحہ بڑنٹونے پوچھا کہ وہ کیا کلمہ ہے؟ فرمایا وہی کلمہ جو نبی ملیٹا نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا یعنی''لا الہ الا اللہ'' حضرت طلحہ بڑنٹونو مانے لگے کہ آپ نے بچے فرمایا بخدا وہی ایسا کلمہ ہوسکتا ہے۔

( ١٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ قَالْ قَالَ قَالُ كَالُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ إصححه البحاري (٣٧٢٤)، وإبن حبان (٦٩٨١)].

(۱۳۸۵) قیس کہتے ہیں کہ میں نے حصرت طلحہ ٹائٹنز کے اس ہاتھ کا دیدار کیا ہے جوشل ہو گیا تھا، یہ وہی مبارک ہاتھ تھا جس کے ور پیچانہوں نے غزوۂ احد کے موقع پر نبی ملینا کی حفاظت میں اپنے ہاتھ پرمشر کین کے تیررو کے متھے۔

( ١٣٨٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَهْدِئٌ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عُمَرَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ زَآهُ كَنِيبًا فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَنِيبًا لَعَلَّهُ سَانَتُكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ يَعْنِى أَبَا بَكُو قَالَ لَا وَٱثْنَى عَلَى أَبِى بَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

كِلِمَةٌ لَا يَقُولُهَا عَبُدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَآشُرَقَ لَوْنَهُ فَمَا مَنَعِنِى أَنْ ٱسْأَلَهُ عَنْهَا إِلَّا الْقُدُرَةُ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى لَآعُلَمُهَا فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ وَمَا هِى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّهِ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ طَلْحَةً هِى وَاللَّهِ هِى [راحع: عَنْهُ هَلُ تَعْلَمُ كَلِمَةً هِى وَاللَّهِ هِي [راحع: ١٣٨٤].

(۱۳۸۲) یکی بن طلحہ بین اللہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ٹاٹھؤنے حضرت طلحہ ٹاٹھؤ کو پراگندہ حال دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، نی ملیٹا کے وصال مبارک کے بعد سے آپ پراگندہ حال اور غبار آلودر ہے گئے ہیں؟ کیا آپ کواپ پی ازاد بھائی یعنی میری خلافت اچھی نہیں گئی؟ انہوں نے فر مایا بات بین ہے، اصل بات بیہ ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو بی فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نزع کی حالت میں وہ کلمہ کہ لے تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے باعث نور ہواور اللہ اس کی پریٹانیاں دور کرے (جھے افسوس ہے کہ میں نبی ملیٹا ہے اس کلمے کے بارے پوچھنیں سکا، اور خود نبی ملیٹا نے بھی نہیں بتایا، میں اس وجہ ہے پریٹان ہوں۔)

حضرت عمر ڈناٹنڈ نے فرمایا کہ میں وہ کلمہ جانتا ہوں، جھنرت ابوطلحہ ڈٹاٹنڈ نے پوچھا کہ وہ کیا کلمہ ہے؟ فرمایا وہی کلمہ جو نبی طبیقا نے اپنے چپاکے سامنے پیش کیا تھا لیتن'' لا الہ الا اللہ'' حضرت طلحہ ڈٹاٹنڈ فرمانے لگے کہ آپ نے کچ فرمایا بخداوہی ایسا کلمہ ہوسکتا ہے۔

(۱۲۸۷) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ مَعْنِ الْفِفَارِیُّ آخْبَرَنِی دَاوُدُ بُنُ حَالِدِ بُنِ دِینَارِ آنَهُ مَرَّ هُو وَرَجُلْ یَقَالُ لَهُ آبُو یُوسُفَ مِنْ بَنِی تَیْمِ عَلَی رَبِیعَةً بُنِ آبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَهُ آبُو یُوسُفَ إِنَّا لَنَجِدُ عِنْدَ غَیْرِكَ مِنْ الْحَدِیثِ مَا لَا نَجِدُهُ عِنْدَكَ فَقَالَ آمَا إِنَّ غِنْدِی حَدِیثًا كَثِیرًا وَلَكِنَّ رَبِیعَةً بُنَ الْهُدَیْرِ قَالَ وَکَانَ یَلْزَمُ طُلْحَةً بُنَ عُبَیْدِ اللّهِ إِنَّهُ لَمْ یَسْمَعُ طَلْحَةً یُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ حَدِیثًا فَلُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ حَتَّی آشُرَفُنَا عَلَی حَرَّةِ وَاقِمٍ قَالَ فَلَدَوْنَا مِنْهَا فَإِذَا فَبُورُ وَصَلّمَ حَتَّی آشُرَفُنَا عَلَی حَرَّةِ وَاقِمٍ قَالَ فَلَدَوْنَا مِنْهَا فَإِذَا قَبُورُ الشّهَدَاءِ بَمَحْنِیّا فَقُلُنَا یَا رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ حَتَّی آشُرَفُنَا عَلَی حَرَّةِ وَاقِمٍ قَالَ فَلَدَوْنَا مِنْهَا فَإِذَا قَبُورُ الشّهَدَاءِ بِمُحْنِیّةٍ فَقُلْنَا یَا رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ هَذِهِ قَالَ قَالُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ هَذِهِ قَبُورُ الْمُوانِينَا آمَال الألبانی: صحیح (ابوداود: ۲۰۲۳) والبزار: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ هَذِهِ قُبُورُ اِخْوَانِنَا آمَال الألبانی: صحیح (ابوداود: ۲۰۲۳) والبزار: ٥٠٥ الله عیب: اسناده حسن].

(۱۳۸۷) داؤد بن خالد بن دینار کہتے ہیں کدان کا اور بنوتیم کے ایک شخص کا'' جس کا نام ابو یوسف تھا'' رہید بن ابی عبدالرحمٰن کے پاس سے گذر ہوا، ابو یوسف نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ کے علاوہ دیگر حضرات کے پاس ایسی احادیث ال جا تی ہیں جو آپ کے پاس نہیں مائیں؟ انہوں نے فرمایا کہ احادیث تو میرے پاس بھی بہت زیادہ ہیں لیکن میں نے رہید بن حدیرکو' جو کہ

### مُنالًا المُرْيَّ بِلَ يَسِيْرِ مَنْ المُسْرَة المُسْرَة المُسْرَة وَ المُسْرَة المُسْرَق المُسْ

حفرت طلحہ ڈاٹٹو کے ساتھ جیٹے رہتے تھے'' یہ کہتے ہوئے سنا ہیں نے ان سے پوچھا کہ وہ ایک حدیث کون ک ہے؟ تو بقول ایک حدیث کوئی اور حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا ، میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ایک حدیث کون ک ہے؟ تو بقول رہیعہ کے حفرت طلحہ ڈاٹٹو نے فر مایا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابعہ کے ساتھ نظے ، جب ہم'' حراء واقم'' نامی جگہ پر (جو کہ مدینہ منورہ میں ایک ٹیلہ ہے) پہنچے اور اس کے قریب ہوتے تو ہمیں کمان کی طرح خمدار پھے قبریں دکھائی دیں ،ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں ، پھر ہم وہاں سے نگل کر جب شہداء کی قبریں بین ، پھر ہم وہاں سے نگل کر جب شہداء کی قبروں پر پہنچے تو نبی علیا نے فر مایا ہمارے بھائیوں کی قبریں یہ ہیں۔

( ١٣٨٨) حَدَّثَنَا عُمْرُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ عَنُ مُوسَى بُنِ طَلِحَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ آيْدِينَا فَذَكُونَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّخْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَى آخِدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ عَلَيْهِ وَقَالَ عُمْرُ مَرَّةً بَيْنَ يَدَيْهِ [صححه مسلم(٩٩٤)، وابن حزيمة (٥٠٨و ١٤٨و ٤٨٥)، وابن حباد (٢٣٨٠). [انظر: ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤].

(۱۳۸۸) موی بن طلحه اپ والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو جانور ہمارے سامنے سے گذرتے رہے گذرتے رہتے تھے،ہم نے یہ بات نی مائیا سے ذکر کی تو نبی مائیا نے فرمایا کہ اگر تبہارے سامنے کجاوے کے پچھلے جھے کی طرح کوئی چیز ہو (جوبطورسترہ کے گاڑلی گئی ہو) تو پھر جومرضی چیز گذرتی رہے ،تبہاری نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔

' ( ٩٣٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ قَالَ نَزَلَ رَجُلَانِ مِنْ آهُلِ الْيَمَنِ عَلَى طَلْحَةً بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَكَ الْآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً ثُمَّ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ فَأُرِى طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ الَّذِى مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً ثُمَّ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ وَاشِهِ فَأُرِى طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ الَّذِى مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ وَلَا مَوْلَ مِالَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى اللَّهُ وَلَمَانِ مِاقَةٍ صَلَاقٍ وَصَامَ رَمَضَانَ وَال سَعِب: حسن لغيره و الطَّذِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكُنُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكُنُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ وَلَمَانٍ مِاقَةٍ صَلَاقٍ وَصَامَ رَمَضَانَ وَاللَ سَعِب: حسن لغيره و الطَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَالَ وَلَا عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَوْلُو اللَّهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَالِمُ الْعَلَالَةُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِ

(۱۳۸۹) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یمن کے دوآ دمی حضرت طلحہ ڈٹاٹٹ کے یہاں مہمان بنے ، ان میں سے ایک صاحب تو نی طابعہ کی طابعہ کی طابعہ کی طابعہ کی ایک ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور دوسر سے صاحب ان کے بعد ایک سال مزید زندہ ہے اور بالآ خرطبعی موت سے رخصت ہو گئے ، حضرت طلحہ ڈٹاٹٹ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ اپنی طبعی موت مرنے والا اپنے دوسر سے ساتھی سے کافی عرصة بل ہی جنت میں داخل ہوگیا ہے ، حضرت طلحہ ڈٹاٹٹ نے بیخواب نبی طبیقا سے ذکر کیا ، نبی طبیقا نے ان سے بوچھا کہ بید دوسرا آدمی اپنے پہلے ساتھی کے بعد کتنا عرصہ تک زمین پر زندہ رہا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک سال تک ، نبی طبیقا نے فرمایا کہ اس نے ایک بڑار آٹھ سونمازیں پر حمیں اور ماہ رمضان کے دوزے الگ رکھے۔ (آخران کا ثواب بھی تو ہوگا)

### المُنظَارَةُ مِنْ المَدِينَ مَتْرَمُ المُنظِينِ مِتْرَمُ وَهُولِ مَنظَارِ المُنظِينِ مِنْ المُنظِينِ المُنظِينِ مِنْ المُنظِينِ مِنْ المُنظِينِ المُنظِينِ

( ١٣٩٠) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَة بْنَ عُبَيْدِاللَّهِ يَقُولُ جَاءَ أَعُرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ حَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمٍ وَكَيْلَةٍ قَالَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ حَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمٍ وَكَيْلَةٍ قَالَ هَلْ عَلَى عَيْرُهُ قَالَ لَا قَالَ وَذَكْرَ الزَّكَاةَ هَلْ عَلَى عَيْرُهُ قَالَ لَا وَسَأَلَهُ عَنْ الصَّوْمِ فَقَالَ صِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى عَيْرُهُ قَالَ لَا قَالَ وَذَكْرَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَى عَيْرُهُ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ وَذَكْرَ الزَّكَاة قَالَ هَلْ عَلَيْهِ عَيْرُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ هَلْ عَلَيْهِ مَنْ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُ أَوْلَكَ إِنْ صَدَقَ [صححه البحارى (٣٠)، وابن حزيمة (٣٠٠)، وابن حبان (١٧٢٤)].

(۱۳۹۰) حضرت طلحہ ڈٹٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی طبیقا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یارسول اللہ!اسلام کیا ہے؟ فر مایا دن رات میں پانچ نمازیں،اس نے پوچھا کہ ان کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھے پر فرض ہے؟ فر مایانہیں، پھراس نے روزہ کی بابت پوچھاتو نبی طبیقانے فر مایا کہ ماہ رمضان کے روز نے فرض ہیں،اس نے پوچھا کیااس کے علاوہ بھی مجھے پر کوئی روز نے فرض ہیں؟ فر مایانہیں، پھرز کو قاکا مذکرہ ہوااوراس نے پھر یہی پوچھا کیااس کے علاوہ بھی مجھے پر کوئی چیز فرض ہے؟ فر مایانہیں۔

اس پراس نے کہااللہ کی تنم! میں ان چیز وں میں کسی تنم کی کی بیشی نہ کروں گا، نبی ملیٹا نے فرمایا کہ اگریہ کی کہدر ہاہے اوراس نے اس بات کو بچ کر دکھایا تو یہ کامیاب ہو گیا۔

(١٣٩١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ آوْسٍ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِعَبْدِ
الرَّحْسَنِ وَطُلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ وَسَعْدٍ نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي تَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً الَّذِي
بِإِذْنِهِ تَقُومُ آعَلِمْتُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ قَالُوا اللَّهُمَّ
نَعُمْ رَاحِهِ: ١٧٢].

(۱۳۹۱) ایک مرتبه حضرت فاروق اعظم براتی نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف براتی خضرت طلحہ براتی اور حضرت زبیر براتی اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف براتی ایک مرتبه حضرت فاروق اعظم براتی اسلامی اور واسط دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسان قائم ہیں ، کیا آپ کے علم میں سید برات ہے کہ جناب رسول الله مراقی الله مرابع ہیں ہوتی ہم جو کچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔

(۱۲۹۲) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكِيدِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُنْمَانَ التَّيْمِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنّا مَعَ طَلْحَةً بْنِ عُبُدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأَهْدِى لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَا مَنُ أَكُلَ وَمِنَا مَنْ لَكُلُ وَقَالَ أَكُلُناهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَحْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَحْدَة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَحَدَة وَقَقَ مَنْ أَكُلَهُ وَقَالَ أَكُلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَحِدِ المَعِد المَحْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَعِد اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعَدِّ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَمِلْ عَلَيْلًا عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَمِنْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ

## النبشرة النبشرة

فرمائى جنہوں نے است کھالیا تھااور فرمایا کہ ہم نے بھی حالت احرام میں دوسرے کا شکار نبی ملیّنا کی موجودگی میں کھالیا تھا۔ ( ۱۲۹۳ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سُنِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا یَسْتُرُ الْمُصَلّی قَالَ مِنْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ [راجع: ۱۳۸۸].

(۱۳۹۳) حفزت طلحہ ڈٹائٹڑے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقا ہے بیسوال پوچھا گیا کہ نمازی کس چیز کوستر ہ بنائے؟ تو نبی طبیقا نے فر مایا کوآے کے پچھلے جھے کی مانند کسی بھی چیز کو بنالے۔

( ١٣٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِراحِهِ: ١٣٨٨].

(۱۳۹۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٣٩٥) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ فِى رُنُوسِ النَّحْلِ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَوُلَاءِ قَالُوا يُلَقِّحُونَهُ يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّى إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَّا فَلَا تُوَاحِدُونِى بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا آخَبُولُكُمُ عَنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَعُنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَعُنُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ شَيْنًا [صححه مسلم (٢٣٦١)]. [انظر: ١٤٠٠،١٣٩٩].

(۱۳۹۵) حفرت طلحہ ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی بالیٹا کا گذر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جو محجوروں کے باغات میں تھے، نبی بالیٹا نے فر مایا کہ میز محجور میں ملارہے ہیں، نبی بالیٹا نے فر مایا کہ میرا خیال نہیں ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہو، ان لوگوں نے بتایا کہ میز محلوم ہوئی تو انہوں نے اس سال میٹل نہیں کیا، میرا خیال نہیں ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہوتو انہیں میکام کر لیمنا چاہے، میں نے تو صرف ایک گمان نبی بائد کے حوالے اور خیال فلا ہر کیا ہے اس لئے میرے گمان پر عمل کرنا تمہارے لئے ضروری نہیں ہے، ہاں! البتہ جب میں تمہیں اللہ کے حوالے سے کوئی بات بتاؤں تو تم اس برعمل کرو کیونکہ میں اللہ یکسی صورت جمود نہیں با ندھ سکتا۔

(۱۲۹۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِیُ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ مَوْهَ عِنَ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمُعَمَّدِ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ صَلَّتَ عَلَى اللَّهُ صَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

# المُنظارَة من المنظمة المُنظمة المُنظمة

بیشک تو قابل تعریف اور بزرگ والا ہے،اورمحم مُلَّقِیْظُ وَ الرحِم مُلَّاثِیْظُ بِراس طرح برکتوں کا نزول فر ما جیسے ابراہیم علیْثا پر کیا، بیشک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔

(۱۳۹۷) حضرت طلحہ ڈلٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ جب بھی نیا چا ندد مکھتے تو بیدعاء پڑھتے اےاللہ!اس چا ندکوہم پر برکت اور ایمان ،سلامتی اوراسلام کےساتھ طلوع فرما،اے چا ند!میرااور تیرارب اللہ ہے۔

( ١٣٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ يُصَلِّى [راحع: ١٣٨٨].

(۱۳۹۸) حفزت طلحہ و اللہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ہلیٹا نے فر مایا انسان کجاوے کے پچھلے جھے کی مانند کسی بھی چیز کوستر ہ بنا لے پھر نماز مزیعے۔

( ١٣٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْبَأَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكُ اللَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَخُلِ الْمَدِينَةِ فَرَأَى ٱقْوَامًا فِي رُنُوسِ النَّخُلِ يُلَقِّحُونَ النَّخُلَ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَوْكُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَخُلِ الْمَدِينَةِ فَرَأَى ٱقْوَامًا فِي رُنُوسِ النَّخُلِ يُلَقِّحُونَ النَّخُلُ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَوْلَاءِ قَالَ مَا أَظُنَّ ذَلِكَ يَغْنِى شَيْئًا فَبَلَغَهُمُ فَقَالَ مَا أَظُنَّ فَلِكَ يُغْنِى شَيْئًا فَلَمْ تَحْمِلُ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ ظَنَّ فَتَلُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ ظَنَّ فَلَكُ السَّنَةَ شَيْئًا فَبَلَعَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ ظَنَّ فَلَكُ النَّالَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا اللَّهُ طَاللَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَالظَّنَّ يُخُطِء وَيُصِيبُ وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَلِكَ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْكَ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۳۹۹) حضرت طلحہ ڈاٹٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کا گذر کچھلوگوں کے پاس سے ہوا جو محجوروں کے باغات میں سے، نبی علیہ نبی ایک مرتبہ نبی علیہ ایک کے بیاس سے ہوا جو محجوروں کے باغات میں سے، نبی علیہ نبی کے فرمایا کہ میرا خیال نہیں ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہو، ان لوگوں کو جب سے بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس سال بیٹل نہیں کیا، نبی علیہ کو بین خرمعلوم ہوئی تو فرمایا کہ اگر انہیں اس سے بچھ فائدہ ہوتا ہوتو انہیں بیکام کر لینا چاہئے، میں نے تو صرف ایک گمان اور خیال ظاہر کیا ہے اس لئے میرے گمان پر عمل کر ناتمہارے لئے ضروری نہیں ہے، ہاں! البتہ جب میں تمہیں اللہ کے حوالے سے کوئی بات بتاؤں تو تم اس پر عمل کروکیونکہ میں اللہ پر کسی صورت جھوٹ نہیں بائدھ سکتا۔

( . ١٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ فَذَكَرَهُ [راحع: ١٣٩٥].

# الم منال) المراصل بين مترم المحل المعلمة المبشرة المبشرة المبشرة المبشرة المبشرة

(۱۴۰۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٤٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثِنِي طَلْحَهُ بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ شَدَّاهِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ ثَلَاثَةً أَتَوْ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمُوا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنًا فَحَرَجَ أَحِدُهُمُ مَنْ يَكُفِينِهِمْ قَالَ طَلْحَةُ أَنَ قَالَ فَكَانُوا عِنْدَ طَلْحَةً فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنًا فَحَرَجَ فِيهِمْ آخَرُ فَاسْتَشْهِدَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ النَّالِثُ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَ طَلْحَةً فَاسْتُشْهِدَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ النَّالِثُ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَ طَلْحَةً وَالْمَعُمُ وَرَآئِتُ الّذِينَ كَانُوا عِنْدِى فِي الْجَنَّةِ فَرَآئِتُ الْمَيْتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمْ وَرَآئِتُ الّذِي فَلَا عَلَيْهِ وَرَآئِتُ الَّذِينَ كَانُوا عِنْدِى فِي الْجَنَّةِ فَرَآئِتُ الْمَيْتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمْ وَرَآئِتُ الّذِي السَّتُشْهِدَ أَوْلَهُمْ آخِرَهُمْ قَالَ فَلَاحَلَىٰ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوتُ مِنْ فَلِكَ لَهُ قَالَ وَسَلَّمَ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكُوتُ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ لِتَسْبِيحِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ إِقَالَ شعب: حس لغيره، احرحه عبد بن حبيد: حس لغيره، احرحه عبد بن حبيد: حسد الغيره، المرحه عبد بن حبيد: حسد الغيره، المرحه عبد بن حبيد: حسد الغيره، المرحه عبد بن حبيد: حسل عبد المناواد: ٤٥٤].

(۱۳۰۱) حفزت عبداللہ بن شداد ڈٹاٹؤ ہے مروی ہے کہ بنوعذرہ کے تین آ دمیوں کی ایک جماعت نے نبی ملیکھا کی خدمت میں حاضر ہوکراسلام قبول کرلیا، نبی ملیکھانے صحابہ کرام ڈٹاٹؤ نے مایا کہ ان کی کفالت کون کرے گا؟ حضرت طلحہ ڈٹاٹؤ نے اپنے آپ کو پیش کردیا، چنانچہ بیلوگ حضرت طلحہ ڈٹاٹؤ کے پاس رہتے رہے، اس دوران نبی ملیکھانے ایک فشکر روانہ فر مایا تو ان میس ہے بھی ایک آ دمی اس میں شریک ہوگیا اور و یہیں برجام شہادت نوش کرلیا۔

کچھ عرصہ کے بعد نبی علیا نے ایک اور لشکر روانہ فر مایا تو دوسرا آدمی بھی شریک ہو گیا اور اس دوران وہ بھی شہید ہو گیا،
جبر تیسر مے شخص کا انقال طبعی موت ہے ہو گیا، حضرت طلحہ رفٹائٹو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ان میوں کو''جومیر ہے پاس
رہتے تھے'' جنت میں دیکھا، ان میں ہے جس کی موت طبعی ہوئی تھی وہ ان دونوں ہے آگے تھا، بعد میں شہید ہونے والا
دوسر سے درج پر تھا اور سب سے پہلے شہید ہونے والا سب سے آخر میں تھا، مجھے اس پر بڑا تجب ہوا، میں نے نبی علیا سے اس
چیز کا تذکرہ کیا تو نبی علیا نے فر مایا کہ تہمیں اس پر تعجب کیوکر ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں اس مؤمن سے افضل کوئی نہیں ہے جے
حالت اسلام میں کبی عردی گئی ہو، اس کی تبیع وکلیر اور تہلیل کی وجہ ہے۔

( ١٤.٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ عَبِيدَةَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُجَبَّرِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ فَلَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُجَبَّرِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَشُرُفَ عَلَى الَّذِينَ حَصَرُوهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَفِى الْقَوْمِ طَلْحَةً قَالَ طَلْحَةُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَلَا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آفِى الْقَوْمِ طَلْحَةً قَالَ طَلْحَةً لَنَهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ إِلَّا وَاحِدَةٌ مِنْ فَلَاثٍ أَنْ يُكُفُرُ بَعُدَ إِيمَائِهِ أَوْ يَرُنِي بَعُدَ إِحْصَانِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُرْفِئَ قَلَ اللَّهُ ا

مُنْ الْمُ الْمُرْرُضِ لِيَدِ مِنْ الْمُنْ الْمُدِينِ مِنْ الْمُنْ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْ

أَوْ يَقُتُلَ نَفْسًا فَيُقْتَلَ بِهَا قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمُ فَكَبَّرَ عُثْمَانُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَنْكُرْتُ اللَّهَ مُنْذُ عَرَفْتُهُ وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ تَعَفُّفًا وَمَا قَتَلُتُ نَفْسًا يَحِلُّ بِهَا قَتْلِي[تال شعب: حسن لغيره].

(۱۳۰۲) ایک مرتبه حضرت عثمان غی دلاتئوز نے اپنے بالا خانے سے ان لوگوں کو جھا تک کردیکھا جنہوں نے ان کا محاصرہ کررکھا تھا اور انہیں سلام کیا، کیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، پھر حضرت عثمان دلاتئوز نے پوچھا کہ کیا اس گروہ میں حضرت طلحہ دلاتئوز موجود ہیں؟ حضرت طلحہ دلاتئوز نے نہا اور فرمایا ہیں ایسے گروہ کوسلام کر رہا ہوں جس میں آپ بھی موجود ہیں کچر بھی سلام کا جواب نہیں دیتے ،حضرت طلحہ دلاتئوز نے فرمایا میں نے جواب دیا ہے ،حضرت عثمان دلاتئوز کے مایا کیا اس طرح جواب دیا جاتا ہے کہ میری آواز تو آپ تک پہنچے رہی ہے کیا تاریخوں کیا اور جمعہ تک نہیں بھی کے رہی۔

طلحہ! میں تہمیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا تھا کہ کسی مسلمان کا خون بہانا دان تین وجو ہات کے علاوہ' کسی وجہ ہے بھی جا کزنہیں، یا تو وہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہوجائے، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کا ارتکاب کرے، یا کسی کول کرے اور بدلے میں اسے لل کر دیا جائے؟ حضرت طلحہ ڈٹائٹونے ان کی تصدیق کی جس پر حضرت عثمان ڈٹائٹونے نے' اللہ اکبر' کہہ کرفر مایا بخدا! میں نے اللہ کو جب سے پہچانا ہے بھی اس کا انکارنہیں کیا، اسی طرح میں نے زمانہ جا ہلیت یا سلام میں بھی بدکاری نہیں کی، میں نے اس کا م کو جا ہلیت میں طبعی نا پند کی وجہ سے جھوڑ رکھا تھا، اور میں اسلام میں اپنی عفت کی حفاظت کے لئے اس سے اپنا دامن بچائے رکھا، نیز میں نے کسی انسان کو بھی قبل نہیں کیا جس کے بدلے میں مجھے لی کرنا حلال ہو۔

(١٤.٣) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ مُضَوَعَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِسُلَامُهُمَّا وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ الْجَتِهَادًا مِنْ صَاحِبِهِ فَعَزَا الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فَاسْتُشْهِدَ ثُمَّ مَكَّ اللَّخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً فَرَايْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَانِّى عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِهِمَا وَقَدُ خَرَجَ خَارِجٌ مِنْ الْجَنَّةِ فَقَالَ لِي الْجَعْ فَإِنَّهُ لَمْ يَلُو لَكَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ لَكَ مَعْدُ فَأَصْبَحَ طَلْحَة يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ فَعَجِبُوا لِلَّلِكَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ لَعُدُهُ فَاللَّهِ مَلْحَة يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ فَعَجُبُوا لِلَيْلِكَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ لَعُدُهُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ الْمُحْدُونَ قَالُولِ لَا يَعْدَهُ سَنَةً قَالُوا بَلَى وَالْدَرِكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ قَالُوا بَلَى وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا لَكُولُ مَعْنَا لَلْهُ فَقَالَ النِّسَ قَلُوا بَلَى وَسُلَمَ قَالُوا بَلَى وَالْوَا بَلَى وَالْوَا بَلَى وَالْوَلَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ قَالُوا بَلَى وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا وَلَا السَّعْتِ وَالْأَرْضِ وَصَدَى السَّعْتِ وَالْمُ الْعَلَى السَّعْتِ وَالْمُوا بَلَى وَالْعَالِي الْعَلَى وَالْمُوا بَلَى السَّعْتِ وَالْمُوا بَلَى السَّعْو وَالْمُوا بَلَى السَّعْتِ وَالْمُوا بَلَى السَّعْتِ وَالْمُعْتِعُوا اللَّهُ الْمُعَلَى السَّعْتِ وَالْمُوا اللَّهُ الْمُعْلَى السَّعْتِ وَالْمُ الْمُعْلَى السَّعْتِ الْمُعْلَى الْمُعْتِعُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْتَالِهُ الْمُعْتَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْتَ

(۱۲۰ ۱۲۰) حضرت طلحه بناتیز فرمات بین که ایک مرتبه دو آ دمی نبی ملیله کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان دونوں نے استھے ہی

## المُن الم

اسلام قبول کیا،ان میں سے ایک اپنے دوسرے ساتھی کے مقابلے میں بہت محنت کرتا تھا، میخص'' جو بہت محنت کرتا تھا''ایک غزوہ میں شریک ہوکرشہید ہوگیا، دوسرافخض اس کے بعد ایک سال تک زندہ رہا، پھر طبعی وفات سے انقال کر گیا۔

حضرت طلحہ خلافۂ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں جنت کے دروازے کے قریب ہوں، اچا تک وہ دونوں مجھے دکھائی دیتے ہیں، جنت سے ایک آ دمی باہر نکلتا ہے اور بعد میں فوت ہونے والے کو اندر داخل ہونے کی اجازت دے دیتا ہے، تھوڑی دیر بعد باہر آ کروہ شہید ہونے والے کو بھی اجازت دے دیتا ہے، پھروہ دونوں میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ابھی واپس چلے جا کمیں ابھی آپ کا''وقت''نہیں آیا۔

جب ضبح ہوئی اور حضرت طلحہ رفاقۂ نے لوگوں کے سامنے بیخواب ذکر کیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا، نبی علیہ کا معلوم ہوا تو آپ کا گھڑنے نے فر مایا کہ تہمیں کس بات پر تعجب ہور ہاہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیٹخص زیادہ محنت کرتا تھا، پھر راہ خدا میں شہید بھی ہوا، اس کے باوجود دوسرا آ دمی جنت میں پہلے داخل ہوگیا، نبی علیہ نے فر مایا کیاوہ اس کے بعد ایک سال تک زندہ نہیں رہا تھا؟ لوگوں نے کہا خوص نے کہا کیوں نہیں رکھے تھے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، پھر فر مایا کہا اس نے سال میں اسے سجد نہیں کیے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اس پر فر مایا کہا کہ وجہ سے تو ان دونوں کے درمیان زمین آسان کا فاصلہ ہے۔

بَنِى تَعِيم فِى مَسْجِدِ الْبَصُرَةِ وَمَعَهُ صَحِيفَةٌ لَهُ فِى يَدِهِ قَالَ وَفِى زَمَانِ الْحَجَّاجِ لَقَالَ لِى يَا عَبُدَ اللّهِ الْرَى تَعِيم فِى مَسْجِدِ الْبَصُرَةِ وَمَعَهُ صَحِيفَةٌ لَهُ فِى يَدِهِ قَالَ وَفِى زَمَانِ الْحَجَّاجِ فَقَالَ لِى يَا عَبُدَ اللّهِ النّرَى مَدَا السَّلُطُانِ قَالَ فَقُلْتُ وَمَا هَذَا الْكِتَابُ قَالَ هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللّهِ حَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتَبُهُ لَنَا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِى صَدَقَاتِنَا قَالَ فَقُلْتُ لَا وَاللّهِ مَا أَظُنُّ أَنْ يُغْنِى عَنْكَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتَبُهُ لَنَا أَنْ لَا يُتَعَدِّى عَلَيْنَا فِى صَدَقَاتِنَا قَالَ فَقُلْتُ لِا وَاللّهِ مَا أَظُنُّ أَنْ يُغْنِى عَنْكَ صَدِيقًا لِطَلْحَة بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ النَّيْمِيِّ فَنَوْلُنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبِى اخْرُجُ مَعِى فَيِعْ لِى إِيلِى هَذِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ نَهِى أَنْ يَسِيعَ حَاصِرٌ لِهَا وَكَيْنُ سَاخُوجُ مُعَلَى فَالْمُ لِي إِيلِى هَذِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْهُ الرَّجُلُ عَلَى السُّوقِ فَوَقَفْنَا عَلَهُ وَلَى السُّوقِ فَوَقَفْنَا وَحَرَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَتَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتَابًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَتَابً فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ وَلَكُمْ وَلِكُلُّ مُسُلِمٍ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ وَلَكُلُ مُسُلِمٍ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ وَلَكُمْ وَلِكُلٌ مُسُلِمٍ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ وَلَكُمْ وَلِكُمْ مُنَاللَهُ عَلَى اللّهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ لَكُو اللّهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ

## مُنْ الْمُ الْمُرْنِ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُرْنِ مِنْ الْمُرْنِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُل

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَلْدُ أُحِبُّ أَنُ يَكُونَ عِنْدِي مِنْكَ كِتَابٌ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَكَتَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكِتَابَ آخِرُ حَدِيثِ طَلْحَةً بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِقال الألباني: ضعيف الاسناد معتصراً (ابوداود: ٢٤١٦، والبزار: ٢٥٦، وابويعلي: ٢٤٣، قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۴۰۴) ابوالنظر کہتے ہیں کہ جاج بن یوسف کے زمانے ہیں بھرہ کی ایک مجد میں بؤتمیم کے ایک بزرگ میرے پاس آکر میٹھ گئے ، ان کے ہاتھ ہیں ایک صحیفہ بھی تھا، وہ مجھ سے کہنے گئے کہ اے بندہ خدا! تہمارا کیا خیال ہے، کیا یہ خط اس با دشاہ کے سامنے مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ ہیں نے بوچھا کہ یہ خط کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ نبی علیہ کا فرمان ہے جو آپ گائیڈ اس منے مجھے کوئی فائدہ بہ پہنچا تھا کہ زکو ق کی وصولی ہیں ہم پر زیادتی نہ کی جائے، میں نے کہا کہ بخدا! مجھے تو نہیں لگتا کہ اس خط سے آپ کوکوئی فائدہ ہو سے گا (کیونکہ جاج بہت فالم ہے) البتہ یہ بتا ہے کہ اس خط کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں اپ واللہ کے ساتھ ایک اونٹ فروخت کرنا چاہتے تھے، والد کے ساتھ ایک اونٹ فروخت کرنا چاہتے تھے، میرے والد حضرت طلحہ بن عبید خاتاؤ کے دوست تھے، اس لئے ہم انہی کے یہاں جا کر تھرے۔

میرے والدصاحب نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ چل کراس اونٹ کو بیچنے میں میری مدد کیجئے ، انہوں نے کہا کہ جناب رسول الله مظافیۃ کے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے خرید وفر وخت کرے ، البتہ میں آپ کے ساتھ چلنا ہوں اور آپ کے ساتھ بیٹے جاؤں گا ، آپ اپنا اونٹ لوگوں کے سامنے پیش کریں ، جس مخص کے متعلق مجھے بیا طمینان ہوگا کہ یہ قیت اداکر دے گا اور سچا ٹابت ہوگا ، میں آپ کواس کے ہاتھ فروخت کرنے کا کہدوں گا۔

چنا نچہ ہم نکل کر بازار میں پنچے ،اورایک جگہ پنٹی کررک گئے ،حضرت طلحہ ڈاٹٹو قریب ہی بیٹھ گئے ، کی لوگوں نے آ کر بھاؤ تاؤ کیا جتی کہ ایک آ دمی آیا جو ہماری منہ ما تکی قیت دینے کے لئے تیار تھا ،میرے والدصاحب نے ان سے پوچھا کہ اس کے ساتھ معاملہ کرلوں؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا ،اور فر مایا کہ مجھے اطمینان ہے کہ بیتمہاری قیت پوری پوری اداکر دےگا ،اس لئے تم بیاونٹ اس کے ہاتھ فروخت کردو ، چنانچہ ہم نے اس کے ہاتھ وہ اونٹ فروخت کردیا۔

جب ہمارے قبضے میں پیے آگئے اور ہماری ضرورت پوری ہوگئی تو میرے والدصاحب نے حضرت طلحہ ڈٹاٹٹ سے کہا کہ نی علیہ اس سے اس مضمون کا ایک خط کھوا کر ہمیں دے دیں کہ زکو ہی کی وصولی میں ہم پرزیا دتی نہ کی جائے ،اس پر انہوں نے فر مایا کہ میں ہم پرزیا دتی نہ کی جائے ،اس پر انہوں نے فر مایا کہ میں ہم برزیا دتی ہے ہوں کہ میں اس وجہ سے جا ور ہر مسلمان کے لئے بھی ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے جا ہتا تھا کہ نبی علیہ کا کوئی خط میرے یاس ہونا جا ہے۔

بہر حال! حضرت طلحہ ٹاٹھ ہمارے ساتھ نی نایہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ! بیصاحب''جن کا تعلق ایک دیمات سے کہ آپ انہیں اس نوعیت کا ایک مضمون کھوادیں کہ زکوۃ تعلق ایک دیمات سے ہے' ہمارے دوست ہیں ،ان کی خواہش ہے کہ آپ انہیں اس نوعیت کا ایک مضمون کھوادیں کہ زکوۃ کی وصولی میں ان پرزیادتی نہ کی جائے ،فرمایا بیان کے لئے بھی ہاور ہرمسلمان کے لئے بھی ،میرے والد نے عرض کیایا رسول اللہ! میری خواہش ہے کہ آپ کا کوئی خطاس مضمون پر مشمل میرے یاس ہو،اس پر نبی نایہ نے جمیس بی خطاکھوا کردیا تھا۔

### المنارا المرام المناريد منزم المناريد منزم المناريد منزم المنارة المنا

# مُسْنَدُ الزَّبَيْر بنُ العَوام طُلْتُنَهُ حضرت زبير بن العوام طِلْتَنَهُ كَي مرويات

( ١٤.٥) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرُو عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبٍ عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ عَنِ اللَّهِ مَعَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ ثُمَّ لِتُسْأَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنْ النَّعِيمِ قَالَ الزَّبَيْرُ أَى رَسُولَ اللَّهِ أَى نَعِيمٍ خُصُومَتِنَا فِى اللَّذُيْكَ قَالَ نَعَمُ وَلَمَّا نَزَلَتُ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنْ النَّعِيمِ قَالَ الزَّبَيْرُ أَى رَسُولَ اللَّهِ أَى نَعِيمٍ فَلَ الزَّبَيْرُ أَى رَسُولَ اللَّهِ أَى نَعِيمٍ نَسُولَ اللَّهِ أَى نَعِيمٍ فَلَا النَّابَيْرُ عَمْدِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۳۰۵) حضرت زبیر و النظام مردی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہ پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس جھڑا کرو گے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ! اس جھڑ نے سے دنیا میں اپنے مدمقابل لوگوں سے جھڑنا مراد ہے؟ نبی ملیہ نے فرمایا ہاں، پھر جب بیآیت نازل ہوئی کہ قیامت کے دن تم سے نعتوں کے بارے سوال ضرور ہوگا تو حضرت زبیر و النظاف نیوچھایا رسول اللہ! ہم سے کن نعتوں کے بارے سوال ہوگا، جبکہ ہمارے پاس تو صرف تھجوراور پانی ہے، نبی ملیہ نے فرمایا خبردار! بیہ نعتوں کا زمانہ بھی عنقریب آنے والا ہے۔

(١٤.٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَمْرٍ و عَنِ الزَّهْرِى عَنْ مَالِكِ بْنِ آوْسٍ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِعَبْدِ
الرَّحْمَنِ وَطَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ وَسَعُدٍ نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِى تَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً الَّذِى
بِإِذْنِهِ تَقُومُ أَعَلِمُتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ قَالَ قَالُوا اللَّهُمَّ
نَعُمْ [راحم: ١٧٢].

(۱۳۰۷) ایک مرتبه حضرت فاروق اعظم ڈاٹٹؤ نے حضرت عبدالرحن بن عوف ڈاٹٹؤ، حضرت طلحہ ڈاٹٹؤ، حضرت زبیر ڈاٹٹؤا ورحضرت سعد ڈاٹٹؤ سے فرمایا میں تہہیں اس اللہ کی قتم اور واسطہ دیتا ہوں جس کے علم سے زمین و آسان قائم ہیں، کیا آپ کے علم میں سے بات ہے کہ جناب رسول اللّٰمُ کَاٹِیْرُمُ نے فرمایا ہے ہمارے مال میں ورا ثت جاری نہیں ہوتی ، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے آثات میں جواب دیا۔

(١٤.٧) حَلَّتُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### المناه المرات المناه ال

· وَسَلَّمَ لَكَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ بِهِ ثُمَّ يَجِىءَ فَيَضَعَهُ فِى الشَّوقِ فَيَبِيعَهُ ثُمَّ يَسْتَغْنِى بِهِ فَيُنْفِقَهُ عَلَى . نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ إصححه البحاري (٤٧١). [انظر: ٢٩].

(۷۰۰۷) حضرت زبیر بن العوام ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّد تَکَاٹیئِکِم نے ارشاد فر مایا انسان کے لئے بیزیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنی رسی اٹھائے ،اس سے ککڑیاں باند ھے، بازار میں لا کرانہیں رکھے اور انہیں نیچ کراس سے غناء بھی حاصل کرے اور اپنے او پرخرچ بھی کمرے، بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں ہے مانگتا پھرےخواہ لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔

( ١٤٠٨ ) حَلَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّتَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ جَمَعَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّابُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُولِهِ يَوْمَ أُحُدِ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٢٣).]. [انظر: ١٤٢٩].

(۱۳۰۸) حضرت زبیر ڈاٹٹوز ماتے ہیں کہ غز وۂ احد کے دن نبی طبیقانے میرے لیے اپنے والدین کوجمع فر مایا ( یعنی مجھ سے یوں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں )

(۱٤.٩) حَدَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ أَنْبَآنَا هِسَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَنْدَقِ كُنْتُ آنَا وَعُمَرُ بُنُ آبِي سَلَمَةَ فِي الْأَطُمِ الَّذِي فِيهِ نِسَاءُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُطُم حَسَّانَ فَكَانَ يَرُفَعُنِي وَآرْفَعُهُ فَاذًا رَفَعَنِي عَرَفْتُ أَبِي حِينَ يَمُرُّ إِلَى بَنِي قُرَيْطَةَ وَكَانَ يُقَاتِلُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ مَنْ يَأْتِي بَنِي قُرَيْطَةً فَيُقَاتِلَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ حِينَ رَجَعَ يَا أَبَتِ تَاللّهِ إِنْ كُنْتُ لَآعُرِفُكَ حِينَ تَمُرُّ الْخَنْدَقِ فَقَالَ مَنْ يَأْتِي بَنِي قُرَيْطَةً فَيُقَاتِلَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ حِينَ رَجَعَ يَا أَبَتِ تَاللّهِ إِنْ كُنْتُ لَآعُرِفُكَ حِينَ تَمُرُّ الْخَنْدَقِ فَقَالَ مَنْ يَأْتِي بَنِي قُرَيْطَةً فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَمَا وَاللّهِ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيَحْمَعُ لِي أَبُويُهِ فَلَا إِلَيْهِ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيَحْمَعُ لِي أَبُويُهِ خَيْفِي الْمَنْ يَقُولُ فِدَاكَ آبِي وَأُمْي [صححه البحاري (۲۷۲۰)، ومسلم (۲۶۱۲)، وابن حبان جَمِيعًا يُقَدِّينِي بِهِمَا يَقُولُ فِدَاكَ آبِي وَأُمْي [صححه البحاري (۲۷۲۰)، ومسلم (۲۶۱۲)، وابن حبان (۲۹۸٤) [الطرف (۲۶۸۶) وابن حبان (۲۹۸۶)] [الظرف (۲۶۸۶) [الظرف (۲۶۸۶) [المنافق (۲۹۸۶)] [الفرن (۲۶۸۶) [الفرن (۲۶۸۶) [الفرن (۲۶۸۶) [الله و ۲۵۸ و ۲۵۸ [الله و ۲۵۸ و ۲۸۸ و ۲۸ و ۲۸۸ و ۲۸ و ۲۸

(۱۴۰۹) حضرت عبداللہ بن زیر ڈٹاٹیڈ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن میں اور عمر بن ابی سلمہ ''اظم حسان' نامی اس ٹیلے پر سے جس میں نبی ملیٹا کی ازواج مطہرات موجود تھیں ، بھی وہ مجھے اٹھا کراو نچا کرتے اور بھی میں انہیں اٹھا کراو نچا کرتا، جب وہ مجھے اٹھا کراو نچا کرتے تو میں انہیں اٹھا کراو نچا کرتے ہوہ نبی ملیٹا کے مجھے اٹھا کراو نچا کرتے تو میں اپنے والدصا حب کو پہچان لیا کرتا تھا جب وہ بنو قریظہ کے پاس سے گذرتے تھے، وہ نبی ملیٹا کے ساتھ غزوہ خندق کے موقع پر جہاد میں شریک تھے، اور نبی ملیٹا فرمار ہے تھے کہ بنو قریظہ کے پاس پہنچ کران سے کون قال کر ہے گا؟ واپنی پر میں نے اپن وقت آپ کو پہچان لیا تھا جب آپ بنو قریظہ کی طرف جارہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ بیٹے! نبی علیٹا اس موقع پر میرے لیے اپنے والدین کو جمع کر کے یوں فرما رہے تھے کہ میرے ماں باپ تم برقربان ہوں۔

( ١٤١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى التَّيْمِيَّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعُوَّامِ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهَا غَمْرَةُ أَوْ غَمْرَاءُ وَقَالَ فَوَجَدَ فَرَسًا أَوْ مُهُرًا يُبَاعُ فَنُسِبَتُ إِلَى

### مُنالًا المُراضِل يَدِيدُ مَرِي وَ مُنالًا المُراضِل يَدِيدُ مَرِي وَ مَنْ العَسْرة المُبشرة وَ المُ

تِلْكَ الْفَرَسِ فَنُهِي عَنْهَا [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٣٣٩٣). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۳۱۰) حضرت زبیر بن العوام ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے کسی آ دمی کو فی سبیل اللہ ایک گھوڑ سے پرسوار کرایا یعنی اس کا مالک بنا دیا جس کا نام غمر ہ یا غمر اءتھا، کچھ عرصے بعد وہی گھوڑ ایا اس کا کوئی بچہ فروخت ہوتا ہوا ملا، چونکہ اس کی نسبت اس گھوڑ ہے کی طرف تھی جے انہوں نے صدقہ کر دیا تھا اس لئے اسے دوبارہ خرید نے سے انہیں منع کر دیا گیا۔

( ١٤١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَآنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبِ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ فَنَبْتَدِرُ الْآجَامَ فَلَا نَجِدُ إِلَّا قَدُرَ مَوْضِعِ ٱقْدَامِنَا قَالَ يَزِيدُ الْآجَامُ هِيَ الْآطَامُ [صححه ابن حزيمة (٧٤٠)، والحاكم (١/١٢٦)]. [انظر: ١٤٣٦].

(۱۳۱۱) حفرت زبیر ٹاکٹوفر ماتے ہیں کہ ہم لوگ نی ملیا کے ساتھ جعد کی نماز پڑھتے تھے اور واپس آ کرٹیلوں میں جج بھیرنے لگ جاتے تھے،اس موقع پرہمیں سوائے اپنے قدموں کی جگہ کے کہیں سایہ نماتا تھا۔

( ١٤١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنُ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَغْضَاءُ هِى الْحَالِقَةُ حَالِقَةُ الدِّينِ لَا حَالِقَةُ الشَّعَرِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أَنْبَعُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمُ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ [انظر: ٢٠٤، ٤٣١، ٤٣١].

(۱۳۱۲) حضرت زبیر و التفاق مودی ہے کہ جناب رسول الند ما التفاقی استان کی جوامتیں گذر چکی ہیں ان کی بیاریاں لین حداد ربغض تمہارے اندر بھی سرایت کر گئی ہیں اور بغض تو مونڈ دینے والی چیز ہے، بالوں کوئیس بلکہ دین کومونڈ دیتی ہے، تب ہالوں کوئیس بلکہ دین کومونڈ دیتی ہے، تب ہالوں کوئیس بلکہ دین کومونڈ دیتی ہے، تب کہ دیتی ہے، تب کہ اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، کیا میں تمہیں آیک ایسا طریقہ نہ بتاؤں جے آگرتم اختیار کرلوتو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، آپس میں سلام کورواج دو۔

(١٤١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قُلُتُ لِلزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا لِى لَا ٱسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ٱسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَفُلَانًا وَفُلَانًا قَالَ أَمَا إِنِّى لَمُ أَفَارِقُهُ مُنْدُ ٱسْلَمْتُ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَهَوَّا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [صححه البحارى (١٠٧)، وابن حبان (٦٩٨٢)]. [انظر: ٢٤٨].

(١٣١٣) حفرت عبدالله بن زيير الماتظ كبت بيل كه يل في الين والدحفرت زيير الماتظ سے يو چها كه جس طرح حفرت ابن

### مُنْ لِمَا اَحْرِينَ مِنْ لِيَوْمِ مَرْمِ الْمُرْسِينِ مَرْمُ كَلِي الْمُعْرِقِ الْمُبشرة فِي مُنْ العشرة المُبشرة في

مسعود رہ ہے اورد گرحضرات کو میں حدیث بیان کرتا ہواستنا ہوں، آپ کونیس سننا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فر مایا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، نبی علیہ سے بھی جدانہیں ہوالیکن میں نے نبی علیہ کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض جان ہو جھ کرمیری طرف جھوٹی بات کی نبیت کرے، اسے اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالینا چاہئے۔ (اس لئے میں ڈرتا ہوں)

( ١٤١٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ يَمْنِى ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا غَيْلانُ بُنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قُلْنَا لِلزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا جَاءَ بِكُمْ صَيَّعْتُمْ الْخَلِيفَةَ حَتَى قُتِلَ ثُمَّ جِنْتُمْ تَطُلُبُونَ بِدَمِهِ قَالَ الزَّبَيْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا قَرَأَنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُو وَعُمَرَ وَعُنْمَانَ الزَّبَيْرُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُو وَعُمَرَ وَعُنْمَانَ وَالزَّبَيْرُ وَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُو وَعُمَرَ وَعُنْمَانَ وَلِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُو وَعُمَرَ وَعُنْمَانَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَاتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً لَمْ نَكُنْ نَحْسَبُ أَنَّ أَهُلُهَا حَتَّى وَقَعَتْ مِنَا مِنْ وَلَا فَعُلْهَا حَتَّى وَقَعَتْ مِنَا مَ لَا لَهُ عَنْهُمْ وَاتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً لَمْ نَكُنْ نَحْسَبُ أَنَّ أَهُلُهَا حَتَّى وَقَعَتْ مِنَا مِنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاتَقُوا فِيْنَةً لَا تُصِيبَنَ الْذِينَ ظَلَمُوا وَنِكُمْ خَاصَةً لَمْ نَكُنْ نَحْسَبُ أَنَّ أَهُلُهَا حَتَى وَقَعَتْ مِنَا مُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاتَقُوا فِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَاتَقُوا فِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَاتَقُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَالِهُ وَلَيْلًا لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْهُمُ وَاتَقُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى عَلَيْهُمْ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَا سُعِيبَ السَادِه وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالُونَ الْمُعَلِّقُ الْمَالُونَ الْمَلْفُولُونَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلَالُونَ الْمُعَلِقُ الْمَالِقُونَ الْمُؤْلُولُونَ السَالِمُ والْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولَ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُونَ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالَ اللَّهُ الْمُؤْ

(۱۳۱۳) مطرف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت زبیر الاقتاب کہا کہ اے ابوعبداللہ! آپ لوگ کس مقصد کی خاطر آئے ہیں، آپ لوگوں نے ایک خلیفہ کوضائع کردیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، اب آپ ان کے قصاص کا مطالبہ کررہے ہیں؟ حضرت زبیر الاقتان نے خلیفہ کوضائع کردیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، اب آپ ان کے قصاص کا مطالبہ کررہے ہیں حضرت زبیر الاقتان نے خلیا کہ حضرت میں میٹیا، حضرت صدیق اکبر الاقتام میں میں میں میٹیا ہوگا کہ جم کے اس آز مائش سے بچوجو خاص طور پرصرف ان لوگوں کی نہیں ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا (بلکہ عمومی ہوگی ) لیکن ہم بینیں بچھتے تھے کہ اس کا اطلاق ہم پر بی ہوگا، یہاں تک کہ ہم پریہ آز مائش آگئی۔

( ١٤١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرُواَةً عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عُرُواَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ [قال الباني: صحيح (النسائي: ١٣٧/٨) و ابويعلى: ١٨٦].

(۱۳۱۵) حفزت زبیر جھ تا نے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مکا تیج کے ارشاد فر مایاتم اپنے بالوں کی سفیدی کوتبدیل کر سکتے ہو لیکن یہودیوں کی مشابہت اس موقع پر بھی اختیار کرنے ہے بچو۔

( ١٤١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ مِنُ آهُلِ مَكَّةَ مَخْزُومِی حَدَّنِی مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ إِنْسَانَ قَالَ وَٱثْنَی عَلَیْهِ حَیْرًا عَنُ آبِیهِ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَیْرِ عَنِ الزَّبَیْرِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ٱقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنُ لَیْلَةٍ حَتَّی إِذَا کُنَّا عِنْدَ السِّدُرَةِ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی طَرَفِ الْقَرُنِ الْآسُودِ وَسَلَّمَ مِنْ لَیْلَةٍ حَتَّی إِذَا کُنَّا عِنْدَ السِّدُرَةِ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی طَرَفِ الْقَرُنِ الْآسُودِ حَدُوهَا فَاسْتَقْبُلَ نَخِبًا بِبَصَرِهِ يَعْنِی وَادِیًا وَقَفَ حَتَّی اتَّقَقَ النَّاسُ کُلُّهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ صَیْدَ وَتَجْ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِهِ الطَّائِف وَحِصَادِهِ تَقِیفَ [والحدیث سکت عندہ ابوداود و کذا عبد الحق وتعقب بما نقل عن البحاری انه لم یصح، و کذا قال الأزدی، وذكر الذهبی ان الشافعی صححه، واشار لضعفه ابن حبان، وضعف اسنادہ النووی واحمد ضعفه. قال الألبانی: ضعیف (ابوداود: ٢٠٣٢)].

### مُنزلُا اَمْرُانُ مِن العَشرة المُبشرة وم المُعَلِي مُن المَااَمُرُانُ مِن العشرة المُبشرة والمُبشرة

(۱۳۱۱) حفرت زبیر بن تفت سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیٹا کے ساتھ ہم لوگ' لین' نامی جگہ ہے آرہے تھے، جب ہم لوگ بیری کے درخت کے قریب بنچے تو نبی ملیٹا" قرن اسود' نامی بہاڑکی ایک جانب اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وادی گئب کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور کچھ دیر کھڑے رہے ، لوگ بھی سب کے سب ویہیں رک گئے ، اس کے بعد نبی ملیٹا نے فر مایا کہ '' وج'' جو کہ طاکف کی ایک وادی کا نام ہے ، کا شکار اور ہر کا نئے دار درخت حرم میں داخل ہے اور اسے شکار کرنا یا کا ٹنا اللہ کے تھم کی تقیل کے لئے حرام ہے ، یہ بات نبی ملیٹا نے طاکف چنجنے اور بنو ثقیف کا محاصرہ کرنے سے پہلے فر مائی۔

( ١٤١٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنِ الزَّبَيْرِ عَنِ الزَّبَيْرِ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَنِذٍ أَوْجَبَ طَلْحَةً خِينَ صَنَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ يَعْنِي حِينَ بَرَكَ لَهُ طَلْحَةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرِهِ [صححه ابن حبان (٩٩٧٦)، والحاكم (٣٧٣/٣). وقال الترمذي: حسن عرب لا نعرفه الا من حديث ابن اسحاق. قال الألباني: حسن (الترمذي: ١٦٩٢)].

(۱۳۱۷) حضرت زبیر دلائٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے اس دن' جبکہ حضرت طلحہ دلائٹؤ نے نبی علیقا کی وہ خدمت کی جوانہوں نے کی ، لیعنی نبی علیقا کے سامنے جھک کر بیٹھ گئے اور نبی علیقان کی کمر پر سوار ہو گئے''نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے ساکہ طلحہ نے اپنے لیے جنت کوواجب کرلیا۔

(١٤١٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ الْبَالَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ آبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرُوةَ قَالَ الْحَبَرَنِى آبِى الزُّبَيْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرَاهُمْ فَقَالَ الْمَرُأَةَ الْمَرُأَةَ قَالَ الزُّبَيْرُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرَاهُمْ فَقَالَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ قَالَ الزُّبَيْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَتَوَسَّمْتُ النَّهَا أَمِّى صَفِيَّةُ قَالَ فَحَرَجْتُ آسْعَى إِيِّهَا فَآدُرَ كُنُهَا قَبْلُ أَنْ تَنْتَهِى إِلَى الْقَتْلَى قَالَ فَلَدَمَتُ فِي فَتُوسَمْتُ النَّهُ أَمِّى صَفِيَّةُ قَالَ فَحَرَجْتُ آسُعَى إِيِّهَا فَآدُرَ كُنُهَا قَبْلُ أَنْ تَنْتَهِى إِلَى الْقَتْلَى قَالَ فَلَدَمَتُ فِي صَدْرِى وَكَانَتُ امْرَأَةً جَلْدَةً قَالَتُ إِلِيْكَ لَا أَرْضَ لَكَ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَمَ صَدُرِى وَكَانَتُ امْرَأَةً جَلْدَةً قَالَتُ الْمَرَاةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَمَ عَلَيْهِ وَمُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَمَ عَلَيْهِ وَمَالَعُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ ع

(۱۳۱۸) حضرت زبیر والتئ سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن اختتام پرایک عورت سامنے سے بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی، قریب تھا کہ وہ شہداء کی لاشیں دیکھ لیتی، نبی ملینا اس چیز کواچھانہیں بچھتے تھے کہ وہ خاتون انہیں دیکھ سکے، اس لئے

### مُنالًا أَمْرُانَ بِل مِينَةِ مَرْمَ الْمُشرَة الْمُشرَة الْمُشرَة الْمُشرَة الْمُشرَة الْمُشرَة الْمُشرَة

رک گئیں اورا پنے پاس موجود دو کپڑے نکال کر فر مایا بیدو کپڑے ہیں جو میں اپنے بھائی حمز ہ کے لئے لائی ہوں ، کیونکہ جھے ان کی شہادت کی خبر ل چکی ہے ،تم انہیں ان کپڑوں میں کفن دے دینا۔

جب ہم حضرت حمزہ ڈاٹٹو کو ان دو کپڑوں میں گفن دینے لگے تو دیکھا کہ ان کے پہلو میں ایک انصاری شہید ہوئے پڑے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا تھا جو حضرت حمزہ ڈاٹٹو کے ساتھ کیا گیا تھا، ہمیں اس بات پرشرم محسوں ہوئی کہ حضرت حمزہ ڈاٹٹو کو دو کپڑوں میں گفن دے دیں اور اس انصاری کو گفن کا ایک کپڑ ابھی میسر نہ ہو، اس لئے ہم نے یہ طے کیا کہ ایک کپڑے میں حضرت حمزہ ڈاٹٹو کو اور دوسرے میں اس انصاری صحابی ڈاٹٹو کو گفن دیں گے، اندازہ کرنے پرہمیں معلوم ہوا کہ ان دونوں حضرات میں سے ایک زیادہ لیے قد کا تھا، ہم نے قرعہ اندازی کی اور جس کے نام جو کپڑ انکل آیا اسے اس کپڑے میں گفن دے دیا۔

(١٤١٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ أَخْبَرَنِى عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ كَانَا يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنُ الْأَنْصَارِ قَلْ شَهِدَ بَدُرًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اسْقِ ثُمَّ أَرْسِلُ إِلَى جَارِكَ يَسْتَقِيَانِ بِهَا كِلَاهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اسْقِ ثُمَّ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابُنَ عَمَّيْكَ فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُلَ لِلزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلُ وَبُعُونَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلُ لِلزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِينَفِذٍ لِلزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْفِ وَسَلَّمَ فَيْلُ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزَّبَيْرِ وَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِينَفِذٍ لِلزَّبَيْرِ وَحَقَّهُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزَّبَيْرِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ جِينَفِ لِلزَّبَيْرِ وَحَقَّهُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ وَلِكَ أَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ مَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلَا لَلْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلَا لَوْلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلَا لَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى الْمَالِعُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلَا

(۱۳۱۹) حضرت زبیر فاتفئیان فر مایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کا ایک انصاری صحابی ڈاٹٹؤ سے''جوغز وہ بدر کے شرکاء میں سے تھے'' نبی علیٰ اللہ کی موجود گی میں پانی کی اس نالی میں اختلاف رائے ہو گیا جس سے وہ دونوں اپنے اپنے کھیت کوسیراب کرتے تھے، نبی علیٰ اِنے بات کوختم کرتے ہوئے فر مایا زبیر! تم اپنے کھیت کوسیراب کر کے اپنے برزوی کے لئے یانی چھوڑ دو،انصاری کو

### مناها وَمُرْنَ بِل يُسِيِّرُ مِنْ المُسْرَةِ المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة

اس پرتاگواری ہوئی اوروہ کہنے گئے کہ یارسول اللہ! یہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں ناں اس لئے آپ یہ فیصلہ فر مارہے ہیں؟ اس پر نبی ملیٹیا کے روئے انور کا رنگ بدل گیا اور آپ مکاٹیٹی کے حضرت زبیر ٹٹاٹٹ سے فرمایا کہ اب تم اپنے کھیت کوسیر اب کرو، اور جب تک پانی منڈ بر تک نہ ٹیٹی جائے اس وقت تک پانی روئے رکھو، گویا اب نبی ملیٹیا نے حضرت زبیر ڈٹاٹٹ کو ان کا پوراحق دلوا دیا، جبکہ اس سے پہلے نبی ملیٹیا نے حضرت زبیر ڈٹاٹٹ کو ایک ایسا مشورہ دیا تھا جس میں ان کے لئے اور انصاری کے لئے گئجائش اور وسعت کا پہلوتھا، لیکن جب انصاری نے نبی ملیٹیا کے سامنے اپنے تخفظات کا اظہار کیا تو نبی ملیٹا نے صریح تھم کے ساتھ حضرت زبیر ڈٹاٹٹ کو ان کا بوراحق دلوایا۔

حضرت زبیر ٹائٹو فرماتے ہیں بخدا! میں یہ مجھتا ہوں کہ مندرجہ ذیل آیت اسی واقعے سے متعلق نازل ہوئی ہے کہ آپ کے رب کی قتم! بیاس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ کو ثالث مقرر نہ کرلیں ، پھر اس فیصلے کے متعلق اپنے ول میں کسی قتم کی تنگی محسوں نہ کریں اور اسے کمل طور پرتشلیم نہ کریں۔

(١٤٢٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثِنِي جُبَيْرُ بُنُ عَمْرٍو الْقُرَشِيَّ حَدَّثِنِي آبُو سَعْدِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ آبِي يَحْيَى مَوْلَى آلِ الزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ فَحَيْثُمَا أَصَبْتَ خَيْرًا فَأَقِمْ[اسناده ضعيف].

(۱۳۲۰) حضرت زبیر و کانٹوے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ طَانِیْن نے ارشاد فر مایا شہر بھی اللہ کے ہیں اور بندے بھی اللہ کے ہیں ،اس لئے جہال تنہیں خیر دکھائی دے، ویبیں برقیام یذیر ہوجاؤ۔

( ١٤٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بُنُ عَمْرٍ عَنْ آبِي سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ آبِي يَعْيَى مَوْلَى آلِ الزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِعَرَفَةَ يَقُرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ شَهِدَ اللَّهُ آنَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَاكِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسُطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الْمَلَاكِكَةُ وَالْمَلَامِينَ يَا رَبِّ [اسناده صعيف]. الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَآنَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ يَا رَبِّ [اسناده صعيف].

(۱۳۲۱) حضرت نبیر ٹائٹؤے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو میدان عرفات میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے منا کہ اللہ تعالی اس بات پر گواہ ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، اور فرشتے اور اہل علم بھی انصاف کو قائم رکھتے ہوئے اس بات پر گواہ ہیں ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ غالب حکست والا ہے ، نبی علیا فرمار ہے تھے کہ پروردگار! میں بھی اس بات پر گواہ ہوں۔ (۱۶۲۲) حَدَّثَنَا يَعْقُو بُ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِی عَبْدُ اللّهِ بُنُ عَطَاءِ بُنِ إِبْوَاهِیمَ مَوْلَی الزَّبَیْرِ عَنْ الْمَعْ وَجَدَّتِهِ أُمْ عَطَاءٍ قَالَنَا وَاللّهِ لَکَانَتَنَا نَنْظُرُ إِلَى الزَّبَیْرِ بُنِ الْعَوَّامِ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ حِینَ آتانا عَلَی بَعْلَةٍ لَهُ اللّهِ وَجَدَّتِهِ أُمْ عَطَاءٍ وَاللّهِ لَکَانَتَنَا نَنْظُرُ إِلَى الزَّبَیْرِ بُنِ الْعَوَّامِ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ حِینَ آتانا عَلَی بَعْلَةٍ لَهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَدْ نَهَی الْمُسْلِمِینَ آنُ یَا کُومِ مَنْ فَعَلَا یَا اُمْ عَطَاءٍ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ نَهِی الْمُسْلِمِینَ آنُ یَا کُومِ مَنْ فَقُلْ کَالَا فَقُلْتُ بِآبِی آنْتَ فَکَیْفَ نَصْنَعُ بِمَا أُمْدِیَ لَنَا فَقَالَ اَمّا مَا أُمْدِی لَکُونَ فَشَانِکُنَّ فَشَانِکُنَ فَشَانِکُنَّ فَشَانِکُنَّ فَشَانِکُنَّ فَشَانِکُنَّ فَشَانِکُنَ فَشَانِکُنَّ فَشَانِکُنَّ فَشَانِکُنَّ فَشَانِکُنَّ فَشَانِکُنَ فَشَانِکُنَّ فَسَانِ مُلْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ نَهِی الْمُسْلِمِینَ آنَ یَا کُومِ مُنْ فَقُلْ اَنْ فَقَالَ اِلّٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدْ نَهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مِنْ مُنْ فَقُلْ اللّهُ عَلْمُ مُومُ وَلَا فَقَالًا مَا مَا أَمْدِی لَکُومُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ مُومُ وَنِی مِنْ الْمُعْدَى لَکُنْ فَلَالُ اللّهُ مُلْهُ لَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَالُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُلْمَى اللّهُ مُومُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَلْهُ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُلِيلًى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّه

### مُنزامً المَرْرُن بَل بَيْدِ مَرْمُ المُنظمِرَة المُبشمرة ومن المسلمة المُبشمرة والمُبشمرة المُبشمرة

بِهِ.[اسناده ضعيف].

(۱۳۲۲) ام عطاء وغیرہ کہتی ہیں کہ بخدا! ہمیں ایسامحسوں ہوتا ہے کہ گویا ہم اب بھی حضرت زبیر دائٹو کود کیورہے ہیں جبکہ وہ ہمارے پاس اپنے ایک سفید نجر پرسوار ہوکر آئے تھے اور فر مایا تھا کہ اے ام عطاء! نبی ملیا نے مسلمانوں کواس بات سے منع فر مایا ہے کہ وہ اپنی ایسانوں کواس بات سے منع فر مایا ہے کہ وہ اپنی قربانی کے گوشت کو تین دن سے زیادہ کھائیں، میں نے کہا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہوں، اگر ہمیں ہدیے کے طور پر جو چیز آ جائے اس میں جہیں اختیار ہے۔

( ١٤٣٧) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ أَنْبَآنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ النَّبَيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الْآحُزَابِ جُعِلْتُ آنَا وَعُمَرُ بُنُ آبِى سَلَمَةَ مَعَ النَّسَاءِ فَنَظُرْتُ فَإِذَا آنَا بِالزَّبَيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الْآحُزَابِ جُعِلْتُ آنَا وَعُمَرُ بُنُ آبِى سَلَمَةَ مَعَ النَّسَاءِ فَنَظُرْتُ فَإِذَا آنَا بِالزَّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ قَالَ وَهَلُ بِالزَّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَأْتِى بَنِى قُريَظَةً فَيَأْتِينِى رَائِقُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَأْتِى بَنِى قُريَظَةً فَيَأْتِينِى بِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَأْتِى بَنِى قُريَظَةً فَيَأْتِينِى بِيعَى فَرَيْطَةً فَيَأْتِينِى بَنِى قُريَظَةً فَيَأْتِينِى بَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَوَيْهِ فَقَالَ فِدَاكَ آبِي بِعَبُومُ مُ فَانْطَلَقُتُ فَلَمَ وَيَعَلَمُ وَسَلَّمَ آبُويْهِ فَقَالَ فِدَاكَ آبِي

(۱۳۲۳) حضرت عبداللہ بن زبیر ڈٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ غزوۂ خندق کے دن میں اور عمر بن ابی سلمہ'' اظم حسان'' نامی اس ٹیلے پر تھے جس میں نبی علیقیا کی از واج مطہرات موجود تھیں ، (مجھی وہ مجھے اٹھا کراونچا کرتے اور بھی میں انہیں اٹھا کراونچا کرتا ، جب وہ مجھے اٹھا کراونچا کرتے ) تو میں اپنے والدصاحب کو پہچان لیا کرتا تھا جب وہ بنوقر یظہ کے پاس سے گذرتے تھے۔

والیسی پر میں نے اپنے والدصاحب سے عرض کیا کہ ابا جان! بخدا! میں نے اس وقت آپ کو پیچان لیا تھا جب آپ محصوم رہے تھے، انہوں نے فر مایا کہ بیٹے! کیا واقعی تم نے ججھے دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! انہوں نے کہا نبی مائیا نے فر مایا تھا بنوقر یظہ کے پاس جا کران کی خبر میرے پاس کون لائے گا؟ میں چلا گیا اور جب واپس آیا تو نبی مائیا اس موقع پر میرے لیے اپنے والدین کو جمع کر کے یوں فر مارے تھے کہ میرے ماں با ہے تم یرقر بان ہوں۔

( ١٤٣٤) حَدَّثَنَا عَتَابٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُفْبَةَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَمَّنُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ وَهُبِ الْحُولَانِيَّ يَقُولُ لَمَّا افْتَتُحْنَا مِصْرَ بِغَيْرِ عَهْدٍ قَامَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ اقْسِمُهَا فَقَالَ عَمْرُو لَا أَقْسِمُهَا فَقَالَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَتَقْسِمَتَهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَالَ عَمْرُو وَاللَّهِ لَا أَقْسِمُهَا حَتَّى يَغُزُو مِنْهَا حَتَّى اللَّهُ عَنْهُ فَكُتَبَ إِلَيْهِ عُمْرُ أَنْ أَوْرَهَا حَتَّى يَغُزُو مِنْهَا حَبَّلُ الْحَبَلَةِ [اسناده ضعيف].

### منالمًا أَمْرِينَ بِلَ يَسِيَّ مِرْمُ كُولِ مِنْ مُنالِمُ المُسْرَةِ المُبشرة كُولِ مُنالِم المُسْرة المُبشرة

(۱۳۲۳) سفیان بن وہب خولانی میں آتھ ہے ہیں کہ جب ہم نے ملک مصرکو ہزور شمشیر فتح کرلیا تو حضرت زبیر ڈاٹٹوز نے حضرت عمرو بن العاص ڈاٹٹوز سے ''جو فاتح مصراور لشکراسلام کے سیدسالار سے ''کہا کہ اے عمرو بن العالی! اسے تقسیم کر و بیجئے ، انہوں نے کہا کہ میں تو اسے ابھی تقسیم نہیں کروں گا، حضرت زبیر ڈاٹٹوز نے تسم کھا کرفر مایا کہ آپ کو بیالی طرح تقسیم کرنا پڑے گا جیسے نی مالیا نے خیبر کو تقسیم فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین سے خط و کتابت کرنے سے قبل میں اسے تقسیم نہیں کرسکتا، چنا نچہ انہوں نے حضرت عمر ڈاٹٹو کی خدمت میں اس نوعیت کا ایک عریضہ لکھ بھیجا، وہاں سے جواب آیا کہ ابھی اسے برقر اررکھو (جوں کا توں ہی رہنے دو) یہاں تک کہ اگل نسل جنگ میں شریک ہوجائے۔

( ١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا فُلِلْحُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ الزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الزَّبَيْرَ سَهُمًّا وَأُمَّهُ سَهُمًّا وَفَرَسَهُ سَهُمَيْنِ [قال الألباني، حسن الاسناد (النسائي ٢٨/٦). قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف].

(۱۳۲۵) حضرت زبیر ٹٹائٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹٹائٹٹانے ایک غزوہ سے فراغت کے بعد مال غنیمت میں سے انہیں ایک حصہ دیا تھا۔ان کی والدہ کوبھی ایک حصہ دیا تھااور گھوڑ ہے کے دو حصے مقرر فرمائے تھے ( یعنی ہر گھڑ سوار کو دو حصاور ہر پیدل کوایک حصہ دیا تھا )

( ١٤٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَقَالَ ٱقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا قَالَ لَا وَكُيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ الْجُنُودُ قَالَ ٱلْحَقُ بِهِ فَٱفْتِكُ بِهِ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَيْفُ وَمَعَهُ الْجُنُودُ قَالَ ٱلْحَقُ بِهِ فَٱفْتِكُ بِهِ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَيْفُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَيْفُ وَمَعَهُ الْجُنُودُ قَالَ الْعَيْفِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَيْفُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَيْفُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَيْفُ وَمَعَهُ الْجَوْدُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُونَ الْعَلَاقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْوَلِيْلُولُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْوَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

(۱۳۲۷) خواجہ حسن بھری مُوسَنَّ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت زبیر ڈاٹھ کی خدمت میں آیا،اور کہنے لگا کہ کیا میں علی کا کام تمام نہ کردوں؟ فرمایا ہرگزنہیں!اور ویسے بھی ان کے ساتھ اتنا ہو الشکر ہے کہتم انہیں قبل کر ہی نہیں سکتے ؟اس نے کہا کہ پھر آپ ان کے پاس جا کرخلافت کے معالمے میں جھڑا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ جناب رسول اللہ مُؤَلِّ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ

( ١٤٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱنْبَانَا مُبَارَكُ بْنُ فَصَالَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ آتَى رَجُلَّ الزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ فَقَالَ آلَا ٱقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا قَالَ وَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ قَتْلَهُ وَمَعَهُ النَّاسُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ[انظر:٢٧ ٤ ١ ، ٣٣٣].

(۱۳۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِآبِي الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا لَكَ لَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

### هي مُنالًا) أَمُّرُن بن بِيَدِ مِنْ المِيدِ مِنْ المُعِيدِ مِ

مَا فَارَقْتُهُ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَالْحَمْ: ١٤١٣].

(۱۳۲۸) حضرت عبدالله بن زبیر طالع کیتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت زبیر طالعت پوچھا کہ آپ نبی ملینا کی احادیث کیوں نہیں بیان کرتے؟ فرمایا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، نبی ملینا سے بھی جدانہیں ہوالیکن میں نے نبی ملینا کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوخص جان ہو جھ کرمیری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا چاہتے۔ (اس لئے میں ڈرتا ہوں)

( ١٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ عَنِ الزَّبَيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَخْبُلَهُ فَيَأْتِى الْجَبَلَ فَيَجِيءَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيمَهَا فَيَسْتَغْنِيَ بِفَمَنِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسُأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ [راح: ٧٠٤].

(۱۳۲۹) حفرت زبیر بن العوام ڈٹائٹ سے مروی کے کہ جناب رسول اللہ مُٹاٹٹٹا نے ارشاد فر مایا انسان کے لئے بیزیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنی رسی اٹھائے ، اس سے ککڑیاں باند ھے ، بازار میں لا کرانہیں رکھے اورانہیں چے کراس سے غناء بھی حاصل کرے اور اپنے او برخرچ بھی کرے ، بذسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے ما نگتا پھرے خواہ لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔

(١٤٣٠) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّتَنَا حَرْبُ بُنُ شَلَّادٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ أَنَّ يَعِيشَ بُنَ الْوَلِيدِ حَلَّلُهُ أَنَّ مَوْلًى لِآلِ الزَّبَيْرِ حَلَّلُهُ أَنَّ الْعَوَّامِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَلَّلُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَبَّ إِلَيْ كُمْ ذَاءُ الْأُمْمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبُغُضَاءُ وَالْبَغُضَاءُ هِى الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ اللَّينَ إِلَيْكُمْ ذَاءُ الْأُمْمِ قَبْلُكُمُ الْحَسَدُ وَالْبُغُضَاءُ وَالْبُغُضَاءُ هِى الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ اللَّينَ وَالَّذِى نَفْسِ بِيدِهِ أَوْ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَا تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُولُوا وَلَا تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَى تَحَابُوا أَفْلَا وَالَّذِى نَفْسِ بِيدِهِ أَوْ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَا تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُولُولُ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَى تَحَابُوا أَفْلَا وَالَذِى نَفْسِ بِيدِهِ أَوْ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَا تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَى تُولُوا وَلَا لَذِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا يُشَكِّمُ بِمَا يُشَكِّمُ إِلَى لَكُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنُكُمْ [اسناده ضعيف قال الألباني: حسن (الترمذي: ٢٥٥) وابويعلى: ١٦٩٩]. والمعلى: ١٦٩].

### هي مُناله اَمْرُن بَل بَيْدِه مَرْم كُول هي ٥٨٥ وه من منسل العشرة المُبشرة في

(۱۴۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٤٣٢ ) حَلَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَلَّثَنَا رَبَاحٌ عَنُ مَعْمَرِ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعِيشَ بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ هِشَامِ عَنْ مَوْلَى لِآلِ الزَّبَيْرِ آنَّ الزَّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَبَّ إِلَيْكُمْ فَذَكَرَهُ السناده ضعيف]. [راجع: ١٤١].

(۱۳۳۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٤٣٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلزُّبَيْرِ أَلَا أَفْتُلُ لَكَ عَلِيًّا قَالَ كَيْفَ تَفْتُلُهُ قَالَ أَوْتُكُ بِهِ قَالَ لَا تُعْتَلُهُ قَالَ كَيْفَ تَفْتُلُهُ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنَ [راحع: ٢٤٢٦].

(۱۳۳۳) خواجد سن بھری مینید کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت زبیر بڑائٹ کی خدمت میں آیا، اور کہنے لگا کہ کیا میں علی کا کام تمام نہ کردوں؟ فرمایاتم انہیں کس طرح قتل کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ پھر آپ ان کے پاس جا کر خلافت کے معالمے میں جھڑا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ جناب رسول الله مُلَّا اللهُ ا

( ١٤٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ يَخْتَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّابَيْرِ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ مَنْ وَمُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبَّكُمْ مَنْ عَنِي قَالَ الزَّبَيْرُ أَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَا مَا كَانَ بَيْنَا فِي اللَّهُ نَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنَى يُؤَوَّلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَوْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُونُ وَلَالِكُولُهُ وَلَا لَا لَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَالَاهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالَاهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَوْلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۳۳۳) حضرت زبیر نگافتئ سے مروی ہے کہ جب بیآ یت نازل ہوئی کہ پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس جھڑا کرو کے ، تو انہوں نے پوچھا یارسول اللہ! گنا ہوں کے ساتھ ساتھ دنیا ہیں اپنے مدمقا بل لوگوں ہے جھڑنا مراد ہے؟ نی طینا نے فر مایا ہاں ، یہ جھڑا دوبارہ ہوگا یہاں تک کہ حقد ارکواس کاحق مل جائے ، اس پر حضرت زبیر ٹائٹٹ نے کہا بخدایہ تو بہت خت بات ہے۔ ( ۱٤۳٥) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ قَالَ عَمْرٌ و وَسَمِعْتُ عِکْمِ مَهَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ وَقُوعَ عَلَى سُفْیَانَ عَنِ الزَّبَیْرُ نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ قَدِرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى الْمِشَاءَ اللَّا حِرَةً كَادُوا يَكُونُونَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرُآنَ قَالَ سُفْیَانُ كَانَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ كَاللّهِ مِعْشُهُ عَلَى بَعْضِ آفال شعب: حسن لنبرہ].

(۱۳۳۵) حفرت زبیر طائف مروی ہے کہ جنات کے قرآن کریم سننے کا جونذ کر اقرآن شریف میں آیا ہے، وہ وادی تخله معتقل ہے جبکہ نی ایک نمازعشاء پڑھ رہے تھے، اور آیت قرآنی "کادوا یکونون علیه لبدا" کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے سفیان کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر چڑھے چلے آرہے تھے (یعنی نی مایک کوعبادت میں معروف دیکھ کرمشرکین بھیڑلگا کراس

### هي مُنالِمُ امَرُهُ بِنَ بِنَ مِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْلِيلِ الْمُنْ ا

طرح المضي موجاتے تھے كداب حمله كيا اور اب حمله كيا ، ايمامحسوس موتا تھا)

( ١٤٣٦) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّنَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ حَدَّنَنَا مُسْلِمُ بُنُ جُندُبِ حَدَّنِي مَنُ سَمِعَ الزَّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نُبادِرُ فَمَا نَجِدُ مِنُ الظَّلِّ إِلَّا مَوْضِعَ ٱقْدَامِنَا آوْ قَالَ فَلَا نَجدُ مِنْ الظَّلِّ مَوْضِعَ ٱقْدَامِنَا [راحد: ١٥٥١].

(۱۳۳۲) حضرت زبیر ڈٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی ملیٹا کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے (اور واپس آ کر ٹیلوں میں ج جمھیرنے لگ جاتے تھے )اس موقع پرہمیں سوائے اپنے قدموں کی جگہ کے کہیں سابہ نہ ملتا تھا۔

( ١٤٣٧) حَدَّنَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامِ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ أَوْ مَسْلَمَةَ قَالَ كَثِيرٌ وَحِفْظِي سَلِمَةَ عَنْ عَلِي بَنْ هِنَا كَثِيرٌ وَعَنْ عَنْ وَسُلَمَةً عَنْ عَلِي الْأَبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُنَا فَيُذَكِّرُنَا بِآيَامِ اللَّهِ حَتَّى نَعْدِفَ قَلْ عَلْهُ وَسَلَّمَ يَخُطُبُنَا فَيُذَكِّرُنَا بِآيَامِ اللَّهِ حَتَّى نَعْدِفَ فَيْ النَّهُ عَنْهُ وَالْ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ غَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلِّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلِمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلِّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمُ عَنْهُ وَلَمُ عَنْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ وَسَلَمَةً عَنْهُ وَسَلَمَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ وَسَلَمُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَالْمُ عَنْهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عُلْمَ عَنْهُ وَالْمَا عَلَمَ عَنْهُ وَالْمَا عَلَمُ عَلَالِمُ عَالَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِمُ عَلَيْهُ عَلَى كُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

(۱۳۳۷) حفرت علی ڈاٹٹؤیا حفرت زبیر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُکاٹٹؤ اجب ہمیں نفیعت فرماتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے اور ایسامحسوں ہوتا تھا کہ آپ اس قوم عذاب سے ڈراتے تھے اور ایسامحسوں ہوتا تھا کہ آپ اس قوم کو ڈرار ہے ہیں جن کا معاملہ صبح صبح ہی طے ہوجائے گا اور جب حضرت جریل ملیٹیا سے عنقریب ملاقات ہوئی ہوتی تو نبی ملیٹا اس وقت تک نہ بینے تھے جب تک وحی کی کیفیت کے اثرات ختم نہ ہوجاتے۔

( ١٤٣٨) حَدَّثَنَا آَسُودُ بَنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ قَالَ الزَّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَسَلَّمَ وَاتَّقُوا فِيْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَنَخُنُ مُتَوَافِرُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّقُوا فِيْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً فَجَعَلْنَا نَقُولُ مَا هَذِهِ الْفِيْنَةُ وَمَا نَشُعُرُ أَنَّهَا تَقَعُ حَيْثُ وَقَعَتْ آخِرُ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّالَ شِعيب: صحيح لغيره إلى اللهُ تَقَعُ حَيْثُ وَقَعَتْ آخِرُ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّالَ شِعيب: صحيح لغيره إلى المَّامِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الله

(۱۳۳۸) حفزت زبیر بڑاٹیڈے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو نبی مالیٹھ کے ساتھ ہم لوگوں کی اچھی خاصی تعدادتھی کہ اس آز مائش سے بچو جو خاص طور پرصرف ان لوگوں کی نہیں ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا (بلکہ عمومی ہوگی) تو ہم کہنے لگے کہ بیکون کی آزمائش ہوگی؟ لیکن ہم پنہیں سجھتے تھے کہ اس کا اطلاق ہم پر ہی ہوگا، یہاں تک کہ ہم پربیآز مائش آگئی۔

### 

# مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعُدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

( ١٤٣٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسِتْ حَصَيَاتٍ فَقَالَ لِيُطْعِمُ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ قَالَ فَلَقِيتُ مُجَاهِدًا فَسَأَلْتُهُ وَذَكُرُتُ لَهُ قَوْلَ طَاوُسٍ فَقَالَ رَحِمَ اللّهُ اللّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا بَلَغَهُ قَوْلُ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ قَالَ رَمَيْنَا الْجِمَارَ أَوْ الْجَمْرَةَ فِي حَجَّتِنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْدِه وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسْنَا نَتَذَاكُرُ فَمِنَا مَنْ قَالَ رَمَيْتُ بِسِتْ وَمِنَا مَنْ قَالَ رَمَيْتُ بِسِتْ وَمِنَا مَنْ قَالَ رَمَيْتُ بِسَعْ وَمِنَا مَنْ قَالَ رَمَيْتُ بِسِعْ وَمِنَا مَنْ قَالَ رَمَيْتُ بِسَعْ وَمِنّا مَنْ قَالَ رَمَيْتُ بِسَعْ فَلَمْ يَرَوْا بِذَلِكَ بَأُسَّا وَمَال الطحاوى في ((احكام القرآن)): حديث منقطع لا ينبت اهل الاسناد مثله. قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ٥/٢٧٥). قال شعيب: اسناده ضعيف]. [انظر: ٣٠٦].

(۱۳۳۹) ابن البی تیج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں نے طاؤس سے پوچھا کہ اگر کوئی آ دمی جرات کی رمی کرتے ہوئے کسی جمرہ کو سات کی بجائے چے کنگریاں مارد ہے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مٹی کے برابر گذم صدقہ کرد ہے، اس کے بعد ہیں مجاہد سے ملاتو ان سے بھی بہی سوال کیا اور طاؤس کا جواب بھی ذکر کر دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ ان پر رحم کرے، کیا انہیں حضرت سعد بن ابی وقاص دی تی کی سے میں بہیں کہتی کہ نبی علیا کے ساتھ ہم نے جوج کیا تھا، اس میں جرات کی رمی کرنے کے بعد جب ہم لوگ بیٹھے اور آپس میں بات چیت ہوئے گی تو کسی نے کہا کہ میں نے چھے کنگریاں ماری ہیں کسی نے سات کہا، کسی نے آٹھ اور کسی نے نوکہا، کیکن انہوں نے اس میں کوئی حرج محسون نہیں کیا۔

( ١٤٤٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَهُو مَرِيضٌ وَهُو بِمَكَّةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ فَادُعُ اللَّهَ أَنْ يَشْفِينِى قَالَ اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَلَيْهُ إِنَّ لِى مَالًا كَثُولِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ لِي مَالًا كَثُولِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ لِي مَالًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَلَيْسُ لِى وَارِثُ إِلَّا ابْنَةً ٱفَالُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ قَالَ لَا قَالَ الْقُاوْصِى بِنِصُفِهِ وَاللَّهُ وَالِنَّ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ نَفَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ لَكَ صَدَقَةً وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى قَالَ لَا قَالُ اللَّهُ وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى اللَّهُ عَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ مِنْ مَالِكَ لَكَ صَدَقَةً وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالِ لَا قَالَ لَالَا لَا قَالَ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَ

## عِيَالِكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى أَهْلِكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ أَوْ قَالَ بِعَيْرٍ خَيْرٌ مِنْ مَ عِيَالِكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى أَهْلِكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ أَوْ قَالَ بِعَيْرٍ خَيْرٌ مِنْ مَنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّهُونَ النَّاسَ[صححه مسلم (١٦٢٨)، وابن حزيمة (٢٣٥٥)]. [انظر: ١٤٧٤، ١٤٧٩، ١٤٧٩)

٨٨٤١،١٠٠١].

(۱۳۳۰) حضرت سعد بن الی وقاص و النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ مکہ کرمہ میں بیار ہو گئے ، نبی ملین ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں اس سرز مین میں ہی نہ مرجاؤں جہاں سے میں ہجرت کر کے جاچکا تھا اور جیسے سعد بن خولہ کے ساتھ ہوا تھا ، اس لئے آپ اللہ سے میری صحت کے لئے دعاء کیجئے ، نبی ملین ا تین مرتبہ فرمایا اے اللہ! سعد کوشفاء عطاء فرما۔

پر حضرت سعد رفائن نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس بہت سامال ہے، میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا ہیں اپنے سارے مال کوراہ خدا میں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، انہوں نے دوتہائی مال کی وصیت کے بارے پوچھا، نبی علیا ان پھر خب ایک تہائی مال کے متعلق پوچھا تب بھی منع فرما دیا، پھر جب ایک تہائی مال کے متعلق پوچھا تو بی علیا نے فرمایا ہاں! ایک تہائی مال کے متعلق پوچھا تو بی علیا نے فرمایا ہاں! ایک تہائی مال کی وصیت کرسکتے ہو، اور بیا کے تہائی بھی بہت زیادہ ہے، یا در کھو! تم اپنا مال جواسے اوپ خرج کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پر جوخرج کرتے ہو، وہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پر جوخرج کرتے ہو، وہ بھی صدقہ ہے، اپنی اس حال میں چھوڑ جاؤ صدقہ ہے، نیز یہ کہتم انہیں اس حال میں چھوڑ جاؤ صدقہ ہے، نیز یہ کہتم انہیں اس حال میں چھوڑ جاؤ کے دولوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا نے برجور ہوجا کیں۔

(١٤٤١) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ عَبُدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَادِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ آنَّ آخَاهُ عُمْرَ انْطَلَقَ إِلَى سَعْدٍ فِي غَنَمٍ لَهُ خَارِجًا مِنْ الْمَدِينَةِ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ آعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ عُمْرَ انْطَلَقَ إِلَى سَعْدٍ فِي الْمَدِينَةِ فَضَرَبَ فَلَمَّا آتَاهُ قَالَ يَا أَبُتِ آرَضِيتَ آنُ تَكُونَ آعُرَابِيًّا فِي غَنَمِكَ وَالنَّاسُ يَتَنَازَعُونَ فِي الْمُلْكِ بِالْمَدِينَةِ فَضَرَبَ مَعَدٌ صَدْرَ عُمَرَ وَقَالَ اسْكُتُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ يُحِبُّ الْعَبْدَ النَّقِيَّ الْعَنِيَّ الْخَفِيَّ [صححه مسلم (٢٩٥٥) و ابو يعلى: ٧٣٧]. [انظر: ٢٥٥٩].

(۱۳۲۱) عامر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبدان کے بھائی عمر مدینہ منورہ سے باہر حضرت سعد ڈاٹٹو کے پاس ان کے بھر یوں کے فارم میں چلے گئے ، جب حضرت سعد ڈاٹٹو نے انہیں دیکھا (تو ہ پریشان ہو گئے کہ اللہ خیر کرے، کوئی اچھی خبر لے کرآیا ہو) اور کہنے گئے کہ اس سوار کے پاس اگر کوئی بری خبر ہے تو میں اس سے اللہ کی پناہ ما تکتا ہوں ، جب وہ ان کے قریب پنچ تو کہنے گئے ابا جان! لوگ مدینہ منورہ میں حکومت کے بارے جھڑر ہے ہیں اور آپ دیہا تیوں کی طرح اپنی بحریوں میں ممن میں؟ حضرت سعد ڈاٹٹو نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فر مایا خاموش رہو، میں نے نبی طبیق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو پیند فرماتے ہیں جو متی ہو، بے نیاز ہواور اپنے آپ کوئی رکھنے والا ہو۔

### مُنْ الْمَالُونُ بْلِي يَسَوْمُ لِي مُنْ الْمُعْرِينُ بِي مِنْ الْمُسْرَةِ الْمُبشرة وَ مِنْ الْمُسْرَة الْمُبشرة وَ

(١٤٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُكَيْحٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ يَغْنِى أَبُنَ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَ عَامِرُ بُنُ سَعْدٍ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ آمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّ سَعْدًا قَالَ وَالُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَّ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجُوةٍ مِنْ بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ عَلَى الرِّيقِ لَمْ يَصُرَّهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَىءٌ حَتَّى يُمُسِى قَالَ فُكَيْحُ وَأَظُنَّهُ قَالَ وَإِنْ أَكَلَّهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَأَظُنَّهُ قَالَ وَإِنْ أَكَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشْهَدُ مَا كَذَبْتُ عَلَى سَعْدٍ وَمَا كَذَبَ سَعْدٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَم وَسَلَم (٢٠٤٧)]. [انظر: ٢٥ / ٢٠ ٢ / ٢٥ ٢].

(۱۳۳۲) ابن معمر کہتے ہیں کہ ایک مرتب عامر بن سعد نے حضرت عمر بن عبدالعزیز مینیٹ کو' جبکہ وہ گورز مدینہ تھے' اپنے والد حضرت مربن عبدالعزیز مینیٹ کو' جبکہ وہ گورز مدینہ تھے' اپنے والد حضرت مربن ابی وقاص ڈاٹٹو کے حوالے سے بیر مدیث سنائی کہ جناب رسول اللہ مثال کے ارشاد فر مایا جو خص صح نہار منہ مدینہ منورہ کے دونوں اطراف میں کہیں سے بھی جو ہ مجبور کے سات دانے لے کر کھائے تو اس دن شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا ہے گئی ، حضرت عمر بن راوی کا گمان ہے کہ انہوں نے بیا کہ میں اس سے عبدالعزیز میں گئی انہوں نے کہا کہ میں اس سے عبدالعزیز میں کہ حضرت سعد ڈاٹٹو پر جھوٹ نہیں با ندھا۔

ہات پر گواہ ہوں کہ حضرت سعد ڈاٹٹو پر جھوٹ نہیں با ندھ رہا اور یہ کہ حضرت سعد ڈاٹٹو نے نبی عائیا پر جھوٹ نہیں با ندھا۔

(١٤٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَوٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ سَعْدًا وَرَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْمَقِيقِ فَوَجَدَ غُلَامًا يَخْبِطُ شَجَرًا أَوْ يَقْطَعُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَانَهُ أَهُلُ الْعُلَامِ وَكَبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْمَقِيقِ فَوَجَدَ غُلَامًا يَخْبِطُ شَجَرًا أَوْ يَقْطَعُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَانَهُ أَهُلُ الْعُلامِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَقَلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمُ [صححه مسلم (١٣٦٤)، والحاكم (١٨٦١-٤٨٧)]. [انظر: ١٤٦٠].

(۱۳۳۳) عامر بن سعد دلالٹو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن الی وقاص دلالٹو اپی سواری پرسوار ہو کر وادی عقیق میں اپنے وقاص دلالٹو اپنی سواری پرسوار ہو کر وادی عقیق میں اپنے محل کی طرف جارہے تھے، وہاں پنچے تو ایک غلام کو درخت کا شخ ہوئے دیکھا، انہوں نے اس سے وہ ساری لکڑیاں وغیرہ چھین لیں (جواس نے کائی تھیں) جب حضرت سعد دلالٹو والی آئے تو غلام کے مالکان ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ انہوں نے نعلام سے جو پچھ کی لیا ہے وہ والیس کر دیں ،انہوں نے کہا کہ نبی علیا نے جو چیز مجھ عطاء فرمائی ہے، میں اسے واپس لوٹا نے سے انکار کر دیا۔

فانده:اس کی وضاحت عقریب صدیث نمبر۲۰۱۹ مل آری ہے۔

( ١٤٤٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اللّهِ عَنْ جَدِّهُ اللّهِ عَنْ جَدْوُهُ اللّهِ عَنْ جَدْوَهُ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهَ وَمِنْ اللّهَ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهَ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

### هُ مُنالًا مَرْ مَنْ لَ يُسَدِّم الْمُسْرَة الْمُسْرَة وَ اللهُ ال

شِقُوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخُطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِقال الترمذي: غريب، صححه الحاكم (ق/١٥). قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٥١٧)].

(۱۳۳۳) حضرت سعد بن ابی وقاص ٹٹاٹھئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّد ٹٹاٹیٹئے نے ارشاد فر مایا ابن آ دم کی سعادت ہے کہ وہ ہرمعاملے میں اللّہ سے استخارہ کرے، اور اس کے فیصلے پر راضی رہے اور ابن آ دم کی بذھیبی ہے کہ وہ اللّہ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے اور اکلّہ کے فیصلے برنا گواری کا ظہار کرے۔

( ١٤٤٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ وَمِنْ شِقُوةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ مِنُ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْآةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ وَمِنْ شِقُوةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْآةُ السُّوءُ وَالْمَسُكُنُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ وَمِنْ شِقُوةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْآةُ السُّوءُ وَالْمَرْكَبُ السَّوءُ وَالْمَرْكَبُ السَّوءَ وَالْمَرْكَبُ السَّوءُ وَالْمَرْكَبُ السَّوءَ وَمِنْ شِقُوتِهِ الْمَرْكَبُ السَّوءَ وَالْمَرْكَبُ السَّوءُ وَالْمَرْكَبُ السَّوءَ وَالْمَرْكَبُ السَّوءُ وَالْمَرْكَبُ السَّوءُ وَالْمَرْكَبُ السَّالِحَةُ السَّوءَ وَالْمَرْكَبُ السَّالِحَةُ السَّوءَ وَالْمَرْكَابُ السَّوءَ وَالْمَرْكَابُ السَّونَ وَالْمَرُكُنُ السَّالِحُ وَالْمَرْكَابُ السَّومَ وَالْمَالِعُ وَمِنْ شِقُوتِ الْمَرْكِفُونَ السَّومَ وَالْمَرْكَابُ السَّوعُ وَالْمَرْكُ السَّومَ وَالْمَالِحَالِحُ وَالْمَالِحَةُ السَّالِحَ وَالْمَرْكَابُ السَّومَ وَالْمَالِعِقِيقِ السَّومَ وَالْمَرْكُ السَّومَ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِحُ وَالْمَرْكُ السَّومَ وَالْمَالِحُونُ وَالْمَالِحُ وَالْمَالُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْكُولُ وَالْمَالِحُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِحُ وَالْمَالِعِينَ السَّالِعِيقَ وَالْمُولُولُ وَالْمَالِولُولُ وَالْمِلْكِ وَالْمِلْمُ وَالْمَالِعِيلُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعِيلُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمِلْمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ

(۱۳۳۵) حضرت سعد بن الى وقاص فالتنزي مروى ہے كہ جناب رسول الله فالتنزي الله الله وقاص فالتنزي بين ابن آدم كى خوش سيدى كى علامت بين ابن آدم كى خوش سيدى تو يہ ہے كہ اسے نيك يوى طے الله على الماست بين اور تين چيزين اس كى برفسينى كى علامت بين ابن آدم كى خوش سيدى تو يہ ہے كہ اسے برى يوى طے ، برى رہائش طے اور برى سوارى طے ۔ طے ، المجھى رہائش طے اور برى سوارى طے ۔ (١٤٤٦) حَدَّنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنى هَاشِم حَدَّنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ لَهِيعَةَ حَدَّنَا ابْكُو بُنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْاَسْتِ اللّهُ عَلَيْهِ حُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرّحَمَنِ يُحَدِّثُ اللّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ آبِي وَقَاصٍ يَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ سَتَكُونُ فِينَا قَالَ وَالْمُضَطّعِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِم وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَاعِدِ [صححہ الحاکم (١/٤٤). قال الألبانى: صحبح لغيره]. [انظر: ٢٠٥٤].

(۱۳۳۷) حضرت سعد بن انی وقاص ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا اَللَّهُ عَلَیْمَ اَن وَرَا اِللَّهُ عَلَیْ اس دور میں بیٹینے والا کھڑے ہونے والے ہے بہتر ہوگا ، کھڑا ہونے والا چلنے والے ہے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے ہے بہتر ہوگا اور شاید یہ بھی فر ماما کہ لٹنے والا بیٹینے والے ہے بہتر ہوگا۔

(۱۶٤۷) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ آخِ لِسَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَنِي نَاجِيَةَ أَنَا مِنْهُمْ وَهُمْ مِنِّى [اسناده ضعيف، احرجه الطيالسي: ۲۲۲]. [انظر: ۱٤٤٨]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَنِي نَاجِيَةَ أَنَا مِنْهُمْ وَهُمْ مِنِّى [اسناده ضعيف، احرجه الطيالسي: ۲۲۲]. [انظر: ۱٤٤٨]. (١٣٣٤) معرت سعد نَاتُمَّ عَمُ موى به جناب رسول اللهُ تَاتِيمُ (كسامنے ايك مرتب بونا جيه كا تذكره بواتو) فرمايا كه يمل ان بيه ول اوروه مجمع بين و

### هي مُنالاً المَّيْرِ مِنْ لِيَدِيدِ مَرْمِ لِيَدِيدِ مَرْمِ لِي المُعْرِقِ الْمُبشرة فِي ١٩٥ فِي ١٩٥ فِي مُنالاً المُعْرِقِ المُبشرة فِي ١٩٥ فِي مُنالاً المُعْرِقِ المُبشرة فِي اللهِ المُعْرِقِ المُعْرِقِ المُبشرة فِي اللهِ المُعْرِقِ المُبشرة في المُعْرِقِ المُبْعِدِقِ المُبشرة في المُعْرِقِ المُعْرِقِ المُعْرِقِ المُبْعِلِقِ المُعْرِقِ المُبْعِدِقِ المُبْعِدِقِ المُعْرِقِ المُعْرِقِ المُعْرِقِ المُعْرِقِ المُعْرِقِ المُبْعِلِقِ المُعْرِقِ الم

( ۱۶٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّةٍ فِيهِ فَقَالَ ابْنُ آخِي سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَدُ ذَكَرُوا بَنِي نَاجِيةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمْ حَيٌّ مِنِّي وَلَمْ يُذُكُرُ فِيهِ سَعْدٌ [اسناده ضعيف][راجع: ١٤٤٧] ( ١٣٣٨) حفرت سعد اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمْ حَيُّ مِنِّي وَلَم ان سے بول اوروہ مجھے ہیں۔

( ١٤٤٩) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنُ دَاوُدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ مَا يُهِلُّ طُفُرٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخُرَفَتُ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا سِوَارُهُ لَطَمَسَ ضَوْنَهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ خَوَافِقِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا سِوَارُهُ لَطَمَسَ ضَوْنَهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ حَوْفِقِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا سِوَارُهُ لَطَمَسَ ضَوْنَهُ صَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النَّبُحُومِ [فال الترمذي: عريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٥٣٨، والبزار:

(۱۳۳۹) حضرت سعد ڈاٹٹڑ سے مردی ہے کہ نبی مائیٹانے ارشاد فر مایا اگر جنت کی ناخن سے بھی کم کوئی چیز دنیا میں ظاہر ہوجائے تو زمین وآسان کی جاروں سمتیں مزین ہوجا کیں ،اورا گر کوئی جنتی مردد نیا میں جھا کک کرد کھے لے اور اس کا کنگن نمایاں ہوجائے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کواس طرح مات کردیے جیسے سورج کی روشنی ستاروں کی روشنی کو مات کردیتی ہے۔

( ١٤٥٠) حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ الْحُزَاعِيُّ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ عُنُ سَعُدٍ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه سَعُدٍ قَالَ الْحَدُوا لِي لَحُدًا وَانْصِبُوا عَلَى اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم ( ٢٦٦) وابن ماحه: ٥٥١، والبزار: ١١٠١]. [انظر: ١٦٠٢،١٦٠١].

(۱۳۵۰) حفرت سعدین ابی وقاص ڈاٹیڈ نے اپنی آخری وصیت میں فر مایا تھا کہ میری قبر کولید کی صورت میں بنانا اور اس پر پکی اینٹیں نصب کرنا جیسے نبی مالیٹا کے ساتھ کیا گیا تھا۔

(١٤٥١) حَذَّتَنَا ابْنُ مَهُدِى حَدَّتَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ فَذَكَرَ مِثْلُهُ وَوَافَقَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ كَمَا قَالَ الْخُزَاعِيُّ قِالَ الألباني: صحيح (النساني: ١٤٥٨)].[راجع: ١٤٥٠] (١٣٥١) كُذْ شَتْ مَدِيثَ الله ومرى سند سي جمي مروى ہے جو يهال ذكر مولى -

( ١٤٥٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ أَبِى النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ أَنَّ النَّيَّ النَّيْ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ أَنَّ النَّيْ النَّيْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْمَسْعِ عَلَى الْخُفَيْنِ لَا بَأْسَ بِلَدِلِكَ[قال الأَباني: صحيح الاسناد (النسائي: صحيح الاسناد (النسائي: ٨٢/١). [انظر: ٥٩ ٤ ١].

(۱۳۵۲) حضرت سعد بن الى وقاص والتنظير عبروى ہے كہ جناب رسول الله مَاليَّيْنِ في موزوں پرمسح كرنے كے حوالے سے فرمايا

# ﴿ مُنْلِاً المَهْرِينِ المَيْدِ مِنْ المُنْسِرَةِ المُبشرة ﴿ مُنْلِاً المُنْسِرة المُبشرة ﴿ مُنْلِ العشرة المُبشرة ﴿ مُنْلِ العشرة المُبشرة ﴿ مُنْلِ العشرة المُبشرة ﴾ ﴿ مُنْلِ العشرة المُنْلِ العشرة المُنْلِ العشرة المُبشرة ﴾ ﴿ مُنْلِ العشرة المُنْلِ المُنْلِقِيلِ المُنْلِقِيل

( ١٤٥٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّتَنِى مَالِكٌ يَعْنِى ابْنَ آنَسِ عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّصْرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَى مِنْ النَّاسِ يَمْشِى إِنَّهُ فِى الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ[صححه البحارى (٣٨١٦)، ومسلم (٣٤٨٣)، وابن حبان (٣١٦٣)]. [انظر: ٣٣٠].

(۱۳۵۳) حفرت سعد بن ابی وقاص والتئوسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو کسی زندہ انسان کے حق میں بیفر ماتے ہوئے نہیں سنا کہ بیز مین برچاتا بھر تاجنتی ہے ، سوائے حضرت عبداللہ بن سلام والتو کے۔

( ١٤٥٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ انْبَآنَا حَالِدٌ عَنُ آبِي عُنْمَانَ قَالَ لَمَّا اذَّعِى زِيَادٌ لَقِيتُ أَبَا بَكُرَةَ قَالَ فَقُلْتُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمُ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ آبِي وَقَاصٍ يَقُولُ سَمِعَ أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنُ اذَّعَى آبَا فِي الْإِسْلَامِ عَيْرَ آبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ آنَهُ غَيْرُ آبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ آبُو بَكُرَةً وَآنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنظر: ١٩٤١ ٤٩ ١،١٤٩ عَالَمُ ١٥٠٤].

(۱۳۵۳) ابوعثمان کہتے ہیں کہ جب زیاد کی نسبت کا مسئلہ بہت بڑھا تو ایک دن میری ملا قات حضرت ابو بکرہ ڈگاٹھ سے ہوئی، میں نے ان سے بوچھا کہ بیآ پلوگوں نے کیا کیا؟ میں نے حضرت سعد ڈاٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی علیا اسے سہ بات میر سے ان کا نوں نے سن ہے کہ جوفض حالت اسلام میں اپنے باپ کے علاوہ کی اور فض کو اپنا باپ قرار دیتا ہے حالا تکہ وہ جانتا ہے کہ وہ فض اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے، حضرت ابو بکرہ ڈاٹھ نے فر مایا کہ میں نے بھی نبی علیا ہو کہ وا ساتے۔

( ١٤٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَ عَنُ وُهَيْبٍ عَنُ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْشِيِّ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَقُطعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمُجَنِّ [قال الألباني: ضعيف ( ابن ماحة: ٢٥٨٦ والبزار: ٢١ ٢٨ وابن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَقُطعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمُجَنِّ [قال الألباني: ضعيف].

(۱۳۵۵) حضرت سعد ٹائٹٹا سے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ فائٹٹ نے ارشاد فر مایا ایک ڈھال کی قیت کے برابر کوئی چیز چوری کرنے پر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔

( ١٤٥٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أُنَادِىَ أَيَّامَ مِنَّى إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ فَلَا صَوْمً فِيهَا يَمْنِي إِنَّهَا أَيَّامُ التَّشُويِقِ إِمَّالَ شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [النظر: ١٥٠٠].

(١٣٥٢) حضرت سعد والتلافر مات بين كرايك مرتبه ايام منى مين في عليهان جمع بيمنادى كرف كاحكم ديا كرايام تشريق كهان

# المنظم ا

﴿ ١٤٥٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا الْفُصَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَلَّثَنَا مُجَمَّدُ بُنُ آبِي يَخْتَى عَنُ آبِي إِسْحَاقَ بُنِ سَالِمٍ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنُ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ حَرَامٌ قَدْ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ الْبَرَكَةَ فِيهَا بَرَكَتَيْنِ وَبَارِكُ لَهُمْ فِي صَاعِهِمُ

وَمُلْهِمْ [قال شعيب: صحيح، وهذا اسناده حسن]. [انظر: ٩٣،١٥٩٣،١٠٩٠].

(۱۳۵۷) حضرت سعد ٹٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ حرم ہے، نبی مایٹیانے اسے حرم قرار دیا ہے جیسے حضرت ابراہیم مایٹیانے مکہ کرمہ کو حرم قرار دیا تھا، اے اللہ! اہل مدینے کو دوگئی برکتیں عطاء فر مااوران کے صاع اور مد میں برکت عطا وفر ما۔

(١٤٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ مِنَ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ عَنُ مُصُعَبِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ رَجُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ رَجُلَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ رَجُلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ رَجُلًا مِنْ هَذَا اللَّهِ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ يَأْكُلُ هَذِهِ الْفَصْلَةَ قَالَ سَعْدٌ وَكُنْتُ تَرَكُتُ أَخِي عُمَيْرًا يَتَوَضَّا قَالَ فَقُلْتُ هُوَ عَمْدُ اللَّهِ بُنُ سَلَامٍ فَلَكَلَهَ إَصِحِهِ ابن حبان (١٦٤ ٧)، والحاكم (١٦/٣). وعبد بن حميد: عَمْدُ اللَّهِ بُنُ سَلَامٍ فَلَكَلَهَ إَصِحِهِ ابن حبان (١٦٤ ٧)، والحاكم (١٦/٣). وعبد بن حميد:

(۱۳۵۸) حضرت سعد دہ نظامی مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیا کی خدمت میں ایک پیالہ لایا گیا، ہی علیا نے اس میں موجود کھانا تناول فر مایا، اس میں سے کچھ نے گیا تو نبی علیا نے فر مایا اس را ہداری سے ابھی ایک جنتی آ دی آئے گا جو بیہ بچا ہوا کھانا کھائے کا ، حضرت سعد دہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی عمیر کو وضو کرتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ پہال سے عمیر تی آئے گا، لیکن وہاں سے حضرت عبداللہ بن سلام دہ اللہ آئے اور انہوں نے وہ کھانا کھایا۔

( ١٤٥٩ ) حَكَّنَنَا عَفَّانُ حَكَّنَنَا وُهَيْبٌ حَكَّنَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا النَّصْرِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ سَعُدِ بُنِ أَبِى وَقَاصٍ حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوُضُوءِ عَلَى الْحُقَيْنِ آنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ (راحم: ٢٥٧].

(۱۳۵۹) حضرت سعد بن الی وقاص فی تفتی مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالیّن کی خوالے سے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٤٦٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ حَدَّثِنِى يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِى عَبُدِ اللَّهِ قَالَ رَآيْتُ سَعْدَ بُنَ آبِى وَقَاصٍ آخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِى حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِى حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ مَنْ رَآيْتُمُوهُ يَصِيدُ فِيهِ شَيْئًا

### هي مُناهُ اَمْرُن مِن المُدِيدِ مَرْمُ وَ المُناسِمُ المُنْ المُنْسِرَةُ المُبشرة وَ المُناسِرة وَ المُناسِرة المُناسِرة وَ المُناسِرة المُناسِدِينِ مِنْ المُناسِرة المُناسِرة المُناسِرة المُناسِرة المُناسِرة المُناسِرة المُناسِدِينِ المُناسِ

فَلَهُ سَلَبُهُ فَلَا أَرُدُ عَلَيْكُمْ طُعُمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكِنْ إِنْ شِنْتُمْ أَعُطَيْتُكُمْ فَمَنَهُ أَعُطَيْتُكُمْ وَقَالَ الترمذى: حسن غريب. قال الألباني: حسن (ابوداود: 
٧ ٣ ٧ ). قال شعيب: صحيح ].

(۱۳۲۰) سلیمان بن ابی عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت سعد ڈاٹٹو کودیکھا کہ انہوں نے ایک آدمی کو پکڑر کھا ہے جو حرم مدینہ میں شکار کر رہاتھا، انہوں نے اس سے اس کے کپڑے چھین لیے، تھوڑی دیر بعداس کے مالکان آگئے اوران سے کپڑوں کا مطالبہ کرنے گئے، حضرت سعد ڈاٹٹو نے فرمایا کہ اس شہر مدینہ کو جناب رسول الله مُلٹی تی خصرت معد ڈاٹٹو نے فرمایا کہ اس شہر مدینہ کو جناب رسول الله مُلٹی نے حرم قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جس محض کوتم یہاں شکار کرتے ہوئے دیکھو، اس سے اس کا سامان چھین لو، اس لئے اب میں تمہیں وہ لقمہ واپس نہیں کر سکتا ہوں۔
سکتا جو نبی علیا نے مجھے کھلایا ہے، البت اگرتم جا ہوتو میں شہیں اس کی قیت دے سکتا ہوں۔

( ١٤٦١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْحُصَيْنِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ اللَّهُ كَانَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيُ وَسَلَمَ عُنُ بِوَاحِدَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا يَا أَبَا إِسْحَاقَ فَيَقُولُ نَعَمُ إِنِّي ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا يَا أَبَا إِسْحَاقَ فَيَقُولُ نَعَمُ إِنِّي شَعِفَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الَّذِي لَا يَنَامُ جَتَى يُوتِرَ خَازِهُ إِنَالَ شعب: حسن لغيره ].

(۱۳۷۱) حضرت سعد بن ابی وقاص رہی ہے کہ وہ عشاء کی نما زمجد نبوی میں پڑھتے تھے اور ایک رکعت وتر پڑھ کراس پرکوئی اضا فیہ نہ کرتے تھے ،کسی نے ان ہے پوچھا کہ اے ابواسحاق! آپ ایک رکعت وتر پڑھنے کے بعد کوئی اضافہ نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی علیہ اکوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشن و تربڑھے بغیر نہ سوئے ، و عقلند ہے۔

(١٤٦٢) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقُ الْهُمُدَائِنَّ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٌ عَنُ آبِيهِ سَعُهِ قَالَ مَرَرُتُ بِعُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَمَلاَ عَيْنَهِ مِنْ ثُمَّ لَمْ يَرُدَّ عَلَى السَّلَامَ فَاتَيْتُ آبِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ فَقُلْتُ يَا آبِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلُ حَدَثَ فِي مِنِّى ثُمَّ لَمْ يَرُدَّ عَلَى السَّلَامَ فَاتَيْتُ آبِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ فَقُلْتُ يَا آبِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلُ حَدَثَ فِي الْمُسْجِدِ فَسَلَّمُتُ السَّلَامَ قَالَ قَلْتُ الْمَلْمَ عَلَيْهِ مِنْى مُرَدِّ بِعُنْمَانَ آبِقًا فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ الْمُسْجِدِ فَسَلَّمُ تَلَى السَّلَامَ قَالَ لَا تَكُونَ فَمَانَا عَنْمُونَ فَدَعَاهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَكُونَ فَمَانَا عَنْمُ وَلَى السَّلَامَ قَالَ لَا قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ وَاللَّهُ عَلَى السَّلَامَ قَالَ عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعَلِّى أَلِي عُنْمَانَ فَدَعَلَ أَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى السَّلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَلَا عَنْمَانَ فَلَا السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا وَاللَهِ مَا ذَكُورُتُ بِي آنِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَتُحْ أَنَ الْوَلَ دَعُوةٍ ثُمَّ جَاءَ اعْرَابِي فَشَعَلَهُ حَتَى قَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَعُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَكُ أَلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَل

### المناع المناس ال

فَالْتَفَتَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هَذَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَمَهُ قَالَ قُلْتُ لَا وَاللَّهِ إِلَّا آنَّكِ ذَكُرْتَ لَنَا آوَّلَ دَعُوةٍ ثُمَّ جَاءَ هَذَا الْأَعْرَابيُّ فَشَعَلَكَ قَالَ نَعَمُ دَعُوَّةُ ذِى النُّون إِذْ هُوَ فِي بَطُنِ الْحُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ رَبَّهُ فِي شَنِّيءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ [صححه الحاكم (١/٥٠٥ و ٣٨٢/٢). قال الالباني: صحيح (الترمذي: ٥٠٥٥،

والبزار: ١٦٣، ١١، وابويعلى: ٧٧٢). قال شعيب: استاده حسن].

(١٣٦٢) حضرت سعد والتو فرمات بيل كدايك مرتبه سجد نبوى ميل ميرا گذر حضرت عمّان عن والتو كياس سے موا، ميل في انہیں سلام کیا، انہوں نے نگامیں مجر کر مجھے دیکھالیکن سلام کا جواب نہیں دیا، میں حضرت عمر فاروق رہا تھا ہے پاس آیا اوران سے دومرتبہ کہا کہامیرالمؤمنین! کیا اسلام میں کوئی ٹئ چیز پیدا ہوگئی ہے؟ انہوں نے قرمایانہیں' خیرتو ہے، میں نے کہا کہ میں انجھی حضرت عثان ڈٹھٹنے کے پاس ہے مجد میں گذرا تھا، میں نے انہیں سلام کیا،انہوں نے نگا ہیں بھر کر مجھے دیکھالیکن سلام کا جواب تہیں دیا۔

حضرت عمر ڈٹائٹڑنے پیغا مجھیج کرحضرت عثان ڈٹائٹڑ کو بلا بھیجا ، اور فر مایا کہ اپنے بھائی کے سلام کا جواب دینے ہے آپ کوکس چیز نے روکا؟ حضرت عثمان ڈٹائٹزنے فر مایا میں نے تواپیانہیں کیا، میں نے کہا کیوں نہیں،حضرت عثمان ڈٹائٹزنے قشم کھالی، میں نے بھیقتم کھالی بھوڑی دیر بعد حضرت عثان بڑتھ کو یاوآ عمیا توانہوں نے فرمایا ہاں! ایسا ہوا ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا اورتو بہ کرتا ہوں ،آپ ابھی ابھی میرے پاس ہے گذرے تھے ، دراصل میں اس وقت ایک بات سوچ رہاتھا جومیں نے نبی ملیکا ے نکھی اور بخدا! جب بھی مجھے وہ بات یادآتی ہے میری آسمیس پھراجاتی ہیں اور میرے دل پر پر دوآ جاتا ہے ( یعنی مجھے ایخ آپ کی خبرہیں رہتی۔)

حضرت سعد رفائن نے فر مایا میں آپ کواس کے بارے بتا تا ہوں ، بی مانیا نے ایک مرتبکس گفتگو کی ابتداء میں ایک دعاء کاؤکر چھٹرا، تھوڑی دیر کے بعدایک دیہاتی آیااوراس نے بی علیا کومشغول کرلیا، یہاں تک کہ جب بی علیا کھڑے ہوئے تو میں بھی آ پ کے پیچھے پیچھے چلا گیا، جب جمھے اندیشہ ہوا کہ جب تک میں نی ملیٹا کے قریب پہنچوں گا، نبی ملیٹا اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گےتو میں نے زور سے اپنایا وَں زمین پر مارا، نبی علیہ میری طرف متوجہ موكر فرمانے بلككون سے؟ ابواسحاق مو؟ میں نے اعرض کیا جی یا رسول اللہ! نبی ملیا نے مجھے رکنے کے لئے فرمایا، میں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمارے ہما ہے ابتداء میں ایک دعاء کا تذکرہ کمیاتھا، بعد میں اس دیباتی نے آ کرآ پ کواپی طرف مشغول کرلیا، نبی علیٰلانے فرمایا ہاں! وہ حضرت یونس علیٰلا کی دعاء ہے جوانہوں نے محصل کے پیٹ میں مانگی تھی یعنی

"لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ"

کوئی بھی مسلمان جب بھی کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے پروردگارے دعاء کرے، وہ دعا ء ضرور قبول ہوگی۔

#### هِ مُنالِهَ امْرُينَ بِلِيَدِ مِنْ المُعْرِقِ المُبشرة ا

(١٤٦٣) حَدَّنَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ حَدَّنَنَا الْجُعَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ بِنُ اللهِ عَدْنَا الْجُعَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ الْوَدَاعِ وَعَلِنَّ يَبْكِى يَقُولُ بَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ عَلِيًّا عَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النَّبُوَّةَ [قال شعيب: السناده صحيح]. [انظر: ١٩٤١،٥٠٥،١٥٩،١٥٠،١٥٤،١٥١،١٥٤،١٥٤،١٥١،١٥٤].

(۱۲۷۳) حفرت سعد الله على الدول من كر من المن المن المن المن المن المن الدوارات الدورات الدورا

(۱۳۷۳) حفزت سعد ڈٹاٹٹڑ سے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ کُٹاٹٹڑ نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ میری امت اپنے رب کے پاس اتنی عاجز نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب نصف دن تک مؤخر کر دے ، کسی نے حضزت سعد ڈٹاٹٹڑ سے پوچھا کہ ''نصف دن'' سے کیام اد ہے؟ فرمایا یا چے سوسال۔

( ١٤٦٥ ) حَكَّقَنَا آبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعُدٍ عَنْ سَعُدِ بُنِ آبِى وَقَاصٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّى لَآرُجُو آنُ لَإ يَعْجِزَ أُمَّتِى عِنْدَ رَبِّى أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصْفَ يُوْمٍ فَقِيلَ لِسَعُدٍ وَكُمْ نِصْفَ يُوْمٍ فَقِيلَ لِسَعُدٍ وَكُمْ نِصْفُ يَوْمٍ قَالَ خَمْسُ مِائَةٍ سَنَةٍ (مكرر ماقبله).

(۱۳۷۵) حفرت سعد رفی تنظیر مروی ہے کہ جناب رسول الله کا ب الله تعالی ان کا حساب کتاب نصف دن تک مؤخر کر دے ، کسی نے حضرت سعد مثالی سے پوچھا کہ دن موردن ' سے کیام راد ہے؟ فرمایا یا مجے سوسال ۔

(٢٢٦١) حضرت سعد تلافظ سے مردی ہے کہ تی طیا سے اس آ یت کا مطلب ہو چھا گیا کہ الله اس بات پر قادر ہے کہ تم پر

### مُنلِهُ امْرُرُينَ لِيَدِينَ مِنْ الْمُعْرِينَ اللَّهُ اللّ

تمهارے اوپر سے یا پاؤں کے ینچے سے عذاب سی و سے ہونی ملی ایک اس کی تاویل ظاہر ہونے کا وقت نہیں آیا۔ (۱۶۹۷) حَدَّقَنَا عَلِیٌ ہُنُ اِسْحَاقَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ اَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَامِرِ بُنِ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْآنَ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَا لَتَوْخُوفَتُ لَهُ خُوَافِقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ آنَ رَجُلًا مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ اطْلَعَ فَبَدَتْ آسَاوِرُهُ لَطَمَسَ صَوْفَهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ صَوْءَ النَّجُومِ [راحع: 182].

(۱۳۷۷) حضرت سعد ٹائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی مائیا نے ارشاد فر مایا آگر جنت کی ناخمن سے بھی کم کوئی چیز دنیا بیں طاہر ہو جائے تو زبین وآسان کی چاروں ممتیں مزین ہو جائیں ،اورا آگر کوئی جنتی مرد دنیا بیں جھا تک کرد کھے لے اور اس کا کٹکن فمایاں ہو جائے تو اس کی روثنی سورج کی روثنی کو اس طرح مات کرد ہے چیسے سورج کی روثنی ستاروں کی روثنی کو مات کرد بی ہے۔

(١٤٦٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيَّ ٱنْبَانَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ يَسَارِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضَّ لَقَدْ رَآيْتُ عَنْ يَعِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ يَسَارِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضَّ يَقَاتِلُانِ عَنْهُ كَآشَدٌ الْقِتَالِ مَا رَآيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ [صححه البحارى (٤٥ م ٤)، ومسلم (٢٠٠١)]. [انظر: يَقُاتِلُانِ عَنْهُ كَآشَدٌ الْقِتَالِ مَا رَآيَتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ [صححه البحارى (٤٥ م ٤)، ومسلم (٢٠٠١)]. [انظر:

(۱۳۷۸) حضرت سعد ٹائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن نبی طائٹا کے دائیں بائیں دوآ دمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کیڑے پہن رکھے تتے اوروہ بزی سخت جنگ کڑر ہے تتے، میں نے انہیں اس سے پہلے دیکھا تھا اور نیہ بعد میں۔

( ١٤٦٩) كَذَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَذَّنِنِى إِبْرَاهِم يُعْنِى ابْنَ سَعْلِ عَنْ أَبْدِهِ عَنْ مُعَاذِ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاتَانِ لَا يُصَلَّى بَعْدَهُمَا الصَّبْحُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَالْعَصْرُ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ إصححه ابن حبان ( ٤ ع ه ١ وابويعلى: ٣٧٣) قال شعيب: صحيح لغيره]. الشَّمْسُ وَالْعَصْرُ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ إصححه ابن حبان ( ٤ ع ه ١ وابويعلى: ٣٧٣) قال شعيب: صحيح لغيره]. ( ١٣٢٩) حضرت سعد ثاثرة فرمات بين كريس في طيئها كويفرمات بوت سنا ہے كدونمازي الى بين جن كے بعدكوئي نفل في ان في طيئها كويفرمات اور فماز عمر، جب تك مورج غروب ند ہوجائے۔

( ١٤٧٠) حَدَّثْنَا يُونُسُ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي تَيْمَ يُقَالُ لَهُ مُعَاذٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلُهُ واحد: ١٩٨٤.

(۱۴۷۰) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٤٧١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَاصٍ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْ يَسَارِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ كَآشَدُ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا كَبْلُ وَلَا بَعْدُ [راحع: ٦٤٦٨].

### المُناكِمُ اللهُ ا

(۱۷۷۱) حضرت سعد بھا فنظ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن نبی علیا کے دائیں بائیں دوآ دمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کیڑے پہن رکھے تھے اور وہ بڑی بخت جنگ لڑر ہے تھے، میں نے انہیں اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں۔

(۱٤٧٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ اللهِ صَلَّى مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعِنْدَهُ يِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلّمُنَهُ وَيَسْتَكُثِرْنَهُ عَالِيَةٌ أَصُواتُهُنَّ فَلَمَّ اسْتَأْذَنَ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعِنْدَهُ يَسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلّمُنَهُ وَيَسْتَكُثِرْنَهُ عَالِيَةٌ أَصُواتُهُنَّ فَلَمَّ اسْتَأْذَنَ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَالَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْنِي فَدَحَلَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَجِبْتُ مِنْ يَشُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَجِبْتُ مِنْ يَصُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَجِبْتُ مِنْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْ يَعْمُونُ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالّذِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالّذِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالّذِى اللّهُ عَيْدُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَعْدُ وَ قَالَ يَعْفُوبُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْوَلَى اللّهُ عَيْدُ وَقُولُ مُعْلَى اللّهُ عَلْهُ وَالْمَالِكُا وَعَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَالْمُولُ اللّهِ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا يَعْفُونُ مُ مَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا يَعْفُونُ مُ مَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا يَعْفُولُ مَا اللّهُ عَلْهُ وَلُولُ اللّهُ عَلْهُ وَلُولُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا يَعْفُولُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَ

(۱۳۷۲) حفرت سعد بن ابی وقاص براتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر براتین نے نبی بیٹیا سے گھر میں واخل ہونے ک اجازت طلب کی ، اس وقت نبی بیٹیا کے پاس قریش کی کچھ عورتیں (از واج مطہرات نوٹین) بیٹی ہوئی با تیں کر رہی تھیں ، وہ نبی بیٹیا سے اضافہ کا مطالبہ کر رہی تھیں اور ان کی آ وازیں او فجی ہور ہی تھیں ، لیکن جب حضرت عمر بڑاتین نے اندرآنے کی اجازت ما تکی تو ان سب نے جلدی جلدی اپنے وو پے سنجال لیے ، نبی بیٹیا نے آئیس اندرآنے کی اجازت وے دی ، جب وہ اندر آئے تو نبی بیٹیا مسکرار ہے تھے ، حضرت عمر بڑاتین نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ آپ کوائی طرح بنتا مسکراتا ہوار کھے۔

نی ملینا نے فرمایا مجھے تو تعجب ان عورتوں پر ہے جو پہلے میرے پاس بیٹھی ہوئیں تھیں، کین جیسے ہی انہوں نے تہاری آوازشی، جلدی سے پردہ کرلیا، حضرت عمر دلائٹو نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ بیآ پ سے ڈریں، چر حضرت عمر دلائٹو نے فرمایا اے اپنی جان کی دشن عورتو! تم مجھ سے ڈرتی ہواور نبی ملیئا سے نہیں ڈرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! کیونکہ تم نبی ملیئا سے زیادہ سخت اور ترش ہو، نبی ملیئا نے فرمایا اس ذات کی تم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شیطان جب تہیں کی راستے سے گذرت ہواد کھے لیتا ہے، تو اس راستے کو چھوڑ کردوسر اراستہ اختیار کر لیتا ہے۔

( ١٤٧٣ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ بْنِ جَارِيَةَ أَنَّ يُوسُفَ بْنَ الْحَكَمِ أَبَا الْحَجَّاجِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدٌ بْنَ أَبِى وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدُ هَوَانَ قُرْيُشٍ أَهَانَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه الحاكم (٤/٤). قال شعيب، حديث حسن].

### مُنْلُا المَّرْبُ بَيْنِ مَرْمُ لِيَدِيدِ مَرْمُ لِيَالِمُ المُنْسِرَةِ لَكِهِمُ المُنْسِرَةِ لَيْ المُنْسِرَةِ لَيْنِيدِ مَرْمُ لِيَدِيدِ مَرْمُ لِيَدِيدِ مِنْ المُنْسِرَةِ لَيْنِيدِ مَرْمُ لِيَدِيدِ مِنْ المُنْسِرَةِ لَيْنِيدِ مِنْ المُنْسِرَةِ لِيَعْمِيلُ لِينِيدِ مِنْ المُنْسِرَةِ لِيَعْمِيلُ لِيَعْمِيلُ لِيعِيلُ لِيعِيمِ لِيعِيلُ لِيعِلِيلُ لِيعِيلُ لِيعِيلُ لِيعِيلُ لِيعِيلُ لِيعِيلُ لِيعِيلُ لِيعِيلُ لِيعِيلُ لِيعِلْمُ لِيعِيلُ لِيعِلِيلُ لِيعِيلُ لِيعِيلُ لِيعِيلُ لِيعِيلُ لِيعِيلُ لِيعِيلُ لِيعِيلِ لِيعِيلُ لِيعِلِيلُ لِيعِيلُ لِيعِلْمِ لِيعِلْمِ لِيعِلِي لِيعِيلُ لِيعِيلُ لِيعِيلُ لِيعِلِيلُ لِيعِلِيلُ لِيعِيلُ لِيعِيلُ لِيعِيلُ لِيعِلِيلُ لِيعِيلُ لِيعِيلُ لِيعِلْمِ لِيعِلْمِ لِيعِلْمِ لِيعِيلُ لِيعِلِي لِيعِلْمِ لِيعِلِي لِيعِيلُ لِيعِلْمِ لِيعِيلُ لِيعِلِمِ لِيعِيلُ لِيعِيلُ لِيعِلْمِ لِيعِلْمِ لِيعِيلِ لِيعِيلُ لِيعِلْمِ لِيعِلْمِ لِيعِلْمِ لِيعِلْمِ لِيعِلْمِ لِيعِلْمِ لِيعِلِمِ لِيعِلِمِ لِيعِلْمِ لِيعِلْمِ لِيعِلْمِ لِيعِيلِيعِيلُ لِيعِلْمِ لِيعِلْمِ لِيعِلِمِ لِيعِلِمِ لِيعِلْمِ ل

[انظر: ۲۱ ۱۹۸۱،۲۸۱۱۸۸۱].

(۱۳۷۳) حفرت سعد بن ابی وقاص ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو مخص قریش کوؤلیل کرنا چاہے،اللہ اسے ذلیل کردےگا۔

( ١٤٧٤) حَدَّنَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ الْجَعُدِ بُنِ آوُسِ قَالَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ سَعُدٍ قَالَتُ قَالَ سَعُدٌ اشْتَكُيْتُ شَكُوكَى لِى بِمَكَّةَ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدُ تَرَكُتُ مَا لَا وَلَيْسَ لِى إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ أَفَاوُصِى بِثُلْثَى مَالِى وَآثُرُكُ لَهَا النَّلُثَ قَالَ النَّلُثَ قَالَ لَا قَالَ الْقَاوُصِى بِالنَّلُثِ وَآثُرُكُ لَهَا النَّلُثَ وَالنَّلُثَ وَالنَّلُثَ مَا النَّلُثَ وَالنَّلُثَ مَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّ

(۱۴۷۳) حضرت سعد بن ابی وقاص فاتف سے مروی ہے کہ ایک مرتب میں مکہ کرمہ میں بیار ہوگیا، نبی ملیظ میری عیادت کے لئے تشریف لائے، میں نے عرض کیا یار سول اللہ! میرے پاس بہت سامال ہے، میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنو دو تہائی مال کوراہ خدا میں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، میں نے نصف کے متعلق ہو چھا تب بھی منع فرمادیا، پھر جب ایک تہائی مال کو وصیت کرسکتے ہو،اور یہ ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، ایک میرے چہرے، سینے اور پیٹ پر پھیرا اور یہ دعاء کی کہ اے اللہ! سعد کو شفاء دے، اور اس کی بجرت کوتا م فرما، بھیج آج تک نبی مالیقا کے ماتھوں کی شعندگ این جگر میں محسوس ہوتی ہے۔

( ١٤٧٥) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي سَلَمَةَ آنَّ سَغُدًّا سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ فَقَالَ إِنَّهُ لَذُو الْمَعَارِجِ وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَقُولُ ذَلِكَ[اسناده صعيف].

(۱۳۷۵) ایک مرتبه حضرت سعد ولاتون نی ایک آ دی کوید کہتے ہوئے سنا "لبیك ذا المعارج" تو فرمایا كه (جس كى بكار برتم لبیك كهدر به بو) وه بلنديوں والا ہوگاليكن ہم نے نبي عليها كى موجود كى ميں بھى يدافظ نبيس كها۔

(١٤٧٦) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي نَهِيكِ عَنْ ﴿ ١٤٧٨) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمُ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ قَالَ وَكِيعٌ مَنْ لَمُ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ قَالَ وَكِيعٌ يَعْفِي يَسْتَغْنِي بِهِ[صححه الحاكم (١٩/١ه). قال شعب: صحيح لغيره]. [انظر: ١٥٤٩،١٥١٢].

(۱۳۷۹) حفرت سعد ولا تقدیم وی ہے کہ جناب رسول الله کالی این ارشاد فر مایا وہ مخص ہم میں سے نہیں جوقر آن کریم کوعمدہ آواز کے ساتھ نہ پڑھے، وکیع نے اس کامعنی بید بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت خوش آوازی سے نہ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔

### المُن المَالَ مُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُناسِرَة المُن اللَّهُ المُناسِرَة المُناسِرَّة المُناسِرَّة المُناسِرَّة المُناسِرَّة المُناسِرَّة المُناسِرَّة المُناسِرِينِ المُناسِينِ المُناسِرِينِ المُناسِرِينِ المُناسِرِينِ المُناسِرِينِ المُناسِرِينِ ال

( ١٤٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنُ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَاهُ ١٤٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنُ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ وَالْمَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الدِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزُقِ مَا يَكُفِي [صححه ابن حبان (٩ ، ٨)]. مال شعب: اسناده ضعيف]. [انظر، ١٠٥٨ ، ١٥٩ ، ١٥٩ ، ١٥٣ ].

(۱۳۷۷) حفرت سعد رفاتو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاتی کے ارشاد فر مایا بہترین ذکروہ ہے جو خفی ہواور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کر سکے۔

( ١٤٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَبِيبَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ أَبِى و قَالَ يَحْمَى يَغْنِى الْقَطَّانَ ابْنَ أَبِى لَبِيبَةَ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ [راحى:١٤٧٧]

(۱۳۷۸) گذشته مدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے جو یہاں نہ کور ہوئی۔

( ١٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَغْدٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالشَّطْرِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالنَّلُثِ قَالَ النَّلُثُ وَالنَّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ[قال شعب: صحيح لغيره]. [راجع: ١٤٤].

(۱۴۷۹) حضرت سعد فات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بیار ہو گئو نی طیان کی حیادت کے لئے تشریف لائے ، انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ! کیا میں اپنے سارے مال کی راہ خدا میں وصیت نہ کردوں؟ نی طیان نے فرمایا نہیں ، عرض کیا کہ نصف مال کی وصیت کردوں؟ فرمایا ہاں! ایک تہائی کی وصیت کردو، اور ایک تہائی ہمی بہت ہے۔

( ١٤٨٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّكَ مَهُمَا أَنْفَقْتَ عَلَى آهُلِكَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّكَ تُوْجَرُ فِيهَا حَتَّى اللَّقُمَةَ تَرُفَعُهَا إِلَى فِي امْرَآتِكَ[انظر: ٨٤ ٤٨٨١ ٤٨٨١ ٢٤١ ٥ ٩٩١١ ٥ ٢٥].

(۱۲۸۰) حضرت سعد دلاتی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلاَلِيَّةِ آنے ارشاد فرمایا کہتم اپنے اہل خانہ پر جو پھی بھی خرچ کرو مے جہیں اس پرتو اب ملے گاجتی کہ وہ لقبہ جوتم اپنی ہیوی کے منہ میں ڈالو کے جمہیں اس پرنجی تو اب ملے گا۔

(١٤٨١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَّى النَّاسِ يَشَعُدُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَّى النَّاسِ يَشَعُدُ عَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ اللَّهِ أَتَّى النَّاسِ يَشْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ اللَّهِ أَتَى النَّاسِ يَشَعُدُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

### المناكمة المناكمة المنظمة المن

حسن صحیح (ابن مناحة: ٢٠ ١٥) الترمذی: ٢٣٩٨) قال شعیب: اسناده حسن] [انظر: ٩٩٤ ، ١٥٥٥ ، ١٢٠٧].

(١٣٨١) حفرت سعد بن الي وقاص الأنثاب مروی ب كدا يك عرتبه بين في بارگا ورسالت بين عرض كيايارسول الله! سب ترياده تخت مصيبت كن لوگوں پر آتی ہے؟ فرمايا انبياء كرام عظائم پر ، مجرصالحين پر ، مجردد بدرجه عام لوگوں پر ، انسان پر آزمائش اس كو ين كي وقو اس كمصائب بين من مزيدا ضاف كرديا جاتا ہا وراگراس كدين بين كردي بوقو اس كمصائب بين من مخفف كردى جاتى ہے، اورانسان پر مسلسل مصائب آتے دہ ج بين يهال تك كدين بين مرجب وه زيين پر چاتا ہے تو اس كاكوئي گناه نيس بوتا۔

(١٤٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ سَعْدٍ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سُفْبَانُ عَنْ عَامِرٍ بُنِ سَعْدٍ وَقَالُ مِسْعَرٌ عَنْ بَعْدٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَحَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيطٌ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِى بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَبِالشَّهُ وَاللَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَحَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيطٌ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِى بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَبِالشَّهُ وَالنَّلُثِ قَالَ النَّلُثُ وَالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَاللَّهُ عَيْرٌ أَوْ تَلْتَعَهُ فَقِيرًا يَتَكَفَّفُ النَّاسَ وَإِنَّكَ مَهُمَا الْفَقْتَ عَلَى آهُلِكَ مِنْ نَفَقَةٍ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَهُ فَقِيرًا يَتَكَفَّفُ النَّاسَ وَإِنَّكَ مَهُمَا أَنْفَقْتَ عَلَى آهُلِكَ مِنْ نَفَقَةٍ وَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُواتِيكَ قَالَ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ يَوْمَئِلُ إِلَّا ابْنَةً فَلَكُو سَعْدًا الْهِجُونَةُ وَلَا لَكُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُواتِيكَ قَالَ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ يَوْمَئِلُ إِلَّا ابْنَةً فَلَكُو سَعْدًا الْهِجُونَةُ وَلَيْكُ مَنْ اللّهُ يَرُفَعُكُ حَتَى يَنْتَفِعَ بِكَ قَوْمٌ وَيُطَولُ بِكَ الْمَالَ اللّهُ عَلَى آلِهُ اللّهُ عَلَى الْمُولَةُ عَلَى الْمُولِقُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولِقُ مَنْ اللّهُ عَلَى الْمُولِقُولُ اللّهُ عَلَى الْمُولِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولِقُولُ اللّهُ عَلَى الْمُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولِقُولُ اللّهُ عَلَى الْمُولِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

(۱۳۸۲) حضرت سعد بن الى وقاص المانظ سے مروى ہے كەاكب مرحبدوه مكه مرمه يلى بيار بو صفح ، نبي طبيقان كى عيادت كے لئے تحريف لائے۔ تحریف لائے۔

یں نے مض کیا یا رسول اللہ! کیا ہیں اپ سارے مال کوراہ خدا ہیں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، ہیں نے نصف کے متعلق ہو جھا تب بھی متع فرمادیا، پھر جب ایک تہائی مال کے متعلق ہو چھا تو نبی طائیا نے فرمایا ہاں! ایک تہائی مال کی وصیت کرسکتے ہو، اوریدا یک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، یا در کھو! کہتم اپ اہلی خانہ کوا چھی معالت میں چھوڑ کر جاؤ، یداس سے بہت بہتر ہے کہتم انہیں اس حال میں چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوجا کیں، تم اپنا مال جوا پ اوپ اوپ اوپ فرج کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پرجوٹری کرتے ہو ہے بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پرجوٹری کرتے ہو ہے بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پرجوٹری کرتے ہو کہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پرجوٹری کرتے ہو کہ بھی صدقہ ہے، نیز راوی اکہتے ہیں کہ اس وقت حضرت سعد طائلا کی صرف ایک بیٹی بی تھی ، پھر حضرت سعد طائلا نے بھرت کا ذکر کیا تو نبی طائل این عفراء پر رحم فرمائے ، ہوسکتا ہے کہ اللہ تہ بیں اتنی بلندی عطاء کرے کہ ایک قوم کوتم سے فائدہ ہو اور در مرول کو نصان امو۔

( ١٤٨٧ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِيٍّ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبَايَةَ عَنْ مَوْلَى لِسَعْدٍ آنَّ سَعْدًا سَمِعَ ابْنَا لَهُ يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَشَالُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا وَإِسْتَبْرَقَهَا وَنَحُوا مِنْ هَذَا وَأَعُوذُ

### المناه المراق المناه ال

بِكَ مِنْ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا وَٱغْلَالِهَا فَقَالَ لَقَدُ سَٱلْتَ اللَّهَ خَيْرًا كَثِيرًا وَتَعَوَّذُتَ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ كَثِيرٍ وَإِنِّى سَمِعِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي النَّعَاءِ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَإِنَّ حَسْبَكَ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّى آسُالُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلِ[انظر: ٤٨٥].

(۱۳۸۳) ایک مرتبہ حضرت سعد رفاتہ نے اپنے ایک بیٹے کو یہ دعاء کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ! میں تجھ سے جنت، اس کی نعتوں اور اس کے رہیٹی کپڑوں اور بیڑی دعاء کرتا ہوں، اور جہنم کی آگ، اس کی زنجیروں اور بیڑیوں سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں، تو انہوں نے فر مایا کہتم نے اللہ سے بڑی خیر ما تکی اور بڑے شرسے اللہ کی بناہ چاہی، میں نے نبی علیہ کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عفر یب ایک ایک تو م آئے گی جو دعاء میں صدسے آگے بڑھ جائے گی، اور بیآ یت تلاوت فر مائی کہتم افر مائی کہتم ایک دیم میں میں ہے کہ اور بی ساتھ اور چیکے سے پکارا کرو، بیشک وہ صدسے تجاوز کرنے والوں کو پندنیس کرتا، تمہارے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اے اللہ! میں آپ سے جنت کا اور اس کے قریب کرنے والے قول و ممل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول و ممل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول و ممل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول و ممل سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

( ١٤٨٤) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِ فَى وَآبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ آبُو سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ آبُو سَعِيدٍ رَآيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ يَسِيدٍ وَعَنْ يَسِيدٍ عَتَى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَسَلَّمَ يَسَلِمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ [صححه مسلم (٨٥٠)، وابن حزيمة (٢٧١و ٧٢٧و ٢٧١٧)]. [انظر:

(۱۲۸۴) حضرت سعد بن الى وقاص فاتفات مروى ب كه جناب رسول الله فأتفاج بدواكين جانب سلام بحير ته و آپ تكافيخ كا دايان رضارا بني چك كساته نظر آتا اور جب باكين جانب سلام بحير ته و آپ تكافيخ كا كين رضارى سفيدى دكهائى د يق دايان رضارا بني چك كساته نظر آتا اور جب باكين جانب سلام بحير ته و آپ بنائي في الله عكيه و سند و من اليه الله عكيه و سند و من المنه و سند و من الله عكيه و سند و من الله عكيه و سند و منافي من الله عكيه و سند و منافي منافي و سند و الله عكيه و سند و منافي و سند و الله و سند و الله و سند و الله و سند و الله و سند و سند و الله و سند و الله و سند و الله و سند و سند و الله و سند و سن

حفرت سعد والتوان عرض كيايا رسول الله! مير عياس بهت سامال بهميرى وارث صرف ايك بين به كيامين

### المُناكِم المُراتِينَ مِنْ المُنظِينَ المُنظ

ا پے سارے مال کوراہ خدامیں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فرمایانہیں،انہوں نے نصف کے متعلق پوچھا تب بھی منع فرمادیا، پھر جب ایک تہائی مال کے متعلق پوچھا تو نبی طائع نے فرمایا ہاں! ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہو،اور بیا لیک تہائی بھی بہت زیادہ ہے۔

( ١٤٨٦) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَبِي غَلَّابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ افَذَكَرَ مِثْلَهُ و قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ كَثِيرٌ يَغْنِي وَالثَّلُثُ [راحع: ١٤٨٥].

(۱۳۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٤٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَعَبُدُ الرَّزَاقِ الْمَعْنَى قَالَا ٱنْبَانَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ جُرَيْثٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ سَعْدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ قَصَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِ عُمْرَ بُنِ سَعْدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ قَصَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ رَبَّةً وَصَبَرَ الْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي اللَّهُ مَا إِنْ أَصَابَهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ رَبَّةً وَصَبَرَ الْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي اللَّهُ مَا إِنْ أَصَابَهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ رَبَّةً وَصَبَرَ الْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَى فِي اللَّهُ مَا إِنْ أَصَابَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا إِنْ أَصَابَهُ مُعْمَلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا إِلَيْ فَي الْمُؤْمِنُ يَوْمُ مَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَبْرَ الْمُعْمَى وَإِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةً حَمِدَ وَبَهُ وَصَبَرَ الْمُؤْمِنُ يَوْمُ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلِيْهُ عَلَى اللَّهُ مَا لِلْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَبِيْنَ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ مُعَلِي اللَّهُ مُعَلِي اللَّهُ مَالِكُولُولُ الْمَالِكُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا إِلَى فِي الْمُوالِقِي الللَّهُ مُ اللَّهُ مُعْلِي اللَّهُ مُعْلَا الْمُعْمِى اللَّهُ مُ اللَّهُ مُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُولُولُ الْمُؤْمِى الْعَلَى الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِقُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُعْلِقًا الْمُعْلِى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ ال

(۱۲۸۷) حفرت سعد کانٹوئے مروی ہے کہ جناب رسول الدُنٹائی کا اسٹاد قربایا بندہ مؤمن کے متعلق اللہ کی تقدیرا ورفیط پر مجمعتر بہت ہوتا ہے کہ اگراے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کاشکرا داکرتا ہے، اورا گرکوئی مصیبت پہنی ہوت وہ اس پر بھی'' المحدللہ'' کہہ کرصر کرتا ہے، (اورصر وشکر دونوں اللہ کو پہند ہیں) مؤمن کوتو ہر چیز کے بدلے تو اب ماتا ہے جی کہ اس لقے بریمی جودہ اٹھا کرائی بیوی کے منہ میں دیتا ہے۔

(۱۶۸۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ سَعْدَ ابْنَ عَفْرَاءَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ سَعْدَ ابْنَ عَفْرَاءَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ قَالَ لَا قِالَ فَالنَّصْفُ قَالَ لَا قَالَ لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّكُ قَالَ النَّالَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّكُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّكُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّكُ وَالْعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَرُفَعَكَ فَينَتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُطْتَ بِكَ آخَوُونَ [راحع: ٢٤ ١٤]. حَتَى اللَّقُمَة تَوْدُونَ الْمَعْلَ اللَّهُ أَنْ يَرُفَعَكَ فَينَتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُصَلَّ بِكَ آخَوُنَ [راحع: ٢٤٤]. حَتَى اللَّهُ مَة تَوْدُونَ الْمَعْلَ اللَّهُ أَنْ يَرُفَعَكَ فَينَتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُعْمَى الْمَدُونَ [راحع: ٢٤٤]. حَتَى اللَّقُهُ اللَّهُ ا

حفرت سعد الملكان في حض كيايارسول الله! كياش است سارے مال كوراه خدا ميں دينے كى وصيت كرسكتا موں؟ فرمايا منيں، انہوں نے نصف كم متعلق يوچھا تو بى مليا ات بھى منع فرما ديا، كھر جب ايك تهائى مال كے متعلق يوچھا تو بى مليا ات فرمايا ہاں!

### هي مُنالاً امرُن شِل يَنْ مَرْق المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة

ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور یہ ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، تم اپنے اہل خانہ کوا تھی حالت میں چھوڑ کر جاؤ ، یہ اس بہتر ہے کہ تم انہیں اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جا کیں ، اور تم جو کچھ بھی خرج کرو گے اس پہمیں صدقہ کا ثواب ملے گا ، حتی کہ اس لقے پر بھی جوتم اٹھا کرا پی بیوی کے منہ بیں ڈ التے ہو، اور ہوسکتا ہے کہ الله تعمین رفعتیں عطاء فرمائے اور تمہارے ذریعے بہت ہے لوگوں کو فقع پہنچائے اور بہت سے لوگوں (کا فروں) کو فقصان ۔ ( ١٤٨٩) حَدَّانَا عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ جَعْفَمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ الْمُحَدُّوا لِی لَکُمُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَدَا حِدَا وَ الْمَاعِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَدَا حِدَا وَ اللَّهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ الْمُحَدُّوا لِی

(۱۳۸۹) حضرت سعد بن ابی وقاص دلاتی آخری وصیت میں فرمایا تھا کہ میری قبر کو کحد کی صورت میں بنانا اوراس پر کچی ا نیٹیں نصب کرنا جیسے نی ملیکھ کے ساتھ کیا گیا تھا۔

( ١٤٩٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ٱنْبَانَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ قَالَ قُلْتُ لِسَعُدِ بْنِ مَالِكِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ ٱسْأَلْكَ عَنْ حَدِيثٍ وَآنَا آهَابُكَ آنُ ٱسْأَلْكَ عَنْهُ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ يَا ابْنَ آخِي إِذَا عَلِمْتَ آنَّ عَلِيْ مِنْ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ يَا ابْنَ آخِي إِذَا عَلِمْتَ آنَ الْمَالَكَ عَنْهُ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ يَا ابْنَ آخِي إِذَا عَلِمْتَ آنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى عِنْهُ وَسَلّى إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى عِنْهُ وَسَلّى عِينَ خَلْفَهُ بِعَنْ وَقَالَ سَعْدٌ خَلَّفَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى عَلَيْهِ وَسَلّى إِلْمُدِينَةِ فِي غَزُورَةٍ تَبُوكَ فَقَالَ بِالْمَدِينَةِ فِي غَزُورَةٍ تَبُوكَ فَقَالَ سَعْدٌ خَلَّفَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا بِالْمَدِينَةِ فِي غَزُورَةٍ تَبُوكَ فَقَالَ يَعْدُ وَسَلَّمَ عَلِيًّا بِالْمَدِينَةِ فِي غَزُورَةٍ تَبُوكَ فَقَالَ يَعْدُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى عَلَيْهُ وَسَلّى عَلَيْهُ وَسَلّى عَلَيْهُ وَسَلّى عَلَيْهُ وَسَلّى عَلَيْكُ وَسَلّى عَلَيْ وَسَلّى عَلَيْهِ وَسَلّى عَلَيْهُ وَسَلّى عَلَيْهُ وَسَلّى عَلَيْهُ وَسَلّى عَلَيْهِ وَسَلّى عَلَيْكُ وَسَلّى عَلَيْهُ وَسَلّى عَلَيْ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّى عَلَيْهُ مِنْ عَلَى عَلَيْكُ وَلَوْلَ قَالَ حَمَّادُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَى عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلْكُولُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ عَلَى عَل

(۱۳۹۰) حضرت سعید بن میتب بیسته کیت بین که ایک مرجه میں نے حضرت سعد بن الی وقاص الماتین ہے عرض کیا کہ میں آپ سے ایک حدیث کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہول لیکن مجھے آپ سے لوچھے ہوئے ڈرلگتا ہے، انہوں نے فر مایا بھتیج ! ایسا نہ کرو، جب تہ تہمیں پرد ہے کہ مجھے ایک بات کاعلم ہے تو بھم محصے بے تکلف ہوکر سوال کرواور مت ڈرو، میں نے پوچھا کہ جب نی ملیکا نے خرد وہ تبوک کے موقع پراینے نائب کے طور پر مدینہ منورہ میں حضرت علی الائٹ کوچھوڑ اتھا تو ان سے کیا فر مایا تھا؟

حضرت سعد خاتف نے فر مایا کہ جب ہی علیہ انے حضرت علی خاتف کوغز وہ تبوک کے موقع پر مدیند منورہ میں اپنا نائب مقرر
کر کے وہاں چھوڑ دیا تو وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے بچوں اورعورتوں کے پاس چھوڑ جا کیں گئے ہی طیبا نے فر مایا
کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تہمیں مجھے ہے ہی نسبت ہود 'سوائے نبوت کے'' جو حضرت ہارون علیہ کو حضرت موکی علیہ استحقی ، انہوں نے کہا کیوں نہیں ، یا رسول اللہ! یہ کہ کر حضرت علی خاتف تیزی سے واپس چلے مجھے ، مجھے آج بھی ان کے قدموں
سے اڑنے والا غبار اپنی آئے مھوں کے سامنے محسوس ہوتا ہے۔

( ١٤٩١ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثِنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ ذُكِرَ

### المُن المَّن المَّن المَيْنَ المَيْنَ مِن المَيْنَ مِن المَيْنِ المَيْنِ مِنْ المُنْسِرَةِ المُنْسِرَةِ المُنسِرةِ المُنسِ

الطَّاعُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رِجُزَّ أُضِيبَ بِهِ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ فَلَا تَذُخُلُوهَا وَإِذَا كَانَ بِهَا وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُورُجُوا مِنْهَا[قال شعيب: صحيح، احرحه الطيالسي: ٣٠٣، و ابويعلى: ٢٠٩٠. وانويعلى: ٢٠٩٠. وانويعلى:

(۱۳۹۱) حفرت سعد بن ابی وقاص دلائظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقا کی موجودگی میں'' طاعون' کا ذکر چھڑ گیا، نبی علیقا نے فرمایا کہ بیا لیک عذاب ہے جوتم سے پہلی امتوں پُرآیا تھا، اس لئے جس علاقے میں بیو با پھیلی ہوئی ہوئتم وہاں مت جاؤ، اورا گرتم کی علاقے میں ہواوروہاں بیو با پھیل جائے تو دہاں سے نہ نکلو۔

( ١٤٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقٌ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ وَإِنْ آصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ آمْرِهِ حَتَّى يُؤْجَرَ فِي اللَّقْمَةِ يَرُفَعُهَا إِلَى فِي امْرَآتِيهِ [راحع: ١٤٨٧].

(۱۳۹۲) حفرت سعد کانٹوے مروی ہے کہ جناب رسول الله کانٹی نے ارشاد فر اپا بند و مؤمن کے متعلق اللہ کی نقد براور فیطے پر جھے تجب ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے پر وردگار کا شکراد آگر تا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنی ہو وہ اس پر بھی ''الحمد للہ'' کہ کرصبر کرتا ہے، (اور صبر وشکر دونوں اللہ کو پہند ہیں ) مؤمن کوتو ہر چیز کے بدلے تو اب ماتا ہے جی کہ اس لقے بر بھی جودہ اٹھا کرائی ہوی کے مندیں دیتا ہے۔

( ١٤٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدِ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ الرَّجُلُ يَكُونُ حَامِيَةَ الْقَوْمِ آيَكُونُ سَهْمُهُ وَسَهُمُ غَيْرِهِ سَوَاءً قَالَ لَكِكَتْكَ أَمَّكَ يَا ابْنَ أَمَّ سَعْدٍ وَهَلْ تُوزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلّا بِصُعَفَائِكُمْ

(۱۳۹۳) حضرت سعد نگانٹ فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ایک آ دی جواپی قوم میں کم حیثیت شار ہوتا ہو، کیا اس کا اور دوسرے آ دمی کا حصہ برابر ہوسکتا ہے؟ نبی طائیا نے فرمایا تم پرافسوں ہے، کیا کمز وروں کے علاوہ بھی کسی اور کے ذریعے تنہیں رزق ملتا اور تمہاری مدوہوتی ہے؟

### هي مُناكا أَمْرُن شِل يَتَوْمَ رَحْل كُلُول المُبشرة وَيُ

ے زیادہ بخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ فر ہایا نہیاء کرام پیٹائی پر ، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر ، انسان پر آز مائش اس کے دین کے اعتبارے آتی ہے، اگراس کے دین کے مصائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے اوراگراس کے دین کر مربوتو اس کے مصائب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اورانسان پر مسلسل مصائب آتے رہے ہیں یہاں تک کہ جب وہ زمین پر چلنا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

( ١٤٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ جَمَعَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدِ [صححه البحارى (٣٧٢٥)، ومسلم (٢٤١٢)]. [انظر: ٢٥ ١].

(۱۳۹۵) حضرت زبیر ٹائٹو فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی طبیا نے میرے لیے اپنے والدین کوجع فرمایا ( یعنی مجھ سے یوں فرمایا کہ میرے ماں باپتم پر قربان ہوں )

(١٤٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى جُهَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بُنَ سَعْدِ يُحَدِّثُ مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَةً قَالَ آيَعْجِزُ آحَدُكُمُ أَنْ يَكْسِبَ فِي الْيَوْمِ ٱلْفَ حَسَنَةٍ وَتُمْحَى عَنْهُ ٱلْفُ حَسَنَةٍ وَتُمْحَى عَنْهُ ٱلْفُ حَسَنَةٍ وَتُمْحَى عَنْهُ ٱلْفُ سَيِّنَةٍ وَالرَمْدى: ٣٤٦، والحميدى: ٨٠]. [انظر: ٣٥٦، ١٦١، ١٦١، ١٦١٥].

(۱۳۹۲) حفرت سعد بھاتھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انصحابہ ہے اطب ہو کرفر مایا کیاتم میں ہے کوئی محض اس بات سے عاجز ہے کہ دن میں ایک ہزار نیکیاں کمالے ، صحابہ کرام ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس کی طاقت کس میں ہے؟
نی علیہ نے فر مایا سومرتبہ ' سبحان اللہ' کہ لیا کرے ، اس کے نامہ اعمال میں ایک ہزار نیکیاں لکھ دی جا کیں گی اور ایک ہزار کا ومناد ہے جا کیں گے۔

(١٤٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْآَحُولِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُنْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَهُوَ الْوَلُ مَنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبَا بَكُرَةً تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ فِي نَاسٍ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنْ اذَّعَى إِلَى أَبٍ غَيْرٍ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَهُ غَيْرُ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنْ اذَّعَى إِلَى أَبٍ غَيْرٍ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ وَالْعَرِ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ عَيْرُ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم (٦٣)]. [راحع: ١٤٥٤]، [انظر: ١٤٩٩]، ١٤٠٥].

(۱۳۹۷) ابوعثان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد ڈاٹھ ''جوراہِ خدا میں سب سے پہلا تیر بھیکنے والے بھے'' اور حضرت ابو بکرہ ڈاٹھ'' جوقلعۂ طاکف کی شہر پناہ پر پڑھنے والے تھے' دونوں سے بیسنا ہے کہ ہم نے نبی علیماً کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو مخص اپنے باپ کے علاوہ کسی او مخص کو اپنا باپ قرار دیتا ہے حالا نکہ وہ جانتا ہے کہ وہ مخص اس کا باپنہیں ہے تو اس پر جنت

# هي مُنااامَوْن بَل بيتِ مَرَّم المُسترة المُبشرة في ١٠٠ و المُحال مستنا العشرة المُبشرة في

حرام ہے۔

( ١٤٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بُنَ آبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ سَعُدٌ لَقَدُ رَآتَيْنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبُعَةٍ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقَ الْحُبُلَةِ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا يُحَالِطُهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو آسَدٍ يُعَزِّرُونِي عَلَى الْإِسُلَامِ لَقَدُ حَسِرُتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْمِي [صححه البحاری (٢ ١ ٤ ٥)، وسلم (٢ ٩ ٦ ٦)، وابن حبان (٢ ٩ ٨ ١). [انظر: ٢ ٦ ٥ ١ ، ١ ٦ ١ ].

(۱۳۹۸) حضرت سعد ڈائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مائیا کے ساتھ اپنے آپ کوسات میں کا ساتو اں آ دمی پایا ہے (جس نے اسلام قبول کیا ہو) اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لئے سوائے انگور کی شاخوں اور چنوں کے کوئی دوسری چیز نہ ہوتی تھی، اور ہم میں سے ہرایک اس طرح مینگئی کرتا تھا جیسے بحری مینگئی کرتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہاتی تھی، اور آج بنواسد کے لوگ مجھ بی کو میرے اسلام پر ملامت کرتے ہیں، تب تو میں ہوئے ضارے میں رہا اور میری ساری محنت بربا دہوگئی۔

( ١٤٩٨) حَدَّثْنَا عَبُدُ الْرَزَّاقِ الْبَالَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم حَدَّثَنِى آبُو عُنْمَانَ النَّهُدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ [راحع: ١٤٩٧].

(۱۳۹۹) حضرت سعد جھٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیٰ انے فرمایا جوفحص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور فحص کواپنا باپ قرار دیتا ہے حالا نکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص اس کا باپنہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔

( ١٥٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُم الْبَانَا مُحْمَّدُ بُنُ آبِي حُمَيْدِ الْخُبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَعُدُ قُمْ فَالْمُنْ بِمِنَّى إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرُب وَلَا صَوْمَ فِيهَا [راجع: ١٤٥٦].

(۱۵۰۰) حضرت سعد والفافر ماتے میں کدایک مرتبدایام می میں نبی ملیان فی جھے بیمنادی کرنے کا تھم دیا کدایام تشریق کھانے پینے کے دن میں اس لئے ان میں روز ونہیں ہے۔

(١٥.١) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ قَالَ سَعُدٌ فِي سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّلُثَ آتَانِي يَعُودُنِي قَالَ فَقَالَ لِي آوْصَيْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ جَعَلْتُ مَالِي كُلَّهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَالَ لَا تَفْعَلُ قُلْتُ إِنَّ وَرَثَتِي آغُنِياءً قُلْتُ الثَّلْتُينِ قَالَ لَا تَفْعَلُ قُلْتُ إِنَّ وَرَثَتِي آغُنِياءً قُلْتُ الثَّلْتُينِ قَالَ لَا مَعْنَى قَلْتُ النَّلُكُ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ وَالنَّالِ اللهِ اللهُ عَلَيْ النَّلُكُ وَالنَّلُكُ وَالنَّالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

(۱۵۰۱) حضرت معد دلائن فرماتے ہیں کہ وصیت میں ایک نہائی کی مقدار نبی ملیا نے میرے حوالے سے مقرر فرمائی تھی، آپ تُلاَین کے مقدار نبی ملیا نے میرے حوالے سے مقرر فرمائی تھی، آپ تُلاَین کے مصد بوچھا کہ کیاتم نے وصیت کردی؟ میں نے

### المُن المُن

کہا جی ! میں نے اپناسارا مال فقراء، مساکین اور مسافروں کے نام وقف کرنے کی وصیت کردی ہے، فرمایا ایسانہ کرو، میں نے عرض کیا کہ میرے ور ڈاغنی میں، بہر حال! میں دو تہائی کی وصیت کرویتا ہوں؟ فرمایا نہیں، میں نے نصف کا ذکر کیا، فرمایا نہیں، میں نے تہائی کا ذکر فرمایا ہاں! ایک تہائی صحیح ہے اور رہ بھی زیادہ ہے۔

( ١٥.٢) حُكَّتُنَا سُوَيْدُ بُنُ عَمْرٍو حَكَّثَنَا أَبَانُ حَكَّثَنَا يَحْتَى عَنِ الْحَضْرَمِى بُنِ لَاحِقِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَامَةَ وَلَا عَدُوَى وَلَا طِيَرَةَ إِنْ يَكُنُ فَفِى الْمَرْأَةِ وَاللَّاابَّةِ وَالطَّارِ[انظر: ٤٥٥].

(۱۵۰۲) حفرت سعد بن ابی وقاص ٹاٹھ سے مردی ہے کہ جناب رسول الله مُلَا لِيُحَمِّى ارشاد فرما يا مرنے كے بعد مرد ہے كی قبر سے اس كی كھوپر ی نكل آنے ، بیار يوں كے متعدى ہونے اور بدھكونى كى كوئى حیثیت نہیں ہے ، اگر كسى چیز میں خوست ہوتی تو عورت ، كھوڑے اور كھر میں ہوتی ۔

(١٥.٣) فَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ (ح) و حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْبَآنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بُنَ أَبِى وَقَاصٍ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنَ أَبِى سُفَيَانَ وَهُمَا يَذُكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الصَّحَّاكُ وَالصَّحَاكُ لَا يَصْنَعُ لِلْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الصَّحَاكُ لَا يَصْنَعُ فَلَاكَ بِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ فَقَالَ سَعْدٌ بِنُ سَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي فَقَالَ الصَّحَاكُ فَإِنَّ عُمَرَ بُنَ لَا يَصْنَعُ فَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ [صححه الْسناد (الترمذي: ٣٢٣م، النسائي: ٥/١٥٢). ابن حبان (٣٩٣٩). وقال الترمذي: صحيح قال الألباني: ضعيف الاسناد (الترمذي: ٣٢٨، النسائي: ٥/١٥٠).

(۱۵۰۳) محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جس سال حضرت امیر معاویہ ٹاٹٹوج کے لئے تشریف لے گئے ، اس سال انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص ٹاٹٹو اور ضاک بن قیس کوج تہتے کا ذکر کرتے ہوئے سا، ضحاک کہنے گئے کہ ج تہتے تو وہی آ دمی کرسکتا ہے جو اللہ کے حکم سے ناواقف اور جابل ہو، اس پر حضرت سعد ٹاٹٹونے فرمایا بھیتے ! تم نے یہ بہت بری بات کہی، ضحاک کہنے گئے کہ حضرت عمر فاروق ٹاٹٹونے تو اس سے منع کیا ہے؟ فرمایا نبی مائٹونے تھی اس طرح تح کیا ہے کہ ایک بی سفر میں تج اور عمرہ کو کہا اور جم ایک بی سفر میں تج اور عمرہ کو کہا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ ایسا کیا ہے۔

( ١٥.٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْآخُولُ عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهُدِى قَالَ قَالَ سَعْدٌ وَقَالَ مَرَّةً سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ سَمِعَتُهُ أَذْنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ ادَّعَى آباً غَيْرَ آبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ آبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ فَلَقِيتُ آبَا بَكُرَةً فَحَدَّثَتُهُ فَقَالَ وَآنَا سَمِعَتُهُ أَذْنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظر: ٣٥٥ ٥]، [راجع: ٤٩٧].

### المُن المُن

(۱۵۰۴) حفرت سعد (ٹائٹٹ مروی ہے کہ نبی ملیٹا ہے بیات میرے ان کا نوں نے سی ہے اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے کہ جو تخطی کے میں اسٹی میں اپنے باپ کے علاوہ کسی اور تخص کو اپنا باپ قرار دیتا ہے حالا نکہ وہ جانتا ہے کہ وہ تحض اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے ، حضرت ابو بکرہ ڈائٹٹ نے فرمایا کہ نبی ملیٹیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا میرے بھی کا نوں نے سنا ہے اور دل نے اسے محفوظ کیا ہے۔

(١٥٠٥) حَلَّقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَلَّقْنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَللَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنُ سَعْدٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ أَمَّا تَوْضَى أَنُ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنُ مُوسَى [صححه البحارى (٤٣٦٦)، ومسلم (٦٣) والطيالسي: ٢٠٥]. [راحع: ١٤٩].

(۱۵۰۵) حفرت سعد ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ حفرت علی ڈٹاٹنڈ سے نی ملیٹا نے فر مایا کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تہہیں جھ سے وی نسبت ہو جو حضرت ہارون ملیٹا کو حضرت مولیٰ ملیٹا سے حاصل تھی ،صرف نبوت کا فرق ہے۔

( ١٥.٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ فَيْجًا يَرِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا قَالَ حَجَّاجٌ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ[صححه مسلم (٢٢٥٨)]. [انظر: ١٥٣٥، ١٥٣٥].

(۱۵۰۲) حفرت سعد ٹاکٹو سے مردی ہے کہ جناب رسول الله تا گاؤ کے ارشاد فر مایاتم میں ہے کسی کا پیٹ ٹی سے بھر جانا اس بات کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعرے بھر جائے۔

( ١٥.٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَآنُ يَمْتَلِءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَوِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا [قال شعيب:

۔ (2-10) حضرت سعد مُنْ اللّٰهُ عصروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّ بات کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر جائے۔

( ١٥.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَالَ فِى الطَّاعُونِ إِذَا وَقَعَ بِٱرْضٍ فَلَا تَدُخُلُوهَا وَإِذَا كُنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي هِشَامٌ ٱبُو بَكُرِ أَنَّهُ عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ[راحع: ١٤٩١].

(۱۵۰۸) حفرت سعد بن الى وقاص تلافظ سمروى بكرايك مرتبه في طينا في طاعون كمتعلق فرمايا كه جس علاق من بيد وبالمسلى موئى مؤتم وبال مت جاؤ، اورا كرتم كى علاق من مواوروبال وبالمسل جائة وبال سے ندتكور (١٥٠٨) حَدَّثَنَا مُنْحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قُلْتُ لِسَعْدِ

### مُنالًا المَرْنُ بِلِي مِنْ المُعْدِدِينَ مِنْ المُعْدِدِينَ مِنْ المُعْدِدِينَ المُعْدِدِينَ المُعْدِدِينَ الم

بُنِ مَالِكِ إِنَّكَ إِنْسَانٌ فِيكَ حِدَّةٌ وَآنَا أُرِيدُ أَنُ آسُالُكَ قَالَ مَا هُوَ قَالَ قُلُتُ حَدِيثُ عَلِيٍّ قَالَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ أَمَا تَرْضَى أَنُ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى قَالَ رَضِيتُ ثُمَّ قَالَ بَلَى بَلَى إِلَاهِ عِنْ ١٤٩٠

(۱۵۰۹) حفرت سعید بن میتب بیسیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حفرت سعد بن الی وقاص بھٹی سے عرض کیا کہ میں آپ سے ایک صدت کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں کین مجھے آپ سے پوچھتے ہوئے ڈرلگتا ہے کیونکہ آپ کے مزاج میں صدت ہے، انہوں نے فرمایا کون می حدیث؟ میں نے پوچھا کہ جب نبی علیا انے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے نائب کے طور پر مدینہ منورہ میں حضرت علی بھٹی کوچھوڑا تھا تو ان سے کیا فرمایا تھا؟

حضرت سعد بھاتھ نے فرمایا کہ نبی علیہ نے فرمایا کیا تم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو''سوائے نبوت کے''جوحضرت ہارون ملیہ کوحضرت موکیٰ علیہ سے تھی ،انہوں نے کہا میں خوش ہوں ، پھر دومرتبہ کہا کیوں نہیں۔

( ١٥١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنِ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ وَبَهُزَّ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْجَرَبِي الْمَعْدِ اللَّهِ عَوْنِ قَالَ بَهُزَّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُّرَةً قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدِ شَكَاكَ النَّاسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَتَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ آمَّا أَنَا فَآمُدُّ مِنْ الْأُولِينِ وَآخُذِفُ مِنْ الْأُخْرَيَيْنِ وَلَا آلُو مَا افْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ حَتَى فِي الصَّلَاةِ وَسَلَمَ قَالَ عُمَرُ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ آوُ ظَنِّى بِكَ إِنظِر: ١٥١٨ ، ١٥٤٨ ، ١٥٥٠ ].

اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عُمَرُ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ آوُ ظَنِّى بِكَ إِنظِنَ ١٥٤٨ ، ١٥٤٨ ، ١٥٥٨ ].

(۱۵۱۰) حفزت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضزت عمر فاروق وٹائٹنانے حضزت سعد وٹائٹنا سے کہا کہ لوگوں کوآپ سے ہر چیز حتی کہ نماز کے معاملے میں بھی شکایات ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں تو پہلی دور کعتیں نسبتا کمبی کرتا ہوں اور دوسری دور کعتیں مختصر کر دیتا ہوں، اور میں نے نبی ملیکھا کی اقتداء میں جونمازیں پڑھی ہیں، ان کی بیروی کرنے میں میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتا، حضرت عمر وٹائٹنانے فرمایا کہ مجھے آپ سے بہی امید تھی۔

(١٥١١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا فِطُرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الرُّقَيْمِ الْكِنَانِيِّ قَالَ خَرَجُنَا إِلَى اللَّهِ بُنِ الرُّقَيْمِ الْكِنَانِيِّ قَالَ خَرَجُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ زَمَنَ الْجَمَلِ فَلَقِينَا سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ بِهَا فَقَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ الْأَبُوابِ الْمَدِينَةِ زَمَنَ الْجَمَلِ فَلَقِينَا سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ بِهَا فَقَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ الْأَبُوابِ السَّارِعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَرُكِ بَابٍ عَلِيٍّ [قال شعب: اسناده ضعيف. واحرحه ابن الحورى في ((الموضوعات)) الشَّارِعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَرُكِ بَابٍ عَلِيًّ [قال شعب: اسناده ضعيف. واحرحه ابن الحورى في ((الموضوعات)) السَّارِعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَرُكُ بَابٍ عَلِيًّ [قال شعب: اسناده ضعيف. واحرحه ابن الحورى في ((الموضوعات))

(۱۵۱۱)عبدالله بن رقیم کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے زمانے میں ہم لوگ مدینه منورہ پنیجے، وہاں ہماری ملاقات حضرت سعد بن الی وقاص بن الله سے ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی ملیہ نے معجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کردیے اور حضرت علی جائیں کا دروازہ کھلار کھنے کا حکم دیا تھا۔

( ١٥١٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَنْبَانَا لَيْثٌ وَأَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ ثُمَّ التَّيْمِيُّ عَنْ

مُنْ الْمُ الْمُرْنَ مِنْ لِيَوْمِنْ مِنْ الْمُعْرِقِ الْمُسْرَة اللّهُ الل

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي نَهِيكٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِأَلَقُرْ آن[راحع: ١٤٧٦].

(۱۵۱۲) حضرت سعد دلائو ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلائیو گھٹے ارشاد فر مایا و ہمخص ہم میں سے نہیں جوقر آن کریم کوعمدہ آواز کے ساتھ منہ پڑھے۔

( ١٥١٤) حَكَّنَا حَجَّاجٌ أَنْهَانَا لَيْثُ حَكَّنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعُدَ بْنَ أَبِي وَالْمَا مَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ أَنْ يَتَبَتَّلَ فَنَهَاهُ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ لَا خُتَصَّيْنَا وصححه البحارى (٧٤٠)، وابن حباد (٤٠٢٨) الطر: ٥٢٥، ٥٨٥، ١٩٥٠].

(۱۵۱۵) حضرت سعد ٹائٹنز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کس نے نبی ملیٹا سے پوچھا کیا تر تھجور کو خشک تھجور کے بدلے بیخنا جائز ہے؟ نبی ملیٹا نے فرمایا کیا ایسانہیں ہے کہ تر تھجور خشک ہونے کے بعد کم رہ جاتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ایسا ہی ہے، اس پر نبی ملیٹا نے اسے ناپسندیدہ قرار دیا۔

( ١٥١٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَامِرُ بُنُ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ عَنُ آبِيهِ قَالَ الْقَبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَرَزُنَا عَلَى مَسْجِدِ بَنِى مُعَاوِيَةَ فَدَخَلَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَصَلَيْنَا مَعَهُ وَنَاجَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طَوِيلًا قَالَ سَالُتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا سَالْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالْغَرَقِ فَأَعُطَانِيهَا وَسَالُتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالسَّنَةِ فَأَعُطَانِيهَا وَسَالُتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا [صححه مسلم (٢٨٩٠) وابن ابي

# مُناكًا اَمْدُن بُل يُسَدِّد مَرِّي ﴾ ﴿ ١١٢ ﴿ هُولِ مَنْ اللهُ المُدِينَ بِي مَنْ العَشْرَةِ المُبشرة

شيبة: ١٠/١٠، وابويعلى: ٧٣٤]. [انظر: ٧٧٤].

(۱۵۱۱) حفرت سعد بن الی وقاص بی افزات مروی ہے کہ ایک مرتبہ منی طینا کے ساتھ کہیں جارہے تھے ، راستے میں ہارا گذر
بومعاویہ کی محبد پر ہوا، نی طینا نے اس مجد میں داخل ہو کر دورکعت نماز پڑھی ، ہم نے بھی نی طینا کے ساتھ بینماز پڑھی ، اس
کے بعد نی طینا نے طویل دعاء فر مائی اور فراغت کے بعد فر مایا میں نے اپنے پروردگار سے تمن چیزوں کی درخواست کی تھی ،
ایک درخواست تو میں نے یہ کی تھی کہ میری امت کو سمندر میں غرق کر کے ہلاک نہ کرے ، اللہ نے میری بیدرخواست تبول کر لی ،
دوسری درخواست میں نے یہ کی تھی کہ میری امت کو قط سالی کی وجہ سے ہلاک نہ کرے ، اللہ نے میری بیدرخواست بھی قبول کر
لی ، اور تیسری درخواست میں نے یہ کی تھی کہ میری امت آئی میں نہ لڑ لے لیکن اللہ نے یہ دعاء قبول نہیں فر مائی۔

(١٥١٧) حَدَّثَنَا يَعُلَى وَيَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى حَدَّقِنِى رَجُلْ كُنْتُ أُسَمِّيهِ فَنَسِيتُ اسْمَهُ عَنُ عُمَرَ بُنِ سَعْدٍ قَالَ وَ حَدَّثَنَا آبُو حَيَّانَ عَنْ مُجَمِّعِ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ بُنِ سَعْدٍ إِلَى آبِيهِ قَالَ كَانَتُ لِى حَاجَةٌ إِلَى آبِيهِ خَاجَةٌ فَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَى حَاجَتِهِ كَلَامًا مِمَّا يُحَدِّثُ النَّاسُ يُوصِلُونَ لَمْ يَكُنُ يَسْمَعُهُ فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ يَا بَنَى قَدُ فَرَعُتَ مِنْ كَلَامِكَ قَالَ نَعُمُ قَالَ مَا كُنْتَ مِنْ حَاجَتِكَ آبْعَدَ وَلَا كُنْتُ فِيكَ آزْهَدَ مِنِّى مُنْذُ سَمِعْتُ كَلامَكَ فَرَعُ مَنْ كَنْتُ فِيكَ آزْهَدَ مِنِّى مُنْذُ سَمِعْتُ كَلامَكَ هَلُو مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِٱلْسِنْتِهِمُ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِٱلْسِنْتِهِمُ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِٱلْسِنْتِهِمُ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِٱلْسِنْتِهِمُ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِٱلْسِنْتِهِمُ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِٱلْسِنَتِهِمُ كُمَا تَأْكُلُ الْبُقُرَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُعْتَلُونَ عَالَى الْهُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُنْ مِنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَيْكُونُ فَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ الْعَلَاقُ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعُولُ الْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۵۱۷) عمر بن سعد کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے اپنے والد حضرت سعد نگاٹھ سے کوئی کام پڑگیا، انہوں نے اپنا مقصد بیان کرنے سے پہلے ایک لمبی چوڑی تمہید با ندھی جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے، جب وہ اس سے فارغ ہوئے تو حضرت سعد نگاٹھ نے فر مایا بیٹا! آ پ اپنی بات پوری کر چکے؟ عرض کیا جی ہاں! فر مایا تم اپنی ضرورت سے بہت زیادہ دورنہیں ہو ( میں تمہاری ضرورت بیٹیا! آ پ اپنی بات پی جب بات سی ہے، جھے تم میں کوئی دلچی نہیں رہی، میں نے نبی علیہ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے میں کوئی دلچی نہیں رہی، میں نے نبی علیہ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے منظریب ایک ایک تو م آئے گی جو اپنی زبان ( جرب اسانی ) کے بل ہوتے پر کھائے گی جیسے گائے زمین سے اپنی زبان کے ذریعے کھانا کھاتے ہے۔

( ١٥١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ شَكَّا أَهُلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّى أُصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُ فَقَالَ إِنِّى أُصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُ فَقَالَ إِنِّى أُصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُ فَقَالَ إِنِّى أُصَلِّى بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُ فَقَالَ إِنِّى أُصَلِّى بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُ فَقَالَ إِنِى أَصَلَى بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُ فَقَالَ إِنِّى أُصَلَّى بِهِمْ صَلَاقًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُ فَقَالَ إِنِّى أُصَلِّى بِهِمْ صَلَاقًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُ فَقَالَ إِنِّى أُصَلِّى بِهِمْ صَلَاقًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُ فَقَالَ إِنِّى أُصَلِّى بِهِمْ صَلَاقًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُ فَقَالَ إِنِّى أَصَلَى بِهِمْ صَلَاقًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُ فَقَالُ إِنِّى أَصَلَى بِهِمْ صَلَاقًا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَمْرُ فَقَالُ إِنِّى أَصَلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ فَقَالُ إِنِّى الْمَلِيقِ مِنْ اللَّهُ مَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْقَلْ إِلَى الطَّلُّ بِلِكَ مَا أَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَسَلَّمُ الْمُعْلِي وَاللَّهُ مُولِي اللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى المَالِي الْمُلْكِلُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْكِلِي اللَّالِي اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُؤْلِقِيلِ اللَّهُ الْمُلِيلُ الْمُلِي الْمُلْعُلِي اللَّهُ الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلِي الْمُلْمُ الْمُلِيلِ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّالِي الْمُلْعِلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِي اللللَّهُ الْمُلْعُلِي اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللل

(۱۵۱۸) حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہل کوفیہ نے حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹؤ سے حضرت سعد ڈٹاٹٹؤ کی شکایت کی کہوہ اچھی طرح نمازنہیں پڑھاتے ،حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ نے ان سے بع چھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو پہلی دورکعتیں نسبتا کمی کرتا ہوں

#### 

اور دوسری دور کعتیں مختر کر دیتا ہوں ،اور میں نے نبی مالیہ کی افتر او میں جونمازیں پڑھی ہیں ،ان کی بیروی کرنے میں میں کوئی کوتا بی نہیں کرتا ،حضرت عمر ٹالٹوزنے فرمایا کہ جمھے آ ب سے یہی امیرتھی۔

( ١٥١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ٱنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ آبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ قَوْقَ ثَلاَتَةِ أَيَّامِ قِال الألباني: صحيح (النسائي: ١٢١٧). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۵۱۹) حضرت سعد ٹٹائٹڑ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹٹاٹٹڑ نے ارشاد فر مایا مسلمان سے قبال کرنا کفر ہے اور اسے گالی دینافسق ہے اور کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع کلامی کرے۔

(١٥٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَآنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرُمًا رَجُلًا سَالَ عَنْ شَيْءٍ وَنَقَرَ عَنْهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَجُلِ مَسْأَلَتِهِ وصححه البحارى (٢٨٩٧)، ومسلم (٢٣٥٨)، وبان حبان حبان (١١٠). [انظر: ١٥٤٥].

(۱۵۲۰) حضرت سعد ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کا گیائی نے ارشاد فر مایا مسلمانوں میں سب سے بواجرم اس مخض کا ہے جس نے کس چنز کے متعلق سوال کیا اور نا گوارگذرنے والے امور کومعلوم کرنے کی کوشش کی ، یہاں تک کہ اس کے سوال کے نتیجے میں اس چنز کی حرمت کا تھم نازل ہوگیا۔

( ١٥٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُهِنْ قُرَيْشًا يُهِنْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِمَال شعيب: اسناده حسن].

(۱۵۲۱) حعرت سعد بن ابی وقاص بڑاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیثا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص قریش کو ذکیل کرنا چاہے،اللہ اسے ذکیل کرد ہےگا۔

( ١٥٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ٱنْبَآنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصِ عَنْ آبِيهِ قَالَ آعُطَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَالًا وَلَمْ يُعْطِ رَجُلًا مِنْهُمْ شَيْنًا فَقَالَ سَعْدٌ يَا نِبِيَّ اللَّهِ آعُطَيْتَ فَلَانًا وَفُلَانًا وَلَمْ تُعْطِ فَكُنَّا شَيْنًا وَهُو مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ حَتَّى آعَادَهَا سَعْدٌ ثَلَاثًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَعْطِى رِجَالًا وَأَدَعُ مَنْ هُو آحَبُ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَعْطِى رِجَالًا وَأَدَعُ مَنْ هُو آحَبُ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَعْطِى رِجَالًا وَآدَعُ مَنْ هُو آحَبُ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَعْطِى رِجَالًا وَآدَعُ مَنْ هُو آحَبُ إِلَى مَنْهُمْ فَلَا أَعْطِيهِ شَيْئًا مَخَافَةَ أَنْ يُكْبُوا فِى النَّارِ عَلَى وُجُوهِ فِيهُ [صححه البحارى (٧٧)، ومسلم (١٥٠٠)، وابن مباد (١٦٣) والحديدى: ٢٥٨، والطيالسي: ١٩٨، وعبد بن حديد: ١٤٠]. [انظر: ٢٥٩].

(۱۵۲۲) حضرت سعد دلانتیا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ہے کچھلوگوں کو مال ودولت عطاء فر مایا ، کیکن ان بی میں ہے ایک

#### مُنْ لِمَا الْمُرْانِ اللَّهُ الْمُرْانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ المُنامِدَة الم

آ دی کو بچھ بھی نہیں دیا،حضرت سعد ڈاٹٹونے عرض کیا اے اللہ کے نبی! آپ نے فلاں فلاں کوتو دے دیا، کیکن فلاں فلاں گخص کو بچھ بھی نہیں دیا، حالا نکدوہ پکا مؤمن بھی ہے، نبی ملیکا نے فر مایا مسلمان نہیں؟ بیسوال جواب تین مرتبہ ہوئے، پھر نبی ملیکا نے فر مایا کہ میں کچھ لوگوں کو دے دیتا ہوں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں جو مجھے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اور انہیں پھینیں دیتا، اس خوف اور اندیشے کی بناء ہر کہیں انہیں ان کے چیروں کے بل تھسیٹ کرجہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔

( ١٥٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَعْ وَسَمَّاهُ فُويُسِقًا[صححه مسلم (٢٣٨)، وأبن حباد (٣٣٥ ٥)].

(۱۵۲۳) حضرت سعد ڈاٹٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے چھکلی کو مار دینے کا حکم دیا ہے اور آپ مُٹاٹٹیڈ کے اس کا نام''فویس'' رکھا ہے (جو کہ فاس کی تصغیر ہے )

( ١٥٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّ عَنِ الزَّهُوِى عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِى مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلّا ابْنَهٌ لِي اَفَاوُوسِي بِثُلْثَىٰ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِى مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلّا ابْنَهٌ لِي اَفَاوُوسِي بِثُلْثَىٰ مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَعُلْتُ مَالِي قَالَ النَّلُثُ كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلّا ابْنَهٌ لِي افْاؤُوسِي بِثُلْثَى مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَعُلْتُ مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ مَالِي قَالَ النَّلُثُ وَالنَّلُثُ كَثِيرًا إِنَّكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ آغُنِياءَ خَيْرٌ لِكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَنْ تُنْفِقَ تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللّهِ وَرَثَتَكَ آغُنِياءَ خَيْرٌ لِكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَنْ تُنْفِقَ تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللّهِ تَعَالَى إِلّا أَجْرُتَ عَلَيْهَا حَتَى اللَّقُمَة تَجْعَلُهَا فِي فِي الْمَرَاتِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أُخْرَتَ عَلَيْهُ مَنَى اللّهُ مَتَى اللّهُ عَلَى الْمَوْلِ اللّهِ إِلّا ازْدَدُت بِهِ وَجُهَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَلْ كَنْ الْبَائِسُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ مَاتَ بِمَكَةً وَلِعَلْكَ تُحَلِّفُ لَكُنْ الْبَائِسُ سَعْدُ اللّه مُولِ اللّهُ مَلْكِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ مَاتَ بِمَكَةً وَلِهُ الْمُ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَكَانَ مَاتَ بِمَكَةً وَرِفُعَةً وَلِعَلَى الْمَالِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالِقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَكَانَ مَاتَ بِمَكَةً وَاللّهَ عَلَى الْعُلْ اللّهُ عَلَى الْمَالِقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَكُانَ مَاتَ بِمَكَةً وَرَاعِيْ اللّهُ عَلَى الْمَالِقُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُلْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْلُهُ اللّهُ ع

(۱۵۲۴) حضرت سعد بن ابی وقاص دان سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر میں نبی ملیا کے ہمراہ تھا، میں مکہ مکر مدمیں ایسا پیار ہوگیا کہ موت کے قریب جا پہنچا، نبی ملیا میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔

میں نے عرض کیایارسول اللہ! میرے پاس بہت سامال ہے، میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپ دو تہائی مال کوراہ خدا میں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، انہوں نے نصف کے متعلق پو چھا تب بھی منع فرما دیا، پھر جب ایک تہائی مال کے وصیت کر سکتا ہوں؛ فرمایا ہاں! ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہو، اور یہ ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، یاد رکھو! تم اپنامال جواپنا او پر فرج کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اپنا الی عیال پر جوفرج کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اپنال خانہ کواچھی حالت میں چھوٹر کر جاؤ، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ تم انہیں اس حال میں چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا میں اپ

#### المنظارة فرين العشرة المبشرة على ١١٥ و ١١٥ و مسترالعشرة المبشرة و

ساتھیوں سے پیچھےرہ جاؤں گا؟ نبی ملیٹا نے فرمایا ایسا ہر گرنہیں ہوگا،تم جو ممل بھی رضاءِ الّبی کے لئے کرو گے،تمہارے در ہے اور بلندی میں اس کی برکت سے اضافہ ہوگا،اور ہوسکتا ہے کہ تمہیں زیادہ عمر ملے اور الله تمہارے ذریعے ایک قوم (مسلمانوں کو نفع بہنچائے اور دوسرے لوگوں (کا فروں) کو نقصان پہنچائے ،اے اللہ! میرے صحابہ کی جمرت کو کمل فرما، انہیں ان کی ایر ایوں کے بال نہ لوٹا، افسوس اسعد بن خولہ پر، بید مکہ کرمہ میں ہی فوت ہو گئے تھے جس پر نبی ملیٹا افسوس کا اظہار فرمارہ ہے تھے۔

( ١٥٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ ٱخْبَرَىٰى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنُ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصٍ. قَالَ لَقَدُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ التَّبَّثُلَ وَلَوْ ٱحَلَّهُ لَاخْتَصَيْنَا (راحع: ١٥١)

(۱۵۲۵) حضرت سعد بن الى وقاص ولي الله عمروى به كه حضرت عثان بن مظعون ولي في في في اختيار كرنا چاى كين في الله عن الله عن كرية و به م بهى كم ازكم اله آن وضى كرية و به م بهى كم ازكم اله آن وضى كرية و به م بهى كم ازكم اله آن وضى كرية و به م بهى كم ازكم اله آن أله وضى كرية و به م بهى كم ازكم اله عن أبيه عن جَدّه و محمد الله بن هارون أنبانا مُحمد بن إسحاق عن داود بن عامر بن سَعْد بن مالك عن أبيه عن جدّه الله عن جده الله عن أبيه عن جده الله عن الله عن أبيه عن جده الله قال در سول الله صلى الله عمل الله عز وجل له س باغور والله على الله عز وجل الله عز وجل له س باغور والله شعب صحيح لغيره، احرجه ابن ابي شبه الله عن ١٢٨/١٥ والبويعلى ١٧٥٠ والبويعلى ١٧٥٠ والله على ١٠٥٠ والله على ١٠٥٠ والله على ١٠٥٠ والله على الله عز وجل الله عن ١٠٥٠ والله عن ١٠٥٠ والله على الله عن ١٠٥٠ والله على ١٠٥٠ والله و الله على الله عن ١٠٥٠ والله و الله و الله عن ١٠٥٠ والله و الله و ال

(۱۵۲۷) حضرت سعد ڈی تھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا تیکا نے ارشاد فرمایا ہرنبی نے اپنی امت کے سامنے دجال کے اوصاف ضرور ذکر کیے ہیں، لیکن میں تمہارے سامنے اس کا ایک ایسا وصف بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیا، یادر کھو! دجال کا ناہوگا (اور ربو بیت کا دعویٰ کرےگا) جبکہ اللہ کا نانہیں ہے۔

(۱۵۲۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنِى عَنْ يَحْدَى بُنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ الطَّاعُونَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ رِجُوْ أُصِيبَ بِهِ يَحْدَى بُنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ الطَّاعُونَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ رِجُوْ أُصِيبَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ فَلَا تَدُخُلُوهَا وَإِذَا كُنْتُم بِأَرْضٍ وَهُو بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا مِنْهَا [راحع: ١٤٩١]. مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدُخُلُوهَا وَإِذَا كُنْتُم بِأَرْضٍ وَهُو بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا مِنْهَا [راحع: ١٤٩١]. مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدُوبُوا مِنْهَا فَلَا تَخُرُجُوا مِنْهَا وَاسَ فَيْكُولُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّ سَعْدًا قَالَ وَالْولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَكُلَّ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى يُمْسِى قَالَ فُلَيْحٌ وَأَظُنَّهُ قَدْ قَالَ وَإِنْ أَكَلَهَا حِينَ يُمْسِى لَمْ يَصُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَامِرُ انْظُرُ مَا

## وي مُنادًا المَوْنُ بن يَهِ مَرْدًا المُسْرَةِ الدُوسِ اللهُ المُسْرَةِ الدُسْرَةِ الدُسْرَاءِ الدُسْرَةِ الدُسْرَاءِ الدُسْرَاءِ الدُسْرَاءِ الدُسْرَةِ الدُسْرَةِ الدُسْرَاءِ المُسْرَاءِ الْمُسْرَاءِ المُسْرَاءِ المُسْرَاءِ المُسْرَاءِ المُسْرَاءِ المُسْرَاءِ الْ

تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَامِرٌ وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى سَعْدٍ وَمَا كَذَبَ سَعْدٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِم: ١٤٤٢].

(۱۵۲۸) ابن معرکتے ہیں کدایک مرتب عامر بن سعد نے حضرت عمر بن عبدالعزیز میراند کو جبکہ وہ گورز مدینہ تھے 'اپ والدحفرت سعد بن ابی وقاص ڈائٹو کے حوالے سے بیصد بن انی کہ جناب رسول الله گانٹو کا اساد فرمایا جو محض مج نہا رمنہ مدینہ منورہ کے دونوں اطراف میں کہیں سے بھی بچوہ مجبور کے سات وانے لے کرکھائے تو اس ون شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سے گی ، داوی کا گمان ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرما ہا کہ اگرشام کو کھالے تو صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سے گی ، دھز سے گر بن عبدالعزیز میراند نہیں پہنچا سے گی ، دھز سے مربن عبدالعزیز میراند نے فرمایا عامر! اچھی طرح سوچ لوکہ تم نی طبیقا کے حوالے سے کیا حدیث بیان کر دہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس بات پر گواہ ہوں کہ حضرت سعد ڈائٹو پر جھوٹ نہیں با ندھا۔ کہ میں اس بات پر گواہ ہوں کہ حضرت سعد ڈائٹو پر جھوٹ نہیں با ندھا۔ اللہ میراند کہ اللہ کہ گوئٹو کے نی طبیقا اِن صور نہت بید آنہ اللہ کوئٹو آئٹا کہ انگھ آئی اللہ عنہ گوئٹو کہ اللہ عنہ کوئٹو آئا کہ کوئٹو آئا کوئٹو آئا کہ کوئٹو آئا کوئٹو آئا کہ کوئٹو کر ک

(۱۵۲۹) عمر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے بھائی عامر مدینہ منورہ سے باہر حضرت سعد نگاٹٹ کے پاس ان کے بحریوں کے فارم میں چلے گئے ، حضرت سعد نگاٹٹ کے لئے کہتے ہو؟ بخدا! ایسا فارم میں چلے گئے ، حضرت سعد بڑاٹٹ نے ان سے فرمایا بیٹا! کیاتم مجھے شورش کے کاموں کا سرغنہ بننے کے لئے کہتے ہو؟ بخدا! ایسا نہیں ہوسکتا کہ میرے ہاتھ میں تلوار پکڑا دی جائے اور میں اس سے کسی مؤمن کو تل کر دوں تو وہ اس کی خبرا ڑا دے اور اگر کسی کا فرکوتی کر دوں تو وہ بھی اس پر بل پڑے ، میں نے نبی عائیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو پہند فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو پہند فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو پہند فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو پہند فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو پہند فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو پہند فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو پہند فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو پہند فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو پہند فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو پہند فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو پہند فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو پہند فرماتے ہوئے سنا ہوئے کہ بیاں بیان ہوئے کے بعد معربی بیان ہوئے کہ بیان ہوئے کہند کی میان ہوئے کے بیان ہوئے کے بیان ہوئے کہ بیان ہوئے کہنا ہوئے کہ بیان ہوئے کا کو بیان ہوئے کہ بیان ہوئے کو بیان ہوئے کیا گوئے کی بیان ہوئے کہ بیان ہوئے کو بیان ہوئے کی بیان ہوئے کے بیان ہوئے کی بیان ہوئے کر بیان ہوئے کی بیان ہوئے کے بیان ہوئے کی بیان ہوئے کو بیان ہوئے کیا ہوئے کہ بیان ہوئے کی بیان ہوئے کر بیان ہوئے کے بیان ہوئے کہ بیان ہوئے کے بیان ہوئے کو بیان ہوئے کی بیان ہوئے کہ بیان ہوئے کے بیان ہوئے کیا ہوئے کے بیان ہوئے کہ بیان ہوئے کے بیان ہوئے کے بیان ہوئے کی بیان ہوئے کیا ہوئے کے بیان ہوئے کی ہوئے کی بیان ہوئے کے بیان ہوئے کی بیان ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے بیان ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے بیان ہوئے کی ہوئے کے بیان ہوئے کی ہ

( ١٥٣٠ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَلَّتَنَا مِسْعَرُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ قَالَ رَآيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيصٌ لَمُ أَرَهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ [راحع: ١٤٧١].

(۱۵۳۰) حضرت سعد ٹائٹ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن نبی مائیٹا کے دائیں بائیں دوآ دمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کیڑے پہن رکھے تھے اور وہ بڑی سخت جنگ لڑر ہے تھے، میں نے انہیں اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں۔

( ١٥٣١) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ عَجِبْتُ لِلْمُسْلِمِ إِذَا آصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ وَإِذَا آصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ احْتَسَبَ وَصَبَرَ الْمُسْلِمُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ ضَيْءٍ حَتَّى فِي اللَّقْمَةِ يَرُقَعُهَا إِلَى فِيهِ [راحع: ١٤٨٧].

#### مُنْ الْمَاتُونُ مِنْ الْمُسْتِرِينَ مِنْ الْمُسْتِرِينَ مِنْ الْمُسْتِرِينَ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِي الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِ الْ

(۱۵۳۱) حفرت سعد بھا تھئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مطالیۃ کے ارشادفر مایا بند اَ مؤمن کے متعلق اللہ کی تقدیراور فیصلے پر جھے تجب ہوتا ہے کہ اگرا سے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کا شکرادا کرتا ہے،اورا گرکوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر بھی تو اب کی نیت سے صبر کرتا ہے، (اور صبر وشکر دونوں اللہ کو پہند ہیں) مؤمن کو تو ہر چیز کے بدلے تو اب ملتا ہے جتی کہ اس لقے پر بھی جو وہ اٹھا کرانی ہیوی کے منہ ہیں دیتا ہے۔

( ١٥٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْنَالَا مَعْمَرٌ عَنُ قَتَادَةً وَعَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدُعَانَ قَالَا حَدَّثَنَا اَبْنُ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنِي ابْنُ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ حَدِيثًا عَنُ آبِيهِ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى سَعْدٍ فَقُلْتُ حَدِيثًا حُدَّثَتُهُ عَنْكَ حِينَ اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِيًّا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَغَضِبَ فَقَالَ مَنْ حَدَّثَكَ بِهِ فَكُرِهْتُ أَنْ أُخْبِرَهُ أَنَّ ابْنَهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ خَرَجَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ اسْتَخْلَفَ حَدَّثِيهِ فَيَعْضَبَ عَلَيْهِ فَعَلَى إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ خَرَجَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ اسْتَخْلَفَ حَدَّثِيهِ فَيَعْ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ عَلِي يَا رَسُولَ اللّهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ خَرَجَ فِي عَزُوقَ تَبُوكَ اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ عَلِي يَا رَسُولَ اللّهِ مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ تَخُرُجَ وَجُهًا إِلّا وَأَنَا مَعَكَ فَقَالَ آوَمَا تَرْضَى عَلِيًّا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ عَلِي يَا رَسُولَ اللّهِ مَا كُنْتُ أُوبُ إِنْ تَعْدَى إِرَاحِي مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبَى بَعْدِي وَاحْدًا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ آوَمَا تَرْضَى أَنْ اللّهُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ الْمَعْلَى الْمَدِينَةِ فَلَا الْمَاسَلَقُولَ الْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ الْمَالَا الْمَالَةُ عَلَى الْمَالِقُولُ الْمُعَلَى الْمَدَاقِ الْمُعْتَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُولِ اللّهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمَالِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ اللّهِ عَلَى الْمُعْتَى الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمَالَةُ عَلَى الْمُؤْلُقُ الْمُعْرُولُ الْمُلْعُلِقُ الْمَعْلَقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُقَالُ الْمُعْلِقُ الْمُلْكُولُ الْمُعْتُلُولُ الْمُعْتُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتُو

(١٥٣٢) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَلَّقَنَا مَالِكٌ يَعْنِى ابْنَ آنَسٍ حَلَّتَنَا آبُو النَّضْرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَى يَمْشِى إِنَّهُ فِى الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامِ[راحع: ٤٥٣].

(۱۵۳۳) حضرت سعد بن الی وقاص والتلائد عروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو کسی زندہ خض کے حق میں بیفر ماتے ہوئے نہیں سنا کہ بیز مین پر چلنا پھر تاجنتی ہے ،سوائے حضرت عبداللہ بن سلام والتلاکے۔

( ١٥٣٤ ) حَلَّتُنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ حَلَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبٍ حَلَّتَنِى مَخْزَمَةُ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعُدِ بْنِ آبِى وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ كَانَ رَجُلَانِ آخَوَانِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ آحَدُهُمَا أَفْضَلَ

#### 

مِنُ الْآخَرِ فَتُوكِّى الَّذِى هُوَ أَفْضَلُهُمَا ثُمَّ عُمِّرَ الْآخَرُ بَعْدَهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تُوكِّى فَذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُ الْآوَّلِ عَلَى الْآخِرِ فَقَالَ اللَّمُ يَكُنُ يُصَلِّى فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَانَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ مَا يُذُرِيكُمْ مَاذَا بَلَغَتُ بِهِ صَلَاثَهُ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَوَاتِ كَمَثْلِ نَهْرٍ جَارٍ بِبَابِ رَجُلٍ غَمْرٍ عَذْبٍ يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْم خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا تُرُونَ يُبْقَى ذَلِكَ مِنْ دَرَنِهِ[انساده نوى].

(۱۵۳۳) حضرت سعد را النظا اورد گرصحابه کرام النظال به گیا اورد وسرا بھائی اس کے بعد چالیس دو بھائی سے ،ان میں سے
ایک دوسر ہے ہے افضل تھا، اس افضل محض کا پہلے انقال به گیا اوردوسرا بھائی اس کے بعد چالیس دن تک مزید زندہ رہا پھروہ
بھی فوت بہوگیا، نبی ملینہ کے سانے جب ان کا تذکرہ بواتو لوگوں نے پہلے کے افضل بونے کا ذکر کیا، نبی ملینہ نے فرمایا کیا سے
دوسرا بھائی نماز نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں کیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی ملینہ نے فرمایا تہمیں کیا خبر کہاس
کی نماز دوں نے اسے کہاں تک پہنچا دیا؟ پھر فرمایا کہ نماز کی مثال اس جاری نہرکی ہی ہے جس کا پانی میشھا اور شیری بو، اوروہ
تہمارے کھر کے درواز سے کر بہدری ہو، اوروہ اس میں روز انہ پاچ مرتبہ تو طدا گاتا ہو، تہمارا کیا خیال ہے، کیا اس کے جسم پر
کی میں کچیل باتی رہے گا؟

( ١٥٣٥ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا وَدَمًّا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا [راحه: ١٥٠٦].

(۱۵۳۵) حضرت سعد ڈائٹز سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹائٹیٹنے نے ارشاد فر مایاتم میں سے کسی کا پیپ تی سے بھر جانا اس بات کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر جائے۔

#### المنظم المرابية مترم المنظم ال

مت، میں نے ابراہیم سے پوچھا کیا آپ نے حضرت اسامہ ٹھائٹ سے بدروایت خودی ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ (۱۵۲۷) حَدَّثَنَا عَلِیٌ بُنُ بَنْحُو حَدَّثَنَا عِیسَی بُنُ یُونُسَ عَنُ ذَکُویًا عَنُ آبِی إِسْحَاقَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ آبِیهِ آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِتَالُ الْمُسْلِمِ كُفُو وَسِبَابُهُ فِسْقُ إِقَالَ سَعِب: اسنادہ صحیح ا (۱۵۳۷) حضرت سعد ٹھائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تَالِیْجُ ان اللہ اللہ اللہ علی کے اسلان سے قال کرنا کفر ہے اوراسے گائی و بیافت ہے۔ دیافت ہے۔

( ١٥٣٨) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرِ ٱنْبَآنَا ٱبُو بَكُرِ عَنْ عَاصِم بُنِ آبِي النَّجُودِ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍ عَنْ سَعُدِ بَنِ سَعُدٍ عَنْ سَعُدِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ شَفَانِي اللَّهُ مِنْ الْمُشْوِكِينَ فَهَبُ لِي هَذَا السَّيْفُ قَالَ إِنَّ هَذَا السَّيْفُ قَالَ إِنَّ هَذَا السَّيْفُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُبُلِ بَلَانِي قَالَ إِذَا رَجُلَّ لِي صَعْهُ قَالَ فَوَضَعْتُهُ ثُمَّ رَجَعُتُ قُلْتُ عَسَى أَنْ يُعْطَى هَذَا السَّيْفُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُبُلِ بَلَانِي قَالَ إِذَا رَجُلَّ يَدُعُونِي مِنْ وَرَائِي قَالَ قُلْتُ قَدْ أُنْزِلَ فِي شَيْءٌ قَالَ كُنْتَ سَأَلْتِنِي السَّيْفَ وَلَيْسَ هُوَ لِي وَإِنَّهُ قَدْ وُهِبَ لِي يَدُعُونِي مِنْ وَرَائِي قَالَ قُلْتُ قَدْ أُنْزِلَ فِي شَيْءٌ قَالَ كُنْتَ سَأَلْتِنِي السَّيْفَ وَلَيْسَ هُوَ لِي وَإِنَّهُ قَدْ وُهِبَ لِي

(۱۵۳۸) حضرت سعد ناتی نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول الله کا الله نے آج مجھے مشرکین سے بچالیا ہے، اس لئے آپ بہتوار مجھے دے دیجئے، نبی طینیا نے فرمایا کہ بہتوار تبہاری ہے اور نہ میری، اس لئے اسے بہیں رکھ دو، چنا نچے میں وہ توارر کھ کروا پس چلا گیا، اور اپنے ول میں سوچنے لگا کہ شاید نبی طینیا بہتوار کسی ایسے خض کوعطاء فرماویں جے میری طرح کی آزمائش نہ آئی ہو، آئی در میں مجھے بیچھے سے ایک آدمی کی آواز آئی جو مجھے بلار ہاتھا، میں نے سوچا کہ شاید میر سے بارے کوئی تھم نازل ہوا ہے؟

میں وہاں پہنچا تو نبی طینا نے فرمایاتم نے مجھ سے بیتلوار ما تکی تھی ، واقعی بیتلوار میری نبھی کیکن اب مجھے بطور بہہ کے لگی گئی ہے۔ ہاں لئے میں تنہیں ویتا ہوں ، اس کے بعد بیآ یت نازل ہوئی کدا سے صبیب مُلَاثِیْرُا بیلوگ آپ سے مال غنیمت کا سوال کرتے ہیں ، آپ فرماد ہے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔

(١٥٣٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطَّ يَدِهِ حَدَّثَنِي عَبُدُ الْمُتَعَالِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْهِ عَلَدُ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ الْمُجَالِدُ عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةً عَنُ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جَائِنَهُ جُهَيْنَةُ فَقَالُوا إِنَّكَ قَدُ نَوْلُتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَأَوْبِقُ لَنَا حَتَّى نَاتِيكَ وَتُوْمِنَّا فَأُونَقَ لَهُمْ فَأَسُلُمُوا قَالَ فَبَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ وَلَا نَكُونُ مِانَةً وَآمَرَنَا أَنْ نُعِيرَ عَلَى حَتَّى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ إِلَى جَنْفُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ وَلَا نَكُونُ مِانَةً وَآمَرَنَا أَنْ نُعِيرَ عَلَى جَتِّي مِنْ بَنِي كِنَانَةَ إِلَى جَنْفِ جُهَيْنَةً فَآعَرُنَا عَلَيْهِمْ وَكَانُوا كَثِيرًا فَلَكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ الْمَعْضَ مَا تَرُونَ فَقَالَ بَعْضَنَا لِبَعْضَ مَا تَرُونَ فَقَالَ بَعْضَنَا لِبَعْضِ مَا تَرُونَ فَقَالَ بَعْضَنَا لِبَعْضَ مَا تَرُونَ فَقَالَ بَعْضَنَا لِنَعْضَ الْمَعْضَ مَا تَرُونَ فَقَالَ بَعْضَنَا لِنَعْضَ الْمَعْضَ الْمَعْضَا لِبَعْضَ مَا تَرُونَ فَقَالَ بَعْضَنَا لِنَعْضَ الْمَعْضَ الْمَعْمُ اللَّهُ مِنْ الْمَالِقُولُ فَقَالَ بَعْضَنَا لِنَعْضَ مَا تَرُونَ فَقَالَ بَعْضَنَا لِنَعْضَ مَا تَرُونَ فَقَالَ بَعْضَنَا لِنَعْ اللَّهُ الْمَالِكُ الْعُرْنَا عَلَيْهِ الْمُهُ إِلَى السَّهُ إِلَى السَّهُ الْمَالِقُ الْمُولِي اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمَعْنَا لِلْمُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّمُ الْمَالِمُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ

#### مُنالًا المُؤرِن بِل يُنظِيدُ مَتْرًا وَلَهُ المُبشرة وَ اللَّهُ المُبشرة وَ المُنظرة المُبشرة والمُنظرة والم

تَأْتِي نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنُخْبِرُهُ وَقَالَ قَوْمٌ لَا بَلْ نُقِيمُ هَاهُنَا وَقُلْتُ أَنَا فِي أَنَاسٍ مَعِي لَا بَلْ نَأْتِي عِيرَ قُرْيُشٍ فَنَقْتَطِعُهَا فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ مَنْ آخَذَ شَيْنًا فَهُو لَهُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ مَنْ آخَذَ شَيْنًا فَهُو لَهُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ مَنْ آخَذَ شَيْنًا فَقُو لَهُ فَانْطَانًا مُحْمَرً الْوَجْهِ فَقَالَ آذَهَبُتُم وَانْطَلَق آصُحُورُ الْعَجْرَ الْقَرْعِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَامَ غَضْبَانًا مُحْمَرً الْوَجْهِ فَقَالَ آذَهَبُتُم مِنْ عَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُورُوهُ الْخَبَرَ فَقَامَ غَضْبَانًا مُحْمَرً الْوَجْهِ فَقَالَ آذَهَبُتُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ الْفُرْقَةُ لَآبُعَثَنَ عَلَيْكُمُ رَجُلًا لِيْسَ بِخَيْرِكُمُ مِنْ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَمُ فَلَا آوَلَ آمِيرٍ أَمْرَ فِي الْعَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْفُرْقَةُ لَآبُعَثَنَ عَلَيْكُمْ وَجُلِّ لَيْسَ بِخَيْرِكُمُ أَلُهُ مُنْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ فَلَكُمْ عَلَيْنَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ جَحْشِ الْآسَدِينَ فَكَانَ آوَلَ آمِيرٍ أَمْرَ فِي الْمُعْورِ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطْشِ فَبْعَتَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ جَحْشِ الْآسَدِينَ فَكَانَ آوَلَ آمِيرٍ أَمْرَ فِي الْفَالِهُ اللّهُ الْمُورُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ

(۱۵۳۹) حضرت سعد بن ابی وقاص نظافت مروی ہے کہ جب نی ملیکا مدیند منورہ تشریف لائے تو آپ کے پاس تعبیلہ جمید کلوگ آئے ،اور کہنے گلے کہ آپ لوگ ہمارے درمیان آ کرقیام پذیر ہو گئے ہیں اس لئے ہمیں کوئی وثیقہ لکھ دیجئے تا کہ جب ہم آپ کے پاس آئیس تو آپ پرہمیں اطمینان ہو، نی ملیکا نے انہیں وثیقہ کھوا دیا ، بعد میں وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔

پچوعرصد بعد ماہ رجب میں نی علیا نے ہمیں روانہ فرمایا ، ہماری تعداد سوبھی نہیں ہوگی ، اور ہمیں تھم دیا کہ قبیلہ جہند کے پہلو میں بوکنانہ کا ایک قبیلہ آباد ہے ، اس پر حملہ کریں ، ہم نے ان پر شب خون مارائیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ، چنانچہ ہم نے قبیلہ جہید میں پناہ کی کین انہوں نے ہمیں پناہ دینے سے افکار کردیا اور کہنے گئے کہتم لوگ اشہر حرم میں قال کیوں کردہ ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم ان لوگوں سے قال کردہ ہیں جنہوں نے ہمیں بلد حرام سے شہر حرام میں نکال کران کی حرمت کوئتم کیا تھا۔

پھر ہم آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے؟ پکھ لوگوں نے کہا کہ ہم نبی علیفا کے پاس چل کر انہیں ساری صورت حال سے مطلع کرتے ہیں ، بعض لوگوں نے کہانہیں ، ہم یہیں تھہریں گے ، چندلوگوں کے ساتھ میری رائے بیتھی کہ ہم لوگ قریش کے قافلے کی طرف چلتے ہیں اور ان پرحملہ کرتے ہیں ، چنا نچے لوگ قافلہ کی طرف روانہ ہوگئے۔

اللَّهُ لَكُمْ ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ فَقَالَ جَابِرٌ لَا يَخُرُجُ الدَّجَالُ حَتَّى يُفْتَتَحَ الرُّومُ [صححه اللَّهُ لَكُمْ ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَالُ حَتَّى يُفْتَتَحَ الرُّومُ [صححه مسلم (۲۹۰۰].

(۱۵۴۰) حضرت نافع بن عتبہ بن ابی وقاص رفی تھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالی تینے ارشاد فرمایاتم لوگ جزیر کو والوں سے قبال کرو کے اور اللہ حمیمیں ان پر فتح عطاء فرمائے گا، پھرتم اہل فارس سے جنگ کرو کے اور اللہ حمیمیں ان پر بھی فتح عطاء فرمائے گا، پھرتم رومیوں سے جنگ کرو کے ، اللہ حمیمیں ان پر بھی فتح عطاء فرمائے گا اور پھرتم دجال سے جنگ کرو کے ، اور اللہ حمیمیں اس پر بھی فتح نصیب فرمائے گا حضرت جا ہر ڈٹائٹڈ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے ہے کہ فتح روم سے پہلے دجال کا خروج نہیں ہوگا۔

( ١٣٤١) حَلَّثُنَا عَفَّانُ حَلَّثُنَا الْبُو عَوَانَةَ حَلَّثُنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتُبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَغُزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَكُمْ وَتَغُزُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ لَكُمْ وَتَغُزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ لَكُمْ وَتَغُزُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَكُمْ

(۱۵۴۱) حضرت نافع بن عقبہ بن ابی وقاص طائف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالَيْتِ آن ارشادفر ماياتم لوگ جزيرة عرب والوں سے قال کرو کے اور الله تنہيں ان پر بھی فتح عطاء فر مائے گا، پھرتم اہل فارس سے جنگ کرو کے اور الله تنہيں ان پر بھی فتح عطاء فر مائے گا، پھرتم اہل فارس سے جنگ کرو کے اور عطاء فر مائے گا اور پھرتم د جال سے جنگ کرو کے اور الله تنہيں ان پر بھی فتح عطاء فر مائے گا اور پھرتم د جال سے جنگ کرو کے اور الله تنہيں اس پر بھی فتح نصيب فرمائے گا حضرت جابر بائٹ فرمائے جی اس کا مطلب ہے ہے کہ فتح روم سے پہلے د جال کا خروج نہیں ہوگا۔

(۱۵۳۲) حضرت سعد بن ابی وقاص ٹائٹ سے مروی ہے کہ نی علیا کے دور باسعادت میں کھیتوں کے مالکان اپنے کھیت کرائے پردے دیا کرتے بتے اوراس کا موض یہ طے کرلیا کرتے تھے کہ نالیوں کے اوپر جو پیداوار ہواور جے پانی خود بخود کی جائے وہ ہم لیں گے، یہ معالمہ نی علیا تک پہنچا اور بعض لوگوں کا اس میں جھڑ ابھی ہوا تو نبی علیا نے اس طرح کرائے پرز مین لینے دیئے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ مونے جاندی کے بدلے زمین کوکرائے پرلیادیا کرو۔

#### المُن المُن

( ١٥٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ابْنَ أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي عَتِيقٍ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُغَيِّبُ نُحَامَتَهُ أَنْ تُصِيبَ جِلْدَ مُوْمِنَ أَوْ ثَوْبَهُ فَتُوْذِيَهُ وصححه ابن عزيمة (١٣١١). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۵۳۲) حضرت سعد ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے ان سے پوچھا کیا تر تھجور کوخٹک تھجور کے بدلے بیچنا جائز ہے؟ انہوں نے اس کو ناپندیدہ سمجھا اور فر مایا ایک مرتبہ نبی علیہ سے بھی کسی شخص نے یہی سوال پوچھا تھا تو میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے ساتھا، کیااییانہیں ہے تر تھجور خشک ہونے کے بعد کم رہ جاتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ایسا ہی ہے، اس پر نبی علیہ ا

( ١٥٥٥) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الرُّهُورِيِّ عَنْ عَاهِ بِنِ سَعُدِ عَنْ آبِيهِ بَلَغَ بِهِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُمُ الْمُسْلِمِينَ جُومًا مَنْ سَأَلَ عَنْ آمْ لَمْ يُحَرَّمُ فَحُرَّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ آجُلِ مَسْأَلَيْهِ وَالمَعْرَاهِ وَ ١٥٢٥) وَهِرْتَ سَعَدِ ثَنَّ الْمُولِ اللَّهُ يَحْرَّمُ فَحُرَّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ آجُلِ مَسْأَلَيْهِ وَالمَعْرَاهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ مَرِضُتُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَقْحِ مَرَضًا شَدِيدًا آشَفَيْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي قُلْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي قُلْتُ بِمَكَةً عَامَ الْفَقْحِ مَرَضًا شَدِيدًا آشَفَيْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي قُلْتُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي قُلْكُ يَعْرَاهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهِ إِنَّ لِى مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسُ يَرِئُنِي إِلَّا الْبَعْرُ وَلَ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

#### 

(١٥٣٦) حضرت سعد بن الي وقاص والتخط سے مروى ہے كہ ججة الوداع كے موقع يريش نبي عليها كے بمراہ تھا، يس مكه مكرمه يس ايسا یار ہوگیا کہ موت کے قریب جا پہنچا، نبی مائیلا میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔

میں نے عرض کیایارسول اللہ! میرے یاس بہت سامال ہے،میری دارے صرف ایک بٹی ہے،کیامیں اپنے دوتہائی مال کوراہ خدامیں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فرمایانہیں،انہوں نے نصف کے متعلق یوچھا تب بھی منع فرما دیا، پھر جب ایک تہائی مال کے متعلق پوچھا تو نبی ملیکھانے فرمایا ہاں! ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہو،اور بیا کی تہائی بھی بہت زیادہ کے بیاد رکھو!تم اپنامال جواپنے او پرخرج کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے،اپنے اہل عیال پر جوخرج کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے،اپی بیوی پر جوخرج کرتے ہوئے بھی صدقہ ہے، نیزیہ کہتم اپنے اہل خانہ کواچھی حالت میں چھوڑ کر جاؤ، بیاس سے بہت بہتر ہے کہتم انہیں اس حال میں چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ کھیلانے پرمجبور ہو جائمیں، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا میں اپنے ساتھیوں سے چیچیےرہ جاؤں گا؟ نبی ملیّا نے فر مایا ایسا ہر گزنہیں ہوگا،تم جومل بھی رضاءِ الٰہی کے لئے کرو گئے،تمہارے درجے ادر بلندی میں اس کی برکت ہے اضافہ ہوگا ،اور ہوسکتا ہے کہ مہیں زیاد ہ عمر ملے اوراللہ تمہارے ذریعے ایک قوم (مسلمانوں کو نفع پہنچائے اور دوسر بےلوگوں ( کا فروں) کونقصان پہنچائے ،ا بےاللہ! میر بےصحابہ کی ہجرت کومکمل فر ما،انہیں ان کی ایز یوں کے ہل نہاد ٹا ،افسوس! سعد بن خولہ پر ، بید مکہ مکر مہ میں ہی فوت ہو گئے تھے جس پر نبی ہائی<sup>د</sup>ا افسوس کا اظہار فر مار ہے تھے ۔ ( ١٥٤٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لِعَلِيٌّ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى قِيلَ لِسُفْيَانَ غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبيَّ بَعْدِي قَالَ قَالَ نَعَمْ [راحع: ١٤٩٠].

( ۱۵۴۷ ) حضرت سعد ڈٹاٹٹڑ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی طائیٹانے حضرت علی ڈٹاٹٹڑ سے فرمایا حمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے'' سوائے نبوت کے 'جومِصْرت ہارون مائیلا کوحضرت مویٰ مائیلا سے تھی۔

( ١٥٤٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعَهُ مِنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ شَكًّا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا إِنَّهُ لَايُحْسِنُ يُصَلِّى قَالَ ٱلْأَعَارِيبُ وَاللَّهِ مَا آلُو بِهِمْ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَخْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَسَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إسْحَاق [راجع: ١٥١٠].

(۱۵۴۸) حضرت جابرین سمرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہال کوفیہ نے حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹڑ ہے حضرت سعد ڈٹاٹٹڑ کی شکایت کی کہ وہ اچھی طرح نمازنہیں پڑھاتے ،حضرت عمر ڈلٹٹؤنے ان سے یو جھا،انہوں نے فرمایا کہ میں تو پہلی دورکعتیں نسبتاً کمی کرتا ہوں اوردوسری دورکھتیں مخضر کردیتا ہوں ،اور میں نے نبی مالیہ کی اقتداء میں جونمازیں پردھی ہیں ،ان کی پیروی کرنے میں میں کوئی کوتا بی نہیں کرتا ،حضرت عمر مُلْ تُلُوّ نے فر مایا کہ مجھے آ ب ہے یہی امید تھی۔

( ١٥٤٩ ) حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ

# 

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآن [راحع: ١٤٧٦].

(۱۵۳۹) حضرت سعد ٹٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللّٰدِ ٹائٹٹٹا نے ارشاد فر مایا و ہخف ہم میں سے نہیں جوقر آن کریم کوعمد ہ آ واز کے ساتھ نہ پڑھے۔

( .٥٥٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ آوْسِ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ وَسَعْدٍ نَشَّدْتُكُمْ اللَّهَ الَّذِى تَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَقَالَ مَرَّةً الَّذِى بِإِذْنِهِ تَقُومُ آعَلِمْتُمُ آنَّ وَطُلْحَةً وَالزَّبِيْرِ وَسَعْدٍ نَشَّدْتُكُمْ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً قَالُوا اللَّهُمَّ نَعُمُ [راحع: ١٧٢].

(۱۵۵۰) ایک مرتبه حضرت فاروق اعظم ڈاٹٹو کے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹو، حضرت طلحہ ڈاٹٹو، حضرت زبیر ڈاٹٹو اور حضرت سعد ڈاٹٹو سے فرمایا میں تنہیں اس اللہ کی قتم اور واسطہ دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسان قائم ہیں، کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جناب رسول اللہ کا ایکٹو کے فرمایا ہے ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ،ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔

(١٥٥١) حَلَّقْنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ قِرُواشٍ عَنْ سَعْدٍ قِيلَ لِسُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ قَالَ شَيْطَانُ الرَّدُهَةِ يَحْتَدِرُهُ يَعْنِى رَجُلًا مِنْ بَجِيلَةَ [صححه الحاكم (٢١/٤)، وقال الذهبي: ما ابعده من الصحة وانكره. قال شعيب: اسناده صعيف].

(۱۵۵۱) حضرت سعد دلائو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلائو کی ارشاد فرمایا پہاڑیا چٹان کے گڑھے کی برائی اور نقصان سے ہے کہ قبیلہ بجیلہ کا آ دمی بھی بلندی ہے ہتی میں جاہڑتا ہے۔

( ١٥٥٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ آبِي عَيَّاشٍ قَالَ سُئِلَ سَعْدٌ عَنْ بَيْعِ سُلُتٍ بِشَعِيرٍ ٱوْ شَىُءٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ سُئِلَ النَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمْرٍ بِرُطبٍ فَقَالَ تَنْقُصُ الرَّطْبَةُ إِذَا يَبسَتُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ فَلَا إِذَا [راحع، ٢٥١٥].

(1001) حفرت سعد دلائت سے مروی ہے کہ ایک مرتبکی نے ان سے پوچھا کیا بغیر تھلکے کے بوکو عام بوکے بدلے بیچنا جائز ہے؟ انہوں نے فر مایا ایک مرتبہ نی علیا ہے بھی کی شخص نے تر مجود کوخٹک مجود کے بدلے بیچنے کا سوال پوچھا تھا تو میں نے نی علیا کو بیفر ماتے ہوئے ساتھا، کیا ایسانہیں ہے تر مجود خشک ہونے کے بعد کم رہ جاتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ایسا ہی ہے، اس برنی علیا اے فر مایا پھرنہیں۔

( ١٥٥٢ ) حَدَّثَنَا إِنسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهُدِى قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ سَمِعَتُ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِى مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ مَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ آنَّهُ غَيْرُ آبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَحَدَّثِتُهُ فَقَالَ وَآنَا سَمِعَتْ أُذْنَاىَ وَوَعَى قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# هُ مُنْ الْمَا اَمُرُونَ مِنْ الْمَا الْمُدِينَ مِنْ مِنْ الْمَا الْمُدِينَ مِنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

وَسَلَمَ[راجع: ٩٧]. ١۵۵٢) حضرة برده بالثين سر

(۱۵۵۳) حضرت سعد رفائیزے مروی ہے کہ نبی ملینا سے بیہ بات میر ہان کا نوں نے سی ہے اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے کہ جو شخص اس کا اسے کہ جو شخص حالت اسلام میں اپنے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا باپ قرار دیتا ہے حالا نکہ وہ جات ہا ہے کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے، حضرت ابو بکرہ رفائیڈ نے فرمایا کہ نبی ملینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا میر ہے بھی کا نوں نے سنا ہے اور دل نے اے محفوظ کیا ہے۔

(۱۵۵۶) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا هِسَامُ الدَّسْتُوانِيُ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنُ الْحَصْرَمِيِّ بُنِ لَاحِقٍ عَنُ سَعِيدِ

بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَأَلْتُ سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنُ الطَّيَرَةِ فَانَتَهَرَنِي وَقَالَ مَنُ حَدَّفَكَ فَكِرِهُتُ أَنُ أُحَدِّنَهُ مَنُ

حَدَّتَنِي قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوى وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَ إِنْ تَكُنِ الطَّيرَةُ فِي شَيْءٍ

فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَوْأَةِ وَالدَّارِ وَإِذَا سَمِعْتُمُ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَهْبِطُوا وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَانْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُوا

هِنُهُ [قال الألباني: صحبح (ابوداود: ٢٩٢١) قال شعب: اسناده جبد]. [انظر: ١٦١٥]. [راحم: ١٩١١]. وحمد المؤلف عَنْ المُعْلِقُونَ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَاصُ ثَالِقُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْعَلَى اللهُ وَقَاصُ ثَالِمُ عَلَى يَامِى مَعْدَى الْمُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَاصُ عَلَى اللهُ وَالْمَالِ الأَلباني وَالْمَالِ الْمُعَلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُولِ عَلَى المُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى العَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

( 1000 ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَآنَا هِشَامٌ اللَّسْتُوَانِیٌّ عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ سَعْدُ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثُلُ فَالْأَمْثُلُ حَتَّى يُبْتَلَى الْعَبُدُ عَلَى قَدْرِ ذَاكَ وَقَالَ مَرَّةً آشَدُّ بَلَاءً وَإِنْ كَانَ ضِلْبَ رِقَّةً ابْتُلِى عَلَى قَدْرِ ذَاكَ وَقَالَ مَرَّةً آشَدُّ بَلَاءً وَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ رِقَّةً ابْتُلِى عَلَى دِينِهِ ذَاكَ وَقَالَ مَرَّةً آشَدُّ بَلَاءً وَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ رِقَّةً ابْتُلِى عَلَى قَدْرِ ذَاكَ وَقَالَ مَرَّةً آشَدُ بَلَاءً وَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ رِقَّةً ابْتُلِى عَلَى قَدْرِ ذَاكَ وَقَالَ مَرَّةً عَلَى حَسَبٍ دِينِهِ قَالَ فَمَا تَبْرَحُ الْبَلَايَا عَنْ الْعَبُدِ حَتَّى يَمْشِى فِى الْأَرْضِ يَعْنِى وَمَا إِنْ عَلَى خَسَبٍ دِينِهِ قَالَ فَمَا تَبْرَحُ الْبَلَايَا عَنْ الْعَبُدِ حَتَّى يَمْشِى فِى الْأَرْضِ يَعْنِى وَمَا إِنْ عَلَى خَسَبٍ وَيَا لِنَ سَعْدِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (راحح: ١٤٨١).

(۱۵۵۵) حفزت سعد بن ابی وقاص دفات است مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! سب سے زیادہ سخت مصیبت کن لوگوں پر، انسان پر آتی ہے؟ فر مایا انہیاء کرام مظلم پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر، انسان پر آنراس کے دین میں پختگی ہوتو اس کے مصائب میں مزیدا ضافہ کر دیا جاتا ہے اوراگراس کے دین میں کمزور ہوتو اس کے مصائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ میں کمزور ہوتو اس کے مصائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ

#### 

( 1007 ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّقَفِيِّ عَنْ سَعْدِ بَنِ أَبِي وَقَاصِ قالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُر قُتِلَ آخِي عُمَيْرٌ وَقَتَلْتُ سَعِيدَ بَنَ الْعَاصِ وَآخَذُتُ سَيْفَهُ وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْكَتِيفَةِ فَاتَيْتُ بِهِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذْهَبُ فَاطْرَحُهُ فِي الْقَبَضِ قَالَ فَرَجَعْتُ وَبِي مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَتْلِ آخِي وَآخُدِ سَلَبِي قَالَ فَمَا جَاوَزْتُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتُ سُورَةُ الْأَنْفَالِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ فَخُذُ سَيْفَكَ إِمَال شعب: حس لغيره، احرحه ابن ابي شيبة: ٢٠/٧٢٦.

(۱۵۵۲) حضرت سعد بن الى وقاص فالقط سے عروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن میرے بھائی عمیر شہید ہوگے اور میں نے سعید بن عاص کوئل کردیا اور اس کی تلوار لے لی، جس کا نام' ذوالکتیف' تھا، میں وہ تلوار لے کرنی طینا کی خدمت میں حاضر ہوا، نی طینا نے فرمایا جا کریے تلوار مال غنیمت میں ڈال دو، مجھا ہے بھائی کی شہادت کا جوغم تھا اور مال غنیمت کے حصول کا جو خیال تھا، اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانیا تھا، ابھی میں تھوڑی دور بی گیا تھا کہ سورہ انفال نازل ہوگئ اور نی طینا نے فرمایا کہ جاکرا پی اللوار لے لو۔ علاوہ کوئی نہیں جانیا تھا، ابھی میں تھوڑی دور بی گیا تھا کہ سورہ انفال نازل ہوگئ اور نی طینا نے فرمایا کہ جاکرا پی الوار لے لو۔ المحکم تعمیر کی تھی المحکم کے بین سمورہ قال شکا آلمل الکہ فی تسمیرہ کے اللہ عکم کے اللہ عکم کی تعمیر کوئی نے کہ اللہ عکم کی المحکم کوئی المحکم کے اللہ علیہ کی سے محکم کا دور کھیں بیا ہم الکہ کے بیں کہ ایک مرتبہ الل کوفہ نے حضرت عمر فاروق بی کی دور کھیں نبتا کہی کرتا ہوں وہ انہوں نے فرمایا کہ میں تو بہلی دور کھیں نبتا کہی کرتا ہوں اور دسری دور کھیں بڑھا ہے اور دسری دور کھیں بڑھا ہے اور دسری دور کھیں بی میں اور میں نے نبی طینا کی افتد او میں جونمازیں بڑھی ہیں، ان کی بیروی کرنے میں میں کوئی کوتا ہوں کوتا ہی کہ بیں کہ امریک کی احمیر تھی۔ کوتا بی کرتا ہوں کوتا بی کرتا ہوں کوتا بی کہ میں کوئی کوئی نے نبی طینا کی افتد اور میں جونمازیں بڑھی ہیں، ان کی بیروی کرنے میں میں کوئی کوتا بی کہ بیں کوتا ہوں کوتا بی کہ بیں کرتا ہوں کوتا بی کہ بیں کرتا ہوں کوتا بی کھی کرتا ہوں کوتا بی کہ بیں کوتا ہوں کوتا بی کہ بیں کوتا ہی کہ بیں کہ بی امریکی ہیں۔ کوتا بی کہ بیں کو کہ کوتا ہوں کوتا بی کہ بیں کوتا ہوں کوتا ہیں کوتا ہوں کوتا بی کرتا ہوں کوتا ہوں کوتا ہوں کوتا ہوں کوتا ہوں کوتا ہوں کہ کوتا ہوں کی کوتا ہوں کوتا ہوں کوتا ہوں کوتا ہو

( ١٥٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ نَبُيُهِ حَدَّثِنِى آبُو عَبُدِ اللَّهِ الْقَرَّاظُ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُومٍ أَوْ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَرَادَ آهُلَ الْمَدِينَةِ بِدَهُمٍ أَوْ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ [صححه مسلم (١٣٨٧)].

(۱۵۵۸) حفرت سعد بن الى وقاص رُ النَّيْ سے مروى ہے كہ مل نے نبی علیہ كو يہ فرماتے ہوئے ساہے كہ جو خص الل مدينہ ك ساتھ كى نا گہانى دھوكے يا برائى كا آراد و كرے كا ، الله اسے اس طرح كي هلادے كا جيسے پانى ميں نمك پُلُهل جاتا ہے۔ (۱۵۵۹) حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةً عَنُ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَيْرُ اللِّهُ كُو الْحَفِقَى وَحَدُرُ الرِّزُقِ مَا يَكُفِى [راحع: ۱۷٤٧]. (۱۵۵۹) حضرت سعد رُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مول ہے كہ جناب رسول اللَّهُ عَلَيْهُ في ارشاد فرمايا بہترين ذكروه ہے جو خفى ہواور بہترين در ق

# الم مناه المنافع المن

( ١٥٦٠) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ آخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ آنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَّحْمَن ابْن لَبِيبَةَ آخْبَرَهُ فَذَكَرَهُ راحع: ٢٧٧].

(۱۵۲۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۵۹۱) حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مُوسَى الْجُهَنِى حَدَّثِنى مُصْعَبُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَمْنِى كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ الْحَبُرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مَسَلَّمَ الْقَالَمِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ حَمْسًا قَالَ هَوُلَاءِ لِرَبِّى لِلَّهِ مَلِي قَالَ قُلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارْحَمْنِى وَارْزُقْنِى وَالْحَبْدِى وَعَافِينِي [صححه مسلم (١٩٦٦)]. [انظر: ١٦١] فَمَا لِى قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارْحَمْنِى وَارْزُقْنِى وَالْحَبْدِى وَعَافِينِي [صححه مسلم (١٩٦٦)]. [انظر: ١٦١] وانظر: ١٦١] وانظر: ١٥١] وانظر: ١٥١] ووائل الله عَلَى الله الله والله عَلَيْهِ عَلَى الله اللهُ الله والله عَلَى الله والله والله

اس دیباتی نے عرض کیا کہان سب کلمات کا تعلق تو میرے دب سے ہے،میرے لیے کیا ہے؟ فرمایاتم یوں کہ لیا کرو کہاے اللہ! مجھے معاف فرما، مجھے بررحم فرما، مجھے رزق عطاء فرما، مجھے ہوایت عطاء فرمااور مجھے عافیت نصیب فرما۔

( ١٥٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ الْٱنْصَارِى قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدِ[راحع: ٩٥٥].

(۱۵۲۲) حضرت سعد ڈکاٹٹو فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی ملیٹا نے میرے لیے اپنے والدین کوجمع فرمایا (لیعنی مجھ سے یول فرمایا کہ میرے ماں باپتم پر قربان ہوں)

( ١٥٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُوسَى يَغْنِى الْجُهَنِىّ حَدَّثِنِى مُصْعَبُ بْنُ سَغْدٍ حَدَّثِنِى آبِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيَعْجِزُ آحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبُ كُلَّ يَوْمٍ الْفَ حَسَنَةٍ فَقَالَ رَجُلٌّ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ عَلَيْهِ وَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ الْفُ خَطِيئَةٍ قَالَ آبِى و قَالَ آبَى وَ قَالَ اَبْنُ نُمَيْرِ آيْضًا أَوْ يُحَطُّ وَيَعْلَى آيْضًا أَوْ يُحَطُّ [راحع: ١٤٩٦].

(۱۵۹۳) حفرت سعد ٹائٹ ہمروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا نے صحابہ اللہ است مخاطب ہوگرفر مایا کیاتم میں سے کوئی محض آس بات سے عاجز ہے کہ دن میں ایک ہزار نیکیاں کمالے ، صحابہ کرام پھھٹ نے عرض کیایا رسول اللہ! اس کی طاقت کس میں ہے؟

# المُن مُنالِهُ المُرْبِينَ مِن مِن المُن مِن المُن مِن المُن المُن

نبی طلیطانے فرمایا سومرتبہ''سبحان اللہ'' کہدلیا کرے،اس کے نامہُ اعمال میں ایک ہزار نیکیاں لکھ دی جا کیں گی اورایک ہزار گناہ منادیئے جا کیں گے۔

( ١٥٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثِنِى مُصْعَبُ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرٍو حَدَّثِنِى مُصْعَبُ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُعَدِّ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ عَامِي بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ حَدَّيْهِ [راحع: ١٤٨٤].

(۱۵۲۵) حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹھؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالٹیؤ کے ارشاد فر مایا جو محض مؤذن کی اذان سنتے وقت بیکلمات کہے کہ میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بید کہ محمد کالٹیؤ کم اس کے بندے اور رسول میں ، میں اللہ کور بنادیں ، میں اللہ کور بنادیں میں اللہ کور بنادیں میں اور مطمئن ہوں تو اس کے سارے گناہ معاف ہوجا کمیں گے۔

( ١٥٦٥م ) وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ عَنِ لَيْثٍ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قَيْسٍ [صححه مسلم (٣٨٦)، وابن حبان (٦٩٣)، وابن حبان (٦٩٣)، والحاكم (٢٨٦)، وابن حبان (٦٩٣)

(۱۵۷۵م) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٥٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنِّي لَآوَّلُ الْعَرَبِ
رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَقَدُ آتَيْنَا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقَ
الْحُبُلَةِ وَهَذَا السَّمُو حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ ثُمَّ آصْبَحَتُ بَنُو آسَدٍ يُعَزِّرُونِي عَلَى اللَّينَ لَقَدُ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي [راحع: ٩٨].
اللِّين لَقَدُ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي [راحع: ٩٨].

(۱۵۲۷) حضرت سعد رہ تھ فرماتے ہیں کہ میں عرب کا وہ سب سے پہلا آ دمی ہوں جس نے راہِ خدا میں سب سے پہلا تیر پھینکا تھا، ہم نے وہ وقت دیکھا ہے جب ہم نبی مالیہ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے، اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لئے سوائے انگور کی شاخوں اور بول کے کوئی دوسری چیز نہ ہوتی تھی ، اور ہم میں سے ہرایک اس طرح میگنی کرتا تھا جیسے بکری میگنی کرتی ہے،

## مناها مَنْ مَنْ لِيَدِينَ مِنْ لِيَدِينَ مِنْ الْمُسْرَةِ الْمُبشرة لِيَ

اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہلتی تھی ، اور آج بنواسد کے لوگ مجھ ہی کومیرے اسلام پر ملامت کرتے ہیں ، تب تو میں برے خسارے میں رہااور میری ساری محنت بر باد ہوگئی۔

آيَاتٍ قَالَ قَالَ آيِى آصَبُتُ سَيْعَةٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّتَنِى سِمَاكُ بُنُ حَرْبِ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ أَنْزِلَتُ فِى آبِى آرْبَعُ آلِكَ آلَاتِ قَالَ قَالَ آيَى آصَبُتُ سَيْفًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْلَيْدِهِ قَالَ صَعْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْلَيْدِهِ قَالَ صَعْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْلَيْدِهِ أَلْكَ الْمَنْفَالَ قَالَ وَهِى فِى قِرَاقَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَذَلِكَ قُلُ الْمُنْفَالُ وَقَالَتُ أَمْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَيَسِلَةِ الرَّحِمِ وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَاللَّهِ لَا آكُلُ طَعَامًا وَلَا آشُرَبُ شَرَابًا الْمُنْفَالُ وَقَالَتُ أَمْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَ وَيَعْ الْمُعَلِّولِ فِيهِ الشَّرَابَ قَالَ شُعْبَةً وَأَرَاهُ قَالَ وَالطَّعَامَ فَالْزِلْتُ وَوَصَّيْنَا الْمُنْسَانَ مِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمْنُ الْمَعْلَى وَهُنِ وَقَرَا حَتَى بَلَغَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالظَّعَامَ فَالْزِلْتُ وَوَصَّيْنَا الْمُنْسَلَنَ مِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمْنُ وَهُمَا عَلَى وَهُو وَهُوا فِيهِ الشَّرَابَ قَالَ شُعْبَةً وَأَرَاهُ قَالَ وَالطَّعَامَ فَالَوْلُهُ وَصَلَيْهُ وَالْمَانَ عَرِيطُ فَلَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ فَتَهَانِى قُلْتُ النَّيْقُ مِنْ وَقَرَا اللَّهُ الْمُعَلِّولُ وَسَلَمْ وَالْنَا مُومِعِينَ عَبْدُوا وَهُولِكُ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

(۱۵۷۷) مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میرے والدُ صاحب کے بارے قرآن کریم کی چارآیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں، میرے والد کہتے ہیں کہ ایک تو اور ہیں ہیں ہے۔ والد کہتے ہیں کہ ایک نووہ میں نے والد کہتے ہیں کہ ایک نووہ میں نے فیر مرص کیایا رسول اللہ اید مجھے عطاء فرماد ہے ، کیا میں اس مخص کی طرح سمجھا جاؤں گا جھے کوئی ضرورت ہی نہ ہو؟ نبی ملیّا نے مجرفر مایا اسے لیا ہے ویہیں رکھ دو، اس پر سورہ انفال کی ابتدائی آیت نازل ہوئی۔

پر جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کیا اللہ نے تہیں صلاحی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں ویا؟ بخدا! میں اس وقت تک پچھ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی جب تکہ تم مجر تُل اللّٰ خَلِی کا انکار نہ کردو گے، چنا نچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے کھانا پینا حجھوڑ دیا حتیٰ کہ لوگ زبر دی ان کے منہ میں ککڑی ڈال کر اسے کھو لتے اور اس میں کوئی چینے کی چیز انڈ میل دیتے ہیں پر بیر آ بیت نازل ہوئی کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے ۔۔۔۔۔۔کین اگر وہ تہیں شرک برمجبور کریں تو ان کی بات نہ مانو۔

پھر ایک مرتبہ نی طینا میری بیار پری کے لئے تشریف لائے، میں نے بوچھا یا رسول اللہ! کیا میں اپنے کل مال کی وصیت کردوں؟ نی طینا نے مجھے اس مے مع فر مایا، نصف کے متعلق سوال پر بھی منع کردیا لیکن ایک تہائی کے سوال پر آپ منا لیکنا کے اس کے بعد لوگوں نے اس برعمل کرنا شروع کردیا۔

#### مَنْ اللهُ الْمُرْاضِلِ يَنِيدُ مَرْمُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

پھر حرمت شراب کا تھم نازل ہونے سے قبل ایک انصاری نے دعوت کا اہتمام کیا، مدعوین نے خوب کھایا پیااور شراب کے نشے میں مدہوش ہوگئے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیا، انصار کہنے لگے کہ انصار بہتر ہیں اور مہاجرین السے آپ کو بہتر قر اردیے لگے، اسی دوران ایک آ دمی نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور ایک آ دمی کی ناک زخمی کردی، جن صاحب کی ناک زخمی ہوئی وہ حضر ت سعد ڈاٹٹؤ تھے، اس پر سورہ مائدہ کی آپ یت تج میم خربازل ہوگئی۔

( ١٥٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى التَّيْمِيَّ حَدَّثَنِي غُنَيْمٌ قَالَ سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ الْمُتْعَةِ قَالَ فَعَلْنَاهَا وَهَذَا كَافِرٌ بِالْعُرُشِ يَعْنِي مُعَاوِيَة[صححه مسلم(١٢٢٥)].

(۱۵۲۸) فنيم كتب بي كه يل في حضرت سعد بن الى وقاص ثالث التي سي جمت كم متعلق سوال كيا تو انهول في جواب ديا كه بم في اس وقت جم تمت كيا تفاجب انهول في يعنى حضرت امير معاويد ثالث في مكرمه كر هم ول بين اسلام قبول نهين كيا تفال ( ١٥٦٩) حَدَّ فَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا [راحع: ٢٥٠١].

(۱۵۲۹) حضرت سعد رفائظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَا لَيْظَ نَے ارشاد فر ما یا کسی مخص کا پیٹ تی سے بھر جانا اس بات کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر جائے۔

( ١٥٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ عَدِى عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ سَعْدٍ فَقُلْتُ بِيَدَى هَكُذَا وَوَصَفَ يَحْيَى التَّطْبِيقَ فَضَرَبَ بِيَدَى وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَأُمِرُنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكِبِ[صححه البحاري( ٩٠٠)، ومسلم (٥٣٥)، وابن حزيمة (٩٩٠)]. [انظر: ١٥٧٦].

(۱۵۷۰) مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے والدصاحب کے ساتھ نماز پڑھی تو رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بچ میں کر لیے ، انہوں نے میرے ہاتھوں پر ایک ضرب لگائی اور فرمایا کہ ابتداء میں ہم لوگ اس طرح کیا کرتے تھے ، بعد میں ہمیں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا تھم دے دیا گیا۔

(١٥٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هَاشِمْ عَنُ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ عَنُ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجُوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحُرٌ [صححه البحارى (٥٤٤٥)، ومسلم (٧٤٤٧)]. [انظر: ١٥٧٢].

(۱۵۷۱) حضرت سعد ڈاٹٹٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ تَالْقِیْجُ نے ارشاد فر مایا جو مخص مجمع نہار منہ بجوہ تکجور کے سات دانے کھالے ،اسے اس دن کوئی زہریا جاد ونقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

(١٥٧٢) حَدَّثَنَا مَكِّى حَدَّثَنَا هَاشِمْ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ سَعْدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ [راحَع: ١٧٥١] (١٥٤٢) كذشتر مديث ال دوسرى سند يجي مروى ب

## المن المناه المن

( ١٥٧٢م ) حَدَّثَنَاه أَبُو بَدُرٍ عَنْ هَاشِم عَنْ عَامِرٍ بُنِ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَّاصٍ [راحع: ١٥٧١].

(۱۵۷۲م) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٥٧٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُفْمَانَ يَعْنِى ابْنَ حَكِيمٍ أُخْبَرَنِى عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ أَنْ يُقُطَعَ عِصَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَشْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَشْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَا لَا اللهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(۱۵۷۳) حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللّذ کا اینٹائے نے ارشاد فر مایا ہیں مدیند منورہ کے دو
کناروں کے درمیان کی جگہ کو حُرم قرار دیتا ہوں، اس لئے یہاں کا کوئی درخت نہ کا ٹا جائے اور نہ ہی یہاں کا جانور شکار کیا
جائے، اور فر مایا کہ لوگوں کے لئے مدینہ ہی سب سے بہتر ہے کاش! کہ انہیں اس پر یقین بھی ہو، یہاں سے کوئی شخص بھی اگر
بر خبتی کی وجہ سے چلا جائے تو اللہ تعالی اس کی جگہ اس سے بہتر شخص کو وہاں آباد فرمادیں کے اور جو شخص بھی یہاں کی تکالیف
اور محنقت بر ٹابت قدم رہتا ہے، میں قیامت کے دن اس کے حق میں سفارش کروں گا۔

( ١٥٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُنْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْم مِنْ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةً دَحَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ
وَدَعَا رَبَّةُ طُوِيلًا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ سَالْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي الْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَالْتُ رَبِّي أَنُ لَا
يُهُلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ فَأَعْطَانِيهَا وَسَالَتُهُ أَنْ لَا يُهُلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَآعُطانِيهَا وَسَأَلَتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ
فَمَنَعْينِيهَا وَاحِدَةً أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ
فَمَنَعْنِيهَا وَاحِدَةً أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ

(۱۵۷۳) حطرت سعد بن ابی وقاص کاتو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ گذر نبی طینیا ''عالیہ' سے آرہے تھے، راستے میں بنومعاویہ کی مجد پر گذر ہوا، نبی طینیا نے اس مجد میں داخل ہوکر دورکعت نماز پڑھی، ہم نے بھی نبی طینیا کے ساتھ یہ نماز پڑھی، اس کے بعد نبی طینیا نے طویل دعاء فر مائی اور فراغت کے بعد فر مایا میں نے اپنے پروردگار سے تین چیزوں کی درخواست کی تھی، جن میں سے دواس نے قبول کرلیں اورا یک قبول نہیں کی ،ایک درخواست تو میں نے یہ کی تھی کہ میری امت کو تسام میں خور کی وجہ کہ کہ میری امت کو قبط سالی کی وجہ کے ہلاک نہ کرے،اللہ نے میری یہ درخواست بھی قبول کرلی، دوسری درخواست میں نے یہ کی تھی کہ میری امت آپس میں سے ہلاک نہ کرے،اللہ نے میری یہ درخواست بھی قبول کرلی،اور تیسری درخواست میں نے یہ کی تھی کہ میری امت آپس میں نے دیا تھی کہ میری امت آپس میں نے دیا تی کی کہ میری امت آپس میں نے دیا تی دول کرنے سے الماک نہ کرے،اللہ نے یہ دول کرنے سے الماک نہ کرے،اللہ نے یہ دول کرنے سے الک نہ کرے،اللہ نے یہ دو ال کرنے سے الماک نہ کرے،اللہ نے یہ دول کرنے سے الک نہ کرے،اللہ نے یہ دول کرنے سے الماک نہ کرے،اللہ نے یہ دول کرنے سے الک نہ کرے،اللہ نے یہ دول کرنے سے الکار دیا۔

( ١٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْلَحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ الْمُعَبْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتُهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ وَإِنْ أَصَابَتُهُ

# هي مُنالِهَ امْدُونَ بِل يَسِيَّ سَرَّم الْمُسْرَةِ الدُبشرة الدُبشرة الدُبشرة الدُبشرة الدُبشرة الدُبشرة

مُصِيبَةٌ احْتَسَبَ وَصَبَرَ الْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي اللَّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِيهِ[راحع: ١٤٨٧].

(۱۵۷۵) حضرت سعد رفاتی است مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَا الله عَلَیْ ارشاد فر مایا بندهٔ موَمن کے متعلق الله کی تقدیراور فیطے پر جھے تعجب ہوتا ہے کہ اگراسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کا شکراداکرتا ہے، اوراگرکوئی مصیبت پنجتی ہے تو وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے، (اور صبر وشکر دونوں اللہ کو پہند ہیں) مؤمن کو تو ہر چیز کے بدلے ثواب ملتا ہے جتی کہ اس لقے پر بھی جو وہ اٹھا کرانی ہوی کے منہ میں دیتا ہے۔

( ١٥٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْزَّبُيْرِ بْنِ عَدِى عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ إِذَا رَكِعْتُ وَضَعْتُ يَدَى بَيْنَ رُكْبَتَى قَالَ فَرَآنِي آبِي سَعْدُ بْنُ مَالِكِ فَنَهَانِي وَقَالَ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ [راحع: ١٥٧٠]

(۱۵۷۷) مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے والدصاحب کے ساتھ نماز پڑھی تو رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے پچ میں کر لیے ، انہوں نے جھے اس سے منع کیا اور فر مایا کہ ابتداء میں ہم لوگ اس طرح کیا کرتے تھے، بعد میں ہمیں اس سے منع کردیا گیا تھا۔

( ١٥٧٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رِجْزٌ أَوْ بَقِيَّةٌ مِنْ عَذَابٍ عُذَّبَ بِهِ قَوْمٌ فَبْلَكُمْ فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَذُخُلُوا عَلَيْهِ [صححه البحارى (٣٤٧٣)، ومسلم (٢٢١٨)]. [انظر: ٢٢٢٠].

(۱۵۷۷) حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹائڈ ،خزیمہ بن ثابت ٹٹائٹڈ اور اسامہ بن زید ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے فرمایا کہ بیرطاعون ایک عذاب ہے جوتم سے پہلی امتوں پر آیا تھا، اس لئے جس علاقے میں بیروبا پھیلی ہوئی ہوئم وہاں مت جاؤ، اوراگرتم کسی علاقے میں ہواور وہاں بیوبا پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔

( ١٥٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ دَاوُدَ بُنِ عَامِرِ بُنِ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآصِفَنَّ الدَّجَّالَ صِفَةً نَمْ يَصِفْهَا مَنْ كَانَ قَبْلِى إِنَّهُ أَعُورُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعُورَ [راحم: ٢٦ ٢].

# المُن المُن

وَرَدَّ عَلَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّالِيَةِ وَاللَّهِ إِنِّى لَأُعْطِى الرَّجُلَ الْعَطَاءَ لَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ خَوْفًا أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ فِى النَّارِ [راحع: ١٥٢٢].

(۱۵۷۹) حضرت سعد ڈنائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ایک آپ کے لوگوں کو مال و دولت عطاء فر مایا ، لیکن ان ہی میں سے
ایک آ دمی کو پچر بھی نہیں ویا ، حضرت سعد ڈناٹٹ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ! آپ نے فلاں فلاں کو تو دے دیا ، لیکن فلال مخض کو
کچر بھی نہیں دیا ، حالا نکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پکا مؤمن بھی ہے ، نبی مالیہ نے فر مایا مسلمان نہیں ؟ میسوال جواب تین مرتبہ ہوئے ،
پھر نبی مالیہ ان نہیں پچھلوگوں کو دے دیتا ہوں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں جو جھے زیادہ محبوب ہوتے ہیں ، اور انہیں
کپھر نبیں دیتا ، اس خوف اور اندیشے کی بناء پر کہ کہیں انہیں ان کے چروں کے بل تھیدے کرجہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔

( ١٥٨٠ ) قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ لَقِيتُ سُفْيَانَ بِمَكَّةَ فَأَوَّلُ مَنْ سَالَنِي عَنْهُ قَالَ كَيْفَ شُجَاعٌ يَعْنِي أَبَا بَدْرٍ

(۱۵۸۰) ابولعیم کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں میری ملاقات سفیان سے ہوئی توسب سے پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ شجاع لیعنی ابو بدر کسے ہیں؟

(١٥٨١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَآنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ (ح) وَهَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الْحَمِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسُوةٌ مِنْ قُريش يَسْأَلْنَهُ وَيَسْتَكُونُونَ رَافِعَاتٍ أَصُواتَهُنَّ فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَ عُمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُمَرُ يَا عَدُوّاتٍ أَنْفُسِهِنَّ تَهَبْنَنِى وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ يَا عَدُوَّاتٍ أَنْفُسِهِنَّ تَهَبْنَنِى وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ يَا عَدُوَّاتٍ أَنْفُسِهِنَّ تَهَبْنَنِى وَلَا لَهُ مَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ يَا عَدُوَّاتٍ أَنْفُسِهِنَّ تَهَبْنَى وَلَا لَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ يَا عَدُواتِ أَنْفُسِهِنَّ تَهَبْنَنِى وَلَا لَهُ مَا لَيْهِ وَالْمَلِكُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا عَدُوالَ اللَّهِ يَعْمَرُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ إِنَّكَ الْقَظُّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَأَغْلَطُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا عُمْرُ مَا لِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُا فَعَلَا رَسُولُ اللَّهِ يَا عَدُلُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعُلْولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

(۱۵۸۱) حفرت سعد بن ابی وقاص دلی تنظیت مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر دلی تنظیف نے نبی علیہ سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی ،اس وقت نبی علیہ کے پاس قریش کی پہی عورتیں بیٹھی ہوئی با تیں کر رہی تھیں ، نبی علیہ اے اضافہ کا مطالبہ کر رہی تھیں اور ان کی آ وازیں او نجی ہورہی تھیں ،لیکن جب حضرت عمر وہ انتظام نے اندر آنے کی اجازت ما تکی تو ان سب نے جلدی جلدی این دو یے سنجال لیے ،اور خاموش ہوگئیں ، نبی علیہ مسکرانے گئے۔

حضرت عمر ٹٹائٹٹ نے فرمایا اے اپنی جان کی دشمن عورتو! تم مجھ سے ڈرتی ہواور نبی ملیٹھ سے نہیں ڈرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! کیونکہ تم نبی ملیٹھ سے زیادہ بخت اور ترش ہو، نبی ملیٹھ نے فرمایا عمر! شیطان جب تہمیں کسی راستے گذرتا ہواد کھے لیتا ہے، تو اس راستے کوچھوڑ کردوسراراستہ اختیار کر لیتا ہے۔

( ١٥٨٢ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ

#### هي مُنالًا اَمَارُ صِيلَ مِينَةِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُن

مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَبِيهَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كُنَّا نَكُوى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزَّرْعِ وَبِمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَنَا أَوْ رَحَّصَ بِأَنْ نُكُويَهَا بِاللَّهَ فِ وَالْوَرِقِ [راجع: ١٥٢]. (١٥٨٢) حفرت معدبن الى وقاص وَلِيَّ عَمْد عروى ہے كہ بى اللَهِ عَلى مُورِيَّةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَنَا أَوْ رَحَّصَ بِأَنْ نُكُويَهَا بِاللَّهُ عِلَيْهِ وَالْمَرْتِ مِعْدِينَ الْمُعَلِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ مُصُعِبِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ نَى وَقَاصٍ قَالَ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو خَلَقَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكِمِ عَنْ مُصُعِبِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو خَلَقَالَ شُعْبَةً عَنِ الْحَكِمِ عَنْ مُصُعِبِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ كَن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ فِي غَزُووَةٍ تَبُوكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُحَلَّفُنِي فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ فِي غَزُووَةٍ تَبُوكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُحَلَّفُنِي فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ فِي غَزُووَةٍ تَبُوكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَحَلَّفُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِي بِي عَمْدُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ آلَةً لَا نَبِيَّ بَعُدِى [صححه النَّسَاءِ وَالصَّبَيَانِ قَالَ أَمَا تَرْضَى آئِنَ تَكُونَ مِنْ عِي بِمَالِونَ عِنْ مُوسَى غَيْرَ آلَةً لَا نَبِيَ بَعُدِى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَالُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ

(۱۵۸۴) ایک مرتبه حضرت سعد ڈٹاٹنڈ نے اپنے ایک بیٹے کو یہ دعاء کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ! میں تجھ سے جنت، اس کی نعمتوں اور اس کے رئیثمی کپڑوں اور فلاں فلاں چیز کی دعاء کرتا ہوں ، اور جہنم کی آگ، اس کی زنجیروں اور بیڑیوں اور فلاس

#### المناكة المرابي المناكة المناك

فلاں چیز ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، تو انہوں نے فرمایا کہتم نے اللہ بڑی خیر ما گلی اور بڑے شرے اللہ کی پناہ چاہی ، نبی علیہ ا نے فرمایا ہے کہ عنقریب ایک ایسی قوم آئے گی جو دعاء میں حدہ آئے بڑھ جائے گی ، اور بیر آیت تلاوت فرمائی کہتم اپنے رب کوعا جزی کے ساتھ اور چیکے سے بِکارا کرو، بیشک وہ حدہ تجاوز کرنے والوں کو پیندئییں کرتا ، تبہارے لیے اتناہی کہنا کافی ہے کہ اے اللہ! میں آپ سے جنت کا اور اس کے قریب کرنے والے قول وعمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول وعمل سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

( ١٥٨٥) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ عَنْ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ آنَهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهَوُلَاءِ الْحَمْسِ وَيُخْبِرُ بِهِنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُحُلِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُنُنِ وَآعُوذُ بِكَ آنُ أُرَدَّ إِلَى آرُذَلِ الْعُمُرِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَآعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُر [صححه البحارى (٦٣٦٥)، وابن حباد (١٠٠٤). [انظر: ١٦٢١].

( ١٥٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي سُفُيانَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَهَانَ قُرَيْشًا أَهَانَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ [قال شعب: حسن، احرحه ابن ابي شية: اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَهَانَ قُرَيْشًا أَهَانَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ [قال شعب: حسن، احرحه ابن ابي شية: اللّهُ عَزَّ وَجَلّ [قال شعب: حسن، احرحه ابن ابي شية:

(۱۵۸۷) حضرت سعد بن افی وقاص ڈاٹٹو ہے مردی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا کہ جو مخص قریش کو ذکیل کرنا جا ہے، اللہ اسے ذکیل کرنا جا ہے، اللہ اسے ذکیل کردےگا۔

(١٥٨٧) حَذَّتُنَا أَبُو كَامِلِ مَرَّةً أُخْرَى حَدَّتَنِى صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدُ هَوَانَ قُرَيْشِ آهَانَهُ اللَّهُ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٩٠٥)].

(۱۵۸۷) حضرت سعدین ابی وقاص والتخاہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص فریش کو ذکیل کرنا چاہے،اللہ اسے ذکیل کردےگا۔

(١٥٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ

#### المُن المُن

آبِي وَقَاصٍ يَقُولُ لَقَدُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ وَلَوْ آذِنَ لَهُ فِيهِ لَاخْتَصَيْنَا [راحم: ١٥١٤].

(۱۵۸۸) حضرت سعد بن الى وقاص المنظر على مروى ب كه حضرت عثمان بن مظعون النظر ن اختيار كرنا على كيك في المارك الله على الله على المارك الله الله الله الله الله عن الله

(۱۵۸۹) حضرت سعد ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ڈائٹیٹے نے ارشاد فر مایا کی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع کلای کرے۔

( ١٥٩٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُضْعَبِ بُنِ سَعْدِ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَلَفْتُ بِاللّاتِ وَالْعُزَى فَقَالَ آصْحَابِي قَدْ قُلْتَ هُجُرًا فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ قَرِيبًا وَإِنِّي وَالْعُزَى فَقَالَ آصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْفُتْ عَنْ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْفُتْ عَنْ يَسَادِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذُ وَلَا تَعُدُ صحيح ابن حبان (٤٣٦٤). قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٠٩٧) النسائي: يَسَادِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذُ وَلَا تَعُدُ وصحيح]. [انظر: ٢٠١٢].

(109۰) حفرت سعد ولا المقافر ماتے بین کہ ایک مرتبہ میں نے لات اور عولی کی قتم کھالی، میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے بیہودہ بات کبی، میں نے نبی بیالیا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ میں نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، میری زبان سے لات اور عزی کے نام کی قتم نکل گئی ہے؟ نبی بیلیا نے فر مایا تین مرتبہ یہ کہدو "لا الله و حده" اور با کیں جانب تین مرتبہ تفتا کاردہ، اور اعو فر بالله یو حلو، اور آئندہ ایے مت کہنا۔

( ١٥٩١) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ وَعَقَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنْ مُصْعَبِ

بُنِ سَعُدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَأَكُلَ فَفَصْلَ مِنْهُ فَضُلَّةٌ فَقَالَ يَدُخُلُ

مِنْ هَذَا الْفَحِّ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ يَأْكُلُ هَذِهِ الْفَصْلَةَ قَالَ سَعْدٌ وَقَدْ كُنْتُ تَرَكْتُ آخِى عُمَيْرَ بُنَ آبِي

وَقَاصٍ يَتَهَيَّا لِمَانُ يَأْتِي النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَمِعْتُ أَنْ يَكُونَ هُوَ فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَلَامٍ

فَا كَلُهُ الرَاحِمِ: ١٤٤٨، اللَّهِ بُنُ سَلَامٍ

(۱۵۹۱) حضرت سعد ولا تفقی مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ کی خدمت میں ٹرید کا ایک پیالہ لایا گیا، نی علیہ نے اس میں موجود کھانا تناول فرمایا، اس میں سے مجھے گیا تو نی علیہ ان فرمایا اس راہداری سے ابھی ایک جنتی آ دی آئے گاجو یہ بچا ہوا کھانا کھائے گا، حضرت سعد ولا تفظ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی عمیر کو وضوکرتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ

#### من أمار أمر أن المعتمرة المنتشرة المنتشرة المنتشرة المنتشرة المنتشرة المنتشرة المنتشرة المنتشرة المنتشرة

يهال سے عمير بى آئے گا بميكن وہال سے حضرت عبدالله بن سلام رفائدًا آئے اورانہوں نے وہ كھانا كھايا۔ ( ١٥٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا عَاصِمْ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَمَرَدُتُ بِعُويْمِرِ بْنِ مَالِكِ [راحع: ١٥٩١] ( ١٥٩٢) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٥٩٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْقَرَّاظُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ وَآبَا هُرَيْرَةَ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَّ بَارِكُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِى مَدِينَتِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمُ فِى مُدِينَتِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَحَلِيلُكَ وَإِنِّى عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَإِنِّى عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَإِنِّى عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ سَالَكَ لِأَهْلِ مَكَةً وَإِنِّى عَبْدُكَ وَإِنِّى أَمْدِينَةً مُشَكَّةً سَالُكَ لِأَهْلِ مَكَةً وَمِثْلَهُ مَعَهُ إِنَّ الْمَدِينَةِ كَمَا سَالُكَ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَةً وَمِثْلَهُ مَعَهُ إِنَّ الْمَدِينَة مُشَكَّةً بِاللّهَ عَلَى كُلُّ اللّهُ مِنْ الْمَدِينَة كُمَّا سَالُكَ إِبْرَاهِيمُ لِللّهُ لِمَا المَّاعِلَ مَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ[صححه مسلم (٣٨٥٧)]. [انظر، ٣٥٥٥].

(۱۵۹۳) حضرت سعد ڈٹائٹڈا ورحضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے ایک مرتبد دعاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ! اہل مدینہ کے لئے ان کامدینہ مبارک فرما، اور ان کے صاع اور مدیش برکت عطاء فرما، اے اللہ! ابراہیم آپ کے بندے اور خلیل تھے، اور میں آپ کا بندہ اور رسول ہوں، ابراہیم نے آپ سے اہل مکہ کے لئے دعاء ما تکی تھی، میں آپ سے اہل مدینہ کے لئے دعاء ما تگ رہا ہوں۔

پھر فرمایا کہ مدینہ منورہ ملائکہ کے جال میں جکڑا ہوا ہے،اس کے ہرسوراخ پر دوفر شنتے اس کی حفاظت کے لئے مقرر بیں، یہاں طاعون اور د جال داخل نہیں ہو سکتے، جواس کے ساتھ کوئی تا پاک ارادہ کرے گا،اللہ اسے اس طرح پچھلا دے گا جیسے نمک یانی میں پچھل جاتا ہے۔

( ١٥٩٤) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَلَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدٍ عَنْ آبِيهِ سَعُدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضُوبُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ يَقُولُ الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ نَقَصَ أُصُبُعُهُ فِي النَّالِيَةِ [صححه مسلم (٨٥٦)]. [انظر: ٥٩٥، ١٥٩١].

(۱۵۹۳) حضرت سعد دُنْاتُونا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اہمارے پاس تشریف لائے ،اس وقت آپ مُنَاتُونِمُا بِنَا ایک ہاتھ دوسرے پر مارتے جارہے تھے اور کہتے جارہے تھے کہ مہینہ بعض اوقات اتنا اور اتنا بھی ہوتا ہے، تیسری مرتبہ آپ مُنَاتُّونُمُ نے ایک انگلی کو بند کرلیا۔ ایک ہاتھوں کی دس انگلیوں میں سے ایک انگلی کو بند کرلیا۔

( ١٥٩٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهُرُ هَكُذَا وَهَكُذَا عَشُرٌ وَعَشُرٌ وَيَسْعٌ مَرَّةً [راحع: ١٥٥٤].

(۱۵۹۵) حضرت سعد ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی عائیا نے فر مایا مہینہ بعض اوقات اتنااور اتنابھی ہوتا ہے، تیسری مرتبہ

# المُن مُنانًا المُدُن مُن المُسترة المُنشرة المُنسرة المُ

( ١٥٩٦) حَدَّثَنَا الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِى تِسْعًا وَعِشْرِينَ[راحع: ١٥٩٤].

(۱۵۹۷) حضرت سعد ٹنٹیز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے فر مایا کہ مہینہ بعض اوقات اتنا اور اتنا بھی ہوتا ہے، تیسری مرتبہ آ ہے تالیٹیز کے اپنے ہاتھوں کی دس انگلیوں میں ہے ایک انگلی کو ہند کرلیا (مراد۲۹ کامہینہ ہوتا ہے)۔

( ١٥٩٧) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِٱلْسِنَتِهِمُ كَمَا يَأْكُلُ الْبَقَرُ بِٱلْسِنَتِهَا إِمَال شعب: حسن لغيره ]

(۱۵۹۷) حضرت سعدین الی وقاص رفاتی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَفَاتِیُّا نے ارشاد فر مایا عنقریب ایک الی قوم آئ گی جواپی زبان (جرب لسانی) کے بل بوتے پر کھائے گی جیسے گائے زمین سے اپنی زبان کے ذریعے کھانا کھاتی ہے۔

( ١٥٩٨) حَدَّنَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّنَنَا حَسَنَ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ آبِي بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ حَفْصٍ فَلَذَكَرَ قِصَةً قَالَ سَعْدٌ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمَ الْمِيتَةُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقِّهِ السناده صعيف .

(۱۵۹۸) حضرت سعد رہائی ہے روایت ہے کہ میں نے نبی مالی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بہترین موت بیہ کہ انسان حق کی خاطر مرجائے۔

( ١٥٩٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَمِّهِ جَرِيرٍ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصٍ عَنْ آبِيَةٍ سَعْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَنِصْفَهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّلُكَ قَالَ النَّلُكَ وَالنَّلُكُ كَبِيرٌ آحَدُكُمْ يَدَعُ آهْلَهُ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ آنُ يَدَعَهُمْ عَالَةً عَلَى آيْدِى النَّاسِ[راحم: ١٤٨].

(۱۵۹۹) حضرت سعد بن ابی وقاص را الله الله عمروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول الله! (منگالیم کیا میں اپ سارے مال کوراہ خدامیں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فر مایانہیں، انہوں نے دوتہائی مال کی وصیت کے بارے پوچھا، نبی ملیما نے پھرمنع فر مادیا، انہوں نے دوتہائی مال کے متعلق پوچھا تو نبی ملیمانے نے پھرمنع فر مادیا، پھر جب ایک تہائی مال کے متعلق پوچھا تو نبی ملیمانے فر مایا ہاں! ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور یہ ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، یا در کھو! کہم اپنے اہل خانہ کواچھی حالت میں چھوڑ کر جاؤ، یہاں سے بہت بہتر ہے کہم انہیں اس حال میں چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں۔

#### ﴿ مُنْ الْمَا اَمْرُونَ مِنْ المُعْدَدُ مِنْ المُعْدِدُ مِنْ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعِدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْ

( ١٦٠. ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ خَلَّفَ عَلِيًّا فَقَالَ لَهُ أَتُخَلِّفُنِى قَالَ لَهُ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمُنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعُدِى قال شعب: صحيح لغيره].

(۱۲۰۰) حضرت سعد المنظن سے مروی ہے کہ جب نبی علیا نے حضرت علی النظا کوغز وہ تبوک میں مدیند منورہ پر اپنانا ئب مقرر کر کے وہاں چھوڑ دیا تو وہ کہنے گئے یارسول اللہ! کیا آپ مجھے پچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ وہا ئیں گے؟ نبی علیا نے فر مایا کیا تم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تہیں مجھ سے وہی نسبت ہو' سوائے نبوت کے' جو حضرت ہارون علیا کو حضرت موکی علیا سے تھی۔ اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تمکنی بینی ہو تھی ہو سویل مؤلی بنی ہو گئنا عبد اللّه بن جمعفر حدّین ایسماعیل بن مُحمّد عن عامر بن سعاد ان سعد ان سعد الله عمد الله مسلم الله علی مرضول اللّه صلّی اللّه علیه وسکر الله صلّی اللّه علیه وسکر الله صلّی اللّه علیه وسکر الله مسلم الله علیه وسکر الله صلّی اللّه علیه وسکر الله صلّی اللّه علیه وسکر الله علیه وسکر الله علیه وسکر الله می مرضول الله صلّی اللّه علیه وسکر الله علیه وسکر الله میں مرضول الله میں الله علیه وسکر الله علیه وسکر الله میں مرضول الله مرضول الله میں مرضول الله میں مرضول الله میں مرضول الله میں مرضول

(۱۲۰۱) حضرت سعد بن ابی و قاص ڈٹائٹڑنے اپنی آخری وصیت میں فر مایا تھا کہ جب میں مرجاؤں تو میری قبر کولحد کی صورت میں بنا نا اور اسی طرح کرنا جیسے نبی مالیتا کے ساتھ کہا گھا تھا۔

( ١٦٠٢) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنُ سَعْدٍ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٤٥]. سَعْدٍ قَالَ الْحَدُوا لِي لَحُدًّا وَانْصِبُوا عَلَى نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٤٥]. (١٢٠٢) حضرت سعد بن الى وقاص ثناتُهُ فَ إِنِي آخرى وصيت مِن فرمايا تقاكه مِيرى قبر كولحدى صورت مِن بنانا اوراس بر پحي المنظم المناسك من ما ينظم المناسك من ما ينظم المناسك من من المنظم المنظ

( ١٦.٣) حَلَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعُدِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ طُفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا مَنْ طَافَ سَبُعًا وَمِنَّا مَنْ طَافَ ٱكْتُوَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَرَجَ [اسناده صعبف].

(۱۲۰۳) حضرت سعد ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم طواف میں نبی علیٹا کے ساتھ شریک تھے، ہم میں سے بعض نے طواف میں سات چکر لگائے ، بعض نے آٹھ اور بعض نے اس سے بھی زیادہ ،کیکن نبی علیٹا نے فر مایا کہ کوئی حرج نہیں۔

( ١٦.٤) حَلَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفِ أَنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى أَبُو صَخْرٍ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ عَبُد اللَّهِ بُن أَخْمَد وَسَمِعْتُهُ أَنَا مَنْ هَارُونَ أَنَّ أَبَا حَازِمٍ حَلَّلَهُ عَنِ ابْنِ لِسَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ الْإِيمَانَ بَدَا غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَا فَطُوبَى يَوْمَنِدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ الْإِيمَانَ بَدَا غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَا فَطُوبَى يَوْمَنِدُ لِللَّهُ مَا لَكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ إِنَّ الْإِيمَانَ بَدَا غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَا فَطُوبَى يَوْمَنِدُ لِللْعُرَبَاءِ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ وَالَّذِى نَفْسُ أَبِى الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لَيَأْرِزَنَّ الْإِيمَانُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِذُ الْعَرْبَاءِ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ وَالَّذِى نَفْسُ أَبِى الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لَيَأْرِزَنَّ الْإِيمَانُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِذُ الْعَرَامُ فِي إِنْ الْإِيمَانُ بَيْنَ هَالَاسَمِ عَبْدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْكُوبَا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا أَنَا لَكُونَ الْمَالُولُونَ الْمُنْ الْمُسْعِدِينِ كُمَا تَأْرِقُ

# مُنزاً) اَمَّرُهُ مِنْ لِيُدِيدُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لْ

(۱۲۰۳) حضرت سعد بن انی وقاص ٹائٹ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ملیٹ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایمان کا آغاز بھی اس حال میں ہواتھا کہ وہ اجنبی تھا، اور عنقریب بیاس حال پرلوٹ جائے گا جیسے اس کا آغاز ہواتھا، اس موقع پر'' جب لوگوں میں فساد پھیل جائے گا'' غرباء کے لئے خوشخری ہوگی، اس ذات کی تیم اجس کے دست قدرت میں ابوالقاسم کی جان ہے ایمان ان دمجدوں کے درمیان اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانے اپنے بل میں سمٹ آتا ہے۔

( ١٦.٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَنْبَآنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ يَعُنِى ابْنَ أَبِى الزِّنَادِ عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ أَبِى عَبُدِ اللَّهِ الْقَوَّاظِ عَنُ سَعْدِ بُنِ أَبِى وَقَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قال شعب: صحيح لغيره، احرجه ابويعلى: ٧٧٤].

(۱۲۰۵) حضرت سعد ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سوائے معجد حرام کے دوسری معجدوں کی نسبت میری اس معجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک ہزار نماز دن سے بڑھ کرہے۔

(١٦.٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ أَنْبَآنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَىٰ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ حَرَمَهُ لَا يُقْطَعُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَيْرًا مِنْهُ وَالْمَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ عِضَاهُهَا وَلَا يَغُرُجُ مِنْهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلّا آبْدَلَهَا اللّهُ خَيْرًا مِنْهُ وَالْمَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَا يُرِيدُهُمُ أَحَدٌ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللّهُ ذَوْبَ الرَّصَاصِ فِي النَّارِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي النَّارِ الْوَ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي النَّارِ الْوَ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي النَّارِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي النَّارِ الْهِ مَنْهَا إِلَّا الْمَاءِ الحَدِيدَةِ اللّهُ عَلَى النَّارِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي النَّارِ الْوَ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي النَّارِ الْوَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۲۰۷) حفرت سعد بن ابی وقاص بڑا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! سب ے زیادہ بخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ فرمایا انبیاء کرام میکا پر ، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر ، انسان پر آن رائش اس کے

#### هي مُنايًا اَمُرِينَ شِلِ يَنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّ

دین کے اعتبارے آتی ہے، اگراس کے دین میں پختگی ہوتو اس کے مصائب میں مزیدا ضافہ کر دیا جاتا ہے اور اگراس کے دین میں کمزور ہوتو اس کے مصائب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور انسان پر مسلسل مصائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کا کوئی گنا ونہیں ہوتا۔

(١٦.٨) حَلَّثَنَا فَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَلَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ عَنُ بَكُيْرِ بَنِ مِسْمَارٍ عَنُ عَامِرِ بَنِ سَعْدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ وَخَلَقَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَ عَلِيٌّ آتُخَلَّفُنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ قَالَ يَا عَلِيٌّ آمَا تَرْضَى آنُ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا آنَّهُ لَا نَبُوقَ بَعْدِى وَسَمِعْتُهُ وَالصِّبْيَانِ قَالَ يَا عَلِيٌّ آمَا تَرْضَى آنُ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا آنَّهُ لَا نَبُوقَ بَعْدِى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعْجُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَتَطَاوَلُنَا لَهَا فَقَالَ ادْعُوا لِي يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا عَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتُ مَذِهِ الْآيَةُ نَذُعُ آبُنَانَنَا عَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتُ مَا نَوْلُتُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتُ مَا وَالْمَدِي وَالْمَاهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هَوُلَاءِ وَالْمَالَ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَخَسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هَوُلَاءِ وَالْمَاهُ مَا مُسَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَخَسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هَوُلَاءِ وَالْمَادَى: ١٩٤٤ وَالْمَادِينَ وَسَلَمَ وَالْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ الْمَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَالْمَالُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمِهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِلَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ال

(۱۲۰۸) حضرت سعد بن انی وقاص دلانت سروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مانیٹا نے کسی غزوہ میں حضرت علی دلانتو کو اپنے بیچھے اپنا نائب بنا کرچھوڑ دیا، حضرت علی دلانتو کہنے گئے کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جارہے ہیں؟ نبی مائیٹا فرمایا علی! کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تہمیں میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون مائیٹا کو حضرت موکی مائیٹا کے ساتھ تھی؟ البت اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہے۔

نیز میں نے غزوہ نیبر کے موقع پر نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سناتھا کہ کل میں بیج منڈلاس محض کودوں گا جواللہ اوراس کے رسول کو جوب ہوگا، ہم نے اس سعادت کے لئے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ، کین لسانِ نبوت سے ارشاد ہوا علی کو میرے پاس بلا کرلاؤ، جب انہیں بلا کرلایا گیا تو معلوم ہوا کہ انہیں آشوب کی کوشش کی ، کین لسانِ نبوت سے ارشاد ہوا علی کو میرے پاس بلا کرلاؤ، جب انہیں بلا کرلایا گیا تو معلوم ہوا کہ انہیں آشوب چیثم کا عارضہ لاحق ہے، نبی علیا نے ان کی آئھوں میں اپنالعاب دبن لگا دیا اور جھنڈ اان کے حوالے کر دیا ، اللہ نے ان کے ہو کے مسلمانوں کو فتح عطاء فر مائی۔

اور جب بير آيت نازل ہوئي كہ ہم اپنے بيٹوں كو بلاتے ہيں اورتم اپنے بيٹوں كو بلاؤ، تو نبی طینا نے حضرت علی الانتظاء حضرت فاطمہ فاتا)، حضرت حسن الانتظاور حضرت حسين الانتظاكو بلايا اور فر مايا اے الله! بيرسرے الل خانہ ہيں۔

( ١٦.٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَيَّاشٍ بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيُرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ عِنْدَ فِتْنَةِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ آشُهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتُنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنُ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنُ الْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنُ السَّاعِي قَالَ أَفْرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَى لِيَقْتُلَنِي قَالَ كُنْ كَابُنِ آدَمَ وَالْ شِعِب: اسناده صحيح].

## مُنْ الْمُأْتُونُ بِلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

( ١٦١٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَدَّثِنِي أَبُو سُهَيْلِ نَافِعُ بُنُ مَالِكٍ عَنْ سُعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ هَذَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ أَجُودُ قُرَيْشِ كَفًّا وَأَوْصَلُهَا إِقَالَ شعب: اسناده حسن].

(۱۲۱۰) حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی مائیا نے حضرت عباس ڈٹاٹٹڑ کے متعلق فر مایا بیرعباس بن عبدالمطلب میں جوقریش میں ہاتھ کے سب سے تنی اور سب سے زیادہ جوڑ پیدا کرنے والے ہیں۔

(١٦١١) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى قَالَا حَلَّنَنَا مُوسَى يَغْنِى الْجُهَنِىَّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَغْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَمْنِى كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ قُلُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَمْنِى كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ وَلَا قُولُ وَلَا قُولًا إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ شَوِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُولًا إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَالَ اللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارْحَمْنِى وَالْمَدِينِى وَارْزُقُنِى قَالَ الْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارْحَمْنِى وَالْمَدِينِى وَارْزُقُنِى قَالَ الْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارْحَمْنِى وَالْمَدِينِى وَارْزُقُنِى قَالَ الْهُ اللَّهُمَ اغْفِرُ لِى وَارْحَمْنِى وَالْمَدِينِى وَارْزُقُنِى قَالَ الْهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُوسَى أَمَّا عَافِنِى فَآنَا أَتَوَهَمُ وَمَا أَذْرِى [راحع: ٢٥ ١].

(۱۲۱۱) حفرت سعد بن ابی وقاص نگائی سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نبی علیہ اسی حاصر ہوا اور کہنے لگا کہ جھے کوئی دعاء سکھا دیجئے جوش پڑھ لیا کروں؟ نبی علیہ نے فرمایاتم یوں کہا کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، تمام تحریفیں اللہ بی کے لئے ہیں، اللہ برعیب اور نقص سے پاک ہے جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، گناہ سے بیخ اور نیکی کے کام کرنے کی طاقت اللہ بی سے ل کتی ہے جو غالب حکمت والا ہے۔

اس دیہاتی نے عرض کیا کہ ان سب کلمات کا تعلق تو میرے رب سے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ فر مایاتم یوں کہ لیا کرو کہ اے اللہ! جمعے معاف فر ما، مجھے پر رحم فر ما، مجھے رز ق عطاء فر ما، مجھے ہدایت عطاء فر ما۔

( ١٦١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثِنِى آبِى قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَعْجِزُ آحَدُكُمُ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ الْفَ حَسَنَةٍ قَالَ فَسَالَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ يَكُسِنْبُ آحَدُنَا الْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِاثَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيْكُتَبُ لَهُ ٱلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطَّ عَنْهُ ٱلْفُ خَطِينَةٍ [راحم: ٤٩٦].

(١٦١٢) حفرت سعد دالتنا عمروى بكرايك مرتبه في عليه في عابد والتناف عناطب موكرفر مايا كياتم من ساكوني فحض اس

#### المُن المُن

بات سے عاجز ہے کہ دن میں ایک ہزار نیکیاں کما لے ، صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیایا زسول اللہ! اس کی طاقت کس میں ہے؟ نبی علیٰ انے فر مایا سومر تبہ'' سبحان اللہ'' کہہ لیا کرے، اس کے نامہ اعمال میں ایک ہزار نیکیاں لکھے دی جا کیں گی اور ایک ہزار گناہ مٹاویئے جا کیں گے۔

(١٦١٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ مُضْعَبِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ ٱلْفَ حَسَنَةٍ فَسَالَةُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ ٱلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ ٱلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ ٱلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ ٱلْفُ خَطِيئَةٍ [راحع: ١٤٩٦].

(۱۲۱۳) حفرت سعد ٹائٹڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے صحابہ اٹھٹٹٹ سے ناطب ہوکرفر مایا کیاتم میں سے کوئی فحض اس بات سے عاجز ہے کہ دن میں ایک ہزار نیکیاں کمالے ، صحابہ کرام اٹھٹٹٹ نے عرض کیایا رسول اللہ! اس کی طاقت کس میں ہے؟ نبی علیٹا نے فرمایا سومرتبہ'' سجان اللہ'' کہہ لیا کرے، اس کے نامہُ اعمال میں ایک ہزار نیکیاں ککھ دی جا کیں گی اور ایک ہزار گنا ہ مٹا دیئے جا کیں گے۔

( ١٦١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْزِلَتْ فِيَّ أَرْبُعُ آيَاتٍ يَوْمَ بَدُو أَصَبْتُ سَيْفًا قَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَقْلَنِيهِ أَجْعَلُ كَمَنُ لَا غَنَاءَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذَتُهُ قَنَرَلَتُ عَذِهِ الْآيَةُ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ قُلُ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَدُتُهُ قَنَرَلَتُ عَذِهِ الْآيَةُ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ قُلُ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ قَالَ وَصَنَعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ قَالَ وَصَنَعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارُ وَقُرَيْشُ فَقَالَتُ وَصَنَعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارُ لِحَيْمُ وَقَالَتُ عَرْدِهِ الْآيَةُ يَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِعَمْرُ الْفَصَارُ وَقَلْتُ فَرَيْشُ مَعْهُ مَنْ عَمْلُ الشَّيْطُانِ فَاجَتَنِهُ هُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْلَيْنَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَقَالَتُ أَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِهِ وَالْقَهُ يَا أَيْهُ اللَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَقَالَتُ أَمْ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِي لَا أَعْمُ طُعَامًا وَلَا آشَرَهُمْ مَالِي وَقَالَتُ أَمْ مَعْدِ وَاللَّهِ لَا أَعْمُ طُعَامًا وَلَا آشَرَابُ حَتَى آمُوتَ آوُ تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ قَالَ فَكَانُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَعْدٍ وَهُو مَرِيعٌ يَعُودُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَ فَسَكَمْ مَا يَعْهُ وَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُو مَرِيعٌ يَعُودُهُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَالُ فَسَكَتَ وَالَعَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَ فَسَكَمْ وَالَ وَمَالَ اللَّهُ الْمَالُ عَلَيْهُ وَالْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ فَسَكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا

(۱۷۱۴) مصعب بن سعد كت بين كرمير والدصاحب كي بارت قرآن كريم كى جارة يات مباركه نازل موتى بين مير ب والدكت بين مير الدكت بين كرايك فرود مين فروايا الدايد محصوطا وفروادين فروايا الدومين في

#### 

پھرعرض کیایا رسول اللہ! یہ مجھےعطاء فرما دیجئے ، کیا میں اس فخص کی طرح سمجھا جاؤں گا جے کوئی ضرورت ہی نہ ہو؟ نی ملیٹانے پھر فرمایا اسے جہاں سے لیاہے دیمبیں رکھ دو،اس پرسورۂ اُنفال کی ابتدائی آئیت نازل ہوئی۔

پھر حرمت شراب کا عظم نازل ہونے سے قبل ایک انصاری نے دعوت کا اہتمام کیا، مدعوین نے خوب کھایا پیا اور شراب کے نشے میں مدہوش ہوگئے اور آپس میں ایک دوسر سے پڑخو کرنا شروع کر دیا، انسار کہنے گئے کہ انسار بہتر ہیں اور مہاجرین اسے آپ کو بہتر قر اردیے گئے، اس دوران ایک آ دی گئے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور ایک آ دی گی ناک زخی کردی، جن صاحب کی ناک زخی ہوئی وہ حضرت سعد ڈاٹھ تھے، اس برسورہ مائدہ کی آ ہے تی مخرنا زل ہوگئی۔

پھر جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو میری والدہ نے جھے ہے کہا کیا اللہ نے تہمیں صارحی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی نہیں دیا؟ بخدا! میں اس وقت تک پچھ کھا وُں گی اور نہ بیوں گی جب تک تم محمر فائٹی کا انکار نہ کر دو گے، چنا نچہ ایسانی ہوا، انہوں نے کھانا بینا مجھوڑ دیا حتی کہ لوگ زبردتی ان کے منہ میں ککڑی ڈال کر اسے کھولتے اور اس میں کوئی چینے کی چیز انٹریل دیے ہیں پریہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے ۔۔۔۔۔۔کین آگروہ تمہیں شرک برمجبور کریں تو ان کی بات نہ مانو۔

م پھر ایک مرتبہ نی ملیٹھ میری بیار پری کے لئے تشریف لائے ، میں نے پوچھایا رسول اللہ! کیا میں اپنے کل مال کی وصیت کردوں؟ نی ملیٹھ نے محصے اس مے منع فرمایا ، نصف کے متعلق سوال پر بھی منع کردیا لیکن ایک تہائی کے سوال پر آپ مناطق خاموش رہے اور اس کے بعدلوگوں نے اس میمل کرنا شروع کردیا۔

( ١٦١٥ ) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ عَمْرٍ و الْكُلْبِيَّ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْحَصْرَمِيِّ بُنِ لَاحِقٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَهِرُّوا مِنْهُ [راحع: ٢٥٥١].

(۱۲۱۵) حضرت سعد بن ابی وقاص می تفتیز سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الیکٹی نے ارشاد فرمایا جب تم کسی علاقے میں طاعون کی وباء سیلنے کا سنوتو وہاں مت جاؤ ،اور اگرتم کسی علاقے میں ہواور وہاں طاعون کی وباء بھوٹ پڑے تو وہاں سے راوفرار مت اختیار کرو۔

( ١٦١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنْ حَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ ارْمِهُ فِدَاكَ أَبِي وَأَثْمَى[راحع: ٩٥ ؟ ١].

(۱۲۱۲) حفرت سعد المُنْ سے مروی ہے کہ نِی طینی نے فروہ اصد کے موقع پر جھے سے فرمایا تیر پھینکو ہم پر میر سے مال باپ قربان ہوں۔ (۱۲۱۷) حَدَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱنْبَانَا الْحَجَّاجُ بُنُ ٱرْطَاةَ عَنْ يَهْحِنَى بُنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ وَكَانَ يَتَوَضَّا بِالزَّاوِيَةِ فَنَحَرَجَ عَلَيْنَا ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ الْبَرَازِ فَتَوضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْدٍ فَتَعَجَّبُنَا وَقُلْنَا مَا هَذَا قَالَ

#### مَنْ الْمُ الْمُرْنُ لِيَ يُسْتُوا الْمُسْرَةِ الْمُرْسُلُونُ فِي اللَّهِ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُر

حَدَّقِنِي أَبِي أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ [قال شعيب، حسن، احرحه ابن ابي شبية: ١٧٧/، وابويعلى: ٢٢٧] [راجع: ١٤٥٢].

(۱۲۱۷) یمی بن عبید کہتے ہیں کہ محمد بن سعد ایک دن ہمارے سامنے بیت الخلاء سے لکلے، اور وضو کرنے لگے، وضو کے دوران انہوں نے موزوں پڑسے کیا، ہمیں اس پر تعجب ہوا اور ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جمھے سے میرے والدصاحب نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے نی مالیٹا کو ای طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(١٦١٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱلْبَآنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّى لَآوَلُ الْعَرَبِ رَهِى يَسِهُم فِى سَبِيلِ اللَّهِ لَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقَ الْعَبْمُ وَمَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقَ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُورَ حَتَّى إِنَّ آحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطٌ ثُمَّ آصُبَحَتُ بَنُو آسَدٍ يُعَزِّرُونِي عَلَى اللَّهِ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي [راحع: ١٤٩٨].

(۱۲۱۸) حضرت سعد فاتنو فرماتے ہیں کہ میں عرب کا وہ سب سے پہلا آ دمی ہوں جس نے را و خدا میں سب سے پہلا تیر پھینکا تھا، ہم نے وہ وقت دیکھا ہے جب ہم نی مائیلا کے ساتھ ل کر جہاد کرتے تھے، اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لئے سوائے انگور کی شاخوں اور بیول کے کوئی دوسری چیز نہ ہوتی تھی، اور ہم میں سے ہرایک اس طرح مینگئی کرتا تھا جیسے بحری مینگئی کرتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ملتی تھی، اور آج بنو اسد کے لوگ مجھ ہی کو میرے اسلام پر ملامت کرتے ہیں، جب تو میں برے خدارے میں رہا اور میری ساری محنت بر با دہوگئی۔

( ١٦١٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأْنَا آبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ [راحع: ١٤٨٤].

(١٦١٩) حفرت سعد بن الى وقاص اللط التروي ب كه من في جناب رسول الله والله الله الله الله الله واكس اور باكس جانب سلام كييرت بوئ و يكون الله والكون الله والكون الله والكون الله والكون الله الله الله والكون الله والكون الله والكون الله والكون الله والكون الكون الله والكون الكون الكون

( ١٦٢٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسُودِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَغْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمُ الْخَنْدَقِ وَرَجُلَّ يَتَتَرَّسُ جَعَلَ يَقُولُ بِالتَّرْسِ هَكَّذَا فَوضَعَهُ فَوْقَ آلْفِهِ ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا يُسَفِّلُهُ بَعْدُ قَالَ فَاهُونِ الْفَوْسِ فَلَمَّا قَالَ هَكَذَا يُسَفِّلُ التَّرْسَ فَاهُونِ فَلَمَّا قَالَ هَكَذَا يُسَفِّلُ التَّرْسَ وَمَيْتُ فِي كَبِدِ الْقُوسِ فَلَمَّا قَالَ هَكَذَا يُسَفِّلُ التَّرْسَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِيتُ وَقَعَ الْقِدْحِ عَلَى كَذَا وَكَذَا مِنْ التَّرْسِ قَالَ وَسَقَطَ فَقَالَ بِوجُلِهِ فَصَحِكَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْسِبُهُ قَالَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِفِعْلِ الرَّجُلِ [اسناده صعيف، احرجه الترمذي في الشمائل: ٢٣٤، والبزار: ١٦٣١].

(۱۲۲۰) حضرت سعد المانت مروى م كمفروه خندق كدن مل نے ايك آدى كود يكها جود هال سات آپ كو بچار با

#### مُناكًا المُؤرِينُ لَيُنَا مُؤرِينُ لِي يُنظِيرُ مِنْ المُنظِيرِ المُنظِيرِ المُنظِيرِ المُنظِيرِ المُنظِيرِ المُنظِيرة

تھا، بھی وہ اپنی ڈھال کو اپنی ناک کے اوپر رکھ لیتا ، بھی اس سے نیچ کر لیتا ، میں نے یہ دیکھ کراپنے ترکش کی طرف توجہ کی ، اس میں سے ایک خون آلود تیر نکالا ، اور اسے کمان میں جوڑا ، جب اس نے ڈھال کو نیچ کیا تو میں نے اسے تاک کرتیر دے مارا، اس سے پہلے میں تیرکی لکڑی لگا نا نہ بھولا تھا ، تیر لگتے ہی وہ نیچ گر پڑا اور اس کی ٹائٹیں اوپر کو اٹھ گئیں ، جے دیکھ کرنی مالیا استے بھے کہ آپ نگافی کے دندان مبارک فلا ہر ہو گئے ، میں نے اس کی وجہ بچھی تو فر مایا اس آدمی کی اس حرکت کی وجہ سے۔

(١٦٢١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ آنَةً كَانَ يَأْمُرُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَيُحَدِّثُ بِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ بْنِ آبِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُحْلِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُحْلِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُحُلِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُحُلِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ الْمُحْدِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ الْمُعُمِّ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُودُ بِكَ مِنْ الْمُحْدِلِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ الْمُعْرِقِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ الْمُعْرِقَ وَاعُودُ بِكَ مِنْ الْمُعْرَ وَآعُودُ بِكَ مِنْ الْمُعْرَ وَآعُودُ بِكَ مِنْ الْمُعْرِقُ وَاعُودُ بِكَ مِنْ الْمُعْرِقُ وَاعُودُ بِكَ مِنْ الْمُعْرِقُ وَآعُودُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

(۱۹۲۱) مععب کہتے ہیں کہ حضرت سعد ظائن ان پانچ کلمات کی تاکیڈ فرماتے سے اورانہیں نی ملی ایک کے والے سے بیان کرتے سے کہا سالہ اند! پس بحل اور نجوی سے آپ کی بناہ پس آتا ہوں ، پس گھٹیا عمر کی طرف لوٹائے جانے سے آپ کی بناہ پس آتا ہوں ، پس گھٹیا عمر کی طرف لوٹائے جانے سے آپ کی بناہ پس آتا ہوں اور عذاب قبر سے آپ کی بناہ انگا ہوں۔ (۱۹۲۲) حَدَّنَا بُن اللهُ عَنْ أَبِی اِسْحَاقَ قَالَ آبُو سَعِیدٍ قَالَ حَدَّنَا إِسْرَائِیلُ عَنْ آبِی اِسْحَاقَ قَالَ آبُو سَعِیدٍ قَالَ حَدَّنَا اِسْرَائِیلُ عَنْ آبِی اِسْحَاقَ قَالَ آبُو سَعِیدٍ قَالَ حَدَّنَا آبُو اللهُ عَنْ آبِی اِسْحَاقَ قَالَ آبُو سَعِیدٍ قَالَ حَدَّنَا آبُو اللهُ عَنْ آبِی اِسْحَاقَ عَنْ اَبِی اِسْحَاقَ قَالَ لَهُ آصُحَابُهُ قَدُ قُلْتَ اِسْحَاقَ عَنْ مُسِعَدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمَهُدَ كَانَ حَدِيثًا وَإِنِّی حَلَفْتُ بِاللّهِ مِنْ الشّیطانِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قُلُ لَا اِللّهُ وَحْدَهُ ثَلَاتًا وَاتْفُلُ عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاتًا وَتَعَوَّذُ بِاللّهِ مِنْ الشّیْطانِ وَلَالَ تَکُدُر راحم: ۹۹۰ ا

(۱۹۲۲) حفرت سعد و النفافر ماتے بین کدایک مرتبہ میں نے لات اور علی کی قتم کھالی، میرے ساتھیوں نے جھے ہے کہا کہتم نے بیہودہ بات کی، میں نے نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ میں نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، میری زبان سے لات اور عزی کے نام کی قتم نکل گئی ہے؟ نبی علیقانے قرمایا تین مرتبہ یہ کمہلو"لا الله الا الله و حدہ" اور باکیں جانب تین مرتبہ تشکاردہ، اور اعو فر بالله یا ہے گو، اور آکندہ الیے مت کہنا۔

( ١٦٢٣) حَلَّكُنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَلَّكُنَا أَسَامَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ أَنَّ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ الذِّكُوِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكُفِى [راحع: ٢٤٧٧].

(۱۹۲۳) حفرت سعد والنوس مروى بر كه جناب رسول الله فالنفظ في ارشاد فر ما يا بهترين ذكروه بر جوففي مواور بهترين رزق وه بر جوكفايت كرسكيم

( ١٦٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَيْدٍ

#### مُناكُم المَّرِينَ بِل يَهِيدُ سَرَّ الْمُنْ الْمُنْلِلْمُ لِلْمُلْمِ الْمُنْل

الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ جَوَارٍ قَدْ عَلَتْ اَصُواتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ فَآذِنَ لَهُ فَاكَرُنَ فَلْعَبْنَ فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنَ حَلَّى فَقَالَ عُمَرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِآبِي أَنْتَ وَأَثْمَى قَالَ قَدْ عَجِبْتُ لِجَوَارٍ كُنْ عَنْدِى فَلَمَّا سَمِعْنَ حِسَّكَ بَادَرُنَ فَلَعَبْنَ فَآلَهُلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ أَيْ عَدُواتٍ انْفُسِهِنَّ وَاللَّهِ لَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُنَّ آحَقَ آنُ تَهَبْنَ مِنِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُنَّ آحَقَ آنُ تَهَبْنَ مِنِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُنَ آحَقَ آنُ تَهَبْنَ مِنِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُنَ آحَقَ آنُ تَهَبْنَ مِنِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُعُهُنَّ عَنْكَ يَا عُمَرُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُنَ آحَقَ آنُ تَهَبْنَ مِنِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُنَ آخَقَ آنُ تَهُنْ مَنِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُمُونَ عَنْكَ يَا عُمَرُ اللَّهِ إِنْ لَقِيكَ الشَّيْطُانُ بِفَحِ قَطُّ إِلَّا آحَذَ فَجًا غَيْرَ فَعِلْكَ آخِرُ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ رَضِى اللَّهُ عَلَى السَّدِي الْتُهُ عَلَى السَّيْطُانُ بِفَتَى عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّوْلَ الْعَالَ عَلَى السَّامَ اللَّهُ عَلَى السَّيْطُ الْوَالِمُ الْسَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَةُ الْعَلَى السَّيْطُ الْتَلْ السَّيْنَ السَّالُ الْعَلَى الْولَالَةِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى السَلَّمَ السَّيْطُ الْولَالَةُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَا

(۱۹۲۳) حفرت سعد بن ابی وقاص دلائلاً ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت عمر ملائلاً نے نی طیعا سے کھر میں واخل ہونے کی اجازت طلب کی ،اس وقت نی طیعا کے پاس قریش کی کچھ کور تیں پیٹھی ہوئی با تیں کرری تھیں ،اوران کی آ وازیں اونچی ہور بی تھیں ،کین جب حفرت عمر طائلاً کو اندر آنے کی اجازت ملی تو ان سب نے جلدی جلدی اپنے دو پے سنجال لیے ، جب وہ اندر آئے تو نبی طیعا مسکرار ہے تھے ،حضرت عمر طائلاً نے عرض کیا یارسول اللہ!اللہ آپ کوائی طرح ہنتا مسکراتا ہوار کے ،میرے مال باب آپ یو تربان ہوں۔

نی طینانے فرمایا مجھے تو تعب ان فورتوں پر ہے جو پہلے میرے پاس پیٹی ہوئیں تھیں، کین جیسے ہی انہوں نے تہاری آوازئی، جلدی سے پردہ کرلیا، حضرت عمر ٹاکٹونے ان کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا ہے اپنی جان کی دشمن مورتو! بخدانی طینا مجھ سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کرتم ان سے ڈرو، نبی طینا نے فرمایا عمر! انہیں چھوڑ دو کیونکہ خدا کی قتم! شیطان جب تہیں کسی راستے گذرتا ہواد کچے لیتا ہے، تو اس راستے کوچھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔

#### مُنانًا اَمُونُ مِنْ لِيُعَدُّرُ وَ الْمُنْ الْمُعَدُّرِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُعَدِّرِ اللَّهِ الْمُناسِرَةِ المُناسِرَةِ الْمُناسِرَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

### مُسْنَد سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ طَالِيَّ حضرت سعيد بن زيد بن عمرو بن فيل طالِيَّ کي مرويات

( ١٦٢٥) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ عُمَيْرٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرو بُنِ نُقَيْلٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُمْآةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ[صححه البحارى عَمْرو بُنِ نُقَيْلٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُمْآةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ[صححه البحارى (٤٤٧٨)، ١٦٣١، ١٦٣٦).

(۱۷۲۵) حفرت سعید بن زید ظافؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالیکن نے ارشاد فر مایا کھنی بھی "من" سے تعلق رکھتی ہے (جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا) اور اس کا یانی آ تھوں کے لئے باعث شفاء ہے۔

( ١٦٢٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنْ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءً لِلْعَيْنِ[صححه البحارى (٤٧٨) عَلَيْهِ وَسَلّم

(۱۹۲۷) حفرت سعید بن زید ڈٹاٹڈ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلاٹی نے ارشاد فر مایالھنی بھی ''من'' ہے تعلق رکھتی ہے (جو بنی اسرائیل برنازل ہوا تھا) اور اس کا یانی آئھوں کے لئے باعث شفاء ہے۔

( ١٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثِنِي آبِي حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُمُأَةُ مِنْ السَّلُوى وَمَاؤُهَا شِفَاءً لِلْعَيْنِ[قال شعب: صحيح].

(۱۷۲۷) حضرت سعید بن زید ڈٹاٹٹز سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالٹیٹر نے ارشاد فر مایا کھنٹی بھی''من'' سے تعلق رکھتی ہے (جو بنی اسرائیل بریازل ہوا تھا) اور اس کا یانی آئٹ محموں کے لئے باعث شفاء ہے۔

( ١٦٢٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ هَذَا حَفِظْنَاهُ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْدٍ و اللَّهِ بَنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْدٍ و بُنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ ظَلَمَ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ[قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابوداؤد: ٤٧٧٢، ابن ماحة:

٠٥٥٠ الترمذي: ٢٤٢١ النسائي: ٧/٥١ او ١١٥). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٦٥٢ ١٦٤٢].

(۱۲۲۸) حضرت سعید بن زید نگانؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طالبی کا ارشاد فر مایا جو مخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ شہید ہے اور جو مخص ایک بالشت بجرز مین پر نا جائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ ساتو ل زمینوں

## کے مُناکا اِمَانِیْ بَیْنِ مِی اِن اِن اِن اِن اِن اِن اِن المِن اِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المُن المِن ال

( ١٦٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ صَدَقَقَة بْنِ الْمُنتَى حَدَّثِي جَدِّى رِيَاحُ بْنُ الْمُحَارِثِ أَنَّ الْمُغِيرَة بْنَ شُعْبَة كَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبِرِ وَعِنْدَهُ آهُلُ الْكُوفَةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فَجَانَهُ رَجُلٌ يُدُعَى سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ فَحَيَّاهُ الْمُغِيرَةُ وَآجُلُسَهُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ عَلَى السَّرِيرِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْكُوفَةِ فَاسْتَقْبَلَ الْمُغِيرَ بُنَ شُعْبَ ثَلَاثًا آلا المُعِيرَةُ وَاللَّهِ عَلَى السَّرِيرِ فَجَادَة رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْكُوفَةِ فَاسْتَقْبَلَ الْمُغِيرَ بُنَ شُعْبَ ثَلَاثًا آلا فَقَالَ مَنْ يَسُبُّ هَذَا يَا مُعِيرَ أَقَلَ يَسُبُّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْ فَي الْمَعْقِ وَالزَّيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَمْدُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَى إِلَى الْمُعْتَةِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْ الْمُعْتَةِ وَعَهْدُ الرَّحْمَنِ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَى فِي الْجَنَّةِ وَعَلَى فِي الْجَنَّةِ وَعَلَى إِلَى الْمُعْدَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزَّيْرُ وَي الْجَنَّةِ وَعَلَى الْمَعْتَةُ وَعَلَى الْمَعْتَةُ وَعَلَى الْمَعْتَةُ وَعَلَى الْمَعْتَةُ وَعَلَى الْمَعْتَةُ وَعَلَى الْمَعْتَةُ وَعَلَى الْمَجَةُ وَعَلَى الْمَعْتَةِ وَعَلَى الْمَعْتَةُ وَعَلَى الْمَعْتَةُ وَعَلَى الْمَعْتَةُ وَعَلَى الْمَعْتَةُ وَلَى الْمَعْتَةُ وَالْمَلُولُ اللّهِ الْمُعْرِقِيلَ وَاللّهِ الْعَقْمِ الْمَعْتَ الْمَالِي اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَاسُرُ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ وَلَوْ عُمْرَ عُمْرَ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَالَ الْالِانَى: صحيح ابوداود: ١٦٥٠٤ واللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفُهُ وَسُلُمَ الْفُولُولُ الْمَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفُولُولُ فَيْ الْمَعْرَاءُ وَلَوْ عُمْرَ مُومُ وَلَوْ عَلَيْهِ السَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَعْمُ اللّهُ عَلَمْ الْمُعْرَا عُمْرَ مُومُ وَاللّهُ ا

(۱۷۲۹) ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نگافتا کو فدگی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دائیں بائیں اہل کوفہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے در ئیں بائیں اہل کوفہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے در بیل کا پائلتی کے پاس انہیں بھی ان در میں حضرت سعید بن زید ٹاٹلٹو آ گئے ، حضرت مغیرہ ٹاٹلٹو نے انہیں خوش آ مدید کہا اور چار پائی کی پائلتی کے پاس انہیں بھالیا، پچھ در کے بعد ایک کوفی حضرت مغیرہ ٹاٹلٹو کے سامنے آ کر کھڑ اہوا اور کسی کوگالیاں دینے لگا، انہوں نے پوچھا مغیرہ! بید کے برا بھلا کہدر ہا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی ٹاٹلٹو کو، انہوں نے تعن مرتبہ حضرت مغیرہ ٹاٹلٹو کو ان کا نام لے کر پکارا اور فرمایا آپ کی موجودگی میں نبی علیقا کے صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو منع نہیں کر رہے اور ندا پٹی مجلس کو تبدیل کر رہے ہیں؟ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میرے کا نوں نے نبی علیقا سے بیا سنا ہوں گئے، عمر، علی ،عثان ، طبحہ، زیر ،عبد الرحمٰن بن ان سے کوئی جھوٹی بات روایت نہیں کرتا ، کہ نبی علیقائے فرمایا ابو بکر جنت میں ہوں گے ،عمر، علی ،عثان ،طبحہ، زیر ،عبد الرحمٰن بن عوف اور سعد بن ما لک ڈھھٹھا ورایک نواں مسلمان بھی جنت میں ہوگا، جس کا نام آگر میں بتانا چا بتا تو بتا سکتا ہوں۔

الل مجدنے بآ وازبلند انہیں قتم دے کر پوچھا کہ اے صحافی رسول! وونواں آ دی کون ہے؟ فرمایاتم مجھے اللہ کی قتم دے ر رہے ہو، اللہ کانام بہت بڑا ہے، وونواں آ دی میں ہی ہوں اور دسویں خود نی ولیکا تھے، اس کے بعدوہ داکیں طرف چلے گئے اور فرمایا کہ بخدا! وہ ایک غزوہ جس میں کوئی مختص نی ولیکا کے ساتھ شریک ہوا اور اس میں اس کا چرہ غبار آ لود ہوا، وہ تمہارے ہرمل

# مناه المؤرن بل بهيئية مترقم كرف المنها مناده المنها المنهم المنه

( ١٦٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ حُصَيْنِ وَمَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً قالَ مَنْصُورٌ عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ وَقَالَ مَرَّةً حُصَيْنٌ عَنِ ابْنِ ظَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْكُنْ حِرَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ آوُ صِدِّيقٌ آوُ شَهِيدٌ قَالَ وَعَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْتُو بَكُمْ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةً وَالزَّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ وَسَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ [انظُر: ١٦٣٨، ١٦٤٤، ١٦٥٥].

(۱۷۳۰) حضرت سعید بن زید نگانگئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائفانے جبل حراء سے نخاطب ہو کرفر مایا اے حراء! مظہر جا، کہ تجھ پر کسی نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں، اس وقت جبل حراء پر نبی علیفائے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نگانگؤ، عمر نگانگؤ، عثان، علی ، طلحہ، زبیر، سعد عبد الرحمٰن بن عوف اور سعید بن زید ٹھانگئے تھے۔

(١٦٣١) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْآخْنَسِ قَالَ خَطَبَنَا الْمُغِيرَّةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَى فِي الْجَنَّةِ وَعَلَى فِي الْجَنَّةِ وَعَلَى فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي يَقُولُ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَى مَنِي الْجَنَّةِ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ وَالزَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَالِقِينَ آنَ أُسَمِّي الْجَنَّةِ وَالزَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَالِقِينَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللّ

(۱۷۳۱) ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹٹو خطبہ دے رہے تھے، ایک محض حضرت علی ڈٹاٹٹو کو برا بھلا کہنے لگا جس پر حضرت سعید بن زید ڈٹاٹٹو کھڑے ہوگئے اور فر مایا کہ بیل نے نبی مائیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی مائیلا جنت بیل ہوں گے، ابو بکر جنت بیل ہوں گے، عمر بعلی بعثمان بھی جنت بیل ہوں گے، عمر بعلی بعثمان بھی جنت بیل ہوگا، جس کا نام اگر بیل بتانا جا ہوں تو بتا سکتا ہوں۔

(١٦٣٢) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ[راحع: ١٦٢٥].

(۱۲۳۲) حفرت سعید بن زید رفانظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا کا الله کا الله کا کا الله کا کا الله کا کہ کا الله کا کا الله کا کہ کا الله کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کا کہ کا کہ

(١٦٣٣) حَلَّثْنَا يَخْيَى عَنْ هِشَامٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّنْنَا هِشَامٌ حَلَّنِنِي آبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلُمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلُمًا طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ آصححه البحارى (١٩٨ صلم(١٦١٠)].

#### مُنْ الْمَا اَمْرُانَ بْلِي يَسِيَّ مَتْوَى الْمُرْسِينِ مِنْ الْمُسْرَةِ الْمُبْشِرَةِ لَيْهِ الْمُراكِ الْمُسْرَةِ الْمُراكِ الْمُسْرَةِ الْمُراكِ الْمُسْرَقِ الْمُسْرَقِ الْمُراكِ الْمُراك

(۱۷۳۳) حفرت سعد بن زید ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالٹیکٹے ارشاد فرمایا جو مخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ شہید ہے اور جو محض ایک بالشت بھرز مین پرنا جائز قبضہ کرتا ہے ، قیامت کے دن وہ ساتوں زمینوں سے اس کے مگلے میں طوق بنا کرڈ الا جائے گا۔

( ١٦٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِهِ كَمْأَةٌ فَقَالَ تَدُرُونَ مَا هَذَا هَذَا مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ[راحع: ١٦٢٥].

(۱۷۳۴) حفرت سعید بن زید نگافتئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللد کا فیخ اہمارے پاس تشریف لائے تو دست مبارک میں تھنی تھی ، آپ کا فیخ انے فر مایا جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تھنی ہے اور تھنی بھی ''من'' سے تعلق رکھتی ہے (جو بی اسرائیل پرنازل ہوا تھا) اور اس کا پانی آنکھوں کے لئے باعث شفاء ہے۔

( ١٦٣٥ ) حَلَّكْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّكَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيُّرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْكُمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءً لِلْعَيْنِ [راحع: ١٦٢٥].

(۱۲۳۵) حضرت سعید بن زید طالع سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالیق نے ارشاد فر مایا کھنی بھی "من" سے تعلق رکھتی ہے (جو بنی اسرائیل پرنازل ہوا تھا) اور اس کا پانی آئے کھوں کے لئے باعث شفاء ہے۔

( ١٦٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْحَكُمُ بْنُ عُنَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُعْبَةُ لَمَّا حَدَّثِنِي بِهِ الْحَكُمُ لَمُ أَنْكِرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ [راحم: ١٦٢٥].

(۱۷۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

(١٦٣٧) حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَلَّكُنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَلَّنِي شُعْبَةُ عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُخْسَسِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ فَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ آشْهَدُ الْمَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ وَآبُو بَكُو فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ وَسَلَمَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ وَآبُو بَكُو فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ وَعَلْمَ الْجَنَّةِ وَعَنْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ وَعَلْمَ الْجَنَّةِ وَسَعْدُ الرَّحْمَنِ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةً فِي الْجَنَّةِ وَالزَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ الرَّحْمَنِ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةً فِي الْجَنَّةِ وَالزَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ اللهِ فِي الْجَنَّةِ وَعَلْمَ الْجَنَّةِ وَسَعْدُ اللهُ عَلَى الْمَعَلَّةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَى الْجَنَّةِ وَعَلْمَ الْعَاشِورِ فُمَّ ذَكُو نَفْسَهُ [داحى: ١٦٣١].

(۱۹۳۷) ایک مرتبه حفرت مغیرہ بن شعبہ نگائی خطبہ دے رہے تھے، ایک محف حفرت علی نگائی کو برا بھلا کہنے لگا جس پرحفرت سعید بن زید نگائی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں نے نبی علیا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی علیا جنت میں ہوں گے، ابو بر

#### مُنادًا اَمَٰرُن بُل يَنظِ مَتُوا الْمُنسَوْمِ وَهُ ﴿ ١٥٢ ﴿ هُ ﴿ مَسْلَالُعَمْرَةِ الْمُنْسُرَةِ الْمُنسَرَةِ الْمُنسَرَّةِ الْمُنسَرَّةِ الْمُنسَرَّةِ الْمُنسَرَّةِ الْمُنسَرَّةِ الْمُنسَرَّةِ الْمُنسَرِّةِ الْمُنسَرِّةِ الْمُنسَرِّةِ الْمُنسَرِّةِ الْمُنسَرَّةِ الْمُنسَرَّةِ الْمُنسَرِّةِ الْمُنسَرِّةُ الْمُنسَرِّةُ الْمُنْسَرِّةُ الْمُنسَرِّةُ الْمُنْمِي وَالْمُنْمِ الْمُنْمِ الْمُنْمِ الْمُنْمِ الْمُنْمِ الْمُنسَرِّةُ الْمُنسَرِقِ الْمُنسَرِّةُ الْمُنْمِ الْمُنْمِي الْمُنْمِ الْمُنْمِ الْمُنْمِ الْمُنْمِ الْمُنْمِ الْمُنْمِ الْ

جنت میں ہوں ہے،عمر علی ،عثان ،طلحہ، زبیر ،عبدالرحمٰن بنعوف اور سعد بن ما لک اٹھ کا کا جنت میں ہوں گے ، مجرفر مایا کہ دسویں آ دمی کا نام اگر میں بتانا جا ہوں تو بتا سکتا ہوں۔

( ١٦٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ظَالِمٍ قَالَ خَطَبَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ فَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ فَخَرَجَ سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ فَقَالَ آلَا تَعْجَبُ مِنْ هَذَا يَسُبُّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُكَم وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ

(۱۹۳۸) عبداللہ بن ظالم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نگائٹ خطبہ دے رہے تھے کہ کی فحض نے حضرت علی نگائٹ کی شان میں گتا تی کی ،اس پر حضرت سعید بن زید ڈٹاٹٹو ہاں سے چلے کئے اور فر مایا تمہیں اس فحض پر تجب نہیں ہور ہا جو حضرت علی ڈٹاٹٹو کو برا بھلا کہدر ہاہے، میں گوائی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جبل حراء یاا حد پر تھے کہ نبی طابی نے جبل حراء سے خاطب ہو کر فر ما یا اسے حراء المضہ جا ، کہ تھے پر کسی نبی ،صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں ، پھر نبی طابی نے دس آ دمیوں کے نام لیے جن میں حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹو ،عثان ،علی مطلحہ ،زیبر ،سعد ،عبدالرحمٰن بن موف اور سعید بن زید ٹوٹاٹٹو ،عثان ،علی مطلحہ ،زیبر ،سعد ،عبدالرحمٰن بن موف اور سعید بن زید ٹوٹاٹٹو ،عثان ،علی مطلحہ ،

(١٦٣٩) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنُ طَلْحَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَقَيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَقَ مِنْ الْأَرْضِ سَهْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَقَيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَقَ مِنْ الْأَرْضِ شَهْدُ أَنْ الْمُحْدِيثِ وَمَنْ قُتِلَ شِبْرًا طُولًة مُنْ سَبْعِ أَرَضِينَ قَالَ مَعْمَرٌ وَبَلَّغَنِى عَنِ الزَّهْرِيِّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ زَادَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ قُتِلَ شَهِيدًا وَسَحَه البحارى (٢٥ ٤ ٢)، وابن حبان (٩٥ ٣ ٢)].

(۱۷۳۹) حضرت سعد بن زید دلائلؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طالع کا ارشاد فر مایا جو محض ایک بالشت مجرز مین پر ناجائز قضد کرتا ہے، قیامت کے دن وہ ساتوں زمینوں سے اس کے محلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا، دوسری سند سے اس میں سیاف می اضافہ محمی مروی ہے کہ جو خص اسینے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔

( ،٦٠٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْبُالَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ آنَّ مَرُوانَ قَالَ اذْهَبُوا وَأَصْلِحُوا بَيْنَ هَلَيْنِ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَآزُوَى فَقَالَ سَعِيدٌ اتْرَوْنِي آخَدُتُ مِنْ حَقْهَا شَيْئًا آشُهَدُ الّٰي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آخَذَ مِنْ الْآرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ آرَضِينَ وَمَنْ تَوَلِّى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آخَذَ مِنْ الْآرُضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ آرَضِينَ وَمَنْ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ الْقَالَ اللَّهُ لَهُ لَهُ لَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ

### مُناكًا مَرْنُ فِي الشَّرِيِّ المُنْ المُنسَوِّم المُنسَرِّةِ المُنسَرِّةِ المُنسَرَّةِ المُنسَرَّةِ المُنسَرّة

فِيهَا [قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ١٦٤٩].

(۱۲۳۰) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے کہا کہ جاکران دونوں یعنی حضرت سعید بن زید ڈاٹھ اوراروی کے درمیان سلح کرا دو، حضرت سعید بن زید ڈاٹھ اوراروی کے درمیان سلح کرا دو، حضرت سعید ڈاٹھ نے فرمایا کیا تم یہ بچھتے ہو کہ میں نے اس عورت کا پچھ تق مارا ہوگا؟ میں اس بات کا چہتم دیدگواہ ہوں، میں نے نبی طافیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو خض ناحق کسی زمین پرایک بالشت بھر قبضہ کرتا ہے، اس کے مطلح میں زمین کا وہ جو خض کسی قوم کی اجازت کے بغیران سے موالات کی نسبت اختیار کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو خض قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لیتا ہے اللہ اس میں بھی برکت نہیں دیتا۔

( ١٦٤١) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِىِّ حَدَّثِنِى طَلْحَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ آنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَمْرِو بُنِ سَهُلِ ٱخْبَرَهُ آنَّ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَمَ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ آرَضِينَ[راحع: ١٦٣٩].

(۱۷۲۱) حضرت سعد بن زید ٹاکٹئا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالٹیٹائے ارشاد فر مایا جو محض ایک بالشت بھرز مین پر نا جائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن و دسیاتوں زمینوں ہے اس کے ملے میں طوق بنا کرڈ الا جائے گا۔

(١٦٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَآنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهُوِى عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ ٱلتَّنِي ٱرْوَى بِنْتُ أُوكَى بِنْتُ أُويُسٍ فِي نَفَرٍ مِنْ فَوَيْشٍ فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرِو بُنِ سَهْلٍ فَقَالَتُ إِنَّ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ فَدُ انْتَقَصَ مِنُ ٱرْضِي إِلَى ٱرْضِهِ مَا لَيْسَ لَهُ وَقَدْ أَخْبَتُ أَنْ تَأْتُوهُ فَتُكَلِّمُوهُ قَالَ فَرَكِبْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ بِٱرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَلَمَّا رَآنَ قَالَ فَرَكِبْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ بِٱرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَلَمَّا رَآنَ قَالَ قَرْكِبْنَا إِلَيْهِ وَهُو بِٱرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَلَمَّا رَآنَ قَالَ قَدْ عَرَفْتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ مِنْ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو يَعُلُونَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ فَتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو لَمُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى السَّامِعَةِ مِنْ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ [راحع: ١٦٤٨]

(۱۲۴۲) طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں کہ میرے پاس اردی بنت اولیس نامی خاتون قریش کی ایک جماعت کے ساتھ آئی ، جن میں عبدالرحمٰن بن عمرو بن سہیل بھی تھے، اور کہنے گلی کہ حضرت سعید بن زید ڈاٹٹؤ نے میری زمین کا پچھ حصدا پی زمین میں شامل کرلیا ہے حالانکہ وہ ان کانہیں ہے، میں جا ہتی ہوں کہ آپ ان کے پاس جا کران سے اس سلسلے میں بات چیت کریں۔

ہم لوگ اپنی سواری پر سوار ہوکران کی طرف روانہ ہوئے ،اس وقت وہ وادی عقیق میں اپنی زمینوں میں تھے،انہوں نے جب ہمیں دیکھا تو فرمایا میں سجھ گیا کہتم لوگ کیوں آئے ہو؟ میں تہمیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود نبی طبیقا سے سن ہے کہ جو محض زمین کا کوئی حصہ اپنے قبضے میں کرلے حالانکہ وہ اسکا مالک نہ ہوتو وہ اس کے مجلے میں ساتوں زمینوں تک قیامت کے دن طوق بنا کرڈ الا جائے گا،اور جو محض اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔

#### المُن مُن المَا مَوْن مَن المُن المُن مُن المُن المُن

( ١٦٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا يَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثِنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبُوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنُ الْأَرْضِ شَيْئًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ[راحع: ١٣٩].

(۱۷۳۳) حفرت سعید بن زید نگانئاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا نظامے ارشاد فرمایا جو محض ایک بالشت بحرز مین پر ناجائز قبغه کرنا ہے، قیامت کے دن وہ ساتوں زمینوں ہے اس کے مکلے میں طوق بنا کرڈ الا جائے گا۔

( ١٦٤٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حُصَيْنٌ آخْبَرَنَا عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ظَالِمِ الْمَازِنِيِّ قَالَ لَمَّا خَرَجَ مُعَاوِيَةٌ مِنْ الْكُوفَةِ اسْتَعْمَلَ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ قَالَ قَاقَامَ خُطَبَاءَ يَقَعُونَ فِى عَلِيٍّ قَالَ وَآنَا إِلَى جَنْبِ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نَفَيْلٍ قَالَ فَعَضِبَ فَقَامَ فَآخَذَ بِيدِى فَيَعْتُهُ فَقَالَ آلَا تَرَى إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الظَّالِمِ لِيَنْ مِيدِ بَنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نَفَيْلٍ قَالَ فَعَضِبَ فَقَامَ فَآخَذَ بِيدِى فَيَعْتُ فَقَالَ آلَا تَرَى إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الظَّالِمِ لِينَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُعَثِ وَمَا وَالْ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُثُ حِرَاءُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي آلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُثُ حِرَاءُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي آوُ مِنْ أَهُ لَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُثُ حِرَاءُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي آوُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرً وَعُمْرً وَعُمْرً وَعُمْرً وَعُمْ وَعُمْرً وَعُمْرً وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَ بَكُنَ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُمْرً وَعُمْرً وَعُمْرً وَعُمْرً وَعُمْرً وَعُمْرً وَعُمْرً وَعُمْرً وَعُلْمَ لَلْهِ فَالَ ثُمْ سَكَتَ قَالَ قُلْتُ وَمَنْ الْعَاشِرُ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْوَلَوْ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْ فَلْكُونُ وَمُنْ الْعَاشِرُ قَالَ قَالَ الْمَالِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْوَلَوْلُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا لَوْلَ اللّهُ الْعَلَيْلُ وَلَا لَهُ اللّهُ الْمَالِمُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ وَلَا لَكُولُ وَلُولُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الْمَلْهُ وَلَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُنْ الْعَلْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُولُ وَعُمْرًا وَعُمْمُ اللْعُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِل

(۱۲۳۳) عبداللہ بن ظالم کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ ٹاٹھ کوفہ سے روانہ ہوئے تو وہاں کا گورز حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹھ کو بنادیا، (پیمولوگوں نے ان سے تقریر کرنے کی اجازت ما تکی ) انہوں نے اجازت دے دی، وہ لوگ کھڑے ہوکر حضرت علی ڈاٹھ کو بنادیا، (پیمولوگوں نے ان سے تقریر کے بیل میں بیٹھا تھا، وہ غصے میں آ کروہاں سے حضرت علی ڈاٹھ کھڑے ہوئے ، اور فر مایا آپ کی موجودگی میں ایک جنتی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو منع نہیں کررہے، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ نوآ دمی جنت میں ہوں گے اور آگردسویں کے متعلق گوائی دوں تو گنہگا رنہیں ہوں گا، میں نے ان سے اس کی تفصیل پوچھی تو انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیا ہے فر مایا اے حراء! مخبر جا کہ تجھ پرسوائے نبی، صدیق اور شہید کے کوئی نہیں ہے، میں نے ان کے نام پوچھے تو انہوں نے فر مایا خود نبی ملیا، ابو بکر، عمر، علی، عثمان، طلح، زبیر، عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن مالک ڈاٹھ کھی خاموش ہو گئے، میں نے دسویں آ دمی کا نام پوچھا تو فر مایا وہ میں نبی ہوں۔

( ١٦٤٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ظَالِمٍ التَّيْمِى عَنُ سَهِيدُ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ قَالَ آشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ قَالَ هُوَ فَيْ النِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَآبُو بَكُو النَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَآبُو بَكُو النَّهُ عِرَاءُ فَإِنَّهُ لِيْسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبُو بَكُو

#### مُنالًا المَوْرَ مَنْ لِي يُعَدِّم وَ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْم

وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدٌ وَأَنَا يَعْنِى سَعِيدٌ نَفْسَهُ [قال شعيب:

(۱۹۴۵) حضرت سعید بن زید نگاتی سے مروی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی نگاتی الل جنت میں سے ہیں، راوی نے پوچھاوہ کیے؟ تو فر مایا کہوہ نو افراد میں شامل ہیں اور میں دسویں آ دمی کا نام بھی بتا سکتا ہوں، ایک مرتبہ حراء پہاڑلرز نے لگا تو نی مالیا اے حراء! مخمبر جا کہ تھھ پر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں،خود نبی ملیا ابو بکر،عمر،علی،عثمان،طلحہ، زبیر، عبد الرحمٰن بن عوف اور سعد بن مالک (1988ء) ور میں۔

( ١٦٤٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا يُونُسُ أَوْ آبُو أُويُسٍ قَالَ قَالَ الزَّهُرِئُ آخُبَرَنِي طَلْحَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَمْرِو بُنِ سَهْلِ آخُبَرَهُ آنَّ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ [راحع: ١٦٣٩]

(۱۶۴۷) حفرت سعد بن زید نگانؤے مروی کے کہ جناب رسول الله طَالِیْخ کے ارشاد فر مایا جو محض ایک بالشت بھرز مین پرنا جائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن وہ ساتو ں زمینوں ہے اس کے گلے میں طوق بنا کرڈ الا جائے گا۔

(١٦٤٧) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ أَخْبَرَنِي مِسْعَوْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ طَلِيم عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتَنَّ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ أَرَاهُ قَالَ قَدْ طَالِم عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتَنَّ كَقِطعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ أَرَاهُ قَالَ قَدْ لَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ الْمَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ حَسْبَهُمُ أَوْ بِحَسْبِهِمُ الْقَتْلُ [قال فَقَيل أَكُنَّهُمُ هَالِكُ أَمْ بَعْضُهُمْ قَالَ حَسْبَهُمُ أَوْ بِحَسْبِهِمُ الْقَتْلُ [قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۱۴۷) حفرت سعید بن زید ڈاٹھڑ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیکا نے ان فتنوں کا ذکر فر مایا جواند هیری رات کے فکڑوں کی طرح چھا جائیں گے، اور لوگ اس میں بوی تیزی ہے دنیا سے جانے لگیں گے، کسی نے پوچھا کہ کیا بیسب ہلاک ہوں گے یا بعض؟ فرما اقل کے اعتبار سے ان کامعا ملہ ہوگا۔

( ١٦٤٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِئُ عَنْ نَفَيْلِ بُنِ هِشَامِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نَفَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ هُوَ وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ فَمَرَّ بِهِمَا زَيْدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ نَفَيْلِ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ هُوَ وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ فَمَرَّ بِهِمَا زَيْدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ نَفَيْلِ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفُورَ لِهُ مَا ذَبِي النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَكُلَ شَيْئًا مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِى كَانَ كَمَا قَدْ رَأَيْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَكُلَ شَيْئًا مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ قَالَ نَعُمْ فَاسْتَغْفِرُ لَهُ فَإِنَّهُ يَبُعَلُ كَانَ كَمَا قَدْ رَأَيْتَ وَبَلَا لَكُولُ اللَّهِ إِنَّ أَبِى كَانَ كَمَا قَدْ رَأَيْتَ وَبَلَكُ وَلَا لَكُمْ وَلَوْ أَدُو كَانَ كُمْ فَاسْتَغْفِرُ لَهُ فَالْ نَعُمْ فَآسَتُغْفِرُ لَهُ فَإِنَّهُ يَبُعَلُ الْقِيَامَةِ أُمَّ وَالْمَعَلَى فَاسْتَغْفِرُ لَهُ فَالَ نَعُمْ فَآسَتُغُفِرُ لَهُ فَإِنَّهُ يَبُعَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَالًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۲۲۸) حفرت سعید بن زید تانتوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ 'جب نی مایشا کم مرمد میں تھے اور ان کے ساتھ حضرت زید بن

#### 

حارثہ ڈٹائٹؤ بھی تھے'' زید بن عمر و بن نفیل کا ان دونوں کے پاس سے گذر ہوا ، ان دونوں نے زید کو کھانے کی دعوت دی کیونکہ وہ اس وقت دستر خوان پر بیٹھے ہوئے تھے ، زید کہنے لگے کہ بھتیج! بتوں کے سامنے لے جاکر ذرج کیے جانے والے جانوروں کا گوشت میں نہیں کھا تا (یقبل از بعثت کا واقعہ ہے ) اس کے بعد نی علیٰ اگر بھی اس قتم کا کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

(١٦٤٩) حَلَّنَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لَنَا مَرُوَانُ الْطَلِقُوا فَإَصْلِحُوا بَيْنَ هَذَيْنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَٱرْوَى بِنْتِ أُويْسٍ فَآتَيْنَا سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ آثَرُونَ آتِّى قَدُ الْطَلِقُوا فَإَصْلِحُوا بَيْنَ هَذَيْنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَٱرْوَى بِنْتِ أُويْسٍ فَآتَيْنَا سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ آثَرُونَ آتِّى قَدُ السَّنَقُصْتُ مِنْ حَقِّهَا شَيْنًا آلشَهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آخَذَ شِبْرًا مِنْ الْآرُضِ بِغَيْرٍ حَقِّهِ طُولًة مِنْ سَبْعِ آرضِينَ وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَنْ اقْتَطَعَ مَالَ آخِيهِ النَّارُضِ بِغَيْرٍ حَقِّهِ طُولًة مِنْ سَبْعِ آرضِينَ وَمَنْ تَوَلِّى قَوْمًا بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَنْ اقْتَطَعَ مَالَ آخِيهِ اللّهِ لَكُولُ اللّهُ لَهُ فِيهِ [راحع: ١٦٤٠].

(۱۲۴۹) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے کہا کہ جاکران دونوں یعنی حضرت سعید بن زید ڈٹائٹڈاوراروی کے درمیان سلح کرادو، ہم حضرت سعید ڈٹائٹڈ کے پاس پنچے تو حضرت سعید ڈٹائٹڈ نے فر مایا کیا تم یہ تجھتے ہو کہ میں نے اس عورت کا پچھ تن ماراہو گا؟ میں اس بات کا چشم دید گواہ ہوں، میں نے نبی علیا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشن ناحق کسی زمین پر ایک بالشت بھر بھنہ کرتا ہے، س کے گلے میں زمین کا وہ کلوا ساتوں زمینوں سے لے کرطوف بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور جوشن کسی قوم کی اجازت کے بغیران سے موالات کی نسبت اختیار کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جوشن قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال نا جائز کا طور پر حاصل کر لیتا ہے اللہ اس میں بھی بر کت نہیں دیتا۔

( ١٦٥٠ ) حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ حُدَيْثٍ، قال: قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَقَاسَمْتُ أَخِى، فَقَالَ سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قال: لَا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ اَرْضِ وَلَا دَارٍ لَا يُجْعَلُ فِي اَرْضِ وَلَا دَارٍ.

(۱۲۵۰) عمر و بن حریث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مدینہ منورہ حاضری کے موقع پراپنے بھائی سے حصہ تقیم کروالیا، اس پر حصرت سعید بن زید ڈٹائٹو نے فر مایا کہ جناب رسول اللہ کا ایٹائٹو کا ارشاد ہے اس زمین یا مکان کی قیت میں برکت نہیں ہوتی جو زمین بامکان ہی میں نہ لگا دی جائے۔

( ١٦٥١ ) حَدَّثَنَا آبو الْيَمَانِ، أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ، قال: بَلَغِنِي أَنَّ لَقُمَانَ كَانَ

#### مناه اَمَدُون بَال يَنْ سَرَّم الْمُنْ سَرِّم الْمُنْ سَرِّم الْمُنْ سَرِّم الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ ا

يَقُولُ: يَا بُنَىّ، لَا تَعَلَّمِ الْعِلْمَ لِتُبَاهِى بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ تُمَارِى بِهِ السَّفَهَاءَ، وَتُرَاثِي بِهِ فِي الْمَجَالِسِ. فَذَكَرَهُ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا نَوْفَلُ بُنُ مُسَاحِقٍ، عَنْ سَعِيد بُنِ زَيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ، قال: مِنْ اَرْبَى الرَّبَا الاِسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقّ، وَإِنْ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. [قول لقمان منقطع والعرفوع منه اسناده صحيح].

(۱۲۵۱) عبداللہ بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ جھے حضرت لقمان طیا کا بیقول معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فر مایا بیٹے!
علم اس لئے حاصل نہ کروکہ اس کے ذریعے علاء پرفخر کرواور جہلاءاور بیوقو فوں سے جھڑتے تے پھرو،اور محفلوں میں اپنے آپ کو
نمایاں کرنے لگو، پھرانہوں نے حضرت سعید بن زید ڈٹاٹٹو کی بیحد بیٹ سنائی کہ جناب رسول اللہ مُٹاٹٹینے نے ارشاد فر مایا سب سے
بڑا سود بیہ ہے کہ ناحق کسی مسلمان کی عزت پر دست درازی کی جائے، رحم (قرابت داری) رحمٰن کی شاخ ہے، جو محف قرابت
داری ختم کرے گا،اللہ اس پر جنت کوحرام کردے گا۔

( ١٦٥٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قال: قال رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُو شَهِيدٌ. [راحع: ١٦٢٨].

(۱۲۵۲) حضرت سعید بن زید دلائشؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جو محض اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ شہید ہے ، جو محض اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ بھی شہید ہو جائے ، جو محض اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ بھی شہید ہےاور جو محض اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ بھی شہید ہے۔

( ١٦٥٣) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْلٍ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ١٦٢٨].

(۱۲۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٦٥٤) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بُنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا إِسُرَاثِيْلُ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، حَدَّثِنِى مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُدَيْثٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، احْمَدُوا اللهَ الَّذِي رَفَعَ عَنْكُمُ الْعُشُورَ. [اسناده ضعيف، احرجه ابن ابي شيبة: ٩٧/٣، وابويعلى: ٩٦٤].

(۱۲۵۴) حضرت سعید بن زید دلانش سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه کاللّیائی نے ارشاد فر مایا اے گروہ عرب! اللّه کاشکرادا کیا کروکہ اس نے تم سے نیکس اٹھا دیئے۔

#### المُنْ اللهُ اللهُ

# حِدْيَث عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ الزُّهْرِ يُلْتُنَّ الرَّهُ مُو يُلْتُنَّ كَامِرُوبِات حضرت عبدالرحمٰن بنعوف والني كل مروبات

( ١٦٥٥) حَدَّثَنَا بِشَرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزَّهْرِيْ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قال: شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَبَّبِينَ مَعَ عُمُومَتِي، وَأَنَا عُلَامٌ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ، وَأَنَّى أَنْكُنُهُ. قال الزَّهْرِيُّ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُمُومَتِي، وَأَنَا عُلَامٌ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ، وَأَنْ كُنُهُ قال الزَّهْرِيُّ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: لَمُ يُصِبِ الاسْلَامُ حِلْفًا إِلَّا زَادَهُ شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الاِسْلَامِ، وَقَدُ الَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: لَمُ يُصِبِ الاسْلَامُ وَلَقُلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: لَمُ يُصِبِ الاسْلَامُ وَالْانُصَارِ. [قال شعب: اسناده صحبح، احرجه ابويعلى: ٤٤ ١٨، والبحارى في الأدب المفرد: ٢٧٥]. [انظر: ٢٧٦].

(۱۲۵۵) حفرت عبدالرحمان بن عوف المافقة سے مروی ہے کہ جناب رسول الله وَ الله الله وَ ارشاد فر مایا میں اپنے بچاؤں کے ساتھ دیجہدا بھی میں نوعمر تھا'' حلف المطبین '' جیے حلف الفضول بھی کہا جاتا ہے'' میں شریک ہوا تھا، مجھے یہ پیندنہیں کہ میں اس معاہدے کو توڑ ڈالوں اگر چہ جھے اس کے بدلے میں سرخ اون بھی دیئے جا کمیں ، امام نہ ہری مجھی فر ماتے ہیں کہ نی علیا ان یہ بھی فر مایا کہ اسلام اس کا قائل نہیں ہے ، البستہ نی علیا ان یہ بھی فر مایا کہ اسلام اس کا قائل نہیں ہے ، البستہ نی علیا نے قریش اور انصار کے درمیان موافات قائم فرمادی تھی۔

( ١٦٥٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكُحُولِ، عَنْ كُريُبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا عُكُمُ مُ هَلُ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، أَوْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذَا شَكَ الرَّجُلُ فِي صَكَرِبِهِ مَاذَا يَصْنَعُ إقال: فَبَيْنَا هُوَ كَلَيْكَ إِذْ أَقْبَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: فِيمَ أَنْتُمَا! فَقَالَ عُمْرُ: سَأَلْتُ هَذَا الْعُكُمَ : هَلُ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، اَوْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا شَكَ عُمْرُ: سَأَلْتُ هَذَا الْعُكُمَ : هَلُ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، اَوْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا شَكَ الرَّجُلُ فِي صَكَرِبِهِ مَاذَا يَصْنَعُ! فقال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، يَقُولُ: إِذَا الرَّجُلُ فِي صَكَرِبِهِ مَاذَا يَصْنَعُ! فقال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، يَقُولُ: إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَكَرِبِهِ فَلَمْ يَدُو أَوْحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتُمْنِ، فَلْيَجْعَلُهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا لَمْ يَدُو ثِلَاهُ عَلَى صَلَى أَمْ أَرْبَعًا فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَشُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَشُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَشُولُ اللهُ عَلَيْهِ فَى صَكَرِبِهِ فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَلْ يَحْوَلَ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمْ يَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمْ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُ الْهُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمْ عَلَى مُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمْ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِعُ وَلَوْ اللهُ وَالْمَالَةُ عِنْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ ال

#### مُنْ الْمَاتُونُ بْلِ يَنْ سُرِّي الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِل

وَهُو جَالِس، قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ سَجُدَتَيْنِ. [قال الترمذي: حسن غريب صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٢٠٩، ١٦٨٩]. .

(۱۲۵۲) حفرت ابن عباس ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ٹاٹٹو نے ان سے پوچھا کہ اے لڑے! کیا تم نے بی علیا سے یا کسی صحابی سے بہم سنا ہا ہے کہ اگر کسی آ دمی کونماز میں شک ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ ابھی بہا ہیں ہور ہی ہیں؟ حضرت عبد الرحن بن عوف ٹاٹٹو آتے ہوئے دکھائی دیے، انہوں نے پوچھا کہ کیا با ہیں ہور ہی ہیں؟ حضرت عبد الرحن بن عوف ٹاٹٹو نے نبی علیا سے یا کسی صحابی سے بہمسلہ سنا ہے کہ اگر کسی آ دمی کونماز میں شک ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ حضرت عبد الرحن ٹاٹٹو نے فر مایا کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کونماز میں شک ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ حضرت عبد الرحن ٹاٹٹو نے فر مایا کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کونماز میں شک ہوجائے اور اسے یا د خدر ہے کہ اس نے ایک رکعت پڑھی ہے یا دو؟ تو اسے چاہئے کہ وہ اسے ایک رکعت شار کرے، اس کے بعد رکعت شار کرے، اگر دواور تین میں شک ہوتو انہیں دو سمجھے، تین اور چار میں شک ہوجائے تو انہیں تین شار کرے، اس کے بعد نماز سے فراغت یا کرسلام پھیر نے سے قبل ہو کے دو مجدے کہ لے۔

( ١٦٥٧) حَدَّتَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ بَجَالَةً يَهُولُ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْء بْنِ مُعَاوِيَةً عَمِّ الآَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، فَآتَانَا كَتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: أَنِ الْتَلُوا كُلَّ سَاحِر (وَرُبَّمَا قال سُفْيَانُ: وَسَاحِرَةٍ) رَابُ وَفَرُقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى مَحْرَم مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَوْهُمْ عَنْ الزَّمْزَمَةِ، فَقَتَلْنَا ثَلَاثَةً سَوَاحِرَ، وَجَعَلْنَا نَفَرَّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ حَرِيْمَتِهِ فِي كِتَابِ اللهِ، وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيراً، وَعَرْضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ، وَدَعَا الْمَجُوسَ، فَأَلْقُوا وِقُرَبَغُلِ، فِي كِتَابِ اللهِ، وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيراً، وَعَرْضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ، وَدَعَا الْمَجُوسَ، فَأَلْقُوا وِقُرَبَغُلِ، وَسُنَعَ بَوْدُ وَمُنَعَ بَوْدُهُ وَمُؤْمَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ اَخَذَ(وَرُبَّمَا قال سُفْيَانُ: قَبِلَ) الْجِزِيَة مِن الْمُجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ الْمَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ الْمُجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَدَهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ الله الرَمَذِي: حسن صحيح]. [انظر: ١٦٥٥]. وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ١٦٥٥].

(۱۲۵۷) بجالہ کہتے ہیں کہ میں احنف بن قیس کے پچا جزء بن معاویہ کا کا تب تھا، ہمارے پاس حضرت عمر ڈٹاٹٹ کا ان کی وفات سے ایک سال پہلے خط آیا، جس میں کھاتھا کہ ہر جادوگر تو آل کردو، مجوس میں جن لوگوں نے اپنے محرم رشتہ داروں سے شادیاں کررکھی ہیں، ان میں تفریق کرادو، اور انہیں زمزمہ (کھانا کھاتے وقت مجوی ہلکی آواز سے پچھے پڑھتے تھے) سے روک دو، چنانچہ ہم نے تین جادوگر آل کے، اور کمناب اللہ کی روثنی میں مرداوراس کی محرم ہوی کے درمیان تفریق کی کمکم شروع کردیا۔

پھر جزء نے ایک مرتبہ بوی مقدار میں کھانا تیار کروایا، اپنی ران پرتلوار کھی اور بھوسیوں کو کھانے کے لئے بلایا، انہوں نے ایک یا دو خچروں کے برابروزن کی جاندی لا کر ڈھیر کر دی اور بغیرز مزے کے کھانا کھالیا، نیز پہلے حضرت عمر ڈٹائٹڈ مجوسیوں سے جزیز بیس لیتے تھے لیکن جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹائٹ نے اس بات کی گواہی دی کہ نبی ملیا ہے ججرنا می علاقے ک

#### المُناكا اَمْ إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

مجوسیوں سے جزیدلیا تھا تو انہوں نے بھی مجوسیوں سے جزید لینا شروع کر دیا۔

سفیان کہتے ہیں کہ بجالد نے مصعب کے ساتھ و محصے میں حج کیا تھا۔

( ١٦٥٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ و عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسِ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَلْحَةَ وَالْأَرْضُ وَقَالَ مَرَّةً الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَقَالَ مَرَّةً الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَقَالَ مَرَّةً الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّا لاَ نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً قَالُوا اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّا لاَ نُورَثُ مَا تَرَكُنا صَدَقَةً قَالُوا اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّا لاَ نُورَثُ مَا تَرَكُنا صَدَقَةً قَالُوا اللَّهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّا لاَ نُورَتُ مَا تَرَكُنا صَدَقَةً قَالُوا اللَّهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّا لاَ نُورَى مَا وَرَوا سَلَم قال إِنَّا لاَ نُونَ عُلَيْنَ وَمُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّا لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّا لاَ لاَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّا لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قالُوا وَقَالُوا اللّهُ وَاللّهُ مَا وَرَوا سَلَمُ قالُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُن اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم قالُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَمُولُ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلْكُوا وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا وَرَوا سَلَمُ عَلَيْكُوا وَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا عَلَى عَلَيْكُ وَلَا عَلَا عَلَى عَلَيْكُوا وَلَا عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

( ١٦٥٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَصَلَتْكَ رَحِمٌ وَهُو مَرْيضٌ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَصَلَتْكَ رَحِمٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال قال اللهُ عَزَّوَجَلَّ أَنَّا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ السَمِي إِنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال قال الله عَزَّوَجَلَّ أَنَّا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ السَمِي فَمَنْ يَصِلْهَا أَصِلْهُ وَمَنْ يَقُطَعُهَا أَقْطَعُهُ قَأَبَتُهُ أَوْ قال مَنْ يَبُتُهَا أَبْتَهُ إِقَال شعيب، صحيح لغيره].[انظر: ١٦٨٧].

(۱۲۵۹) عبداللہ بن قارظ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹٹؤ کی عیادت کے لئے ان کے یہاں گئے ، وہ بیار ہو گئے تھے، حضرت عبدالرحمٰن ڈٹاٹٹؤنے ان سے فرمایا کہ تہمیں قرابت داری نے جوڑا ہے، تبی علیثیا کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں رحمان ہوں ، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، اور اسے اپنے نام سے نکالا ہے، جواسے جوڑے گامیں اسے جوڑوں گا اور جواسے توڑے گی میں اسے توڑکریاش یاش کردوں گا۔

( ١٦٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ شَيْبَانَ قال لَقِيتُ أَبَا سَلَمَةً بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قُلُتُ حَدَّثِنِى عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم فِى شَهْرٍ رَمَضَانَ قال لَعُمْ حَدَّثِنِى أَبِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ صِيامَ شَهْرٍ رَمَضَانَ قال لَكُمْ حَدَّثِنِى أَبِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ صِيامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ [إيمانًا] احْتِسَابًا حَرَجَ مِنَ الذَّنُوبِ كَيَوْمٍ وَلَدَتُهُ أُمَّهُ [اسناده صعيف. صححه ابن حزيمة (٢٠ ٢٧).قال الألباني: الشطر الثاني صحيح (ابن ماحة: ١٣٢٨) النسائي: ١٥٥/٥].

[انظر: ۱۹۸۸].

(۱۲۲۰) نضر بن شیبان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے ہوئی ، میں نے ان سے کہا کہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے کوئی حدیث ساسیئے جوانہوں نے نبی علیظا سے خودسی ہواور وہ بھی ماورمضان کے بارے میں ،انہوں

#### المُ مُناكا المُرْيِّ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُن الم

نے کہاا چھا، میرے والدصاحب نے نی مالیہ کی بیصدیث سنائی ہے کہ اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس کا قیام سنت قرار دیا ہے، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور تر اور کے اوا کرے، وہ گنا ہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے وہ بجہ جسے اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا ہو۔

(١٦٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مَنْصُورُ بُنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بَنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ أَبِي الْحُورَ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَبُعْتُهُ حَتَّى دَخَلَ نَخُلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ الشَّجُودَ حَتَّى خِفْتُ أَوْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ تَوَقَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَبُعْتُهُ حَتَّى دَخَلَ نَخُلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ الشَّجُودَ حَتَّى خِفْتُ أَوْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ تَوَقَّاهُ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَبُعْتُهُ قَالَ فَي مَعْدِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ السَّكُم قَالَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَمَّى وَمَلْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكَ عَلَيْهُ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْتُ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ السَّعْدِي وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَى عَلْكُولُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ ع

(۱۲۲۲) حضرت عبدالرطن بن عوف و التخطيف مروى ہے كہ ايك مرتبہ بى عليظا باہر نكلے، ميں بھى يتجھے يتجھے چلائ بى عليظا يك باخ ميں داخل ہوگئے، وہاں آپ مَلِ الشِّخ نے نماز شروع كردى اورا تناطويل بجدہ كيا كہ جھے انديشہ ہونے لگا كہ كہيں آپ كى روح تو قبض نہيں ہوگئى، ميں ديكھنے كے لئے آگے بڑھا تو آپ مَلَّ الشِّخ نے سراٹھا كرفر ما يا عبدالرحمٰن! كيا ہوا؟ ميں نے اپناانديشہ ذكر كر ديا، اس پر نبى عليظانے فرمايا جريل نے جھے سے كہا ہے كہ كيا ميں آپ كوخوشنى نہ سناؤں؟ اللہ تعالى فرماتے ہيں كہ جوشش آپ پردرود بھيم كا، ميں اس پراپى رحمت نازل كروں كا اور جوشش آپ پرسلام پڑھے كا ميں اس پرسلام پڑھوں كا يعنی اسے سلامتی دول گا۔

(١٦٦٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِى الْحُوَيْرِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ فَاتَبَعْتُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [قال شعيب: حسن لغيره] [انظر: ١٦٦٣].

(۱۲۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### مَنْ الْمَاتُونُ مِنْ الْمُعْمِينَ مِنْ الْمُعْمِدُ الْمُنْ الْمُعْمِدُ الْمُنْمِدُ الْمُنْ الْمُعْمِدُ الْمُنْمِدُ اللَّهِ الْمُنْمِدُ الْمُنْمِدُ اللَّهِ الْمُنْمِدُ الْمُنْمِدُ الْمُنْمِدُ اللَّهُ الْمُنْمِدُ اللَّهُ الْمُنْمِدُ الْمُنْمِ الْمُنْمِدُ الْمُنْمِدُ الْمُنْمِدُ الْمُنْمِدُ الْمُنْمِ الْمُنْمِدُ الْمُنْمِ الْمُنْمِي الْمُنْمِ ال

( ١٦٦٤) حَدَّنَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمْ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ حَدَّنَنَا عَمْرُو بُنُ أَبِى عَمْرُو عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ صَدَقَتِهِ فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَخَرَّ سَاجِدًا فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ فَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْلَ مَنْ هَذَا قُلْتُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ مَا شَأَنْكَ وَجَلَّ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ مَا شَأَنْكَ وَجَلَّ فَقُل مَنْ هَذَا قُلُث عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ مَا شَأَنْكَ فَكَ وَجَلَّ قَدُ فَكَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُل مَنْ هَذَا قُلْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ مَا شَأَنْكَ فَلَكُ عَبْدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ فَيَصَ نَفُسَكَ فِيهَا فَقَالَ إِنَّ جَبُرِيلَ فَلُكُ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَتَانِى فَهُ شَرِينِى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلْكُ عَلَيْكَ عَلَيْهِ فَسَجَدُتُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شُكُواً [صححه الحاكم (١/٥٠٥) وعد بن حدد: ١٥٥. قال شعب: حسن لغيره].

(١٧٢٥) حفرت عبدالرطن بن عوف نظائدًا يك سفر من بي عليه الكه بمراه تع، ني عليه الفناء حاجت ك لي تشريف ل ك، اتن دير من نماز كا وقت بوكيا، لوكول في نماز كمررى كردى اور حفزت عبدالرطن نظائد في الدر المحت فرائى، يجهي ت ني عليه بحى آكة ، اور آپ مَلَا يُحْفِل في ما تحدان كى اقتداء مي ايك ركعت اواكى ، اور سلام بهير كرفر ما ياتم في المي الياب ني عليه بحى آكة والأرام في المرفر ما ياتم في المن عبد الله عن المن عبد الله عبد الله عن المن عبد الله عبد الله عن المن عبد الله عبد ا

#### مُنْ لِأَامُونَ مِنْ المُعْدِينَ مِنْ المُعْدِينَ مِنْ المُعْدِينَ المُعْدِينِ المُعْدِينَ المُعْدِينِ المُعْدِينَ المُعْدِينَ

(۱۲۲۷) حضرت عبدالرطن بن عوف رفائق سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس علاقے میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہوئی تم وہاں مت جاؤ ،اورا گرتم کسی علاقے میں ہواور وہاں وبا پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔

(١٦٦٧) حَلَّنَ السُودُ اللهُ عَامِو حَلَّنَا حَمَّادُ اللهُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ اللهِ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ اللهِ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَسُوةً فَقَالُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اس پر محابۂ کرام الکھنٹی و گروہ ہو گئے ، بعض نے انہیں منافق قرار دیا اور بعض کنے گئے کہ بیر منافق نہیں ہیں، بلکہ مسلمان ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی کے تہمیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے دوگر وہوں میں بٹ گئے، حالا تکہ اللہ نے انہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے اس مصیبت میں جتا کیا۔

(۱۲۲۸) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَوِيكُ عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعَ عُمَرُ بُنُ الْفَعْسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ صَوْتَ ابْنِ الْمُعْتِ فِ آوُ ابْنِ الْغَرِفِ الْحَادِى فِي جَوْفِ اللّهِ لَلَا عُمَرُ الْحَمْرُ الْمُعْتَ فَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجُو قَالَ عُمَرُ اللّهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجُو الْمُكُو اللّهَ قَالَ لَهُ الْمُصَوَعَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجُو قَالَ عُمَرُ اللّهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجُو اللّهُ قَالَ اللّهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَيْنِ قَالَ وَحُقَّانِ فَقَالَ عَمْرُ النَّانَ اللّهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عُمْرُ عَنْ مُو خَيْرٌ مِنْكَ أَوْ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عُمْرُ عَوْمُتُ عَلَيْكَ إِلّا اللّهِ مَلْكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عُمْرُ عَرْمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عُمْرُ عَلَيْكَ إِلّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عُمْرُ عَلَيْكَ النّاسُ إِلَيْكَ فَيَقْتَدُونَ بِكَ [اسناده صعيف، احرحه ابويعلى: ٢٤٨] [انظر: ٢٦٩] النظر: ٢٦٩] عبدالله بن عامر كَتِ بِي كالي مرتب اللهِ مَلْكَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## هي مُنالِمَ المَّهُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ المُنتَمِرَةِ المُنتَمِيرَةِ المُنتَمِيرَةِ المُنتَمِيرَةِ المُنتَمِيرَةِ المُنتَمِيرَةِ المُنتَمِيرَةِ المُنتَمِيرَةِ المُنتَمِيرَ

پھر حضرت عمر فاروق ٹائٹو کی نگاہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹائٹو کے موزوں پر پڑی تو فرمایا کہ آپ نے موزے پہن رکھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیتو میں نے اس ہستی کی موجود گی میں بھی پہنے ہیں جو آپ سے بہتر تھی ، حضرت عمر ٹاٹٹو نے فرمایا میں آپ کوشم دیتا ہوں کہان موزوں کو اتارد بیجئے ، اس لئے کہ جھے خطرہ ہے کہاگرلوگوں نے آپ کود کھیلیا تو وہ آپ کی پیروی کرنے لگیس گے۔

( ١٦٦٩ ) وَحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ لَبِسْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مكرر ما نبله].

(۱۲۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٦٧٠) حَدَّقَنَا عَفَّانُ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً حَدَّنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ عُرُوةً أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوُفٍ قَالَ الْعَمَرَ الْمَا عَفَانُ حَدَّنَا هِشَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا وَوَهُ مَن عِد الرحمن بن عوف وقفة]. الرَّحْمَنِ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ آفال شعب: رحاله ثقات إلا أن في سماع عروة من عبد الرحمن بن عوف وقفة]. الرَّحْمَن جَائِزُ الشَّهادَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ آفال شعب: رحاله ثقات إلا أن في سماع عروة من عبد الرحمن بن عوف وقفة]. عُمْرَ عبد الرحمن بن عوف وقفة إلى معرت عبد الرحمن بن عوف وقفة إلى معرت عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف وقفة عنها معرت عبد الرحمن عبد الرحمن الله المؤلامات على الله عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد المعرب عبد الله عبد المن المعرب عبد المن عبد الرحمن عبد المن عبد ال

( ١٦٧١) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَمْصَمِ بُنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ عُبَيْلٍ يَرُدُّهُ إِلَى مَالِكِ بُنِ يَخَامِرَ عَنِ ابْنِ السَّعْدِى آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا دَامَ الْعَدُوُّ يَقَاتَلُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْهِجْرَةُ خَصْلَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَهُجُّرَ السَّيِّنَاتِ وَالْأَخْرَى أَنْ تُهَاجِرَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا اللَّهُ عَلَى كُلُّ قَلْبٍ مَا الْمَعْرِبِ فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلُّ قَلْبٍ مِمَا فِيهِ وَكُفِى النَّاسُ الْعَمَلَ [قال شعيب: إسناده حسن].

(١٦٤١) ابن سعدی کہتے ہیں کہ نبی ملیکانے ارشاد فرمایا ہے ، بحرت اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک دشن قبال نہ کرے، حضرت امیر معاویہ ڈائٹڑ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈائٹڑ اور حضرت عبداللہ بن عمرو ڈائٹڑ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللّہ مُلَاثِیْرُمُ

#### 

نے ارشا دفر مایا جمرت کی دوشمیں ہیں، ایک تو گنا ہوں ہے جمرت ہے اور دوسری اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے، اور ہجرت اس وقت تک تبول ہوتی رہے گی جب تک سورج مخرب سے طلوع ہوگا تو ہر دل پر مہر لگا دی جائے گی اور تجب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو ہر دل پر مہر لگا دی جائے گی اور تمل سے لوگوں کی کفایت کرلی جائے گی (یعنی اس وقت کوئی تل کا م نہ آئے گا اور نہ اس کی ضرورت رہے گی)

( ١٦٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثِنِى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ قَالَ لَمَّا خَرَجَ الْمَجُوسِيُّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالَتُهُ فَآخُبَرَكِى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَهُ بَيْنَ الْجِزْيَةِ وَالْقَتْلِ فَاخْتَارَ الْجِزْيَةَ [إسناده ضعيف]

(۱۷۷۲) حفرت عبدالرحن بن عوف نگانز فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مجوی آ دمی نبی مایشا کی مجلس سے لکلا، میں نے اس سے اس مجلس کی تغصیلات معلوم کیں، تو اس نے مجھے بتایا کہ نبی مایٹا نے اسے فیکس اور قبل میں سے کوئی ایک صورت قبول کر لینے کا اختیار دیا تھا جس میں سے اس نے فیکس والی صورت کواختیار کرلیا۔

(۱۲۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ الْمَاجِشُونُ عَنْ صَالِح بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ آنَّهُ قَالَ إِنِّى لَوَاقِفٌ يَوْمَ بَدُرٍ فِى الصَّفِّ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِى وَعَنْ شِمَالِى فَإِذَا أَنَا بَيْنَ عُلَامَيْنِ مِنْ الْكُنْصَارِ حَدِيعَةٍ آسُنَانُهُمَا تَمَيَّتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ آصُلَعَ مِنْهُمَا فَعَمَزَنِى آحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمُ هَلُ تَعْرِفُ أَبَا جَهُلٍ قَالَ قُلْتُ نَعُمْ وَمَا حَاجَتُكَ يَا ابْنَ آخِى قَالَ بَلَفِيى الثَّهُ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالَذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ رَايْتُهُ لَمْ يُقَارِقُ سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْكُعْجَلُ مِنَّا قَالَ فَعَمَزَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالَذِى نَفُسُ بِيدِهِ لَوْ رَايْتُهُ لَمْ يُقَارِقُ سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْكُعْجَلُ مِنَّا قَالَ فَعَمَزَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالَذِى نَفُوتُ لِللَكَ قَالَ فَلَمْ أَنْشَبُ أَنْ نَظُرْتُ إِلَى أَبِى جَهُلٍ يَجُولُ فِى النَّسِ فَقُلْتُ لَهُمَ الْلَاحُ وَقَالَ لِى مِثْلَقا قَالَ فَتَعَجَّبُتُ لِلْكَ قَالَ فَلَمْ أَنْشَبُ أَنْ نَظُرْتُ إِلَى أَبِى جَهُلٍ يَجُولُ فِى النَّسِ فَقُلْتُ لَهُمَا اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللَّهُ مَا اللَّذِى تَسُلُونِ عَنْهُ فَابْتَلَرَاهُ فَاسْتَقْبَلَهُمَا فَصَرَبَاهُ حَتَى قَتَلَاهُ وَلَى مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاحِلُ مِنْ الْتَعْمَلُ مَنْ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَلَكُ كُمَا قَتَلَهُ وَقَصَى وَسُلَم فِى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلَه وَلَا عَلَى مَلَى عَلَيْهِ لِمُعَاذِ بُنِ عَمُوو بُنِ الْجَمُوحِ وَهُمَا مُعَاذُ بُنُ عَمُوه وَسُلَم فِى السَّيْفَيْنُ فَقَالَ كُلُا عَلَيْه وَلَا عَلَى عَلَى السَّيْفِي لَمُعَاذِ بُنِ عَمُوو بُنِ الْجَمُوحِ وَهُمَا مُعَادُ أَبُنَ عَمُوه وَ مُعَادُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَم فِى السَّيْفَيْ فَقَالَ كُلُو الْعَلَى اللَّه عَلَيْه وَالْعَلَى عَلَى السَّيْفَةُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ عَلَى اللَّه عَلَى السَّامِ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى السَّيْفَ فَى السَّيْفَ فَى السَّيْفَقُلَ اللَّه عَلَى السَلَم اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى السَلَم اللَّه عَلَى السَام اللَّه عَلَى

(۱۲۷۳) حضرت عبدالرجن بن عوف دی این است میں کو فروہ بدر کے دن میں مجاہدین کی صف میں کھڑ اہوا تھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا تو دونو عمر نو جوان میرے دائیں بائیں کھڑے تھے، میں نے دل میں سوچا کداگر میں دو بہا در آ دمیوں کے درمیان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا؟ اتن در میں ان میں سے ایک نے جھے چنگی مجری اور کہنے لگا پچا جان! کیا آپ ابوجہل کو پچانے ہیں؟ میں نے کہا ہاں! لیکن جیتے ! تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا جھے بعد چلا ہے کدوہ نی عاید اللہ کی شان میں گستا خی کرتا ہے، اللہ ک

#### المُن مُن المَا المُن مُن المُن المُ

قتم!اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میں اس وقت تک اس سے جدانہیں ہوں گا جب تک کہ ہم میں سے کی کوموت ندآ جائے۔ جھے اس کی بات پر تعجب ہوا، اور ابھی میں اس پر تعجب کر ہی رہا تھا کہ دوسرے نے جھے چنگی بھری اور اس نے بھی جھھ سے یہی بات کمی ، تھوڑی دیر بعد مجھے ابو جہل لوگوں میں گھومتا ہوا نظر آ گیا، میں نے ان دونوں سے کہا ہی ہوہ آ دمی جس کا تم مجھ سے پوچھ رہے تھے، یہ سنتے ہی وہ دونوں اس پراپنی تکواریں لے کر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ اسے آل کر کے ہی دم لیا، اور واپس آکرنی طینی کو اس کی خبر دی۔

نی طینا نے پوچھا کہتم میں ہے کس نے اسے آل کیا ہے؟ دونوں میں سے ہرایک نے کہا کہ میں نے اسے آل کیا ہے، نی طینا نے فر مایا کیا تم نے اپنی تکواریں صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے کہانہیں، نی طینا نے انہیں دیکھر کرفر مایا کہتم دونوں نے اسے آل کیا ہے،اوراس کے ساز وسامان کا فیصلہ معاذبن عمروبن المجموح کے حق میں کردیا،ان دونوں بچوں کے نام معاذبن عمرو بن المجموح اور معاذبن عفراء تھے۔

( ١٦٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّقَنِي قَاصُّ أَهُلٍ فِلسَّطِينَ قَالَ سَيِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَ لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا وَلَا يَمْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَعِي بِهَا وَجُهَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَ لَا يَنْفُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا وَلَا يَمْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَعِي بِهَا وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا وَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْعَحُ عَبْدُ بَابَ اللَّهِ اللَّهُ بِهَا وَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْعَحُ عَبْدُ بَابَ فَقُو [قال الله عنه عنه عنه الله إلا وَقَعَ اللّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقُو [قال شعب: حسن لغيره].

( ١٦٧٥) حَدَّنَنَا قُتِيَنَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّرَاوَرُدِئٌ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِي فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِي فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِي فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَصَعْدُ بُنُ الْجَنَّةِ وَالزَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَصَعْدُ بُنُ الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بُنُ الْجَنَّةِ وَسَعِيدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ نَقَيْلٍ فِي الْجَنَّةِ وَابُو عَبَيْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَابِي وَعَلِي الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْوَابِي وَعَرْدُ الرَّوْنَ فَيْ وَالْمَالِي الْجَنَّةِ وَالْجَنَةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْمَالِي الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْوَالِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْوَالِقِي الْجَنَّةِ وَالْمَالِ الْجَنَاقِ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْمَالِ وَلَالْمَالِ الْمَالِي الْمَالِقِيلُ فَي الْجَنَّةُ وَالْمَالِي الْوَلِمُ مِنْ الْمَوْلِ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْوَلِمُ مِنْ الْمُولِ الْمَالِي الْمُلْوَالِي الْمِكْرِجَةُ مِنْ الْمَالِي الْمَالِقُولُ فِي الْمَعْمَالِ الْمُلْكِالِ الْمَالِي الْمُولِ الْمَالِي الْمَالِي الْمُلْمُ الْمُعْمَالُولُولُ وَلَوْلَالِهُ الْمُلْمُ الْمُلْولُولُ مِنْ مُولُ وَالْمُنْ الْمُؤْمِى الْمُعْلَى الْمُؤْمُ وَلَالَاللْمُ الْمُلْمُ وَلَالِهُ الْمَالِي الْمُؤْمِ وَلَاللْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ وَلَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالِمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ وَلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْم

ز بیر ،عبدالرحمٰن بنعوف،سعد بن ما لک ،سعید بن زیداورا بوعبیده بن جراح ﷺ بھی جنت میں ہوں گے۔

#### المارة المرابي المنظمة المنظمة

( ١٦٧٦ ) حَلَّنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّنَا ابْنُ إِسْحَاقَ يَعْنِى عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدْتُ عُكْمًا مَعَ عُمُّومَتِي حِلْفَ الْمُعَيِّينَ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعْمِ وَٱنِّى ٱنْكُنْهُ [راحع: ١٦٥٥].

(۱۷۷۲) حضرت عبدالرحمان بن عوف نظائظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ظائظ نے ارشاد فرمایا میں اپنے پچاؤں کے ساتھ '' جبکہ ابھی میں نوعر تھا'' حلف المطبین '' جے حلف الفضول بھی کہا جاتا ہے'' میں شریک ہوا تھا، مجھے یہ پہند نہیں کہ میں اس معاہدے کو تو ژؤالوں اگر چہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اوزے بھی دیئے جائمیں۔

(١٦٧٧) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّنِي مَكْحُولُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِى صَلَالِهِ فَإِنْ شَكَّ فِى الْمُنْتَيْنِ وَالثَّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلُهُمَا وَاحِدَةً وَإِنْ شَكَّ فِى الثَّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلُهُمَا ثَلَاثًا حَتَّى يَكُونَ الْوَهُمُ فِى النَّيَادَةِ ثُمَّ يَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ فَلْلَ أَنْ يُسَلِّم فَمَ يُسَلِّمُ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ لِى حُسَيْنُ بُنُ عَبُو اللَّهِ عَلْ أَسْنَدَهُ لَكَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لَكَنَّهُ حَدَّيْنِي أَنَّ كُولَهُا مَوْلَى ابْنِ عَبَّى سِحَدَّقَ وَقَالَ لِى حُسَيْنُ بُنُ عَبُو اللَّهِ عَلْ أَسْنَدَهُ لَكَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لَكَنَّةُ حَدَّيْنِي أَنَّ كُولِهُا مَوْلَى ابْنِ عَبَّى سِحَدَّةُ عَنِ ابْنِ عَبَّى قَالَ جَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْحَقَلَ لِللَّهِ عَلَى السَّعِفَ وَلِكَ شَيْنًا فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ مَا أَذُرِى قَالَ فَيَنَا نَحُنُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ جَاءَ الْمُعَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَرُ ذَكُونَا الرَّجُلَ يَشُكُ فِى صَلَامِهِ كَيْفَ الْمُعْمَلُ فِى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَرُ ذَكُونَا الرَّجُلَ يَشُكُ فِى صَلَامِهِ كَيْفَ لَلْ الْمُعْمَلُ وَلَا الرَّجُلَ يَشُكُ فِى صَلَامِهِ كَيْفَ لَكُونَا الرَّجُلَ لَلْ السَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا الْحَدِيثَ [راحع ٢٥٠ ١].

(۱۲۷۷) کول کیلی کتے ہیں کہ جنا ب رسول اللہ کا لیکن ارشاد فر مایا اگرتم میں ہے کی کونماز میں شک ہوجائے اوراہ یا در ہے کہ اس نے ایک رکعت ٹار کرے ،اگر دواور تین میں شک ہوتو آئیں ندر ہے کہ اس نے ایک رکعت ٹار کرے ،اگر دواور تین میں شک ہوتو آئیں دو سمجے ، تین اور چار میں شک ہو جائے تو آئیں تین ٹار کرے ،اس کے بعد نماز سے فراغت پاکسلام پھیر نے سے قبل ہو کے دو سمجے ، تین اور چار میں شک ہوجائے تو آئی میں تعن شار کرے ہوئے کہا حضرت این عباس ڈاٹٹونے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹونے اس سے بوچھا کہ اے لاکے! کیا تم نے نبی ملی اس نے سے مسئلہ سنا ہے کہ اگر کی آئی کہ کہ اس میں دی تھی کہ سامنے سے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف آتے ہوئے دکھائی دیے ،انہوں نے بوچھا کہ کیا تا تھی ہور ہی تا ہوگائی نے فرمایا میں اس لاکے سے یہ بوچور ہا تھا کہ کیا تم نے کہ ملی ہو جائے تو وہ کیا کہ کیا تم نے کہ ملی ہو جائے تو وہ کیا کہ کیا تم نے کہ ملی ہو جائے کہ اگر کس آگر کی کہ نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے ؟

( ١٦٧٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاحٌ وَيَزِيدُ الْمَعْنَى قَالَا ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ آنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ آخْبَرَ عُمَرَ بْنَ الْبَحَطَّابِ وَهُو يَسِيرُ فِي طَرِيقِ الشَّامِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

#### منالاً المرابض المنظمة المنظمة

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا السَّقَمَ عُلَّبَ بِهِ الْأَمْمُ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضِ فَلَا تَدُّخُلُوهَا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُوجُوا فِوَارًا مِنْهُ قَالَ فَوَجَعَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ مِنْ الشَّامِ [قال شعب: إسناده صحبح].
(١٦٧٨) حضرت عبدالرحن بن عوف فَاتَّةَ سے مردی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر ثابَة کوشام کے سفر میں بتایا کہ نی علیا نے فرایا ہے بیا کہ عندا بے جوتم سے پہلی امتوں پر آیا تھا، اس لئے جس علاقے میں بیدوبا پھیلی ہوئی ہوئتم وہاں مت جاؤ، اور اگرتم کی علاقے میں ہواور وہاں وبا پھیل جائے تو وہاں سے نظویین کر حضرت عمر النَّقَ شام سے لوٹ آئے۔

( ١٦٧٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسِ قَالَ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُرِيدُ الشَّامَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّسٍ قَالَ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُرِيدُ الشَّامَ فَلَا كَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُرِيدُ الشَّامَ فَلَا كَرَبُ عَبْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ فَلَا كَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ غَائِبًا فَجَاءَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي آرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِآرُضٍ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ [صححه البحاري (٧٣٠٠) ومسلم (٢٢١٩)] [راحع: ١٦٦٦].

(۱۲۷۹) حضرت ابن عباس ٹلائٹ سے مروی ہے کہ حضرت عمر ٹلائٹ شام جانے کے اراد ہے سے روانہ ہوئے ۔۔۔۔۔حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بٹلائٹ اس وقت موجود نہ تھے، وہ آئے تو کہنے گئے کہ میر بے پاس اس کا صحیح علم ہے، میں نے نبی علیق کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس علاقے میں بیروبا پھیلی ہوئی ہوئی موئی موئی مان مت جاؤ، اور اگرتم کسی علاقے میں ہواور وہاں وبا پھیل ۔۔۔ جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔

( ١٦٨٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ٱنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ حَدَّلَنِي آبُو سَلَمَة بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا الرَّدَادِ اللَّيْقِيِّ آبَا الرَّذَادِ اللَّيْقِيِّ أَنَّا الرَّخْمَنِ بُنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحْمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِى اسْمًا فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَنَّهُ إِنَّال المنذرى: وقي تصحيحه نظر. قال الألباني: صحيح (أبوداود: ١٦٩٤ و ١٦٩٥، الترمذي: ١٩٠٧) قال شعيب: صحيح لغيرة [انظر: ١٦٨١، ١٦٨١].

(۱۷۸۰) حفزت عبدالرحمٰن ڈٹٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طبیقا کاارشاد ہے کہاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے،اورا سے اپنے نام سے نکالا ہے، جواسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جواسے تو ڑے گا، میں اسے تو ژکر پاش یاش کردوں گا۔

( ١٦٨١ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنِ الزَّهْرِىِّ حَدَّثِنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا الرَّدَّادِ الكَّيْثِىَّ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آنَا الرَّحْمَنُ وَآنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَاشْتَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ فَطَعَهَا

# هي مُنظا امَّهُ بَنْ بَل يَهِ مِنْ مَنْ اللهُ المُنْ بَنْ بِي مِنْ مَنْ اللهُ المُنْ اللهُ مِنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ الل

(۱۲۸۱) حضرت عبدالرحمٰن وٹائٹؤے مروی ہے نبی طبیعا کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں بیس رحمان ہوں ، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، اور اسے اپنے نام سے نکالا ہے، جواسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جواسے تو ڑے گا ، میں اسے تو ژکر پاش پاش کردوں گا۔

(١٦٨٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنِى مَالِكُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ بُنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَر بُنَ الْحَطَّابِ
خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرُعَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَفْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَفْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهِ إِلَى مَا مَعْ وَاجْ وَاعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانِ عَامِ الْمُتَعْرَى عِيمَ مِولَ عِيمَ مُولَى عِنْ مَوْلَ عِنْ عَرَاتِ عَبِدالرَّمِنَ بَنَ عُوفَ وَالْمَامِ عَلَى وَاعْ مِن كَاللَهُ عَلَيْهِ وَمِن كَا مِن مَنْ عَلَى مَا عَلَا قَمْ مِن مُلْعُولُ مِن كَالْوَ مِن كَا وَمَا مِن عَلَمُ وَالْ مَن عَلَى اللَّهُ مِن عَلَى مَن عَوْلَ مِنْ عَلَى مَا عَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِل مَتْ عَالَ وَالْمَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُ مِن مَن وَالْمَامِ عَلَى الْعَلَى مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِل مَتْ عَلَى الْمَالِقُ عِن كَرَحْمَ وَالْ وَالْمِعَ عَلَى الْعَلَقُ عَلَى الْمَعْلَى عَلْمُ وَالْمُ الْمُ عَلَى عَلَى الْعَلَى الْمُعْلِى عَلَيْكُ عَلَى السَّلَةُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُولِقُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُلِي

(١٦٨٢) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْد بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَطَّابِ حَوْجَ إِلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ حَوْجَ إِلَى الشَّامِ حَتَى إِذَا كَانَ بِسَرْعَ لَقِيّهُ أَمْرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَوَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَٱخْبُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَلْدُ وَقَعَ الشَّامِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَبِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى مِنْ بِالشَّامِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَبِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى مِنْ بِالشَّامِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَبِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى مِنْ مَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَعْدَبُوا فِرَارًا مِنْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَٱنْتُمْ بِهِ إِلَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ قَالَ فَحَمِدَ اللّهَ عُمْرُ ثُمَّ انْصَرَفَ [راحع: ١٦٦٦].

(۱۲۸۳) حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق ڈاٹھ ایک مرتبہ شام کی طرف روانہ ہوئے ، جب وہ مقام ' مرغ' عمل بنچ تو امرا اِلشکر حضرت الوعبيدہ بن الجراح ڈاٹھ وغيرہ ان سے ملا قات کے لئے آئے ، انہوں نے حضرت عمر ڈاٹھ کو بتايا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اور راوی نے ممل حدیث ذکر کرنے کے بعد کہا کہ پھر حضرت عبدالرحن بن عوف ڈاٹھ آئے ، وہ اپنی کسی ضرورت ہے کہیں گئے ہوئے تنے ، اور کہنے لگے کہ میرے پاس اس کا بھینی علم موجود ہے میں نے بی علیا کوفر ماتے ہوئے منا اور کہنے لگے کہ میرے پاس اس کا بھینی علم موجود ہوتو وہاں سے راہ فرار نی علیا کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جب بیدوبا کسی علاقے میں پھیلی ہوئی ہواورتم وہاں پہلے سے موجود ہوتو وہاں سے راہ فرار متا اختیار کرو، اور اگرتم وہاں نہ ہوتو اس علاقے میں جاؤ مت ، اس پر حضرت عمر ڈاٹھ نے اللہ کا شکرا واکیا اور واپس لوٹ گئے۔ متا اختیار کرو، اور اگرتم وہاں نہ ہوتو اس علاقے میں جاؤ مت ، اس پر حضرت عمر ڈاٹھ نے عن محمد نی بن عبد الرہ خمین بن عبد الرہ خمین بن

#### هي مُناكم اَمَوْرَ مَن لِي المَشْرَة الْمُرْسِ المُسْرَة الْمُشْرَة الْمُشْرَة الْمُشْرَة الْمُشْرَة الْمُشْرَة

عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَذْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ وَٱنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنْهَا [قال شعب: إسناده حسن]. ١٧٨٧) حصرة عدارهمان من عوف المثلث سرم وي سرك على فرني فائق كوفرا قرم الرباد المرحى عالى قرمين وا

(۱۷۸۴) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نگاتُون عمروی ہے کہ میں نے نبی طابی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جس علاقے میں بیدویا سپیلی ہوئی ہوئتم و ہاں مت جاؤ ،اورا گرتم کسی علاقے میں ہواورو ہاں وبالپیل جائے تو دہاں سے نہ نکلو۔

( ١٦٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَزَّاقِ الْبَانَا ابْنُ جُرَيْجِ الْخَبَرَبِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ لَمْ يُرِدُ عُمَرُ أَنُّ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَلَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ [راحع: ١٦٥٧].

(۱۷۸۵) بجالہ کہتے ہیں کہ پہلے حضرت عمر ٹاٹٹؤ مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے لیکن جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹاٹٹؤ نے اس بات کی گوائی دی کہ نبی طابقائے جرنا می علاقے کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا تو انہوں نے بھی مجوسیوں سے جزیہ لینا شروع کر دیا۔

( ١٦٨٦) حَكَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ قَالَ اشْتَكَى آبُو الرَّذَادِ فَعَادَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ فَقَالَ آبُو الرَّذَادِ خَيْرُهُمُ وَآوُصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ آبُو مُحَمَّدٍ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آنَا اللَّهُ وَآنَا الرَّحْمَنُ خَلَفْتُ الرَّحِمَ وَشَقَفْتُ لَهَا مِنُ اسْعِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتَهُ وَمَنْ فَطَعَهَا بَتَنَّهُ إِراحِم: ١٦٨٠

(۱۲۸۷) ابوسلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابور ڈادیمار ہو گئے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹٹان کی عیادت کے لئے ان کے یہاں گئے، ابورداد نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق ان میں سب سے بہتر اور صلدرحی کرنے والے ابومجہ ہیں، حضرت عبدالرحمٰن ڈاٹٹٹٹ نے ان سے فر مایا کہ میں نے نبی طابقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، اورا سے اپنے نام سے نکالا ہے، جواسے جوڑے گا میں اسے قوڑ وں گا اور جواسے قوڑ رے گا، میں اسے قوڑ میں گا۔
کریاش یاش کردوں گا۔

( ١٦٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى بْنِ آبِى كَثِيرٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ آنَّ آبَاهُ حَدَّقَهُ آنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَصَلَتْكَ رَحِمٌ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا الرَّحْمَنُ وَخَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنُ اسْمِى فَمَنْ يَصِلْهَا أَصِلْهُ وَمَنْ يَقُطُمُهَا ٱلْفَطَعُهُ أَوْ قَالَ مَنْ يَبُتُهَا ٱبْتُنَّهُ راحِم: ١٦٥٩.

(۱۲۸۷) عبداللہ بن قارظ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹٹاٹٹؤ کی عیادت کے لئے ان کے یہاں گئے ، وہ بیار ہو گئے تھے، حضرت عبدالرحمٰن ٹٹاٹٹؤ نے ان سے فر مایا کہ تہمیں قرابت داری نے جوڑا، نبی ملیٹا کاارشاد ہے کہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں میں

#### مُنْ الْمَا اَمْرُونَ بْلِ يَيْدُ مُتُومً الْمُنْ فَيْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْ لِلْ

رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، اور اسے اپنے نام سے نکالا ہے، جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو اسے تو ڑے گا، میں اسے تو ژکریاش یاش کردوں گا۔

(١٦٨٨) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ عَنُ نَصْرِ بُنِ عَلِى الْجَهْضَمِى عَنِ النَّصْرِ بُنِ شَيْبَانَ الْحُدَّانِي عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قُلْتُ لَهُ آلَا تُحَدِّيْنِي حَدِيثًا عَنُ آبِيكَ سَمِعَهُ آبُوكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ٱلْجُلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ صِيَامَهُ وَإِلَى سَنَنتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ فَمَنُ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنُ اللَّهُوبِ الْخُنُوبِ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ صِيَامَهُ وَإِلَى سَنَنتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ فَمَنُ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنُ اللَّهُوبِ كَيُومُ وَلَذَتُهُ أَمَّهُ وَرَاحِم: ١٦٦٠]

(۱۲۸۸) نظر بن شیبان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے ہوئی، میں نے ان ہے کہا کہ اپنے والد صاحب کے حوالے ہے کوئی حدیث سنایئے جوانہوں نے نبی طائیا سے خود سنی ہوا وروہ بھی ما و رمضان کے بارے میں ، انہوں نے کہا اچھا، میرے والدصاحب نے نبی طائیا کی بیحدیث سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روز نے فرض کیے ہیں اور میں نے اس کا قیام سنت قرار دیا ہے، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روز سے رکھے اور تر اور کے ادا کہ کہا ہوں ہوں کہ دو گا جو ہے کہ اور تر اور کے ادا کہ دو گرے ہوں کی مال نے آج ہی جنم دیا ہو۔

(١٦٨٩) وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ عَنِ الزَّهُوِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهُ كَانَ يُذَاكِرُ عُمَرَ شَأْنَ الصَّلَاةِ فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ عَبْدُ الزَّهُمِينِ بَنُ عَوْفٍ فَقَالَ آلَا أُحَدِّثُكُم بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى قَالَ فَالْمُسَلِّمُ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُدُ فِي النَّقُصَانِ فَلْيُصَلِّ خَتَى يَشُكُ فِي الزِّيَادَةِ آخِرُ أَحَادِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ١٦٥٦].

(۱۲۸۹) حضرت ابن عباس الگلظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عمر فاروق الگلظ کے ساتھ نماز کے کئی مسئلے میں مذاکرہ کررہے تھے، ابھی یہ بات ہوئی رہی تھی کہ ساسنے سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف آتے ہوئے دکھائی دیئے، انہوں نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو نبی ملیکا کی ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے خود نبی ملیکا سے سن ہے؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، چنا نچہ انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ) جم شخص کو نماز کی رکعتوں میں کی کا شک ہوجائے تو وہ نماز پڑھتا رہے یہاں تک کہ بیشی میں شک ہو۔

#### المُن مُنالِاً امْدُونُ بِل يُسْدِّم وَ المُن ال

### حديث أبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ ثَالِّيْنَ حضرت ابوعبيده بن الجراح ثالِيْنَ كَي مرويات

( ١٦٩٠ ) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ أَبُو حِدَاشٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِى عُيَيْنَةَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَوَّاحِ نَعُودُهُ مِنْ شَكُوًّى أَصَابَهُ وَامْرَأَتُهُ تُحَيِّفَةُ قَاعِدَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ قُلْتُ كَيْفَ بَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ بَاتَ بِأَجْرٍ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَا بِتُ بِأَجْرٍ وَكَانَ مُقْبِلًا بِوَجْهِهِ عَلَى الْحَائِطِ فَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَلَا تَسْالُونَنِي عَمَّا قُلْتُ قَالُوا مَا أَعْجَبَنَا مَا قُلْتَ فَنَسْأَلُكَ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبيلِ اللَّهِ فَيِسَبْع مِاثَةٍ وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَٱهْلِهِ أَوْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ مَازَ ٱذَّى فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ ٱمْثَالِهَا وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخُوِقُهَا وَمَنْ ابْتَكَاهُ اللَّهُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ [قال شعيب: إسناده حسن]. [انظر: ١٧٠١،١٧٠]. (۱۲۹۰)عیاض بن غطیف کہتے ہیں کہا یک مرتبہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ڈٹاٹٹا بیار ہو گئے ،ہم ان کی عیادت کے لئے گئے تو ان کی اہلیہ''جن کا نام تحیفہ تھا''ان کے سر کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں ،ہم نے ان سے بدچھا کہ ان کی رات کیسی گذری؟ انہوں نے کہا بخدا!انہوں نے ساری رات اجر وثواب کے ساتھ گذاری ہے،حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹڑ کہنے گئے کہ میں نے ساری رات ا جر کے ساتھ نہیں گذاری، پہلے ان کے چیرے کارخ دیوار کی طرف تھا، اب انہوں نے اپنا چیرہ لوگوں کی طرف کرلیا اور فرمایا كمين نے جوبات كي ہے، تم اس كے متعلق مجھ سے سوال نہيں كرتے ؟ لوگوں نے كہا كہ بم كوآ بى كات رتجب موتا توآ ب سے سوال کرتے ، انہوں نے فر مایا کہ میں نے جناب رسول الله مَاليَّتِم کو بيفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض الله کی راہ میں اپنی زائد چیزخرچ کردے اس کا ثواب سات سوگنا ہوگا ، جواپی ذات اورایے اہل خانہ پرخرچ کرے ،کسی بیار کی عیادت کرے یا تھی تکلیف دہ چیز کوراستے سے ہٹاد ہے تو ہرنیکی کابدلہ دس نیکیاں ہوں گی اور روزہ ڈھال ہے بشر طیکہ اسے انسان بھاڑنہ دے، اورجش محض کواللہ جسمانی طور پرکسی آز ماکش میں مبتلا کرے، وہ اس کے لئے بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ ( ١٦٩١ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثْنَا سَعْدُ بْنُ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عُبَيْدَةً قَالَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُرِجُوا يَهُودَ آهْلِ الْحِجَازِ وَآهْلِ نَجْرَانَ مِنْ

#### مُنْ الْمَالَ وَيْنَ بْلِ مُعَدِّى مِنْ الْمُعْرِينِ الْمُ

جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قَبُورَ ٱلْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ [قال شعب: إسناده صحبح].

(۱۲۹۱) حفرت ابوعبیدہ بن الجراح ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کا سب سے آخری کلام بیتھا کہ تجازیل جو یہودی آباد ہیں اور جزیرۂ عرب میں جوامل نجران آباد ہیں انہیں نکال دو،اور جان لو کہ بدترین لوگ وہ ہیں جوابے انبیاء کی قبروں کو مجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔

﴿ ١٦٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سُوَاقَةً عَنْ آبِي عَبْدَ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سُوَاقَةً عَنْ آبِي عَبْدَدَةً بُنِ الْجَرَّاحِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ ذَكُو اللَّجَالَ فَحَلَّهُ بِحِلْيَةٍ لَا أَخْفَظُهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ كَالْيُومِ فَقَالَ أَوْ خَيْرٌ [قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٢٥٧٦) الترمذي: ٢٣٤ ]. [انظر: ٢٩٣٣]. [انظر: ٢٩٣٣].

(۱۲۹۲) حضرت ابوعبیدہ نگاٹڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیع نے دجال کا تذکرہ فرمایا اوراس کی ایسی صفات بیان فرمائیں جو جھے اب یا دنیس ہیں، البتہ اتنی بات یا د ہے کہ لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ کا الفرق اللہ کا اس وقت آج کی نسبت ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی ؟ فرمایا کہ آج ہے بہتر ہوگی ۔

(١٦٩٣) حَلَّتُنَا عَفَّانُ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا حَلَّتَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ٱنْبَآنَا حَالِدٌ الْحَلَّاءُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ مُنِ الْحَرَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَمُ يَكُنُ نَيِنَّ بَعُدَ نُوحٍ إِلَّا وَقَدُ ٱنْذَرَ الدَّجَّالَ قَوْمَهُ وَإِنِّى ٱنْذِرُكُمُوهُ قَالَ فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمِنْكُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَثْلُكُمْ وَلَا اللَّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِلٍ آمِنْكُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَثَلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَثَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۲۹۳) حضرت ابوعبيده فالتؤس مروى بكريل في بي الميه كويفر مات موت سناب كه حضرت نوح الميه كا بعد برآف والح نبى في الميه كا بنى الميه كا بنى ابنى ابنى ابنى ابنى المي كا بناه كا بنى الميه كا بنى الميه كا بنى الميه كا بنى الميه كا بناه كا بنى الميه كا بناه كا بنى الميه كا بناه كا ب

(١٢٩٣) حضرت ابوعبيده بن الجراح فالتؤسم وي ب كه في عليه كاسب سة خرى كلام بيقا كر جازي جويبودي آبادين

#### مُنالًا المَرْنُ فِينَ لِيَدِيدُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْم

اور جزیرهٔ عرب میں جواہل نجران آباد ہیں انہیں نکال دو،اور جان لو کہ بدترین لوگ وہ ہیں جوابیے انبیاء کی قبروں کو تجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔

( ١٦٩٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى مَالِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِى أَمُامَةَ قَالَ أَجَارَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا وَعَلَى الْجَيْشِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْعَرْامِ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لَا نُجِيرُهُ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ نُجِيرُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ إِمَّالَ اللهِ عَسَلَم وهذا إسناد ضعيف].

(۱۲۹۵) حفرت ابوامامہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مسلمان نے کسی شخص کو پناہ دے دی، اس وقت امیر کشکر حضرت ابو عبیدہ ڈاٹٹؤ تھے، حطرت خالد بن ولید ڈاٹٹؤاور حضرت عمر و بن العاص ڈاٹٹؤ کی رائے بیتھی کہاسے پناہ نہ دی جائے ،کین حضرت ابو عبیدہ ڈاٹٹؤ نے فرمایا کہ ہم اسے پناہ دیں گے، کیونکہ میں نے نبی علیقا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی شخص کی بھی شخص کو مسلمانوں پر پناہ دے سکتا ہے۔

( ١٦٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عَمْرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو حِسْبَةَ مُسْلِمُ بُنُ أَكُيْسٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَعِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَوَّاحِ قَالَ ذَكَرَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ يَبْكِى فَقَالَ مَا يُبْكِيكُ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ فَقَالَ نَبْكِى أَقَالَ مَا يُبْكِي فَقَالَ مَا يَشْكِيكُ يَا أَبَا عُبَيْدَةً فَقَالَ نَبْكِى أَلَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيُفِيءُ عَلَيْهِمْ حَتَّى ذَكَرَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيُفِيءُ عَلَيْهِمْ حَتَّى ذَكَرَ الشَّامَ فَقَالَ إِنْ يُنْسَأُ فِي أَجَلِكَ يَا أَبَا عُبَيْدَةً فَحَسْبُكَ مِنْ الْخَدَمِ ثَلَاثَةٌ خَادِمٌ يَخُدُمُكُ وَخَادِمٌ يُسَافِرُ مَعَكَ الشَّامَ فَقَالَ إِنْ يُنْسَأُ فِي أَجَلِكَ يَا أَبَا عُبَيْدَةً فَحَسْبُكَ مِنْ الْخَدَمِ ثَلَاثَةٌ خَادِمٌ يَخُدُمُكُ وَخَادِمٌ يُسَافِرُ مَعَكَ وَخَادِمٌ يَخْدُمُ أَهُلِكَ وَيَرُدُ عَلَيْهِمْ وَحَسْبُكَ مِنْ الدَّوَابِ ثَلَاثَةٌ وَابَّةٌ لِوَحْلِكَ وَوَابَّةٌ لِغَلَامِكَ وَوَابَّةً لِغَلَامِكَ وَكَابَةً لِغَلَامِكَ ثُمَّ وَخَادِمٌ يَخْدُمُ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذَا أَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلْمُ مِنْ الْعَبْدِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذَا وَقَدْ أَوْصَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَالْمَرَالِي وَالْمَالُكُ مِنْ لِقَيْنِى عَلَى مِثْلُ الْعَلَى وَسُلَمَ إِلَى وَالْوَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبُكُمْ إِلَى وَالْوَرَبُكُمْ مِنْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَلَى مِثْلُ الْعَلِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَعْلَى وَلَوْلَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَبْكُمُ إِلَى وَالْمُورُولَ اللَّهِ مَلْكُولُ الْمُعْلِى فَلَوْلُولُ الْمُعْلِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَالِقُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْمُعْمَا وَالْوَقِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَلَى الْمَالُولُ وَالْعَلَى الْمُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَا عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَي

(۱۲۹۱) ایک مرتبدایک صاحب حضرت ابوعبیدہ ڈائٹ ہے ملنے کے لئے آئے تو دیکھا کہ وہ رور ہے ہیں، انہوں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت ابوعبیدہ ڈائٹ نے فرمایا کہ میں اس لئے رور ہا ہوں کہ ایک دن نبی علیہ نے مسلمانوں کو ملنے والی فتو حات اور حاصل ہونے والے مال غنیمت کا تذکرہ کیا، اس دوران شام کا تذکرہ بھی ہوا، تو نبی علیہ نے جھے سے فرمایا ابوعبیدہ! اگر تمہیں زندگی بل جائے تو صرف تین خادموں کو اپنے لئے کافی سمجھنا، ایک اپنے لئے ، ایک اپنے ساتھ سفر کرنے کے لئے اور ایک اپنے اہل خانہ کے لئے جوان کی خدمت کرے اوران کی ضروریات مہیا کرے، اور تین سواریوں کو اپنے لئے کافی سمجھنا، ایک جانورتوا پی سواری کے لئے ، ایک اپنے علام کے لئے۔ ایک اپنے سامان اور بار برداری کے لئے ، اورایک اپنے غلام کے لئے۔ ایک جانورتوا پی سواری کے لئے ، ایک اپنے فلام کے لئے۔ ایک جانورتوا پی سواری کے لئے ، ایک اپنے فلام کے لئے۔

#### المُن المَا اللهُ اللهُ

دوڑا تا ہوں تو وہ مجھے سواریوں اور گھوڑوں سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس صورت میں میں نبی علیبًا کا سامنا کس منہ سے کروں گا؟ جبکہ نبی علیبًا نے ہمیں بیدوصیت فر مائی تھی کہ میری نگا ہوں میں تم میں سب سے زیادہ محبوب اور میر سے قریب ترین وہ خف ہو گا جو جھے سے اسی صال میں آ کر ملاقات کر ہے جس کیفیت پروہ مجھ سے جدا ہوا تھا۔

(١٦٩٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِى آبَانُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ الْأَشْعَرِىٰ عَمْوَاسَ قَالَ لَمَّا الشَعَلُ الْوَجَعُ قَامَ الْهُ عَنْ رَابِّهِ رَجُمَةُ رَبُّكُمْ وَدَعُوةُ نَيِيْكُمْ وَمَوْثُ الْحَبَدَةُ بُنُ الْجَرَّاحِ فِى النَّاسِ حَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَدَعُوةُ نَيِيْكُمْ وَمُوثُ الصَّالِحِينَ قَلْلَكُمْ وَإِنَّ أَبَا عُبَيْدَةً يَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهُسِمَ لَهُ مِنْهُ حَظَّهُ قَالَ قَطُعِنَ فَمَاتَ رَحِمَةُ اللَّهُ وَاسْتُخُلِفَ عَلَى النَّاسِ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ فَقَامَ حَطِيبًا بَعْدَةُ فَقَالَ آيُهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَوَقَوَةُ نَبِيكُمُ وَإِنَّ أَبَعُ لِللَّهُ وَاللَّهُ أَنْ يَهُسِمَ لِآلِ مُعَاذٍ مِنْهُ حَظَّهُ قَالَ فَطُعِنَ الْبُنُهُ عَلَى النَّاسِ مُعَاذُ بَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَمْرُو بُنُ الْعَامِ فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا بُعُدَةً وَلَا لَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَمْرُو بُنُ الْعُمْونَ كُفِّهُ وَمَعِينَ فَى رَاحَتِهِ فَلَقَدُ رَآلِيَّهُ يَنْظُو إِلَيْهَا ثُمَّ يَعْمُ لَعُهُو كُمَّ يَهُولُ مَا فَاللَّهُ النَّاسُ عَمْرُو بُنُ الْعَامِ فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَمْرُو بُنُ الْعُمْونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْتَ شَرَّ مِنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْتُهُ وَلَا عَمْرَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

ان کے بعد حضرت معاذبن جبل ڈٹاٹٹڑنے ان کی نیابت سنجالی اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایالوگو! یہ تکلیف تمہارے رب کی رحمت ، تمہارے نبی کی دعوت اور تم سے پہلے صالحین کی موت رہ چکی ہے اور معاذ اللہ سے دعاء کرتا ہے کہ آل معاذ کو بھی اس میں سے حصہ عطاء کیا جائے ، چنانچہ ان کے صاحبز اور عبدالرحمٰن اس مرض میں مبتلا ہو کرشہید ہو گئے ، اور حضرت معاذ ڈٹاٹٹؤ نے دوبارہ کھڑے ہو کراسینے لئے دعاء کی چنانچہ ان کی تھیلی میں بھی طاعون کی کلٹی نکل آئی۔

میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ طاعون کی اس کلٹی کو دیکھتے تھے اور اپنی جھیلی کو چومتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ

#### مُنْ الْمَاتُونُ فِي مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْلِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

تیرے وض مجھے پوری دنیا بھی مل جائے تو مجھے خوثی نہ ہوگی، بہر حال! وہ بھی شہید ہو گئے، ان کے بعد جعزت عمر و بن العاص ٹائٹان کے نائب مقرر ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کرخطبد دیتے ہوئے فرمایالوگو! یہ تکلیف جب آ جاتی ہے تو آگ کی طرح بھڑ کنا شروع ہوجاتی ہے، اس لئے تم اس سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے پہاڑوں میں چلے جاؤ۔

یہ من کر ابو واثلہ ہذلی کہنے گئے کہ آپ ہی علیا کے صحابی ہونے کے باوجود تھی بات نہیں کہ رہے، بخدا! آپ میرے
اس گدھے سے بھی زیادہ برے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کی بات کا جواب نہیں دوں گا، کیکن بخدا! ہم اس حالت پر
نہیں رہیں گے، چٹانچہوہ اس علاقے سے نکل گئے اور لوگ بھی نکل کر منتشر ہو گئے، اس طرح اللہ نے ان سے اس بیاری کو ٹالا،
حضرت عمر و ڈاٹٹو کو یہ فیصلہ کرتے ہوئے دیکھنے والے کسی صاحب نے یہ بات حضرت عمر ڈاٹٹو کو بات بتائی تو انہوں نے اس پر
کسی تنم کی ناگواری کا ظہار نہ کیا۔

( ١٦٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ ذَاتِ السُّكَاسِلِ فَاسْتَعْمَلَ أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَاسْتَعْمَلَ عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ عَلَى الْاُعْرَابِ فَقَالَ لَهُمَا تَطَاوَعَا قَالَ وَكَانُوا يُؤْمَرُونَ أَنْ يُعِيرُوا عَلَى بَكُرٍ فَانْطَلَقَ عَمْرُو فَأَغَارَ عَلَى قُصَاعَةً لِأَنَّ بَكُرًا أَخُوالُهُ فَانْطَلَقَ الْمُعِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً إِلَى آبِي عُبَيْدَةً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَكَ عَلَيْنَا وَإِنَّ ابْنَ فُكُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَانَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنَ الْنَا أُطِيعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ عَصَاهُ عَمْرُوا إِسناده صَعِيفًا .

(۱۲۹۸) امام معمى مُوسَّة كُتِ بِن كَهِ فِي عَلِيْهِ فِي جِبِ فَا السلام وروان فرمايا تو حضرت ابوعبيده وللنه كومهاجرين پراور حضرت عمروبن العاص في الله كود يها تون پرا مير مقر دفر مايا، اور دونون سے فرمايا كدا كيد دوسر كى بات ما نها، راوى كتي بين كدانييں بنو بكر پر حمله كا تحكم ديا كيا تعاليكن حضرت عمرو في تنظيف نے بنو قضاعه پر حمله كرديا كيونكه بنو بكر سان كى رشته دارى بحى تحى، يد دكي كر حضرت ابوعبيده ولائتونك پاس آكها كه نى عليه ان آپ كوئهم پرامير مقرد كركم بعيجا ہے جبكه فلان كا بينا او كون كه معاملات پر عالب آگيا ہے اور محسوس ايما ہوتا ہے كہ آپ كا حكم نميس چانا ؟ حضرت ابوعبيده ولائتونك في ما الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه في ميروى كرتار بون كا ، خواه عمرو نہ كريں۔ كه بن عليه الله عليه في الله عليه في الله عَلَيْه وَسَلّم قالَ أَخْوِجُوا بَهُودَ آهُلِ الْعِحِكَانِ وَالْهُونَ وَالْهُونَ وَالْهُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ آخُوجُوا بَهُودَ آهُلِ الْعِحِكَانِ وَالْهُونَ الْمُونَانِ مِنْ جَزِيرَةَ الْعُونَ وَالنّا لَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ آخُوجُوا بَهُودَ آهُلِ الْعِحِكَانِ وَالْهُلُ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةَ الْعُوبُ [انظر: ١٩٩١].

(۱۲۹۹) حضرت ابوعبیدہ بن الجراح الثاثث سے مروی ہے کہ نبی علیہ کا سب سے آخری کلام بیتھا کہ بچاز میں جو یہودی آباد ہیں اور جزیرہ عرب میں جوامل نجران آباد ہیں انہیں نکال دو۔

#### المُن المُن

(۱۷۰۱) حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَانَا هِشَامٌ عَنُ وَاصِلِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطيْفٍ قَالَ وَحَدُنا عَلَى آبِي عُبَيْدَةَ نَعُودُهُ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِسَبْعِ مِاتَةٍ وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى آهْلِهِ أَوْ عَادَ مَرِيطًا أَوْ مَازَ أَذَى عَنْ طَرِيقٍ فَهِى خَسَنَةً بِعَشْدِ آمْنَالِهَا وَالصَّوْمُ جُنَّةً مَا لَمْ يَعُوفُهُ أَنْ الْبَتَلَاهُ اللَّهُ بَلَاءً فِي جَسَدِهِ فَهُو لَهُ حِطَّةً [صحمه ابن حَسَنة بِعَشْدِ آمْنَالِهَا وَالصَّوْمُ جُنَّةُ مَا لَمْ يَعْدِفُهُ فَهَا وَمَنْ الْبَتَلَاهُ اللّهُ بَلَاءً فِي جَسَدِهِ فَهُو لَهُ حِطَّةً [صحمه ابن حريمة (۱۸۹۲). قال الألباني: ضعيف محتصرا (النسائي: ١٦٧٤) قال شعب: إسناده حسن]. [راحع: ١٦٩] حزيمة (۱۵۰) عياض بن غطيف كم بي كما يك مرتبه حفرت الوعبيده بن الجراح الخَلْتُنَا يَارِمُو كُن بَهِ إِن كَي عَاوِت كَ لَحَ كُونَ الْبُولُ فَيْ وَاللّهُ مِنْ الْمَعْلَقِ وَاللّهُ مُنْ الْمُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْ مَعْلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْدَ وَمَن اللّهُ وَلَهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى عَالَ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى عَلْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَعُلُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلِلْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْكُونُ وَلَكُونُ وَلَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَاللّهُ عَلَيْلُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَوْلُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلِلْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

( ١٧٠١ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ ٱنْبَانَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثْنَا بَشَارُ بْنُ أَبِي سَيْفٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ فَلَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٩٩٠].

(۱۷۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### مَنْ الْمَا اَمْرُانُ شِلْ مِينَا مِرَا الْمُورُانُ شِلْ مِينَا مَرَانُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

#### بسيواللوالزفن الزيني

#### مسند توابع العشر

# حدیث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی بَكْرٍ رُنَّهُ اللَّحْمَنِ بْنِ أَبِی بَكْرٍ رُنَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الرَّمْنِ بن الى بكر رُنَّهُ اللَّهُ كل مرويات

(١٧.٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنْ سُلَيْمَانَ يَغْنِي التَّيْمِيَّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَلْكَلِةِ قَالَ الْمَا عَشَيْتِهِمْ قَالَتُ لَا قَالَتُ قَدُ الْمُسَى قَالَتُ لَهُ أَمِّى احْتَبَسْتَ عَنْ ضَيْفِكَ أَوْ أَضْيَافِكَ مُنْذُ اللَّيْلَةِ قَالَ الْمَا عَشَيْتِهِمْ قَالَتُ لَا قَالَتُ قَدْ عَرَضْتُ ذَاكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ فَلَبُوا أَوْ فَلَبَى قَالَ فَعَضِبَ أَبُو بَكُرٍ وَحَلَفَ أَنْ لَا يَطْعَمُهُ وَحَلَفَ الطَّيْفُ أَوْ الْفَيْطُونَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الطَّعَامِ فَأَكُلَ اللَّا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الشَّيْطَانِ قَالَ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكُلَ وَالْعَلَاقِ مَنْ الشَّيْطُانِ قَالَ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكُلَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَكُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ يَا أَخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَ فَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ يَا أَخْتَ بِنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَ فَقَالَتُ قُرَّهُ عَيْنِي إِنَّهَا الْآنَ لَاكُمُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَأَكُلَ قَالَ فَآكُولُ وَبَعَث بِهَا إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ قُرَّهُ عَيْنِي إِنَّهَا الْآنَ لَاكُثُورُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَأَكُلُ قَالَ فَآكُوا وَبَعَتْ بِهَا إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَكُ كَوْ أَنْ الْعَلَى الْدُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ يَا أَنْ الْمُعْلِقُ الْمُتَالِقُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَالَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَى الْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَالَ عَلَيْهُ وَالْعَالَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَالُ عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُولُوا قَالَ فَالَالَهُ عَلَيْهُ وَالَالَالَةُ عَلَيْهُ وَالَا فَالَ عَالَمُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَ فَالَالَ ال

(۱۰۱) حضرت عبدالرحن بن ابی بحر دلاتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر دلاتی پچیم مہمانوں کو لے کرآئے ،خود
انہوں نے شام کا وقت نبی طائی کے پاس گذارا ، رات کو جب وہ واپس آئے تو والدہ نے ان سے کہا کہ آج رات آپ اپنے
مہمانوں کو بھول کر کہاں رہے؟ انہوں نے فر مایا کیا تم نے انہیں رات کا کھانا نہیں کھلا یا ، انہوں نے کہانہیں! میں نے تو ان کے
سامنے کھانا لا کرچیش کر دیا تقالیکن انہوں نے بی کھانے سے انکار کر دیا ، اس پر وہ نا راض ہو گئے اور قتم کھائی کہ وہ کھانا نہیں
کھا کی گئے ،مہمانوں نے بھی قتم کھائی کہ وہ اس وقت تک نہیں کھا کیں گے جب تک حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نہیں کھا کیں گے ، جب
نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نیو ایا کہ بی تو شیطان کی طرف سے ہوگیا ہے۔

پھرانہوں نے کھانا منگوایا اورخود بھی کھایا اور مہمانوں نے بھی کھایا، بیلوگ جولقمہ بھی اٹھاتے تھے، اس میں پنچے سے مزیداضا فہ ہوجا تا تھا، حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹڑ نے اپنی اہلیہ کو کا طب کر کے فر مایا اے بنوفراس کی بہن! یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا اے میری آئکھوں کی ٹھنڈک! بیتو اصل مقدار سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، چنا نچہان سب نے بیکھانا کھایا اور نبی مائٹھ کو بھی مجبوایا اور راوی نے ذکر کیا کہ نبی مائٹھ نے بھی اس کھانے کو تناول فر مایا۔ العشرة المرابع المرابع

(١٧.٣) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرٍ آنَّهُ قَالَ كُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَعَ آحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامْ فَإِذَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَعَ آحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامْ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعْ مِنْ طَعَامِ أَوْ نَحُوهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشُوكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ آمْ هَدِيَّةً قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَآمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبُطُنِ آنُ يُشُوى قَالَ وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنُ النَّلَاثِينَ وَالْمِاتَةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبُطْنِ آنُ يُشُوى قَالَ وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنُ النَّلَاثِينَ وَالْمِاتَةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُرَّةً مِنْ سَوَادِ بَطُيْهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعُطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَا لَهُ قَالَ وَجَعَلَ مِنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُرَّةً مِنْ سَوَادِ بَطُيْهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعُطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَلُ كَانَ غَالِهُ وَسَلَّمَ مُونَ وَشَيْعُنَا وَفَصَلَ فِى الْقَصْعَتَيْنِ فَجَعَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ [صححه البحارى (٢٢١٦)، ومسلم (٢٠٥٠)]. [انظر: ٢٧١١]

(۱۷۰۳) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بحر ٹاٹھُ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی ملیہ کے ساتھ ہم ایک سوتمیں آ دمی تھے، نبی ملیہ نے فر مایا کیا تم میں سے کسی کے پاس کے کسی کا موٹا کا انکا ، اسے گوندھا گیا، اتنی در میں ایک موٹا تازہ لمباتز نگامشرک ایک بحری ہا نکتا ہوالایا، نبی ملیہ ان نے اس سے بوچھا کہ یہ بیجنے کے لئے لائے ہو یا ہدیہ کے طور پر لائے ہو؟ اس نے کہا کہ بیجنے کے لئے، نبی ملیہ نے اس سے وہ بحری خریدلی اور اسے بھی تیار کیا جانے لگا۔

نی علیظانے اس موقع پریہ تھم بھی دیا کہ اس کی کلیجی بھون کی جائے ، بخدا! ہم ایک سوئیں آ دمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جسے نبی علیظانے کلیجی کی بوٹی کاٹ کرنہ دی ہو، جوموجو دہتے انہیں اسی وقت اور جوموجو دنہیں تھے ان کے لئے بچا کرر کھ لی، پھر دو بڑے پیالوں میں کھانا نکالا ، ہم سب نے کھایا اور خوب سیر ہوکر کھایا لیکن پیالوں میں پھر بھی پچھ نے گیا، ہم نے اسے اینے اونٹ پرلا دلیا۔

( ١٧٠٤) حَدَّثَنَا عَارِمٌ وَعَقَانُ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ عَقَانُ فِي حَدِينِهِ قَالَ سَمِعْتُ آبِي حَدَّثَنَا آبُو عُثْمَانَ آنَّهُ حَدَّثَهُ عَيْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي بَكُرِ آنَّ آصْحَابَ الصُّقَّةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ وَآنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبُ بِثَالِثٍ وَقَالَ عَفَّانُ بِثَلَاثَةٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ آرْبَعَةٍ فَلْيَذْهِبُ بِخَامِسٍ سَادِسٍ آوُ كَمَا قَالَ وَآنَ آبَا بَكُو ِ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ وَآبُو بَكُو بِثَلَاثَةٍ قَالَ عَفَّانُ بِسَادِسٍ آوَ كَمَا قَالَ وَآنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۷۰۳) حضرت عبدالرحمٰن ولائنیئے سے مروی ہے کہ اصحاب صفہ تنگدست لوگ تھے، ایک مرتبہ نبی علیہ انے فر مایا جس کے پاس دو آ دمیوں کا کھانا ہو وہ اپنے ساتھ تیسر ہے کو لے جائے، جس کے پاس چار کا کھانا ہو وہ پانچویں چھنے کو لے جائے، حضرت صدیق اکبر زلائنڈا پنے ساتھ تین آ دمیوں کو لے گئے اور نبی علیہ اس افراد کواپنے ساتھ لے گئے۔

( ١٧٠٥ ) حَذَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ التَّقَفِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ

#### المُعْرِينَ بِلَ يَهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ

بُنُ أَبِي بَكُرٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُّ أُرْدِفَ عَائِشَةَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْمِرَهَا [صححه البحاري (١٧٨٤)، ومسلم (٢١١)].

' (۱۷۰۵) حضرت عبدالرحمٰن ٹلاٹٹ سے مردی ہے کہ نبی طبیعائے جمعے تھم دیا کہ عائشہ کواپنے پیچھے بٹھا کر تنعیم لے جاؤں اور انہیں عمرہ کرالاؤں۔

( ١٧.٦) حَلَّاتُنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ بَكُرٍ السَّهُمِيُّ حَلَّانَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكُرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَبِّى أَعْطَانِى سَبْعِينَ ٱلْفًا مِنْ أُمَّتِى يَدُّخُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرٍ حِسَابٍ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلَّا اسْتَزَدْتَهُ قَالَ قَدْ اسْتَزَدْتَهُ قَالَ اللَّهِ الْمَتَوَدُّتَهُ قَالَ قَدْ اسْتَزَدْتُهُ فَآكُ اللَّهِ فَهَلَّا اللَّهِ وَمَلَا عَبُدُ اللَّهِ وَ قَالَ هِمَامٌ وَهَذَا مِنْ اللَّهِ لَا يُدُوكَى مَا عَنْدُ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا عَبْدُ اللَّهِ وَ قَالَ هِمَامٌ وَهَذَا مِنْ اللَّهِ لَا يُدُوكَى مَا عَنْدُ اللَّهِ وَمَا عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ هِمَامٌ وَهَذَا مِنْ اللَّهِ لَا يُدُوكَى مَا عَنْدُهُ وَاللَّهُ لَا يَدُولُونَ اللَّهِ لَا يُدُوكَى اللَّهِ وَمَا عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ هِمَامٌ وَهَذَا مِنْ اللَّهِ لَا يُدُوكَى مَا عَلْمُ مَا اللَّهِ لَا يَالِمُ وَمَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَدُولُونَ اللَّهِ لَا يُدُولُونَ اللَّهِ لَا يَعْمُولُونَ اللَّهِ لَا يَلْمُ وَمَا عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ هِمَامٌ وَهَذَا مِنْ اللَّهِ لَا يُدُولُ مَا عَلْمُ اللَّهِ وَلَا مَعْمُولُونَ اللَّهُ وَلَا مَا عَنْهُ وَلَا عَبْدُ اللَّهِ لَا عَلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا عَلَا مُعْلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا ا

(۲۰۱) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بحر فاتف عروی ہے کہ نی علیہ نے ارشادفر مایا میر برب نے میری امت میں ہے جھے ستر ہزارا لیے افراد عطاء کیے ہیں جو جنت میں بلاحساب کتاب داخل ہوں گے، حضرت عمر فاتف نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے اس سے زائد کی درخواست نہیں کی؟ فرمایا میں نے درخواست کی تھی جس پراللہ نے جھے ان میں سے ہرا یک کے ساتھ حرید ستر ہزار عطاء فرماد ہے، حضرت عمر فاتف نے چم عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے اس سے زائد کی درخواست نہیں کی؟ فرمایا ہیں نے درخواست کی تھی جس پراللہ نے جھے اسے اور افراد عطاء فرمائے ، یہ کہ کر آپ مان اللہ کے اسے ہاتھ کھیلا دیے ، جس کی وضاحت کرتے ہوئے راوی کہتے ہیں کہ اتن بوی تعداد جے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانا۔

(١٧.٧) حَكَّقَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ قَيْسِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ قَاضِى الْمِصْرَيْنِ وَهُوَ شُرَيْحٌ وَالْمِصْرَانِ الْبَصْرَةُ وَالْكُوفَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم إِنَّ اللَّهُ عَزَق وَجَلَّ لَيَدُعُو بِصَاحِبِ الدَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقِيمُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ أَيْ عَبْدِى فِيمَ أَنْقَبْتُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْسِدُهُ إِنَّهُ إِنَّمَا لَهُ اللَّهُ عَرْقِ آوُ حَرَقٍ آوُ سَرِقَةٍ آوُ وَضِيعَةٍ مَا اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ بِشَيْءٍ فَيَضَعُهُ فِي مِيزَانِهِ فَتَرْجَحُ حَسَمَاتُهُ [إسناده ضعيف، احرجه الطيالسي: ١٣٣٦، والدان ١٣٣١،

(2021) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بحر والنظیے مروی ہے کہ جناب رسول الله وَالنظیمُ نے ارشاد فرمایا الله تعالی قیامت کے دن مقروض کو بلا کراپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے پوچیس سے کہ بندے! تونے لوگوں کا مال کہاں اڑایا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار! آپ تو جانے ہیں کہ میں نے اسے یونمی بربا ذمیس کیا، بلکہ وہ تو سمندر میں ڈوب کر، جل کر، چوری ہوکریا شیکسوں کی منا المراح المنظم المن

( ٨٠/٨) حدثنا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ حَدَّثَنَا آبُو عِمْرَانَ حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ قَاضِى الْمِصْرَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى بَكُرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْعُو اللَّهُ بِصَاحِبِ الدَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوفَى بَيْنَ يَدَيُهِ فَيُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ فِيمَ أَخَذُتَ هَذَا الدَّيْنَ وَفِيمَ صَيَّفَتَ حُقُوقَ النَّاسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ يَوْفَى بَيْنَ يَدَيُهِ فَيُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ فِيمَ أَخَذُت هَذَا الدَّيْنَ وَفِيمَ صَيَّفَتَ حُقُوقَ النَّاسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّى آخَذُتُهُ فَلَمُ آكُلُ وَلَمْ آشُوبُ وَلَمْ ٱلْبُسُ وَلَمْ أَصَيْفُ وَلِكِنْ أَتَى عَلَى يَدَى إِمَّا صَرَقَ وَإِمَّا سَرَقَى وَإِمَّا وَلَمْ أَنْ عَنْ قَضَى عَنْكَ الْيُومَ فَيَدُعُو اللَّهُ بِشَى عَ فَيَطَعُهُ فِى كُفَّةِ وَضِيعَةٌ فَيَقُولُ اللَّهُ عِنَى سَيِّنَاتِهِ فَيَحُولُ الْحَتَّةُ بِفَصْ لَ رَحْمَتِهِ [راحع مانبله].

(۱۷۰) حضرت عبدالرطن بن الى بكر فالنظر عروى ہے كہ جناب رسول الله كالفيخ نے ارشاد فرما يا الله تعالى قيامت كے دن مقروض كو بلا كرا ہے سامنے كھڑا كريں محاوراس سے پوچيس كے كہ بندے! تو نے لوگوں سے قرض لے كران كا مال كہاں اڑا يا؟ وہ عرض كرے گا پروردگار! آپ تو بھانے ہيں كہ ہيں نے اسے ليا تھا ليكن ہيں اسے كھاسكا اور نہ بي كا، هيں اسے بكن بھى نہيں سكا اور يوني بر باوئيس كيا، بلكہ واتو تسمندر ہيں ؤوب كر، جل كر، چورى ہوكر يا فيكسوں كى اوائيكى بي مضافع ہوگيا، بين كر الله تعالى فراً كيں مح كہ مير سے بندے نے بي كہا، ہيں اس بات كا زيادہ حقدار ہوں كہ آج تمہارى طرف سے تمہارا قرض اوا كروں، پھراللہ تعالى كوئى چيز منگواكر اس كے ميزان عمل ميں ركھ ديں محرص سے اس كى نيكيوں كا پاڑا بھارى ہوكر جمك جائے كا داورہ اللہ كے فضل سے جنت ميں واضل ہو جائے گا۔

( ١٧.٩ ) حَلَّاتُنَا عَلِيُّ بُنُ إِسْحَاقَ ٱنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ يَمْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ٱنْبَانَا زَكْرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ أَنَّ آبَاهُ حَلَّلَهُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ آبِي بَكْرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَبَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْحَلُ هَلِهُ النَّاقُةَ لُمَّ آرُدِفُ أَخْبَلَ فَإِذَا هَبَطْتُمَا مِنْ أَكَمَةِ النَّنِيمِ فَآهِلًا وَأَثْبِلًا وَذَلِكَ لَيْلَةُ الصَّلَرِ [قال شعيب: صحيح لغيره].

(۱۷۰۹) حفرت عبدالرمن بن ابی بکر منافظ سے مروی ہے کہ نبی طبیقائے ان سے فر مایا کہ اس اونٹی پرسوار ہو، پیچھے اپنی بہن کو بنماؤ، جب عظیم کے شیلے سے اتر وتو تلبیدواحرام کر کے واپس آ جاؤلیعن عمر ہ کرالاؤ، یہ موقع لیلیۃ الصدر کا تھا۔

( ١٧٠ ) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ مِهْرَانَ الدَّبَّاعُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِى الْعَظَّارَ عَنِ ابْنِ جُفَيْمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي بَكُو الصَّلَيْقِ عَنْ آبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ آبُونُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آبُونُ أَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ أَخْتَكَ يَعْنِى عَائِشَةَ فَأَعْمِرُهَا مِنْ التَّنِعِيمِ فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنْ الْآكَمَةِ فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمُ فَإِنَّهَا عُمْرَةً أَرْدِفُ أَخْتَكَ يَعْنِى عَائِشَةَ فَأَعْمِرُهَا مِنْ التَّنْعِيمِ فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنْ الْآكَمَةِ فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمُ فَإِنَّهَا عُمْرَةً مُنَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ التَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### مناله المراضل يستامتم المسترة على المسترة المس

(۱۷۱۰) جفرت عبدالرحن بن ابی بکر دلاتؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ان سے فر مایا کہ اس اونٹنی پرسوار ہو، پیچھے اپنی بہن کو بٹھاؤ، جب تعیم کے ملیلے سے اتر وتو تلبیہ واحرام کر کے واپس آ جاؤلیعنی عمرہ کرالا ؤ، کہ بیمقبول عمرہ ہوگا۔

(۱۷۱۱) حَدَّتُنَا عَارِمٌ حَدَّتَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي بَكُو أَنَّهُ قَالَ كُنَا مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْامِ أَوْ نَحُوهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشُولٌ مُشْولٌ عُويلٌ بِعَنَمٍ يَسُوقُها فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْامِ أَوْ نَحُوهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشُولٌ مُشْولٌ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْالَ الْمُعْولِةِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْولِةِ الْمُعْولِةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْولِةِ الْمُعْولِةِ الْمُولِةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَعْنِيهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ خَاتَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَعْنِيهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ خَاتُهُ لَهُ كَانَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَعْنِيهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ خَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عُرَّةً مِنْ سَوَادِ بَعْنِيهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ خَالَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ وَسَلِّمَ الْمُولُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُ الْمَاءُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

نی ملینا نے اس موقع پر بیتم بھی دیا کہ اس کی کلیجی بھون لی جائے ، بخدا! ہم ایک سوتیں آ دمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جے نی ملینا نے کلیجی کی بوٹی کاٹ کرنہ دی ہو، جوموجود تھے انہیں اسی وفت اور جوموجودنہیں تھے ان کے لئے بچا کرر کھ لی، بھر دو بڑے پیالوں میں کھانا نکالا ،ہم سب نے کھایا اور خوب سیر ہوکر کھایا لیکن پیالوں میں پھر بھی کچھ نے گیا،ہم نے اسے اسٹے اونٹ پرلا دلیا۔

(١٧١٢) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعُتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي بَكُو أَنَّ أَصْحَابَ الصَّفَةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبُ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ أَبَا بَكُو جَاءَ اثْنَيْنِ فَلْيَذُهَبُ بِعَالِمِ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبُ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ أَبَا بَكُو جَاءَ بِثَلَاثَةٍ فَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ وَآبُو بَكُو بِثَلَاثَةٍ قَالَ فَهُو آنَا وَآبِي وَأُمِّى وَلَا أَدْرِى هَلُ قَالَ وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكُو وَإِنَّ أَبَا بَكُو تَعَشَّى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمْ وَلَا أَوْ مَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَمَا مَعْ فَلَلُ أَوْمَا عَشَيْتِهِمُ قَالَتُ أَبُوا لَا لَيْ عَنْدُ وَلَيْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ فَعَلَوْ هُمْ قَالَ فَلَمَيْتُ أَنَ فَالْتُ قَالَ يَا عُنُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ قَالَتُ لَلُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَوْهُمْ قَالَ فَلَ عَنْ أَصْدَاقً قَالَ يَا غُنُولُ الْ يَا غُنُولً الْ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَوْهُمْ قَالَ فَلَمَانُوهُمْ قَالَ فَلَ عَنْهُ أَلَا فَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

#### 

وَقَالَ كُلُوا لَا هَنِيًّا وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ وَحَلَفَ الطَّيْفُ أَنْ لَا يَطْعَمَهُ حَتَّى يَطُعَمَهُ أَبُو بَكُرٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ هَذِهِ مِنْ الشَّيْطَانِ قَالَ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَآكُلَ قَالَ فَايْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقُمَةٍ إِلَّا رَبًا مِنْ أَنُو بَكُرٍ هَذِهِ فِنَ الشَّيْطَانِ قَالَ وَمُرَّةً عَيْنِي لَهِمَ اللَّهِ اللَّهِ بَكُرٍ فَإِذَا هِى كَمَا أَنْ فَلِهَ أَنْ أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ لِامْوَآتِهِ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَتُ لَا وَقُرَّةٍ عَيْنِي لَهِمَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمَّ أَكُلَ لُقُمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى بِثَلَاثِ مِرَارٍ فَآكُلَ مِنْهَا أَبُو بَكُرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمَّ أَكُلَ لُقُمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى بِثَلَاثِ مِرَارٍ فَآكُلَ مِنْهَا أَبُو بَكُرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمَّ أَكُلَ لُقُمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى بَعْنِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآصَبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقُدُّ فَمَضَى الْآجُلُ فَعَرَّفُنَا وَكَانَ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقُدٌ فَمَضَى الْآجُلُ فَعَرَّفُنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقُدٌ فَمَضَى الْآجُلُ فَعَرَّفُنَا وَكُنَ اللَّهُ مَعْ كُلِّ رَجُلٍ غَيْرَ أَنَّهُ بَعَ مُعَهُمُ فَآكُلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَنْ وَكَا قَالَ إِراحِهِ : ١٧٠٢].

(۱۷۱۲) حضرت عبدالرحمٰن الثقط سے مروی ہے کہ اصحاب صفہ تنگدست لوگ تنے ، ایک مرتبہ نی علیا اے فر مایا جس کے پاس دو آ دمیوں کا کھانا ہو وہ اپنے ساتھ تیسر ہے کو لے جائے ، جس کے پاس چار کا کھانا ہو وہ پانچویں چھٹے کو لے جائے ، حضرت صدیق اکبر خاتھا ہے ساتھ تین آ دمیوں کو لے گئے اور نبی علیا دس افراد کواینے ساتھ لے گئے۔

عبدالرحمٰن والنظ کہتے ہیں کہ گھر میں میرے علاوہ والدین، (غالبًا ہوی کا بھی ذکر کیا) اور ایک خادم رہتا تھا جو ہمارے درمیان مشترک تھا، اس دن حضرت صدیق اکبر والنظ نے شام کا وقت نی علیقا کے پاس گذارا، رات کو جب وہ والیس آئے تو والدہ نے ان سے کہا کہ آج رات آپ اپنے مہمانوں کو بھول کر کہاں رہے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم نے انہیں رات کا کھانائیں کھلا یا، انہوں نے کہائیں! میں نے تو ان کے سامنے کھانالور پیش کر دیا تھالیکن انہوں نے ہی کھانے سے انکار کر دیا، ہیں جاکر ایک جگہ چھپ گیا، حضرت صدیق اکبر والنظ نے بھے سے سست کہتے ہوئے آ وازیں دیں، پھرمہمانوں سے فرمایا کھاؤ، تم نے اچھائیں کیا، اور تم کھائی کہ وہ اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک اچھائیں کیا، اور تم کھائی کہ وہ اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک حضرت ابو بکر والنظ نہیں کھائیں گے، جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر والنظ نے فرمایا کہ بیتو شیطان کی طرف سے ہوئیا۔

پھرانہوں نے کھانامنگوایا اورخود بھی کھایا اورمہمانوں نے بھی کھایا، یہ لوگ جولقہ بھی اٹھاتے تھے،اس میں نیچے سے مزید اضافہ ہوجا تا تھا، حتیٰ کہ وہ سب سیراب ہو گئے، اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ نج رہا حضرت ابو بکر جائٹانے نے اپنی اہلیہ کو بخاطب کر کے فرمایا اے بنوفراس کی بہن! بیکیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا اے میری آ تکھوں کی ٹھنڈک! بیتو اصل مقدار سے بھی تین گنا زیادہ ہوگیا ہے، چنا نچان سب نے بیکھانا کھایا اور نی ملیٹا کو بھی بھوایا اور راوی نے ذکر کیا کہ ہمارے اور ایک تو م کے درمیان ایک معاہدہ تھا،اس کی مدت ختم ہوگئ، ہم نے بارہ آ ومیوں کو چو ہدری مقرر کیا جن میں سے ہرایک کے ہماتھ کچھ آ دمی تھے، جن کی صحیح تعداداللہ ہی کومعلوم ہے،البتہ یہواضح ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے،اور ان سب نے بھی اس کھانے کو کھایا۔

#### مناله امران فيل المنظمة من المنظمة الم

( ١٧١٣) حَلَّقَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ حَلَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّهُ حَلَّثَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى بَكُو أَنَّ أَصْحَابَ الصَّفَّةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ الْبُعَةِ فَلْيَلْهَبُ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ عَنْدَهُ طَعَامُ الْبُعَةِ فَلْيَلْهَبُ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ أَبَا بَكُو جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَالْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ قَالَ فَهُو وَأَنَّا وَأَبِى وَأَمَّى وَلَا أَدْرِى هَلُ قَالَ الْمُ آلِي وَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [راجع: ١٧٠٢].
قَالَ امْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [راجع: ١٧٠٢].

(۱۷۱۳) حفرت عبدالرطن و النظام مروی مے کہ اصحاب صفہ تکدست لوگ تھے، آیک مرتبہ نی والنظ نے فرمایا جس کے پاس دو آ دمیوں کا کھانا ہووہ اپنے ساتھ تیسر ہے کو لے جائے، جس کے پاس چار کا کھانا ہووہ پانچویں چھٹے کو لے جائے، حضرت صدیت اکبر والنظ اپنے ساتھ تین آ دمیوں کو لے گئے اور نی والنظادس افراد کو اپنے ساتھ لے گئے۔

عبد الرحمٰن ثالثة كہتے ہیں كه گھر میں ميرے علاوہ والدين ، (غالبًا بيوى كا بھى ذكر كيا) اور ايك خاوم وہتا تھا جو ہمارے درمیان مشترک تھا۔

#### مُناكا اَمْرُنْ لِيَدُورَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

## حَدِيثُ زَيْدِ بُنِ خَارِجَةَ طَالِعُهُ حضرت زير بن خارجه طلائظ كى حديث

( ١٧١٤) حَلَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ حَلَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَلَّنَنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَلَّنَنَا خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ دَعَا مُوسَى بْنَ طَلُحَة حِينَ عَرَّسَ عَلَى انْبِهِ فَقَالَ يَا أَبَا عِيسَى كَيْفَ بَلَغَكَ فِي الْحَكَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيُهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيُهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيُدُ بُنَ خَارِجَةَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْسِى فَقُلْتُ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْسِى فَقُلْتُ كَيْفَ الصَّلَاقُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْسِى فَقُلْتُ كَيْفَ الصَّلَاقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَفُولُوا وَاجْدَهِدُوا فَهُ مُؤْلُوا اللَّهُمُ بَارِكُ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَمَّدُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفُولُوا وَالْمَالِيْنَ وَصَلَّمَ بَارَكُتَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِمِمَ إِنَّكَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلُوا اللَّهُ الْفَالِي وَالْمُ الْفَالِقُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُعَمِّدِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّمُ وَلَمُ الْفَالِقُولُ اللْمَالِمُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمَالُوا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلُوا اللَّهُ الْمُؤْلُوا اللَّهُ الْمُؤْلُوا اللَّهُ الْمُؤْلُولُوا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُوا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُوا اللَّهُ الْمُؤْلُولُوا اللَّه



# حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ خَزْ مَةَ اللَّهُ الْمُعَالِينَ الْمُحَارِثِ بْنِ خَزْ مَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ١٧١٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ بَحْرِ حَدَّبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنُ يَحْيَى بُنِ عَبَّادٍ عَنُ آبِيهِ عَبَّادٍ بْنِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ أَتَى الْحَارِثُ بْنُ حَزَمَة بِهَاتَيْنِ الْآيَتُيْنِ مِنْ آخِرِ بَرَائَةَ لَقَدُ جَانِكُمُ رَسُولٌ مِنُ أَنْفُسِكُمُ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ مَنُ مَعَكَ عَلَى هَذَا قَالَ لَا أَدْرِى وَاللّهِ إِلَّا أَنِّى أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهَا مِنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَوَعَيْتُهَا وَحَفِظْتُهَا فَقَالَ عُمَرُ وَآنَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُ قَالَ عُرَوعَيْتُهَا وَحَفِظْتُهَا فَقَالَ عُمَرُ وَآنَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فُرَع قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فُرَع قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فُرَع قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُ قَالَ لَوْ كَانَتُ ثَلَاثَ آيَاتٍ لَجَعَلْتُهَا سُورَةً عَلَى حِدَةٍ فَانْظُرُوا سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ فَضَعُوهَا فِيهَا فَوَضَعْتُهَا فِي آخِر بَرَائَةَ [إسناده ضعيف].

#### هي مُنالًا اَمْرُانَ بِيدِ مَرْمَ المُدِيدِ مَرْمَ المُدِيدِ مَرْمَ المُدَيرَة لِيَدَالِكُ المُدِيرَة لِيَدالِكُ المُدَيرَة لِيَدَالِكُ المُدِيرَة لِيَدَالِكُ المُدِيرَة لِيَدَالِكُ المُدَيرَة لِيَدَالِكُ اللَّهِ المُدَالِكُ المُدَالِكِ المُدَالِكِ المُدَالِكِ المُدَالِكِ المُدَالِكِ المُدَالِكُ المُدَالِكُ المُدَالِكِ المُدَالِكِي المُدَالِكِ المُدَالِكِ المُعِلَّالِي المُعَالِمُ المُعِلِي الْمُعِمِي المُعِمِي مِنْ المُعِلَّالِكِ المُعْلِيلِي المُعِلِي الْ

## حدیث سَعْدٍ مَوْلَی أَبِی بَکْرٍ اللَّهُا حضرت سعدمولی انی بکر اللَّهُا کی حدیث

( ١٧١٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ يَعْنِي آبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ حَدَّثَنَا آبُو عَامِرِ الْخَزَّازُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَعْدٍ مَوْلَي آبِي بَكُرٍ قَالَ قَلَمُتُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرًا فَجَعَلُوا يَقُزُنُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرًا فَجَعَلُوا يَقُزُنُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُرُنُوا [قال البوشيرى: هذا إسناد صحيح قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٣٣٢) قال شعيب: حسن لغيره ].

(۱۷۱۲) حضرت سعد دلاتُوُ ''جوسیدنا صدیق اکبر دلاتُوُ کے آزاد کردہ غلام ہیں'' کہتے ہیں کدایک مرتبہ میں نے نبی ملیکا خدمت میں کچھ مجوریں چیش کیں،لوگ ایک ساتھ دو دو تین تین مجوریں اٹھااٹھا کر کھانے لگے، نبی ملیکا نے فرمایا اس طرح ملاکر نہ کھاؤ، (بلکہ ایک ایک کر کے کھاؤ)

(١٧١٧) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا آبُو عَامِرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَعُدٍ مَوْلَى آبِى بَكُرٍ وَكَانَ يَخُدُمُ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ خِدُمَتُهُ فَقَالَ يَا آبَا بَكُرٍ آعْتِنُ سَعُدًا فَقَالَ يَا وَسُلَمَ يُعْجِبُهُ خِدُمَتُهُ فَقَالَ يَا آبَا بَكُرٍ آعْتِنُ سَعُدًا فَقَالَ يَا وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعْتِنُ سَعُدًا آتَتُكَ الرِّجَالُ قَالَ آبُو وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعْتِنُ سَعُدًا آتَتُكَ الرِّجَالُ قَالَ آبُو دَاوُدَ يَعْنِي السَّبْيَ [اسناده صعيف صححه الحاكم (٢١٣/٢)].

(۱۷۱۷) حفرت سعد والنظ كہتے ہيں كموہ في النظا كى خدمت كيا كرتے تھا اور في عليظا ان كى خدمت سے بہت خوش ہوتے سے اس اللہ اجمارے سے اس لئے ايك مرتبه حضرت صديق اكبر والنظاف كے ايك مرتبه حضرت صديق اكبر والنظاف كے ايك مرتبه حضرت صديق الله اجمارے باس قيدى آيا بياس كام كام كام كرنے والا كوئى اور نہيں ہے؟ في عليظانے فرماياتم سعد كوآ زادكر دو، عنقريب تمهارے باس قيدى آيا جاتے ہيں۔

# مُنلاً) اَمُونُ بْنِ يَنْ مُن اللَّهُ مِنْ المَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

#### مسند آل ابی طالب

# حدیث الْحَسَنِ بُنِ عَلِی بُنِ آبِی طَالِبٍ رُلَّهُ اللهُ عَلِی بُنِ آبِی طَالِبٍ رُلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم ویات مصن والله کی مرویات

(۱۷۷۸) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بُنِ آبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيِّ عَنْ آبِي الْحَوْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوَتُو اللَّهُمَّ الْحُسَنِ بُنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَيْنِي وَسِمَنُ عَاقَيْتَ وَتَوَلِّنِي فِيمَنُ تَوَلِّيْتَ وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعُطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا الْحَدِيٰي فِيمَنُ عَاقَيْتَ وَتَوَلِّنِي فِيمَنُ تَوَلِّيْتَ وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعُطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا الْحَدِينِي فِيمَنَ عَالَيْنَ إِنَّهُ لَا يَلِئُ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ [صححه ابن حزيمة قَطَيْتَ وَقَالِيْتَ [صححه ابن حزيمة (١٩٩٥ و ٢٤٦ ) و ٢٤٦١ ابن ماحة: ١١٧٨ الرمادي: ١٤٧٥ و ٢٤٦ ا ابن ماحة: ١١٧٨ الترمذي: ٢٤٤، النسائي: ٣٤٤/١]

(۱۷۱۸) حضرت امام حسن تلافظ فرماتے ہیں کہ نبی علیا ہے جھے ایسے کلمات سکھا دیئے ہیں جو میں ور وں کی دعاء تنوت میں پڑھتا ہوں، اور وہ یہ ہیں، اے اللہ! اپنے ہدایت یا فتہ بندوں میں جھے بھی ہدایت عطاء فرما، اپنی بارگاہ سے عافیت ملنے والوں میں جھے بھی عافیت عطاء فرما، جن لوگوں کی تو سر پرستی فرما تا ہے ان ہی میں میری بھی سر پرستی فرما، اور اپنی عطاء کردہ نعتوں کو میرے لیے مبارک فرما، اپنے فیصلوں کے شرسے میری حفاظت فرما، کیونکہ تو فیصلہ کرسکتا ہے تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرسکتا، جس کا تو دوست ہوجائے اسے کوئی ذلیل نہیں کرسکتا، تو برا بابر کمت ہے اے ہمارے دب! اور بردا برترہے۔

( ١٧٧٩) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةً خَطَبَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَقَدُ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْمُسِ لَمْ يَسْبِقُهُ الْأَوْلُونَ بِعِلْمٍ وَلَا يُدُرِكُهُ الْآخِرُونَ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُهُ بِالرَّايَةِ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ شِمَالِهِ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ [قال شعب: حسن وهذا

(۱۷۱۹) همیر و کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن ٹاٹھؤنے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کل تم ہے ایک ایسا محض جدا ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ علم میں ان پر سبقت نہ لے جاسکے اور بعد والے ان کی گرد بھی نہ پاسکیں گے، نبی مائیلا انہیں اپنا منالاً اَمْوَنَ مَنِ اللَّهِ مَتَرِمَ مِنْ اللَّهِ مَتَرِمَ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

( ١٧٢٠) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسْرَائِيلَ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُبْشِيٍّ قَالَ حَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ مَعْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ بَعْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَقَدُ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ بِعِلْمِ وَلَا آذُرَكُهُ الْآخِرُونَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيَبْعَثُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلّا سَبْعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْبُعُثُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلّا سَبْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يَرْصُدُهَا لِخَادِمٍ لِلْهُلِهِ [فال شعيب: حسن].

(۱۷۲۰)ھیم و گہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن ڈاٹٹٹ نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کل تم سے ایک اپیا مختص جدا ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ علم میں ان پر سبقت نہ لے جاسکے اور بعد والے ان کی گر دبھی نہ پاسکیں گے، نبی علیظا انہیں اپنا جھنڈ ادے کر بھیجا کرتے تھے ، اور وہ فتح حاصل کیے بغیر واپس نہ آتے تھے ، اور انہوں نے اپنے ترکے میں کوئی سونا چا ندی نہیں مچھوڑ ا، سوائے اپنے وظیفے کے سامت سودر ہم کے جوانہوں نے اپنے گھرکے خادم کے لئے رکھے ہوئے تھے۔

(۱۷۲۱) حَلَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْوَتْرِ فَلَدَّكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ [راحع: ١٧١٨] (١٢٢١) عديث (١٤١٨) الله ومرى سندست بحى مردى ہے۔

( ١٧٢٢ ) حَلَّقُنَا عَفَّانُ ٱنْبَآنَا حَمَّادٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ آرُطَاةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ آنَّهُ مَرَّ بِهِمُ جَنَازَةٌ فَقَامَ الْقُومُ وَلَمْ يَقُمْ فَقَالَ الْحَسَنُ مَا صَنَعْتُمْ إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَآذَيَّا بِرِيحِ الْيَهُودِيِّ [قال الألباني: صحيح الإسناد بنحوه (النسائي: ٤٧/٤) قال شعيب: إسناده ضعيف].

(۱۷۲۲) محمد بن علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ گذرا، لوگ کھڑے ہو گئے لیکن حضرت امام حسن ڈٹاٹٹڈ کھڑے نہ ہوئے، اور فرمانے لگے کہ بیتم کیا کررہے ہو؟ نبی طائِلا تو اس کیے کھڑے ہوتے تھے کہ اس یہودگی کی بد بوسے''جس کا جنازہ گذر رَہا ۔ تھا'' نگ آگئے تھے۔

(١٧٢٠) حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى بُرَيْدُ بُنُ آبِى مَرْيَمَ عَنْ آبِى الْحَوْرَاءِ السَّعْدِى قَالَ قُلْتُ لِلْمَحْسَنِ بُنِ عَلِيٍّ مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ آذْكُو أَنِّى آخَذُتُ تَمُوةً مِنْ تَمْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُعَابِهَا فَٱلْقَاهَا فِي التَّمْرِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ الصَّدَقَةِ فَالَّ وَكَانَ يَقُولُ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ لَوْ أَكُلُ الصَّدُق طُمَانِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِب رِيبَةً قَالَ وَكَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ الْهَدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنُ عَلَيْتَ وَمَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصَّدُق طُمَانِينَةً وَإِنَّ الْكَذِب رِيبَةً قَالَ وَكَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ الْهِدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَالَتُهُمْ الْهَالِيلُ لَوْ اللَّهُ لَا يَذِيلُ مَنْ وَالْيَتَ وَرَبُهُمَا قَالَ اللَّهُ مَا فَصَيْتَ إِنَّهُ لَا يَذِيلُ مَنْ وَالْيَتَ وَرَبُهُمَا قَالَ عَلَى مَا فَصَيْتَ إِنَّهُ لَا يَذِيلُ فَى وَالْيَتَ وَرَبُهُمَا قَالَ عَامَانَ عَذَا اللَّهُ مَا فَصَيْتَ إِنَّهُ لَا يَذِلُ مَنْ وَالْيَتَ وَرَبُهُمَا قَالَ عَلَى اللَّهُ مَا فَصَيْتَ إِنَّهُ لَا يَذِلُ مَنْ وَالْيَتَ وَرَبُهُمَا قَالَ وَكَانَ يُعَلِّمُنَ وَقِيلِي ضَى مَا عَلَى اللَّهُ لَى اللَّهُ مَا فَصَيْتَ إِنَّهُ لَا يَذِلُ فَالْقَامَا فِي فِيمَنْ مَوْلَئِنَ وَمُؤْتُونَ وَالْيَتَ وَرَبُهُمَا قَالَ

#### المن المائزين المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظم

تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ [صححه ابن حزيمة (٢٣٤٨)، والحاكم (١٣/٢) قالا الألباني: صحيح (الترمذي: ٨٥١٨، والنسائي: ٨٧٢٨)]. [انظر: ١٧٢٧].

(۱۷۲۳) ابوالحوراء سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن رفائٹو سے پوچھا کہ آپ کو نبی ملیٹھ کی کچھ با تیں بھی یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے صدقہ کی ایک تھجورا ٹھا کراپنے منہ میں ڈال کی تھی، نبی ملیٹھانے تھوک سمیت اسے باہر نکال لیا اور اسے دوسری تھجوروں میں ڈال دیا، ایک آ دمی کہنے لگا کہ اگر بدایک تھجور کھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ آپ انہیں کھالینے وسیتے ؟ نبی ملیٹھانے فرمایا ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے۔

نیز نی طائیا یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ شک والی چیز کوچھوڑ کر بے شبہ چیز وں کواختیار کیا کرو، سچائی میں اطمینان ہے اور
حجھوٹ شک ہے، ای طرح نی علیہ بمیں بیدعاء بھی سکھایا کرتے تھے کہ اے اللہ! جن لوگوں کو آپ نے ہدایت عطاء فرمائی، ان
میں مجھے بھی شامل فرما، جنہیں عافیت عطاء فرمائی، ان میں مجھے بھی شامل فرما، جن کی سر پرسی فرمائی، ان میں مجھے بھی شامل فرما،
اور اپنی عطاء کردہ نعتوں کومیرے لیے مبارک فرما، اور اپنے فیصلوں کے شرسے میری حفاظت فرما، جس کا تو دوست ہوجائے
اسے کوئی ذیل نہیں کرسکتا، اور اے ہمارے رب! تو بردا با برکت اور برترہے۔

( ١٧٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةً حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بُنُ شَيْبَانَ أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا تَذْكُو مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدْخَلَنِي غُرُفَةَ الصَّدَقَةِ فَآخَدُتُ مِنْهَا تَمْرَةً فَآلُقَيْتُهَا فِي فِي فَي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعِلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيمة (٢٣٤٧) و ٢٣٤٩) مال شعب إسناده صحيح].

لِأَحَدِ مِنْ أَهُلِ بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيمة (٢٣٤٧) و ٢٣٤٩) من الله عب إسناده صحيح].

عن أَهُلِ بَيْتِهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصحه ابن عزيمة عن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَا لَعُونَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

( ١٧٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ هُوَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ صَالِح حَدَّثَنَا بُرَيُدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنُ أَبِي الْحُورَاءِ قال كُنَّا عِنْدَ حَسَنِ بُنِ عَلِي فَسُيلَ مَا عَقَلْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَوْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَوْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى جَرِينٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَخَذْتُ تَمْرَةً فَآلَقَيْتُهَا فِي فِيَّ [فَأَدْخَلَ وَسُلَم قال كُنْتُ آمْشِي مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى جَرِينٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَخَذْتُ تَمْرَةً فَآلَقَيْتُهَا فِي فِي [فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال كُنْتُ آمْشِي مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى فِي قَلْ الْعَلَمْ الْقَوْمِ وَمَا عَلَيْكَ لَوْ تَرَكِتَهَا قال إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ قال وَعَقَلْتُ مِنْ ٱلصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ [انظر: ١٧٢٧، ١٧٢٣].

(۱۷۲۵) ابوالحوراء سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن رفائٹ سے پوچھا کہ آپ کو نبی طبیقا کی کچھ باتیں بھی یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنایاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے صدقہ کی ایک مجمورا ٹھا کر اپنے مندمیں ڈال کی تھی، نبی ملیقانے تھوک

### مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

سمیت اے باہر نکال لیا اور اے دوسری محبوروں میں ڈال دیا، ایک آدمی کہنے لگا کہ اگرید ایک محبور کھا لیتے تو کیا ہوجا ہا؟ آپ انہیں کھالینے دیتے؟ نبی ملینھ نے فرمایا ہم آل محمد (مُنَّاثِیْرُ) کے لئے صدقہ کا مال حلال نہیں ہے، نیز میں نے نبی ملینہ ا یا کچ نمازیں یا در کھی ہیں۔

( ١٧٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَغْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ النَّسْتَرِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ نَبُنْتُ أَنَّ جِنَارَةً مَرَّتُ عَلَى الْمَحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَامَ الْحَسَنُ وَقَعَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى وَقَدُ الْحَسَنُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ٱللَّهُ تَتَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى وَقَدُ جَلَسَ فَلَمْ يُنْكِرُ الْحَسَنُ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [انظر: ١٧٢٨ ، ١٧٢٩ ، ٢١ ٢٣].

(۱۷۲۷) محمد کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن ٹٹاٹٹڈ اور حضرت ابن عباس ٹٹاٹٹڈ کے سامنے سے ایک جنازہ گذرا، حضرت حسن ٹٹاٹٹڈ کھڑے ہو گئے اور حضرت ابن عباس ٹٹاٹٹڈ بیٹھے رہے، امام حسن ٹٹاٹٹڈ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ نبی طیکھا کے پاس سے ایک جنازہ گذرا تو آپ ٹٹاٹٹٹٹر کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن بعد میں آپ ٹٹاٹٹٹر ہیٹھے رہنے لگے تھے، اس پرامام حسن ڈٹاٹٹٹ نے کوئی کئیرنہ فرمائی۔

( ١٧٢٧) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ بُرَيْدَ بُنَ آبِي مَرْيَمَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ قُلْتُ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَنِّى آخَذْتُ تَمُرَةً مِنْ تَمُرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ قَالَ فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَنِّى آخَذُتُ تَمُرَةً مِنْ تَمُرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ قَالَ فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَعَابِهَا فَجَعَلْهَا فِي التَّمْرِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ لِهَذَا الصَّبِيِّ قَالَ وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَعْرَقُ لِهَذَا الصَّبِيِّ قَالَ وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَعْرَقُ لِهَذَا الصَّبِيِّ قَالَ وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَعْرَقُ لِللَّهُ مِلَا السَّيِعِيِّ قَالَ وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ اللَّهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ لِهَذَا الصَّبِيِّ قَالَ وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا الصَّدَقَةُ لَا الصَّدَقَةُ لَا الصَّدَقَةُ اللَّهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ لِهَذَا الصَّيَقَةُ اللَّهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ لِهِذَا الصَّبِقِيقَ اللَّهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ لِهَذَا الصَّيْقَةُ الْعَالِقَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَا وَالْعَلَالَةُ مَا عَلَالَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ الْعَرْوِلُ لَا الصَّدَقَةُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ فَي الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَقُ الْعَلَاقُ الْعُلُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَقُولُ الْعُلُولُ الْعَلِيْلُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعَلَقُ الْعَلْمُ الْعَلِقُ اللَّهُ الْعَلِيْلُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّالَةُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْعُلُولُولُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْعُ الْعُولُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُو

قَالَ وَكَانَ يَقُولُ دَعُ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصَّدُقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ قَالَ وَكَانَ يُعَلَّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ الْهِنِي فِيمَنُ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنُ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنُ تَوَلَّئِتَ وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَصَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقُضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنُ وَاليَّتَ قَالَ شُعْبَةُ وَاطَّنَّهُ فَي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَاللَّيْتَ قَالَ شُعْبَةُ وَقَدُ حَدَّقِنِي مَنُ سَمِعَ هَذَا مِنْهُ ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ حَدَّثَ فَقُلْ اللَّهُ عَلَى الْمُهُدِى بَعُدَ مَوْتِ أَبِيهِ فَلَمُ يَشُكَّ فِي تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ فَقُلْتُ لِشُعْبَةً إِنَّكَ بَشُكُ فِي تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ فَقُلْتُ لِشُعْبَةً إِنَّكَ لَمُنْ مَوْتِ أَبِيهِ فَلَمُ يَشُكَ فِي تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ فَقُلْتُ لِشُعْبَةً إِنَّكَ تَشُكُ فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ شَكُ إِلَى الْمُهُدِى بَعُدَ مَوْتِ أَبِيهِ فَلَمُ يَشُكُ فِي تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ فَقُلْتُ لِشُعْبَةً إِنَّكَ تَشَلِقً فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ شَكُ إِلَى الْمُهُدِى بَعُدَ مَوْتِ أَبِيهِ فَلَمُ يَشُكُ فِي تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ فَقُلْتُ لِشُعْبَةً إِنَّكَ فَالَ لَيْسَ فِيهِ شَكُ إِلَى الْمُهُدِى بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ فَلَمُ يَشُكُ فِي قَالَ لَيْسَ فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ شَكُ إِلَى الْمُولِي بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ فَلَمُ يَشُكُ فِي قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَكُ إِلَى الْمُعْرَقِ مَنْ وَالْمَاتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِلَا لَهُ لِلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ لِي اللْمَالُولُ لَكُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِقُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ لِي الْمُعْلِقِ اللْمُولِي الْمَالِي قَلْمُ لِي اللْمُ اللَّهُ لِي الْمُعْلِقِيلُ لَيْنُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ اللْمُ اللَّهُ لِلْمُ لِي الْمُعْلِقِ لَا لَكُولُ اللْمُ لِي الْمُعْلِقُ لِي الْمَعْمَ اللْعَلْمُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ لَلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُلْلِي الْمُعْلِقُ اللْمُ لَا لِلْمُ لِلْمِ اللْمُعْلِقُ الْمُ لَلِقُ اللْعَلَيْلُ لَلْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُ اللِهُ ا

(۱۷۲۷) ابوالحوراء سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن والنظاسے بوچھا کہ آپ کو نبی ملیٹا کی پھی باتیں بھی یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے صدقہ کی ایک مجورا تھا کر اپنے منہ میں ڈال کی تھی، نبی ملیٹا نے تھوک سمیت اے باہر نکال لیا اور اسے دوسری محجوروں میں ڈال دیا، ایک آ دمی کہنے لگا کہ اگرید ایک محجور کھا لیسے تو کیا ہو جاتا؟

## مُنْ الْمُ الْمُرْدُنُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آپ انہیں کھالینے دیتے؟ نی ملیدانے فرمایا ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے۔

نیز نی طینا ریمی فرمایا کرتے تھے کہ شک والی چیز کو چھوڑ کر بے شبہ چیز وں کواختیار کیا کرو، سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ شک ہے، اس طرح نی طینا ہمیں بید عا بھی سکھایا کرتے تھے کہ اے اللہ! جن لوگوں کوآپ نے ہدایت عطاء فرمائی، ان میں مجھے بھی شامل فرما، جن کی سر پرستی فرمائی، ان میں مجھے بھی شامل فرما، میں مجھے بھی شامل فرما، اور اپنی عطاء کردہ نعتوں کو میرے لیے مبارک فرما، اور اپنے فیصلوں کے شرسے میری حفاظت فرما، جس کا تو دوست ہوجائے اسے کوئی ذکیل نہیں کرسکتا، اور اے ہمارے رب ! تو ہر ابا برکت اور برتر ہے۔

( ١٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَرَّتُ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَجَلَسَ الْآخَرُ فَقَالَ الَّذِي قَامَ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُوٰلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ قَالَ

بَكَى وَقَعَدُ [قال الألياني: صحيح الإسناد (النسائي: ٤/٢٤) قال شعيب: حسن لغيره]. [راجع: ٢٧٢٦].

(۱۷۱۸) محمد بن سیرین میلید کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن ڈٹاٹٹڈ اور حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹڈ کے سامنے سے ایک جنازہ گذرا، حضرت حسن ڈٹاٹٹ کھڑے ہو گئے اور حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹڈ بیٹھے رہے، امام حسن ڈٹاٹٹ کھڑے ہو گئے اور حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹڈ کھڑے ہو گئے تتے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن آپ نے نہیں ویکھا کہ نے بیانے کہا کیوں نہیں، لیکن بعد میں آپ ٹاٹٹٹر بیٹے رہنے لگے تھے۔

( ١٧٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ آيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَأَيَا جَنَازَةً فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَقَعَدَ الْآخَرُ فَقَالَ الَّذِي قَامَ آلَمُ يَقُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الَّذِي قَعَدَ بَلَى وَقَعَدَ آراجه: ١٧٢٦.

(۱۷۲۹) محد کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن نگانڈ اور حضرت ابن عباس نگانڈ کے سامنے ہے ایک جنازہ گذرا، حضرت حسن ٹلانڈ کھڑے ہو گئے اور حضرت ابن عباس ٹلانڈ بیٹے رہے، امام حسن ٹلانڈ نے فر مایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ نبی طابق کے پاس سے ایک جنازہ گذرا تو آپ مُلانگام کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن بعد میں آپ مُلانِدُم بیٹے رہے گئے تھے۔

#### مُنْ لِأَا وَيْنَ بِنَ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَلَّالَّا لَلَّالَّا لَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِّلَّالَّالَّالَّالَّا لَلَّالَّا لَلَّالَّا لَلَّالَّالَّ اللَّهُ اللّلَّالَّالَّالَّ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّالَّالِلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّالَّالَّالَّالَّا لَاللَّهُ اللَّلَّا لَاللَّهُ اللَّلَّا لَلّ

# حديثُ الْحُسينِ بْنِ عَلِمٌّ الْعُوْدَ الْحُسينِ بْنِ عَلِمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

( ١٧٣٠) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَا حَلَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ آبِى يَحْيَى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ آبِيهَا قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائِلِ حَقَّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ [صححه ابن عزيمة (٢٤٦٨) وقد انتقده القزويني وزعم أنه موضوع قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ١٦٦٥)].

(۱۷۳۰) حفرت امام حسین فاتن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاتن نے ارشاد فر مایا سائل کاحق ہوتا ہے، اگر چہوہ محور بے بی سوار ہو۔ پر ہی سوار ہو۔

( ١٧٣١) ٱنْبَالْنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لِلْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيَّى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَا تَعْقِلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَعِدْتُ مَعَهُ غُرُفَةَ الصَّدَقَةِ فَاخَذْتُ تَمْرَةً فَلَكُتُهَا فِى فِئَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ٱلْقِهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ [قال شعيب: إسناده صحيح].

(۱۷۳۱) رہید بن شیبان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین اٹاٹٹ سے لا چھا کہ آپ کو نبی مائیلا کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اس بالا خانے پر چڑھ گیا جہاں صدقہ کے اموال پڑے تھے، میں نے ایک مجود پکڑ کراسے اپنے منہ میں چیانا شروع کردیا، نبی مائیلانے فرمایا اسے نکال دو، کیونکہ ہمارے لیے صدقہ طال نہیں ہے۔

( ١٧٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاحٌ يَعْنِى ابْنَ دِينَارٍ الْوَاسِطِى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيهِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيهِ عَلَى عُلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ حُسُنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ قِلَّةَ الْكَلَامِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ [قال عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ حُسُنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ قِلَّةَ الْكَلَامِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ [قال عَلَيْهِ مَا لَكُومِ فَيْمَا لَا يَعْنِيهِ [قال شعيب: حسن لشواهده].

(۱۷۳۲) حصرت امام حسین ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ جنا ب رسول الله مُلاٹیکٹانے ارشا دفر مایا انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ بیکار کا موں میں کم از کم گفتگوکر ہے اور انہیں چھوڑ دے۔

( ١٧٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَزْعُمُ عَنُ حُسَيْنٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ عَنْ آجُلِ جَنَازَةِ يَهُودِيٍّ مُرَّ بِهَا عَلَيْهِ فَقَالَ آذَانِي آخِلِ جَنَازَةِ يَهُودِيٍّ مُرَّ بِهَا عَلَيْهِ فَقَالَ آذَانِي

## مُنْ الْمُ الْمُؤْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

رِيحُهَا [إسناده ضعيف].

(۱۷۳۳) محد بن على كتبة بين كه ايك مرتبه ايك جنازه كذرا، لوك كفر به و كاليكن حفرت الم حسين الآث كفر بديدة اور فرما في كله المن الآث كفر بهوك من المراق المن المراق المراق المن المراق المن المراق المن المراق ا

(۱۷۳۴) حضرت امام حسین نگاتئا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کاللیکی نے ارشاد فرمایا جس مسلمان مردیا عورت کوکوئی مصیبت پنچے'' خواہ اسے گذرے ہوئے کتنا ہی لسبا عرصہ ہو چکا ہو'' اور جب بھی اسے وہ یاد آئے ،اس پروہ'' انا للہ وانا الیہ راجعون'' کہ لیا کرے تواللہ تعالی اسے اس پروہی تو اب عطاء فرمائیں سے جواس مصیبت پنینے کے دن پرعطاء فرمایا تھا۔

( ١٧٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بُنِ آبِي مَرْيَمَ عَنْ آبِي الْحَوْرَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ ٱقُولُهُنَّ فِي الْوَتْرِ فَذَكَرَ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ ٱقُولُهُنَّ فِي الْوَتْرِ فَذَكَرَ الْحُدِيثَ إِمَالُ شعيب: إسناده ضعيف].

(۱۷۳۵) حضرت امام حسین والتخاسے مروی ہے کہ نی مالیا نے مجھے کچھات سکھائے ہیں جنہیں میں وتر میں پڑھتا ہوں ،اس کے بعد راوی نے کمل حدیث ذکر کی۔

( ١٧٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِى بُنِ حُسَيْنٍ عَنُ أَبِيهِ عَلِى بُنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ لُمَّ لَمُ يُصَلِّ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُوسَعِيْدٍ : فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى كَثِيْرًا . [قال شعيب: إسناده قرى].

(۱۷۳۷) حضرت امام حسین ٹٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاللَّیْنِ نے ارشاد فر مایا اصل بخیل و وقحص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا دروہ مجھ بردرود نہ بڑھے۔

( ١٧٣٧) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ ذَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ آبِيهِ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسُنِ إِسُلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ [قال شعيب: تعالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسُنِ إِسُلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ [قال شعيب: حسن بشواهده].

(۱۷۳۷) حفزت امام حسین ڈکٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُمَا کُٹٹِؤ کے ارشا دفر مایا انسان کے اسلام کی خوبی پیہے کہ وہ < برکار کاموں کوچھوڑ دے۔

#### مُنْ الْمَا اَوْرُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

## حَدِيثُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِلْاَتَٰهُ حضرت عقبل بن ابي طالب رِلْاَتْهُ كَي مرويات

(۱۷۳۹) عبدالله بن محرکتے ہیں کہ جب حضرت عقیل ڈاٹٹو کی شادی ہوئی اوروہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ الله آپ کے درمیان اتفاق پیدا کرے اور آپ کو بیٹے عطاء فرمائے ،انہوں نے فرمایا تھر و، بینہ کہو، ہم نے ان سے پوچھا کہ اے ابویزید! پھرکیا کہیں؟ انہوں نے فرمایا یوں کہواللہ تم میں برکت پیدا فرمائے اور تہمیں اپنی بیوی کے لئے مبارک فرمائے ،ہمیں یہی تھم دیا گیا ہے۔

#### مُناكًا اَمُرُن لَيُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

# حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْأَنْوَ حضرت جعفر بن الى طالب الله عَلَيْدُ كَي حديث (حديثِ ججرتِ حبشه)

( ١٧٤٠ ) حَلَّاتُنَا يَعْقُوبُ حَلَّانَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَلَّاتِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ابْنَةٍ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ زَوْج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمَّا نَوَلْنَا ٱرْضَ الْحَبَشَةِ جَاوَرْنَا بِهَا خَيْرَ جَارٍ النَّجَاشِيَّ أَمِنَّا عَلَى دِينِنَّا وَعَبَدُنَا اللَّهَ لَا نُؤْذَى وَلَا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكُرَهُهُ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا انْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى النَّحَاشِيِّ فِينَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ وَأَنْ يُهُدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا يُسْتَطُرَفُ مِنْ مَنَاعٍ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَعْجَبِ مَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَيْهِ الْكَدَمُ فَجَمَعُوا لَهُ أَدَمًا كَثِيرًا وَلَمْ يَتُرْكُوا مِنْ بَطَارِ قَتِهِ بِطْرِيقًا إِلَّا أَهْدَوْا لَهُ هَدِيَّةً ثُمَّ بَعَثُوا بِلَذِلِكَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ وَآمَرُوهُمَا آمْرَهُمْ وَقَالُواْ لَهُمَا ادْفَعُوا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمُوا النَّجَاشِيَّ فِيهِمْ ثُمَّ قَلْمُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَاهُ ثُمَّ سَلُوهُ أَنْ يُسْلِمَهُمُ إِلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ قَالَتُ فَخَرَجًا فَقَدِمَا عَلَى النَّجَاشِيِّ وَنَحُنُ عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ وَعِنْدَ خَيْرِ جَارٍ فَلَمْ يَهُقَ مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطُرِيقٌ إِلَّا دَفَعَا إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُكُلِّمَا النّجاشِيّ ثُمٌّ قَالَا لِكُلٌّ بِطُرِيقٍ مِنْهُمُ إِنَّهُ قَلْمُ صَبَأً إِلَى بَلَدِ الْمَلِكِ مِنَّا عِلْمَانٌ سُفَهَاءُ فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكُمْ وَجَاثُوا بِدِينِ مُبْتَدَع لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا ٱنْتُمْ وَقَدْ بَعَثْنَا إِلَى الْمَلِكِ فِيهِمُ ٱشْرَافُ قَوْمِهِمْ لِيَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ فَإِذَا كَلَّمْنَا الْمَلِكَ فِيهِمْ فَتُشِيرُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْنَا وَلَا يُكَلِّمَهُمْ فَإِنَّ قَوْمَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُمَا نَعَمُ ثُمَّ إِنَّهُمَا قَرَّبًا هَدَايَاهُمُ إِلَى النَّجَاشِيِّ فَقَيِلَهَا مِنْهُمَا ثُمَّ كَلَّمَاهُ فَقَالًا لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّهُ قَدْ صَبَّا إِلَى بَلَدِكَ مِنَّا غِلْمَانٌ شُفَهَاءً فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ وَلَمْ يَدُخُلُوا فِي دِينِكَ وَجَاثُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعٍ لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا ٱلْتَ وَقَدْ بَعَنَنَا إِلَيْكَ فِيهِمُ أَشْرَافُ قُوْمِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَآعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ لِتَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ فَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَنْنَا وَآعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فِيهِ قَالَتُ وَلَمْ يَكُنُ شَيْءٌ ٱبْغَضَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

مُناكا وَيُونَيْل يَنْظُرُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

مِنْ أَنْ يَسْمَعَ النَّجَاشِيُّ كَلَامَهُمْ فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ صَدَقُوا أَيُّهَا الْمَلِكُ قَوْمُهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ فَٱسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا فَلْيَرُدَّاهُمْ إِلَى بِلَادِهِمْ وَقَوْمِهِمْ قَالَ فَغَضِبَ النَّجَاشِيُّ ثُمَّ قَالَ لَا هَا اللَّهِ أَيْمُ اللَّهِ إِذَنُ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْهِمَا وَلَا أَكَادُ ظَوْمًا جَاوَرُونِي وَنَزَلُوا بِلَادِى وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ سِوَاىَ حَتَّى ٱدْعُوَهُمْ فَٱسْأَلَهُمْ مَاذَا يَقُولُ هَذَانٍ فِي ٱمْرِهِمْ فَإِنْ كَانُوا كَمَا يَقُولَانِ ٱسْلَمْتُهُمْ إِلَيْهِمَا وَرَدَدُتُهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا وَآخْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِي قَالَتُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُمْ فَلَمَّا جَانَهُمْ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا جِنتُمُوهُ قَالُوا نَقُولُ وَاللَّهِ مَا عَلَّمَنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِنٌ فِي ذَلِكَ مَا مُوَّا كَائِنْ فَلَمَّا جَائُوهُ وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ فَنَشَرُوا مَصَّاحِفَهُمْ حَوْلَهُ سَالَهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ وَلَمْ تَدْخُلُوا فِي دِينِي وَلَا فِي دِينِ آخَدٍ مِنْ هَلِهِ الْأَمْمِ قَالَتْ فَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ كُنَّا قَوْمًا آهُلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْآصْنَامَ وَنَأْكُلُ الْمَيْنَةَ وَتَأْتِي الْفُوَاحِشَ وَنَقْطُعُ الْحَارُحَامَ وَنُسِئَىءُ الْجِوَارَ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الصَّعِيفَ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعُرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَآمَانَتَهُ وَعَفَاقَهُ فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوَحَّلَتُهُ وَتَعْبُدَهُ وَتَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاوُنَا مِنْ ذُونِهِ مِنْ الْمِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْكَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِم وَحُسُنِ الْجَوَارِ وَالْكُفُّ عَنْ الْمَحَارِمِ وَاللَّمَاءِ وَنَهَانَا عَنُ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ وَٱكُلِّ مَالَ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ وَٱمَرَنَا أَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشُوكُ بِهِ شَيْئًا وَآمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ قَالَ فَعَدَّةَ عَلَيْهِ أَمُورَ الْإِسْلَامِ فَصَدَّفَنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ فَعَبَدُنَا اللَّهَ وَحُدَهُ فَلَمْ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا وَأَخْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا فَعَدَا عَلَيْنَا قُوْمُنَا فَعَذَّبُونَا وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْقَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَأَنْ نَسْتَحِلُّ مَا كُنَّا نِسْتَحِلُّ مِنْ الْحَبَائِثِ فَلَمَّا فَهَرُونَا وَظَلْمُونَا وَشَقُوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ وَاخْتَرْنَاكَ عَلَىٰ مَنْ سِوَاكَ وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ وَرَجَوْنَا أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ قَالَتُ فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنُ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتُ فَقَالَ لَهُ جَعْفَوْ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ فَافْرَأُهُ عَلَى فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ كهيعص قَالَتْ فَبَكَى وَاللَّهِ النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْصَلَ لِحْيَتَهُ وَبَكَّتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْصَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ إِنَّ هَذَا وَاللَّهِ وَالَّذِى جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخُرُجُ مِنْ مِشْكًاةٍ وَاحِدَةٍ انْطَلِقَا فَوَاللَّهِ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ أَبَدًا وَلَا أُكَادُ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَاللَّهِ لَٱلْبَعَنَّهُمْ غَدًّا عَيْبَهُمْ عِنْدَهُمْ ثُمَّ أَسْتَأْصِلُ بِهِ خَضْرَانَهُمْ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَكَانَ أَتْقَى الرَّجُلَيْنِ فِينَا لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَامًا وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا قَالَ وَاللَّهِ

#### هي مُنالاً امَّيْنَ فِينِ مِينِومِ وَهُم اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

لَّاحْبِرَنَّهُ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدٌ قَالَتْ ثُمَّ غَدَا عَلَيْهِ الْغَدَ فَقَالَ لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَوْلًا عَظِيمًا فَٱرْسِلْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُهُمْ عَمَّا يَقُولُونَ فِيهِ قَالَتْ فَآرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ قَالَتْ وَلَمْ يَنْزِلْ بِنَا مِثْلُهُ فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ مَاذَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ قَالُوا نَقُولُ وَاللَّهِ فِيهِ مَا قَالَ اللَّهُ وَمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا كَائِنًا فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ آبِي طَالِبٍ نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ. وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذُرَاءِ الْبَتُولِ قَالَتُ فَضَرَبَ النَّجَاشِيُّ يَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا ثُمَّ قَالَ مَا عَدَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هَذَا الْعُودَ فَتَنَاحَرَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ مَا قَالَ فَقَالَ وَإِنْ نَخَرْتُهُ وَاللَّهِ اذْهَبُوا فَٱنْتُمْ سُيُومٌ بِٱرْضِي وَالسَّيُومُ الْآمِنُونَ مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ ثُمَّ مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ فَمَا أُحِبُّ آنَّ لِي دَبُرًا ذَهَبًا وَٱلَّى آذَيْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ وَالدَّبْرُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْجَبَلُ رُدُّوا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهُمَا فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِهَا فَوَاللَّهِ مَا آخَدُ اللَّهُ مِنِّي الرِّشُوةَ حِينَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكِي فَآخُذَ الرِّشُوةَ فِيهِ وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فِيَّ فَأُطِيعَهُمْ فِيهِ قَالَتْ فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحَيْنِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا مَا جَانَا بِهِ وَٱقْمُنَا عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ مَعَ خَيْرِ جَارٍ قَالَتُ فَوَاللَّهِ إِنَّا عَلَى ذَلِكَ إِذْ نَزَلَ بِهِ يَعْنِي مَنْ يُنَازِعُهُ فِي مُلْكِهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا حُزْنًا قَطُّ كَانَ أَشَدَّ مِنْ حُزْن حَزنَّاهُ عِنْدَ ذَلِكَ تَجَوُّفًا أَنَّ يَظُهَرَ ذَلِكَ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَيَأْتِي رَجُلٌ لَا يَعُرِفُ مِنْ حَقَّنَا مَا كَانَ النَّجَاشِيُّ يَعُرِّفُ مِنْهُ قَالَتْ وَسَارَ النَّجَاشِيُّ وَبَيْنَهُمَا عُرْضُ النَّيلِ قَالَتْ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَجُلٌ يَخُرُجُ حَتَّى يَحُصُرَ وَقُعَةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَأْتِينَا بِالْخَبَرِ قَالَتُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ أَنَا قَالَتُ وَكَانَ مِنْ آخُدَثِ الْقَوْمِ سِنَّا قَالَتُ فَنَفَخُوا لَهُ قِرْبَةً فَجَعَلَهَا فِي صَدْرِهِ ثُمَّ سَبَحَ عَلَيْهَا حَتّى خَرَجَ إِلَى نَاحِيَةِ النَّيلِ الَّتِي بِهَا مُلْتَقَى الْقَوْمِ ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى حَضَرَهُمْ قَالَتُ وَدَعَوْنَا اللَّهَ لِلنَّجَاشِيِّ بِالظُّهُورِ عَلَى عَدُوِّهِ وَالتَّمْكِينِ لَهُ فِي بِلَادِهِ وَاسْتَوْسَقَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْحَبَشَةِ فَكُنَّا عِنْدَهُ فِي خَيْرِ مَنْزِلِ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ وَهُوَّ بِمَكَّةَ [صححه ابن حزيمة محتصرا (٢٢٦٠) قال شعيب: إسناده حسن]. [انظر: ٢٢٧٦٥].

(۱۷۴۰) ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نگاتی ہے مروی ہے کہ جب ہم سرز مین جش میں اتر ہے تو ہمیں ''نجاشی'' کی صورت میں بہترین پڑوی ملا، ہمیں دین کے حوالے سے اطمینان نصیب ہوا، ہم نے اللہ کی عبادت اس طرح کی کہ ہمیں کوئی ندستا تا تھا اور ہمکر کئی تا پہندیدہ بات نہ سنتے تھے، قریش کو جب اس کی خبر پنجی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ قریش کے دومضوط آدمیوں کو نا درو نایا ہے تا کاف کے ساتھ نجاشی کے پاس جھجا جائے ، ان لوگوں کی نگا ہوں میں سب سے زیادہ عمدہ اور قیمتی چیز'' چڑا'' شار ہوتی تھی، چنا نچوانہوں نے بہت سا چڑا اکٹھا کیا اور نجاشی کے ہر سردار کے لئے بھی ہدیدا کٹھا کیا اور بیسب چیزیں عبداللہ بن البی ربیعہ، اور عمروین العاص کے حوالے کر کے انہیں ساری بات سمجھائی اور کہا کہ نجاشی سے ان لوگوں کے حوالے سے کوئی بات

#### مَنْ مُنْ الْمُرَامِّينَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِيلُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُ

کرنے سے قبل ہرسر دارکواس کا ہدیہ پہنچا دینا، پھرنجا ثی کی خدمت میں ہدایا وتھا نف پیش کرنا اورقبل اس کے کہ وہ ان لوگوں سے کوئی بات کرے،تم اس سے بید درخواست کرنا کہ انہیں تمہارے حوالہ کردے۔

یہ دونوں مکہ کرمہ سے نکل کر نجائتی کے پاس پہنچہ اس وقت تک ہم بڑی بہترین رہائش اور بہترین پڑوسیوں کے درمیان رہ رہے تھے، ان دونوں نے نجاثی سے کوئی بات کرنے سے پہلے اس کے ہر سردار کوتھا نف دیے اور ہرایک سے بہل کہ شاہ حبشہ کے اس ملک بیس ہمارے کچھ بیوقو ف لڑ کے آگے ہیں، جواپی قوم کے دین کوچھوڑ دیتے ہیں اور تہمارے دین بیس داخل نہیں ہوتے ، بلکہ انہوں نے ایک نیادین خود ہی ایجاد کرلیا ہے جے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ لوگ، اب ہمیں اپنی قوم کے کھر معز زلوگوں نے بھیجا ہے تا کہ ہم انہیں یہاں سے والی لے جا کیں، جب ہم بادشاہ سلامت سے ان کے متعلق گفتگو کریں تو آپ بھی انہیں بہارے حوالے کر دیں، کیونکہ ان کی قوم کی نگا ہیں ان سے نیادہ والی بین ہوا تھے۔ کے بغیر بی انہیں ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ ان کی قوم کی نگا ہیں ان سے نیادہ واقف ہیں جو انہوں نے ان پرعیب لگائے ہیں، اس برسارے سرداروں نے انہیں اپنے تواون کا لیقین دلایا۔

اس کے بعدان دونوں نے نجاشی کی خدمت میں اپنی طرف سے تحا نف پیش کیے جنہیں اس نے قبول کرلیا، پھران دونوں نے اس کہ بادشاہ سلامت! آپ کے شہر میں ہمارے ملک کے پچھ بیوقوف لڑک آگئے ہیں، جواپی قوم کا دین چھوڑ آئے ہیں اور آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ایک نیادین خودہی ایجاد کرلیا ہے جے نہ آپ جانے ہیں اور نہم جانے ہیں، اب ان کے سلسلے میں ان کی قوم کے پچھ معززین نے ''جن میں ان کے باپ، پچا اور خاندان والے شامل ہیں'' ہمیں آپ کے پاس بھجا ہے تا کہ آپ انہیں ہمارے حوالہ کر دیں کیونکہ ان کی نگاہیں زیادہ گہری ہیں اور وہ اس چیز سے بھی باخبر ہیں جوانہوں نے ان پرعیب لگائے ہیں۔

اس وقت ان دونوں کی نگاہوں میں سب سے زیادہ ناپندیدہ چیزیے کی کہیں نجاشی ہماری بات سننے کے لئے تیار نہ ہو جائے ، ادھراس کے پاس موجود اس کے سرداروں نے بھی کہا بادشاہ سلامت! بیلوگ کی کہدر ہے ہیں ، ان کی قوم کی نگاہیں زیادہ گہری ہیں اور وہ اس چیز سے بھی باخر ہیں جو انہوں نے ان پرعیب لگائے ہیں ، اس لئے آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کرد ہے تاکہ بیانہیں واپس ان کے شہراور قوم میں لے جا کیں ، اس پر نجاثی کو خصہ آگیا اور وہ کہنے لگائییں ، بخدا! میں ایک ایک قوم کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کرسکتا جنہوں نے میرا پڑوی بنتا قبول کیا ، میرے ملک میں آئے اور دو سروں پر جھے ترجے دی ، میں پہلے انہیں بلاؤں گا اور ان سے اس چیز کے متعلق پوچھوں گا جو بید دونوں ان کے حوالے سے کہدر ہے ہیں ، اگروہ لوگ و یہ جو ان کے شیرا ورقوم میں واپس بھی دوں گا اور انہیں ان کے حوالے کردوں گا اور انہیں ان کے حوالے سے کہدر ہے ہیں تو میں انہیں کروں گا۔ اور اگر ایسانہ ہوا تو بھر میں انہیں ان کے حوالے کردوں گا اور انہیں ان کے حوالے کردوں گا ور آئیوں نے کا شوت چیش کروں گا۔

اس کے بعد نجاثی نے پیغام بھیج کر محابد کرام اللہ کو بلایا، جب قاصد محابد کرام اللہ اس یا تو انہوں نے اسم

#### 

ہوکرمشورہ کیا کہ بادشاہ کے پاس پہنچ کرکیا کہا جائے؟ پھرانہوں نے آپس میں طے کرلیا کہ ہم وہی کہیں گے جوہم جانتے ہیں یا جو نبی علیٰ ان ہمیں حکم دیا ہے، جو ہوگا سود یکھا جائے گا ، چنانچہ بید حضرات نجاثی کے پاس چلے گئے ،نجاثی نے اپنی پادریوں کو مجھی بلالیا تھا اور وہ اس کے سامنے آسانی کتابیں اور صحیفے کھول کر بیٹھے ہوئے تھے۔

نجاقی نے ان سے اپو چھا کہ وہ کون سادین ہے جس کی خاطرتم نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑا، نہ میرے دین میں واظل ہوئے اور نہ اقوا مالم میں سے کس کا وین اختیار کیا؟ اس موقع پر حضرت جعفرین افی طالب نگاتو نے کلام کیا اور فر ما یا بادشاہ سلامت! ہم جالل لوگ تھے، بتو ل کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، دشتہ داریاں قو ر دیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلو کی کرتے تھے اور ہمارا طاقتور ہمارے کر ورکو کھا جاتا تھا، ہم ای طر نو زندگی پر چلتے رہے، جتی کہ اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک تیفیم کو بھیجا جس کے حسب نسب، صدق وا مانت اور عفت و عصمت کو ہما جائے ہیں، اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک تیفیم کو بھیجا جس کے حسب نسب، صدق وا مانت اور عفت و عصمت کو ہما جائے ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ کوایک مانے مان کی عبادت کرنے ، اور اس کے علاوہ پھروں اور بتوں کو ' جنہیں ہمارے آ باؤ اجداد پو جا کہوں نے ہمیں اللہ کوایک مانے مانے کی دعوت پڑی کی انہوں نے ہمیں بارے آ باؤ اجداد پو جا کہوں سے کے ساتھ حسن سلوک کرنے ، جرام کا موں اور قبل و غارت گری ہے نہوں کا تھم دیا، انہوں نے ہمیں ہمارے آ باؤ اجداد پو جا کہوں سے کہونے کو بیان کی مال ناتی کھانے اور پاکدامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگانے سے دوگا کہاں ان ہم کھانے اور پاکدامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگانے سے دوگا ، انہوں نے ہمیں تھا دور در کا تھا ور در در کا تھار انہوں نے ہمیں نماز ، زکو قاور روز کے کا تھم دیا کہ تھرا کیں ، اور انہوں نے ہمیں نماز ، زکو قاور روز کے کا تھم دیا کہ خوال کے ہمیں کور کر دی ، ہم اس کے ساتھ کی کور کور کہ کر دی ، ہماس کے ساتھ کی کور کی کہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پو جاشروں کر دیں ، اور پہلے جن گذری گئری چروں کور ما ہور کا کر دیں ، اور پہلے جن گذری گئری چروں کور ما ہور کی کر دیں ، اور پہلے جن گذری گئری کے دور کر دین ، اور پہلے جن گذری گئری کے دور کر دیں ، اور پہلے جن گذری گئری کے دور کا دور دین جو کر دیں ، اور پہلے جن گذری گئری کے دور کا دور دین جو کر دیں ، اور پہلے جن گذری گئری کے دور کور دائیت جا گئری گئری کے دور کور دین جو کر دیں ، اور پہلے جن گذری گئری کی دور کر دین ۔ اور کور کا کور کر کی ، اور پہلے جن گذری گئری کی دیں ۔

جب انہوں نے ہم پر حد سے زیادہ ظلم شروع کر دیا اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرنا شروع کردیں، اور ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر حائل ہونے لگے تو ہم وہاں سے نکل کر آپ کے ملک میں آگئے، ہم نے دوسروں پر آپ کو ترجیح دی، ہم نے آپ کے پڑوی میں اپنے لیے رغبت محسوں کی اور بادشاہ سلامت! ہمیں امید ہے کہ آپ کی موجودگی میں ہم پڑظام نہیں ہوگا۔

نجاثی نے ان سے کہا کہ کیا اس پنجبر پر اللہ کی طرف سے جو وی آتی ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہے؟ حصر تعظم خطرت جعفر خاتی نے در مایا جی ہاں! اس نے کہا کہ چھر جھے وہ پڑھ کرستا ہے، حصرت جعفر خاتی نے اس کے سامنے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ تلاوت فرمایا، بخدا! اسے س کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی اس کے آنسوؤں سے تر ہوگئ، اس کے پادری بھی اتنا

#### مَنْ مُنْ الْمُ الْمُؤْنِينُ مِينَةُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّالِ

روئے کہان کے سامنے رکھے ہوئے آسانی کتابوں کے نیخ بھی ان کے آنوؤں سے تربتر ہوگئے، پھرنجاثی نے کہا بخدا اِیہ وہی کلام ہے جوموی پر بھی نازل ہوا تھا، اوران دونوں کا منبع ایک ہی ہے، یہ کہہ کران دونوں سے نخاطب ہوکر کہا کہتم دونوں چلے جاؤ، اللہ کی تنم انہیں کی صورت تمہارے والے نہیں کروں گا۔

حضرت امسلمہ فاقا کہتی ہیں کہ جب وہ دونوں نجاشی کے دربارے نکلے تو عمرو بن عاص نے کہا بخدا! کل میں نجاشی کے سامنے ان کاعیب بیان کر کے رہوں گا اوراس کے ذریعے ان کی جڑکاٹ کر پھینک دوں گا،عبداللہ بن الی ربیعہ 'جو ہمارے معاطع میں چھیزم تھا'' کہنے لگا کہ ایسانہ کرنا ، کیونکہ اگر چہ یہ ہماری مخالفت کررہے ہیں لیکن ہیں تو ہمارے ہی دشتہ دار ،عمرو بن عاص نے کہا کہ بین خواشی کو بیر بتا کر ہوں گا کہ بیلوگ حضرت عیسیٰ طیا ہا کو بھی خدا کا بندہ جمہتے ہیں۔

چنانچدا گلے دن آ کرعمرو بن عاص نے نجاثی سے کہا بادشاہ سلامت! بیلوگ حضرت عیسیٰ ملیا کے بارے بڑی سخت بات کہتے ہیں، اس لئے انہیں بلا کر حضرت عیسیٰ ملیا کے بارے ان کاعقیدہ دریافت سیجے، بادشاہ نے محابہ کرام رہائی کو پھر اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے بلا بھیجا، اس وقت ہارے او پراس جیسی کوئی چیز نازل نہ ہوئی تھی۔

صحابہ کرام افتی نیا ہم مشورہ کے لئے جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ جب بادشاہ تم سے حطرت عینی علیہ استعلق ہو جھے گا تو تم کیا کہو گے؟ پھرانہوں نے بیہ طے کر لیا کہ ہم ان کے متعلق وہی کہیں گے جواللہ نے فرمایا اور جو ہمارے نبی نے بتایا ہے، جو ہو گاسود یکھا جائے گا، چنا نچہ یہ طے کر کے وہ نجاشی کے پاس کہ گئے گئے، نجاشی نے ان سے پوچھا کہ حضرت عینی علیہ کے متعلق آپ کی کیارائے ہے؟ حضرت جعفر ڈاٹھ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو ہمارے نبی کا اللہ کہ ہیں کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے پیٹیمر، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہیں جے اللہ نے حضرت مربیم علیہ القاء کیا تھا جو کہ کنواری اور اپنی شرم وحیاء کی حفاظت کرنے والی تھیں ، اس پرنجاشی نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف بڑھا کرایک تکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ آپ نے جو پچھ کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ اس سے اس تنکے کی نسبت بھی زیا وہ نہیں ہیں۔

جب نجاشی نے یہ بات کہی تو یہ اس کے اردگر دبیٹے ہوئے سرداروں کو بہت بری گی اور غصہ ہے ان کے نرخروں سے آواز نظنے گئی ، نجاشی نے کہا تہہیں جتنا مرضی برا گئے ، بات صحیح ہے ، تم لوگ جاؤ ، آج ہے تم اس ملک میں امن کے ساتھ رہوگے اور تین مرتبہ کہا کہ جوشخص تہہیں برا بھلا کہے گا اسے اس کا تاوان اوا کرنا ہوگا ، جھے یہ بات پسند نہیں کہ تم میں ہے کی کو تکلیف کہنچاؤں ، اگر چہ اس کے عوض جھے ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے ، اوران دونوں کوان کے تحاکف اور ہدایا واپس کردو ، بختیال اللہ نے جب جھے میری حکومت واپس لوٹائی تھی تو اس نے جھے سے رشوت نہیں کی تھی کہ میں بھی اس کے معاطم میں رشوت لیتا بھروں اور اس نے لوگوں کو میر امطیح نہیں بنایا کہ اس کے معاطم میں لوگوں کی اطاعت کرتا بھروں ۔

حصرت امسلمہ نافی فرماتی ہیں کہ اس کے بعدان دونوں کو ہاں سے ذکیل کر کے نکال دیا گیا اور وہ جو بھی ہدایا لے کر آئے تھے، وہ سب انہیں واپس لوٹا دیئے گئے، اور ہم نجاثی کے ملک میں بہترین گھر اور بہترین پڑوس کے ساتھ زندگی گذارتے

#### هي مُنلا) مَوْرَيْ فِيل يَسْدِ سَرُّ ﴾ ﴿ وَهِلْ هِ مِن اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

رہے،اس دوران کی نے بچائی کے ملک پرحملہ کردیا،اس وقت جمیں انتہائی غم وافسوں ہوااور جمیں بیاندیشہ ہوا کہ جمیں وہ حملہ آور نجاشی پر غالب بی ندآ جائے،اور نجاشی کی جگہ ایک ایسا آدمی برسرافتد ارآ جائے جو ہمارے حقوق کا اس طرح خیال نہ رکے جیسے نجاشی رکھتا تھا۔

بہر حال! نجاثی بنگ کے لئے روانہ ہوا، دونوں لئکروں کے درمیان دریائے نیل کی چوڑ ائی حائل تھی، اس وقت صحابہ کرام اللہ تھا نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان لوگوں کی جنگ میں حاضر ہوکر ان کی خبر ہمارے پاس کون لائے گا؟ حضرت زبیر ٹاٹھ ''جواس وقت ہم میں سب سے کمن تھے' نے اپنے آپ کو پیش کیا، لوگوں نے انہیں ایک مشکیزہ کھلا کردے دیا، وہ انہوں نے اپنے سینے پر لٹکا لیا اور اس کے او پر تیرنے گئے، یہاں تک کہ نیل کے اس کنارے کی طرف نکل گئے جہاں دونوں لئک رصف آراء تھے۔

حضرت زبیر خاتفاد ہاں پہنچ کرسارے حالات کا جائزہ لیتے رہے، اور ہم نجاشی کے حق میں اللہ سے یہ دعاء کرتے رہے کہ اسے اس کے دشمن پر فلبر نصیب ہو، اور وہ اپنے ملک میں حکر انی پر فائز رہے، اور اہل حبشہ کانقم ونت آپ کا تھے میں رہے، کیونکہ ہمیں اس کے پاس بہترین محکانہ نصیب تھا، یہاں تک کہ ہم نبی طیفائے پاس واپس آگئے، اس وقت آپ مان اللہ کے کہ میں بی تھے۔

#### مُنلاً المَّن مِنْ الْبِيدِ مِنْ الْبِيدِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنظالِهِ اللهِ مُنظالِهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِ

## حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مُنَّاثِهُا مُصرت عبدالله بن جعفر في الله كل مرويات

( ١٧٤١ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِفَّاءَ بِالرُّطَبِ [صححه البحاري (٤٤٠) ومسلم (٢٠٤٣)].

(۱۲ ما) حضرت عبدالله بن جعفر بنا الله فرماتے ہیں کہ میں نے جی علیا گوتر تھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے ہوئے ویکھا ہے۔

﴿ ١٧٤٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا حَبِيبُ بُنُ الشَّهِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ لِابُنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَانْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَعَمُ قَالَ فَحَمَلَنَا وَتُوكُو إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ وَمَرَّكُ وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا وَٱنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ فَعَمْلَنَا وَتُوكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا وَٱنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَعَمُ فَحَمَلَنَا وَتَوَكَّكَ وَسَلَّمَ أَنَّا وَآنُتُ وَابُنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَعَمُ فَحَمَلَنَا وَتَوَكَلُكَ وَصَحِدِهِ البَحَارِي (٣٠٨٣)، ومسلم (٣٤٢٧)].

(۱۷۴۲) ایک مرتبه حضرت عبدالله بن جعفر فی این نے حضرت عبدالله بن زبیر التفاظ ہے کہا کیا آپ کو یا د ہے کہ ایک مرتبہ میں، آپ اور حضرت ابن عباس بی ان کی نبی ملیکھ ہے ملاقات ہو کی تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں! نبی ملیکھ نے ہمیں اٹھا لیا تھا اور آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑ دیا تھا۔

( ١٧٤٣) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّنَنَا عَاصِمْ عَنْ مُورِّقِ الْعِجْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَوْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مَرَّةً مِنْ سَفَوْ قَالَ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مَرَّةً مِنْ سَفَوْ قَالَ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ قَالَ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَكَيْهِ قَالَ ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَى فَاطِمَةَ إِمَّا حَسَنٍ وَإِمَّا حُسَيْنٍ فَآرُدَفَهُ خَلْفَهُ قَالَ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةً عَلَى دَابَةٍ [صححه مسلم (٢٤٢٨) وابودانود: ٢٥٦٦، وابن ماحه: ٣٧٧٣].

(۱۷۳۳) حضرت عبداللہ بن جعفر فاقا سے مروی ہے کہ نبی الیا جب بھی کسی سفر ہے واپس آتے تو اپنے اہل بیت کے بچوں سے ملا قات فرماتے ، ایک مرتبہ نبی ملیا سفر ہے واپس تشریف لائے ، سب سے پہلے مجھے نبی ملیا کے سامنے پیش کیا گیا، نبی ملیا گیا ، نبی ملیا گیا ، نبی ملیا گیا ، نبی ملیا گیا ، نبی ملیا گیا ہے کہ محصرت فاطمہ فاتھا کے کسی صاحبز اوے حضرت امام حسن فاتھ کا امام حسین فاتھ کو لایا گیا تو نبی ملیا نے انہیں اپنے پیچے بٹھا لیا، اس طرح ہم ایک سواری پرتین آدی سوارہ وکر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔

( ١٧٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثِنِي شَيْخٌ مِنْ فَهُم قَالَ وَأَظُنُّهُ يُسَمَّى مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ وَأَظُنَّهُ

#### هي منالان النفوان الن

حِجَازِيًّا أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ يُحَدِّثُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَدْ نُحِرَتُ لِلْقَوْمِ جَزُورٌ أَوْ بَعِيرٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَمُ اللَّهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيْكُوا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالَالُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُولُ اللْعُلِمُ

الطَّهُو [صححه الحاكم (١١/٤). قال الألباني ضعيف (ابن ماحة: ٣٣٠٨)]. [انظر: ٢٧٥٩، ١٧٥٩] (١٤٣٨) أيك مرتبه ايك اونث ذكح بواتو حضرت عبدالله بن جعفر تلاً الله في حضرت ابن زبير الله الله عن مايا كهانبول في ايك موقع بر نبي طايلا كو "جبكه لوگ نبي طايلا كرما من كوشت لاكر پيش كرد ہے تھ" فرماتے ہوئے سنا ہے كہ بہتر بن كوشت پشت كا

\_c\_to

( ١٧٤٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَآنَا مَهُدِئَ بُنُ مَيْمُونِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا بَهْزُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِئَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ آرُدَانِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمِ حَلْفَهُ فَآسَرَ إِلّى حَدِيثًا لاَ أُخْبِرُ بِهِ أَحَدًّا أَبَدًّا وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَحَبُّ مَا اللّهَ عَيْنَهُ فَآسَرً إِلَى حَدِيثًا لاَ أُخْبِرُ بِهِ أَحَدًّا أَبَدًّا وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَحَبُ مَا اللّهَ عَيْنَهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَحَرُجَرَ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ قَالَ بَهُو وَعَفَّانُ فَلَلْ وَكُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَ وَخُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَ اللّهُ فِي اللّهُ عِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَ اللّهُ عِي اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَ اللّهُ فِي عَذِهِ الْبَهِ عَلَى مَلّكَكُمُ اللّهُ إِنّهُ شَكًا إِلَى آلْكَ تُجِيعُهُ وَكُذُنِبُهُ [صحم مسلم (٢٤٢] وابن حزيمة (٥) وابن حبان (١٤١١)]. [انظر: ١٧٥٤]

(۱۷۵۵) حفرت عبداللہ بن جعفر فاہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینیا نے جھے اپنی سواری پر بٹھایا اور میر ہے ساتھ سرگوشی میں ایسی بات کی جو میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا ،اور نبی طینیا کی عادت تھی کہ قضاء حاجت کے موقع پر کسی او فجی عمارت یا درختوں کے جمنڈ کی آڑ میں ہوجاتے تھے ،ایک دن نبی طینیا کسی انصاری کے باغ میں داخل ہوئے ،اچا تک ایک اونٹ آیا اور آپ کا فیٹر آئے کے قدموں میں لوٹے لگا ،اس وقت اس کی آ تھوں میں آنسو تھے ، نبی طینیا نے اس کی تمر پر اور سر کے پہنچھے جھے پر ہاتھ پھیرا جس سے وہ پر سکون ہوگیا ، پھر نبی طینیا نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ بیس کر ایک انصاری نوجوان آگے برد حااور کہنے لگایا رسول اللہ! بیر میرا اونٹ ہے فرمایا کیا تم اس جانور کے بار سے میں 'جواللہ نے تبہاری مکیت فرمایا کیا تم اس جانور کے بار سے میں ومشقت کا کام زیادہ میں کر دیا ہے' اللہ سے وہ شرح شرفت کا کام زیادہ

( ١٧٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ رَآيْتُ ابْنَ آبِي رَافِعِ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ فَسَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَـ كَرَ النَّهُ رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### مُنْ الْمُ الْمُؤْرِينَ لَيْ يَوْرِينَ الْمُؤْرِينَ لِي يَوْرِينَ الْمُؤْرِينَ لِي يَوْرِينَ الْمُؤْرِينَ لِي الْمُؤْرِينَ لِي الْمُؤْرِينَ لِي الْمُؤْرِينَ لِي الْمُؤْرِينَ لِي الْمُؤْرِينَ لِي الْمُؤْرِينِ لِي الْمِينِ لِي الْمُؤْرِينِ لِي الْمِنْ لِي الْمُؤْرِينِ لِي الْمُؤْرِي لِي الْمِلْمِي لِي الْمِلْمِينِ لِي الْمُؤْرِي لِي الْمُؤْرِي لِي الْمُؤْرِي لِلْ

يَتَخَتُّمُ فِي يَمِينِهِ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٧٤٤ النسائي: ١٧٥٨)]. [انظر: ٥٠٥١]

(۱۷ / ۱۷) حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے این ابی رافع کود یکھا کہ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ میں انگوشی پہن رکھی ہے میں نے اان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر دلائٹ کودائیں ہاتھ میں انگوشی پہنے ہوئے دیکھا ہے اور ان کے بقول نبی علیہ جمہ کا کھی پہنتے تھے۔ ان کے بقول نبی علیہ بھی دائیں ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے۔

(۱۷٤٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُسَافِعِ أَنَّ مُضْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسَافِعِ أَنَّ مُضْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ [صححه أبن حزيمة (۱۰۳۳). قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ۱۰۳۳) النسائي: ۳۰/۳)]. [انظر: ۱۷۹۲/۱۷۵۳)

(۱۷۴۷) حضرت عبداللہ بن جعفر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلاَقِيم نے ارشاد فرمایا جس شخص کونماز میں شک ہو جائے ،اسے جاہئے کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہوئے دو سجدے کرلے۔

( ١٧٤٨ ) حَلَّانُنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَلَّنَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الْآسُودِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ أُمِّ كِلَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ آحَدُهُمَا ذِى الْجَنَاحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ فَيُقَالُ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَيَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ [قال شعب: حسن لغيره].

(۱۷۴۸) حضرت عبداللد بن جعفر فالم الله " كرجناب رسول الله فالين ارشاد فرما يا جب كم فخص كوچينك آئة وه المحمدلله كير، سننه والا "يوحمك الله" كيرا ورجين كنه والا كيم "يهديكم الله ويصلح بالكم" كير-

( ١٧٤٩ ) حَدَّثَنَا نَصُرُ بْنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ قال إِنَّ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى يَدَيْهِ رُطَبَاتٌ وَفِي الْآخَرِى قِثَاءٌ وَهُوَ يَأَكُلُ مِنْ هَذِهِ وَيَعَضُّ مِنْ هَذِهِ وَقَالَ إِنَّ أَطْيَبَ الشَّاةِ لَحْمُ الظَّهُر [اسناده ضعيف حداً].

(۱۷۳۹) حفرت عبداللد بن جعفر طافظ سے مروی ہے کہ نبی طابی کی آخری کیفیت جویس نے دیکھی ، وہ یکھی کہ آپ مالی فیا کے ایک ہاتھ میں تر مجبوری تھیں اور دوسرے میں کلڑی ، آپ مالی فیا اس سے مجبور کھاتے اور اُس سے کلڑی کا نیے اور فرمایا کہ بہترین کوشت پشت کا ہوتا ہے۔

(١٧٥٠) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا آبِى قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ آبِى يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ بَعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ وَقَالَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ وَقَالَ فَإِنْ قُتِلَ اللَّهُ عَلْمُ وَسُلَّمَ جَعْفَرٌ فَإِنْ قُتِلَ آوْ اسْتُشْهِدَ فَآمِيرُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةً فَلَقُوا الْعَدُونَ فَإِنْ قُتِلَ آوْ اسْتُشْهِدَ فَآمِيرُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةً فَلَقُوا الْعَدُونَ فَإِنْ قُتِلَ آوْ الْسَيْسُهِدَ فَآمِيرُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةً فَلَقُوا الْعَدُونَ الْمَالَةُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَيُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَيُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَيُعْلَى إِلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَيُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَيُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِي اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّا مَا عَلَيْهِمْ وَيُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَيَعْلَى اللّهُ اللّهِ عُلَالَةً اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَالْتَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

#### المناك ال

فَأَخُذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرٌ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاتَى خَبَرُهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ إِخُوانَكُمْ لَقُوا الْعَدُوّ وَإِنَّ زَيْدًا آخَذَ الرَّايَةَ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ أَوْ السَّتُشْهِدَ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ بَعْدَهُ جَعْفَرُ بُنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ أَوْ السَّتُشْهِدَ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ مَعْدَهُ بَعْدَهُ اللَّهِ بُنُ وَلِيدٍ فَقَتَحَ اللَّهِ بُنُ وَرَاحَةَ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ أَوْ السَّتُشْهِدَ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَفَتَحَ اللَّهِ بُنُ وَرَاحَةً فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ أَوْ السَّتُسُهِدَ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَّةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَفَتَحَ اللَّهِ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَأْتِيهُمُ ثُمَّ أَنَاهُمُ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي يَعْدَ الْيَوْمِ أَوْ غَدِ ادْعُوا لِي ابْنَى وَرَاحَة فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ الْمُولِحِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَاللَالَةَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

(۱۷۵۰) حضرت عبداللہ بن جعفر رفائی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیکا نے ایک شکرروانہ فر مایا جس کا امیر حضرت زید بن حارثہ ڈائٹو کو مقرر فر مایا، ان کی شہادت کی صورت میں حضرت جعفر رفائی کو اوران کی شہادت کی صورت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رفائو کو مقرر فر مایا، دشمن سے آمنا سامنا ہوا، حضرت زید بن حارثہ رفائو نے جھنڈ اہاتھ میں پکڑ کر اس بے جگری سے جنگ کی کہ شہید ہوگئے، پھر حضرت جعفر رفائو نے جھنڈ اہاتھ میں لے کر قال شروع کیالیکن وہ بھی شہید ہوگئے، پھر حضرت خالد بن ولید رفائو نے جھنڈ ااپنے ہاتھ رواحہ دفائو نے جھنڈ اہاتھ میں لے کر جنگ شروع کی لیکن وہ بھی شہید ہوگئے، پھر حضرت خالد بن ولید رفائو نے جھنڈ ااپنے ہاتھ میں لیا اوران کے ہاتھ یراللہ نے مسلمانوں کو فتح عطاء فر مائی۔

نی علیہ کو جب اس واقعہ کی خبر ملی تو آپ کا گیڑا لوگوں کے پاس تشریف لائے ، اللہ کی حمد و ثناء کی اور فر مایا تمہارے بھا ئیوں کا دغمن سے آمنا سامنا ہوا، زید ٹاٹیؤ نے جھنڈ اپکڑ گر قال شروع کیا اور شہید ہو گئے ، ان کے بعد جعفر بن ابی طالب ٹاٹیؤ نے جھنڈ اپکڑ کر جنگ شروع کی اور وہ بھی شہید ہو گئے ، پھر عبداللہ بن رواحہ ٹاٹیؤ نے جھنڈ اٹھا ما اور قال شروع کیا لیکن وہ بھی شہید ہو گئے ، اس کے بعد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید ٹاٹیؤ نے جھنڈ اپکڑ کر جنگ شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطاء فر مائی۔

پھرتین دن بعد نی علیہ حضرت جعفر رفائٹ کال خانہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آج کے بعد میرے بھائی پر مت روتا، میرے دونوں بھیجوں کومیرے پاس لاؤ، ہمیں نی علیہ کے پاس لایا گیا، ہم اس وقت چوزوں کی طرح تھے، نی علیہ ا نے نائی کو بلانے کے لئے تھم دیا، اس نے آ کر ہمارے سرمونڈے، پھر فرمایا ان میں سے محد تو ہمارے پچا ابوطالب کے مشابہ

#### ﴿ مُنْلِهُ الْمُرْئِ لِيَنْ مِنْ الْفِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِيلِي اللَّهِ مِنْ اللّلِيلِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ لِلَّهِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ لِلَّهِ مِنْ الْمِنْ لِلَّهِ مِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ لِلَّهِ مِنْ الْمِنْ لِلَّهِ

ہے،اورعبداللدصورت وسیرت میں میرے مشابہ ہے، پھرنی النظانے میرا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور دعاء فرمائی کہا ہے اللہ! جعفر کے الل خانہ کواس کا نتم البدل عطاء فرما، بیدعاء نبی النظانے تین مرتبہ فرمائی۔ اٹل خانہ کواس کا نتم البدل عطاء فرما،اورعبداللہ کے دائیس ہاتھ کے معاطم میں برکت عطاء فرما، بیدعاء نبی النظام نے اتنی دیر میں ہماری والدہ بھی آئٹیس اور ہماری بیسی اورا پنے غم کا اظہار کرنے لگیں، نبی النظام نے فرما یا کت ہمیں ان پوفتر و فاقہ کا اندیشہ ہے؟ میں دنیا و آخرت میں ان بچوں کا سرپرست ہوں۔

(۱۷۵۱) حفرت عبداللہ بن جعفر نظائف ہے مروی ہے کہ جب حفرت جعفر نظائظ کی شہادت کی خبر آئی تو نبی ملیٹا نے فر مایا آل جعفر کے لئے کھانا تیار کرو کیونکہ انہیں ایسی خبر سننے کولی ہے جس میں انہیں کسی کام کا ہوژن نہیں ہے۔

( ١٧٥٢ ) حَلَّتُنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبِّدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعِ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَابِهِ مُكَمِّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَابِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَابِهِ فَلْيُسْجُدُ سَجُدَتَيْنَ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ [انظر: ١٧٤٧].

(۱۷۵۲) جھزت عبداللہ بن جعفر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیْنِ نے ارشاد فر مایا جس مخص کونماز میں شک ہو جائے ،اے چاہئے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سہو کے دو بجدے کرلے۔

( ١٧٥٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ ٱنْبَآنَا عَبُدُ اللَّهِ ٱنْبَآنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُسَافِعٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَارِثِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ [راحع: ١٧٤٧].

(۱۷۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٥٤) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَوِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَكِبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَغْلَتَهُ وَآرُدَفَنِي خَلْفَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَغْلَتَهُ وَآرُدَفَنِي خَلْفَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَوْ وَذَرَفَتُ عَيْنَاهُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ الْأَنْصَارِ فَإِذَا فِيهِ نَاصِحُ لَهُ فَلَمَّا رَأَى النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتُ عَيْنَاهُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَالَ مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ فَجَاءَ شَابٌ مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَالَ آنَ فَقَالَ آلَا فَقَالَ آلَا فَقَالَ آلَا فَقَالَ آلَا وَعَلَى اللّهُ عِنْهُ وَسَلّمَ فَي وَرَعَمَ النّكَ تُجِيعُهُ وَتُدُنِهُ فَقَالَ آنَ فَقَالَ آلَا فَقَالَ آلَا فَقَالَ آلَا فَقَالَ آلَا فَقَالَ آلَا فَقَالَ آلَا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الّتِي مَلّكُكَ اللّهُ إِيّاهَا فَإِنّهُ شَكَاكَ إِلَى وَزَعَمَ آلَكَ تُجِيعُهُ وَتُدُنِهُ فَقَالَ آلَا فَقَالَ آلَا فَقَالَ آلَا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَاءُ يَقُطُلُ مِنْ رَبُّ هَذَا لَهُ وَسَلّمَ وَالْمَاءُ يَقُطُورُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَاءُ يَقُطُلُ مِنْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسُولًا عَلَيْهِ أَنْ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ لَا ٱفْشِي عَلَى رَسُولِ لِللّهُ عَلَى صَدْرِهِ فَآسَرٌ إِلَى شَيْنًا لَا أَحَدُّتُ فِي الْمَاءُ عَلَى وَسُولَ اللّهُ عَلَى وَسُولَ اللّهُ عَلَى صَدْرِهِ فَآسَةً وَالْمَاءُ عَلَى وَسُولًا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَدْونَا عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

### 

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ حَتَّى ٱلْقَى اللَّهَ [راحع: ١٧٤٥].

(۱۷۵۳) حضرت عبداللہ بن جعفر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابع الب خچر پرسوار ہوئے اور جھے اپنی سواری پر بٹھا لیا اور نی طابع الد نی عادت تھی کہ قضاء حاجت کے موقع پر کسی او نجی عمارت یا درختوں کے جھنڈی آٹر میں ہوجاتے تھے، ایک دن نی عابی کسی انساری کے باغ میں داخل ہوئے، اچا عک ایک اونٹ آیا اور آپ منگا ہے تقدموں میں لوٹے لگا، اس وقت اس کی آٹھوں میں آنسو تھے، نبی علیا ہے اس کی کمر پر اور سر کے پچھلے جھے پر ہاتھ پھیرا جس سے وہ پر سکون ہوگیا، پھر نبی علیا ہونے اس کی آٹھوں میں آنسو تھے، نبی علیا ہے اس کی کمر پر اور سر کے پچھلے جھے پر ہاتھ پھیرا جس سے وہ پر سکون ہوگیا، پھر نبی علیا اونٹ ہے فر مایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ بیس کر ایک انساری نو جوان آگے بردھا اور کہنے لگایا رسول اللہ! بید میرا اونٹ ہے فر مایا کیا تم اس جانور میں'' جواللہ نے تبہاری ملکیت میں کر دیا ہے' اللہ سے ڈر تے نہیں ، یہ جھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکار کھتے ہوا ور اس سے محنت و مشقت کا کا م زیادہ لیتے ہو، پھر نبی علیا باغ میں گئے اور قضاءِ حاجت فر مائی، پھر وضوکر کے واپس آئے تو پانی کے قطرات آپ منگل گڑا کی ڈاڑھی سے سینہ مبارک پر فیک رہے تھے، اور نبی علیا نے جھ سے راز کی ایک بات فر میں کسی جھی بیان نہ کروں گا، ہم نے انہیں وہ بات بتانے پر بہت اصرار کیا لیکن انہوں نے کہا کہ میں نبی علیا کا راز افشال نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملوں۔

( ١٧٥٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ابُنِ أَبِي رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ [راحع: ١٧٤]. ١٤٥٥) ابن الى رافع بُولِيَّ كَتِهِ بِين كه معزت عبدالله بن جعفر النَّيَّةُ واكبي باته مِن اتَّوْقَى بِهِنِة تصاوران كي بقول في عَلِيْهِا مجى واكبي باته مِن الكُوشي بِهِنَة تصد

( ١٧٥٦) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ حَدَّثَنَا شَيْخٌ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنُ الْحِجَازِ قَالَ شَهِدُتُ عَبُدَ اللّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ وَعَبُدَ اللّهِ بُنَ جَعْفَرِ بِالْمُزُدَلِفَةِ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَحُزُّ اللَّحْمَ لِعَبْدِ اللّهِ بُنِ جَعْفَرٍ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَطْيَبُ اللّحْمِ لَحْمُ الظّهْرِ [راحع: ١٧٤٤].

(۱۷۵۱) تجاز کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں مزدلفہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر ڈٹاٹٹؤ اور حضرت عبداللہ بن جعفر ٹٹاٹٹا کے ساتھ موجود تھا، حضرت ابن زبیر ڈٹاٹٹؤ گوشت کے ملڑے کاٹ کاٹ کر حضرت عبداللہ ڈٹاٹٹؤ کو دے رہے تھے، حضرت عبداللہ کہنے گئے کہ میں نے نبی طیفا کو بہفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پشت کا گوشت بہترین ہوتا ہے۔

( ١٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى حَكِيمٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَسُيَعِى لِنَبِيٍّ أَنْ يَقُولَ إِنِّى خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بُن مَتَّى [قال شعب: صحيح إسناده حسن].

### مُنالًا أَمْرُانِ مِنْ اللَّهُ عَرِي اللَّهُ اللَّ

ہے کہ یوں کیے کہ میں حضرت یونس ملیظ بن متی سے بہتر مول ۔

( ١٧٥٧م ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ و حَدَّثَنَاه هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ مِثْلَةُ

(۵۷ام) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٧٥٨ ) حَدَّثَنَا يَفْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ فَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَشِ عَنُ أَبِيهِ عُرُوّةَ عَنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَبَشَرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبِ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَّبَ إِمَال شعب: صحيح إسناده حسن، احرجه ابويعلى: ٩٥ ٣٠].

(۱۷۵۸) حفرت عبداللہ بن جعفر نظافت مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَاثِقَةً کمنے ارشاد فرمایا مجھے تھم دیا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ نقافا کو جنت میں لکڑی کے بینے ہوئے ایک ایسے کمل کی خوشجری دوں جس میں کوئی شور وشغب ہوگا اور نہ بی کسی قتم کا تعب۔

( ١٧٥٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ عَنْ شَيْخٍ مِنْ فَهُمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ جَعْفَرٍ قَالَ أَبِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ اللَّهُمِ لَخُمُ الظَّهْرِ [راحع: ١٧٤٤].

(۱۷۵۹) (ایک مرتبدایک اونٹ ذخ ہوا تو) حضرت عبداللہ بن جعفر ٹھاٹھانے فر مایا کہ انہوں نے ایک موقع پر نبی مالیہ ا لوگ نبی مالیٹا کے مہامنے گوشت لا کر پیش کرر ہے تھے'' فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بہترین گوشت پشت کا ہوتا ہے۔

( ١٧٦٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ آخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ خَالِدِ ابْنِ سَارَّةَ آنَّ آبَاهُ آخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ لَوْ رَأَيْتَنِي وَقُثْمَ وَعُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَى عَبَّاسٍ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ نَلْقَبُ إِذْ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَابَّةٍ فَقَالَ ارْفَعُوا هَذَا إِلَى قَبْمَلَهُ وَرَائَهُ وَكَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ آحَبَّ إِلَى فَقَالَ ارْفَعُوا هَذَا إِلَى قَالَ فَحَمَلَنِي آمَامَهُ وَقَالَ لِقُثْمَ ارْفَعُوا هَذَا إِلَى فَجَعَلَهُ وَرَائَهُ وَكَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ آحَبُ إِلَى عَبْلُ اللَّهُ آحَبُ إِلَى عَبْلُهُ اللَّهُ آحَلُهُ مِلْكُولًا وَقَالَ كُلَّمَا مَسَحَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَقَالَ كُلَّمَا مَسَحَ عَلَى وَلَدِهِ قَالَ قُلْلُ أَنْ عَمْلُ اللّهُ أَعْلَ اللّهُ أَعْلَمُ بِالْحَيْرِ اللّهُ الْعَلَمُ بِالْحَيْرِ وَلَالَ أَلُكُ اللّهُ أَعْلَمُ بِالْحَيْرِ وَلَالُ أَكُنُ اللّهُ أَعْلَمُ بِالْحَيْرِ وَلَالَ أَبُولُ السِّلَةُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَمُ بِالْحَيْرِ وَلَاللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمَالَ اللّهُ الْمُعْرَا فِي وَلَدِهِ قَالَ قُلْلُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْولُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرِقُ وَلَولُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَولَ الْمُعْرِقُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمَلْقِي اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْعُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالِهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَولُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

(۱۷۱۰) حضرت عبداً للدین جعفر فاقاف مراتے ہیں کاش! تم نے اس وقت مجھے اور حضرت عباس ڈاٹٹؤ کے دو بیٹو ل حتم اور عبیداللہ کودیکھا ہوتا جب کہ ہم بچ آپس میں کھیل رہے تھے، کہ نبی مائی کا پی سواری پروہاں سے گذر ہوا، نبی مائی نے فر مایا اس بچ کو اٹھا کر مجھے بکڑاؤ، اور اٹھا کر مجھے اپنے آگے بٹھا لیا، بھر قیم کو پکڑانے کے لئے کہا اور انہیں اپنے بیچھے بٹھا لیا، جبکہ حضرت عباس ڈاٹٹؤ کی نظروں میں فتم سے زیادہ عبیداللہ محبوب تھا، لیکن نبی مائی کو اپنے بچاسے اس معاطے میں کوئی عار محسوس نہ ہوئی کہ آپ ناٹی کے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا۔

پھرنبی طائیہ نے تین مرتبہ میرے سرپر ہاتھ پھیرااور فرمایا اے اللہ! جعفر کا اس کی اولا د کے لئے کو کی لئم البدل عطاء فرما،

راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کہتم کا کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ شہید ہو گئے ، میں نے کہا کہاللہ اور اس کارسول ہی خیرکو بہتر طور پر جانتے ہیں ،انہوں نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔

(١٧٦١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُسَافِعِ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ آخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَامِهِ فَلْيَسْجُدُ سِجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلّمُ [راحع: ١٧٤٧].

(۱۷ ۲۱) حفرت عبداللہ بن جعفر نا اللہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُظَالِمَتِیْم نے ارشاد فرمایا جس شخص کونماز میں شک ہو جائے ،اسے جاہیے کہ وہ سلام چھیرنے کے بعد مہوکے دو بحدے کرلے۔

( ١٧٦٢ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ آبِي رَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَقَالَ لَهَا إِذَا دَخَلَ بِكِ فَقُولِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَوْرِيمُ سُبُحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَوْشِ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَقَالَ لَهَا إِذَا دَخَلَ بِكِ فَقُولِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكُورِيمُ سُبُحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ آمُو قَالَ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ آمُو قَالَ هَذَا لَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ آمُو قَالَ هَذَا كَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ آمُو قَالَ هَذَا

(۱۲ ۱۲) حفرت عبداللہ بن جعفر رفاق کے حوالے سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی صاحبز ادی کا نکاح مجاج بن یوسف سے کر دیا اور اس سے فر مایا کہ جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم یوں کہ لینا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ برد بار اور تنی ہے، اللہ جو عرشِ عظیم کارب ہے، برعیب سے پاک ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔

اور فرمایا کہ نبی علیم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ تا گھٹا بھی یہی کلمات کہتے تھے، حماد کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ راوی نے یہ بھی کہا کہ تجاج ان تک پہنچ نہیں سکا۔

# مُنظا اَمُونَ مَنظ اِمَوْنَ مِنْ الْمِيَةِ مِنْ مَنظ الْمَا الْمُونِ مِنْ الْمَا الْمُونِ مِنْ الْمَا الْمُؤنِ مِنْ اللهِ الرَّوْنِ اللَّهِ مِنْ اللهِ الرَّوْنِ الرَّوْنِ الرَّوْنِ الرَّوْنِي الرَوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الْمُوالرِقُ الرَّوْنِي الرَوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الْمِنْ الْمُعِلِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَانِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الرَّوْنِي الْمُعِلِي الرَّوْنِي الْمِي الْمُعِلِي الرَّوْنِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمِنْ

#### مسند آل عباس

# حديث الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمُعَّلِبِ الْمُعَلِّبِ الْمُعَنِّدِ الْمُطَّلِبِ الْمُعَنِّدِ مَا اللهُ اللهُ المُعَنِّدِ كَلَمُ ويات معاس اللهُ عَنْ كَلَمُ ويات

(١٧٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ آنَهُ قَالَ إِنَّهُ فِي صَحْصَاحٍ مِنْ النَّارِ الْمُطَلِبِ آنَهُ قَالَ إِنَّهُ فِي صَحْصَاحٍ مِنْ النَّارِ وَصَحْمَا لَا يَعُوطُكَ وَيَنْفَعُكَ قَالَ إِنَّهُ فِي صَحْصَاحٍ مِنْ النَّارِ وَلَوْلَا أَنَا كَانَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ [صَحْمَه البحاري (٢٠٨)، ومسلم (٢٠٩)]: [انظر: ١٧٦٨، ١٧٧٤]

(۱۷۲۳) ایک مرتبه حفرت عباس ٹاٹٹونے بارگاہِ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! آپ کے چیا خواجہ ابوطالب آپ کا بہت دفاع کیا کرتے تھے، آپ کی وجہ سے انہیں کیا فائدہ ہوا؟ فر مایا وہ جہنم کے اوپر والے جھے میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نیلے طبقے میں ہوتے۔

( ١٧٦٤) حَلَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمَعَاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجُهِهِ وَكَفَّيْهِ وَكُفَّيْهِ وَكُفَّيْهِ وَكُفَّيْهِ وَكُفَّيْهِ وَكُفَّيْهِ وَكُفَّيْهِ وَكُفَّيْهِ وَكُفَّيْهِ وَكُفِّيةٍ وَقَلْمَمْيهِ وَصَحمه ابن حزيمة (٦٣١) وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٥٨٥ الترمذي: ٢٧٢، النسائي: ٢٠٨/ و ٢٠١٠). [انظر: ١٧٦٥ ا٢٧٦ النسائي: ٢٧٨٠ النسائي: ٢٠٨/ و ٢٠١٠).

(۱۷۲) حفرت عباس ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کا ٹیٹائٹ کے ارشاد فر مایا جب انسان مجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات ہڈیاں مجدہ کرتی ہیں، چیرہ ، دونوں ہاتھ ، دونوں یا وَں اور دونوں کھٹنے۔

( ١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [إسناده كالذي قبله].

(۱۷۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَمْنِي ابْنَ أَبِي صَغِيرَةَ حَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَوَاسِمِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثِنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

#### مُنْ الْمُرْانِ فِيلْ يَنْظِيرُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عَبَّاسٍ عَنْ آبِيهِ الْعَبَّاسِ آنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا عَمُّكَ كَبِرَتْ سِنِّى وَافْتَرَبَ آجِلِى فَعَلَّمْنِى شَيْئًا يَنْفَعُنِى اللَّهُ بِهِ قَالَ يَا عَبَّاسُ آنْتَ عَمِّى وَلَا أُغْنِى عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَلَكِنْ سَلْ رَبَّكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِى اللَّهُ نِي اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَمَّ آنَاهُ عِنْدَ قَرْنِ الْحَوْلِ فَقَالَ لَهُ مِفْلَ ذَلِكَ [انظر:١٧٦٧] رَبَّكَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِى اللَّهُ نِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ١٧٦٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا آبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ حَاتِمُ بُنُ آبِي صَغِيرَةَ حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنُ وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّسٍ يُحَدِّثُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّسٍ يُحَدِّثُ عَبْدٍ الْمُطَّلِبِ فَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنَا عَمُّكَ قَدْ كَبِرَتْ سِنِّي فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَانظر: ٧٩٧).
مَعْنَاهُ وانظر: ٧٦٧).

( ۲۷ کا ) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمَحَادِثِ بُنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَىْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَعَمُ هُوَ فِي صَحْصَاحٍ مِنُ النَّارِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ فِي اللَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ 1راحع: ١٧٦٣].

(۱۷۲۸) ایک مرتبه حضرت عباس ٹاٹٹو نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! آپ کے چپاخواجہ ابوطالب آپ کا بہت د فاع کیا کرتے تھے، آپ کی وجہ سے انہیں کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا وہ جہنم کے اوپر والے جھے میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔

( ١٧٦٩) حَدُّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ٱنْبَآنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَامِرٍ بْنِ صَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَجَدَ ابْنُ آدَمَ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابِ وَجُهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ [راحع: ١٧٦٤].

(۱۷ ۲۹) حضرت عباس ٹٹاٹھئاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کالٹیٹی نے ارشاد فر مایا جب انسان تحدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات ہڈیاں مجدہ کرتی ہیں، چرہ ، دونوں ہاتھ ، دونوں یا وَں اور دونوں گھٹنے۔

( ١٧٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَآنَا يَحْلَى بُنُ الْعَلَاءِ عَنْ عَمِّهِ شُعَيْبِ بُنِ حَالِدٍ حَدَّلَيْنَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

#### مُناكِم المَدْنُ مِنْ لِيَدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بُنِ عَمِيرةَ عَنْ عَبَّسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنَا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْبَطْحَاءِ
فَمَرَّتُ سَحَابَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتَدُرُونَ مَا هَذَا قَالَ قُلْنَا السَّحَابُ قَالَ وَالْمُزُنُ قُلْنَا وَالْمُزُنُ قُلْنَا وَالْمُزُنُ قُلْنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَالْمُرْنُ قَالَ وَالْمُزُنُ قَالَ وَالْمُزُنُ قَالَ وَالْمُؤْنُ قَالَ وَالْمُؤْنُ قَالَ فَسَكَّنَا فَقَالَ هَلْ تَدُرُونَ كُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ قُلْنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْنُ قَالَ وَاللّهُ وَكُونَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحُو بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَآغُلَاهُ كُمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ فَوْقَ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنةٍ وَقُونَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحُو بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَآغُلَاهُ كُمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ فَوْقَ فَلِكَ فَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ رُكِيهِنَّ وَآظُلَافِهِنَ كُمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْلَ وَلَارُضِ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ الْمُولِهِ وَاللّهُ مِنْ السَّمَاءِ وَاللّهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالٍ بَنِى آدَمَ وَاللّهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالٍ بَنِى آدَمَ مَا يَنْ السَّمَاء وَالْأَرْضِ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَوْمَالِ الللّهُ وَلَا لَوْ وَاللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِلْكُونَ اللّهُ الللّهُ عَلْمَالِ الللّهُ عَلْمُ لِلللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ لَا ال

(۱۷۷۰) حضرت عباس التفاق مروى بكرايك مرتبه بم لوگ دادى بطاه ين ني اليلاك ساتھ بيشے بوئ سے كرد بال سے ايك بادل گذرا، ني اليلا نے فرمايا "مرن" بهى كہتے بيں؟

ہم نے عرض کیا جی ہاں! مزن بھی کہتے ہیں، چرفر مایا اے''عنان' بھی کہتے ہیں؟ اس پرہم خاموش رہے۔

پھر فرمایا کیاتم جانے ہو کہ آسان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں، فرمایا آسان اور زمین کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے، ای طرح آیک آسان سے دوسرے آسان تک بھی پانچ سوسال کا فاصلہ ہے، ای طرح آیک آسان کے اور ہر آسان کی کثافت پانچ سوسال کی ہے، پھر ساتویں آسان کے اور ہر آسان کی فاصلہ ہے، پھر اس کے اور آٹھ پہاڑی بحرے ہیں جن کے گھٹنوں اور کھر وں کے درمیان زمین و آسان جتنا فاصلہ نے، پھر اس کے اور عرش ہے جس کے اور اور نیچ والے جصے کے درمیان زمین و آسان جتنا فاصلہ ہے، اور سب سے اور اللہ تارک و تعالی ہے جس سے بی آدم کا کوئی علی بھی تھی نہیں۔

( ١٧٧١) قَالَ عَبْد اللَّهِ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ قَالَا حَلَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ أَبِي تَوْرٍ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْأَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ [مكرر ما قبله].

(ا24) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٧٢ ) حَلَّكُنَا يَزِيدُ هَوَ ابْنُ هَارُونَ الْبَانَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قُرَيْشًا إِذَا لَقِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَقُوهُمْ بِيشْرٍ حَسَنٍ وَإِذَا لَقُونَا لِقُونَا بِوُجُوهٍ لَا نَقْرِفُهَا قَالَ فَعَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ

### مُنْ اللهُ الْمُرْانِ اللهِ مُنْ اللهِ المِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُ المِلْمُ ال

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى يُوجَكُمُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ [إسناده ضعيف].

(۱۷۷۲) حضرت عباس الله على مروى ہے كہ ايك مرتبه على نے بارگا و رسالت على عرض كيا يا رسول الله! قريش كوگ جب ايك دوسرے سے ملتے ہيں تو بوے ہشاش بشاش چرے كے ساتھ ملتے ہيں اور جب ہم سے ملتے ہيں تو اجنبيوں كى طرح؟ اس پر نبى عليه احت نا راض ہوئے اور فر ما يا كہ اس ذات كی تم ! جس كے دست قدرت على ميرى جان ہے ، كی فض كے دل عيں اس وقت تك ايمان داخل نہيں ہوسكا جب تك كروه تم سے الله اور اس كرسول كى خاطر محبت نہ كرنے لگے۔ كول عيں اس وقت تك ايمان داخل نہيں ہوسكا جب تك كروه تم سے الله اور اس كرسول كى خاطر محبت نہ كرنے لگے۔ (۱۷۷۳) حَدَّنَنَا جَوِيرٌ عَنْ يَدِيدٌ بَنِ آبِي ذِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ الْحَدِيثَ قَالَ ذَحَلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّا لَنْحُورُ جُو فَنَرَى قُرَيْشًا تَحَدَّثُ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ [قال الألباني: ضعيف (الترمذى: ۸۹ ۲۷)]. [انظر:۱۷۷۷) وسياتى في مسند عبدالمطلب بن ربيعة: ۱۷۵۵)

(۱۷۷۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٧٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَنْ عَمْدُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ الْعَبَّاسُ قَالَ قُلْتُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ وَلَوُلَا آنَا لَكَانَ فِي الِلَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ [راحع: ١٧٦٣].

(۱۷۷۳) ایک مرتبہ حفرت عباس منافظ نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یار سول اللہ! آپ کے پچاخواجہ ابوطالب آپ کا بہت دفاع کیا کرتے تھے، آپ کی وجہ سے انہیں کیا فائدہ ہوا؟ فر مایا وہ جہنم کے اوپر والے جھے میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔

( ١٧٧٥) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَلَّنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى ٱلْحَبَرَنِى كَثِيرُ بُنُ عَبَّسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ عَنُ آبِيهِ الْعَبَّسِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَا قَالَ فَلَقَدُ رَآبُتُ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ إِلَّا آنَ وَآبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَزِمْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ الْفَارِقُهُ وَمَلَّمَ فَلَمُ الْفَارِقُهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُكُصُ بَعُلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ وَالْمُولِينَ وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُكُصُ بَعُلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ وَالْكَفَّارِ قَالَ الْمُشْلِمُونَ مُدُيرِينَ وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُكُصُ بَعُلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ الْمُشْلِمُونَ الْمُشْلِمُونَ مُدُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُكُصُ بَعْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُكُصُ بَعُلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ الْمُشْلِمُونَ وَالْمَ فَيَانَ بُنُ الْحَارِثِ آخِدٌ بِعَدْزِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُونَ يَا مَعُشَرَ الْمُسْلِمُونَ فَافُولُوا يَا لِيَتَكُوا هُمْ وَالْكُفَارُ فَالَاتُ الْمُسْلِمُونَ فَافُتَتَلُوا هُمْ وَالْكُونَ يَا مَعُشَرَ الْمُسْلِمُونَ فَاقُولُوا يَا لَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمُونَ فَافُولُوا يَا لَلْكُونَ يَا مَعُشَرَ الْلُهُ عَلَى الْمُسْلِمُونَ فَافُوا يَا لَلْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

#### ﴿ مُنِلْ الْمُؤْنِّ لِيَكُ مِنْ الْمُؤْنِّ لِيَكُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

عَلَى بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْحَزُرَجِ فَنَادَوُا يَا بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ قَالَ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَعْلَيْهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حِينَ حَمِى الْوَطِيسُ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ الْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكُعْبَةِ قَالَ فَلَهُمْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْنَتِهِ فِيمَا أَرَى قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَآمْرَهُمْ مُدْبِرًا مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَآمْرَهُمْ مُدْبِرًا فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَآمْرَهُمْ مُدْبِرًا خَتَى هَزَمَهُمْ اللَّهُ قَالَ وَكَانِّى آنْظُرُ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَعْلَتِهِ [صححه مسلم (۱۷۷۰) والحاكم (۲۷۸/۲) وعبدالرزاق: (۱۷۶۱ الطَرن ۲۷۲۱)

(۱۷۵۵) حضرت عباس التفوّفر ماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر میں نبی طینا کے ہمراہ تھا، اس وقت نبی طینا کے ساتھ میرے اور ابوسفیان بن حارث کے علاوہ کوئی نہ تھا، ہم دونوں نبی طینا کے ساتھ چٹے رہے اور کسی صورت جدا نہ ہوئے، اس وقت نبی طینا اپنے سفید نچر پرسوار تھے جوانہیں فروہ بن نعامہ الجذامی نے بدید کے طور پر چیش کیا تھا۔

جب مسلمان اور کفار آمنے سامنے ہوئے تو ابتدائی طور پر مسلمان پشت پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے ،اور نی مائیگابار بار ایر لگا کراپنے نچر پر کفار کی طرف برھنے گئے، میں نے نبی مائیلا کے نچر کی لگام پکر رکھی تھی اور میں اسے آگے جانے سے دوگ رہا تھالیکن نبی مائیلا مشرکین کی طرف تیزی سے برھنے میں کوئی کوتا ہی نہ کررہے تھے، ابوسفیان بن حارث نے نبی مائیلا کی سواری کی رکاب تھام رکھی تھی۔

نی علیا نے جنگ کارخ دیکو کرفر مایا عباس! یا اصحاب السمر قا کهدکرمسلمانوں کو پکارو، میری آ واز طبعی طور پراونچی تعی اس لئے میں نے اونچی آ واز سے پکار کرکہااین اصحاب السمر قا؟ بخدا! بیآ واز سنتے ہی مسلمان ایسے پلٹے جیسے گائے اپنی اولا د کی طرف واپس پلٹتی ہے اور لبیک کہتے ہوئے آ گے بوسے اور کفار پر جایز ہے۔

ادھرانصار نے اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہوئے کہاا ہے گردو انصار! پھرمنادی کرنے والوں نے صرف بوحارث بن خزرج کا نام لے کرانہیں پکارا، جب نی ملیکا نے اس کیفیت کواپنے خچر پرسوار ملاحظہ فرمایا اور ایسامحسوں ہوا کہ خودنی ملیکا بھی آگے بڑھ کر قبال میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو فرمایا اب محمسان کارن پڑا ہے، پھرنی ملیکا نے چند کنکریاں اٹھا کیں اور کفار کے چروں پرانہیں پھینکتے ہوئے فرمایا رب کعبد کی شم!انہیں فکست ہوگئی، رب کعبد کی شم!انہیں فکست ہوگئی۔

میں جائزہ لینے کے لئے آ مے بڑھا تو میراخیال بیرتھا کہ لڑائی تو ابھی ای طرح جاری ہے، لیکن بخدا! جیسے ہی نجی علیظا نے ان پر کنگریاں بھینکیس تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کی تیزی ستی میں تبدیل ہور ہی ہے اور ان کا معاملہ پشت بھیر کر بھاگنے کے قریب ہے چنا نچہ ایسا ہی ہوااور اللہ نے آئیس فکست سے دو جارکر دیا آ اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا میں اب بھی نبی علیظا کو اپنے خچر پرسوار ان کی طرف ایڑ لگا کرجاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔

#### هي مناها تعريف اليد عزم المحاص المعالق المعالق

( ١٧٧٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهُرِيَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَلَمْ أَحْفَظُهُ عَنْ كَثِيرِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عَبَّاسٌ وَأَبُو سُفْيَانَ مَعَهُ يَغْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَطَبَهُمْ وَقَالَ الْآنَ حَمِيَ الْوَطِيسُ وَقَالَ نَادِ يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ [قال شعب: إسناده صحيح].

(۱۷۲۱) حضرت عباس ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ وہ اور حضرت ابوسفیان ڈاٹنٹ نی ملیٹیا کے ہمراہ تھے، نی ملیٹیا نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اب گلمسان کارن پڑا ہے اور فرمایا بیآ واز لگاؤیااصحاب سورۃ البقرۃ۔

( ١٧٧٧) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ آبُو عَبُدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ رَبِيعَةَ قَالَ دَحَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَخُرُجُ الْمُطَلِبِ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ دَحَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَرَّ عِرْقٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ لُمَّ فَنَرَى قُرِيشًا تَحَدَّثُ فَإِذَا رَأُوْنَ سَكَّتُوا فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَرَّ عِرْقٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ لُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا يَدُخُلُ قَلْبَ امْرِعِ إِيمَانٌ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَائِتِي [راحع: ١٧٧٣].

(۱۷۷۷) عبدالمطلب بن ربید کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عباس اٹھ ٹا ارکا ورسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ!
ہم لوگ با ہر نکلتے ہیں اور دکھ رہے ہوتے ہیں کہ قریش کے لوگ آپس میں با تیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں دکھ کروہ خاموش ہو
جاتے ہیں ، اس پر نبی علیا کو خصر آیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان موجودرگ پھول گئ، پھر فر مایا اللہ کاتم! کی خص کے دل
میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوسکہ جب تک وہ اللہ کی رضا کے لئے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرنے گئے۔
میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوسکہ جب تک وہ اللہ کو گئنا عبد المُقوین بن مُحمّد عن یوید یقی ابن المهاد عن محمّد بن اِبْرَاهِیم عن عامر بن سفله عن عباس بن عبد المُقلِیب آنکہ سمِع رسُول اللّه صلّی اللّه عکیٰہ وَسَلّم یَقُولُ ذَاق طَعْم الْمِیمانِ مَن رَضِی بِاللّهِ رَبّا وَبِالْمِ اللّهِ دِینًا وَبِمُحمّد نِیاً وَبُمُحمّد نِیاً وَبِمُحمّد نِیاً وَبِمُحمّد نِیاً وَبِمُولُ ذَاق طَعْمَ الْمِیمانِ مَن رَضِی بِاللّهِ رَبّاً وَبِالْمِسْلَامِ دِیاً وَبِمُحمّد نِیاً وَبِمُحمّد نِیاً وَبِمُحمّد نِیاً وَبِمُعَمّد نِیاً وَبَعْد الْمُولِد اللّه وَبِمُعَمّد نِیاً وَبُولُوسُلَامِ وَیا وَبُولُوسُلُوم وَ وَلَامِ وَاللّه وَبَالُوم وَلَامِ وَاللّه وَبَالًا وَاللّه وَاللّه وَبَالُوم وَاللّه وَبِمُحمّد نِیاً وَبُولُوم وَاللّه وَاللّه

(۱۷۷۸) حضرت عباس ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس مخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جواللہ کورب مان کر، اسلام کودین مان کر اور محمر مثالی کی تغییر مان کر راضی اور مطمئن ہوگیا۔

( ١٧٧٩ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اللَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسُلَامَ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا [انظر: ١٧٧٩].

(۱۷۷۹) حفرت عباس ڈائٹڑ ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیثا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس محض نے ایمان کا مزہ چکولیا جواللہ کورب مان کر،اسلام کودین مان کراور محمد کالٹیٹر کم کو پیغیر مان کرراضی اور مطمئن ہوگیا۔

( ١٧٨٠ ) حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ الْقُرَشِيُّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ

#### الم المراه المراع المراه المراع المراه المرا

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجُهُهُ وَكَفَاهُ وَرُكْبَنَاهُ وَقَدَمَاهُ [راحع: ٢٧٦٤].

(۱۷۸۰) حضرت عباس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلاٹیؤ کے ارشاد فرمایا جب انسان مجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات ہڈیاں مجدہ کرتی ہیں، چیرہ، دونوں ہاتھ، دونوں یا وَں اور دونوں گھٹنے۔

قَدَّكُوْ الْحَدِيثُ الْبُو الْيَمَانِ الْبُنَانَ شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِى آخْبَرَنِى مَالِكُ بُنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِى أَنَ عُمَو دَعَاهُ فَلَكُو الْحَدِيثُ فَلَ لَكُ فِي عُمُمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزَّبُرِ وَسَعْدِ يَسْتَأْدِنُونَ قَالَ نَعَمْ فَآدُ حَلَهُمْ فَلَبِثَ قَلِيلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ يَسْتَأْدِنَانِ قَالَ نَعَمُ فَآدُ حَلَهُمْ فَلَبِثَ قَلِيلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ يَسْتَأْدِنَانِ قَالَ نَعَمُ فَآذِنَ لَهُمَا فَلَمَّا وَحَلَا قَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيوَ الْمُؤْمِنِينَ الْهُو بَيْنَ هَلَا لَكُو فِي الصَّوَافِ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آمُوالِ بَنِي النَّصِيرِ فَقَالَ الرَّهُ عُلَيْ الْمُؤْمِنِينَ الْهُو مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْهُو مُنْ اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ قَالَ لَا تُعَلِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُولُونِ قَالَ اللَّهُ عَلَى وَعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى وَمَا اللَّهُ عَلَى وَعَلَى وَمَا اللَّهُ عَلَى وَعَلَى وَمَا اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ قَالَ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَعَلَى وَمَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ عَلَى وَاللَهُ عَلَى وَسَلَمَ وَلَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ وَسَلَمَ فَقَالَ أَمُ اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكُو وَلَكُمْ وَسَلَمْ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ

(۱۷۸۱) ما لک بن اوس بن حد ثان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹٹونے مجھے پیغام بھیج کر بلوایا، ابھی ہم بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت عمر فائٹٹو کا فلام''جس کا نام ''ریان' تھا اندر آیا اور کہنے لگا کہ حضرت عمان ڈاٹٹٹو، عبد الرحمٰن ڈاٹٹٹو، سعد ڈاٹٹٹو اور محضرت زبیرین عوام ڈاٹٹٹو اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں؟ فرمایا بلالو، تھوڑی دیر بعد وہ غلام پھر آیا اور کہنے لگا کہ حضرت عباس ڈاٹٹٹو اور حضرت علی ڈاٹٹٹو اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں؟ فرمایا انہیں بھی بلالو۔

حضرت عباس ڈائٹٹانے اندر داخل ہوتے ہی فرمایا امیرالمؤمنین! میرے اوراس کے درمیان فیصلہ کرد بیجئے ، اس وقت ہے۔ ان کا جھکڑا ہونضیرے حاصل ہونے والے مال فئی کے بارے تھا،لوگوں نے بھی کہا کہ امیر المؤمنین!ان کے درمیان فیصلہ کر

## مُنالًا اَمَرُانُ لِيَسَالِ اِسْتُوا الْمُنالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

دیجئے اور ہرایک کودوسرے سے راحت عطا وفر مایے۔

حفرت عمر ٹائٹو نے فرمایا میں تہمیں اس اللہ کا تم دیتا ہوں جس کے تھم سے زمین آسان قائم ہیں ، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ نی علیجانے فرمایا ہے ہمارے مال میں دراخت جاری نہیں ہوتی ، ہم جو کھے چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے اثبات میں جواب دیا ، پھر انہوں نے حضرت عباس ٹائٹو وکی ٹائٹو سے بھی یہی سوال پوچھا اور انہوں نے بھی تائید کی ، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں تنہیں اس کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں۔

الله ني مال فى خصوصيت كساته صرف فى مايد كوديا تها ،كى كواس من سي كونين ديا تها اورفر ما يا تما الله على رسوله مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عليه من حيل و لاركاب"

اس لئے یہ مال نبی طائیا کے لئے خاص تھا، کیکن بخدا! انہوں نے تہمیں چھوڑ کراسے اپنے لیے محفوظ نہیں کیا اور نہ بی اس مال کوتم پر ترجے دی، انہوں نے یہ مال بھی تمہارے درمیان تقسیم کردیا یہاں تک کہ یتھوڑ اسان گھی جس میں سے وہ اپنے اہل خانہ کوسال موگیا تو بھر کا نفقہ دیا کرتے تھے، اور اس میں سے بھی اگر کچھی جاتا تو اسے راہ خدا میں تقسیم کردیتے، جب نبی طائیا کا وصال ہوگیا تو حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹو نے فر مایا کہ نبی طائیا کے بعد ان کے مال کا ذمہ دار اور سر پرست میں ہوں، چنا نچہ انہوں نے اس میں وہی طریقہ اختیار کیا جس پر نبی عائیا جلتے رہے۔

الْحَدَّثَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ آخِى ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ آخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ آوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ فَلَدَكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَّ جَالِسٌ عِنْدَهُ آبَاهُ حَاجِبُهُ يَرُفَأُ قَقَالَ لِعُمَرَ هَلُ لَكَ فِي عُنْمَانَ وَعَبْسِ فَقَالَ نَعُمُ الْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ الرَّهُطُ عُنْمَانُ وَآصُحَابُهُ افْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَلِي وَعَبَّاسٍ فَقَالَ نَعُمْ فَآذِنَ لَهُمَا فَلَمَّا وَخَدَ عَلَيْهِ جَلَسُوا قَالَ مُعْرَدُ وَعِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ الرَّهُطُ عُنْمَانُ وَآصُحَابُهُ افْضِ بَيْنَهُمَا وَآرِحُ آمِينَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ قَالَ الرَّهُطُ عُنْمَانُ وَآصُحَابُهُ افْضِ بَيْنَهُمَا وَآرِحُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ قَالَ الرَّهُطُ عُنْمَانُ وَآصُحَابُهُ الْحَسِ بَيْنَهُمَا وَآرِحُ الْمُو مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الرَّهُطُ عُنْمَانُ وَآصُحَابُهُ الْمُسَاءُ وَالْأَرْضُ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَعَلَى وَعَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَعَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ عُمْرُ عَلَى وَعَلَى وَعَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ عُمْرُ عَلَى وَعَلَى وَمَا أَلَهُ عَلَى وَمَا أَلْهُ عَلَى وَمَا أَلَهُ عَلَى وَمَا أَلْهُ عَلَى وَمَا اللَّهُ عَلَى وَمَالَعُ مَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ الْعَلَى عَلَى الْمُلُولُ وَكَانَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُلِولُ الْمَالُ وَلَا الْمَالُ وَلَا الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلِولُولُ الْمَالُولُ وَكَانَ مَا مُؤَلِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### مُناكِا مَوْنُ بِلَ يَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّا

يَأْخُذُ مَا بَقِى مِنْهُ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّهِ فَعَمِلَ بِلَلِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَيَاتَهُ أَنْشُدُكُمُ اللّهَ عَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمُ قَالَ لِعَلِيِّ وَعَبَّاسٍ فَٱنْشُدُكُمَا بِاللّهِ عَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمُ ثُمَّ تُوكُنَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَيضَهَا آبُو بَكُو رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَيضَهَا آبُو بَكُو رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَيضَهَا آبُو بَكُو رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنْتُمْ حِينَيْدٍ وَآقَبَلَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنْتُمْ حِينَيْدٍ وَآقَبَلَ وَضَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنْتُمْ حِينَيْدٍ وَآقَبَلَ عَلَى عَلِي وَعَبَاسٍ تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبُا بَكُو فِيهَا كَذَا وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌ وَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ [قال شعب: رسناده صحيح]. [راحم: ١٧٢]

(۱۷۸۲) ما لک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈٹٹٹٹ نے جھے پیغام بھیج کر بلوایا، ابھی ہم بیٹے ہوئے موسے تھے کہ حضرت عمر ڈٹٹٹٹ کا غلام'' جس کا نام'' برفا'' تھا اندرآ یا اور کہنے لگا کہ حضرت عثان ڈٹٹٹٹ ،عبدالرحمٰن ڈٹٹٹٹ ،سعد ڈٹٹٹٹ اور حضرت زبیر بن عوام ڈٹٹٹٹ اندرآ نے کی اجازت چاہیے ہیں؟ فرمایا بلالو، تھوڑی دیر بعدوہ غلام پھرآ یا اور کہنے لگا کہ حضرت عباس ڈٹٹٹٹا اور حضرت علی ڈٹٹٹٹ اندرآ نے کی اجازت چاہیے ہیں؟ فرمایا نہیں بھی بلالو۔

حضرت عباس ڈاٹٹونے اندرداخل ہوتے ہی فر مایا امیرالمؤمنین! میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کردیجئے ، اس وقت ان کا جھگڑا بنونضیرے حاصل ہونے والے مال فنی کے بارے تھا، لوگوں نے بھی کہا کہ امیرالمؤمنین! ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور ہرا یک کودوسرے سے راحت عطاءفر مایئے کیونکہ اب ان کا جھگڑ ایڑھتا ہی جار ہاہے۔

حضرے عمر و اللہ نے فر مایا میں تمہیں اس اللہ کا قسم دیتا ہوں جس کے تھم سے زیمن آسمان قائم بین ، کیا آپ لوگ جائے بیں کہ نبی علیم ان فر مایا ہے ہمارے مال میں ورا شت جاری نہیں ہوتی ، ہم جو کچے چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے اثبات میں جواب دیا ، پھر انہوں نے حضرت عباس والٹو وعلی والٹو سے بھی یہی سوال پوچھا اور انہوں نے بھی تا تیدی ، اس کے بعد انہوں نے فر مایا کہ میں تہمیں اس کی حقیقت ہے آگاہ کرتا ہوں۔

الله ني مال في خصوصيت كرساته صرف في عليه كوديا تها الله على سي كونيس ديا تها اورفر ما يا تها الله على رسوله منهم فعما أو جَفْتُهُ عليه من حيل و لاركاب"

#### منالاً المناسنة المنا

وہی طریقہ اختیار کیا جس پر نبی علیہ چلتے رہے، اور ابتم (انہوں نے حضرت عباس پڑٹٹٹا اور علی ٹٹٹٹا کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا ) بہ سجھتے ہو کہ ابو بکر ایسے تھے، حالا نکہ اللہ جانبا ہے کہ وہ اس معاطے میں سچے، نیکوکار، راور است پر اور حق کی تابعد اری کرنے والے تھے۔

( ١٧٨٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ النَّتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي شَيْنًا ٱدْعُو بِهِ فَقَالَ سَلُ اللَّهَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي شَيْنًا ٱدْعُو بِهِ فَقَالَ سَلُ اللَّهَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ قَالَ ثُمَّ الْتَيْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي شَيْئًا آدْعُو بِهِ قَالَ فَقَالَ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي اللَّهُ نِيَا وَالْآخِرَةِ [قال شعب: حسن لغيره].

(۱۷۸۳) ایک مرتبه حضرت عباس دانشونی ماینها کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے گئے یا رسول اللہ! مجھے کوئی دعاء سکھا دیجئے ، نبی ماینها نے فرمایا آپ اپنے رب سے دنیاوآ خرت میں درگذراور عافیت کی دعاء ما تکتے رہا کریں ، پھر حضرت عباس دانگا ایک سال بعد دوبار وآئے ، تب بھی نبی ماینها نے انہیں بہی دعاء تلقین فرمائی۔

( ١٧٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى السَّفَرِ عَنِ ابْنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسَاوُهُ فَاسْتَتَرُنَ مِنِّى إِلَّا مَيْمُونَةً فَقَالَ لَا يَبْقَى فِى الْبَيْتِ أَحَدُّ شَهِدَ اللَّذَ إِلَّا لَذَ إِلَّا أَنَّ يَمِينِى لَمْ تُصِبُ الْعَبَّاسَ ثُمَّ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكُو أَنْ يُصَلِّى إِلَّا مَيْمُونَةً بِالنَّاسِ فَقَالَتُ عَائِشَةُ لِحَفْصَةً قُولِى لَهُ إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلُّ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ بَكَى قَالَ مُرُوا أَبَا بَكُو لِيُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَتُ عَائِشَةُ لِحَفْصَةً قُولِى لَهُ إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلُّ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ بَكَى قَالَ مُرُوا أَبَا بَكُو لِيُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِفَةً فَجَاءَ فَنَكُصَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يَتَاتَّ وَسَلَّمَ خَفَّةً فَجَاءَ فَنَكُصَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَآرَادَ أَنْ يَعَلِيلُ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ فَارَادَ أَنْ

(۱۷۸۴) حضرت عباس طائفتا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیقی کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں تمام از واج مطہرات موجود تھیں، سوائے حضرت میں مالی تھیں) نبی علیقی نے فر مایا موجود تھیں، سوائے حضرت میمونہ فائفتا کے ان سب نے مجھ سے پر دہ کیا ( کیونکہ میمونہ فائفتا ان کی سالی تھیں) نبی علیقی نے فر مایا میرے منہ میں زبر دستی دواڈ الی جائے کیان میری اس قسم کا تعلق حضرت عباس طائفتا کے ساتھ نہیں ہے۔

پھر فر مایا کہ ابو بکر کو تھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھادیں ،حضرت عائشہ ٹاٹھانے حضرت حفصہ ٹاٹھا سے کہا کہ نبی علیہ اسے عرض کرو کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ رونے لگیس کے (اپنے او پر قابو نہ رکھ سکیں گے ) نبی علیہ ان پھر فر مایا کہ کر وہ کہ اس پر حضرت صدیق اکبر ڈاٹھ نے اللے پاؤں چھے ہونا چاہالیکن نبی کہ وہ کہ وہ کہ وہ وہ وہ کہ اور قراءت فر مائی۔

#### مُناهُ المَوْنُ بِلِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

( ١٧٨٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى السَّفَوِ عَنُ أَرْفَمَ بُنِ شُوَحْيِلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكُو يُصَلَّى بِالنَّاسِ فَخَرَجَ أَبُو بَكُو فَكَبَّرَ وَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحَةً فَخَرَجَ بُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُو تَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَكَ ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنُ السُّورَةِ إِلَى بَكُو فَاقَدَرَا مِنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنُ السُّورَةِ

(۱۷۸۵) حضرت عباس و التفاظ سے مروی ہے کہ اپنے مرض الوفات میں نبی علیہ نے فرمایا کہ ابوبکر کو تھم دو کہ وہ او کوں کو نماز پڑھا دیں، چنا نچہ انہوں نے کھڑے نہوں ہوئی، اور نبی علیہ بھی دو دیں، چنا نچہ انہوں نے کھڑے اور نبی علیہ بھی اپنے مرض میں پچھے تھے۔ اور نبی علیہ انہوں کے مہارے نماز کے لئے آگئے ، اس پر حضرت صدیق اکبر والتو نے اللے پاؤں چھے ہونا چاہا لیکن نبی علیہ انہوں اشارہ سے فرمایا کہ اپنی جہاں تک حضرت التارہ سے فرمایا کہ اپنی جگہ ہے اور ای جگہ سے قراءت فرمائی جہاں تک حضرت الویکر والتو انہے تھے۔

( ١٧٨٦ ) حَلَّكُنَا عُبِيُلُ إِبْنُ آبِى قُرَّةَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ آبِى قَبِيلٍ عَنُ آبِى مَيْسَرَةَ عَنِ الْهَبَّامِ قَالَ ثُكُنتُ عِنْدَ السَّمَاءِ مِنْ نَجْمٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ مَا تَرَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ انْظُرُ هَلُ تَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ نَجْمٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ مَا تَرَى قَالَ قُلْتُ السَّمَاءِ مِنْ نَجْمٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ مَا تَرَى قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَمَّةَ بِعَدَدِهَا مِنْ صُلْبِكَ اثْنَيْنِ فِي فِتْنَةٍ [إسناده ضعيف حداً].

#### مُنْ الْمَالُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ الل

يَقُولُ وَٱسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ لَوْ كَانَ اللَّهُ رَزَقَنِي الْإِسْلَامَ يَوْمَنِذٍ فَأكُونُ ثَالِثًا مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [إسناده ضعيف حداً، احرحه ابويعلى: ١٥.٤٧].

(۱۷۸۷) عفیف کندی کہتے ہیں کہ بس ایک تاجرآ دی تھا، ایک مرتبہ بیں جے کے لئے آیا، بیں حضرت عہاس ڈٹاٹٹ کے پاس'نہو خود بھی تاجر تھے'' کچھ مال تجارت خرید نے کے لئے آیا، بیں ان کے پاس اس وقت منی بیں تھا کہ اچا تک قریب کے خیمے سے ایک آ دمی لکلا اس نے سورج کو جب ڈھلتے ہوئے دیکھا تو نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو گیا، پھرایک مورت ای خیمے سے نگل جس سے وہ مرد لکلا تھا، اس مورت نے اس مرد کے پیچھے کھڑے ہو کرنماز پڑھنا شروع کردی، پھرایک لڑکا''جوقریب البلوغ تھا''وہ بھی اس خیمے سے لکلا اور اس مرد کے ساتھ کھڑا ہو کرنماز پڑھنے لگا۔

میں نے عباس ٹائٹ سے پوچھا کہ عباس! بیکون ہے؟ انہوں نے کہا بدیرے بیتیج محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہیں، میں نے پوچھا بیکورت کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیان کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہیں، میں نے پوچھا بیٹو جوان کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیان کے چاکے بیٹے علی بن ابی طالب ہیں، میں نے پوچھا بیکیا کررہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بینماز پڑھ رہے ہیں، ان کا خیال بیسے کہ بیاللہ کے نبی ہیں لیکن ابھی بک ان کی بیروی صرف ان کی بیوی اور اکا نو جوان نے بی شروع کی ہے، اور ان کا خیال بیمی ہے کہ مقریب قیصر وکسری کے فرانوں کو ان کے کھول دیا جائے گا۔

عفیف'' جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کرلیا تھا'' کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے ای دن اسلام قبول کرنے کی تو نیق دے دیتا تو میں تبیر امسلمان ہوتا۔

(۱۷۸۸) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيادٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْقَلْ عَنِ الْمُعَظِّلِ بْنِ آبِي وَدَاعَةَ قَالَ قَالَ الْعَبَّسُ بَلَعَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَصَعِدَ الْمِنبُرَ فَقَالَ مَنْ آنَا قَالُوا آنْتَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ آنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ إِنَّ اللّهَ حَلَقَ الْحَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي حَيْرٍ فِرْقَةٍ وَحَلَق الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي حَيْرٍ فَرِقَةٍ وَجَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي فِي حَيْرٍ فَرْقَةٍ وَحَلَق الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي حَيْرٍ فَرْقَةٍ وَحَلَق الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي حَيْرٍ فَرْقَةٍ وَحَلَق الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي حَيْرٍ عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَجَعَلَهُمْ بُيُوتًا وَحَيْرُكُمْ بَيْتًا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَجَعَلَهُمْ اللّهِ فَقَالَ آنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَيْهِ وَحَعَلَنِي فِي حَيْرٍ فِي خَيْرٍ فِي خَيْرٍ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَجَعَلَنِي فِي حَيْرٍ فَرْقَةً وَحَلَق الْقَبَالِ وَعَمَالِكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَمُ مُن اللّهُ عَلَيْهُ وَحَمْلُ وَيَا مَلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِ لَكُ اللّهُ عَلَلْ مَعْلِم اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللّهُ عَلَيْهُ وَحَمْلُوم اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَولُول عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَاللّهُ عَ

#### المناه المراق المناه ا

( ١٧٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْقَلِ عَنْ عَبَّاسٍ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْقَلِ عَنْ عَبَّاسٍ بُنَى عَبْدِ اللَّهِ بُلُ عَلْمَ لَكَ قَالَ نَعَمُ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ نَقَعُتُ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَعَمُ هُوَ فِي الدَّرُكِ الْاسْفَلِ مِنْ النَّارِ [راحع: ١٧٦٣].

(۱۷۸۹) ایک مرتبه حفرت عباس ٹٹاٹٹٹ نے بار گاہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے پچا خواجہ ابوطالب آپ کا بہت وفاع کیا کرتے تھے، آپ کی وجہ سے انہیں کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا وہ جہنم کے اوپر والے جھے میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔

( ١٧٩٠) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آجِى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِلْعَبَّسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فَلَيسَ عُمرُ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَقَدْ كَانَ ذُبِحَ لِلْعَبَّسِ فَرُخَانِ فَلَمَّا وَالَى الْمِيزَابَ صُبَّ مَاءٌ بِيَمِ الْفَرْخَيْنِ فَآصَابَ عُمرَ وَفِيهِ دَمُ الْفَرْخَيْنِ فَآمَرَ عُمْرُ لِلْعَبَّسِ فَلَمَّا وَالَى الْمِيزَابَ صُبَّ مَاءٌ بِيَم الْفَرْخَيْنِ فَآصَابَ عُمرَ وَفِيهِ دَمُ الْفَرْخَيْنِ فَآمَرَ عُمْرُ لِلْعَبَّسِ فَآنَا اللَّهُ عَمْرُ لَلْعَبَّسِ فَآتَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَلْمَ فِيعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَكُونِ عَمْرُ لَلْعَبَّسِ وَآنَ آعُزِمُ عَلَيْكَ لَمَّا صَعِدْتَ عَلَى لَلْمُ وَلِيلَهِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّسُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّسُ وَاللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّسُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّسُ وَلِيلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّسُ وَلِيلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّسُ وَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّسُ وَلِيلَهُ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّسُ وَلِيلًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّسُ وَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّسُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّسُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّسُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَ ذَلِكَ الْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ الْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَلَاقِلَ عَلَيْهِ وَلِلْكَ الْعَلَى وَلِلْكَ الْعَالِ وَلَلْعَالَ وَلِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلِلْعَلَا فَلِكُ الْعَلَاقُ وَالْعَالَ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلِلْكُولُ وَلِلْ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۷۹۰) عبیداللہ بن عباس ٹائٹو سے مروی ہے کہ حضرت عباس ٹاٹٹو کا ایک پرنالہ تھا جو حضرت عمر ٹاٹٹو کے راستے ہیں آتا تھا،
ایک مرتبہ حضرت عمر ٹاٹٹو کے جمعہ کے دن نے کپڑے پہنے، اس دن حضرت عباس ٹاٹٹو کے یہاں دو چوزے ذی ہوئے تھے،
جب حضرت عمر ٹاٹٹو اس پرنالے کے قریب پنچے تو اس میں چوزوں کا خون ملا پانی بہنے لگا، وہ پانی حضرت عمر ٹاٹٹو پر گرااوراس
میں چوزوں کا خون بھی تھا، حضرت عمر ٹاٹٹو نے اس پرنالے کو وہاں سے ہٹا دینے کا تھم دیا، اور گھروا پس جا کروہ کپڑے اتارکر
دوسرے کپڑے پہنے اور آگر کو گوں کو نماز پڑھائی۔

نماز کے بعدان کے پاس حضرت عباس ٹٹائٹ آئے اور کہنے لگے کہ بخدا! اس جگداس پرنا لے کو نبی طبیقان کا یا تھا، حضرت عمر ٹٹائٹ نے بین کرفر مایا بیس آپ کوشم ویتا ہوں کہ آپ میری کمر پر کھڑے ہوکراہے ویبیں لگا دیجئے جہاں نبی طبیقانے لگایا تھا، چنا نجے حضرت عباس ٹٹائٹ نے وہ پرنالہ اس طرح دوبارہ لگادیا۔

#### من المائن بن مناه المؤرث المؤرث

# مُسْنَد الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ الله

ر ۱۱ - ۱۷ سرت کن بن کا دارد کے اور اس میرون روست دوست کی میں کا دوست کی میں ہوتا ہے۔ عقبہ کی رمی تک تلبید کہتے رہے۔ رمیں روش میں تا ہے اور اس میں تا اور اس کے دوراؤ کا دوست کے دوراؤ کا ان کا میں الکوراؤ کا ان کا میں آ

( ١٧٩٢) قُرِىءَ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصُٰلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى حَتَّى رَمِّى الْجَمْرَةَ [مكرر ما تبله].

(۱۲۹۲) حضرت فضل الله سے مروی ہے کہ نی مایوانے جمر و عقبہ کی رمی تک تلبید کہا ہے۔

(١٧٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُوَيْجِ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُدَفَ الْفَضْلَ بُنَ عَبَّاسٍ مِنْ جَمْعِ قَالَ عَطَاءٌ فَٱخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ آخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ بُنَ عَبَّاسٍ مِنْ جَمْعِ قَالَ عَطَاءٌ فَٱخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ آخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ بَيْ عَبَّى رَمَى الْجُمْرَةَ [مكرد ما قبله].

(۱۷۹۳) حضرت فضل بھا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ کہا ہے۔

(۱۷۹۱) حَدِّنَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُويُجِ أَخْبَرَنِى آبُو الزَّبَيْرِ أَخْبَرَنِى آبُو مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّسٍ يُخْبِرُ عَنِ الْفَصْلِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً عَرَفَةً غَدَاةً جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دُفَّعْنَا عَلَيْكُمُ الْفَصْلِ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً عَرَفَةً غَدَاةً جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دُفْعُنَا عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَهُو كَافَّ نَاقَتُهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنَى حِينَ هَبَطَ مُحَسِّرًا قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذُفِ اللَّذِى يُرْمَى السَّكِينَةَ وَهُو كَافَّ نَاقَتُهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنَى حِينَ هَبَطُ مُحَسِّرًا قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذُفِ اللّذِى يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيدِهِ كُمَّا يَخُذِفُ الْإِنْسَانُ و قَالَ رَوْحٌ وَالبُرْسَانِيُّ عَشِيَّةً عَرَفَةً وَغَدَاةً جَمْعٍ وَقَالًا حِينَ دَفَعُوا [صححه مسلم (۱۲۸۲)، وابن حزيمة: (۲۸٤٣ و ۲۸٦٠ و ۲۸۲۰

٢٨٧٣)، وابن حبان (٥٥٥٠)]. [إنظر: ١٧٩٦، ١٨٢١]

(۱۷۹۴) حضرت فضل بن عباس ٹائٹ ہے مروی ہے کہ عرفہ کی رات گذار نے کے بعد جب منح کے وقت ہم نے واد کی مزدلفہ کو چھوڑ ا ہے تو نبی مالیٹا نے لوگوں سے فر مایا اطمینان اور سکون اختیار کرو، اس وقت نبی مالیٹا اپنی سواری کو تیز چلنے سے روک رہے مُنالاً الحَرَانَ لِيَدِينَ مُنْ الْمُعَالِينِ مُنْ الْمُعَالِينَ مُنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِيلِينَا الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي ال

تھے، یہاں تک کہوادی محسر سے اتر کر جب نبی ملیثه منی میں داخل ہوئے تو فر مایا ختیری کی تنکریاں لےلوتا کہ دئی جمرات کی جا سکے،اور نبی ملیثه اسے ہاتھ سے اس طرح اشار ہ کرنے گئے جس طرح انبان کنکری چینکتے وقت کرتا ہے۔

( ١٧٩٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الْفَضُلِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الْكَعْبَةِ فَسَبَّحَ وَكَبَّرَ وَدَعًا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَغْفَرَ وَلَمْ يَرْكُغُ وَلَمْ يَسُجُدُ [قال شعب: إسناده صحبح احرجه ابويعلى: ١٧٣٣]. [انظر: ١٨١٥، ١٨١٠]

(۱۷۹۵) حضرت فضل بن عباس تا الله سے مروی ہے کہ نبی مانیا خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہوئے اور شیخ وتکبیر کہی ،اللہ سے دعاء کی اور استغفار کیا ،لیکن رکوع سحدہ نہیں کیا۔

( ١٧٩٦) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَغْدٍ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ آبِي مَغْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةٍ عَرَفَةَ وَغَدَاةٍ جَمْعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَهُو كَافَّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مُحُسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنِي قَالَ وَغَدَاةٍ جَمْعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَهُو كَافَّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مُحُسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنْ عَلَى قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَى حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَبَى حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَبَى حَتَّى وَمَى الْجَهُرَةُ وَقَالَ لَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَبَى حَتَّى رَمِّى الْجَهُرَةَ وَالْحَدُو اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَبَى حَتَّى وَمَى الْجَهُرَةَ وَالْحَدُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَبَى حَتَّى وَمَى الْجَهُرَةَ [راحع: ١٧٩٤].

(۱۷۹۲) حضرت فضل بن عباس على "جوكه ني مايا كرديف تض" سے مروى بے كم فدى رات گذار نے كے بعد جب ميح كے وقت بم نے وادى مزدلفه كوچھوڑا ہے تو ني مايا الم ينان اور سكون اختيار كرو، اس وقت ني مايا الى سوارى كوتيز چلنے سے روك رہے تھے، يہاں تك كدوادى محسر سے اتر كرجب ني مايا الم ميں داخل ہوئے تو فر مايا شيكرى كى ككرياں لے لوتا كہ رئى جرات كى جاسكے، اور ني مايا الى ماتھ سے اس طرح اشارہ كرنے گئے جس طرح انسان ككرى چينكے وقت كرتا ہے۔

(١٧٩٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَوَبِي مُحَمَّدٌ بْنُ عُمَوَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ تُرْعَى عَنِ الْفَصْلِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ تُؤَخِّرًا وَلَمْ تُؤْجَرًا [قال الألباني: ضعيف فَصَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ تُؤَخِّرًا وَلَمْ تُؤْجَرًا [قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ١٨١٨) النسائي ٢/٥٠) وذكر بعضهم ان في اسناده مقالاً]

(۱۷۹۷) حضرت فعنل بن عباس فی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیعات ہیں دیمات میں حضرت عباس ڈکاٹنڈ سے ملاقات فر مائی ، اس وقت ہمارے پاس ایک مؤنث کیا اور ایک مؤنث گرھا تھا، نبی طبیعا نے عصر کی نماز پڑھی تو وہ نبی طبیعا کے سامنے بھی رہے کین نہ تو انہیں ہٹایا گیا اور نہ بھی انہیں ڈانٹ کر بھگانے کی کوشش کی گئی۔

( ١٧٩٨) حِدَّثَنَا عَفَّانُ جَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُنَيْمٍ عَنُ آبِي الطُّفَيْلِ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ كَانَ رَدِيفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَّى فَلَمْ يَزَلُ يُلَبِّى حَثَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [قال شعيب: إسناده قوى].

#### 

(۱۷۹۸) حفرت فضل بن عباس ٹھ اسے مروی ہے کہ وہ مزدلفہ سے واپسی پر نبی ملیا کی سواری پر چیچے سوار تھے، نبی ملیا جمر و عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبید کہتے رہے۔

( ١٧٩٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُبَارَكٍ أَنْبَانَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ رَبِّهِ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ أَبِي أَنَس عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نَافِع ابْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ رَبِيعَة بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْفَضُلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَضَرَّعُ وَتَخَشَّعُ وَتَمَسْكُنُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَضَرَّعُ وَتَخَشَّعُ وَتَمَسْكُنُ وَتَصَرَّعُ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدِي وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

(۱۷۹۹) حضرت فضل ناہی سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشا دفر مایا نماز کی دو دور کعتیں ہوتی ہیں، ہر دور کعت پرتشہد پڑھو، خشوع دخصنوع، عاجزی اور سکینی ظاہر کرو، اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اپنے رب کے سامنے بلند کرواوران کے اندرونی حصے کواپنے چرے کے سامنے کرکے یارب، یارب کہ کردعاء کرو، جوخص ایسانہ کرے اس کے متعلق بڑی پخت بات فر مائی۔

( . ١٨٠ ) حَلَّنْنَا يَزِيدُ بُنُ آبِي حَكِيمٍ الْعَدَنِيُّ حَدَّقِنِي الْحَكُمُ يَعْنِي ابْنَ آبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ قَالَ الْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ لَمَّا ٱفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا مَعَهُ فَبَلَغْنَا الشَّعْبَ نَزَلَ فَتَوَضَّا ثُمَّ رَكِبْنَا حَتَّى جِنْنَا الْمُزْدَلِفَةَ [قال شعب: إسناده صحبح].

(۱۸۰۰) حضرت فضل المائي كتيم بين كه جب ني عليها عرفات ب روانه موت تو بين ان كساته تعا، جب بم لوگ محاتی بين بنج تو ني عليه في از كروضوكيا، بهم چرسوار مو كئے يهال تك كه مزدلفه آپنچ -

( ١٨.١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي نَجِيحِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي رَبَاحِ آوْ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثِنِي آخِي الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَكَّانَ مَعَهُ حِينَ دَخَلَهَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكُمْبَةِ وَلَكِنَّهُ لَمَّا دَخَلَهَا وَقَعَ سَاجِدًا بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ يَدُعُو

[قال شعيب: إسناده حسن، اخرجه ابن خزيمة: ٣٠٠٧]. [راجع: ١٧٩٥]

(۱۸۰۱) حضرت ابن عباس فالله سے مروی ہے کہ جھے میرے بھائی فضل بن عباس فالله نے بتایا کہ جس وقت نبی مالیہ فانہ کعبہ میں داخل ہوئے ، وہ ان کے ساتھ تھے ، نبی مالیہ نے وہاں نماز نہیں پڑھی ، البتہ وہاں داخل ہوکر آپ مالیہ فاروستونوں کے درمیان مجد وریز ہوگئے اور پھر بیٹھ کردعاء کرنے لگے۔

( ١٨٠٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا ابُنُ آبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ آفَاضَ مِنْ جَمْعٍ قَالَ فَأَفَاضَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ قَالَ وَلَبَّى جَمْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ آفَاضَ مِنْ جَمْعٍ قَالَ فَأَفَاضَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ قَالَ وَلَبَّى جَمْرَةَ النَّالَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ مَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدُتُ الْعَقَيْةِ و قَالَ مَرَّةً أَنْبَالَنَا الْبُنُ آبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْبَالَنَا الْفَضْلُ بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدُتُ

#### مُنْ الْمَاتُونُ مِنْ الْمُعَدِّى مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

الْإِفَاضَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآفَاضَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَهُوَ كَافُّ بَعِيرَهُ قَالَ وَلَبَّى حَتَّى رَمَّى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِرَارًا [قال شعيب: صحيح، وهذا إسناده ضعيف].

(۱۸۰۲) حضرت فضل بن عباس بھائندے مروی ہے کہ وہ مردلفہ سے واپسی پر نبی ملیکھا کی سواری پر بیچھے سوار تھے، نبی ملیکھا پرسکون انداز میں واپس ہوئے اور جمرۂ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہے۔

( ١٨.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ قَالَ فَرَأَى النَّاسُ يُوضِعُونَ فَأَمَرَ مُنَادِيّةٌ فَنَادَى لَيْسَ الْبِرُّ بِإِيضَاعٍ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ [قال شعب حسن وهذا إسناده ضعيف].

(۱۸۰۳) حضرت فضل بن عباس قائل و جو کہ عرفہ سے والیس میں نبی طابقا کے ردیف سے ' کہتے ہیں کہ لوگ اپنی سواریوں کو تیزی سے دوڑ ارہے سے ، نبی طابقا کے تکم پرمنا دی نے یہ اعلان کر دیا کہ محوثرے اور اونٹ تیز دوڑ انا کوئی نیکی نہیں ہے اس لئے تم اطمینان وسکون اختیار کرو۔

(۱۸.۱) حَلَّكُنَا يَعْقُوبُ حَلَّنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ آخُبَرَنِى آبُو بَكُو بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَادِثِ

بْنِ هِشَامِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وُأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْدُكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْدُكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْدُكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ كُونَ ذَلِكَ الْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [سبانى فى مسند عائشة: ٢٠٥٦] هُرَيُو فَقَالَ لَا أَذْرِى أَخْبَرَنِى ذَلِكَ الْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [سبانى فى مسند عائشة: ٢٠٥٦] هُرَيُو فَقَالَ لَا أَذُرِى أَخْبَرَنِى ذَلِكَ الْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [سبانى فى مسند عائشة: ٢٠٥٦] اللهُ عَنْهُ [سبانى فى مسند عائشة: ٢٠٥٦] (١٨٠٣) معررت عاكث فَيْهُ اورام علم فَيْهُ فَرَاقَ بِن كَهِمْ اوقات في عَلَيْهِ اللهُ عاند سرقر بت كسب اختيارى طور يرض مند بوت عنه به الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْلَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَقَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

(١٨٠٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُنْحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْنَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّسِ عَنُ آخِيهِ الْفَصْلِ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَى فَبَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ عَرُضَ لَهُ أَعْرَابِيًّ فَالَ كُنْتُ الْفُو إِلَيْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَنَظُرَ إِلَيْهَا فَنَظُرَ إِلَيْهَا فَنَظُرَ إِلَيْهَا فَنَظَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَبَ مُرْدِفًا ابْنَةً لَهُ جَمِيلَةً وَكَانَ يُسَايِرُهُ قَالَ فَكُنْتُ الْفُورُ إِلَيْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَنَظُر إِلَيْهَا فَنَظَر إِلَيْهَا فَنَظُر إِلَيْهَا فَنَظُر وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَبَ وَجُهِي عَنْ وَجُهِها حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَآنَا لَا الْتَهِى فَلَمْ يَزَلُ وَجُهِي عَنْ وَجُهِها حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَآنَا لَا الْتَهِى فَلَمْ يَزَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَجُهِي عَنْ وَجُهِي عَنْ وَجُهِها حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَآنَا لَا الْتَهِى فَلَمْ يَزَلُ

### مُناالَةُ مَن لَيَدُ حَمَّى مُنْ الْمَالِيَةُ مِنْ لِيَدِينَ مِنْ الْمَالِمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

کر دیا، نبی مایشانے پھرمیرے چہرے کا رخ بدل دیا، تین مرتبہ ای طرح ہوالیکن میں بازنہ آتا تھا،اور نبی مایشا جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبسہ پڑھتے رہے۔

( ١٨.٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَنْبَانَا قَيْسٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ [راحع: ١٧٩١]

(۱۸۰۷) حضرت فضل بن عباس والمساس عروى ہے كه نبي عليظ يوم النحر كو جمرة عقبه كى رمى تك تلبيد كہتے رہے۔

(١٨.٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَامِرٍ الْآَحُولِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ آنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّى حَتَّى رَمَى الْمَجْمُرَةَ [زاحع: ١٧٩١]

(۷۰-۱۸) حضرت فضل بن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ وہ مزدلفہ سے والپی پر نبی ملیٹھ کی سواری پر چیچے سوار تھے، نبی ملیٹھ جمرؤ عقر کی رہی سے تبلہ کہتے ہے۔

( ١٨.٨) اَحَدَّنَنَا رَوْحٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّى فِي الْحَجِّ حَتَّى رَمَى الْجَمُورَةَ يَوْمَ النَّجْرِ راجع: ١٧٩١

( ۱۸۰۸ ) حفرت فضل بن عباس نگائیا ہے مروی ہے کہ وہ مزدلفہ ہے والیسی پر نبی علیقا کی سواری پر پیچھے سوار تھے، نبی علیقا ایوم النحر کو جمر ہُ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کتے رہے۔

( ١٨.٩) حَدَّنَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَامِرٍ الْأَحُولِ وَجَابِرِ الْجُعُفِيِّ وَابْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضُلِ بْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحُر [راحم: ١٧٩١]

(۱۸۰۹) حضرت فضل بن عباس نظامت مروی ہے کہ وہ مزدلفہ سے والیسی پر نبی مالیٹا کی سواری پر چیچے سوار تھے، نبی مالیٹا یوم الخر کوجمرۂ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہے ۔

( ۱۸۱۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ وَعَامِرٍ الْأَحْوَلِ وَابْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَصْلَ بُنَ عَبَّاسٍ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَكَانَ يُلَتِّى يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [راحع: ١٧٩] بن عَبَّاسٍ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَكَانَ يُلَتِّى يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [راحع: ١٧٩] (١٨١٠) حفرت فضل بن عباس فَا الله عمره عرد لفد سے والیسی پر جی الله کی سواری پر چیچے سوار تھے، نی الله الله کو جمره عقبہ کی رمی تک تلبید کہتے رہے۔

(١٨١١) حَلَّانَنَا عَفَّانُ حَلَّانَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُشَاشٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضُلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَلَا الْفَضُلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعَفَة بَنِي هَاشِمٍ أَمْرَهُمُ أَنْ يَتَعَجَّلُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ [قال الألباني: قال أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعَفَة بَنِي هَاشِمٍ أَمْرَهُمُ أَنْ يَتَعَجَّلُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ [قال الألباني: حسن صحيح الإسناد (النسائي: ٢٠١١) قال شعيب: إسناده صحيح]

مُنْ الْمَاتُونُ فِيلِ يُسْتُدُونَ فِي وَمِنْ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُ

(۱۸۱۱) حضرت فضل بڑائٹیا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے تھم دیا تھا کہ بنو ہاشم کی عورتیں اور بیچے مز دلفہ سے رات ہی کوئی جلدی طبے جائیں۔

( ١٨١٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى إِشْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ آوُ عَنِ الْفَصْلِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ آبِي آذُرَكَهُ الْإِسُلَامُ وَهُوَ شَيْحٌ كِيرٌ لَا يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ٱلْأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ آرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجُزِيهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ

قَاحُجُعُ عَنُ آبِيكَ [قال شعب: صحيح، اعرحه الدارمي: ١٨٤٢، و ابويعلى: ١٧١٧] [انظر: ١٨١٣،٣٣٧٨،٣٣٧٧] الما كاز مانه پايا ب، ١٨١٢) حضرت فضل والتناس مروى بكرايك، وي في اليها سيروال بوجها كرمير والدن اسلام كاز مانه پايا ب، لكن وه بهت بو رصح بو ي بين، اتن كرسوارى پر بحى نهيل بين بين ايل مان كي طرف سي تح كرسكا بهون؟ فرما يا بهتاؤكه الرتم بارت والدي قرض بوتا اورتم وه اواكرت توكيا وه اوا بوتا يأيس السنة كها بي إستحاق قال سَمِعْتُ سُليمان بُن يَسَادٍ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بُن جَعْفَهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُليمان بُن يَسَادٍ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَسَالَةُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَوْ أُمِّي شَيْحٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَذَكَرَ الْحَدِيتَ [انظر ما قبله]

(۱۸۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سند به محی مروی ہے۔

( ۱۸۱٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنِ الْآخُولِ وَجَابِرِ الْجُعُفِيِّ وَابْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ آنَهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّى حَتَى رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ [راحع: ١٧٩١] الْفَصْلِ آنَهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّى حَتَى رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ [راحع: ١٧٩١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّى حَتَى رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ (احم: ١٨١٣) عَلْمَ الْحَرَ (١٨١٨) حَرْمَ عَنْدِ كَانِ مَا لِيَهِ مِوارَتِهِ، فِي عَلِيْهَ إِلَيْهِمُ الْحُرَ لَكَ مَلِيهِ مَا مَنْ مَا لِيَهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَوْدِ لَقَدْ مِن وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُولِ وَمَا لَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْمُعْرَاقُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا عَلَيْهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُرِيلُ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُول

( ١٨١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَفُصٌ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُكَبِّى أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَزَلُ يُكَبِّى مَعَ كُلُّ حَصَاةٍ [صححه ابن حزيمة (٢٨٨١ و ٢٨٨٧) قال الألباني: صحبح (النسائي ٥/٥٧٥)]

(۱۸۱۵) حفرت فضل بن عباس را الله سے مروی ہے کہ نی طافیا ہوم النحر کو جمرہ عقبہ کی رقح تک تلبید کہتے رہے، نی طافیا نے اسے سات کنکریاں ماری تھیں اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جارہے تھے۔

( ١٨١٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ آفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رِدْفَهُ فَحَالَتْ بِهِ النَّاقَةُ وَهُوَ وَاقِفْ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ لَا تُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ فَلَمَّا أَفَاضَ سَارَ عَلَى هِينَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا ثُمَّ

## مُناهَا مَدُن بَل يُعَدِّرُ وَ الْمُحَالِي عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِي عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِي عَلَيْهِ مِنْ ال

أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَالْفَصْلُ رِدْفَهُ قَالَ الْفَصْلُ مَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَّبَى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [قال شعيب: إسناده صحيح، احرجه ابويعلى: ٦٧٣٢]. [انظر: ١٨٦٠، ١٨٠٠]

(۱۸۱۷) حفرت فضل بن عباس مناه سے مروی ہے کہ نبی طینا جب عرفات سے روانہ ہوئے تو آپ مُناہِ عَلَم ہے حفرت اسامہ بن زید ٹائٹڈ بیٹے ہوئے تنے ، اونٹی نبی طینا کو لے کر گھوئی رہی ، نبی طینا روانگی سے قبل عرفات میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ۔ کھڑے ہوئے تنے باتھوں کی بلندی سرسے تجاوز نہیں کرتی تھی ، جب نبی طینا وہ ہاں سے روانہ ہو گئے تو اطمینان اور وقار سے ۔ کھڑے ہوئے مزدلفہ پنچے اور جب مزدلفہ سے روانہ ہوئے تو نبی طینا جر کا علیا ہمر کا علیہ ہوئے ہوئے میں کہ نبی طینا جمر کا عقبہ کی رمی تک مسلسل تبییہ پڑھے رہے۔

( ١٨١٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ ٱنْبَآنَا ابْنُ جُرِيْجِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا وَنَحُنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا فَقَامَ يُصَلِّى قَالَ أُرَاهُ قَالَ الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كُلَيْبَةً لَنَا وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا وَنَحُنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا فَقَامَ يُصَلِّى قَالَ أُرَاهُ قَالَ الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَكَيْهِ كُلَيْبَةً لَنَا وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ وَبَيْنَهُمَا وَإِسَاده صَعِف فهو معضل، احرجه عبدالرزاق: . وَحِمَالًا يَرْعَى لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا شَيْءٌ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا [إسناده ضعيف فهو معضل، احرجه عبدالرزاق: . ١٣٩٨]. [انظر: ١٧٩٧]

(۱۸۱۷) حفرت ففنل بن عباس نا الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقانے ہمارے کسی دیہات میں حفرت عباس ٹاٹٹو سے ملاقات فرمائی ،اس وقت ہمارے پاس ایک مؤنث کا اور ایک مؤنث گدھا تھا، نبی طبیقائے عصر کی نماز پڑھی تو وہ نبی طبیقائے سامنے ہی رہاوران کے اور نبی علیقائے درمیان کوئی چیز حاکل نہتی ۔

( ١٨١٨ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ٱلْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنِ إِبْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي الْفَضُلُ بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَتُ امْرَأَةً مِنْ خَفْعَمٍ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَذْرَكَتُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ وَهُوَ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَتُ امْرَأَةً مِنْ خَفْعَمٍ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَذْرَكَتُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخَ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْبُتَ عَلَى ذَائِتِهِ قَالَ فَحُجِّى عَنْ آبِيكِ [صححه البعارى (١٨٥٣) ومسلم (١٣٥٥) والنظر: ١٨٢٢]

(۱۸۱۸) حضرت فضل ٹٹائٹڈ سے مروی ہے کہ تعبیلہ بختم کی ایک عورت نبی ملیٹھ کے پاس آئی اور کہنے گلی یا رسول اللہ! جج کے معالمے میں میرے والد پر اللہ کا فریضہ عائد ہو چکا ہے کین وہ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے ؟ نبی ملیٹھ کنے فرایا ان کی طرف ہے تم جج کرلو۔

( ١٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَمْرُو ابْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ الْفَصْلَ بُنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُمْ يُصَلِّ فِي الْبَيْتِ حِينَ دَخَلَهُ وَلَكِنَّهُ لَمَّا خَرَجَ فَنَزَلَ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ [راحع: ١٧٩٥]

(۱۸۱۹) حضرت فضل بن عباس ٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی طبیع خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے لیکن نماز نہیں پڑھی ،البتہ باہر نکل کر باب کعبہ کے سامنے دور کھتیں پڑھی تھیں۔

#### المن المراق المن المنظمة المنظ

( ١٨٢ ) حَدَّقَنَا يَهُ حَيَى بُنُ زَكِرِيَّا يَعْنِى ابْنَ أَبِى زَائِدَةَ حَدَّقِنِى عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى جَاءَ جَمْعًا وَأَرْدَفَ الْفَصْلَ بُنَ عَبَّاسٍ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى جَاءَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَزَلُ يُلَنِّى حَتَّى رَمَى جَاءَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُلَنِّى حَتَّى رَمَى الْمَجْمُرَةَ [راحع: ١٨١٦] الْجَمْرَةَ [راحع: ١٨١٦]

(۱۸۲۰) حفرت فضل بن عباس ٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی طائیا جب عرفات سے روانہ ہوئے تو آپ مُنالِّنَا کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید ٹائٹڑ بیٹے ہوئے تتے، یہاں تک کہ مز دلفہ پینچے اور جب مز دلفہ سے روانہ ہوئے تو نبی طائِرا کے پیچھے حضرت فضل ٹائٹڑ سوار تتے، یہاں تک کہٹی بینچے، وہ کہتے ہیں کہ نبی طائیا جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبید پڑھتے رہے۔

( ١٨٢١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثُنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي آبُو الزَّبَيْرِ آنَهُ أَخْبَرَهُ آبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةً وَغَدَاةٍ جَمْع لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَهُوَ كَافٌ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَحَلَ مِنَى حِينَ هَبَعُ مُعَدِّمً وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيدِهِ هَبَعُ مُحَدِّدً وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيدِهِ مَعْمَلُوهُ وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيدِهِ عَمَا يَخُذِفُ الْإِنْسَانُ [راحم: ١٧٩٤]

(۱۸۲۱) حفرت فضل بن عباس فالله ہے مروی ہے کہ عرفہ کی رات گذار نے کے بعد جب میج کے وقت ہم نے وادی مزدلفہ کو چھوڑا ہے تو نبی طائبا پی سواری کو تیز چلنے ہے روک رہے چھوڑا ہے تو نبی طائبا اپنی سواری کو تیز چلنے ہے روک رہے تھے، یہاں تک کہ وادی محسر سے اتر کر جب نبی طائبا مٹی میں وافل ہوئے تو فر مایا شمیکری کی تنکریاں لے لوتا کہ رمی جمرات کی جا سکے، اور نبی طائبا اپنے ماتھ سے اس طرح اشارہ کرنے گئے جس طرح انسان کنکری چھینکتے وقت کرتا ہے۔

( ١٨٢٢ ) حَكَثَنَا رَوْحٌ حَكَنَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَكَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَادٍ عَنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضُلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حَفْقِمٍ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ آبِي أَذْرَكَتُهُ فَرِيضَةُ اللّهِ فِي الْحَجّ وَهُوَ شَيْحٌ كِبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِى عَلَى ظَهْرٍ بَعِيرِهِ قَالَ فَحُجّى عَنْهُ [راحع: ١٨١٨]

(۱۸۲۲) حضرت فَعَلْ الله الله على مروى ب كر تعليا خصم كى أيك عورت نبى طيئات پاس آئى اور كينے كى يا رسول الله! ج ك معالم ميں ميرے والد پر الله كا فريضه عائد ہو چكا ب كيكن وه اشنے بوڑ ھے ہو چكے ہيں كہ سوارى پر بھى نہيں بيٹھ سكتے ؟ نبى طيئا نے فرماياان كى طرف سے تم ج كراو۔

(١٨٦٧) حَدَّثُنَا حُجَيْنُ بُنُ الْمُثَنَّى وَآبُو آخْمَدَ يَمْنِي الزُّبَيْرِىَّ الْمَمْنَى فَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آبُو آخْمَدَ جَلَّئِنِي الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِينَ آفَاضَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ وَآغُرَابِيَّ يُسَايِرُهُ وَرِذْفُهُ ابْنَةً لَهُ حَسْنَاءُ قَالَ الْفَصْلُ فَجَعَلْتُ ٱنْظُرُ إِلِيْهَمْ فَتَنَاوَلَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِي يَصْرِفَتِي عَنْهَا فَلَمْ يَوَلُ يُكَبِّى

#### من المائمة الناب المين من المناب المن

حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ [راحع: ١٨٠٥]

(۱۸۲۳) حضرت فضل ٹاٹھؤ کہتے ہیں کہ میں مزدلفہ ہے مٹی کی طرف والیسی پر نبی طینا کا ردیف تھا، ابھی آپ تالٹھؤ کا ہی رہے تھے کہ ایک دیہاتی اپنے پیچھا پی ایک خوبصورت بٹی کو بٹھا کرلے آیا، وہ نبی طینا سے باتوں میں مشغول ہو گیا اور میں اس لڑکی کود کیھنے لگا، نبی طینا نے مجھے دکھے لیا اور میرے چرے کا رخ اس طرف سے موڑ دیا، اور نبی طینا جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبید براھتے رہے۔

( ١٨٢٤) حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَالَةَ عَنْ مَسْلَمَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَلِّثُ عَنِ الْفَضْلِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَبَرِحَ ظَبْى فَمَالَ فِي شِقِّهِ فَاحْتَصَنْتُهُ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَطَيَّرُتَ قَالَ إِنَّمَا الطَّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رُدَّكَ [إسناده ضعيف]

(۱۸۲۳) حفزت نضل بن عباس فی اے مروی ہے کہ ایک دن میں نبی علیا کے ساتھ لکلا ، اچا تک ہمارے قریب سے ایک ہرن گذر کرایک سوراخ میں تھس گیا ، میں نے اسے پکڑلیا اور نبی علیا سے عرض کیایا رسول اللہ! کیا آپ نے شکون لیا ہے؟ فرمایا شکون تو ان چیز وں میں ہوتا ہے جوگذرگی ہوں۔

( ١٨٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةُ [راحع: ١٧٩١]

(١٨٢٥) حفرت فضل بن عباس فاللها عروى ب كه نبي عليظ جمرة عقبه كي ري تك تلبيد كتب رب تعر

(١٨٢٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً قَالَ بَنَى يَعْلَى بْنُ عُقْبَةً فِى رَمَضَانَ فَأَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبُ فَلَقِى أَبًا هُرَيْرَةً فَسَأَلَهُ فَقَالٌ أَفْطِرُ قَالَ أَفَلَا أَصُومُ هَذَا الْيَوْمَ وَأُجْزِنُهُ مِنْ يَوْمِ آخَرَ قَالَ أَفْطِرُ فَأَتَى مَرُوانَ فَحَدَّتُهُ فَلَقِى أَبًا هُرَيْرَةً فَقَالَ أَفْطِرُ فَآتَى مَرُوانَ فَحَدَّتُهُ فَقَالَ الْقَ بِهَا أَبَا مُرَيْرَةً فَقَالَ جَارٌ جَارٌ فَحَدَّتُهُ فَقَالَ اللهِ عَبْرَوَ فَقَالَ عَانَ يَصُمِحُ فَقَالَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّى فَعَلَى مَنْ عَلَيْ وَسَلّمَ إِنَّى فَعَلَى مَنْ عَلَيْكَ لَتَلْقَانِهِ بِهِ قَالَ فَلَقِيمُ فَحَدَّتُهُ فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَ فَقَالَ أَيْكُو وَسَلّمَ إِنَّمَا فَقَالَ أَيْكُو وَسَلّمَ إِنَّمَا فَقَالَ أَيْكُو وَسَلّمَ إِنَّمَا فَقَالَ أَيْكُو وَسَلّمَ إِنَّمَا فَقَالَ أَنْ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَيْكَ لَتُلْقَانِهِ بِهِ قَالَ فَلَقِيمُ فَحَدَّنَهُ فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا فَقَالَ إِنَّى فَالَ إِنَّى فَعَلَى مَنْ عَبُولُ فَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لَقِيتُهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَلْ عَلَى مَنْ عَلَى مَا لَا اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَا لَا اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَا لَا اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى الْعَلَى مَنْ عَلَى مَا الْعَلَى مَنْ عَلَى مَا الْعَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْقَلْمُ لَكُونَهُ اللّهُ عَلَى مَلْ عَلَى مَعْمُ مِنْ النّبِي مَا لَكُولُكُ مَلْهُ مَلْ مَلْمَ الْمَالُولُولُ فَاللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْعَلَى مَنْ عَلَى الْعَلَى مَنْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى مَنْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۸۲۷) یعلی بن عقبہ نے ماہ رمضان میں شادی کی ، رات اپنی بیوی کے پاس گذاری، میج ہوئی تو وہ جنبی تھے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹو سے ملاقات کی اور ان سے بیمسئلہ بوچھا، انہوں نے فرمایا کدروزہ ندر کھو، یعلی نے کہا کہ میں آج کا روزہ رکھورکسی دوسرے دن کی نبیت نہ کرلوں؟ فرمایا روزہ ندر کھور کھی مروان کے پاس آئے اور ان سے بیوا قعہ بیان کیا۔

اوقات نی مایشا بھی صح کے وقت جنبی ہوتے تھے اور ایسا ہونا احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، پھر نبی مایشاروزہ بھی رکھ لیتے تھے،

#### مُنلاً المَّذِينَ بِل يَسْوِ مِنْ الْمُعَالِينَ عِلْمَ الْمُعَالِينَ عِلْمُ الْمُعَالِينَ عِلَا الْمُعَالِينَ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ اللَّهِ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

قاصد نے مروان کے پاس آ کریہ ہات بتادی، مروان نے یعلی ہے کہا کہ جاکریہ بات حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ کو بتا نا، یعلی نے کہا کہ وہ میرے پڑوی ہیں، مروان نے کہا کہ میں تمہیں قتم دیتا ہوں کہ ان سے ل کرانہیں یہ بات ضرور بتاتا۔

چنانچ یعلی نے ان سے طاقات کی اور انہیں بیر حدیث سنائی، حضرت ابو ہرتے ہ ٹاٹھ کہنے گئے کہ میں نے وہ بات نی طابط سے خوذیوں کی تھی بلکہ مجھے وہ بات فضل بن عباس نے بتائی تھی ، راوی کہتے ہیں کہ بعد میں میری طاقات رجاء سے ہوئی تو میں نے ان سے بوچھا کہ یعلی کی بیر حدیث آپ سے کس نے بیان کی ہے؟ انہوں نے فرمایا خود یعلی نے جھے بیر حدیث سائی ہے۔ انہوں نے فرمایا خود یعلی نے جھے بیر حدیث سائی ہے۔ (۱۸۲۷) حَدَّثُنَا مُحَمَّدٌ هُو اَبْنُ جَعْفَر وَرَوْحٌ قَالاً حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَلِی بُنِ زَیْدٍ عَنْ یُوسُفَ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ عَنِ الْفَصْلِ الله کان رَدِیفَ النبی صَلَّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلَمَ یَوْمَ النَّحْرِ فَکَانَ یُکہی حَتَّی رَمَی الْجَمُرَةَ قَالَ رَوْحٌ فِی الْحَدِیثِهِ قَالَ رَوْحٌ فِی اللّه عَلَیْهِ وَسَلَمَ یَوْمَ النَّحْرِ فَکَانَ یُکہی حَتَّی رَمَی الْجَمُرَةَ قَالَ رَوْحٌ فِی الْحَدِیثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیْ بُنُ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ یُوسُفَ بُنَ مَاهَكَ کِلَاهُمَّا قَالَ ابْنُ مَاهَكَ رَاحِم: ۱۹۹۱]

(۱۸۲۷) حضرت فضل بن عباس ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ وہ مزدلفہ سے والیسی پر نبی ملیٹا کی سواری پر پیچھے سوار تھے، نبی ملیٹا جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیبہ کہتے رہے۔

( ۱۸۲۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ شِنْظِيرٍ عَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِي زَبَاحٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ وَكَانَتُ جَارِيَةٌ خَلْفَ آبِيهَا فَجَعَلْتُ انْظُرُ إِلَيْهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُرِفُ وَجُهِى عَنْهَا فَلَمْ يَزَلُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجُمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ [راحع: ١٨٠٥]

نے مجھے دکھ لیا اور میرے چرے کارخ اس طرف سے مورویا، اور نبی طائط جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبید پڑھتے رہے۔ ( ۱۸۲۹ ) حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا ظَتَادَةُ حَدَّثِنِي عَزْرَةُ عَنِ الشَّعْيِيِّ أَنَّ الْفَضْلَ حَدَّثَةُ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَمْ تَرْفَعْ رَاحِلَتُهُ رِجُلَهَا غَادِيَةً حَتَّى بَلَغَ جَمْعًا قَالَ و حَدَّقِنِي الشَّعْبِيُّ آنَّ أُسَامَةَ حَدَّثُهُ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ فَلَمْ تَرُفَعْ رَاحِلَتُهُ رِجُلَهَا غَادِيَةً حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [قال شعب: صحيح إساده حسن احرجه ابويعلى: ٢٧٢١]

#### www.KitaboSunnat.cóm

# المنافرين المناف

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الْكُعْبَةِ فَسَبَّحَ وَكَبَّرَ وَدَعَا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَهُ وَلَمْ يَوْكُمْ وَلَمْ يَسُجُدُ[راحع: ١٧٩٥].

(۱۸۳۰) حضرت فضل بن عباس ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طبیقا خانہ کعبہ کے اندر کھڑ ہے ہوئے اور شیع و تکبیر کہی ،اللہ سے دعاء کی اوراستغفار کیا ،لیکن رکوع سجدہ نہیں کیا۔

(١٨٣١) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ شُجَاعٍ عَنُ خُصَيْفٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ أُسَامَةَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى جَمْعِ وَٱرْدَفَ الْفَصُلَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَّى فَٱخْبَرَهُ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُكَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [راحع: ١٧٩١].

(۱۸۳۱) حضرت فضل بن عباس بھی سے مروی ہے کہ نبی الیا نے عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے حضرت اسامہ بن زید ٹائٹڈ کواپنے پیچھے بٹھار کھا تھا اور وہ مزدلفہ سے واپسی پر نبی الیا کا کی سواری پر پیچھے سوار تھے، نبی الیا جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہے۔

(۱۸۳۲) أَنْهَانَا كَثِيرُ بُنُ هِ شَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكُويِمِ عَنْ سَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلُ يُكَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ [راحع: ١٧٩١] (١٨٣٢) حفرت فضل بن عباس عَلَيْهِ عدوه مرولف سے دالهی پر نی طین کی مواری پر چیچے موار تھے، نی طین جرو عقد کی ری تک ملد کہتے رہے۔

( ١٨٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنْ فَضَيْلٍ بُنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ صَاحِبِهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ فَإِنَّهُ قَدْ تَضِلُّ الصَّالَةُ وَيَمُونَ الْمَرِيضُ وَتَكُونُ الْحَاجَةُ [قال البوصيرى: هذا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ فَإِنَّهُ قَدْ تَضِلُّ الصَّالَةُ وَيَمُونَ الْمَرِيضُ وَتَكُونُ الْحَاجَةُ [قال البوصيرى: هذا إسناده فيه مقال. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٨٨٣) قال شعيب: حسن و إسناده ضعيف]. [انظر: ١٨٣٤،

(۱۸۳۳) حضرت فضل ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی مائٹا نے ارشاد فر مایا جس شخص کا فج کا ارادہ ہو، اسے بیارادہ جلد پورا کر لیٹا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سواری کم ہوجاتی ہے، بھی کوئی بیار ہوجا تا ہے اور بھی کوئی ضرورت آ ڑے آ جاتی ہے۔

( ١٨٣٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسُرَائِيلَ الْعَبُسِىُّ عَنُ فُصَيْلِ بُنِ عَمُرٍو عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ أَوُ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ فَإِنَّهُ قَدْ يَمُرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الصَّالَةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ [راجع: ١٨٣٣].

(۱۸۳۳) حضرت فضل بھٹھ نے مروی ہے کہ نبی ملیانے ارشاد فرمایا جس محف کا حج کا اراد د ہو، اسے بیاراد ہ جلد پورا کرلین چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سواری مم ہوجاتی ہے، بھی کوئی بیار ہوجاتا ہے اور بھی کوئی ضرورت آ ڑے آ جاتی ہے۔

## من المانون المناف المنافق المن

#### www.KitaboSunnat.com

# حَدِيثُ تَمَّامِ بُنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ الْهُ حضرت تمّام بن عباس الطهاكى حديثيں

( ١٨٣٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ آبُو الْمُنْلِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِى عَلِى الزَّرَّادِ قَالَ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بُنُ تَمَّامِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ اتْوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَتِى فَقَالَ مَا لِى آرَاكُمْ تَأْتُونِى قُلْحًا اسْنَاكُوا لَوْلَا. أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَقَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوءَ [إسناده صعف].

(۱۸۳۵) حفرت تمام بن عباس نظاف مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابیا کی خدمت میں پھیلوگ حاضر ہوئے ، نبی طابیا نے ان سے فرمایا کیا بات ہے، جھے تہارے دانت پیلے زرد دکھائی دے رہے ہیں؟ مسواک کیا کرو، اگر جھے اپنی امت پردشواری کا احساس نہ ہوتا تو میں ان برمسواک کواسی طرح فرض قرار دے دیتا جیسے وضو کو فرض قرار دیا ہے۔

( ١٨٣٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُفُّ عَبُدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ وَكِيْرًا مِنْ يَنِى الْعَبَّاسِ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ سَبَقَ إِلَى فَلَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَيَسْتَبِعُونَ إِلَيْهِ فَيَقَعُونَ عَلَى ظَهْرِهِ وَصَدُرِهِ فَيُقَبِّلُهُمْ وَيَلُزَمُهُمْ [اسناده ضعيف].

(۱۸۳۷) عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ تا اللہ عبداللہ اور کیٹر''جو کہ حضرت عباس انتائل کے صاحبز ادگان تھ''کوایک صف میں کھڑ اکرتے اور فر ماتے کہ جو میرے پاس پہلے آئے گا، اسے یہ بید ملے گا، چنانچہ یہ سب دو وُکر نی عیدا کے پاس آتے ،کوئی پشت پرگرتا اورکوئی سین مبارک پرآ کرگرتا، نی علیدا انہیں بیارکرتے اور اپنے جسم کے ساتھ لگاتے۔



# vww.KitaboSunnat.com حَدِيْثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ ﷺ

## حضرت عبيداللدبن عباس فالفها كي حديث

(۱۸۳۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ أَنْبَآنَا يَحْيَى بُنُ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْعَبَّاسِ قَالَ جَانَتُ الْعُمَيْصَاءُ أَوْ الرُّمَيْصَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا وَتَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَمَا كَانَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ زَوْجُهَا فَزَعَمَ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَوْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ كَانَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ زَوْجُهَا فَزَعَمَ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَوْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَدُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَجُلٌ غَيْرُهُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَدُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَجُلٌ غَيْرُهُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٤٨/ ) وأبويعلى: ١٧١٨]

(۱۸۳۷) حضرت عبیداللہ بن عباس فی اسے مروی ہے کہ ایک عورت ''جس کا نام غمیصاء یارمیصاء تھا'' نبی طائیا کی خدمت میں اپنے خاوند کی شکایت لے کرآئی ،اس کا کہنا ہے تھا کہ اس کا خاوند اس کے قریب پہنچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ،تھوڑی دیر بعداس کا شوہر بھی آ گیا ،اس کا خیال ہے تھا کہ اس کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے، اصل بات سے ہے کہ وہ اپنے پہلے خاوند سے دوبارہ شادی کرنر نا چاہتی ہے، نبی ملی اس عورت سے مخاطب ہو کرفر ما یا تمہارے لیے ایسا کرنا اس وقت تک جا کرنہیں ہے جب بک تمہارات ہداس (پہلے شوہر) کے علاوہ کوئی دوسرامردنہ چکھے لے۔